

فَقِيْهُ وَاحِدًا شَدُّ عَلَى الشَّيْطِي مِنَ الْفِ عَابِدٍ

فأوى عالم المرى الدو

تسهیل وعنوانات مولانا ابوعبر راسر مطیب جامع منبی دیضه تلفسین عطیب جامع منبی دیضه تلفسین دیننس رود لامی ماترجهم مولانامستاميرعلى اللهة لل مولانامستارميرعلى اللهة لل مصنف تفيير مواهب الرحم وعين الهسرارة غيره

ه کتاب الظیم ه کتاب الج • کتاب النکاح ه کتاب الرضاع • کتاب النکاح م کتاب الرضاع • کتاب النکاح م کتاب الطلاق

مكنى كى المحانى كى المحانى كى المركان كى المركان كى المركان كى المركان كى المركان كى المركان كالمركان المركان المركان

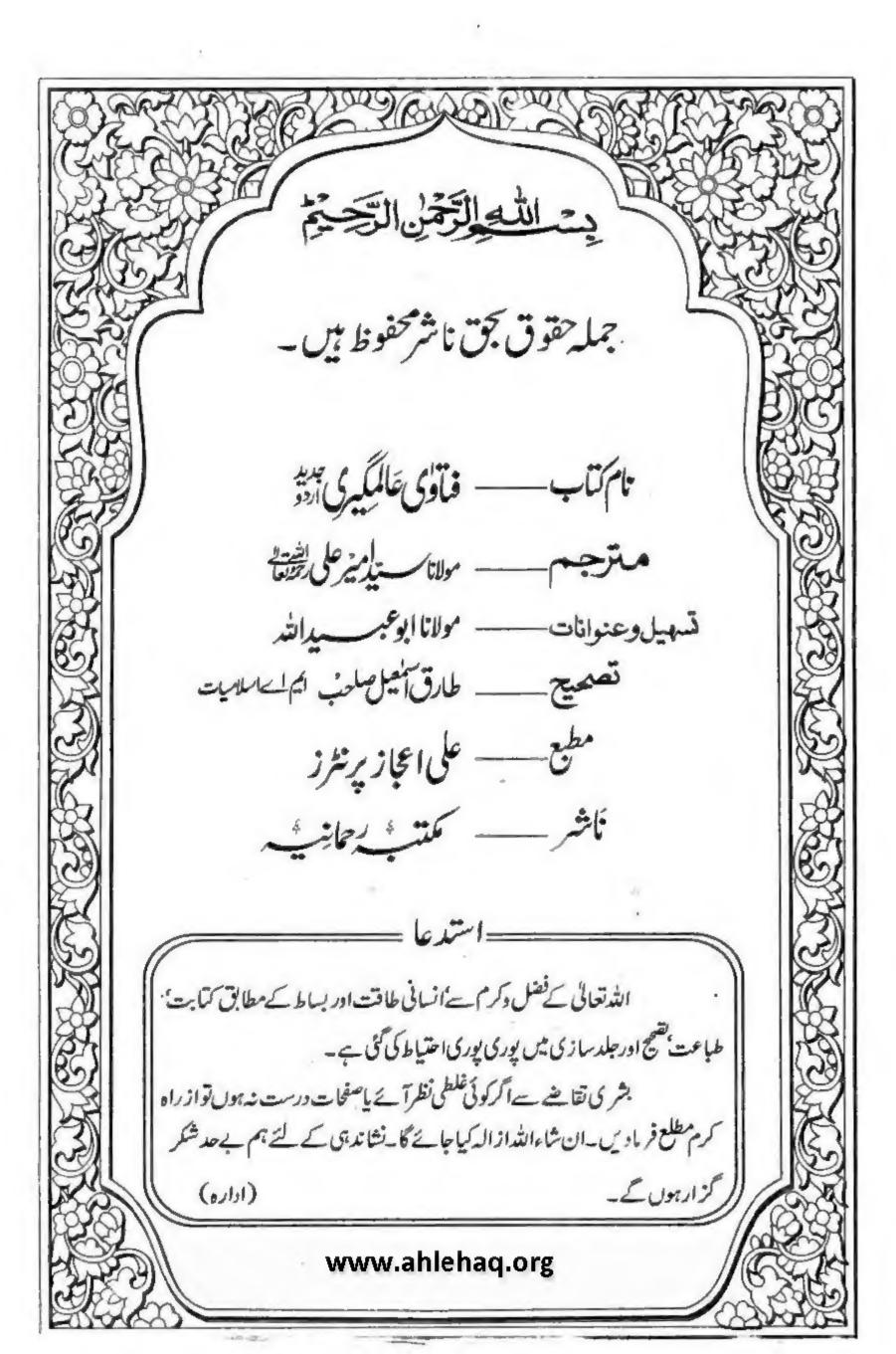

#### www.ahlehaq.org



# فهرست

| ż.  | مضمون                                              | صفح        | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14  | ⊕ :                                                | 4          | « الله الصوم « الله »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | احرام کے بیان میں                                  |            | 10: C/r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٥٣  |                                                    |            | وز ه کی تعریف وتقتیم وسب و جوب اور وقت وشروط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | اُن افعال کے بیان میں جو بعد احرام کے ہوتے ہیں     |            | کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣۵  | (a): O/                                            | 11"        | (D: C/r)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٣  | اوائے مج کی کیفیت میں                              |            | اندو یکھنے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | فصل الم متفرقات كے بيان ميں                        | 10         | @: <>/v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 41  | 0: C/                                              |            | ن چیزوں کے بیان میں جوروز ہ دار کو کروہ جی اور جو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | عمرہ کے بیان میں                                   |            | الروه نبيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 24  | (a): C//                                           | 19         | @: \$\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\r |
|     | قران اور متع کے بیان میں                           |            | ن چیز وں کے بیان میں جن مصدوز ہ فاسد ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 44  | Ø: ♦                                               |            | رجن ہے فاسر خبیں ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | مج کے گنا ہوں کے بیان میں                          | 77         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | فصل: ١ المه أس جيز كے بيان ميں جو خوشبودارتيل      |            | ن عذروں کے بیان میں جن سےروز و شدر کھنا مباح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | لگانے سے واجب ہوئی ہے                              |            | <u>ر</u> ان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 41  | فعن : ۲ الماس کے بیان میں                          | M          | ⊕ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | فعن : ٣٥ سر مندائے اور ناخن ر شوائے کے             |            | ر کے بیان ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 49  | بیان میں                                           | ٣٢         | (a): (a)/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Δt  | فعن : عدماع كيان من                                |            | تكاف كے بيان ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸۳  | فصل : ٥ المركة طواف وسعى واكر كر حيلنے كے بيان ميں | 61         | の一個なる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rA. | @:                                                 | 10.00      | (D: C)/i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | شکار کے بیان میں                                   |            | اً کی تفییر اور اُس کی فرضیت اور وقت وشرا لط کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 90  | (D: C/r)                                           |            | ن يس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | میقات ہے بغیراح ام کے گذرنے کے بیان میں            | <b>ሮ</b> ለ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 44  | (1): C/r                                           |            | بنات کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | ایک احرام ہے دوسرااح ام ملائے کے بیان میں          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

www.ahlehaq.org

| عفى | مضبون                                                                                                           | صفحه | مضمون                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| 149 | @: C/V                                                                                                          | 94   |                                               |
|     | مبر کے بیان میں                                                                                                 |      | حصاريس                                        |
|     | فصل: ١ جيد او في مقد ارمبر كے بيان ميں                                                                          | [++  | € : <\ri>'r'                                  |
|     | فصل : ٢ يك أن أمور ك بيان من جن عمره                                                                            |      | جج فورت ہوجائے کے بیان میں                    |
| JAT | متعدمتا كد بوجاتا ب                                                                                             |      |                                               |
|     | فعن : ٣ ان صورتوں کے بیان میں کہ مہر میں                                                                        |      | فیری طرف ہے جج کرنے کے بیان میں               |
| IAZ | مال بیان کیااور مال کے ساتھ ایسی چیز ملائی جو مال نہیں                                                          | 1+94 | (a) : //                                      |
| 149 | فصل : ما المحمر في شرطول كے بيان ميں                                                                            |      | مج کی وصیت کے بیان میں                        |
|     | فصل: ٥ ﴿ السيمبرك بيان مين جس مين جهالت                                                                         | 1.2  | - <b>(</b> • ) √ / ·                          |
| 195 | <del>-</del>                                                                                                    |      | ہری کے بیان میں                               |
|     | فضل: ٦ ١١ ايس مهر ميس جو مسمى سے خلاف بايا                                                                      | 11+  |                                               |
| 194 | جائے                                                                                                            |      | چ کی نذر کے بیان می <i>ں</i>                  |
| 194 | فصل : ٧ ١٠ مبر كهنادي اوريز هادي كي بيان مين                                                                    |      | فانمه الم قبر في النظام كالايارت كيان من      |
| ror | فصل: ٨ ١٠ تكاح يس معت كيان يس                                                                                   | 112  | ************************************          |
|     | فصل: ٩ ١ مركم المف موجائے اور استحقاق ميں                                                                       |      | (D: C/V                                       |
| •   | لئے جانے کے بیان میں                                                                                            |      | نكاح كى تفسير شرعى وأس كى صفت وركن وشروط وعلم |
| (*  | فصل: ١٠٠ ١٠ مير ميدكرت كيان مين                                                                                 |      | کے بیان میں                                   |
|     | فصل: ١١ ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهِ | 1717 |                                               |
| 1-0 | رو کئے اور مہر میں میعاد مقرر کرنے کے بیان میں                                                                  |      | جن الفاظ سے نکاح متعقد ہوتا ہے اور جن مے میں  |
|     | فصل: ١٢ المهم مي زوجين ك اختلاف كرنے                                                                            |      | tor                                           |
| 7-9 | کے بیان میں                                                                                                     | 119  |                                               |
| ria | فصل: ١٣ ١٦ مرارمبر كيبيان مي                                                                                    |      | محرمات کے بیان میں                            |
| 119 | فصل: 12 الم صاحب مبر كے بيان ميں                                                                                | IMA  |                                               |
| rri | فض : 10 من وحرفي كي ميرك بيان مي                                                                                |      | اولیاء کے بیان میں                            |
| rer | فصل: ١٦ ﴿ جَهِيرُ وَخَرْ كَ بِيانَ مِنْ                                                                         | 109  | @:                                            |
| 4   | فصل: ١٧ ﴿ مِنَاعَ خَانِهُ كَي نَسِيتَ شُومِرُ ورُوجِهِ كَ                                                       | 1    | ا کفاء کے بیان میں                            |
| *** | اختلاف کرنے کے بیان میں                                                                                         | 144  | (a): C/r                                      |
|     |                                                                                                                 |      | و کالت بڑکاح وغیرہ کے بیان میں                |

|         | ه کاکی کاکی کاکی کاکی کاکی کاکی کاکی کاک                                                                        | 2      | فتاویٰ عالمگیری جلد ک                                                                                          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه    | مضبون                                                                                                           | صفحه   | مضمون                                                                                                          |
| rra     | فضل: ١ ١ اختياركي بيان مين                                                                                      | 777    | Ø: √                                                                                                           |
| rrq     | فصل: ٢ ١١مر باليد كيان مين                                                                                      |        | تكاح فاسدواس كے احكام ميں                                                                                      |
| ror     | فصل: ٣ المشيت كيان ش                                                                                            | TTA    | (1) : C/r                                                                                                      |
| 727     | © : €/i                                                                                                         |        | رقیق کے تکاح کے بیان میں                                                                                       |
|         | طلاق بالشرط کے بیان میں                                                                                         | 729    |                                                                                                                |
|         | فصل: ١ ١ ميان الفاظ شرط                                                                                         |        | تکارِح کفار کے بیان میں                                                                                        |
|         | فصل: ٢ الله كلم كل وكلما تعليق طلاق كربيان                                                                      | بابريد | (1) : C//                                                                                                      |
| FZ 0    | ایس ایمان |        | قتم کے بیان میں                                                                                                |
| PAF     | فصل: ٣ الم كلمه أن وأذ م تعليق طلاق كربيان                                                                      | 10+    | الرضاع م                                                                                                       |
| 444     | میں<br>منصر مذرب کا میں استعمال کے استعمال کا معمود                                                             |        | رضاعت کے معنی اور مدت رضاعت برساعت برسا                                                                        |
| المالما | فصل: ٤ ١١ استناء كے بيان من                                                                                     | P4+    | ماري (تعاري هي العادي مي العادي ا |
| .,,,    | المالية على المالية                                                                                             | PYA    | (1): (V)                                                                                                       |
| rom     | طلاق مریض کے بیان میں<br>بارب : 🕤                                                                               |        | طلاق کی تفسیر شرعی ورکن وشروط کے بیان میں<br>خور ملنہ میں جب کی طلاق                                           |
|         | رجعت اورجس ہے مطلقہ طلال ہو جاتی ہے اُس کے                                                                      | ۲۲۸    | فصل : ۱ ہے اُن لوگوں کے بیان میں جن کی طلاق<br>واقع ہوتی ہے اور جن کی تبیں واقع ہوتی                           |
|         | بيان ميں                                                                                                        | 121    | (1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                     |
|         | فصل المركبيان ميں جن عصطافة حلال                                                                                |        | القاع طلاق کے بیان میں                                                                                         |
| 209     | ہوجاتی ہے                                                                                                       |        | فعن : ١ ١ ملاق صريح كے بيان ميں                                                                                |
| ויאני   | @: \\                                                                                                           |        | فصل: ٢ المئة أن كي طرف طلاق كي اضافت كرنے                                                                      |
|         | ایلاء کے بیان میں                                                                                               | ram    | کے بیان میں                                                                                                    |
| MI      |                                                                                                                 |        | فعن : ٣ الم تشبيه طلاق وأس كے وصف كے بيان                                                                      |
|         | خلع اور جواس کے علم میں ہے اُس کے بیان میں                                                                      | P***   | این                                                                                                            |
|         | فصل: ١ ١ الطِ شرا تطِ ضلع اور ال يحظم كے بيان ميں                                                               | r+0    | فصل: ٤ الملاق قبل الدخول كے بيان ميں                                                                           |
|         | فصل: ٢ ١٠ جس چيز كابدل خلع مونا جائز ہاور                                                                       | r+2    | فعن : ٥ ١٠ كنايات كے بيان ميں                                                                                  |
| - 1     | جس کا جائز ہیں                                                                                                  | ساس    | فصل: ٦ ﴿ طلاق بكتابت كم بيان من                                                                                |
| L. d.1  | فعن : ٣ ١٠ طلاق ير مال كيان من                                                                                  | MO     | فصل: ٧ الفاظ فارسيد عطلاق كے بيان ميں                                                                          |
| ٥٠٢     | (a): C/r                                                                                                        | rra    | ⊕ : ♥ / /²                                                                                                     |
|         | ظہار کے بیان میں                                                                                                |        | تفویض طلاق کے بیان میں                                                                                         |

| صفحه | مضمون                                | صفحه | مضمون              |
|------|--------------------------------------|------|--------------------|
| ۵۵۳  | (a) : C/r                            | ۵۱۱  | (D: C)/i           |
|      | حضانت کے بیان میں                    |      | فارہ کے بیان میں   |
| ۵۵۸  | فعن ١٠٠٠ مفانت كے بيان               | ۵۱۹  | (1) : C/r          |
| 04·  | @: \\rangle                          |      | ن کے بیان میں      |
|      | نفقات کے بیان میں                    | 1    | ( : √ /            |
|      | فصل: ١ ١ الفقر دوجه كے بيان ميں      |      | ین کے بیان میں     |
| 024  | ففنی: ۲ ایک سکنی کے بیان میں         |      | ⊕ : <\(\nu_i\)     |
| 241  | فصن : ٣ الفقه عدت كے بيان ميں        |      | ت کے بیان میں      |
| ۵۸۲  | فعنل: ٤ 🏗 تفقداولاد کے بیان میں      | orr  | ( : C/1            |
| ٥٨٧  | فصل: ٥ الفقه ذوى الارحام كے بيان ميس |      | اد کے بیان میں     |
| 097  | فعن : ٦ المر مما لك كفقه كے بيان مي  | ۵۳۸  | (a):               |
| PPG  | حاً تمة الكتاب                       |      | وت نبت کے بیان میں |

www.ahlehaq.org

# الصوم المسادة المسوم المسادة ا

(1): O/

روزٌ ہ کی تعریف تقسیم سبب وجوب وقت اور شرا بط کے بیان میں

روزے کے معنی سے بیاں کہ جو تحف المیت روزہ کی رکھتا ہوہ ہنیت عبادت میں سے سورج کے غروب ہونے تک کھانا نی بنا اور

ہماع مجھوڑ دے بیکا نی میں لکھا ہے اوروہ کی جی جی فرض اور واجب اور نظل فرض کی دوا قسام ہے ایک فرض معین جیسے رمضان اور

ایک غیر معین جیسے کفارہ اور رمضان کی قضا (۱) کے روزے واجب روزہ کی دوا قسام ہے ایک معین جیسے کہ خاص کی دن روزہ رکھنے کی

کوئی شخص نذر کرے اور ایک غیر معین مثلاً روزہ رکھنے کی کوئی شخص نذر کرے اور نظل کی ایک ہی تھے کہ خاص کی دن روزہ مرکھنے کی

روزہ کے اسباب واجب ہونے کے مختلف ہوتے ہیں نذر کے روزہ میں مسبب و جوب کا نذر ہوتی ہے اور کفارہ کے روزہ میں مسبب
وجوب کا وہی امور ہوتے ہیں جن کے سبب سے کفارہ لازم ہوجیسے جھوٹی قتم اور قبل قضاروزہ کے واجب ہونے کا سبب وہی امام سبب وہی ہوتا ہے جواداروزے کے

وجوب کا وہی میں جن نے سبب سے کفارہ لازم ہوجیسے جھوٹی قتم اور قبل قضاروزہ کے واجب ہونے کا سبب وہی ہوتا ہے جواداروزے کے

واجب ہونے کا سبب ہوتا ہے یہ فتح القدیر میں لکھا ہے اور رمضان کے روزہ کے واجب ہونے کا ہردن کا وہ پہلا ہزو ہوتا ہے جس کے اور ہزونہیں

فٹر الاسلام اور صدر الاسلام ابوالیسر نے بیہ کہا ہے کہ سبب اس کے واجب ہونے کا ہردن کا وہ پہلا ہزو ہوتا ہے جس کے اور ہزونہیں

نگل سے یہ کشف الکہر میں لکھا ہے اور غابیة البیان میں کہا ہے کہ میر سے زد دیک ہی حق ہے اور امام ہندی نے اس کے واوج ہونے سے

نگر الفائق میں لکھا ہے۔

#### جنون سے افاقہ:

الرکسی مخص کورمضان کی پہلی شب میں افاقہ تھا اور صبح اس کوجنون کی حالت میں ہوئی اور مہینہ بھر تک ہراہر جنون رہا تو منس الائمہ حلوائی نے کہا ہے کہ اس پر تضاوا جب نہ ہوگی بہی صبح ہے ہے بھر الرائق میں لکھا ہے اور اس طرح اگر مہینہ کے درمیان کی رات میں افاقہ ہوگیا اور ش کا حالت میں ہوئی تو اس پر تضاوا جب نہ ہوگی ہے میط اور برائق میں لکھا ہے اور ان قہ اس وقت مجھا جائے گا کہ جب الکل جنون کی علامتیں دفع ہوجا میں اور اگر بعضی ہا تیں ٹھیک کرنے لگا تو ان کی علامتیں دفع ہوجا میں اور اگر بعضی ہا تیں ٹھیک کرنے لگا تو افاقہ نہیں ہے۔ یہ زاہدی میں لکھا ہے روزہ کا وقت صبح طلوع ہونے سے جس وقت کہ اس کی روشن آ مان کے کنارہ پر بھیلتی ہے ہور جس موقت کہ اس کی روشن آ مان کے کنارہ پر بھیلتی ہے ہور جس موقت کہ اس کی روشن ہونے اور بھیل جانے ہور جس موقت کا ہے یا اس کے روشن ہونے اور بھیل جانے کا ہے شمل الائمہ حلوائی نے کہا ہے کہ پہلے قول میں احتیاط زیادہ ہے اور دوسر بے قول میں آ سانی زیادہ ہے میں لکھا ہے اور اکثر

لے کماس کا کفارہ تین روز ہے ہیں۔

ع كماس كاكفار ودو ماه كروز عين-

س مئل دلیل ہے کہ ایمان وا حکام کے واسطے پوری سمجھوا جب ہے۔

علماای طرف مائل ہیں بیٹرز اینۃ الفتاویٰ کی کتاب الصلوٰۃ میں تکھاہے۔

مشتبه محری:

اگر کی دوران میں اور دوران کو کمان کا کہ ایجی فجر طلوع نہیں ہوئی اوراصل میں فجر طلوع ہو پی تھی یاروز ہ افطار کیا اور میں اور اس کے کہ اس نے عمدا اس کو میدگمان تھا کہ سوری ڈوب کیا اور حقیقت میں نہیں ڈوبا تھا تو اس پر قضالا زم ہوگی کفارہ واجب نہ ہوگا اس لئے کہ اس نے عمدا روز ہہیں تو زامیر میں کھا ہے اگر فجر کے طلوع میں شک ہوتو افضال میہ ہوگی تھوڑ دیے اورا گر کھالیا تو روز ہ اس کا پورا ہو جائے گا جب تک مید بھی تھیں نہ ہو کہ اس نے فجر کے بعد کھایا ہے اور جب بیدیقین ہوگی تھی تو ہمو جب اس کے کمان غالب کے قضالا زم غالب کمان میں ہوگی تھی تو ہمو جب اس کے کمان غالب کے قضالا زم خالب کمان میں احتیاط ہے اور فلا ہر روایت کے بموجب قضالا زم نہ آئے گی میہ ہدا یہ میں لکھا ہے اور بہی تھے جہ بیراج الوبان میں لکھا ہے بیتم اس وقت ہے کہ جب فی خاہر ہوگیا کہ فجر کے شروع ہو چی تھی تا ور یہی تھے جہ بیراج الوبان میں لکھا ہے بیتم اس وقت ہے کہ جب پھر پھی فلا ہر نہ ہوا ور اگر فلا ہر ہوگیا کہ فجر شروع ہو چی ہو بھی ہوگی ہوگی تو بالا تفاق قضا اور کفارہ لاز م ہوگا اثبات کی گواہی و میں ہوگی تو بالا تفاق قضا اور کفارہ لاز م ہوگا اثبات کی گواہی و میں ہوگی تھی تو بالا تفاق قضا اور کفارہ لاز م ہوگا اثبات کی گواہی و میں ہوگی اور دوسرے نے میان ور اس نے کہ بلاوع ہو بھی تھی تو کہ تو طلوع ہو بھی تھی تو کو ایک وی کہ فیر طلوع ہو بھی تھی تو کو بسید ہوگی تو بالا تفاق قضا اور کفارہ ہوگی تو کو کھی تو کو ایک وی کھی تو کو کھی تو کہ کھی تو کو کہ تو سے تھی تو کہ اور اس نے کھانا کھالیا پھر ظاہر ہوا کہ فجر طلوع ہو بھی تھی تو کو کھی تو کہ کھی تو کہ تو کھی تو کو کھی تو بالا تھاتی قضا کی خور طلوع ہو بھی تھی تو کو کھی تو کو کھی تو کہ تو کھی تو کہ تو کھی تو کہ تو کھی تو کہ کھی تو کو کھی تو کہ تو کھی تو کھی تو کھی تو کہ تو کھی تو کہ تو کھی تو کہ تو کھی تو کہ تو کھی تو کھی تو کھی تو کھی تو کھی تھی تو کھی تو کھی تو کھی تو کھی تو کھی تو کھی تھی تو کھی تو کھی تھی تو کھی تھی تو کھی تو کھی

#### وفت بحركااعتبار:

اگر کوئی شخص سحری کھا تا تھا اور اس کے پاس ایک جماعت نے آگر کہا کہ فجر طلوع ہوگئی تو اس شخص نے کہا کہ اس صورت میں ممیں روزہ دارنہیں رہا اور میں بےروزہ دار بن گیا اور اس کے بعد اس نے کھا نا کھالیا بھر ظاہر ہوا کہ پہلی ہار کھا ناطلوع فجر ہے پہلے تھا اور دوسری ہار کھا ناطلوع فجر کے بعد تھا تو حاکم ابو محر نے کہا ہے کہ اگر ایک جماعت نے اس ہے آگر کہا اور ان کی تقد بی کی تو اس پر کفارہ واجب نہ ہوگا اور اگر ایک شخص نے کہا تھا تو کفارہ واجب ہوگا خواہ وہ شخص عادل ہو یا غیر عادل اس واسطے کہ ایک شخص کی شہادت اس قتم کی ہاتوں میں قبول نہیں ہوتی یہ خلاصہ میں لکھا ہے۔

اگر کئی شخص نے اپنی عورت سے کہا کہ دیکے فجر طلوع ہوئی پانہیں؟ اوراس نے دیکھا اور کہا کہ نہیں طلوع ہوئی پھراس کے شوہر نے اس سے مجامعت کی پھر ظاہر ہوا کہ فجر طلوع ہو پھی تھی تو بعض فقہا نے کہا ہے کہا گراس کے قول کو بچے جانا تھا اور وہ ثقة تھی نؤ کفارہ واجب نہ ہوگا اور بچے یہ ہے کہ کی صورت میں کفارہ واجب نہ ہوگا اورا گرعورت کومعلوم تھا کہ فجر طلوع ہوگئی ہے اوراس نے روز وتو ژاتو اس پر کفارہ واجب ہوگا یہ فتا وئی قاضی خان میں کھا ہے۔

### حالت شك مين كها نابينا:

ے پہلے کھایا ہے تو اس پر کفارہ واجب ہوگا ہے ہین میں لکھا ہے اور اگر کسی نے روز ہ افطار کیا اور غالب گمان اس کا بیتھا کہ سورج غروب نہیں ہوا تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے اس واسطے کہ دن کا ہونا پہلے سے ثابت تھا اور اس کے ساتھ اس کا گمان غالب بھی مل گیا تو بمنز لہ یقین کے ہوگیا بیٹ آو کی قاضی خان میں لکھا ہے۔

خواہ پھر بیرظا ہر ہوا کہ اس نے غروب سے پہلے کھایا ہے خواہ کچھ ظاہر نہ ہوا تیبیین میں لکھا ہے اگر دو شخصوں نے بیگواہی دی کہ سورج حچے پٹیا اور دوسر سے دو شخصوں نے بیگواہی دی کہ بیں چھپا اور اس نے روز ہ افطار کرلیا پھر ظاہر ہوا کہ سورج نہیں چھپا تو اس پر قضالا زم ہوگی ہالا تفاق کفار ہلا زم نہ ہوگا بی نآوی قاضی خان لکھا ہے۔

## سحريا افطار ميں كمان مخاطب كااعتبار كرنا:

اگراپی انگل (اندازے) ہے وقت کا اندزہ کر کے بحری کھائے تو اس صورت میں جائز ہے کہ نہ خود فجر کود کیے سکتا ہے نہ اور کی شخص د کیے کراس کو بتا سکتا ہے اور شمس الائمہ حلوائی نے کہا ہے کہ جو شخص گمان غالب پر بحری کھائے اور وہ شخص ایسا ہو کہ اس کی انگل صحیح ہوتی ہے تو مضا گفتہ نہیں اور اگر اس کی انگل غلط ہوتی ہے تو تد بیراس کی بیہ ہے کہ کھانا چھوڑ دے اگر بحر کے نقارہ کی آواز پر بحری کھانے کا ارادہ کیا تو اگر نقارہ کی آواز شہر کی سب طرفوں ہے آئی ہوتو مضا گفتہ نہیں ہے اور ایک ہی آواز آتی ہواور بیجا نتا ہو کہ وہ نقارہ بجانے والا عادل ہے تو اس پر اعتاد کر لے اور اگر اس کا پھھال معلوم نہ ہوتو احتیاط کر ہے اور کھانا نہ کھائے اور اگر مرغ کی آواز پر اعتاد کرتا جا جو تھار ہے بعض مشائخ نے اس کا انکار کیا ہے اور بعض مشائخ کا بیقول ہے کہ اگر بہت بار کے تجربہ ہوگیا ہو کہ وہ مرغ ٹھیک وقت پر بولتا ہوتو مضا گفتہ نہیں اور شمس الائمہ طوائی نے ذکر کیا ہے کہ ظاہر روایت کے بموجب ہمارے اصحاب کا ظاہر مذہب بیہ ہے کہ گمان غالب پر افطار کر لینا جائز ہے بیچیط میں کھا ہے۔

#### روزه کی شرا نظ:

روزہ کی تین اقسام ہیں اوّل اس کے واجب ہونے کی شرط اور وہ مسلمان اور عاقل اور بالغ ہونا ہے۔ دوسرے اس کے ادا کے واجب ہونے کی شرط اور وہ نیت اور حیض و نفاس سے پاک ہونا ہے یہ کے واجب ہونے کی شرط اور تندرست اور مقیم ہونا تئیسرے ادا کے مجمع ہونے کی شرط اور وہ نیت اور حیض و نفاس سے پاک ہونا ہے یہ کافی اور نہایہ میں لکھا ہے۔ اور وہ سنت سے کافی اور نہایہ میں لکھا ہے اور وہ سنت سے کہ ذبان سے بھی کہے یہ نہر الفائق میں لکھا ہے ہمارے نز دیک رمضان میں ہردن کے روزہ کے واسطے نیت کرنا ضروری ہے یہ فاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔

#### نيت بحر:

رمضان میں سحری کھانے سے نیت ہوجاتی ہے یہ جھم الدین سفی نے ذکر کیا ہے اس طرح اگر اور روزہ کے لئے سحری کھائے تو بھی نیت ہوجاتی ہے اور اگر سحری کھاتے وقت بیارا دہ کیا کہ صح کو روزہ ندر کھوں گا تو نیت نہ ہوگی اگر رات سے روزہ کی نیت کی اور جھری نیت ہوجاتی ہے اور اگر سے کہا کہ فدا جھر کے طلوع ہونے سے پہلے نیت بدل دی تو سب روزوں میں نیت بدل دینا سمجھ ہوگی بہی سمجھ ہوگی اور دنہ ہوگا اگر رمضان کے دن میں ندروزہ کی نیت کی نہ بدوزہ در ہے کی اوروہ جانیا ہے کہ بیدون رمضان کا ہے تو مش الائمہ طوائی نے بواسط فقید ابوجعفر کے ہمارے اسحاب سے ذکر کیا ہے کہ اس کے روزہ دار ہوجانے میں دورو اینین ہیں اورا ظہر یہ ہے کہ وہ روزہ دار نہ ہوگا یہ محیط میں لکھا ہے اگر روزہ دار نے روزہ وہ وُر نے کی

( فتاوي عالمگيري ... .. طِد ( ) کي کي ( ۱۰ ) کي الصوم

نیت کر بی تھی کئین اس نیت کے سوااور کوئی نفل روز ہ تو ڑنے کا اس سے پایانہیں گیا تو روز ہ اس کا پورا ہوگا ہیا ہضاع میں لکھا ہے جو کر مانی کی تصنیف ہے۔

#### وقت نيت:

# مسافراورمریض نے تخصیص نہ کی تو؟

افضل ہے کہ جس چیز کی نیت ون میں کرنا جا نز ہے تو اس کی نیت رات ہے کر سے بین خلاصہ میں لکھا ہے اور نیز افضل ہے کہ نیت کو معین کر لے بیا ختیار شرح مختار میں لکھ ہے اگر رمضان میں کو روز وہ اجب کی نور وہ کی نیت کی تو روز ورمضان کا ہوگا امام بو بوسٹ اور امام مجھ کے نزد یک اگر مسافر رمضان میں دوسرے واجب کی نیت سے روز ور کھے تو اس واجب کا روز ہوگا اور اگر نظل کی نیت کر ہے تو اس میں دور واپیش ہیں بیکا فی میں لکھا ہے اصح بہ ہے کہ وہ مضان کا روز ہوگا یہ میطان میں لکھا ہے اور اگر مسافر اور مضان کا روز ہوگا یہ محیط سرحتی میں لکھا ہے اور مریض کا روز ہوگا ہے کہ رمضان کا روز ہوگا یہ محیط سرحتی میں لکھا ہے اور مریض کا روز ہوگا اور اور مضان کا ہوگا یہ محیط سرحتی میں لکھا ہے اگر رضا میں دور وہ رمضان کا ہوگا یہ محیط سرحتی میں لکھا ہے اگر رضا میں دور وہ رکھا مثلاً رمضان کی قضایا کھارہ کا تو روز ہاں واجب کی نیت سے روز ہر رکھا مثلاً رمضان کی قضایا کھارہ کا تو روز ہاں واجب کی نیت سے روز ہر رکھا مثلاً رمضان کی قضایا کھارہ کا تو روز ہاں واجب کی نیت سے روز ہر رکھا مثلاً رمضان کی قضایا کھارہ کا تو روز ہاں واجب کی نیت سے روز ہر رکھا مثلاً رمضان کی قضایا کھارہ کا تو روز ہاں واجب کی نیت سے روز ہر کھارائق میں لکھا ہے۔

#### قضاءاور كفاره مين نبيت:

قضا اور کفارہ میں شرط ہے کہ رات ہے نیت کرے اور نیت کو تھیں کرے بیافقا ہے اور اس نذر کے روزہ کا بھی ایکھا ہے اور اس نذر کے روزہ کا بھی ایکھا ہے جس میں خاص دن کی تخصیص نہیں کی بیسرائی الو ہائی میں لکھا ہے۔ جس کو کا فرقید کرلیں اُس پر اگر رمضان کا مہینہ مشتر ہو جو ئے اوروہ اپنی انکل ہے روزہ رکھے تو اگروہ وزہ نہ بعد رمضان کے ہواور ای مرتشر ای انکی ہوتو وہ اور نہیت روزہ فی رات ہے کی ہوتو اسے نہیں روزہ وہ تاریخ وہ اور کھی تھے مقرر ہوگی۔ میں کیونکہ ان دنوں میں روزہ رکھنا ترام ہے۔

فتاوي عالمگيري. . جد 🛈 کټاب الصوم

روز ہے ادا ہو جاسل کے اور اگر رمضان سے پہلے روز ہے رکھے ہیں تو فرض روز ہے اوا نہ ہوں کے یہ محیط سرحی ہیں لکھ ہے اور ان موز وں ہیں تف کی نیت شرط نہیں یہ صبح ہے اس لئے کہ اس نے بیزیت کی ہے کہ جو رمضان کے روز ہے جھے پر فرض ہیں ان کوادا کر تا ہوں یہ بدائع میں مصان اور شوال دونوں تمیں دن کے مہینے تھے یا دونوں انتیس دن کا تھا اور شوال تمیں دن کا تھا اور شوال انتیس دن کا تھا اور شوال انتیس دن کا تھا اور شوال آئیس دن کا تو اگر دونوں تمیں دن کی قضا لازم نہ ہوگی اور اگر رمضان آئیس دن کا تھا وار شوال ہو تھی دونوں انتیس دن کے مہینے ہے تو اس کے دونوں تمین دن کی تف لازم ہوگی اور اگر رمضان تمیں دن کا تھا وار دی المجمعین میں دن کا تو تین دن کی تف لازم ہوگی اور اگر رمضان تمیں دن کا تھا وار دی المجمعین دن کا تو تین دن کی تف لازم ہوگی اور اگر رمضان تمیں دن کا تھا ور دی المجمعین تمیں دن کا تو گول اور اگر رمضان کا مہین تمیں دن کا تو تین دن کی تضالازم ہوگی اور اگر رمضان کا مہین تمیں دن کا یا دنوں انتیس دن کا تو صرف ایک تھا تو کوئی تضالازم ہوگی اور اگر رمضان کا مہین تمیں دن کا یا دنوں انتیس دن کا ہوتو صرف ایک تھا تو کوئی تضالازم ہوگی اور اگر رمضان کا مہین تمیں دن کا یوتو صرف انہیں دن کا ہوتو صرف ایک تھا تو کوئی تضالازم ہوگی اور اگر ورمضان کا مہین تمیں دن کا ہوتو صرف ایک تھا تو کوئی تضالان م ہوگی یہ سراج الو ہائے شرکھ ہے۔

دارالحرب مین روزے:

اگر کوئی شخص دارالحرب میں تھا اور و باں اس نے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کئی سال کے روز سے رمضان سے پہلے رکھے تو پہلے سال کی قضا اور تیسر سے سہلے سال کے روز سے دوسر سے سال کی قضا اور تیسر سے سال کے روز سے دوسر سے سال کی قضا اور تیسر کے یا نہیں؟ تو فقیہ ابوجعفر آنے کہا ہے کہا گراس نے ان دولوں سالوں میں بینیت کی کہ میں رمضان کے روز سے رکھت ہوں تو ادا اور جا کھی سے نیت کی کہ دوسر سے سال کے روز سے رکھت ہوں تو ادا ہو جا کھیں گے اور اگر س طرح نیت کی کہ دوسر سے سال کے روز سے دکھت وں تو ادا نہ ہوں کے اور سالوں میں مضان کے اور بیاضی ہے کہ میں اس رمضان کے اس پہلے کے اور بیاضی ہے بیہ میں اس رمضان کے اس پہلے دن کا تعین نہ کیا تو بھی جا کڑ ہے اور بھی ہے اس صورت میں جب دن کا روز ہ رکھتا ہوں جس کی قضا واجب ہو بھی مختار ہے اور اگر اس نے صرف قضا کی نیت کی اور بچھ نیت نہ کی تو بھی جا کڑ ہے اس سب سے اس نے اسٹھ اگر چاس سے دن کا تعین نہ کیا بی خل صدیس لکھ ہے اگر رمضان میں کی تو جا کڑ ہے فقیہ ابواللیٹ نے اس سب سے اس نے اکسٹھ دن کے روز ہونے تا اور اور فقیر ہے اس سب سے اس نے اکسٹھ دن کے روز ہونے تھے ابواللیٹ نے اس طرح ذکر کیا ہے بی فاوئی خان میں گھا ہے۔

اگر دو مختلف چیزوں کی نیت کی جوتا کید 'آور فرض ہونے میں برابر ہیں اور ایک کو دوسرے پر پہھر جے نہیں تو وہ دونوں باطل ہوجا کیں گا ہے۔ اور اگر ایک کو دوسرے پر ترجے ہوتا کید 'آور فرض ہونے ہیں برابر ہیں اور اگر ایک کو دوسرے پر ترجے ہوتا جس کو ترجے ہوتا ہے۔ ایک روزہ میں تھا ہے رمضان اور نذر کی نیت کی تو بطور استحسان کے وہ روزہ رمضان کی قضا کا ہوگا اور اگر نذر معین اور نظار کی نیت رات سے کی یا دن رمعین اور کفارہ کی نیت رات میں کی تو بال جماع وہ روزہ وزوزہ نذر معین ہوگا بیسراتی الوہاج میں کھا ہے اور اگر قضائے رمضان اور کفارہ کی نیت کی تو وہ بطور استحسان کے قضا ہے واقع ہوگا بیسراتی الوہاج میں کھھا ہے اور اگر قضائے درمضان اور کفارہ فلم رکی نیت کی تو وہ بطور استحسان کے قضا ہے واقع ہوگا بیڈاوئی قاضی خان میں لکھ ہے۔

امام اعظم الوحنيف جيه الله كاقول:

اً مرابوصنیفہ ﷺ بین میں میں میں اور آفل کی نبیت کی تو امام ابو یوسف کے تول کے بموجب رمضان کی قضاوا قع ہوگی میں روایت ہے ام مرابوصنیفہ ﷺ بیرز خیرہ میں لکھا ہے اور اگر کفار وظہر راور کفار قبل کی نبیت کی یا قضائے رمضان اور کفار وقبل کی نبیت کی تو ہولا تفاق روز و نفل ہوگا میر محیط سرخسی میں تکھا ہے اور اگر کفارہ اور نفس کی نیت کی تو بطور استحسان کے وہ روزہ کفارہ واجب سے ادا ہوگا میر ذخیرہ میں تکھا ہے اگر روزہ میں بہت کے پہر نجر سے پہنے پاک ہوگئی تو اس کا روزہ سجے ہیں ہرائے ابو ہائے میں تکھا ہے اگر روزہ میں تضااور تسم کے کفارہ کی نیت کی تو ان وونوں میں ہے کوئی روزہ نبیں ہوگا امام ابو بوسٹ کے نزد کیا تعارض کی وجہ سے اور امام مجمد کے نزد کیا تنافی کی وجہ سے اور امام مجمد کے نزد کیا تنافی کی وجہ سے اور امام مجمد کے بعد تضا کے روزہ کی نیت کی تو تضاحیح نہ ہوگا کیکن نفل روزہ شروع اے گا میر مجمد کے اور امام کی میر کھا ہے۔

*ن*ېن:⊕

# جا ندد کھنے کے بیان میں

رمضان كاجا ندد كهنا:

شعبان کی انتیبو ہیں تاریخ غروب کے وقت لوگوں پر چاند کا تلاش کرنا واجب ہے اگر چاند نظر آگی تو روزہ رکھیں اور اگر

ہول ہوتو شعبان کے مہینے کے میں دن پورے کریں بیا ختی رشرح مخار میں لکھا ہے ای طرح شعبان کے مہیند کی پورگ تنتی معلوم ہونے

کے لئے شعبان کا چاند و هونڈ نا چا ہے نجومیوں سے جولوگ ہجھ والے اور عاول ہوں کیا ان کے قول کا عتبار کیا جاتا ہے؟ سیجے بیہ ان کا قول قبول ہوں کیا ان کے قول کا عتبار کیا جاتا ہے اللہ رابید میں لکھ ہے ان کا قول قبول ہوں کیا ان کے قول کا عتبار کیا جاتا ہے اللہ رابید میں لکھ ہے جاند دیکھتے وقت اشارہ کرنا مکروہ ہے بیشر ہی ہیں لکھ ہے اگر زواں سے پہنے یا زوال کے بعد چاند دیکھا تو نداس کی وجہ سے روزہ رکھیں نہ روزہ تو ڑیں اور وہ آئے والی رات کا چاند ہے بہی مختار ہے بیضلا صدید کا کھتے ہو خواہ آزاد ہویا غام مرد ہویا عورت اور ای طرح رسمان کا چاند و کیھنے میں قبول ہوگی اگر کی شخص کو کئی پرزنا کی تہمت رکا نے سے صدائی ہواور پھر س اگر یک محتول کی بوتو ایس کی گوائی جاتو ہی کہوت ہوا ور پھر سے اگر تا ہی تہمت رکا نے سے صدائی ہواور پھر س نے تو ہی ہوتو ایس کی گوائی دیے تو ہی کا میں خواہ آزاد ہویا غل ہوگی اگر کی شخص کو کئی پرزنا کی تہمت رکا نے سے صدائی ہواور پھر س نے تو ہی ہوتو ایس کی گوائی طام مردوایں بے بموجہ میں تقول ہوگی اگر کی شخص کو کئی خواہ آزاد ہویا خواہ کی خواہ کی تو ہوئی خواہ کی گوائی طام مردوایں جو جب مقبول ہوگی اگر کی شخص کو کئی خواہ کی خواہ کا کہوں ہوئی خواہ کی گوائی طام مردوایں بے بموجہ میں جو جب مقبول ہوگی یونا وی خواہ کی خواہ کی خواہ کی گوائی طام مردوایں بے بموجہ بھونوں ہوگی ہوتو ایس کی گوائی طام مردوایں ہے بموجہ بھونوں ہوگی ہوتو ایس کی گوائی طام مردوایں ہوئی ہوتو کی موتوں کی کھوں کے بھونوں ہوئی کو اس کے بموجہ بھونوں ہوئی کو بھونوں کی ہوتو کی کا کی کھوں کو بھونوں کی ہوئی کو بھونوں کو بھونوں کی کھوں کو بھونوں کی کو بھونوں کی کھوں کو بھونوں کو بھون

جس شخص کا صل پوشیدہ آئے خلا ہر ہے ہے کہ اس کی شہادت مقبول نہیں جس اور امام ابو صنیفہ سے بیروایت کی ہے کہ اس ک شہادت مقبول ہوگی ہیں سی سے جوابوالمکارم کی تصنیف ہے شہادت مقبول ہوگی ہیں سی سی سے بی خلام کی گواہی پر غلام کی گواہی بر مصاب ہور سوائی نے اس کو اختیار کیا ہے بیشرح نقابی بر غلام کی گواہی بر مصاب کے چاند پر قبول کی جائے گی اور اس طرح عورت کی گواہی عورت کی گواہی پر قبول کی جائے گی قریب بلوغ کے لڑے کی گواہی قبول نہ ہوگی اور اس گواہی ہیں شہادت کا لفظ اور دعو سے اور حاکم کا تھی شرطنہیں ہے آگر کی شخص نے مسلم کے بیس گواہی دی اور دوسر مے شخص نے گواہی نی اور خام ہر میں وہ گواہ عادل تھا تو سرمع پر واجب ہے کہ روز ہ رکھے حاکم کے تھم کی اور اگر امام یا قاضی تنہا چاند کو کہ ہے کہ اس کی اور اگر امام یا قاضی تنہا چاند و کھے تو اس کو شہر سے باہر جنگل یا کسی سی میں ہوئے اول میں جائے اور کو اس کوروزہ کا تھی کر و سے عیدالفھ اور عیدالفتے کے چاند کا تھی اس کے برخلاف ہے بیسراج الو ہاج میں لکھا ہے۔

ا یعنی نیبیں معلوم کہ میہ یا طن میں ہد کاری نیکو کار ہے لیکن فاہر میں نیکو کار ہوتا ہے اس کومسقد رالحال کہتے ہیں پیس ایسے شخص کے فاہر حال پر عظم کیا جائے گا اگر چہ ہاطن میں ہد کار ہی کیوں ندہو۔

آزاد ہو یا غلام بہر صورت جا ندکی گوای دے:

اگر آیک عادل شخص رمضان کا چند و کھے تو اس پر لازم ہے کہ اس رات میں اس کی گواہی و ہے آزاو ہو یا غلام مروہ و یا عورت بہاں تک کہ پروہ نشین باندی بغیرا جازت اپنے ما مک نے نکل کر گواہی دے فاسق اگرا کیلا چند و کھے تو گواہی دے اس واسطے کہ قاضی بھی اس کی گواہی دی جیج کہ س کی گواہی رد کرے بیروجیز کروری میں لکھ ہے بیتھم شہر کے اندر کا ہواور شہرے بہرا گرا کیک آدی رمضان کا چند و کھے تو اس گاؤں کی مسجد میں گواہی دے اور اگر وہ عادل ہواور و ہاں کوئی حاکم نہ ہو ہو ہے اور شہرے بہرا گرا کیک آدی رمضان کا چند و کھے تو اس کے تول پر روز ہ رکھیں بیر محیط میں لکھا ہے اگر کسی شخص نے تنہا رمضان کا چند و کھی اور اس کواہی دی جا در گواہی مقبول نہ ہوئی تو اس پرواجب ہے کہ روز ہ رکھے اور اگر روز ہ نہ رکھا تو قضائلا زم آئے گی کفارہ کی نہوگا اور اگر تو ضی کی گواہی رو کرنے سے پہنے اس نے روز ہ تو شیح بیہے کہ اس پر کفارہ واجب نہ ہوگا بی قان قاضی خان کا خان کہ میں کہ اس پر کفارہ واجب نہ ہوگا بی قاضی خان کا کہ اس برکھا ہے۔

اگرفاس نے گواہی دی اور امام نے اس کو قبوں کر لیا اور آدمیوں کوروزہ کا تھم کیا اور اس شخص نے یا شہر کے لوگوں میں سے کو اس وزروزہ تو ڈریو تو عامد مشائ نے کہ ہے کہ اس شخص پر کفارہ لازم آئے گا پیفلا صدیس مکھا ہے اور اگر اس شخص کے تیس روز ہے بور ہے ہوگئ تو جب تک امام روزہ افضار نہ کرے گا پیٹی افضار نہ کرے گا پیٹی افضار نہ کرے گا پیٹی کھ ہے اور اگر آسان صاف ہوتو ایک جماعت کشر کی گوائی قبول ہوگی جن کے خبر وینے سے بقین حصل ہوجائے اوروہ امام کی رائے پر موقوف ہے کہ پچھمقدار مقرر نہیں ہے بہی صحح ہے بیافتی رشرح مختار میں کھا ہے رمضان اورشوال اور فری الحج کا چاند س تھم میں برابر ہے بیسراج الوہاج میں کھھ ہے۔ میں صحح ہے بیافتی رشرح مختار میں کھا ہے رمضان اورشوال اور فری الحج کا چاند س تھم میں برابر ہے بیسراج الوہاج میں کھھ ہے۔ طیاب میں مکھ ہے اور طیادی کے قبل کو انہ کا اس وقت متبول ہوتی ہے جب وہ شہر کے باہر ہے آئے یوہ کی بلند جگہ پر ہو بیا ہوتا ہے اس کھا ہر روایت کے ہو جب شہر کے باہر ہے آئے وہ کہ بلند جگہ نہ وہ بیا ہوتا ہے باہر ہے آئے وہ کی بلند جگہ نہ وہ بیا کہ بیا ہوتا ہے باہر ہے آئے وہ کی بلند ہور کے اندر چیند و کیسے وہ اور گور نے اندر کے مادر اگر اس دن روزہ تو ٹر تو اس لئے کہ عبادت میں احتیاط پر عمل ہوتا ہے ہوں گور ڈریو تو تضالا زم آئے گی کفارہ وہ بہ ہوگہ وہ روزہ وہ تو ٹر اتو اس پر قضالا زم آئے گی کفارہ وہ بہ کہ دوڑہ وہ کی تو کہ کا موتا ہے کہ کو تو کہ کا جائے گی کفارہ نہ ہوگا یہ اس کی گوائی خان میں کھا ہے نہ دو کھا اور اگر اس دن روزہ تو ٹر اتو اس پر قضالا زم آئے گی کفارہ نہ ہوگا یہ فتان طاب کھا ہو ہا ہے کہ دوڑہ رکو قائن میں کھا ہے نہ دو کھا اور اگر اس دن روزہ تو ٹر اتو اس پر قضالا زم آئے گی کفارہ نہ ہوگا یہ فائ میں خان میں کھا ہی کہ دوڑہ وہ کہ دوڑہ وہ کی کھا ہو کہ کہ دوڑہ وہ کہ دوڑہ وہ کی کو کھا کہ دوڑہ وہ کہ کو کھا کھا کہ کو کھا کھا کہ کھا کہ دوڑہ وہ کہ کہ دوڑہ وہ کہ کہ دوڑہ وہ کھا کہ کو کھا کھا کھا کھا کے کھا کھا کہ کھا کھا کھا کہ کھا کھا کہ کھا کہ کھا کھا کہ کھا کہ کو کھا کہ کہ کھا کہ کھا کہ کھا کہ کھا کہ کھا کہ کھا کہ

اگراس نے اپنے کسی دوست کے سامنے گوائی دی اوراس نے پچھ کھائی تو اگراس کے تول کو بچ جانا تھا تو بھی کفارہ لازم نہ ہوگا یہ فتح القدیر میں لکھا ہے اگرا کیلے امام نے یا کیلے قاضی نے شوال کا چاند در یکھا تو عیدگاہ کی طرف نہ نکلے اور نہ لوگوں کو نکلنے کا حکم و سے اور نہ روزہ تو زے نہ پوشیدہ نہ فلا ہر بیسرات الو ہان میں لکھا ہے اگر آسان ہرا ہر بہوتو دومردوں یا لیک مرداور دوعورتوں سے کم کی گوائی مقبول نہ بہوگی اور ان کا آزاد ہونا اور شہادت کے فظ ادا کرنا بھی شرط ہے بیٹرزائۃ الفتین میں لکھ ہے اگر شوال کے جاند کی شہر سے ہم ہردو شخص سے نہر دی اور آسان پر اہر ہے اور و ہاں کوئی والی اور قاضی نہیں ہے اگر لوگ روزہ تو ژو روسی کوئی ہوا گرچہ درا ہونا شرط ہے بیٹر لگھا ہے دعوے شرط نہیں اور جس شخص کوقتہ ف میں صدیکی ہوا گرچہ دائمہ کی میں لکھا ہے دعوے شرط نہیں اور جس شخص کوقتہ ف ایس صدیکی ہوا گرچہ

# اگر باوجوداً برآ لودموسم کے دوعا دل اشخاص نے گوای دی؟

آگر مضان کے چاند پر دو شخصوں نے گواہی دی اور آسان پر بادل ہے اور قاضی نے ان کی گواہی قبوں کرلی اور تمیں روز ب رکھے بھر شوال کا چاند نظر آیا تو اگر آسان پر بادل ہے تو دوسرے دن بالا تفاق روز ہ افطار کریں گے اور اگر آسان صاف ہے تو بھی ضبح قول کے بھو جب روز ہ افطار کریں گے اور اگر آسان صاف ہے تو بھی صبح قول کے بھو جب روز ہ افطار کریں گے میرمحیط میں لکھا ہے آگر گواہوں نے رمضان کی انتیاد یں تاریخ یہ گواہی دی کہ ہم ہے تمہار ب روز ہ رکھنے ہے ایک دن بہنے چاند دیکھ تھی تو آگر وہ اس شہر کے لوگ ہیں تو امام ان کی گواہی قبول نے کرے کیونکہ انہوں نے واجب کو ترک کیا اور اگر کہیں ڈور ہے آئے ہیں تو اُن کی گواہی چائز ہوگی اس لئے کہ ان کے ذمہ تبہت نہیں ہے بیرخلاصہ میں لکھا ہے ظاہر روایت کے بھو جب مطلعون کے اختل ف کا اعتبار نہیں بیرفتاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

قضالا زم آئے گی اور اگر مریض کوشہر والوں کا حال معلوم نہ جواتو وہ تعیں ون کے روز ہے قضا کرے گاتا کہ یقینا واجب اوا جو جائے میہ محيط ميں لکھا ہے۔

 $\Theta: \bigcirc \lor$ 

اُن چیز وں کے بیان میں جوروز ہ دارکومکروہ ہیں اور جومکروہ ہیں

گوند چباناروز ہ دارکومکرو ہ ہے بیفآوی قاضی میں لکھ ہاور یہی متون میں لکھا ہے ہمار ہے مشائخ نے کہا ہے کہاس مسئلہ میں یوں تفصیل ہے کہ اگر بہنے ہوئے گوند کی ذبی نہ ہوتو روز ہ ٹوٹ جائے گا اور اگر ہے ہوئے گوند کی ڈبی ہوتو اگر وہ سیاہ ہے تو اس ہے روز وٹوٹ جائے گا اور اگر سفید ہے تو نہ تو نے گالیکن کتاب میں اس کی تفصیل نہیں ہے بیمحیط میں لکھا ہے جاضرورت کسی چیز کو چکھنا اور چیانا مکروہ ہے بیے کنز میں لکھا ہے؛ در پچکھنے میں منجملہ عذر کے بیٹھی ہے کہ کس عورت کا شوہریا ما لک بدخوہو وراس سبب سےوہ شور یا تھکھے اور چبانے کے عذر میں سے میکھی ہے کہ کسی عورت کے باس کوئی حیض والی یا نفاس والی عورت یا اور کوئی ہےروز و دارایسانہ ہو کہ جوہس کے بیٹے کو کھانا چیا کر کھلائے اور اس کوڑم ریکا ہوا تھانا اور دو ہا ہوا دو دھ بھی نہیں ملنا پینہرالفائق میں نکھا ہےاور بجنیس میں ند کور ہے کہ چکھنا فرض روز ہ میں مکروہ ہے نفل روز ہ میں پچھمضا نقة نبیں رینہا ہیمیں لکھا ہے اور روز ہ دار کومکروہ ہے کہ شہدیا تیل کو

خرید تے وقت اچھایا برا پہچا نے کے واسطے چکھے ریفآوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

بعضوں نے کہا ہے کہ اگر اس کا خربیر ناضر و رہوا و روھو کے کا خوف ہوتو مضا کقتہبیں بیز اہدی ہیں لکھ ہے روز ہ دار کو استنجا کرنے میں مبالغہ کروہ ہے بیسراج الو ہاج میں لکھا ہے ناک میں پانی ڈالنے اور کلی کرنے کے مبالغہ کا بھی یہی تھم ہے شمس الائمہ حلوائی نے ہیا ہے مبالغہ سے بیمرا دہے کہ منہ میں اکثر پانی لے اور منہ بھرے رہے اور پذہیں کہ غرغر و کرے بیمحیط میں لکھا ہے! گر پانی میں روز ہ دار کی ریخ صادر ہوآ واز سے پابغیرا واز کے تو روز ہ فاسد نہ ہوگا مگر کروہ ہے بیمعران الدرابی پیل لکھا ہےامام ابوحنیفۂ ہے روایت ہے کہ دضو کے سواروز ہ دارکوکلی کرنا اور ناک میں پانی ڈ النا نکروہ ہے اور نہا ناشروع کرنا اور سریر پانی ڈ النا اور بانی کے اندر جیمے نا اور تر کپڑے کو بدن پر لپیٹنا مکروہ ہے اور امام ابو یوسٹ نے فر مایا کنہیں مکروہ ہے اور یہی اظہر ہے میرمحیط سرحسی میں لکھا ہے اور روز و دام کے حق میں مکروہ ہے کہ منہ میں اپناتھوک جمع کر کے اس کونگل جائے بیٹلہیر سے میں لکھا ہے مسواک کرنا خواہ تر ہوخواہ خشک صبح اور شام کے وقت ہمارے نز دیک مکروہ نہیں امام ابو یوسف نے بیاکہا ہے کہ گرمسواک پانی میں بھیٹی ہوئی بیوتو مکروہ ہے اور طام روایت کے ہمو جب اس میں کچھ مضا کقتہ بیں اور اگر مسواک تر اور سبز ہوتو کسی کے مزد دیک کچھ مضا کقتہ بیں بیفتاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

بغير قصدِ زينت سرمه لگانا يامونچھوں وغير ہ ميں تيل لگانا مکروہ ہيں:

سرمہ لگا تا اور مو تچھوں میں تیل رگا نا نکر و وہبیں یہ کنز میں مکھ ہے بیچکم اس وقت ہے جب زینت کا قصد نہ ہواورا گرزینت کا قصد ہوتو کروہ ہے بینہرالفائق میں لکھ ہے اور اس میں فرق نہیں ہے کہ روز ہ دار ہوید ہے روز ہ دار ہو سیمین میں لکھا ہے اگرضعف کا خوف نہ ہوتو تھینے لگانے میں مض نقہ نبیل لیکن ضعف کا خوف ہوتو نمروہ ہے اور اس کو چاہئے کہ غروب کے وقت تک تاخیر کے اور پینی ال سلام نے ذکر کیا ہے کہ ایسے ضعف کے خوف میں مکروہ ہوگا جس میں روز وتو ڑنے کی ضرورت پڑے اور قصد کا بھی یہی تھم ہے بیرمحیط میں لکھا ہے جس شخص کو جماع کر لینے یا انزال کا خوف نہ ہوتو اس کو پوسہ لینے میں پچھے مضا نقہ نبیس اورا گرخوف ہوتو مکروہ ہے اور ان

سب صورتوں میں مساس کا تھم مثل ہوسہ کے ہے ہیں ہیں لکھا ہے اور ہونٹوں کا چوسنا ہر صورت میں مکروہ ہے اور فرخ کے سواجیون جن ع اور مباشرت کرنا فعا ہر روایت میں مثل ہوسہ کے ہے بعضوں نے کہا ہے کہ مبرشرت فاحشہ بھی مکروہ ہے اگر چہ خوف نہ ہو ہی سی سے ہر سران الو بات میں لکھا ہے اور مباشرت فاحشہ اس کو کہتے ہیں کہ دونوں چیٹے ہوئے ہوں اور نظے ہوں اور مروکا ذکر عورت فرخ کو لئے اور وہ بداخوف مکروہ ہے میں لکھا اور گر پنے اور پرخوف نہ ہوتو گلے لگائے لیس مضا کھنہ ہیں اور اگر بہت ہوڑ ھا ہوتو بھی ہی سی سے عمر ان الو باج میں لکھا ہے اگر روزہ وار کو جن بت کی صالت میں جبی ہوئے ہوئی یا دن میں احتلام ہواتو روزہ میں مفترت نہیں یہ محیط میں لکھا ہے اگر روزہ وار کو جن بت کی صالت میں جبی ہوئی یا دن میں احتلام ہواتو روزہ میں مفترت نہیں یہ محیط میں لکھا ہے اگر روزہ وار کو جن بت ہے اور وقت اس کا آخر شب ہے فقیہ ابواللیٹ نے کہا ہے کہ وہ اخیر کا چھٹ حصہ ہے بیسرانج الو بانج میں لکھا ہے حرک کھا نے میں تا خیر مستحب ہے یہ بیا میں کہ سے سے اس قدرتا خیر کہ وقت میں شک ہو کروہ ہے بیسرانج الو بانج میں مکھا ہو کہ کہ افسارے کو کہ سے میں اختراک ہوئی ہو کہ وہ میں میں تا میں ہو کہ وہ دو من میں میں میں ہو کہ وہ دو من میں من میں میں میں میں اورواجب کی نیت کر نے تو کروہ ہے بیفاوی قاضی خان میں بیشک ہو کہ وہ درمضان کا دن ہے یہ شعبان کا آس میں رمضان کی یا کی اورواجب کی نیت کر نے تو کروہ ہے بیفاوی قاضی خان میں کیں کہ وہ درمضان کا دن ہے یہ شعبان کا آس میں رمضان کی یا کی اورواجب کی نیت کر نے تو کروہ ہے بیفاوی قاضی خان میں کھی ہے۔

وا جب کی نیت کرنے میں رمضان کی نیت کرنے سے کراہت کم ہے یہ ہدایہ میں تکھا ہے پھرا گرفتا ہر ہوا کہ وہ ون رمض ن کا تھا تو دونو رصورتوں میں وہ رمضان کا روز ہ ہوگا اورا گرفتا ہر ہوا کہ وہ دن شعبان کا تھا تو مہلی صورت میں روز افض ہوگا اورا گراس کوتو ڑ دیتو قضا وا جب نہ ہوگی بیفتا وکی قاضی خان میں لکھ ہے۔

دوسری صورت میں اگر بیطا ہر نہ ہوا کہ وہ دن شعبان کا تھایا رمضان کا تھا تو بلا خلاف بیتھم ہے کہ جس وا جب کی نیت کی ہے اس کا وہ روز ہ نہ ہوگا میر ہموا کہ وہ ون رمضان کا تھا تو وہ اس کا وہ روز ہ نہ ہوگا میر ہموا کہ وہ ون رمضان کا تھا تو وہ روز درمضان کا ہوگا اور اگر فطا ہر ہوا کہ شعبان کا دن تھا تو وہ نفل ہوگا اور اگر وہ روز ہ تو ڈویا تو ہی ہی تقضالا زم ہوگی اس لئے کہ اس نے کہ اس نے کہ اس کے ساتھ شروع کیا تھا بیوٹا وگی قاضی میں لکھا ہے۔

## اصل نيت يا وصف نيت مين شك كرنا:

www.ahlehaq.org

ل سیخی بغیر دخول کے صرف بدایا ہے بدل جائے۔

ع البی میں نے تیرے بی نئے روز ہ رکھااہ رتیرے بی او پرایون لایا اور تیم پرتو کل کیا اور تیرے بی رزق پرافط رکیا اورکل رمضون کے روز ہے کی نہیت ں پس میرےا گلے پچھلے گناہ بخش دے۔

ا بیں شخص جا ند کی گواہی دیےاور س کی گواہی قبوں نہ کی جائے یاوہ فاسق گواہی دیں اوران کی گواہی رد کر دی جائے کیکن اگر مسمان صاف ہواورکوئی مخص جا ند نہ دیکھےتو وہ دن شک کانبیں ہے بیز اہری میں لکھا ہے ملاء کا اختلاف ہے کہ شک کے روز روز ہ رکھنا الفلل ے یا نہ رکھنا افضل ہے فقہانے کہا ہے کہا گریور ہے شعبان کے روز ہے رکھے ہیں یا تفاقا وہ شک کاروز اس دن واقع ہوا جس دن اس کوروز ورکھنے کی ماوت تھی تو روز ورکھتا فضل ہے ہیہ ختیار شرح مختار میں لکھا ہے ورای طرح اگر شعبان کے آخر میں تین روز ہے ر کھے تو بھی اس روزہ کا رکھنا افضل ہے میمبین میں لکھا ہے اورا گریہصورتیں نہوں تو اختلاف ہے مختاریہ ہے کہ خاص لوگوں کے واسطیفل روز ہ رکھنے کا فتوی دیا جائے بیتہذیب میں لکھا ہے اورعوام کوز وال ہے پہنے تک کھانے اور چینے اور جماع وغیرہ ہے نیج کیا ج ئے اس لئے کہا ختال ہے کہ شاید بیدون رمضان کا ثابت ہواور اس کے بعدروز ونہیں ہوتا بیانت رشرح مختار میں لکھا ہے اور بیٹیج ہے بیفآوی قاضی میں لکھاہے۔

نیت کی بابت عام وخاص کی حصیص

عام وخاص میں فرق ریہ ہے کہ جو تحض شک کے دن روز ور کھنے کی نبیت جا نتا ہوو ہ خواص میں سے ہےاور نہ عوام میں سے اور نیت کا طریقہ رہے کے جسمخص کواس دن روز ور کھنے کی عادت نہ ہووہ تفل کی نیت کرے اور اس کے دل میں میر خیال نہ آئے کہ اً سرکل کا دن رمضان کا ہوگا تو بیروز ہ رمضان کا ہے بیمعرا ن ابدرا بیعیں لکھا ہے کسی شخص نے شک کے روز پیقصد کیا تھا کہ زوال تک کوئی تعل من فی روز و کے نہ کرے گا چھر بھول کر پچھ کھا ہیں چھر نطا ہر ہوا کہ وہ دن رمضان کا تھا اور روز ہ کی نبیت کی تو فقاوئ میں مذکور ہے کہ میہ ج ئزنہیں بظہیر یہ کے باب النبیت میں نکھا ہے عیرین اور ایا متشریق میں روز ہ رکھنا مکروہ ہےاوراً سراس دن روز ہ رکھ میا تو ہمارے نزد کیک روز ہ وار ہوگا پیفتا وی قاضی خان میں لکھا ہے۔

ا مام اعظم ابوحنیفہ مِیۃ اللہ کے مز دیک شوال کے جیوروز ہے رکھنامکروہ ہے:

اً سران دنوں میں روز ہ رکھا اور تو ڑ دیا تو قضال زم آئے گی بید کنز میں لکھا ہوا ہے بیچنم متنوں ماموں سے طاہر روایت میں منقول ہےاورا مام ابوحنیفہ اورا مام محمد سے بیکھی منقوں ہے کہ قضال زم سے گی بینہرالفائق میں لکھا ہے شوال کے حیوروز ہے رکھنا مام ا بوحنیفہ کے نزو بیک مکروہ ہے خواہ جدا جدار کھے یہ ہے در ہے رکھے اور اہام ابو بوسف سے میدوایت ہے کہ ہے در بے رکھنا مکروہ ہے متفرق رکھنا مکروہ نبیں لیکن عامد متاخرین کا بیقول ہے کہ ہے در پے رکھنے میں بھی مضا نُقہ نبیں سے بحرالرائق میں لکھا ہے اوراضح یہ ہے کہ اس میں یکھرمض نقبہ بیں میرمحیط سرتھسی میں لکھا ہے اور چھروڑ ہے جدا جدا ہر ہفتہ میں دو دن مستحب ہے بیظہمیر پیر کی اس قصل میں لکھا ے جس میں روز ہ کے مکروہ اور مستحب ہوئے کے وقتوں کا بیان ہے وصال کا روز ہ کمروہ ہے اور وہ بیر ہے کہ تم مسال کے روز ہے ر کھے اور جن دنوں میں روز ہ منع ہے اس میں بھی افطار نہ کرے اور گران دنوں میں افطار کر ہیا تو مختاریہ ہے کہ پچھمضا نقہ نہیں ہیہ خلاصہ میں لکھا ہےاور بیکھی تکروہ ہے کہ نئی روز تک رات دن برابر روز ہے رکھے نہ دن میں افط رکر ہے نہ رات میں پیمراٹ الو ہاٹ میں لکھا ہے اورافضل ہیہ ہے کہ ایک ون روز ہ رکھے اور ایک دن افظار کرے بیخلاصہ میں لکھا ہے تنجیر ( ہفتہ ) اور اتو ار کے دن روز ہ ر کھنے کی نسبت اگراس دن کی تعظیم کا عقاد نہ کر ہے توسٹس الائمہ صوائی نے کہا کہ پچھ مضا نقد نبیس میدذ خیر ہ میں لکھا ہے نو روز اور مبر گان کے دن اگر عمد اروز ہ رکھا اور وہ دن اس کے روز ہ رکھنے کی عادت کا نہ ہوتو عکروہ ہے اور اس دن کے روز ہ رکھنے کی افضیات میں مید

' نقتگو ہے کہ اَ سر پہنے ہے اس دن روز ہ رکھ کرتا ہے قو قضل ہیا ہے کہ روز ہ رکھے ورندافضل ہیا ہے کہ روز ہ ندر کھ میں اس دن کی تعظیم کی مش بہت ہے اور وہ حرام ہے بیٹے ہیں ہے اور یہی مختار ہے بیمجیط سرحسی میں لکھ ہے فاموشی کا روز ہ تعروہ ہے اور وہ بیا ہے کہ روز ہ رکھے اور کسی سے کلام نہ کرے بیفتا وی قاضی خان میں مکھا ہے۔

# عورت کن حالتوں میں اپنے خاوند کی اجازت کے بغیرنفل روز ہ رکھ عتی ہے؟

# مبافر کے لیے کن حالتوں میں سفر میں روز ہ رکھنا مکروہ ہے؟

مسافر کوا گرروز ہے ہے منعف ہو جائے تو روز ہ رکھنا تکروہ ہے اورا گرابیا نہ ہوتو روز ہ رکھنا افضل ہے بشرطیکہ اس کے سب یا اکثر رفیق ہو روز ہ نہوں اورا گراس کے رفیق ہو آ کثر رفیق ہو ہے اور کھانا سب کا مشتر ک ہے تو روز ہ نہر رکھنا افضل ہے بیہ ظہیر بیا بیس مکھ ہے آ سرمسافر روز ہ دار ہواورا ہے شہ میں یا کی اور شہر میں داخل ہواورا قامت کی نمیت کر ہے تو اس کوروز ہ تو زن مکروہ ہے بیاتی وی قاضی خان میں لکھا ہے۔

# ہر ماہ کی تیر ہویں چو دہویں پندر ہویں (یعنی جاندنی راتوں) کاروز ہ رکھنا:

جس شخص پر رمضان کے روز ہ کی قضا باقی ہواس کوتفا روز ہ رکھنا کروہ فہیں یہ معران الدرا پہیں لکھا ہے جاندنی راتوں کا چئی تیرھویں پودھویں پندرھویں کاروز ہ رکھنا ماہ مشتب ہے بید قاوی قاضی خان میں لکھا ہے سرف جو مہینے دوشنبہ و پنجشنبہ کا روز ہ یہ بچا الراق میں مکھا ہے جو مہینے حرمت کے جیں ان میں پنجشنبہ اور جمعہ اور ہفتہ کا روز ہ کھنا مستب ہے جو مہینے حرمت کے جیں ان میں پنجشنبہ اور جمعہ اور ہفتہ کا روز ہ کھنا مستب ہے حرمت کے مہینے جار جیں فریقات ہو اور جب تین برابر جیں اور ایک ملیحہ و ہے فری الحجہ کے مہینے میں اول کے نوز ورز ہ رکھنا الرو ہو ہے ہوں کو اگر مشتب ہے جرمت کے مہینے المراق ہو ہاتی میں مکھا ہے عام بین اور ایک مستب ہے میں ان اور ہونے کی اور ہونے کا خوف ہوتو روز ہ رکھنا الرو ہے ہے۔ تا اور ای مرد اس کا موز ہ ہوتا ہے گا اور مستب روز ہے بہت قشم جیں اول محرم

إ المعارة مية في الحبيرة عنوين تاريخ كوكت ين-

کے روز ہے دوس نے رجب کے روز ہے اور عاشورہ کے دن کا روز ہ لیٹنی دسویں تاریخ محرم کا نزدیک عامہ ملاء ورصی ہائے یہ ظہیر ہے میں مکھ ہے اور سنت میدہے کہ عدشورہ کا روزنویں تاریخ کے ساتھ رکھے بیدنتے ، لقدیر میں مکھ ہے صرف عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے میر عظ سرحسی میں مکھا ہے گرمیوں میں دن ہز ہوئے اور گرمی کی وجہ ہے روزہ رکھنا اوب ہے بیظ ہیر میر میں مکھ ہے۔

 $\Theta$ : $\bigcirc \wedge i$ 

اُن چیز ول کے بیان میں جن سے روز ہ فاسد ہوتا ہے اور جن سے فاسد ہوتا روز ہوڑنے والی چیزیں دوشم کی ہیں:

بهلي فعري

وہ جن سے تضال زم تنی ہے تفارہ ار زمنیں تا گروزہ دار یکھی بھول کر کھانے یا بی ہمعت کر ہے تو روزہ بیس تو تنا اس تھم میں فرض وغل میں یکھ فرارہ ہے ہوا ہے ہوں گئے تھا ہوں کا بیٹر ہوں ہوں ہے ہوئے ہوئے وہ ہوں کہ ہو کہ تو روزہ در ہاور سے یادنیس آتا تو تھی ہیں فرض وغل میں یکھ ہائے گا بیظ ہیر رہ میں لکھا ہے اگر کوئی شخص کسی روزہ در کو یکھی بھوں کر کھاتے ہوئے دیکھے تو اگر اس میں اتنی قوت دیکھے کدرات تک روزہ تی مرکزے گا تو محت رہ ہے کہ یا د شد در ناس کو مکروہ ہاورا گر روزہ سے ضعیف ہوجائے گا مثل بہت بوڑھ ہوتو اگر خر نہ کر بے تو جائز ہے بیٹے میں ان نے میں لکھا ہے اور اگر کوئی زیر دی کرنے سے یا خط کرنے سے بھی تھا بہت بوڑھ ہوتو اگر خر نہ کر بے تو جائز ہے بیٹے میں انکھ ہے اور اگر کوئی زیر دی کرنے سے یا خط کرنے سے بھی تھا ہو ہا ہے۔

## كَلِّي كُرِنَا مِا نَا كُ مِينِ مِا نِي دُا لِنَّے مِينِ احتياط:

خطاس کو کہتے ہیں کہ دوزہ یا دہواس کے قرآ نے کا قصد نہ ہواور پھر وہ پھکھ پی ہے ور بھو لنے وال اس کے خلاف ہے یہ نہ بیاور بحر برائق ہیں لکھ ہے اگر کلی کی یا ک ہیں پائی ڈا ااور پائی اندر چلا گیں قوا گرروزہ اس کو یا دھا تو فاسد ہوگیا اور وہ اس پر تفالا زم آئے گی اور جو یا دیتھ تو فاسد نہوگا ہے میں لکھ ہے ورائ پر عماد ہے گری نے روزہ ور رکی طرف کو پچھ پھینکا اوروہ اس کے حق میں جائے گیا اور ہو ہا تو بھی جائے ہوئی اس سے کہوہ بھر لہ خاطی ہے ہاور سی طرح اگر نہایا اور اس کے حقق میں پائی چلا گیا تو بھی بہی تھم ہے یہ سرات او بات میں لکھ ہے سوتا ہوایا ہے ہوئی اگر کی جائوں اس فریجہ کا ہوں وہ بھو لنے والے کے حکم میں نہیں ہوا ہو ایس کے کہوئی اور ہوئی ہوئی گی ہیں ہو ہا ہو اس فرید ہوئی ہوئی اور جوٹھی ذرج کرتے وقت ہم اللہ نہیں ہوا ہوئی ہوئی اس واسطے کہ سوتا ہوایا ہے ہوئی اگر کے بیان میں لکھ ہے۔

میں جاس واسطے کہ سوتا ہوایا ہے ہوئی اگر کے بیاقاوی قاضی خان میں لکھ ہے۔

# يَقِرُ مَنْ سُنگريز هُ مُتَعْطَى يا رُونَى وغيره نگلنے كى صورت ميں مسئلہ:

کرکوئی شخص الیں چیزنگل گیا جو ہموجب عادت کے دوایا غذائبیں ہے جیسے کہ پھر یامٹی تو کفارہ واجب نہیں ہوتا ہے ہیمین میں سکھ ہوا ہو اگر سنگریز ہ یا تشکلی یا بتایا ڈھیرا یا رو لَی یا تکا یا کا غذنگل گیا تو اس پر قضال زم آئے گی کفارہ نہوگا۔ بیا خلاصہ میں مکھ ہے آ سر میں جو بھی کی نہ ہواور نہ بطور ترکاری کے بچائی ہوس کا نگل گیا یا تو کفارہ نہیں ہے اور اگر تازہ خروث کل جائے تو بھی بہی تھم ہے یہ نہرا نفائق میں لکھا ہے اور اگر خشک اخروث یا خشک باوس فکلاتو بھی کفارہ نہیں ور اگر نثر مع جھکتے یا نارمع جھکتے کے نگل گیا تو بھی کفارہ نہیں ور اگر نثر مع جھکتے یا نارمع جھکتے کے نگل گیا تو بھی کفارہ نہیں اور اگر خشک اخروث یا خشک باوس فکلاتو بھی کفارہ نہیں ور اگر نثر مع جھکتے یا نارمع جھکتے کے نگل گیا تو بھی کفارہ نہیں اور اگر کے بھی کفارہ نہیں ور اگر نثر مع جھکتے یا نارم جھکتے کے نگل گیا تو بھی کفارہ نہیں ور اگر نثر مع جھکتے یا نارم جھکتے کے نگل گیا تو بھی کفارہ نہیں ور اگر نثر مع جھکتے یا نارم جھکتے کے نگل گیا تو بھی کفارہ نہیں ور اگر نگر مع جھکتے کے نگل گیا گیا تو بھی کفارہ نہیں ور اگر نگر مع میں کھی کا گیا گیا تو بھی کفارہ نہیں ور اگر نگر مع جھکتے کے نگل گیا گیا گیا تو بھی کفارہ نہیں ور اگر نگر مع جھکتے کے نگل گیا گیا تو بھی کفارہ نہیں ور اگر نگر کی کھی کا کا کا کا کا کھیا گیا تو بھی کفارہ نے کہا کہ کو کھی کا کہ کا کھیں کے نگر کے کہا تھی کا کھی کے نگر کھی کے نہوں کر کر کا کہ کا کہ کو کھی کا کہ کا کھی کا کھی کے کہا تو کہ کھی کے کہ کو کیا کے کہا کے کہا کہ کو کھی کھی کے کہا تھی کے کھی کے کہا کہ کھی کے کہ کے کہا کہ کھی کے کہا تھی کے کہا کے کہا کہ کر کھی کھی کے کہا کہ کھی کے کہا کے کہا کہا کے کہا کہ کو کھی کے کہا کہ کو کہا کہ کو کھی کے کہا کے کہا کہا کے کہا کہ کو کھی کے کہا کہ کو کھی کے کہا کے کہا کہ کو کھی کے کہا کہ کو کہا کہ کو کھی کے کہا کہ کو کھی کے کہا کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کہ کے کہا کہ کو کھی کے کہا کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کہ کے کہا کے کہا کے کہا کہ کو کہا کے کہا کے کہا کہ کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کہا کہ کے کہا کہا کے کہا کہا کے کہا کے کہا کہا کہ کہا کہ کے کہا کہا کے کہا کہ کو کھی کے کہا کہ کو کہا کے کہا کے کہا کے کہا کہا کہ کے کہا کہ کھی کے کہا کہا کہا کہا کہ کے کہا کہا کے کہا کے

نہیں ہے بیضل صدیس مکھا ہے پہند اگر تازہ ہے تو بھنزلہ خروٹ کے ہے اور اگر خشک ہواور اس کو چبادے اور اس میں جنگ ہے ق کفارہ ل زم آئے گا وراگر بغیر چبائے نگل گیر تو سب کے نزدیک کفارہ یا زم نہیں آتا اور اگر اس کا سر پیٹ ہوا ہے تو بھی عامہ فقہا کے نزدیک کفارہ لازم نہیں آتا اور اگر اس کا سر پیٹ ہوا ہے تو بھی عامہ فقہا کے نزدیک کفارہ لازم نہیں آتا بیزناوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

ا الرتيلول ياتر كارى ميں ہے كوئى چيزتر يا خشك حلق ميں أتر كئى؟

ا رخر بوز وکا چھاکا نگل گی تو اگر وہ وخش ہاورایک جالت میں ہے کہ اس نے نفرت معلوم ہوتی ہے تو کناروا زمیمیں آئے گا اورا گرتاز ہے اورا ایر باول یا باجرہ کا اورا گرتاز ہے اورا گرتا ہوگا ہوگا ہوں کا اورا گرتا ہوگا ہوں ہوگا ہے تا ہوگا ہ

اگراس کو چہایہ تو روزہ فاسد تہیں ہوگا کیکن اکر س کا مزاصل میں معلوم ہوا تو روزہ فاسد ہوجائے گا اور بہی ٹھیک ہے اور ہرتھوڑی کی چیز چہائے میں یہی قاعدہ کلیے ہے یہ فتح القدریر میں تہوں کا وانہ چہایہ تو روزہ فاسد نہ ہوگا اس لئے کہ وہ مند میں بی فنا ہوجہ تا ہے بیز چہا نے من قاصی خان میں لکھ ہے آ ہر کوئی اخلہ دوسر ہے کھلا نے کے لئے چہایہ پھراس کونگل گیا تو خام ریہ ہے کہ غارہ نہ ہوگا ہے وجہ کر دری میں لکھ ہے آ ہر تحری کا کوئی اخلہ اس کے مند میں بی تی تھ اور تحرطلوع بوگئی پھراس کونگل گیا یہ بھول کر روٹی کا کھڑا کھانے واستطابی اور جب اس کو چہالیہ تو یا دہوا کہ روزہ وار ہے پھر ہو جود یا وا آنے کے وہ نگل گیا تو بعضوں نے کہا ہے کہا گرمند ہے ہا ہر نکا نے سے پہنے نگل گیا تو بعضوں نے کہا ہے کہا گرمند ہے ہا ہر نکا ہے ہے بہنے نگل گیا تو اس برکھار وی وہ واکہ روزہ ورا گرمند ہے ہا ہر نکال اور پھر نگل گیا تو کھارہ ل زم نہ ہوگا کہی تھے ہے بیڈ وی قاضی خان میں مکھ ہے۔

ا پنایا دوسرے کاتھوک نگل جانا:

ا پناتھوک ہاتھ میں نے کرنگل گیا تو روزہ فاسد ہوگیا کفارہ لازم نہ ہوگا کیکن اگراس کے مجبوب کی تھوک ہے تو کفارہ لازم نہ ہوگا کی اور وقت اپناتھوک ہاتھ میں نے کرنگل گیا تو روزہ فاسد ہوگا اور کفارہ لازم نہ ہوگا ہے وجیز کر دری میں لکھا ہے آگر س کے ہونٹ ہاتیں کر سے وقت یا اوروقت تھوک میں تر ہوجا نمیں پھراس کونگل جائے تو ضرورت کی وجہ سے روزہ فاسد نہ ہوگا بیز ابدی میں لکھ ہے آگر س کے مند میں رال ٹھوڑی تک ہے اوراس کا تارمنہ کے اندر کے لی ہے ملا ہوا تھا پھروہ اس کو منہ کے اندر لے جاکرنگل گیا تو روزہ شہر کو گئے گا اس سے کہ کہ کا تارمنہ ہوا تھا اور اگر س کا تار کوٹ گیا تو اس کا تارمنہ ہوا تھا اور اگر س کا تارکوٹ گیا تو اس کا تھو ہو جائے ہوا ہوتا ہے اور صق میں چلاج تا ہے تو اس کا روزہ ف سد نہ ہوگا بیاتارہ وہ نہ ہوتا ہے اور صق میں چلاج تا ہے تو اس کا روزہ ف سد نہ ہوگا بیاتارہ وہ نہ میں لکھا ہے اور اگر مضمضہ لیمن کل کے بعد کھے تری باتی رہی اور اس کوٹھوک کے ساتھ نگل گیا تو روزہ نہ ٹو روزہ نہ ٹو گر وہ اس اس سے تا تارہ وہ نہ میں لکھا ہے اور اگر مضمضہ لیمن کل کے بعد کھے تری باتی رہی اور اس کوٹھوک کے ساتھ نگل گیا تو روزہ نہ ٹو گر کی اور اس کوٹھوک کے ساتھ نگل گیا تو روزہ نہ ٹو گر کی اور اس اس سے ساتھ نگل گیا تو روزہ نہ ٹو گر کی اور اس کوٹھوک کے ساتھ نگل گیا تو روزہ نہ ٹو گر کی اور اس کوٹھوک کے ساتھ نگل گیا تو روزہ نہ ٹو گر کی اور اس کوٹھوک کے ساتھ نگل گیا تو روزہ نہ ٹو گر کی اور اس کوٹھوک کے ساتھ نگل گیا تو روزہ نہ ٹو گر کی اور اس کوٹھوک کے ساتھ نگل گیا تو روزہ نہ ٹو گر کی اور اس کوٹھوک کے ساتھ نگل گیا تو دونہ ٹو گر کی اور اس کوٹھوک کے ساتھ نگل گیا ہو کہ کا کھوں کوٹھوں کے ساتھ نگل گیا ہو کا کہ کوٹوں کوٹھوں کے ساتھ نگل گیا ہو کا کوٹھوں کے ساتھ نگل گیا ہو کہ کوٹھوں کی کوٹھوں کی کوٹھوں کی کوٹھوں کی کوٹھوں کے ساتھ نگل گیا ہو کوٹھوں کیا کوٹھوں کی کوٹھوں کوٹھوں کی کوٹھوں کی کوٹھوں کے ساتھ نگل گیا ہو کوٹھوں کیا کوٹھوں کی کوٹورٹوں کی کوٹھوں کی کوٹھوں کوٹھوں کی کوٹھوں کی کوٹھوں کے کوٹھوں کی کوٹھوں کی کوٹھوں کی کوٹھوں کی کوٹھوں کے کوٹھوں کی کوٹھوں کوٹھوں کوٹھوں کی کوٹھوں کوٹھوں کی کوٹھوں کی کوٹھوں کی کوٹھوں کی کوٹھوں کوٹھوں کوٹھوں کی کوٹھوں کی کوٹھوں کی کوٹھوں کوٹھوں کی کوٹھوں کی کوٹھوں کوٹھوں کوٹھوں کی کوٹھوں کوٹھوں کوٹھوں کی کوٹھوں کوٹھوں

اگر مذرکا پی فی یا پرف کسی کے مندین واضل ہوگی تو اس کا روز ہ فاسد ہوجائے گا یہ بیجے ہے بیظہیر میدیس نکھ ہے اگر کسی کے حلق میں چینے یا کو شخ کا غبار یا دوا کا مزایا دھوال یا خاک کا غبار جو ہوایا جا نوروں کے ہم سے اڑتا ہے داخل ہوا تو اس کا روز ہ نہیں تو نے گا میرا نے لو بن میں نکھ ہے اگر روز ہ دار کے مند میں "سو داخس ہول تو اگر تھوڑ ہے ہوں جیسے کدا یک دوقطر ہے یہ مثل اس کے تو اس کا روز ہ فاسد نہ ہوگا اورا گر بہت ہول میہال تک کدان کی تمکینی اپنے مند میں پائے اور بہت سے جمع ہوج تیں پھران کونگل جائے تو اس کا روز ہ فاسد ہوجائے گا اورا تی طرح آگر چیرے کا پسیندروز ہ دار کے مند میں داخل ہوا تو بھی میں تھم ہے میضا صدیم لکھ ہے بدن کے میں مول سے جو تین اندرداخل ہو جو تا ہے اس سے روز ہ فیل گوش میں ترم جمع میں تکھ ہے۔

اگرتھوک میں سرمہ کارنگ یا اثر برآ مدہو؟

تيل كاخفئه ليناياناك ميس تيل چڙهانا:

جس شخص نے تیل کا حقندلیا یا ناک میں تیل چڑ ھایا یا کان میں ٹیکا یاتو اس کا روز ونوٹ جائے گا اوراس پر کفار وواجب نہ ہو گا یہ ہدا یہ میں مکھ ہے اور اگر اس کے بغیر فغل کے تیل اندر داخل ہو گیا تو بھی روز وٹوٹ جائے گا میرمجیط سرجسی میں لکھا ہے اگر کی نے کان میں پانی پکایا تو روز وہنیں تو نے گا میہ ہدا ہے میں مہر ہے اور یہی تھے ہے میر محیط مزحسی میں مکرے ہوا۔ اُسراپنے پیش ب نے مقام میں اُچھ ٹیکا یا تو امام بو حنیفہ اور امام محکد کے نزو ریک روز وہنیں تو ننا میر محیط میں مکرے ہرا ہر ہے کہ پانی ٹیکا یا ہو یا تیس اور میہ ختراف اس صورت میں ہے کہ و ومننا شدتک پہنچ جائے اور اگر من نہ تک نہ پہنچ ہواور ذکر کی ڈیڈی میں ہوتو یا جماع روز وہنیں تو ٹے گا یہ بیسین میں کرور تیس اپنے بیشنا ہے کے مقام میں یجھ ٹیکا میں یو جماغ لی روز وانوٹ جائے گا یہی تھے جے بیظہم میں مکرے ہے۔

اً الربیت باسر میں جراحی کے دوران دواڈ کی اور وہ معدہ یا مغز تک پہنچ گئی؟

دوران روزه بوس و كنار كأمسكنه:

ای برفتوی ہےاورای طرح اً رعورت کے زبردتی کی تو بھی یہی تقلم ہے بیضا صدیبی لکھا ہےا ً رفجر کے طبوع ہونے ہے

ل بایت میں جوف تک اور مریش مغز تک ہو۔

ع اگر ورت نے بیتر ہمد قورہ و کرا ہو کرا ہة المواہ کی خدموجود و بیل ہاور خفی نہیں کہ تورت ہے اگراہ بقول اور ہن خلاف صرحین نہوں کے اس میں ہو ہا درکا تب ہے مطلی ہوئی عبارت بیرے کدو گذا لو گرهت المراۃ علی بدہ المععول فرقم واضح رہے کہ در تی ہے ہیں المراۃ علی بدہ المععول فرقم واضح رہے کہ در تی ہے بیمراد ہے کہ ہے قا وکرد ہے جیں بج ہوتا ہے لیس کی ایڈ علی نے کا خوف دلائے مثل ورنایا قید کرنایا فیصن بین اپنے وہ یہ سیسی مردیس تال ہے اور شاید کے ورت کی فریروی صرف فساد صوم بیل بطور مندیل پائی اللے وغیرہ کے جوور ند جماع بیل زیروی میں نیس ہے کہ اقت مولانا السید صاحب ترجمۃ المجدرات الباتیہ والندی لی اسلام۔

سے وفوں کیا اور جب سے کے طلوع ہونے کا خوف ہوا تو ہ ہر نکال لیا اور انز لہوئی لیکن اس وفت سے ہو چک تھی تو اس پر فضال ذم شہو کی اور اگر بھول کر جی ع شروع کیا یا باطوع فجر سے پہنے دخول کیا پھر فجر طلوع ہوگئی یہ بھو لنے والے کو یہ وہ گیا تو اگر وارت کے بہو جب سے جب روزہ فاسد نہ ہوگا ہے قان کی قاضی خان میں لکھ ہے اور اگر می حالت پر قائم رہا تو خاہر روایت کے بہو جب اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم آنیں گے یہ بدائع میں نکھ ہے اگر کی عورت کے منہ یا فری کو شہوت سے ہار ہور در یکھا یا ایک مرجب در یکھا اور انزال ہوگیا تو روزہ نہیں تو گا اور اس طر تا گرخیاں با ندھنے سے انزال ہوگیا تو بھی روزہ نہیں ٹو ٹنا یہ سرات الو بان میں لکھ ہے اگر ان بھی خورت کے خارہ لازم نہیں آتا یہ محیط میں مکھا ہے اور باندی اوم لونڈ وں کے بو سے باور باندی اوم کو ندونہ وہ تو ہوں اور اگر تری ندد کھے اور انزال ہوگیا تو روزہ نوٹ ہو تا ہے اور انزال ہوگیا تو روزہ نوٹ اوراگر تری ندد کھے ور ان انہ کی ہی تھم ہے اور ہوگیا تو روزہ نوٹ ہو تا ہے اور انزال ہی سے بار کی ہونے کے اور انزال ہوگیا تو روزہ نوٹ ہو تا ہے اور ان میں خواف ہے بیزا ہدی میں مکھ ہے آگر کی ہونوں ور نہیں نوٹ اوراگر تری شاد کے بو سے لئے اور انزال ہوگیا تو روزہ فاسد شہوگا یہ محیط میں لکھا ہے۔

مساس مباشرت مصافحه اورمعانفه كاحكم:

دورانِ روز ه مشت زنی پامساس وغیره جیسی فتیج حرکات کی تو قضالا زم بوگی:

روز ودارا گراہے ذکر ہلا دے اور انزاں ہوج ئے تو تضالا زم ہوگی ہی مختار ہے اور عامد مشائح کا بہی تول ہے ہے ہم الرائق میں لکھ ہے اور اگر اپنے ذکر کواپئی عورت کے ہاتھ ہے ہوا د ہے ور انزال ہوج ئے تو روز وفاسد ہوگا بیسرا نی الوہانی میں لکھ ہے اگر سوئی ہوئی عورت یا مجنونہ عورت ہے جس کا جنون عارضی ہواور وہ حالت افاقہ میں روز ہی نیت کرچکی ہومجامعت کی جے تو قینول مامول کے نزویک اس کا روز وتوٹ جائے گا بیض صدیمی لکھا ہے اگر دوعور تیل ہا ہم مس حقہ کریں یعنی آپ میں مشغول ہوں اور ان دونوں کو انزال ہوج ہے تو ان دونوں کا روز ہ کو ٹ جائے گا ور زنہیں تو لئے گا بیسرانی ابو ہائی میں تکھ ہے اور انزال کی صورت میں گفارہ شدائے گا یہ فتح القدیم میں لکھا ہے۔

ووسري فتم:

اُن چیزوں کے بیان میں جن سے قضا اور کفار ولا زم ہوگا

جس شخص نے دونوں راستوں میں ہے کی راستہ میں عمد آم بمعت کی تو اُس پر قضاء اور کفارہ لازم ہوگا۔ ان دونوں مقد موں کی معت میں انزال شرط نہیں ہے یہ ہدایہ میں مکھ ہے اور اگر زبر دی مقد موں کی معت میں انزال شرط نہیں ہے یہ ہدایہ میں مکھ ہے اور اگر زبر دی ہے جبورتھی پھررضا مند ہوگئی تو بھی یہی تھم ہے یہ فناوی قاضی ہے جبورتھی پھررضا مند ہوگئی تو بھی یہی تھم ہے یہ فناوی قاضی

ف ن میں مکھ ہے گرکسی لڑکے یا مجنون کوعورت نے اپنے اوپر قادر کر رہا یا سے اس عورت کے ساتھ ذیا کیا تو بال تفاق اس عورت پر کفارہ واجب ہوگا بیز مہری کھی ہوغذا یا دوا ہوتی ہے تو کفارہ ل زم ہوگا ور بیقتم اس وقت ہے جب وہ غذا یا دوا کے واسطے کھائے اور اگران دونوں کا ارا وہ نہیں کیا تو کفارہ ل زم نہ ہوگا قضا واجب ہوگی بیغزائنہ کمفتین میں مکھ ہے جب وہ غذا یا دوا کے واسطے کھائے اور اگران دونوں کا ارا دونہیں کیا تو کفارہ ل زم نہ ہوگا قضا واجب ہوگی بیغزائنہ کمفتین میں مکھ ہے جب کہ روزہ دارا گرروثی یا کھائے کی چیزیں یا تیل یا دودہ کھائے ہے یا ہڑیا مشک یا زعفران یا کا فوریا غالیہ کھائے تو ہمارے نزدیک اس پر قض اور کفارہ مازم آئے گا بیفاوی قاضی ف میں مکھا ہے۔

بطورِ دواگل ارمنی وغیره یا بھونی ہوئی مٹی وغیرہ کھانا:

اگر تازہ وامنگل پے تو کفارہ ل زم ہوگا بیمجیط سرحی میں ہے اوراگر ہو دام پیا اخروث تا زہ یا خشک چہا کرنگل گیا تو کفارہ ل ذم ہوگا بیمبین ہوگا بیمبین اگر فی نمک کھانے کی عدت ہوتو کفارہ ل زم ہوگا بیمبین اگر فی نمک کھانے کی عدت ہوتو کفارہ ل زم ہوگا بیمبین میں ملک ہے اسرنمک کھالے گا تو کفرہ واجب ہوگا یک مختار ہے بیاضا صدیمی ملک ہے صدرالشہید نے کہ ہے کہ یکی سی ہے بیشر ت نقابیہ میں ملک ہے جو بین اوراس کو بیشر اوراس کو بیمبین ہوا کہ اس سے میراروزہ ٹوٹ گی پھراس نے عمراک سے اوراس سے میراروزہ ٹوٹ کی پھراس نے عمراک ہوائی کے اوراس کے عمراک ہوگا ہوائی ہوا کہ اس میں ملک ہے اوراس کو بیمبین ہوگا ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوگئے ہوئی ہوگئے ہوئی ہوگئے ہوئی ہوگئے ہوئی ہوگئے ہوئی ہوگئے ہوئی ہوگئے ہوگئے ہوئی ہوگئے ہوئی ہوگئے ہوئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگا ہوگئی ہ

ج تا ہے بھرعمہ ' کھا میا تو اس پر قضا ور کفارہ یا زم ہو گالیکن اگر کسی فقیہ نے اُس کو پیفتو کی دیا کہروز ہٹوٹ گیا یا اس کوحدیث بمپنجی اور

اس پراعتاد کیا تو کفارہ واجب نہ ہوگا ہی تھم ہے ا مام محمدٌ کے نز دیک اور امام ابو یوسٹ کا قول اس کے خلاف ہے اور اگر حدیث کی تا و بل معلوم ہے تو کفارہ واجب ہوگا ہے ہدا ہے بیں لکھا ہے اگر کسی نے سرمدنگا یا یا بدن پر یا مو چھوں پر تیل مانا اوراس کو گمان ہوا کہ روزہ ٹوٹ کی پھرعمدا کچھ کھالیا تو اس پر کفارہ واجب ہو گالیکن اگروہ جاہل تھا اور کسی نے اس کوروزہ تو شنے کا فتویٰ دے دیا تھا تو کفارہ وا جب نہ ہوگا یہ فہاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

مسافر قبل از زوال اینے شہر میں واپس لوٹا تو؟

اگرمسافراینے شہر میں زوال ہے بہلے داخل ہوااورو ہاں کچھٹہ کھایا اورروز ہ کی نبیت کر کی پھرعمدا می معت کی تو اس پر کفار ہ واجب نہ ہوگا ای طرح اگر مجنون کوزوال ہے پہنے افاقہ ہو اور اس نے روز ہ کی نبیت کی پھرم معت کی تو بھی یہی تھم ہے۔ بیسراج الوہاج میں لکھا ہے۔اگر کسی نے صبح کے روز ہ کی نبیت کی تھی تھی پھرزوال ہے پہلے نبیت کی پھر پھھ کھالیا تو اس پر کفارہ واجب نہ ہوگا ہے کشف الکبیر میں لکھا ہے اور سیجے میہ ہے کہ اگر کسی نے روز وتو ڑا پھر ایسا ہی رہوا کہ روز ونہیں رکھ سکتہ تو ہمارے مز دیک کفارہ س قط ہو جائے گا بیفناوی قاضی خان میں لکھا ہے بیاضح ہے بیطہیر بیا میں لکھا ہے۔

پس اصل ہمار سے مزوریک ہیہ ہے کہ اگر کسی محفل کی دن کے آخروفت میں بیرجا لت ہو کہ اگروہ حالت مبح کوہوتی تو روز ہتو ژیا اس برمباح ہوتا تو اس سے کفارہ ساقط ہوجائے گا بیڈقا وی قاضی خان میں لکھا ہے اگرمسوا ک کر کے بیگرن کیا کہروز ہاتو ٹ گیا پھرعمد آ کھالیہ تو اس پر قضا و کفارہ وا جب ہوگا پیخلا صہ ہیں لکھ ہے آ ٹرکسی کی غیبت کی اور اس کو پیگمان ہوا کہ اس سےروز وٹو ٹ جا تا ہے پھر اس کے بعدعمرا کچھکھالیا تو کفارہ واجب ہوگا اگر جہ کسی فقیہ سے فتویٰ نیا ہو یا کسی حدیث کی تاویل کی بیہ بدا کتع میں لکھ ہے عامہ علماء کا یجی قول ہے بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اگر کسی عورت نے عمد أروز وتو ژویا پھراس کواسی روز حیض ہوا یا بیاری ہوئی تو روز وقضا کرے کی کفار ہوا جب نہ ہوگا اگرکسی نے روز ہتو ڑااور پھر بے ہوش ہو گیا تو بھی یہی تھم ہے بیرمحیط سرھسی میں لکھا ہے اگرکسی نے اپنے آ پ کوزخمی کیااوراییا حال ہوگیا کہروز ہ پر قاورنہیں ہےتو بعضوں نے کہا ہے کہ کفار ہ س قط نہ ہوگا بہی بیچے ہے بیخلہیر پیدمیں لکھا ہے آگر کسی جانوریامردہ ہےمجے معت کی اوراس کو بیگمان ہوا کہ روزہ نووٹ گیا چھراس نے عمدا کیچھ کھیا لیا تو اس پر کفارہ آئے گا بشرطیکہ اس مسئد کوجا نتا ہواور اگر جال ہوگا تو قضالا زم آئے گی کفارہ لا زم نہ ہوگا اگر کسی نے اپنی انگل و بر میں داخل کی یا کوئی لڑی نگل گیا اور اس کے ہاتھ سے نبیل چھوٹی اور بیہ مجھا کہ روز ہ توٹ گیا پھراس کے بعدعمدا کچھ کھالیا تو بھی بہی تھم ہےا گرکسی عورت کے حسن کو دیکھ اور ا ہے گمان ہوا کہ روز ہ ٹوٹ گیا اس کے بعد عمداً پچھ کھا لیا تو اس کا تھم مثل قے کے ہے اگر ایسے مردار کو کھایا جس بیس کیڑے پڑے تھے تو روز ہ فاسد ہو جائے گا اور کفارہ لا زمنہبین آئے گا اورا گرکیڑے نہ پڑے ہوں تو قضا کفارہ دونوں لا زم ہوں گے بیفآویٰ قاضی

ا اگر سی مخص کورمضان کے دن میں قتل کی کرنے کے واسطے رائے اور اُس نے کسی مخص سے ( دوران روزہ ہی ) یا تی ما نگااور اس نے بکڑا دیا پھر (معابعد) اُس کا خون معاف ہو گیا تو شخ امام ظہیرالدین نے کہا ہے کہاس پر کفارہ واجب ہوگا اگر کسی نے اپنی خوشی ے عمد اُ دن میں عورت ہے معت کی پھر اس کوز بر دی با دش ہ نے سفر کو بھیجا تو نل ہراصول کے بمو جب کفارہ ساقط نہ ہو گا بے تنہیر بیہ میں لکھا ہے۔

(a): (\)/i

#### ۔ اُن عذروں کے بیان میں جن سے روز ہندر کھنا مباح ہوتا ہے

مفركا بيان:

معیادی بخار پامستقل بخاروا لے کی ہابت تھم:

## ينخ فاني (پيراندس لي والا) کي بابت مسئده:

سی فی آسر روز ہ پر قادر نہ ہوتو روز ہ ندر کے اور ہر روزے کے بدیے ایک مسکین کوکھا ڈاٹھ یہ بدایہ میں مکھ ہے بوڑھی عورت کا بھی پہی تھم ہے بیسر ٹ الو ہاٹے میں مکھا ہے تینے فانی و تخف ہے جو ہرروز زیاد وضعیف ہوتا جائے یہاں تک کہ مرجائے میہ بح ابرائق میں لکھا ہے اور بیاختیار ہے کہ جا ہے فدیہ اوں رمضان میں لیک باردے اور جا ہے کل فدیہ آخر رمضان میں دے بیر نہرا غائق میں لکھا ہے اگر فعد بیدد ہے کے بعد روز ہری ورہو گیا تو فعد بیاناتکم باطل ہوگا اور روز ہے اس پر واجب ہوں گے بیزب پر ہیں لکھ ہے اور اً رفتم یافتل کے كفارہ كے روز بے تھے اور فينخ فانى ہونے كى وجہ سے ان سے عاجز ہوگي تو ن كے بدلے تھا نا كھا ناج نز نہیں اور قاعد ہ کلیہاس کا بیہہے کہ جوروز ہ کہ خود صل ہواورکسی دوسرے کوعوض نہ ہواس کےعوض میں جب روز ہ رکھنے ہے مایوس ہوتو کھا نا دیسکتا ہےا در جوروز ہ کہ دوسرے کا بدل ہواورخود اصل نہ ہواس کی عوض میں کھا نانبیں دے سکتا اگر چہ سمند ہ روز ہ رکھنے ہے مایوس ہوگیا ہومثلاثتم کے کفار ہ کے روز ہ کے بدیلے میں کھانا وین جائز نہیں اس لئے کہوہ خود دوسرے کے بدل میں اور کفارہ ظہاراور کنارہ رمضان میں اگر اپنی فقیری کی وجہ ہے نور م"زاد کرنے ور بڑھانے کی وجہ ہے روز ہر کھنے ہے ماجز ہوتو اس کے پوش میں ساتھ مسكينوں كو رہ ، كھلاسكتا ہے اس و سطے كه بيدند بيروز و كے عوض ميں نص سے ثابت ہود ہے بيتر ح طى وى ميں مكھ ہے اگر رمضان كا روز ہمرض پاسفر کے عذر سے فوت ہو گیا اور و ہمرض پاسفرابھی ہاتی تھا کہ و ہمر کیا تو اس پر قضا وا جب نہیں لیکن اگراس نے بیاوصیت کی بوکہ روز ہ کے عوض میں کھانا کھل یا جائے تو وصیت سیجے ہے واجب نہیں اور س کے تنہائی مال میں سے کھانا کھلا یا جائے اور اگر مریض جھا ہو گیا یا مسافر سفر ہے واپس میا اوراس قدرونت س کوملا کہ جس قدر روز ہے فوت ہوئے تھے ن کی قضا کرسکتا تھا تو اس بران سب کی قضا بازم ہے ہیں اگر روز ہے نبیل رکھے اور موت سنٹنی تو اس برو جب ہے کہ فعد رید کی وصیت کرے بیہ بدر نئے میں مکھا ہے اور س کی طرف ہے س کا وی ہرروز ہ کے عوض میں ایک مسکین کونصف صاع گیہوں یا ایک صاع جھو رہے یا جودے ہے یہ ہدا یہ میں مکھ ہےاورا گراس نے وصیت نہیں کی اور وارتو ں نے اس پر احسان کر کے اپنی طرف سے فعد بید دیا تو بھی جائز ہے لیکن بغیر وصیت کے ان ہروا جب تہیں بیفآوٹی قاضی خان میں لکھاہے۔

رتُ کا ہونا شر طنبیں ہے بعکدا گرخود کھا ہے کی طرف رغبت ہوتو تو ٹرنا کا فی ہے اور یکی حاکم نے کہا ہے اور این ہی م وغیرہ ہے مرج جانا ہے۔

شرح وقابیہ میں مکھا ہے ضیافت واجب روز و میں عذر نہیں بیرنہا پیش مکھا ہے مجنون کوا گررمض ن کے پچھے حصہ میں افاقہ ہو گیا تو گذشتہ وونوں کی قضالا زم آئے گی اورا گر پورے مہینہ جنون رہا تو قضالا زم ندآئے گی اور ظاہر روایت میں اس جنون میں جو ہاٹ کے بعد ہو اور س میں جو بلوغ سے پہلے ہو پچھفر ق نہیں بیمجیط سرتھی میں لکھا ہے۔

ن/ن: 🕒

## نذر کے بیان میں

مُنذركی شروط:

ا ۔ قرزے سے بیم ادکیروز ہندر کھنے کی عادت ہے جیسے فائل و فی جرلوگ ہوتے ہیں اور مترجم نے افطار کا ترجمہ سرسری زبان سے روز وہو زیا لکھ ہے اس ہوشیار دہنا جا ہے۔

ے اور یہی مختار ہے میراجیہ میں لکھا ہے۔

اگروہ زوال کے بعد آیا تو بھی امام محر کے تول کے بموجب کے مواجب نہیں اور کی اور امام سے اس مسئلہ میں کچھ روایت نہیں بینے خلاصہ میں لکھا ہے اور اگریوں کہا کہ اللہ تق وی کے واسطے میر نے و مدواجب ہے کہ جس دن فلال مخفس آئے گا اس دن روزہ رکھوں گا اور وہ رات میں آیا تو اس پر پچھ لازم نہ بوگا اور اگر دن میں زوال سے پہلے آیا اور ابھی تک اس نے پچھ نہیں کھایا تو روزہ رکھ بی بھی سروزہ میں مکھ ہے اور اگریوں کہا کہ اللہ تق تی کے واسطے میر نے ومدواجب ہے کہ جس دن فعال مخفص آئے گا اس دن بمیشہ روزہ رکھوں گا پھروہ فخص ایسے دن آیا کہ اس نے کھونا تھا تو اس دن کا روزہ اس پر واجب نہ بوگا آئندہ اس کے مشل کے ہر روزہ کا روزہ اس کے دورہ کے اس دن بمیشہ بیٹ کے اس دن بمیشہ بیٹ کے اس دن بمیشہ بیٹ میں کھا ہے اور اگر کی شخص نے اپنے او پر بیدواجب کر بیا کہ جس روز فعال شخص آئے گا اس روز بمیشہ بیٹ میٹ کے اس دن بمیشہ بیٹ میٹ کو اس کی بخر روں گا بھر دورہ کی کہ جس روز فعال شخص کا تصور کے معاف ہونے کی نذر کی تھی تو اس بی جس دن وہ تھی جس دن آئی کی در کی تھی تو اس کے میٹ میں کہ بونے کی نذر کی تھی تو اس کے میٹ میں کہ بونے کی نذر کی تھی تو اس کے میٹ میں کہ جس دن وہ جس دن وہ تو کس کے تصور کے معاف ہونے کی نذر کی تھی تو اس کے میٹ میٹ کے اس دن کا روزہ در کھی تو اس کے تعد میں کہ تو کس کے تصور کے معاف ہونے کی نذر کی تھی تو اس کے میٹ میں کہ بوئے کی در در وہ کھی دن اس کے در کا میٹ کے در کہ بھی تو اس کے تعد میں کہ بیٹ کے در کا در کا می کہ در کی تھی تو اس کے تعد میں کہ کے در کا در کو تھی تو کس کے تعد میں کہ کہ در کا در کو تھی تو کس کے تعد میں کہ بیٹ کہ در کی تھی تو کس کے تعد میں کہ کا در در کھی تو کا کہ در کو تھی کہ در کی تھی تو کس کے تعد میں کہ کو کس کے تعد کی در در کھی تو کس کے تعد میں کہ کے در کو تھی کی در کو تھی کہ در کو تھی کہ در کر کھی تو کس کے تعد میں کہ در کر کھی تو کس کے تعد کے در کر کھی تو کس کے تعد کی در کر کھی تو کس کے تعد کی در کر کھی کو کس کے تعد کی در کر کھی تو کس کے تعد کے تعد کی در کر کھی کے کہ کس کے تعد کی در کر کھی تو کس کے تعد کی در کر کھی تو کس کے تعد کی در کر کھی کے کہ کر کر کھی کے کہ کر کر کے کہ کر کر کھی کے کہ کی کہ کر کر کھی کے کہ کر کے کہ کو کس کے کہ کو کس کے ک

#### نذر کے روز ہے کی بابت معین الفاظ نہ کہنا:

اگریوں کہا کہ القدت کی کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ ایک دن روز ہ رکھوں تو اس پر ایک دن کا روز ہ واجب ہے اور اس کے اوا کرنے کے واسطے دن معین کرنے کا اس کو اختیار ہے اس روز ہیں بالا جماع اس کو مہلت ہے اور اگریوں کہا کہ القد تعالی کے واسطے میر ہے نہ مہ واجب ہوں گے اور ان کے اوا کے واسطے میر ہے ذمہ واجب ہوں گے اور ان کے اوا کے واسطے میر ہے نہ مہ واجب ہوں گے اور ان کے اوا کرنے کا کوئی وقت معین کرلے اور اگر چاہے جدا جدا رکھے چاہے برابر رکھے لیکن آسر نذر میں برابر رکھنے کی نیت کی تقی تو برابر رکھنا اور برابر روز ہ رکھنے کی نیت کی تھی اور برابر روز ہ رکھنے ہوگی تو از مرانور وز ہے شروع کی نیت کی تھی اور برابر روز ہ رکھ سے تو از مرانور وز ہے درکھ کی نیت کی تھی اور برابر روز ہ رکھ سے تو جائز ہے بیافاوی فان میں لکھا ہے۔

اگر یول کہ کہ الندت کی کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ برابروس ون کے روزے رکھوں پھر پندرہ ون کے روزے رکھے اور درمیان میں ایک دن روزہ شرکھ اور یہ معلوم نہیں کہ روزہ رکھنے کا دن ان پونج میں ہے یہ دن برابر روزوں کی بوج نے پیظمیر سیمیں لکھ ہے اور اگر ہوں کہا کہ الندتو کی کے واسطے میر نے ذمہ واجب ہے کہ ایک دن اور ایک دن روزہ ورکھوں تو اس پر ایک دن کا روزہ واجب ہے گئن اگر وہ اس تو لی کے واسطے میر نے ذمہ واجب ہوگا اور ایک دن روزہ رکھوں تو اس پر ایک دن کا روزہ وہ اجب ہوگا اور اگر یول کہ کہ الندتو الی کہ کہ الندتوں کے واسطے میر نے ذمہ واجب ہوگا اور اگر یول کہ کہ الندتوں کی دو اجب جی تو تین دن کے روزے واجب بول کے کہ الندتوں کی کہ الندتوں کی کہ الندتوں کی کہ واسطے میر نے دمہ واجب جی تو اور جب جی اور کھی نیت نہیں کی تو امام ابو صنیفہ کے ذو کہ سے دن کے روزے واجب ہول کے بیمرائی مواجب جی اور اگر یوں کہا کہ الندتوں کی کے واسطے میر نے دمہ والم یا مواجب جی اور پھی نیت نہیں کی تو امام ابو صنیفہ کے اور جس میں اور بھی نیت نہیں کی تو امام ابو صنیفہ کے دار جس میں اور بھی نیت نہیں کی تو امام ابو صنیفہ کے دار جس میں اور جس میں اور بھی نیت نہیں کی تو امام ابو صنیفہ کے دار جس میں اور جس میں اور بھی نیت نہیں کی تو امام ابو صنیفہ کے داستے میں دار جس میں اور جس جی اور اگر یوں کی کہ الندتوں کی کے واسطے میر نے دمہ صوالا یام واجب جی اور بھی نیت نہیں کی تو امام ابو صنیفہ کے داسے میں سے دن کے روزے واجب جول کے دار سے میں سے دن کے روزے واجب جول کے دار سے میں سے دن کے روزے واجب جول کے دار سے میں سے دن کے دور ایک کہ دار تھی کہ کہ دار تو سے میں کی دور ہے کہ الندتوں کی کہ دار سے میں کہ کہ دور کے کہ الندتوں کی کہ دار سے دن کے کہ دار تو کہ کہ دور کے کہ دور کے کہ دار تو کہ کہ دور کے کہ دار کو کہ کہ دور کے کہ دار تو کی کہ دار تو کی کہ دور کے کہ دار کی کہ دور کے کہ

لے کی اصل یعانی فیہ فداں فلہ بریس مراویہ کہ جس دی فلا سامریش اچھ ہوگا مترجم نے قصور معاف ہوئے کے متی لئے یہ ہو ہے کیئن تکلم ہیں بدلنا ہے۔ ع نے لہ اصومہ یوامر و یومرکا ترجمہ لکھ اور بیٹکم فقط ع کی زبان نے فاص ہے اردویش شاید دن دوں کینے سے ہمیشہ کی نیت ہو تکے۔

نزدیک اس پردس دن نے اور صاحبین کنزویک سی تھ دن کے روزے واجب ہوں گے بیاسر جیدیش نکھ ہے۔

ا اسر بول کہا کددی اُلورگی دن کے روزے واجب بی تو تیرہ دن کے روزے واجب ہول کے بید فتح القدیمین سے ہول کا استان اللہ تعالی کے واسطے میرے فرمد واجب ہول کا استان النہ تعالی کے واسطے میرے فرمد واجب ہول کے اور استان کی دوزے واجب ہول کے اور استان کی دوزے دواجب ہوں کے بیان وی کا طاقت کی میں ماہ ب ک اور اور ایک کی استان کی دوزے واجب ہوں کے بیان کا میں ماہ ب کا شخص نے کہ کہ اللہ تعالی کے واسطے میرے فرمہ کی جمعہ کا روزہ واجب ہوگا ورتعین کی کر دانے ہے بیسرات اور میں کہ کہ کہ استان کی میں ہوں کے اس نے میں کر دانے اور میں میں میں میں ہوں کے اور میں میں میں ہوں کے روزے واجب ہول کے اور صاحبین کے نزد کی در اگر ہوں کہا کہ جمعول کے روزے واجب ہول کے اور صاحبین کے نزد کی میں معرکے جمعول کے روزے واجب ہول گے اور سالم ہیں ہیں میں میں معرکے جمعول کے روزے واجب ہول گے اور کہ کہ اس مہینہ کے جمعول کے روزے واجب ہول گے اور کہ کہ اس مہینہ کے جمعول کے روزے واجب ہول گے واس پر اس مہینہ بیں معرکے جمعول کے روزے واجب ہول گے واس پر اس مہینہ بیں معرکے جمعول کے روزے واجب ہول گے واس پر اس مہینہ بیں معرکے جمعول کے روزے واجب ہول گے واس کے اور گر ہوں کہ کہ اس مہینہ کے جمعول کے روزے رکھول گا تو اس پر اس مہینہ بیں معرکے جمعول کے روزے واجب ہول گے اور گر ہول کہ کہ اس مہینہ کے جمعول کے روزے رکھول گا تو اس پر اس مہینہ بینہ بیں معرکے جمعول کے روزے رکھول گا تو اس پر اس مہینہ بیں معرکے جمعول کے روزے رکھول گا تو اس پر اس مہینہ بیں معرکے جمعول کے روزے واجب ہول گے دونے واجب ہول گے۔

فوادند ہے واضح ہوکہ الجمع جمع ہے تو کمتر جمع کثرت دی ہے یہ معہودای مہینہ کے جمعہ لئے جائیں کیونکہ اول الف ، م ہے معبوہ بین جانے جسیا کہ اصول الفقہ میں مقررہوا ہے ہی ارزح ہے جا یا المتراس کے کہا ہے کہ بی اس جے ہی جہشنہ آ ہے اس کہ مرخص کے کہا ہے کہ بی اس جے ہی جہشنہ آ ہے صرف اس بی بیٹ بیٹر ہے کہ بی بی بی بی بی بی بی بی اس کے میں کہا کہ اللہ کے واضوں گو تو اب جو سب ہوگا اور آ رہے ہی کہ کہ اللہ صرف اس بی بیٹ بیٹر ہے کہ دوز و دواجب نہ ہوگا کہا کہ اور و دواجب نہ ہوگا کہا کہ اس کے واسطے میر ہے فر مدواجب ہوگا ہر بی بیٹر کے دن آگھ روز تو اس جو روز جا جب ہوگا اور آ رہے ہی کہ کہ اللہ کہ کہ اللہ کہ کہ مدواجب ہے کہ روز و رکھوں سینچر کے دن آگھ روز تو اس پر واجب ہوگا کہ و بیٹر کو دوز ہے اور آ رہے ہوں کے دوز ہوں کہ بیٹر کو دوز ہوں کے دوز ہوں کہ بیٹر کو دوز ہوں کے دوز ہوں کے دوز ہوں کہ بیٹر کو دوز ہوں کے دوز ہوں کی بیٹر کو دوز ہوں کہ بیٹر کو دوز ہوں کہ بیٹر کو دوز ہوں کہ بیٹر کو دوز ہوں کہ بیٹر کو دوز ہوں کہ بیٹر کو دوز ہوں کو دوز ہور کو دوز ہوں کو دوز ہوں کو دوز ہوں کو دوز ہوں کو دوز ہور کو دوز ہور کو دوز ہور کو دوز ہوں کو دوز ہور کو دوز ہور کو دوز ہور کو دوز

نذركے علم میں قصد وغیر قصد کا علم:

ا ''ریوں کینے کا ارادہ کیا کہ اللہ تعالی کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ ایک دن کا روزہ رکھوں اوراس کی زیان سے بول

السل بيل بصعته عشر يوما بوسي مي توميكم بحي عرفي زبان بيل فاص بي ترجم الخوب ١٢٠

٢ - كذا كذالإ مأبدون وا دُل

على آند ير معلى الله يم ين بين بول كدمتر جم في أنها مح كيار يقوم بلى أنها بيا بي من من الله المول بكث من من بيا بيان الله الله على صور العمع اوراً كنده برجَدة على بين فقروم في فيرا بياجات كااور بوشيار ربها جائيا

نکل ً ہیا کہ مہینہ کے روز ہے رکھوں تو مہینہ بھر کے روز ہے واجب ہوں گے اس سے کہ نذر کے حکم میں قصداور غیر قصد برابر ہے اورا کر یوں کہا کہ ابتد تعالی کے واسطے میرے ذمہ مہینہ بھرے روزے واجب بیں توشمیں دن کے روزے واجب ہوں گے اور جون سام مہینہ ج ہے ان کے ادا کرنے کے واسطے عین کر لے نذر کے بعد ہی فورآ ادا کرنا وا جب نہیں یہاں تک کہ تا خیر کی وجہ ہے گنہگا رنہیں ہوتا ہیہ سراح ابو ہاتے میں مکھا ہے اور اگر یول بہ کہاا مقد کے واسطے میرے ذیمہ واجب ہے کہ اس مہینہ کے روزے رکھوں تو اس مہینہ کے جنتے دن ہاتی ہیں ان کے روز ہے واجب ہوں گے اور اگر پورے مہینے کے روز ہے رکھنے کی نیت کی تھی تو جواس نے نیت کی تھی واجب ہوگا یہ محیط میں لکھا ہے اورا گریوں کہا کہ الندتعالی کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ برابرایک مہینہ کے روز ے رکھوں گاتو برابر روز ہے رکھنا اس پرواجب ہوں گے اگر ہراہر یاغیر ہراہر روز ہے رکھنے کی تفصیل نہیں کی تو اس کوا ختیا رہے اورا گرایک مہینہ معین کیااوراس میں ا یک دن روز ه نه رکھا تو اس کی قضا کرےاوراز سرپوروز ہے رکھنا نہ شروع کرےاورا ٹراس مہینہ کے کل دنوں میں روز ہ نه رکھا تو قضا میں اس کواختیار ہے کہ جدا جدا روز ہے رکھے یا برابر رکھے بیاز امدی میں لکھا ہےاورا کریوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ وا جب ہے کہ شوال اور ذیقعندہ اور ذی الحجہ کے روز ہے رکھول پھر جا ند دن کے حساب ہے ان کے روز ہے رکھے اور ذیقعندہ اور ذی الحجہ ہرا یک تمیں تمیں دن کامہینہ ہوااور شوال انتیس دن کا تو اس پر یا نچے دن کے روز ہےاور واجب ہوں گے دوروز ہے دونو ن عیدو پ کے اورایا منشر بیل کے بیقاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

اً ہریوں کہا کہ انتدنق لی کے واسطےمیرے ذیں۔واجب ہے کہ تین مہینے کے روز ہے رکھوں اور شوال اور ذیقعد واور ذی الحجہ کو ان روزوں کے واسطے عین کیااور ذیقعد واور ذی کمجیمیں تمیں دن کے مہینے تھے اورشوال انتیس دن کا تواس پر جیردن کے روز ے قضا وا جب ہوں گے بیرخلاصہ بیں لکھا ہےاورا گریوں کہا کہ اللہ کے داسطے میرے فرمہ وا جب ہے کہ مثل ماہ رمضان کے ایک مہینہ کے مہم روز ہے رکھوں تو اگر ہر اہر روز ہ رکھتے میں رمضان کی مثال دی ہے تو ایک مہینے کے ہر ابر روز ہے رکھنا واجب ہے اورا گرعد دمیں مثار وی ہے یا کچھ نیت نہیں کی تو تمیں دن کے روز ہے واجب جا ہے ان کو جدا جدا ادا کرے جا ہے پہم ادا کرے بیرمحیط میں لکھا ہے ادر نوازل میں ہے کہ ہم اسی کواختیار کرتے ہیں ہے تا تار خانیہ میں کھا ہے اور اگر صرف واجب ہونے میں مثال دی تھی تو جدا جدار وزے

رکھنا اس کو جائز ہے بیافتا وی قاضی خان میں لکھا ہے۔

ا کر بوں کہا کہ القد تعالیٰ کے واسطے میرے فرمہ اس سالے روزے واجب بیں تو عیدالفطر اور عیدالاضی اور ایا متشریق کے رو! ہے نہ رکھے اور پھر ان کی گذار کھے گذائی الہدا ہیاور میتقم اس وفت ہے کہ عیدالفطر سے پہلے میدکہا ہے اورا کرشوال میں کہا تو عیدالفطر کی قضا اس پر لا زمهمیں اور اس طرح اگر بعدایا مرتشر ایق کے کہا تو عیدین اور ایا مرتشر ایق کی قضا واجب نہیں ہے فتح القدیر میں غایة ابدیان ہے لال کیا ہے اورا کریوں کہا کہ اللہ تعالی کے واسطے میرے ذمہ ایک ساں کے روزے واجب بیں اور سال معین ندکیا تو ب ندے جب ہے ایک سال کے روزے رکھے اور اس کے بعد پیٹیٹس روزے اور قضار کھے تمیں رمضان کے اور دو عیدین اور تمین ا یا متخریق کے اور اگر بیوں کہا کہ القد تعالی کے واسطے میرے فرمد خاص اس سال کے روزے واجب میں تو اس پر رمضان کی قضا واجب نہ ہو کی اس واسطے کہ بورے سال میں رمضان بھی شامل ہے بیہ خلا صدمیں مکھا ہے اور اگرعورت اپنے او پرایک سال معین کے روزے واجب کرلے تو اس سال کے روزے رکھے کے بعد ایا محیض کے روزے قضا کرے اس واسطے کہ سال بھی ایا محیض ہے تھ ں ہوتا ہے پس بورے س ر کا وجوب جی ہو گیا بیانی وی قاضی خان میں مکھا ہے۔

ل - قوراً گریوں کبا - میں کہن ہوں کے متر ہم نے پیمند سینا کھیاہ رصل میں یوں ہے کے اگری نے می فی زیان میں یوں کہا کہ مندعلی ان اصوم الشمر تو میمی مبید حس میں اس فیا ہے میں جائے گاہی اس پر واجب ہے کہ ای کے باتی دنوں کے روزے رکھا مرا سراغظ الشہر سے اس نے کولی معبود مہینہ مراد میا بوتوال کی نیت کے موافق ہوگا کذاتی الحیط۔

اگرصوم و ہر کی بابت نبیت کی تو؟

اگر یوں کہا کہ امتدتعالی کے واسطے میرے ذمہ صوم وہروا جب ہے تو چھے مہینے کے روزے واجب ہوں گے اورا گریوں کہا کہ صوم البد ہروا جب ہیں تو تمام عمر کے روز ہے واجب بہوں گے بیفآوی قاضی فان میں لکھا ہے جب روز ہ کی نذر کوکسی شرط پرموقو ف کیا تو س شرط کےموجود ہونے ہے پہلے اس نذر کا او کرنا ہالا جماع جائز نبیس اورا گرنذر کے روز ون کے لئے کوئی مہینہ معین کیا اور س وقت سے بہیے ان کوادا کر دیا مثلاً بوں کہا کہ ابتد تعالی کے واسطے میرے ذیمہ واجب ہے کہ رجب کے روزے رکھوں اور اس کے عوض میں رہیج ال وں کے روز ہے رکھ لئے تو امام ابو یوسٹ کے نز دیک جائز ہے اور یہی قول امام ابو حنیفہ کا ہے اور امام محد کے قول کے بموجب جائز نبیس بیمجیط میں لکھا ہے اوراگریوں کہا کہ اگرمیر اقصور معاف ہوجائے گاتو میں اس قندرروزے رکھوں گاتو جب تک یوں نہ کے کہ بیانتہ کے واسطے میں اپنے اوپر واجب کرہ ہوں تب تک وہ روزے واجب نہ ہوں گے بیتھم بموجب تیاس کے ہے اور استحسان یہ ہے کہ واجب ہوں گے اور اگر نذر کو کی چیز پر موقو ف نہیں کیا تو کسی طرح واجب نہ ہوں گے نہ بموجب قیاس کے نہ ہمو جب استحسان کے بیظہیر ریہ میں مکھ ہےا گرکسی نے اپنے او پرمہینہ بھر کے روزے واجب کر لئے پھرو ومہینہ کے گز رنے سے پہلے مر گیا تو اس پرمہبینہ بھر کے روز ہے واجب ہوں گے ور اس پر ل زم ہے کہ اس کی وصیت کرے اور ہر روزے کے بدلے نصف صاع ۔ "یہوں دیئے جا 'میں خواہ ان روز ول کے لئے مہینہ عین کیا ہو یا نہ کیا ہو رید مسئلہ باب اعتکاف میں مذکور ہے مریض نے اگر یوں کہ ک ابندے واسطے میرے اویر واجب ہے کہ ایک مہینہ کے روز ہے رکھوں اور تندرست ہوئے سے سمبے مرتبیاتو اس پر پچھا زمنہیں ہے اور ا گرایک دن کے واسطے تندرست ہوگیا تو اس پر واجب ہوگیا تو اس پر و جب ہے کہ مہینہ بھر کے روزوں کے فعد رہے کی وصیت کرے مام محمدٌ نے کہا ہے کہ اس پرانتے دنوں کے فدید کی وصیت واجب ہوگی جتنے دنول تندرست ریا ہے بیخلاصہ لکھا ہے اوراگر یوں کہا کہ اللہ ے واسطے میرے فرمدوا جب ہے کہ برابر دو دن ئے روز ہے مہینہ کے اول اور آخرر کھوں تو اس پر واجب ہے کہ پندرھویں اور سولھویں تاریخ کے روزے بے در بے رکھے ریفآوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

وراً سریوں کہا گہاںتد کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ رجب کے مہینے شے روزے رکھوں پھراس نے کفار ہ طہار کے واسطے دو مہینے کے برابر روزے رکھوں پھراس نے کفار ہ طہار واسطے دو مہینے کے برابر روزے رکھے جن میں سے ایک رجب بھی تھا تو جائز ہے اور رجب کے مہینید کی قضااس پر واجب ہوگی یہی اسکے ہے رنظم بیر مید میں لکھا ہے۔

@: </

## اعتكاف كابيان

اعتكاف كى تفسير ، تقسيم اركان شروط و آواب خوبيال اورمفسدات ومكرو ہات

اعتكاف كي تفسير:

تفسيراء تكاف كى بير ہے كدوه نيت الم يكاف ئے ساتھ مسجد ميں تفہر ناہے بينها بير ميں لكھا ہے۔

اعتكاف كي اقسام:

اوراس کی تین صمیں ہیں ایک واجب ہےاور وہ نذر کا اعتکاف ہے خوا ہوہ نذر کسی شرط برموقو ف ہویا نہ ہواور دوسری سنت

ع العنى لفظ صوم وسر جوبغير الف و لام ہے اور صوم الله جرجومع ١١ ف و لام ہے ان دونو ل کے عظم جدا جدا ہيں ۔

موکدہ اور وہ رمضان کے اخیرعشرہ کا اعتکا ف ہے تیسری مستحب اور وہ ان دونوں قسموں کے سواہے بیدفنخ القدیریمیں لکھاہے۔ بریدہ سریدہ

اعتكاف كى شروط:

شرطیں اس کی بہت ہیں منجملد ان کے نبیت ہے ہیں آ پر بغیر نبیت کے اعتکا ف کرے گاتو بارا جماع جا ئزنہیں بیمعراج العدرا بیہ میں لکھ ہےاور منجملہ ان کےمسجد جماعت ہے لیل جس مسجد میں اذان اورا قامت ہوتی ہود ہاں اعتکاف جائز ہے یہی سیجے ہے بیرخلاصہ ہیں مکھ ہے اور سب سے افضل میہ ہے کہ مسجد الحرام میں اعتکاف کرے پھر مسجد نبوی صلی امقد ملیہ وسم میں پھر بیت المقدس پھر جامع مسجد پھراس مسجد میں جہاں جماعت بڑی ہوتی ہو رہیمبین میں مکھا ہے اورعورت بینے گھر میں جہاں نماز پڑھنے کی جگہ ہے وہیں' عتکاف کرے اور اس جگہ اعتکاف کرٹا اس کے حق میں ایسا ہے جیسے مرد کے واسطے مجد جماعت میں اعتکاف کرنا ہے وہاں ہے ضروری حاجات کے سوا اور وقت میں نہ نکلے میشرح مبسوط میں مکھ ہے جوا ، مرشر سی کی تصنیف ہے اور اگر مسجد جماعت میں اعتکاف کرے گی تو بھی جائز ہے اور مکروہ ہے بیرمحیط سرحسی میں لکھ ہے اور پہلی صورت افضل ہے اور اس کے واسطے محلّمہ کی مسجد میں بہسیت بڑی مسجد کے افضل ہےاور میبھی جائز ہے کہ عورت اپنے گھر میں نماز کی جگہ کے سوااور جگہا عتکا ف کرے میبیین میں لکھا ہے۔ اگراس کے گھر میں کوئی جگہ نماز کی مقرر نہ ہوتو کسی جگہ کونما زے واسطے مقرر کرے اور و بیں اعتکاف کرے بیز امدی میں لکھ ہے اور منجملہ ان کے روز ہے اور وہ اعتکاف واجب میں بلا اختل ف بروایت و حدہ شرط ہے ورضا ہرالودا بیامام ابوصیفہ بیے ہے کہ اعتکا ف نفل میں روز ہ تئر طنبیں ہے اور یہی تو س صاحبین کا ہے ظاہر مذہب کے بہو جب کم ہے کم مدت اعتکاف کی کوئی مقدار مقرر نہیں یہاں تک کہا گرمسجد میں داخل ہوا اور بیزیت کرلی کہ جب تک مسجد ہے ہ ہرنگلوں تب تک اعتکا ف ہوتو سیح ہے بیڈ بیین میں مکھ ے اورا اً سرایک رات کے اعتکاف کی نذر کی یاس نے کسی ایسے دن کے اعتکاف کی نذر کی جس میں پیچھ کھا چکا تو نذر سیچے نہ ہوگی اورا اً سر یوں کہا کہ امتد کے واسھے میرے ذمہ واجب ہے کہ مہینہ بھر تک بغیر روز ہ کے اعتکاف کروں تو اس پر واجب ہے کہ اعتکاف کرے اور روز ہ رکھے بیظہیر بیدمیں مکھاہے اور نذر کے واسطے شرط بیہ ہے کہ کسی طرح کا روز ہ ہو بیشر طنبیں کداعتکا ف کے واسطے ہی روز ہ رکھے یہاں تک کہا گرکسی نے رمضان کے اعتکاف کی نذر کی تو نذر تھیجے ہی بیدذ خیرہ میں لکھا ہے پس اگر اس مخفص نے رمضان کے روزے ر کھے اور اعتکاف نہ کیا تو اس پر واجب ہے کہ اس کی قضا کے واسطے ایک اور مہینہ کا اعتکاف کرے اور اس میں ہرا ہر روزے رکھے بیہ محیط میں مکھا ہے اورا گراس نے کسی دوسرے مہینہ میں اس اعتکاف کو قضانہ کیا یہاں تک کہ دوسرارمضان آگیا وراس میں اعتکاف کیا تو وہ نذرادانہ ہوگی اس واسطے کہ روزے جوابینے وفت ہے فوت ہوئے تو اس کے ذمہ داجب اور بالذات مقصود ہو گئے اور جو چیز بالذات مقصود ہوتی ہےوہ غیر ہےا دانہیں ہوتی یہاں تک اگر سی مہینہ کے اعتکاف کی نذر کی اور رمضان میں اعتکاف کیا تو جائز نہیں گرا عرکا ف میں روز وتو ڑ دیا پھرا یک مہینہ کے روز ہے مع اعتکاف کے قضا کئے تو جائز ہے اس سئے کہ قضامثل وا کے واقع ہوئی میرمحیط سرحسي اورخلا صديس لكھاہے۔

عورت اورغدام کے اعتکاف کی بابت اجازت ضروری ہے:

ا گرضیج کے وقت کسی تخص کانفل روز ہ تھا کچر کچھ وقت گذر جانے کے بعداس نے بیا کہ اللہ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ آئے کے روز ہ کا اعتکاف سے کہ اعتکاف کے کہ وجب قیاس میہ ہے کہ آئے کے روز ہ کا اعتکاف کے کہ اعتکاف واسطے کہ اعتکاف واجب بغیر روز ہ واجب کے کہ علی ہوتا اور منج کے وقت روز ہ فل تھا اپس اب واجب نہیں ہوسکتا میہ محیط میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے واجب بغیر روز ہ واجب کے دونی ہوسکتا ہے ہور منجملہ ان کے

ل معنی و ه جَدجوا ہے گھر میں خاص نماز ہی کے واسطے مقرر کر لیتے ہیں اور اس کو ہرطرح کی آلائش ہے پاک و سقری رکھتے ہیں۔

ا گرعورت نے اعتکاف کی نذر کی توشو ہر کوا ختیار ہے کہ اس کوئع کرے اس طرح اگر غلام اور ہا ندی نے اعتکاف کی نذر کی تو ، لک کوا ختیار ہے کہ نظرے کرے میں لکھا ہے اور جب عورت مرد کے نکاح ہے بہ ہراور غلام آزاد ہوجائے تو اس وقت اس کی قضا کریں یہ فتح ، لقد ریس لکھا ہے منتمی میں ندکور ہے کہ اگر شو ہر نے اپنی عورت کو ایک مہینہ کے اعتکاف کی اجازت دی اور تورت نے یہ ارادہ کیا کہ برابرایک مہینہ کا اعتکاف کر اوراگرایک معین مہینہ کے اعتکاف کی اجازت دی اوراس نے برابرایک مہینہ کا اعتکاف کی اختیار نہیں میریط سرحی میں محیل مہینہ کا اعتکاف کی اجازت دی اوراس نے برابرایک مہینہ کا اعتکاف کی اختیار نہیں میریط سرحی میں لکھا م

#### آ داب اعتكاف:

نیک ہاتوں کے سواور کلام نہ کرے اور مضن کے اخیر عشرہ کے اعتکاف کا انتزام کرے اور اعتکاف کے واسطے افضل معجد افتیں میں ہور کرے جیسے مجد حرام اور محبد جامع جیسرے الوہاج میں لکھ ہے اور اعتکاف میں قرآن کی تلاوت اور حدیث اور الم اور تعیم اور سیسے اور اگر سیسے میں المسلام اور تذکرہ صالحین اور اموروین کے کھنے کا شغل رکھے بیرفخ القدیم میں لکھ ہے اور اگر الیک ہاتی کی بس ظاہر میں اس لئے کہ ایک ہاتی کی بس ظاہر میں اس لئے کہ اس کے اور اگر بالی کی طعب میں اپنے آپ کوہ لکل اللہ کی بندگ کے سر دکرویتا ہے اور وین کے اشغال ہے جو بندہ کو اللہ کے قرب سے دور کرتے میں اپنے آپ کو دور کردیتا ہے اور وین کے اس طاہر میں اس لئے کہ یا تو حقیقہ نماز قرب اللہ کی بارک کے کہ مقصد اصلی اعتکاف کے میں خدا تھی کہ جماعتوں کی نماز کا انتظار میں ہوتا ہے یہ نماز کے انتظار میں ہوتا ہے ہیں اس لئے کہ مقصد اصلی اعتکاف کے مشروع ہونے سے بیہ کہ بماعتوں کی نماز کا انتظار کرتا ہے جن کے حق میں خدا تھی کے نہ فرمایا ویلا یعصون اللہ ما امر ہو میں اور اعتکاف کرنے والا اپنے آپ کو ان مور کے مشابہ کرتا ہے جن کے حق میں خدا تھی کی نے فرمایا ویلا یعصون اللہ ما امر ہو میں اور ان کو کل میں ہوتا ہے میں ان کو کر نے والا اپنے آپ کو ان میں ہوتا ہے جن کو تن میں خدا تھی ہو گئی ہوئی ہو تھی ہو ت

ا محرورت کے واسطے مجدین اعتکاف کر انہیں ہے بلکہ اور ہی اوا کرے جیسے فرکور ہوا۔

کیونکہ نماز کے انتظار کرنے والے کونمازی کا ثواب ملتاہے۔

#### مفسدات اعتكاف:

مفسدات اعتکاف کا بیان منجملہ ان کے متحد ہے ہر نگلٹا ہے پس معتکف کو جائے کہ متحد ہے ہر نگلے نہ رات میں نہ دن میں مگر عذر سے نگلے تو مضا کفتہ بیں اور اگر بغیر عذر ایک ساعت کے واسطے نگا تو امام بوطیقہ کے نز دیک اعتکاف فاسد ہو گیا یہ محیط میں مکھ ہے خواہ عمد آنکلا ہوخواہ بھول کریے فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

كتأب الصومر

ای طرح اگراپی جان یا بال کے خوف ہے نکاتو بھی یہی تھم ہے سیمین میں لکھ ہے اگر پیشا ب یا پائخانہ کے واسطے نکلاتھا
اور قرض خواہ نے اس کوا یک ساعت روک بیا تو اہم یو صنیقہ کے نزویک اعتکاف قاسد ہوگی صاحبین کے نزویک قاسد اسلم ہوا، م
سرحی نے کہا ہے کہ صاحبین کا قول مسلمانوں پر زیادہ آس ن ہے بیہ طرحہ میں لکھ ہے عیادت مریض کے واسطے بھی نہ نکلے بیہ
بحرالرائق میں لکھ ہے اگر جنزہ کے واسطے نکلاتو اعتکاف قاسد ہو جائے گا اور اگر جنازہ کی نماز کے واسطے نکلاتو بھی اعتکاف قاسد ہو
جائے گا اگر چہاس کے سوااور کوئی نم زیڑھانے والانہ ہواور اگر ڈو جنیا جلتے کو بچ نے کے واسطے نکلاتو بھی اعتکاف قاسد ہوگا تھیں بیشر طکر کی تھی ہوا تا رک کے عقد رہے آبک ساعت با ہر نکلاتو اعتکاف قاسد ہوگیا بیظ ہیر بید میں مکھا ہے اور اگر نڈ راور التزام کے وقت
میں لکھا ہے اور اگر بیاری کے عقد رہے آبک ساعت با ہر نکلاتو اعتکاف قاسد ہوگیا بیظ ہیر بید میں مکھا ہے اور اگر نڈ راور التزام کے وقت
بیشر طکر کی تھی کہ عیادت مریض یا نماز جنازہ یہ مجل سم میں صاخر ہونے کے واسطے نکلے گا تو جائز ہے بیتار تارخانہ میں جیت سے تاکل کیا
ہے اگر اذا ان کے منارہ کے او پر چڑھے تو بلا خلاف بیتی میں جائے تاکاف قاسد نہیں ہوتا اگر چہاس کا دروازہ صحید ہے بہر ہو بیہ برا کو جی میں برابر بیس بہ مجل کے اعتکاف قاسد نہیں ہوتا اگر چہاس کا دروازہ صحید ہے بہر ہو بیہ برام سے میں برابر بیس بی مجتوب ہے بین صاحب اور قاتوی قاضی خون میں لکھا ہے۔
میں لکھ ہے موذ ن اور غیر موذن اس تھی میں برابر بیس بی مجتوب ہے بین میں محدد کے برام کی طرف کونکال و سے تاکہ وہ مردھوئے تو پی کھی مضا نقہ نہیں بیتا تارخانیہ میں لکھ ہے بیسب تھم

ل كيونكه ميدر كنااس تحقصد عن بين جوا بلكه دوسر محض في بطور قرض خواه ال كوروكا ب-

ا پہ کاف واجب کے بین کیکن عظی کی اگر مذری غیر مذر سے نظرت طاہر روایت کو بہو جب بجھ مض کفتہ بین تخدیس ہے کہ سر مریش کی عیادت کوچ نے بین جنازہ بیل حضر بوتو بچھ مضا کفتہ بیل بیشرح نفایہ بیل ہے جو شیخ ابوالمکار می تھنیف ہا ور تجمل ان کے جماع اور اس کے واز بھی حرام بیل جیسے مباشرت اور بوسہ اور مسال اور معافتہ اور وہ جماع جو فرق سے بہر باہر رات ون اس حکم بیل برابر بین اور جماع عمد آبو یا بھوں کر ہورات بیل ہوید دن میں ہو عظاف کوف مدکر دیت ہو واور لواز میں جو بیل معتلف کوف مدکر دیت ہو واواز الل ہویا نہ ہوا وار اللہ ہوتو اعتکاف فاسد ہوجاتا ہوا ور اگر انزل نہ بوتو فی سر نہیں ہوتا ہے بدئع میں کھا ہے اس میں بھی بہی ہوتا ہے اس کا بھی ہوتا ہے اس کا بھی ہوتا ہے اس کے واسطے میں بھی ہوتا ہے اس کا بھی ای طرح عظم ہے ہی ہو اس کے واسطے مسجد سے باہر نکلے اور پھر مسجد بیل سے بائر مسجد کے اندر سی وضو کیا تو اس کا بھی ای طرح عظم ہے ہی بدائع اور تا واضی ف ن میں کھوا ہے۔

منجمد ان کے بے ہوشی اور جنون ہے سرف ہے ہوشی اور جنون سے پایا تفاقی اعتکاف فی سدنہیں ہوتا جب تک کداس کا جہم ہوٹا منقطع نہ ہوجائے اوراگر کئی روز تک ہے ہوش رہا ہو گئی روز تک جنون رہا تو اعتکاف فاسد ہوجائے گا اوراس پر واجب ہے کہ جب اچھ ہوتو از سرنو اعتکاف کرے اور اگر جنون کئی برس تک رہا چھر افاقہ ہواتو اس پر واجب ہے کداعتکاف کو قضا کرے ہیا بدغ میں مکھ ہے اورا گرمعتوں تجمو کئی برس بعداس کوافاقہ ہواتو اس پر قضا واجب ہے بیافتاوی قاضی خان میں لکھ ہے۔

#### ممنوعات اعتكاف:

ل بنم گرون ہے گرون وسینہ ہے سیندلگا کردوس ہے سا۔

بعن مخيوه الحواس وازخو درفته به

# اعتكاف كےمتفرق مسائل

ا رسید کے دن کے اعتکاف کی نذر کی تو سی دوسر نے وقت میں قضا کر ہے اور سرتھ کی نبیت کی تھی تو قسم کا کفارہ وا جب ہوگا اور اس دن اعتکاف کر نے اور اس کو اپ اور اس دن اعتکاف کر نے اور اس کو اپ اور اس کو اپ اور اس دن اعتکاف کر نے اور اس کو اپ اور اس دھیں لکھ ہے اور اس ایک دن یو ایک مہینہ معین کے دعتکاف کی نذر کی اور اس سے پہلے اعتکاف کر لیا یہ مبید حرام میں اعتکاف کی نذر کی اور کہیں اور کر لیا تو جو بز ہے یہ برا لرائق میں لکھ ہے اور اس سے پہلے اعتکاف کر لیا یہ مبید حرام میں اعتکاف کی نذر کی اور کہیں اور کر لیا تو جو بز ہے یہ برا لرائق میں لکھ ہے اور اس کی نذر کی پھر مرتد ہوگی نے مہینہ پھر کے نہ بوگل سے بہلے اعتکاف کی نذر کی پھر مرتد ہوگی بی پھر مرتد ہوگی سے برا اس کے دسید ہوگی ہے جو اس کی نذر کی پھر مرتد ہوگی پھر مرتد ہوگی پھر مسلمان بواتو اس پر پچھوالام نہ ہوگا ہے جو اس سے دوست کی بوتو و لیے جو آخی سے مراجد میں لکھ ہے اور اس نے دھیت کی بوتو و لیے جو آخی سے مراجد میں لکھ ہے اور اس نے دھیت کی بوتو و لیے جو آخی سے دی تو اس پر پچھوا دہ دوست نہیں کی اور وار تول نے اجازت دوست مراجد میں نکھ ہے اور اس پر پچھوا ہوا پھر مرگی تو س رے ہو تا مرائی ہوں اور و واچھانہ ہوا یہ اس تک کر مرگی تو اس پر پچھوا جس نہ ہوگا اور دی چوا نہ ہوا یہ اس کہ کر مرگی تو اس پر پچھوا جس نہ ہوگا اور دی چوا نہ ہوا یہ اس کی کہ مرگی تو اس پر پچھوا جس نہ ہوگا اور دی چوا نہ ہوا یہ لکھ مرگی تو اس پر پچھوا جس نہ ہوگا ور دی چوا نہ ہوا یہ لکھ کر مرگی تو اس پر پچھوا جس نہ ہوگا اور دی چوا نہ ہوا یہ کو کو پر اس کے دو سطحا چھا ہوا پھر مرگی تو س رے مربید کے کوش فد بدد یا جائے گا لیہ سراجیہ میں کہ مرگی تو اس رے مربید کے کوش فد بدد یا جائے گا لیہ سراجیہ میں کہ مرگی تو اس پر پچھوا ہوا کہ کو کر اس اور دو اس کے گا لیہ سراجیہ میں کو اس کے گا لیہ سراجیہ میں کھوا ہوا کہ کو کر کو اس کے دو سطحا کے گا لیہ سراجیہ میں کھوا کو کر کو کو کو کر کو کو کو کر کی تو اس کی کو کے کو کر کو کو کو کر کو کر کر کر

سے اور وہ مجھتا تھ کہ مجھ سے اور کے روزے جی رمضان کے روزے ندر کھے اور اس کی نقط کی نیت سے ایک مہینہ کے روزے رکھے اور اس کی نقط کی نیت سے ایک مہینہ کے روز ہے اور اس کھنے تھا ہے کہ جائز ہے اور اس ایک مہینہ کے تضا روزے رکھے اور وہ ہے جھ سے اور اس ایک مہینہ کے تضا روزے رکھنے جی بول نور وہ یہ جھتا ہے کہ اس سال کے روزے رکھنے جی اور اس اور وہ یہ جھتا ہے کہ اس سال کے

روزے چھوٹے جیں تو امام ابوصنیفہ کہا ہے کہ جائز نہ ہوگا بیظہیر ہیے باب الدیۃ میں لکھ ہےاور یہی فیآویٰ قاضی فان میں مکھ ہے۔ اگر غیر مسلم دارالحرب میں اسلام قبول کرے تو اس پر رمضان کے روز وں کا واجب ہونا:

اگر کا فردارالحرب میں مسلمان ہوا اور رمضان کے روزوں کے واجب ہونے کا حکم اس کو رمضان کے بعد معلوم ہوا تو اس پر قضاوا جب نہیں اورا گررمضان کے درمیان میں معلوم ہوا تو جو مجنون کا حکم ہو ہی اس کا حکم ہے بیز ابدی میں لکھا ہے اگر دارالسام میں مسلمان ہوا تو جو مجنون کا حکم ہے وہ ہی اس کا حکم ہے بیز ابدی میں لکھا ہے اگر دارالسام میں مسلمان ہوا اور ابھی تک ہونے کا حکم معلوم ہوا تو ہو بی فقاوا جب ہوگی خواہ روزوں کے واجب ہونے کا حکم معلوم ہوا تو ہو بی فقاوا جب ہوگی خواہ روزوں کے واجب ہونے کا حکم معلوم ہوا نے دوروں کے اللہ اس میں کھی ہے اور نوروں کے واجب ہوئے کہ نوروں کے اللہ ہوتا ہوں ہونے کا حکم معلوم ایک کو بیٹے میں ہونے کے محمول روز ہونے کہ اس کے کہ بیٹ ہوتا ہونے کہ ہو جب روزہ ہونے سرحی میں کھا ہے اگر کا زوال سے پہلے ہوئے ہوا اور ابھی تک بچھ تھو ہونیں ہو ہونے سرحی میں کھا ہے اگر کا زوال سے پہلے ہوئے ہوا اور ابھی تک بچھ تھو ہونی سے بھی ہونے میں ہونے کہ ہوجہ ہونے اور اس کے حداث کو اور اوروں کہ ہونے کہ ہونے کہ ہونے کہ جب بچھ میں ہونے اور اوروں کھنے کہ کہ ہونے کہ ہونے کہ ہونے کہ ہونے کہ اس کو حکم کیا جو اس کے بدن کا ضرر مذہ ہوا ور اگر کیا ہوا وراضح ہے ہے کہ اس کو حکم کیا اور اس نے روزہ نہ کہ کہا تو اس کی جو اب وہ کہ کہا ہوں ہونے کہ ہونے کہ بھونی کو اس کے بدن کا ضرر مذہ ہوا ور اگر کی ہونے کہ اس کو حکم کیا اور اس نے روزہ نہ کہا تو اس کی جو اب وہا کہ ہونہ کھا تو اس کی جو اب وہا کہ ہونہ کھا ہونہ کے بدن کا ضرر مذہ ہوا ور اس کے بدن کا خرائے کہ کہ کہ کہ کو دوزہ نہ در کھنے کہ دار کرتے ہوا ہونے کے دورہ وہ کہ خواب وہا کہ کہ کہ اس کو حکم کیا دورہ وہ کہ دورہ کو کہ کہ دورہ کو کہ کہ دورہ کھی ہونے کہ دورہ کو کہ کو کہ دورہ کو کہ کہ دورہ کو کہ کہ دورہ کو کہ کہ دورہ کو کہ کو کو کہ کہ دورہ کہ دورہ کو کہ کو کہ کہ دورہ کو کہ کو کو کر کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ

### مظنون کاروز ہ تو ڑنے میں علماء کرام کا ختلاف:

اگر کوئی مظنون روز ہ تو ژ دیتو اس کی قضامیں ہمارےاصحاب کا اختلاف ہے اورمظنون سے میمراد ہے کہ سی نے روز ہیا نمازاس گمان پرشروع کی کہاس پرواجب ہے پھر ظاہر ہوا کہوہ اس پرواجب تبیس اور اس نے اس کا جان کرتو ڑ دیو تو ہارےاصحاب علا شکا میقول ہے کہاس پر قضا واجب نہ ہوگی لیکن افضل میہ ہے کہ روز ہ کوئن م کر ہے اور یہی خلاف ہے اس صورت میں کہ کسی نے کفار ہ کاروز ہشروع کیا پھراس روز ہ کے درمیان میں ہی وہ ہامدار ہو گیااوراس نے اس روز ہ کوعمد تو ژویا ہے بدائع میں لکھ ہے اگر طلوع فجر کے بعد قضا کی نبیت کی تو وہ روز ہ قضا کی طرف ہے تھے نہ ہوگا اب اس میں کلام ہے کہ وہ فل بھی ہوجا تا ہے پر نہیں امام سفی نے کہا ہے کہ و اُفل ہوجا تا ہے اورا گرتو ڑے گا تو قضالازم آئے گی بیاخلا صدیش تکھا ہے اور جس مخص نے تمام رمضان میں روز ہر کھنے کی نیت کی نہ ہے روز ہ رہنے کی تو اس میرمضان کی قضالا زم ہو گی بیہ مدایہ میں لکھا ہے اگر رمضان کے سوا اور کوئی روز ہ تو ژ دیا تو اس میں کفار ہ لا زمنبیں آتا بیکنز میں لکھا ہےروز وتو ڑنے اورظہار کا کفارہ ایک سا ہےاوروہ بیہ کے غلام آزا دکر ہےخواہ غلام مسلمان ہویا کا فراور اگرغلام آزاد کرنے برقا در نہ ہوتو ہرا ہر دومہینے کے روزے رکھے اور اگر اس بربھی قادر نہ ہوتو ساٹھ مسکین کو کھانے دے ہر سکین کوایک صاع جھوارے یا جو یا نصف صاع گیہوں سب کفارون میں کفارہ دینے والے کے اس حال کا اعتبار کیا جاتا ہے جو کفارہ کے ادا کرنے کے وقت ہونہاس حال کا جو کفار ہوا جب ہونے کے دفت تھا پس اگر کفار ہا دا کرتے وقت کوئی مفلس ہے تو اس کوروزے رکھنا جائز ہیں اگر چہ کفارہ واجب ہونے کے وقت وہ مالدارتھا ہے خلاصہ میں لکھا ہے اگر کسی نے ایک سال کے رمضان کے دنوں میں کئی بار مجامعت کی اور کفارہ نہ دیا تو اس پر ایک کفارہ وا جب ہوگا ہے فتح القدیریش نکھا ہے اگر ایک دن کا روز ہتو ڑا اوروہ غلام آ ذاد کر دیا پھر ووسرے دن کا روز ہتو ڑااورغلام آزا دکر دیا پھرتیسرے دن کاروز ہتو ڑااورغل م آزا دکر دیا پھریبلاغلام کسی اور کی ملک ثابت ہوا تو اس یر بچهدوا جب نبیس اورا گر دوسرے غلام کا بیرعال ہوا تو بھی پچهدوا جب نبیس اورا گرتیسر اغلام کسی اور کی ملک ثابت ہوا تو ایک غلام آزاد کرنا وا جب ہوگا اس وا سطے کہ جو کفار ہ میہیے دیا تھا وہ مابعد کاعوض نہیں ہوسکتا اورا گر تیسر ےغلام آزا دشد ہ کےساتھ دوسراغلام بھی کسی اور کی ملک ٹابت ہوا تو بھی دونوں روزوں کےعوض ایک ہی غلام آزا دکرے گا اوران دونوں کے ساتھ یہلا غلام بھی کسی اور کی ملک ٹا بت ہوتو بھی ایک ہی کفارہ دا جب ہےاوراگر پہلا غلام اور تیسرا غلام کسی اور ملک ٹابت ہواتو صرف تیسرے دن کےعوض ایک غلام آ زاد کرے گااوراگر دو رمضانوں میں مجامعت کی اور پہلے کا کفارہ نہیں دیا ہے تو خلاہر روایت کے بموجب ہر جماع کے عوض کفارہ لازم ہوگا بیہ ہدائع میں لکھاہے۔

كتاب الصومر

اگر بادشاہ پر کفارہ الازم ہواوراس کے پاس مال حلہ لہے اور کسی کا قرض نہیں ہے تو غلام آزاد کرنے کا فتو کی دیا جے گاہے بحرالرائق میں لکھا ہے آگر رمضان کا مہینہ پنجشنہ کے دن شروع ہوااور عرفہ بھی پنجشنہ کے دن ہوتو وہ دن عرفہ کا وگا قربانی کا نہ ہوگا اورا گراس دون قربانی کا دن سمجھے اوراس پراعتماد کرے کہ حضرت بھی نے بیفر مایا ہے کہ تہماری قربانی کا دن وہی ہے جو تمہارے روزہ کا دن سمجھے اور اس پراعتماد کرے کہ حضرت بھی نے بیامر شایداسی سال کے واسطے فرمایا ہو یہ فتاوی قاصی خان کی فصل رویت میں لکھا ہے۔

# فرض روز وں اور نذر کے روز وں کی اقسام:

جوروزے کہ فرض نزم ہوتے ہیں وہ تیرہ اقسام کے ہیں' سات تشم ان میں سے ایسے ہیں جن کو برابرر کھنا واجب ہے اور وہ یہ ہیں رمضان اور کفارہ' قبل اور کفارہ' ظہاراور کفارہ' تشم اور کفارہ' روز ہ رمضان اور نذر معین اور روز ہشم عین اور چھروزے ایسے ہیں

جن کو برابررکھنا واجب نہیں اوروہ یہ بین رمضان کی قضا بھتنع کے روزے احرام میں سرمونڈ نے کے کفارہ کے روزے احرام میں شکار کر لینے کی جزا کے روزے اورالیسی نذر کے روزے جس میں کوئی تعیین نہ کی ہواورتشم کے روزے اگر اس طرح فشم کھائی ہو کہ واللہ میں مہینہ بھر کے روز ہے رکھوں گا یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اً سر جہ رمضان کی قضامیں برابر رکھنےاور ندر کھنے کا اختیار ہے مگر برابر رکھنا ان کا مستہب ہے تا کہ جید و ہروز ہے اس کے ذیعہ ہے ہا قط ہو جا تین میسراخ الوبائ میں لکھا ہے معلوم کرنا ہیا ہے کہ لیلنة القدر کو تلاش کرنا متهب ہے اور وہ رات تم مساب کی راتوں میں فضل ہے بیمعراج الدرابید میں مکھا ہے امام ابو حنیفیّہ سے بیروایت ہے کہ لیلۃ لقدر رمضان میں بوتی ہےاور پیلیل معلوم کہ وہ کون تی رہتے ہے اور سے پیچھے ہوتی رہتی ہےاورصاحبین کا بھی یہی قول ہے مگران کے نز دیک وہ ایک معین رہت ہے آگے پیچھے نہیں ہوتی منظومہ وراس کی شروع میں یہی منقوں ہے اور بیافتح القدیر کے <sub>؛</sub> ب ال عثکا ف میں نکھ ہے یہاں تک کہا گرشی نے اپنے نی م ہے کہا کہ تولیعۃ القدر کی رات میں آزاد ہے تو اگر رمضان کے داخل ہونے ہے بہلے کہا ہے تو جب رمضان کے بعد شوال کا چا نمرآئے گاو و ''زاد ہوجائے گا اور ''مررمضان کی ایک رات گزر نے کے بعد کہا ہے تو و واس وفت تک آزا و نہ ہو گا جب تک سال آئندہ کا رمضان ً زر کرشوال کا جا ندنظر ندآ جائے اس لئے کہ بیاحتمال ہے کہ شاید پہلے رمضان کی پہلی ہی رات میں نیلۃ القدر ہو چکی ہواور دوسرے سال کی اخیر تاریخ میں ہواورصاحبینؓ کے نز دیک جب سال آئندہ کے رمضان کی ایک رات ً ز رے گی تو وہ آزاد ہوجائے گا بیکا فی میں کھھ ہے ملتقی الہی رمیں ہے کہ امام ابوحنیفہ گا قول را جح ہے بیمعرات الدرا بیر میں لکھ ہے اوراس پرفتو کی ہے بیرمحیط سرحسی میں لکھا ہے۔

کوئی نذرشرک کے زمرے میں داخل کردیتی ہے؟

نذر جوا کٹرعوام ہے اس طرح واقع ہوتی ہے کہ بعض صالحین کی قبروں پر جاتے ہیں اور وہاں کا پر دہ اٹھ کریہ کہتے ہیں کہ ا ہے میرے فلانے سیدا گرمیری حدجت بوری کر دو گے تو تمہارے واسطے مثلاً اس قدر سونا ہے تو بینذ ربالا جماع باطل ہے ہاں اگر بوب کیے یالقد میں تیرے واسطے نذرکرتا ہوں کہ اگر میرے ہے رکوشفا ہوجائے یامتل اس کے کوئی اور کا م ہوجائے تو میں ان فقیروں کوکھا نہ کھلاؤں گا جوسیدہ نفیسہ یامثل اس کے سی اور در گاوپر تیں یا و ہاں کی مسجد کے واسطے بوریاخر بیروں گاو ہاں کی روشن کے واسطے تیل خریدوں گایا و بال کے خادمول کو درہم دول گااوراس قشم کی چیزیں جن می**ں فقی**روں کو نفع اور القد کے واسطے نذر بہواور شیخ کا ذکر صرف اس واسطے ہو کہ و مستحقوں پر نذر کے صرف کرنے کا تحل ہے تو جائز ہے لیکن فقیروں کے سوا اور وں کوان کا دینا حلال نہیں اور اہل علم کو اور شیخ کے خادموں کوبھی اس کالین جا ئرنبیں لیکن اً سرکوئی فقیر ہوتو لے لے اور جب بیمعلوم ہو چکاتو جاننا جا ہینے کہ دراہم وغیر ہ جواوس کی قبروں پران ہے تقرب حاصل کرنے سے واسھے ہے جاتے ہیں وہ ہالا جماع حرام ہے جب تک زندہ فقیروں پران کے صرف کا ارا دہ نہ کیا جائے بیٹھم بالہ تفاق ہے اور اس میں بربی بہت لوگ مبتلا ہیں بینہرالفائق اور بحرالرائق میں لکھا ہے مجاہدنے اس بات کو تکروہ کہا ہے کہ کوئی تختص یوں کیے کہ رمضان آیا اور رمضان گیا اور کہا ہے کہ جھے کومعلومنہیں شابیدرمضان القدکے نا موں میں سے کوئی نام ہوئیکن یوں کہنا جا ہے کہ ماہ رمضان آیا اور کہا گیا ہے کہ بیا کروہ ہے اس لئے کہ امام محمدٌ نے مجاہد کے قول کوردنہیں کیا اوراضح بیہ ہے کہ مکرو ہ بیں بدمجیط سرحسی میں لکھا ہے۔

# 当のである。

اس كتاب ميس ستر ه البواب بين

 $\mathbf{O}: \dot{\mathcal{O}}_{/i}$ 

جَجَ كَيْقْسِيرِ فَرْضِيتُ وقت مُثْرِا لَطُ اركانُ واجبول ُسنتوں 'آ داب اورممنوعات كابيان - برين

— المستنفسير حج كى ميہ ہے كہ حج نام ان خاص فعلوں كا ہے جواول سے احرام بائدھ كرطواف اور وقوف وفت معين ميں كرتے ہيں ميہ فتح القديم بين لكھا ہے۔

فرضيت حجج:

جَجْ فَرَضِ مُحَكُم ہے اوراسکی فرضیت قطعی دلیوں سے ٹا بت ہوئی ہے یہاں تک کدا سکا مشکر کا فر ہوتا ہے اور جج تم معمر میں ایک مرتبہ سے زیادہ و جب نہیں ہوتا یہ محیط سرحی میں مکھ ہے اور فور آادا کرنا اس کا فرض ہوتا ہے یہی اس ہے ہواورا گراس سال میں جج کر سن سے تو دوسر سے سال تک تا خیر جو کر نہیں یہ فرز اینہ المفتین میں لکھا ہے اور اگر دوسر سے س تک تا خیر کی اور اس کے بعد جج ادا کی تو اوا واقع ہوگیا ہے بحرالرائق میں لکھ ہے اور امام محد کے نزد کی مہلت کے ساتھ واجب ہے اور جلدی کرنا افضل ہے بی خلاصہ میں لکھ ہے اور فو اور اس سے کہ جب اس کواپٹی سلامتی کا گمان غالب ہواور اگر بڑھ ہے یہ مرض کی وجہ سے موت کا گمان غالب ہواور اگر بڑھ ہے یہ مرض کی وجہ سے موت کا گمان غالب ہواور اگر بڑھ ہے یہ مرض کی وجہ سے موت کا گمان غالب ہواور اگر بڑھ ہے یہ مرض کی وجہ سے موت کا گمان غالب ہواور اگر بڑھ ہو ہے یہ مرض کی وجہ سے موت کا گمان غالب ہواور اگر بڑھ و جو ب کا وقت تگ ہو جا تا ہے یہ جو ہر قالنیر و میں لکھ ہاور فلا ف کا فائدہ گنبگار ہونے میں فلا ہر ہوتا ہے یہاں تک کہ جس تی والہ ہوگا ور اگر شرح مرسی کے بیاں ہوگا اور اس کی گواہی تو بالہ ہماع گنبگار ہوگا تبیین میں لکھ ہے۔

و قت جے ہیں اور اگر شرعمر میں مج کرلیا تو بالا جماع سن و بی نہیں رہنا اور اگر بغیر جے کئے مرکی تو بالہ جماع گنبگار ہوگا تبیین میں لکھ ہے۔

و قت جے ہیں

وقت جج کامقرر مہینے ہیں اور وہ میہ ہیں شوال اور ذیقعدہ اور دس دن ذی الحجہ کے اگر جج کے اعماں میں ہے کوئی عمل مثل طواف اور سل حج کے مہینوں سے پہلے کیا تو جائز نہیں اور حج کے مہینوں میں کیا تو جائز ہے بیظہ ہیر مید میں لکھ ہے۔

شرا بُطِ حج كابيان:

جے کے واجب ہونے کی شرطیں رہے ہیں منجمعہ ان کے اسمام ہے یہاں تک اگر کوئی شخص کفر کے زمانہ میں اس قدر ، ل کا ، مک ہو گیا جس سے جج واجب ہوجا تا ہے بھر فقیر ہوجانے کے بعد مسلمان ہوا تو اس مالداری کی وجہ ہے، س پر جج واجب نہ ہوگا اورا اگر کسی کواسلام کی حالت میں استطاعت حاصل ہوئی اور اس نے جج نہ کیا یہاں تک کہ فقیر ہوگیا تو جج اس کے ذمہ بطور قرض کے ہاتی رہے گ یہ فتح القدیر میں لکھ ہےا گرنسی مخص نے تنج کیا بچرمر تداہوگیا بچرمسلمان ہواتو اگراس کواستطاعت حاصل ہوگی تو دوہارہ جج کرنالہ زم ہوگا بیسراجیہ میں لکھا ہےاور منجملہ ان کے عقل ہے اپس مجنون پر حج واجب نہیں اور خفیف العقل میں اختلاف ہے بیہ بحرالرا کق میں مکھ ہے تنجملہ ان کے بلوغ ہے پس کڑے پر حج واجب نہیں بیفاوی قاضی خان میں لکھاہے۔

ا گراڑے نے بلوغ سے پہلے جی کیاتو نے فرش ادانہ ہوگا جی نقل ہوگا اوراگر احرام ہاندھنے کے بعد اور وقوف عرفہ سے پہلے ہوئے اور وہی حرام ہاتی مطاق فی تحقیق ہوگا اوراگر لیک کی تجدید کی یاب لغ ہونے کے بعد از سرنوا حرام ہاندھا پھرعرف میں وقوف کیا تو ہالا جماع فی فرض ادا ہوگا پیشر مطان ہوگا اوراگر الیک کی تجدید کی یاب لغ ہونے کے بعد از سرنوا اور ملہ سے اس موقو از سرنو احرام ہاند ھے یہ ہدائع میں تکھا ہے اوراگر لڑکا میں ت سے بغیر احرام گزرگیا پھر مکد میں اس کو احتلام ہوا اور مکہ ہے اس نے احر م باندھا تو اس سے جی فرض ادا ہوجائے گا اور بغیر احرام میں تا سے گزرجانے کی وجہ سے اس پر پچھوا جب ند ہوگا ہو تیا وئی قاضی ف ن میں لکھا ہے اور مجملہ ان کے آزاد ہو یا کی جہ مصداس کا آزاد ہو میں ہوئی ہے بحرام اور تجملہ ان کے آزاد ہونا ہے پس غلام ہوئی ہواگر چہ مکہ میں ہوائی ہے کہ اس کی پچھ ملک نہیں ہوئی ہے بحرائی تا زاد ہو یا کہ حصداس کا آزاد ہو نے سے پہلے غلام نے اپنے اوراگر آزاد ہونے سے پہلے غلام نے اوراگر آزاد ہونے سے پہلے مالک کے ساتھ مجملے کیاتو اس کے قرض ادانہ ہوگا اورائی کو آزاد ہونے کے بعد پھر بچو اور ہوئی پھر اس نے احرام ہاندھا اور جی کیاتو نی فرض ادا ہوجائے گا اوراگر آزاد ہونے سے پہلے کے زاد ہوئی پھر اس نے احرام ہاندھا اور جی کیاتو نی فرض ادا ہوجائے گا اوراگر آزاد ہونے سے پہلے کے زاد ہونے کے بعد پھر کے دام وہ بھر کیاتو کی فرض ادا نہ موگا ہوئی قاضی خان میں لکھا ہے۔

نیا بیج میں ہے کہ اہل مکہ اور اس کے گر دونواح کے لوگوں پراگران کے گھر سے مکہ تک تین دن سے کم کی راہ ہوتو اگر وہ پاؤک چنے پر قادر ہیں تو ان پر جج واجب ہوگا اگر چہ ہواری پر قادر نہ ہوں لیکن اس قدرخرچ کہ ان کے اور ان کے عیال کے کھائے کوان کے لوٹنے تک کافی ہوضرور ہونا جیا ہے بیسر جی الوہائی میں لکھا ہے فقیرا اگر بیادہ چل کر جج کر لے پھر مالدار ہوجائے تو دوبارہ اس پر جج واجب نے ہوگا یہ فناوی قان میں لکھا ہے۔

اگراس قدر مال ہے جس ہے جم کر ستا ہے اور نکاح کرنے کا بھی ادادہ ہوتو جج کر ہے نکاح نہ کرے اس لئے کہ تج ایک فرض ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں پراس کولا زم کیا ہے بیٹیمین میں لکھا ہے اگر کس کے پاس دہنے کا گھر اور خدمت کا غلام اور بہننے کے کپڑے اور صاحت کا اسباب ہوتو اس ہے جج کی استطاعت ٹا بت نہیں ہوتی تجرید میں ہوتی تجرید میں کہ اسباب ہوتو اس ہے جس سے وہ خدمت نہیں لیتا تو اس پر واجب ہے کہ ان کو بیچے اور جج کرے اگر کس نے پاس دینے کا گھر اور کوئی اس قسم کی چیز نہ ہولیکن اس سے جس سے وہ خدمت نہیں لیتا تو اس پر واجب ہے کہ ان کو بیچے اور جج کر ساتا ہے گوڑے اس پر جج واجب ہے اگر اس کو جج کے سواکسی اور کام میں خرج کر سکتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ ان کو بیچے اور جج کر ساتا ہے کپڑے ہوں جن کا استعمال نہیں کرتا اور ان کو بیچے اور جج کر ان کی قیمت میں بج کر سکتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ ان کو بیچے اور جج کر ساتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ ان کو بیچے اور جج کر ساتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ ان کو بیچے اور جج کر ساتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ ان کو بیچے اور جج کر ساتا ہے تو اس کوج کے واسطے اس سے زیادہ کا بیچنا ما زم نہیں بے تو وال کا میاں نے کہ کا ف تا تھی اس نے کہ کا فرا سے نیاں نے کہ کا می نے کہ کا میں نے کہ کا می نے کہ کا فرا نہ کی تا ور اس کے دہ ہے کہ کی تا ور کا تا کہ کہ کی کہ کا فرا نے کہ کھا ہے۔

اگر کی کے پاس رہنے کا مکان ہاور یہ ہوسکتا ہے کہ اس کو بچھ کراس کی قیت ہیں ایک چھوٹا مکان بھی لے لے اور ج تھی کر لے تو اس پر بیدان مہیں یہ چھوٹا مکان بھی واجب نہیں کہ تجھی کرنے کے واسطے اپنے رہنے کے مکان کو بچھ ڈالے اور آئندہ کر ایپ کے مکان میں کھا ہے وہ بالرائق میں کھا ہے وہ بالم ہے کہ اگر کسی کے پاس فقد کی کہ استطاعت کہ اگر کسی کے پاس فقد کی کہ استطاعت کا بت ہوگی اور اگر وہ جابل ہے کہ اگر کسی کے باستطاعت کا بت ہوگی اور اگر وہ جابل ہے کہ آگر کسی کھا ہے تھی علی استطاعت کا بت ہوگی اور اگر وہ جابل ہے کہ آگر کسی کھا ہے تھی علی اور اگر وہ جابل ہے کہ آگر کو گئی استطاعت کا بت ہوگی اور اگر وہ جابل ہے کہ آگر کو گئی ہوا ور تو بھی کہ استطاعت کا بت ہوگی اور اگر طب اور نجو اور وہ اس کے استطاعت کا بت ہوگی اور اگر طب اور نجو اور وہ اس کے استطاعت کا بت ہوگی اور اگر طب اور اور وہ اس کے استطاعت کا بت ہوگی اور اگر طب اور اور وہ اس کے در اس کا مالک ہو جائے کہ جو اور تو بھی کہ وہ اس کے بوض علی اور اگر وہ اور نگلنے کے وقت بوٹ کے وقت کے وقت کے وقت کہ جو اور اس کی تو ہو اس کی در اس کی تو ہو اس کی در اس کے بات ہوگی اور اگر وہ چھر وہ ہوگی اور اگر وہ چھر وہ ہوگی اور اگر وہ چھر وہ ہوگی وہ در جو اور کسی ہوگی اور اگر وہ پھر وہ ہوگی کہ وہ بھر کی استفاد کو بھی اور اگر ہوگی ہوا ور بھی تھی ہوگی کی تو بی تو اگر اس کے پیش کی اور ادر کی تو بی تو اگر اس کے پیش کے اور ادر اس کی بی س اتی وہ رہے جس کی آمد تی ہوا وہ بی تی تھی اور اگر کو تی کہ اس نیل ہو جنے وال ہو اور وہ اپنی تر بین اس کے پاس اس کی بی س اتی تی تی ہوگی کی اس کی ہو اور پھر کے دوت تک عیال کا الک ہو جنے وال ہو اور وہ اپنی گر رکر سکوتو اس پر جم نوش ہوگا ور دفر فرض نہ ہوگا اور اگر کوئی کہ وادر بین کے وقت تک عیال اور اور وہ اپنی گر رکر سکوتو اس پر جم نوش ہوگا ور دفر فرض نہ ہوگا اور اگر کوئی کسان ہی جو جنے وال ہو اور وہ اپنی گر رکر سکوتو اس پر جو نوش کو گو وہ رون فرض نہ ہوگا اور اگر کوئی کسان ہی جو جنے وال ہو اور وہ اپنی گر رکر سکوتو اس پر جو نوش کو گو وہ رون فرض نوگا اور اگر کوئی کسان ہی جو حنے وال ہوا اور اور وہ کوئی ہوا کہ کوئی ہوا کوئی ہوا کہ کوئی ہوا کہ کوئی ہوا کہ کوئی

س کے پیس کھیتی کے آلات مثل بیل وغیرہ کے ہاتی رہ جائیں تو اس پر جج واجب ہوگا ورنہ واجب نہ ہوگا بیافیاوی قاضی طان میں ایک ا

قیدی اور وہ تخص جوا سے ہا دشاہ ہے فو نف ہو جولوگوں کو ج کے جانے ہے منع کرتا ہے آئیس لوگوں ہے گئی ہے وراس طرح ان کوبھی اپنی طرف ہے لوگوں کو جج کرانا وا جب نہیں پینہرالفائق میں لکھا ہے اوراندھا آگر سواری اوراپی خواراک کے خربی پ قاور ہوتو اگر کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کرلے چنے والا اس کو نہ معے تو فقہ کے تو ل کے ہمو جب اس پراپنی ذات ہے جج کرنال زمنہیں پنے مال ہے جج کرانے میں اختل ف ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک واجب نہیں اور صاحبین کے نزدیک واجب ہے اورا گرکوئی ہاتھ پکڑ کر لے جانے والا طے تو بھی امام ابو حنیفہ کے نزدیک اپنی ذات ہے جج واجب نہیں اور صاحبین کے نزدیک اس میں دوروا پیتیں ہیں بیر بڑا را ساحتہ میں مدی کی ۔۔۔

فآويٰ قاضي خان ميں لکھا ہے۔

۳

اگر کوئی شخص سواری اورخوراک کے خربتی کا ، لک تھ اور تندرست تھا اوراس نے جج نہیں کیا یہاں تک کدا پہ بچی مفوج تنہو کی تو بدا خل ف یہ تھم ہے کہ اس کواپنے مال ہے جج کر نالہ زم ہے یہ محیط میں لکھا ہے اور بیلوگ اگر تکنیف اٹھ کراپی ذہت ہے جج کریں تو جج ان سے ساقط ہوجائے گا اور اگر تندرست ہوجا میں گے تو دو ہارہ جج ان پر واجب نہ ہوگا یہ فتح انقد بر میں لکھا ہے اور تجمله ان کے راستہ کا امن ہے ابواللیٹ نے کہا ہے کہ اگر راستے میں سوامتی اکثر ہوتو جج واجب ہے اور اگر سوامتی نہ ہوتو جج واجب نہیں اور

ع ع نتا ہے اس کو برفرض کا جاننا بہت میں ان تقد ہاں اگر دارالکفر میں مسلمان ہو تو البیندند جانے میں معذور ہے۔ جانتا ہے اس کو برفرض کا جاننا بہت میں ن تقد ہاں اگر دارالکفر میں مسلمان ہو تو البیندند جانے میں معذور ہے۔

ع ع تندرست ولدارق پھرندگیا پھرایا ہج ہوگیا۔

فالج زوہ۔ فالج اس پیاری کو کہتے ہیں جس میں آوٹی کا نصف بدن ایک جانب ہے بیکار ہوجا تا ہے۔

ای پراعتا و ہے ہے ہیں لکھا ہے کر مانی نے کہا ہے کہ دریا کے راستہ میں جہاں سے سوار ہونے کی عادت ہوا گرا کثر سلامتی ہوتو واجب ہے ورنہ واجب تبییں اور یہی اصح ہے اور بیجون اور خیرون اور فرات اور نیل رینہریں ہیں دریا نبیس ہیں ریہ فتح اور د جد کا بھی میں تھم ہے ریڈ قاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

منجملہ ان کے بیہ ہے کہ اگر مکہ تک تین دن کا راستہ ہوتو عورت کے واسطے کوئی محرم ہونا ضروری ہے خواہ جوان عورت ہوخواہ بوزھی عورت ہو جواہ بوزھی عورت ہو بورے ہو باکھ جس لکھا ہے اور محرم شوہر ہویا بوزھی عورت ہو بیا کہ جدائع جس لکھا ہے اور محرم شوہر ہویا وہ خضی ہوجس ہے قرابت یا وودھ کی شراکت یا دامادی کے رشتہ کی وجہ ہے ہمیشہ کے واسطے نکاح جائز نہ ہویہ خلاصہ جس لکھا اور مہ بھی شرط ہے کہ محرم اجن اور یا قبل اور بالغ ہوآ زاد ہویا غالم کا فرہویا مسلم ان بیزنا وی قاضی خان میں لکھا ہے۔

اگرمحرم مجوی ہواورہ واپنے اعتقادیں اس کے ستھ نکاح کرنا چائز ہجھتا ہوتو اس کے ستھ سفر نہ کر ہے ہیں جھاسرتھی ہیں لکھا ہے تربیب ہوغ لڑکے کا حکم شل بالغ کے ہے ورت کا غلام ساس کے واسطے حرم نہیں ہے تورت کو اپنے مال ہیں ہے حرم کو بھی سواری اور نہیں ہوتا اور جس مجنون کو افا قد نہیں ہوتا اس کا اعتبار نہیں ہے جو سرتھی ہیں لکھا ہے عورت کو اپنے مال ہیں ہے محرم کو بھی سواری اور خوراک و یناواجب ہے تاکہ وہ بھی اس کے ستھ فی گرے اور جب محرم موجود ہوتو عورت کو آج واجب کے واسطے نکلن ضروری ہے اگر چشو ہرا چازت ند دے اور جب نہیں کھا ہے گھرا اپنے اپنے اور جب محرم موجود ہوتو عورت کو تی واجب کے واسطے نکلن ضروری ہے کرنا واجب نہیں یہ فقاوی قاضی خان میں لکھا ہے گھراس ہیں اختلاف ہے کہ ایام ابوضیفہ کے ذریب کے ہموجب راستے کی امن اور بدن کی سلامتی اور عورت کے واسطے نکار اور جب بونے کی شرط ہے یا اوا کی بعض فقہا نے کہ ہے کہ وجوب کی شرط ہے اور بحض نے کہا ہے کہ وجوب کی شرط ہے اور بحض نے کہا ہے کہ وجوب کی شرط ہے ہو اور جب بھی نہا ہے کہا ہے کہ وجوب کی شرط ہے جو بھی تو ہو ہوں کی موجود ہوتا کی جو جب لازم ہے بہ بھر کی موجود ہوتا کے بھر جب لازم ہے بہ بہ ہونے کی شرح طاح وی ہیں لکھا ہے لیس مورت طلاق یا موت کی مدت میں تھو ہو کہ موجود ہو بھر کے موجود کی ہو یا طلاق پی اور جب کی درمیان میں بھی ہے درمیان میں بھر کے واسطے نہ نظے اور ای طرح آگر موجود کی اس میں کھا ہے ہوئی اور وہاں سے مکہ تک تین دن عدت کے درمیان میں بھر کے واسطے نہ نظے اور ای طرح آگر عدت راستہ ہیں کی شہر کے اندروا قع ہوئی اور وہاں سے مکہ تک تین دن کی سامت ہوتے ہوتی اور میں کہ عورت کی درمیان میں بھر کے واسطے نہ نظے اور ای طرح آگر مارت میں کھا ہے ہوئی اور وہاں سے مکہ تک تین دن کی سامت سے بھر نے اور میں کھورت کی میں اس مکہ تک تین دن کیا ہوئی فرائی خور میں بھر اے اور میں کھورت کی میں اس میں کھورت کی میں اس کھورت کی درمیان میں بھر کے واسطے نہ نظے اور ای طرح اس میں اس میں سے نہ نظے پر قادی قاضی خن میں لکھا ہے۔

<u>و چوب کی شرا کط:</u> اگر جج کو نگلنے کے بعدعدت واقع ہوئی اورعورت مسافر ہے تو اگر طلاق رجعی کی عدت ہے تو عورت اپنے شو ہرہے جدا نہ ہو

اگر ج کو نظنے کے بعد عدت واقع ہوئی اور عورت مسافر ہے تو اکر طلاق رجعی کی عدت ہے تو عورت اپنے شوہر سے جدا شہو اور شوہر کے واسطے افضل سے ہے کہ رجعت کر لے اور اگر طد ق بائن کی عدت ہے تو اجنبی کے عکم میں ہے میں ان الو باج میں لکھا ہے وجوب جج کی جو شرطیں مذکور ہو کیں جیسے خوراک اور سواری کا خرج ان کا ای حالت میں اعتبار ہے جب اس وقت موجود ہوں جس وقت اس شہر کے آ دی مذکو جج کرنے کے واسطے جاتے ہوں یہاں تک کہ اگر شروع سال میں جج کے مہینوں سے پہلے سواری اور خوراک کے خرج کا مالک ہوا اور ابھی اس کے شہر کے وگئے ہوں جب واسطے نگے تو اس کو اختیار ہے اس مال کو جہاں چاہے صرف کرے اور جب وہ مال صرف کر چکا پھر اس شہر کے لوگ جج کے واسطے نگے تو اس پر جج واجب نیس لیکن اگر جس وقت شہر کے لوگ جج کو نگلتے ہوں اس وقت مال موجود ہوتو اس کو جج کے سوااور کا میں صرف کرنا جا تر نہیں اور اگر صرف کرے گا تو گئبگار ہوگا اور اس پر جج واجب ہے سرائع میں کھا ہے۔

رکن کچ کے دو ہیں وقو فء عرفات اور طواف زیارت کیکن طواف کے مقابلہ میں وقو ف زیاد وقو ی ہے بیزیں یہ میں لکھا ہے یہاں تک کداگر وقو ف ہے یہیے جماع کیا تو جج فاسد ہو جائے گا اور طواف زیارت سے پہنے جماع کیا تو حج فاسد نہ ہو گا بیشرح جامع صغیر میں مکھا ہے جو قاضی خان کی تصنیف ہے واجب حج میں یا کچے ہیں صفا ومروہ کے درمیان میں سعی کرنا لیعنی جلد چلنہ اور مز دلفہ میں تضمرنا اور تنیوں جمروں میں کنگریاں پھینکن اور سرمنڈ واٹا یا بال کنز انا اور طواف الصدر بیشرح طحاوی میں لکھا ہے جج کے سنتوں میں طواف قدوم ہےاوراس میں یاطواف فرض ہیں اکڑ کر چلنا اور دونوںسبز منا روں کے درمیان میں جید چلنہ ایا م قربانی کی را توں میں ے کسی رات کومنی میں رہنا اورمنی ہے سورج کے طلوع ہونے کے بعد عرفہ کو جانا اور مز دلفہ ہے سورج کے نکلنے سے پہلے منی کوآنا ہے فتح القدير ميں لکھا ہے مزولفہ ميں رات کور ہنا سنت ہے اور نتيوں جمروں ميں ترتبيب سنت ہے ہيہ بحرالرا ئق ميں مکھا ہے آ داب حج کے بيہ ہيں کہ جب جج کے واسطے نگلنے کا ارا وہ کرے تو فقہانے کہاہے کہ اول اپنا قرض ا دا کرے بیظہیر یہ میں لکھا ہے اور کسی سمجھ والے آ دمی ہے اس وفت میں سفر کرنے کا مشورہ کرے اصل حج میں مشورہ نہ کرے اس لئے کداس کا خیر ہونا معلوم ہے اور اسی طرح اللہ ہے بھی استخارہ کرے اوراستخارہ سنت رہے ہے کہ دور کعتیں سورہ قل ہواللہ کے ساتھ پڑھے اور جودعا استخارہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ٹا ہت ہوئی ہےاس کو بڑھےاس کے بعدتو بہ کرےاور نبیت خانص کرےاور جو چیز ظلم ہے کسی کی لی ہواس کو پھیرےاوراس کے ما مکوں سے معاف کرائے ای طرح اگراورکسی کی خطا کی ہومعاف کرائے بیٹنتے القدیر میں لکھا ہے عبادت میں جو کمی ہواس کی بھی قضا پھیرے اور اس قصور پرینا دم ہواورآ ئندہ ایسا نہ کرنے کا ارادہ کرے یہ بحرالرائق میں لکھ ہے اور ریا ادرغر وراورفخر کودور کرےاسی واسطے بعض ملاء نے کل میں سوار ہونا مکروہ لکھا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ جب ان خیولات سے دور ہوتو مکروہ نہیں اور مال حلال کے حاصل کرنے میں کوشش کرے اس لئے کہ حج بغیر مال حلال کے قبول نہیں ہوتا کیکن فرض حج کا ادا ہوجا تا ہے اگر چہ مال غصب کا ہویہ فتح انقد مریش لکھا ہے اگر کوئی مخص حج کا ارادہ کرے اور اس کے پیس مال مشتبہ ہوتو اس کو جا ہے کہ قرض لے کر جج کرے اور اپنے مال ہے قرض ادا کرے پیفآوی قاضی خان میں لکھاہے۔

سی بھی ضرور ہے کہ دفیق صالح اس کے ساتھ ہوتا کہ اگروہ کھی بھول جائے تو وہ اس کو یاد دلا نے اور جب وہ کی مصیبت سے بے قر ار ہوتو اس کو صبر دلائے اور جب وہ عاجز ہوتو اس کی مدد کرے دفیق اقرب کی بنسبت اجنبی ہونا اولی ہے تا کہ رکا کی قطع ہو جائے کا خوف نہ ہویہ فتح القدیم میں لکھا ہے اور نیا تھے میں ہے کہ اپنے عیال کے واسطے نفقہ چھوڑ ہے اور اپنے فس کو پاکر کے نکلے اور راستہ میں تقویٰ اختیار کرے اور الند کا ذکر بہت کرے فصد سے بنچ اور وگوں کی بات پر حمل (اللہ بہت کرے اور بے فائدہ باتوں کو چھوڑ نے ساطمینان اور وقار حاصل کرے یا تا تار خانیہ میں تعلیم اعمال جے کے بیان میں لکھا ہے کرایہ کی سواری کا پیلیا ظامرے کہ سی قدر ہو جھا ٹھاسکتی سے اس سے ذیادہ لاونے سے پر ہیز کرے قدر ہو جھا ٹھاسکتی سے اس سے ذیادہ لاونے سے پر ہیز کرے اور جو معمولی اس کا چارہ ہے بلاطرورت اس میں کی نہ کرنے اگر چہواری اس کی ملک ہو جے کے سفر کو تجارت سے خالی کرنا احسن بے اور اگر تجارت کر بے قو صواب میں کی نہیں یہ بحرارائق میں لکھا ہے سے مان سفر کو بہت جھڑ جھڑ کر نے خرید سے اور داس ہے کہ بے کہ اور اگر تجارت کر بے قو صواب میں کی نہیں ہی بحرارائق میں لکھا ہے سے مان سفر کو بہت جھڑ جھڑ کر نے خرید دال ہے ور سے جس کی سے کہ سے کہ کہ دور ایک ایک روز ایک آیک روز ایک آیک روز ہوں کھانا کھلا دے ذیادہ حلال ہے ور سے ہے کہ ک

رکن جس کے ندہوئے ہے جج ندار دہوجائے اور پکھ تدارک ندہو سکے۔

<sup>(</sup>۱) پرداشت وطبط و پروباری \_

بمن بعت رسول القد صلى القدعلية وسلم پنجشنبه كروزگھر سے نظے ور ندم بينه كے پہلے دوشنبه كو گھر سے نظے اور اسپنے اہل وعيال اور بھائيوں كورخصت كرے اور ان سے اپنی خط نميں معاف كرائے اور ان سے اپنے واسطے دعا طلب كرے اور اس كام كے واسطے ان كے پاس جائے جب بہ جج سے لوٹ كرآئے تو وہ اس كے پاس آئيں بہ فتح القديم ميں لكھا ہے۔

مج ہے لوٹ کر دور کعت اوا کرنا:

اس طرح سفر کرے جیے کوئی دنیا ہے سفر کرتا ہے اور گھر ہے نگلنے ہے پہلے دور کعتیں پڑھے اورائی طرح بحب جے ہوٹ کر آئے تو گھر جنینے کے بعد دور کعتیں پڑھے اور نگلے وقت جودوگانہ پڑھے اس کے بعد بیدعا پڑھے اللّٰهم المتشرت والیك توجهت وبك اعتصمت وعلیك تو كلت اللّٰهم انت ثقتی و انت اجائی اللّٰهم اكفنی ما اهمنی ومالا اهتم به وما انت اعلم به منی عز جائك ولا الله غیرك اللّٰهم رودنی التقوی واغفرلی ذنوبی ووجهنی الی الخیر اینما توجهت اللّٰهم انی اعودبك من وعثا السفرو كاته المعتقلت والحود بعد الكوروسو المنظر فی الاهل والمال اور جن وقت نظرتو یہ كے: بسم الله ولا حول ولا قوق الا بالله العلی العظیم تو كلت علی الله اللّٰهم وفقنی لها تحب و ترضی واحفظنی من الشیطان الرجیم ور آیة الكرسی اور قل هوالله احد اور قل اعود پرب الفلق اور قل اعود برب الناس ایک بار پڑھے بیظ بیر بیش تکھا ہوار ہوکر ج کو جاتا افضل ہے اور اس پر نوتو کی ہے بیر تفرقات سمراجیہ میں ہوتو بیدل جاتا افضل ہے اور دور ہوتو سوار جاتا افضل ہے بورق کی قاضی خان کے مقرقات میں اکھا ہے۔ بیر تفرقات تا تارخ نیس ہے گدھے پرسوار ہوکر کے کوجاتا عمر وہ ہوتو نوتی افضل ہے ورفناوی قاضی خان کے مقرقات میں اکھا ہے۔

جب چانور پرسوار بوتو یہ پڑھے نہم الله والحمد لله الذی هدانا للاسلام وعلمنا القرآن ومن علینا بمحمد صلی الله عبیه وسلم الحمد لله الذی جعلنی فی خیراته الحرجت للناس سبحان الذی سخرلنا هذا وما کنا له مقرنین وانا الی رینا لمنقلبون والحمد لله دب العالمین سے سی خیراته الحرجت للناس سبحان الذی سخرلنا هذا وما کنا له مقرنین وانا الی رینا لمنقلبون والحمد لله دب العالمین سے سی سی کے اگر جج فرض میں اول جم پر مرے گوجائے اور کرن میں کہ اگر جج فرض میں اول مدینہ کوچائے و جا نزے یہ تارتارہ نید میں جج کی تیسری فصل میں لکھا ہے جو چیزیں تج میں رکن بین ان کا کوئی بدل نہیں ہوسکتا اور قربانی دے کر بھی ان سے خلاصی نہیں ہوسکتی لیکن جب انہیں کوادا کر بے و ادا ہوتے ہیں اور جو چیزیں کہ واجب ہیں اگر وہ چھوٹ جا نیں تو ان کا بدل ہوسکتا ہوسک

ا اے اللہ تیرے لئے جدا ہوا میں اور تیری طرف متوجہ ہوا میں اور تجھ پر تو کل کیا میں نے اے اللہ تو اعما دمیرا ہے اور تو امید میری ہے اے اللہ کو ایستہ کر جھے کو جومشکل میں ڈالے اور جومشکل میں شڈائے بھی کو اور جوچیز کہ تو زیادہ جانے والا ہے جھے پر غالب ہے بناہ یہ نگنے والا تیرا اور نہیں ہے کو لک معبود سوا تیرے اللہ تو اللہ بناہ یا گئی ہوں تجھ سے تختی معبود سوا تیرے اللہ تو گئی ہوں تجھ سے تختی سفراور برائی لوٹے کی سے اور نقصان سے بعد ذیاد تی کے اور برائی نظر کی سے بھا اللہ اور مال کے۔

ع تلا ہوں بیل ساتھ نام اللہ کے نہیں ہے ہا زگشت اور نہیں قوت گراللہ بیں جو بڑا ہے اور عظمت والا ہے تو کل کیا بیل نے اللہ پر اے اللہ تو نیق دے جھے کو واسطے اس چیز کے کہ دوست رکھتا ہے تو اور بی جھے کوشیطان مروود ہے۔

سے سوار ہوتا ہوں ہیں ساتھ نام اللہ کے اور حمد ہی واسطے اللہ کے جس نے ہدایت کی ہم کووا سطے اسلام کے اور سکھایا ہم کوقر آن اور احسان کیا ہم پر ساتھ حکے مسلی اللہ علیہ وسلم کے حمد ہے واسطے اللہ کے بیا اللہ کہ کہا اس نے جھے کو بھے مہتر امت کے جو نکالی گئی ہے واسطے آدمیوں کے پاک ہے وہ اللہ جس نے مسخر کیا واسطے ہمارے یہ جانو راور نہیں ہے ہم واسطے اس کے حافقت رکھنے والے اور ہم طرف رب اپنے کے لوشنے والے بیں اور حمد ہے واسطے اللہ کے جو رب العالمين نے۔

ور جو چیزیں کے سنت اور آ واب میں ان کے چھونے میں پچھوا جب نہیں ہوتا لیکن برائی ہے بیشرح طحاوی میں لکھ ہے جن چیزوں سے جج میں پر بیز کرتے ہیں وہ دوقتم میں ایک تو وہ کہ اپنی آ ات میں کرے اور وہ چھ ہیں جماع سرمنڈ انا 'ناخن تر اشنے' خوشبو نگا نا اور سراور مند وَ ھکنا اور سے بوئے کپڑے بیننا اور دوسرئ فتم وہ ہے کہ دوسری چیزوں سے کرے اور وہ یہ ہیں حل وحرم میں شکار کوچھڑنا اور حرم کے درخت کا نماید جا معصفیر میں لکھ ہے جو قاضی خان کی تصنیف ہے اور تخذمیں ورسوااس کے اور کتابوں میں بھی بہی ہے بینہ یہ میں کھا ہے۔ ۔

وہ صور تیں جن میں حج پر جا نا مکر وہ ہے:

(b: C/r)

# میقات کے بیان میں

آ فاقی بغیراحرام کے مکہ میں داخل نہ ہو:

آفاقی کی کوجائز نہیں کہ بغیراحرام کے مکد میں داخل ہوخواہ جج کی نیت کرے یا نہ کرے اورا گر داخل ہو گیا تو اس پر جج یا عمرہ یا زم ہوگا یہ محیط سزتسی میں لکھا ہے اور جوشخص کہ میقات اور مکہ کے درمیان میں رہنے والا ہے جیسے بستانی تو اس کو جائز ہے کہ اپنی ضرور توں کے واسطے مکہ میں بغیراحرام کے داخل ہوئیکن جب جج کا ارادہ کر ہے گا تو بغیر احرام کے ادا نہ ہوگا اور اس میں بجھ حری نہیں ہے کا فی میں لکھا ہے اور اس طرح اگر مکہ کار ہنے والا مکڑیاں یا گھائں لینے کوئل کی طرف کو جائے پھر مکہ میں داخل ہوتو اس کو بغیر احرام کے مکہ میں داخل ہوتو اس کو بغیر احرام کے مکہ میں داخل ہوتا اس کو بائر ایک بستان میں شامل ہوجائے تو اس کا بھی بہی تھم ہے یہ محیط سزتسی میں لکھا ہے۔

# احرام کے بیان میں

احرام کے ارکان وشرا نظ:

احرام کے واسطے ارکان بھی ہیں اور شرطیں ہیں رکن یہ ہے کداس سے کوئی ایسافعل پی وجائے جو جے کے خصائص میں سے ہو وروہ دوشتم ہے پہلے شتم قول ہے بعنی بول کے البیث اللّٰہ لیست لا شریک لک اور بدایک ہار کہن شرط ہے اور اس سے زیادہ سنت

ا حرم دیدی جانب مکہ ہے تین میل تک ہے اور عواقف کی جانب ہے سات میل تک ہے اور جدہ کی جانب دیں میل تک اور جو اندی جو نب میں سے میں تک ہے اور عرف اندی جانب میں سے میں تکھی ہے کہ حرم کے حدود مقر رکرنے کے نے سب طرف علامتیں حضرت ابراہیم نے نسب کی تھیں وہ سب مقاوت جبرائیل ملیدالسلام نے رسول المذمنی تیکھی وہ تاری کی حدیں بنوائیں ن کے بعد حضرت عمر نے ان کے بعد حضرت عمرائی نے ان کے بعد اس کے بعد حضرت عمرائی نے ان کے بعد اس کے بعد حضرت عمرائی نے ان کے بعد اس کی حدیں بنوائیں میں جود ہیں مگر جدہ اور چھر اندی طرف کوئی علامت منصوب نہیں ہے۔

معلیم مکے ترب ایک موضع مجدعا نشرے ہاں ہاورس کے مواضعات میں وہ سب سے زیادہ مکہ ترب ہے۔

آ فاتی و مخض ہے جومیقات ہے باہر کارہنے والا ہو۔

ہے ورا کرائ کو چھوڑے گا تو گئج کا رہوگا یہ محیط مرحمی میں لکھا ہے اورا گر لیک کی جگہ تھی یا تھمید یا تہیں یا تمجید ہے گئے گئے یا گئے۔ مثل اور اکر بند کا کیا اور س سے احر میں نہت کی تو حر مصحیح ہوجائے گا ہا ، ان تا لیمی حکم ہے خواہ و و بایک جھی حر ت کہ سکتا ہویا نہ در سکتا ہویا نہ در سکتا ہویا نہ براہ حکم اور کا کہ سکتا ہویا نہ براہ حکمتا ہو اور حکمت کی تو جس شخص کا بدتول ہے کہ اہلیم کہنا ذشروع ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتا ہے اور جس شخص کا بدتول ہے کہ اس سے نماز نہیں شروع ہوتی تا ہے اور جس شخص کا بدتول ہے کہ س سے نماز نہیں شروع ہوتی تا ہے اور جس شخص کا بدتول ہے کہ س سے نماز نہیں شروع ہوتی تا ہے اور جس شخص کا بدتول ہے کہ س سے نماز نہیں شروع ہوتی تا ہے اور جس شخص کا بدتول ہے کہ س سے نماز نہیں شروع ہوتی تا ہے اور جس شخص کا بدتول ہوتی تا ہے اور جس شخص کا بدتول ہوتی تا ہوتی تا ہوتیا ہوتی تا ہوتی تا ہوتیا ہوتی تا ہوتیا ہوتی تا ہوتیا ہوتی

> ہے یہ فتح القدیر میں لکھاہے۔ حج میں قربانی کے مسائل:

بدنداون اورگائے کی قربی کو کہتے ہیں ہے بدیہ بیش کھی اوراشعاریہ ہے کہ ون یو گائے کی کوہان میں ہا ہیں جانب زخم لگا

دے جس سے خون بجامام الوصنیفہ کے نزدیک و و کروہ ہے اورصاحین کے نزدیک وہ بہتر ہے مضم ات میں لکھا ہے اور جلیل سے

ہے کہ اون یو گائے پر جھول ڈالے بیشرح طی وی میں مکھ ہے شرحاحراس نیت ہے گر بیک بغیر احرام کی نیت ہے ہے گا قرام نہ بندھے گا بیمچیوں سرخی میں مکھ ہے اور صرف نیت ہے بھی حرام شروع نہ ہوگا جب تک بیک یوال سے قائم مقام کوئی اور انر نہ کرے یو قربی کونہ ہا گئے یو قربانی کے اون کا گائے کے گئے میں پٹر نے ڈالے بیمضم ات میں لکھنا ہے اور جب احرام کا ارادہ کر لے تو طشل کر یہ یوضو کر نے بیک یوسکوں سے کوئی سے بیمن کی کوئی ہو کہ بیک کہ چھو والی عورت کو بھی اس قسل کا تھم ہے سے کہ یہ یون کوئی ہوری صفائی کرے ناور موقبیس بدایہ میں ملک ہے اور وہ شل نفاس وائی عورت اور لڑک نے جی میں مستحب ہے کہ اپنے بدن کی پوری صفائی کرے نا اور موقبیس برا شرم دو سے عہر منبذ وانے کی عادت ہو بیاس دن سرمند وانے کا ارادہ کر ہے قرمند و

تنبيح سى ن الله بن تحميد المديند كبناتبيل لا الدالا الله كبنا تجيد الله تعالى كي بزرگي بيون كرنا ..

۔ ورند ہوں میں عنہ کی کرے ورخطی اوراشنان و غیرہ سے وطوئر خبارا اور میں و ہوں ہے اور م سے دور کرے اور مستحب ہے کہ جب حرام کا ارادہ کرے اور کی بی بیا ندی ساتھ جواور کوئی و نع بھراع کا نہ بوتو جماع کرے اس کئے کہ بیا بھی سنت ہے ہیہ بحرالرائن میں مکھا ہے اور سعے ہوئے کپڑے ورموزے کو اتا رہے ور دو کپڑے پائن ہے ایک تد بند وراکیک جبا در دونوں نئے بھوں یا ڈھلے ہوئے جوں اور نئے بھونا افضل ہے میرفرا وئی قاضی شان میں لکھا ہے۔

#### خوشبو کا مسکلہ:

اگر صرف آیک ہے ورچ در پینے ورکا ندھوں اور سیند پر وڑھ کرناف سے او پر ہاند سے ورا مردونوں کونے اس کے تد ہندیلی کھوس لے تو کھٹوں تک ہے ورچ در پینے ورکا ندھوں اور سیند پر وڑھ کرناف سے او پر ہاند سے ورا آردونوں کونے اس کے تد ہندیلی کھوس لے تو مضائے نہیں ور اگراس کو کا نے یہ سونی ہے انکا و ہے یہ ہوار کق مضائے نہیں ہوتا ہے برانی ہے اور چھوا جب تہیں ہوتا ہے برانی ہے اور چھوڑے بیٹر النہ بیلی کھ ہے اور چور در کو دا ہے ورکو دا ہے ورکو دا ہے ورکو دا ہے ورکو دا ہے کہ تھا ہوا چھوڑے بیٹر النہ المشتین میں کھ ہے اور تیل گائے اور جو تیل ج ہے گائے نوشبو کا ہو یہ ہے نوشبو کا برانی کر م کے بعد تک ہو گائے ہو ہے بیک کے نوشبو کا ہو یہ ہے تو تو بو ورفقبہ کا جمائی اس بات پر ہے کدا حرام سے پہنے کی نوشبو کی جو تی ہو کہ باتی ہو جہ ہم کروہ نہیں یہ تی تاوی کی خوشبو دار چیز جو احرام کے بعد تک گی در ہے جسے کہ شک اور غالیہ ہی رہے نوشبو دار چیز جو احرام کے بعد تک گی در ہے جسے کہ شک اور غالیہ ہی رہے نوشبو دار چیز جو احرام کے بعد تک گی در ہے جسے کہ شک اور غالیہ ہی رہے نوشبو دار چیز جو احرام کے بعد تک گی در ہے جسے کہ شک اور غالیہ ہی رہے نوشبو دار چیز جو احرام کے بعد تک گی در ہے جسے کہ شک اور غالیہ ہی در علی ضام پر دوایت کے بمو جب مکر وہ نہیں یہ تو تو کی خوشبو دار چیز ہو احرام کے بعد تک گی در ہے جسے کہ شک اور غالیہ ہی رہے نوشبو دار چیز ہو احرام کے بعد تک گی در ہے جسے کہ شک اور غالیہ ہی دے نوشبو دار چیز ہو احرام ہے بہی صحیح ہے۔

لے سے مقدار وہ کرتا ہوں میں گج کا پس سمان کراس کوو سطے میر ہے اور قبوں کراس کو بھھ ہے۔ سلے میں حاضر ہوں تیری خدمت میں اے املہ میں حاضر ہوں تیری خدمت میں ہے۔ اور ملک واسطے تیرے ہے نہیں ہے اور کوئی شریک واسطے تیرے میں تیری خدمت میں سے بخشے والے گن ہوں کے حاضر ہوں میں تیری خدمت میں سے بخشے والے گن ہوں کے حاضر ہوں میں تیری خدمت میں اور تو نیق پائی میں سے تیرے ہوں میں تیری خدمت میں اور تو نیق پائی میں نے تیری اطاعت کی اور بھلائی سب تیرے ہو میں ہے اور جنت تیری طرف ہے۔

<sup>(</sup>١) الإرك آيت يرب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذهديتما وهب سامن لدنث رحمة الدالت الوهاب

والمخیر کلہ بیدیٹ والرغباء الیٹ بیمیط سرحسی میں لکھا ہے اور کم کرنا ہالا تفاق کروہ ہے یہ بحرالرا کُق میں ہے پھر جب لیمیک ہمہ بچہ و نی صلی القد علیہ وسلم پر دروہ پڑھے جو نیکیوں کے سکھانے والے میں اور جود عامیے ہے پڑھے لیکن دروہ پڑھے وقت آواز بست کرے یہ فتح القد سر میں لکھا ہے اور نمازوں کے بعد جس قدر ہو سکے لبیک کی کثر ت کرے بیم محیط میں لکھا ہے اور یہی طا ہر روایت ہے طی وی نے کہ ہے کہ فرض نمی زوں کے بعد لبیک کے قضا اور غل کے بعد نہ کیے بیشرح طیاوی میں لکھا ہے اور ای طرح جب کی سوارے می بلندی پر چڑھے یا پستی میں اترے اور صبح کے وقت اور سونے ہے جاگئے کے وقت لبیک کے بیم حیط میں لکھا ہے اور جب سواری کے پھیرے اور سوار ہواور سواری ہے اترے لبیک کے بیٹر میں مکھ ہے اور ہمیشہ لبیک میں آواز بلند کرے مگر آئی بلند نہ کرے کہ مشقت حاصل ہو یہ فتح القد مر میں لکھ ہے۔

قران یاافراد کی نیت کرنا:

ای ہے ملتے ہوئے ہیں یہ سئلے اگر لبیک کہہ کر قران کی افراد کی نیت کرے تو جونیت کی ہے اس کا احرام ہوگا اگر چان دونوں میں ہے کی کا فراحرام میں نہیں کیا بیا ہے اس لکھا ہے امام محکہ ہے مروی ہے کہ جب کوئی شخص جج کے ارادہ پر سفر کو نکے ور احرام ہی نہیں کی بیا ہے اور بھی اس کی نیت نہیں کی تو انہوں نے جواب دیا کہ جب تک خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا ہے جب تک جس کی جا ہے اس کی نیت کر لے بیرفاوٹ فاضی خان میں کھا ہے۔

جب ایک مرتبطواف کر لے گاتو احرام اس کا عمرہ کا ہوج نے گا میر مجیط مرحسی میں لکھا ہے اورا گرطواف نہیں کیا یہ ستک کہ معت کر لی یہ کوئی مانع چیش آگی تو احرام اس کے عمرہ کا سمجھا جائے گا اس واسطے کہ تضاوا جب ہوگ ہیں ہم اس چیز کو واجب ہجھیں گے جو کم ہواور تیقینی ہواور وہ عمرہ ہے بیدالیغناح میں سکھ ہے آگر کسی نے حج کا احرام ہوندھا اور اس پر حج فرض تھا اور اس نے نہ فرض ک احرام ہوگا اور وہ فقط نیت کی نیت سے ادا ہو جاتا ہے بیظہ ہر میر سکھ ہے آگر میقات میں غیر میقات میں فیر میقات میں وہ حجوں کا احرام ہو نہواتو امام ابو حنیفہ اور امام ابولو یوسف کے برزویک ووٹوں حج لازم ہوجاتے ہیں اور اس طرح آگر میقات میں یعیر میقات میں عفر میقات میں عفر میقات میں عفر میں میں دو عمروں کا احرام ہا ندھاتو وہ فول لے ازم ہوجا تی بیل کھی جا

سی نے احرام ہوندھ کا احرام ہے کا ہوگا اور دوسر ہے احرام ہیں کی خیت ہے احرام ہوندھ اتو پہلا احرام عمرہ کا ہوگا اور اکر اور دوسر ہے احرام ہیں کی خیت نہیں کی تو قر ان ہوگا اور اگر لیک تج کی بجی اور دوسر ہے احرام ہیں کی خینت نہیں کی تو قر ان ہوگا اور اگر لیک تج کی بجی اور نیت عمرہ کی ہے ہوں گا اجرام ہوگا اور اگر بیک تج کی بہت ہے اور نیت عمرہ ورج کی کرتا ہے وہ قر ان ہوگا میر حیط سرخسی میں مکھ ہے اگر کی نے کسی چیز کا احرام ہاندھ اور اس کو بھول گی تو اس پر فج اور عمرہ مازم ہوگا اور اگر دو چیز وں کا احرام ہاندھ اقدان دونوں کو بھول گیا تو بھی استحسان کے بموجب جج وعمرہ ابطور قر ان لازم ہوگا یہ فاون کی احرام ہاندھ اتو اس سال کے جج کا احرام ہوگا یہ محیط سرخسی میں لکھ ہے۔ اگر نذر اور نفس کا احرام ہاندہ اور اس کو قول کے بموجب احرام ہوگا اور اس کو قول کے بموجب امرام ابو اور کو پول سے بیرفتی القدریر میں لکھا ہے۔

# اُن افعال کے بیان میں جو بعد احرام کے ہوتے ہیں رفث مُسوق اور جدال كابيان:

جب احرام باندھ لے تو جو چیزیں منع ہیں ان ہے بچے جیسے رفٹ اور فسوق اور جدال۔ رفٹ جامع کو کہتے ہیں اور فسوق نا فرہ نیوں کواور املد کی بندگی ہے باہر نکلنے کو کہتے ہیں اور جدال اپنے رفیقوں ہے جھڑ اکرنے کو کہتے ہیں بیرمحیط سندسی میں لکھ ہے اور کسی شکار کونہ مارے بیر مدا بید بیس مکھا ہے اور شکار سے بچھ تعرض نہ کرے نہ اس کو بکڑے نہ اس کی طرف اشارہ کرے نہ کسی کونہ بتائے اور ند شکار کرنے میں کسی کی مدد کرے اور نہ سلا ہوا کیٹر ایسٹے کرتا' قبا' یا ٹج مدعی مدئو بی نہ موز ہ کیکن اگرموز ہ کو تعبین ہے نیچے کا ث لے تو جائز ہے بیرفآوی فاضی خان میں لکھا ہے اور کعب ہے مرادیہاں وہ جوڑ ہے جو یا وُں کے وسط میں تسمد کی گر ہ لگانے کے مقد م پر ے سیمبین میں مکھاہے اور سراور چہرہ کوندڈ ھکے اور منہ اور تھوڑی اور رخسار کربھی نہ ڈھکے اگراپنی ٹاک پر ہاتھ رکھ لےتو مضا کقہ نہیں ہے بحرارائق میں مکھ ہے اور جس طرح موز نے بیس پہنتا ای طرح جرابیں بھی نہ پہنے بیرمحیط میں مکھاہے سلے ہوئے کپڑے کو پہننا اس و فتت حرام ہے جس موافق عادت کے پہنے یہاں تک کہ اگر کرتا یا یا نمی مد کوبطور تنہ بند یا ندھ نے یا قبا کو کا ندھوں پر ڈ ال کر اس میں دونوں مونڈ ھے داخل کر لے ہاتھ نہ داخل کرے تو مضا کقہ نہیں بیفتاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

صاحب احرام کو ہمیانی پر پلکہ باندھنے میں پچھ مضا کے نہیں خواہ ہمیانی میں اس کاخرج ہویا غیر کا ہواورخواہ پلکہ کوریشم سے با ندھے یا سیورے یہ بدائع اور سراج الوہاج میں لکھا ہے طیلسان کو گھنڈی یا کا نئے ہے ندا کا دے اس واسطے کہوہ سلے ہوئے کے مشابہ ہوجائے گی خزاا ور کتان محکا باریک کیٹر ایبننا مکرو ہنیں بشرطیکہ سلے ہوئے نہ ہوں بیفآ وی قاضی خان میں لکھا ہے رنگین کیڑا نہ ہنے خواہ سم کا رنگ ہو یا زعفران کا یا اور کسی چیز کا لیکن اگر ایسا وھلا ہوا کپڑ اہو کہ اس میں نفض نہ ہوتو مضا نقتہ بیں ہے بعضوں نے کہا ہے کہ نفض کے معنی ہے جیں کدرنگ اس کا بدن پر چھوٹنا ہواور بعضوں نے کہا ہے کہ نفض کے معنی میہ جیں کداس میں رنگ کی بوآتی ہو بھی اصح ہے بیمحیط سرحسی میں لکھا ہےاورسراور بدن کے بال نہمونڈ ہےاوراس حکم میں استر ہ سے بال مونڈ نایا نور ہ سے بال گرا نایا دانتوں ے یا اورکسی طرح بال اکھاڑنا برابر ہےاوراپنی داڑھی نہ کتر ائے بیسراج الوہاج میں لکھا ہےاورا پنے ناخن ذرابھی نہ تر شائے بیمجیط سزحسی میں لکھا ہے خوشبوکو ہاتھ ہے بھی نہ چھوئے اگر چہ لگانے کا ارادہ نہ کرتا ہو بیفتا وی قاضی خان میں مکھا ہے۔

تیل نداگائے یہ مداید میں نکھا ہے مہندی سے خضاب نہ کرے اس واسطے کہ اس میں خوشبو ہے بیہ جو ہر ق النیر و میں لکھ ہے جس سرمہ میں خوشبونہ ہواس کے لگاتے میں مضا کقہبیں ہے حالت احرام میں اپنی عورت کا بوسہ نہ لےاور شہوت ہے مساس کرے میہ فآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اور تطمی ہے اپنا سراور واڑھی دھوے اور نہ اپنا سر کھجلائے اورا گر کھجلانے کی ضرورت ہوتو بہت آ ہت کھجلا دے تا کہ کوئی بال نہگر ہےاور کوئی جوں ندمرے بید ونوں یا تنیں ممنوع ہیں اورا گراس کےسریر بال نہ ہوں یا بھوڑے وغیرہ نہ ہوں تو زورے تھجلانے میں مضا نقت بیں ہے میر میں سے میں لکھ ہے مکان یا اونٹ کے بوہ کے س بیاتے آجانے میں مضا نقد نہیں میکافی میں لکھا ہے اگر خیمہ کا سامیہ کرلے تو بھی مضا لکتہ نہیں میہ فاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور اگر کعبہ کے پردہ کے بیچے داخل ہوجائے اور

ایک قتم کی جاور ہوتی ہے۔

اس كى تفصيل كماب اللهاس مين ديكھيں۔

ں میں چھپ جانے لیکن وہ پردہ س نے سر ورمند سے جدا ہوتو مض کنٹنیل اور سر پردہ سراہ رمند پر پہنیٹو سُرہ و ہے سے کہ س میں سر ورمندڈ ھک جائے گا میرمجیط سرتھی میں مکھا ہے ورب حب اسرام کو کچھنے گائے اور فصد بینے اور و کے ہوے جوڑ و باند سے ور خشنہ کرنے میں مض فیڈییل میرفراوی قاضی ٹائی میں مکھا ہے اوفر کے سوااور درخت فرم کے نہ کا نے اور جو شخص افرام سے باہر و کے سے بھی میں تھم ہے میرشرح طی وئی میں مکھا ہے۔

(a):(/V

# منج کی کیفیت میں مستحب اُ مور

مل کرداد کہتے ہیں اور وہ مکدی بلندر مین کی طرف او فی سرک ہے اور ج کے اواضے دات میں داخل ہو یہ دو میں بین کر می اور کی سرک کو اسطے دات میں داخل ہو یہ اور اخلی ہو یہ اور کی ہے جہ میں ہو اور کی ہیں ہو اور کی ہے کہ دان میں داخل ہو یہ اور کی ہیں کہ ہو اور مستحب ہیں ہے کہ دان میں داخل ہو یہ اور کی ہی ہی ہی ہوا ہے ۔ ور ان ہو اور مستحب ہیں ہو ہو المی ہو یہ اور داخل ہو المی ہو ہو ہو المی ہو ہو کی اور خشو کی سرح ہیں ہیں ہو ور اس مقد می دروازہ سے جو ہے ہی ہی ہوا ہو ۔ ور ان مقد می دروازہ سے جو ہے ہی ہی ہی ہوا ہو ۔ ور ان مقد می دروازہ سے جو ہے ہی ہی ہوا ہو ۔ ور ان مقد می دروازہ سے جو ہے ہی ہی ہوا ہو ۔ ور ان مقد می دروازہ سے جو ہے ہی ہوا ہو ۔ ور ان مقد می بیت ہوا ہوا دروائل ہوا ہو ہو ہوائل ہوا دروائل ہوا ہو ہو ہوائل ہوا دروائل ہوا ہو ہو ہوا ہوائل ہوائ

لے وافل ہوتا ہوں میں ساتھ نام اللہ کے اور حمد و سطے اللہ کے سے اور درووا و پر رسوں اللہ کا گھڑا کے اے بلہ کھٹ سے دروا رہے ہوں ہے ہے۔ وافنی کر جھے کو اس میں اے مقدسوال کرتا ہوں میں تھے ہے گئے اس میں میں ہے ہے کہ رحمت میں ہوا رسار ہے کہ انہوں ہے بند سے تے ہے ہیں و رسول تیرے اور رحمت کراور چھ پر اور قبول کر خوش میری ورائش مزوج سے ورائا روجھ میرو

ع خبیل ہے کوئی معبود مگریند ورامند بڑا ہے اے مندق سے مت ہے اور تیری طرف سے سلامتی ہے اور تیری طرف لوٹتی ہے سلامتی زندہ رکھ مرکو اے ہا علامے سرتھ سلامتی کے اے امندزیا وہ کرا ہے تا ہر ن تعظیم ہور آر افت اور مہر بت اور زیادہ کرائ کی تحظیم اور ثر افت سے اس کے سے جو گئے کر ہے ہا ہ اور عمر وکر ہے اور روز ہے تعظیم ورٹٹر افت اور میں بت کے ۔

#### حجرِ اسو دکو بوسه دینا:

حجراسود کو بوسہ دےاور بوسہ دینے کا قامدہ ہے کہ دونوں ہاتھ حجراسود پر رکھےاور س کوچو ہےاً سربغیری کے ایڈ اوینے ك ايها بوسكة كرياورال كويوسردسية وقت بيريز كبسه الله الرحمن الرحيم اللهم اغفرلي ذنوبي وطهر لي قلبي واشرح لی صدری ویسرلی امری و عافتی فی من عافیت میرمحیط مین مکھا ہے اور اگر بغیرتس کی بذا کے اس کو بوستہیں دے سکتا تو اس کو ہ تھ ہے چھو لےاوراپنے ہاتھ کو چوم لےاورا گریہ بھی نہ کر سکے تو کوئی شاخ وغیرہ ہاتھ میں لے کراس پھر کورگا دے پھراس کو چوم لے یہ کا فی میں لکھا ہے، ورا گریہ یہ چھ ندکر سکے تو اس کی طرف کور خ کرے اور دونوں ہو تھا اس طرح اٹھائے کہا ندر کی جانب ہاتھ حجراسود کی طرف کو ہواور ایندا کبر کہے اور را ساں ایند ور الحمد بنداور درود پڑھے بیے فتح لقدیرییں لکھا ہے حجرا سود کی طرف کومند کرنامستیب ہے و جب نہیں بیسرات الوہات میں کیھا ہے اور ہتھیدیوں کی اندر کی جانب سمان کی طرف کو تہ کرے جیسے اور دعا میں کرتے ہیں بیزنہ بیامیں مكص باور بيدع يرشحالله اكبرا الله اكبرالهم اعطني ايمان وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لنبيك وسنت نبيك اشهر ان لااله الاالله وحده لا شريك له واشهر ان محمد اعبده ورسوله أمنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت سيحيط ش یکھا ہے پھراپنے دہنی طرف جدھر کعبہ کا درواز ہ ہے و ہاں ہے شروع کرےاور سات مرتبطو ف کرےاوراس ہے پہیےاضطباغ کر لے یعنی اپنی چا در کو دائے باتھ کے نیچے سے نکار کر ہا میں کا ندھے پر ڈیں ہے رہے گائی میں مکھا ہے اور جو ہے کہ طواف ججرا اسود کے اس کنارہ سے شروع کرے جورکن بمانی کی طرف ہے تا کہ تمام بدن اس کا حجر اسود کے سر منے کو ٹر رجائے اور جو محص کہ تمام بدن کے ء رزنے کوشرط کرتا ہے اس کے خداف ہے نیج ہائے اور شرت اس کی بیہ ہے کہ بجرا سود کی طرف کورخ کر کے اس طرح کھڑ ابوکہ تمام حجر اسود وہنی طرف رہے پھراسی کی طرف کورخ کئے ہوئے جیے یہاں تک کہ حجر اسود ہے آگے بڑھ جائے اور جب اس سے مزر جائے تو پھر جائے اورخانہ کعبہ کو ہینے بائیں ہاتھ کی طرف کرے اور ریٹھم صرف طواف نثر وع کرتے وقت ہے پھر تہیں اورا گر ہا میں طرف سے طواف شروع کرے تو براتی کے ساتھ جا نز ہے میسرات لوہائ میں لکھا ہے۔

## اضطباغ كاطريقه:

اضطب غ کے معنی میہ بین کہ چادر کا ایک کنارہ ہوں کا ندھے پر ڈ سے اور پھر چادر کوداہنی بغل کے بنچ سے نکالی کردوسرا کنارہ بھی ہو میں کا ندھے پر ڈالے داہت کا ندھ کھلا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوں کا ندھ جو درکے دونوں کناروں سے ڈھکا ہو ہو چجرا سود سے شروع کرے بھر چجرا سود سے بھر ججرا سود تک ایک مرتبہ طواف ہوتا ہے میں کا تھ ہے تجرا سود سے طواف شروع کرنے ہمارے عامد مشاکے کے نزدیک سنت ہے اور اگر اور کہیں سے طواف شروع کر ہے و جو نز ہے اور مگروہ ہے میہ میں لکھ ہے اور طواف میں ہم ہے ہو ہو ہو کہ ہم سے کرے بہر سے کرے بہر سے کرکے بہراں تک کہ اگر اس خالی جگد میں داخل ہوا جو حظیم اور بیت ایندے درمیان میں ہے قوطو ف جو مزنہ ہوگا میہ میں مکھ ہو ور پھر

مع د بيار بيرون كعبداز جانب مغرب په

اے ۔ بوسدہ بتاہوں میں ساتھ نام انڈرحمن رحیم کےا ہے انڈبخش میرے نئے گناہ میر سے اور پائے کرمیرے نئے ول میر ااہ کھول میرے نئے سینہ میر ااور آسمان کرمیرے لئے کام میر ااور عافیت و ہے جھے کو تجملہ ان کے جن کوتو نئے عافیت دی۔

ع ۔ ابقد بڑے ابقد بڑا ہےا۔ابقدعطا کر مجھ کوا یہ ن اور تقیدی آپنی کتاب کی اوروفی اپنے عہد کی اورات کا پنے نبی اور سنت نبی کی شہادت ویتا ہوں میں کینیں کوئی معبود مگر ابقد واحد ہے اور نہیں ہے کوئی شریک واسطے اس کے اور شہادت ویتا ہوں میں کے قیر بادر سول اس کے میں ن لایا میں ابلند براور مشکر ہوا میں بت اور شیطان کا۔

طواف کا اعادہ کرے اوراگر پھرصرف خطیم کا طواف کرے تو بھی جا ئز ہے بیا ختیا رشرح مختار میں مکھ ہے اور جب طواف کرتا ہوا حجر اسود کے سرمنے آئے تو اگر بغیر کسی کوایذ اوئیے ہوئے اس کو چوم سکے تو چو ہے اورا گرنہیں ہوسکتا تو حجر اسود کی طرف رخ کر کے تکبیر اور تہلیل کے بیڈناوی قاضی خان میں نکھا ہے۔

حجراسود کے بوسہ دینے پر ہی طواف ختم کرے یہ ہدایہ میں لکھا ہے اورا گر حجراسود کے بوے سے طواف نثر وع کیا اور اس پر ختم کیا اوراس کے درمیان کے طوافوں میں حجراسود کو بوسہ چھوڑ ویا تو جائز ہےاورا گرسب طوافوں میں چھوڑ دیا تو برا کیا بیشرح طحاوی میں لکھا ہے طاہر روایت کے بھو جب رکن بمانی کوبھی بوسہ دینا بہتر ہے ریہ کا فی میں لکھاہے اور اس کو بوسہ نہ دیے تو سیجھ حرج نہیں اور ر کن عراقی اور رکن شامی کو بوسہ نہ وے میر محیط سرحسی میں مکھا ہے۔ پہلے تمن دفعہ کے طواف میں اکڑ کر چیے اور یاقی طوافوں میں اپنی ہیئت اصلی کے موافق جیے بیکا فی میں لکھا ہے جس طواف کے بعد سعی ہے اس میں اکڑ کر چینے کا تھم ہے بیفناوی قاضی خان میں لکھ ہے ا کڑ کر جینے ہے مراد ریہ ہے کہ جلد جلد جیے اور اپنے دونوں کا ندھوں کواس طرح ہددے جس طرح لڑنے وا ما سیا ہی لڑائی کی دوصفوں کے درمیان میں اپنا فخر ظاہر کرنے کے واسطے جھومت ہے وربیاکڑ نا حجراسودے شروع کرکے پھر حجراسود تک جا ہے بیرمحیط میں لکھا ہے اور ا گرلوگول کے از دحام کی وجہ سے بیر کیفیت اوا نہ کر سکے تو تھہر جائے اور جب راستہ پائے اس کوا دا کرے بیرمجیط مزھسی میں مکھ ہے اور ا اً رہیلی مرتبہ کے طواف میں اکڑ کر نہ چلاتو پھراس کے بعد دوطوافوں میں اکڑ کر چلے اور طواف میں اکڑ کرنہ چلے اور اگر پہلے تین طوا فوں میں اکڑ کر چان بھول گیا تو ہاتی طوافوں میں اکڑ کرنہ ہے اورا گر کل طوافوں میں اکڑ کر چلاتو اس پر پچھالا زمنہیں یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور اگر اس طواف کے بعد سعی لیمرنا منظور نہیں ہے اور طواف زیارت تک اس کی تاخیر کرنا منظور ہے تو اس طواف میں اکڑ کر نہ چلے ہیمبین میں لکھا ہےاوراس طواف کا نام طواف قد وم اور طواف تحیت اور طواف لقے ہےاور پیطواف اہل مکہ کے واسطے نہیں ہیرکا فی میں لکھا ہے اور اگر صاحب احرام اول مکہ میں داخل نہ ہواور اوں عرفات کو چلا گیا اور وہاں وقوف کیا تو طواف قدوم اس سے ساقط ہو گیا بیہ ہدا رپیش نکھا ہے جب طواف سے فارغ ہوتو مقام ابراہیم میں آئے اور وہاں دور کھتیں پڑھے اورا گرلوگوں کے از دعام کی وجہ ے وہاں نہ پڑھ سکے تومسجد میں جہاں جگہ یائے وہاں پڑھے پیظہیر یہ میں لکھا ہےاورا گرمسجد ہے یہ ہر پڑھے تو بھی جائز ہے پیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

سعی کرنالیعنی صفامروہ کے درمیان دوڑ ٹا۔

یعنی با رخدایا میں تجھ ہے دزق فراخ اورعم ناقع اور ہر نیاری ہے شفاطلب کرتا ہوں۔

طواف کی نماز کے بعد پھر حجراسود کے پاس نہ جائے بیفتا وی قاضی خان میں لکھاہے۔

اصل اس میں رہے کہ جس طواف کے بعد سعی کرے اس میں طواف کی نماز کے بعد حجر اسود کے بوسہ دینے کا اعا دو کرے اور جس طواف کے بعد سعی نبیں ہے اس میں حجرا سود کے بوسہ کا اعاد ہ نہ کرے پیظم پیریہ میں لکھا ہے پھر صفا کی طرف کو نکلے اور افضل میہ ہے کہ باب الصفاے نکلے اور ہاب الصف باب بن مخز وم کو کہتے جیں اور ادھر ہے نگان ہمارے نز دیک سنت نہیں ہے اگر اور طرف ہے نظے تو جائز ہے بیجو ہرة العیر و میں مکھاہے ہا ہر نکلتے وقت اول ہوں پاؤں بڑھائے اور تیمین میں نکھاہے اول صفا کی طرف جائے اور ال پرچ ہے اور صفاومروہ پرچ ھناسنت ہے اگر دونوں پرنہ چڑھے تو تکروہ ہے بیمجیط سرحسی میں لکھ ہے اور اس قدر چڑھے کہ بیت التدس منے نظر آنے لگے اور بیت اللہ کی طرف رخ کرے اور دونوں ہاتھ اٹھائے اور نین مرتبہ تکبیر کے پیظہیریہ میں لکھا ہے اورل الہ الاالتداورالحمداور ثنااور دروو پڑھےاورالتدےاپی حاجتیں ہائے بیمجیط سرتسی میں لکھا ہے دعا کے دفت دونوں ہاتھ آسہان کی طرف کو ا تھے ئے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے پھروہاں سے مروہ کی طرف کو ترے اور اپنی معمولی حیال سے جے جب نیچے کی زمین میں آئے تو جب سبز مینار کے پاس پہنچاتو اس کے پنچے کی زمین میں جھپٹ کر چلے یہاں تک کداس سبز مینارے آگے بڑھ جائے اور جب اس ے آگے بڑھ جائے تو اپنی جال چلے یہاں تک کہمروہ تک آئے گھراس پر چڑھے اور قبلہ رخ کھڑا ہواور الحمد منند ورا مندا کبراور لا الہ الالقدادر ثنااور درود پڑھےاورسب افعال جوصفا پر کئے تنھے یہاں بھی کرے اور ای طرح صفاومروہ کے درمیان میں سات مرتبہ آئے جائے صفا ہے شروع کرے اور مروہ پرختم کرے اور نیچے کی زمین میں ہر مرتبہ سی کرے یعنی جھیٹ کر جیے بیمجیط سرتسی میں لکھا ہے صف ہے مروہ تک سعی ایک باراورای طرح مروہ ہے صفا تک ایک بارہوتی ہے یہی مختار ہے سراجیہ میں لکھا ہےاور یہی سیجے ہےاور بیشرح طی وی میں لکھا ہے اور اگر سعی اس کے برغنس کرے بعنی مرو ہ ہے شروع کرے تو ہمارے بعض اصحاب نے کہا ہے کہ اس کا اعتبار کیا ج ئے گالیکن مکروہ ہےاور سیجے میر ہے کہ پہلی مرتبہ کا اعتبار نہ کیا جائے گا بیدذ خیرہ میں لکھا ہے اور سعی میں شرط بیہ ہے کہ طواف کے بعد ہو يبال تك كدا كرستى كے بعد طواف كيا تو اگر مكه ميں ہے توستى كا اعاد وكرے اور اگر احرام سے با ہر ہوجائے كے بعد سعى كى تو بالا جماع ج نز ہے اور اس طرح جج کے مہینوں کے بعد بھی جائز ہے اور حیض و جنابت صحت سعی کی مانع نہیں میر بھیط سرحسی میں لکھا ہے اور اصل اس میں رہے کہ جج کے احکام میں سے جوعبادت مسجد ہے باہرادا ہوتی ہے اس میں طہارت شرطنہیں ہے جیسے کہ سعی اور عرف اور مز دلفہ کا وقو ف اور جمروں میں کنگریاں مارتا اور مثل اس کےاور جوعباد ت مسجد میں ہوتی ہے ہیں میں طہارت شرط ہےاور طو ف مسجد میں ادا ہوتا ہے بیشرح طحادی میں لکھاہے جو محض حج جدا کرے وہ جب طواف قد وم کرے تو انصل سے ہے کہاس کے بعد سعی نہ کرے اور طواف زیارت کے بعد سی کرے اور امام ابو حنیفہ سے میدوایت ہے کہ اگر آٹھویں تاریخ باس سے پہنے جج کا حرام باندھے تو افضل بیہ کہ منیٰ کے آئے سے پہلے طواف اور سعی کر لے کیکن اگر آٹھو یں تاری کے زوال کے بعد احرام با ندھا تو میتھم نہیں ہے میرمجیط سرحسی میں لکھاہے اور اگر کوئی شخص طواف یاسعی کرتا ہے اور اس وفت نماز کی اقامت ہوئی تو طواف اور سعی کوچھوڑ دے اور نماز پڑھے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد جس قدرطواف ماسعی ہاتی ہے وہ ادا کرے اور اگر جناز ہ کی نماز تیار ہوئی توسعی کوچھوڑ کرنماز میں شریک ہو اور جب فارغ ہوتو جس قدرسعی ہاتی ہےاس کوادا کرے ہوئتے القدير ميں ہے طواف اورسعی ميں خرپيدو فروخت کی ہاتيں کرنا مکرو ہ ہے بہتا تارخانیہ بیں لکھا ہےاور جب سعی ہے فارغ ہوتو مسجد ہیں داخل ہواور دور کعت نمی زیر مصے پھر مکہ بیں احرام کی حالت ہیں آٹھویں تاریخ تک تھبرے اور اس حالت میں بھی جو چیزیں احرام میں منع ہیں وہ اس کو جائز نہیں پس جب تک مکہ میں ہے جب دیا ہے خانہ کعبہ کا طواف کرے اور ہرطواف سات مرتبہ کرے بیفآوی قاضی فان میں لکھا ہے۔

منیٰ کی طرف کب روانه ہو؟

پھر اذان کے بعد کھڑے ہوکر دوخطبہ پڑھاوران دونوں کے درمیان جسہ کرے جیسے کہ جمعہ کے خطبہ بیل ہوتا ہے ہوئے طرحت میں لکھا ہے اورا اگر بیٹے کر خطبہ پڑھاتو جا رہے بیکن کھڑے ہوئر پڑھن افضل ہے اورا اگر خطبہ نہ پڑھا ہے زوال سے پہنے پڑھاتو جا رہز ہے اور برا کیا میہ جو ہر قالمنیر وہیں لکھا ہے اس خطبہ ہیں لوگوں کو وقو ف عرفداور وقو ف مز دلفداور عرفات سے مزدلفد کو جان اور قربانی کے دن جمر قالعظیہ کی گئریاں مار نے اور قربانی اور سرمنڈ وانے اور طواف زیارت اور قربانی کے دوسرے دن تک ک رہے اوکا مستھ وے مید غامیة السروجی شرح ہوا ہے ہیں کھی ہے بعد امام الرے اور امام ظہر اور عصر کی نماز طبرے وقت میں ایک اور سے بیا جہ اس دونوں میں جہر نہ کرے بعد امام الرے اور امام ظہر اور عصر کی نماز طبرے وقت میں ایک ان اور اقام تول سے بیا ھے اور ان دونوں میں جہر نہ کرے میں میں لکھا ہے ان دونوں نماز وں کے درمیان میں

ظہر ن سنتوں ہے۔ ۱۱۰ رفش نہ پڑھے اور آ سرفش پڑھے تو عرو و ہے اور طام پر روایت کے بھو جب عصر کی انس کا اما د ہ کرے پیکا فی میں انھنے ہے تن صرب مرسی اور مس میں مشخول ہو جے تھا ہے اور پینے میں قو بھی یک تھم ہے میں انج الوہاج میں لکھاہے دونوں انھنا ہے تن صرب مرسی اور مس میں مشخول ہو جے تھا ہے اور پینے میں قو بھی یک تھم ہے میں انج الوہاج میں لکھاہے دونو ئے اُمع کرنے مینی مسرویے وقت ہے اُنسپر کے اقت اٹن اور سرے ہے واسط بہت کی شرحیس ہیں منجمعہ ان کے بیدہ کے کہ مسرفہ ہر جامز کے بعد پڑھی جائے میہ بدائع میں لکھا ہے لیں سرنسی نے ظہرز وال ہے مہیے پڑھ لی اور اس وقت اس کو بیڈ کمان تھا کہ سور ن ، حس می ادر س نے بعد عصر ہے ہی تو استخبانا ہے تھم ہے کہ خطبہ ۱۷۱۹ نوب نمازوں کا آما دو کرے بیرمحیط سرتھی میں لکھا ہے اور جمعیہ ن نے وقت ے اور و وہ ہے کہ جرف کا دن ہواور میکا ن ہے و رو و ہیے کہ مرف ت ہو یہ کفا ہیٹیں مکھا ہے ور مجملہ ان کے بیرے کہ جی کا حرام موفقها ے کہا ہے کہ وہ وہ اس کے وائر نے کے واقت کی کا حرام پیا ہے لیہاں تک کے اُسر کھیرے ادا کر کے کے وقت عمر و کا احرام ہواور عصر کے ادا کرنے کے وقت حج کا احرام ہوتو دونوں نمازوں کا جمع کرنا جا نزنہیں بیافآوی قاضی خان لکھا ہے اور ایک روایت کے ہو جب پیضر ورہے کہ بھج کا حریم زوں سے پہلے ہاند ہایا ہوتا کہا حرام جمع کرنے کے وفت ہے مقدم ہواور دوسری روایت میں میر ہے کے زنازے پہلے امر م یا ندھنا کافی ہے س کے کہ مقصد نمازے پیام الیدیش کھا ہے اور یہی سیج ہے ہے جو الراکی میں مکھا ہے۔ منجملہ ان کے امام ابومنیفہ کے نزو یک ہما مت ہے صاحبین کے نزو یک جماعت شرطنبیں ہیں جستخص کے خبا ایخ ں مان کے بیا س ظہر بی ٹمازیز ھاں تو امام ابوحنیقہ کے نز دیک وقعمر کی ٹمازعصر کے وقت میں پڑھےاورصاحبین کے نز دیک اکوا نماز ع جنے وا ایکٹی جمع کرے میہ مدایہ میں لاہ ہے گئے ما مواد صنینہ کا قول ہے بیز اومیں نکھا ہے اوراً سر دونو ل نمازیں امام کے ماتحد فوت ہو کئیں یا دونوں میں سے کیافوت ہوئی تو یا م ابوطنیفہ کے تو رہے ہمو جب مصر کواچنے وفت میں پڑھے اور وفت سے پہنے ہے حت ب ہز نبیں بیشرح طحادی میں لکھا ہے اور رہے کچھضر ورنبیں کہ ظہر کی ساری نماز جماعت سے بی ہویہ بجوالرائق میں مکھا ہے ہیں سے مام سے ں تھ دونو ہے نمازوں میں ہے ایک ایک رکعت پر تھوڑئی نمازش کی تو یا جماع جمع کرنا جائز ہے بیدجو ہر قالنیر ہ بیش مکھا ہے۔ رمقتدی ا مام کے چیچے سے بھاگ گئے اور اس نے دونول نمازیں تنبہ پڑھیں قوج سز ہے اس تھم کے بغیر قید ذکر کر دیا ہے ۔ انک افضال مسد ول ہے کہ اً رمقتری نمازشروع کرنے کے بعد بھا گ تے تو ہا، ہماع جمع کرنا جائز ہے اور اگر نمازشروع کرنے سے پہنے بھا گ گئے تو اس میں اختا ف ہے بعض فقہا ہے کہ اس جب کہ صاحبین کے نز دیک جائز ہے اور اہام ابوصنیفڈ کے نز دیک جائز نہیں ہے اور بعض فقہا نے کہا ہے کہ مب کے نزودیک جائز ہے بیرمحیط سرھتی میں لکھا ہے اً سرا مام کوظہر کی نماز میں حدث ہو گیا اور س کے کی ور کوفیا نے کرویا تو نبیفه و وٰوں نمازوں کوجمع کرے اورا گرامام س وقت کیا کہ خدیفہ مصرے فارغ ہو چکا تو امام مصر کی نمازعصر کے وقت میں <sub>ک</sub>یا ہے، ور اس ودونو پنمازوں کا جمع کرنا جا بزنہیں ہیں تکہیں میں مکھا ہے اس مام کوخطبہ کے بعد حدیث ہوااور کے مختص کونماز پڑھائے کا صلم کیا وروہ شخص خطبہ میں حاضر ندنی تو اس کو جا نزیب کہ دونوں نیاز ہاں کے جمع کرنے میں امام ہے اورا گرامام نے کی وَحَلَم نہیں کیا لیکن کوئی تخف اپنے آپ پڑھا کیا اور اس نے دوٹوں نمازین پر جامیں تو عام اپوطنیفڈ کے تو پائے بموجب جامز نبیش اس نے کہان کے 'ز دیک امام یا مام کاتی تم متن مرجمع مین صلو تمین ہے جا بر موٹ کے لئے تم طاع ور کرووں کے برجینے والا صاحب حکومت تی جی قائش یاصا حب شرط یا سواان کے تو یالا جماع جائز ہے میش ناش وی میں لکھا ہے اور مجملہ ان کے بیرہے کہ نمازیز عد سے وہ ویسمنی ہو جو وہ ہاں سب میں بنا سرو رہو یا اس کا نائب ہو مام بوطنینہ کے نزو کیک میشرط ہے ہے جو اہر قالنیر وہیں کھا ہے ہی ارتضیری نمار جم عت سے پر بھی ٹیکن ایا ماعظیم یاس کا نا 'ب نہ تھ اور مصر کی نماز یا ماعظیم کے ساتھ پڑھی تو ایا ما بوصنیفہ کے نزو کیک عسر می نماز ب مز

د ونما زوں کو کن صورتوں میں جمع کیا جا سکتا ہے؟

۔ اگر بڑاامام بینی خدیفہ مرگیا تو اس کا نائب یہ صاحب شرط دونوں نمازوں کوجمع کرےاوراگراس کا نائب یہ صاحب شرط نہ ہو تو ہرا یک نماز کوان کے وقتوں میں پڑھیں تیجییں میں لکھا ہے جب امام عصر کی نماز سے فارغ ہوتو موقف کی طرف جائے بیر محیط میں لکھ ہے۔ ہے وفد کی نہیں کے سواتمام عرفات کا میدان موقف ہے ریکنز میں لکھا ہے جہاں چاہے وقوف کرے بیفاوی قاضی خان میں لکھ ہے۔ وقوف کرے بیفاوی قاضی خان میں لکھ ہے۔ وقوف کر اس کا بہان:

وقوف میں دوچیز ہیں شرط میں ایک بید کہ عرفات کی زمین ہودوس سے ہید کہ عرف کا دن ہو کھڑ اہونا اس میں نہ شرط ہے نہ واجب
ہیماں تک کہ اگر بیضے ہوتو جا نزہ ہو اورای طرح نہ نہ ہی اس میں شرط تیس ہی جالرائق میں لکھا ہے اور دونوں نہ نہ زوں کو جمع کرن
ہید میں مکھ ہے اور واجب سے ہے کہ غروب تک دقوف کرے اور اس کے سے عسل کرنا اور دونوں خطبہ اور دونوں نمازوں کو جمع کرن
اور ان دونوں کے بعد بہت جعد موقف کو جانا اور اس و زروزہ نہ دکھنا اور اس وقت ہو وضوبونا اور سواری کے اور چو نے کہ نا اور ا، س کے
قریب دقوف کرنا اور دل کا حاضر ہونا اور جن باتوں ہے دہ میں جی بڑتا ہے ان باتوں سے فیلی ہونا سنت ہے اور چ ہئے ۔ تہ فلوں ک
را حجوں میں وقوف نہ کرے تا کہ دو گوں سے شمش نہ ہواور چ ہئے کہ ہی ہی تجروں کے پاس وتوف کر جورسوں ابتدصی ابتد سی اید ماہد وسلم کے وقوف کا مقدم ہے اور اگر وہاں وتوف نہ کر سے تو تی تی ال مکان اس کے قریب ہو یہ بر الرائق میں لکھا ہے اور چین وال عورت اور
جب اور اس مختص کا وتوف جس نے دونوں نمازیں بھی کہ کہ کو پیار نے والا اس کی طرف ہا تھا اور منہ سے متوجہ ہوتا ہے یہ بدائع میں لکھا ہو اس میں مجروں میں کھا ہے اور اپنے علی کھا ہے اور اس بر پہلے کہ حکا مسلمان مردوں اور عورتوں کے واسطے بہت تی استعقار اور بر دبر بر لبیک کیم بیکا فی میں لکھا ہے اور اپنے واسطے بہت کی استحقار ہوں کو جو اسے بہت تی استعقار درود پڑھیا نہ ہی لکھا ہے دورہ عاما نگے میں کوش ہے جو جا ہوں ایک جو جو اسے بہت تی لکھا ہے جو رہ دور اور عورتوں کے واسطے بہت تی استحقار درود پڑھتار ہے اور ای خور سے ان کے واسطے دعا مائے میں میں لکھا ہے۔ درائع میں لکھا ہے۔ دورہ عامائے میں برائع میں لکھا ہے۔

لے نہیں ہے کوئی معبود گراندا کیلا ہے اور نہیں ہے کوئی شریک اس کا اور واسطے اس کے ملک اور حمد ہے وہ زندہ رکھتا ہے اور وہ وزندہ ہے مرتانہیں اور اسطے اس کے ملک اور خمد ہے وہ زندہ رکھتا ہے اور وہ زندہ ہے ہے اس کے اساند کرنچ ول میرے کے ور اور نچ کا ن میرے کے ور اور نچ کی اس کا میرے کے ور اور نچ کی ن میر سے سے نور اور نچ میٹائی میری کے نور اے ابتدکھل واسطے میرے سینہ میرا اور آسمان کر واسطے میرے کا م میرا اے ابتد ہے مقام فریا دکرنے وا سے اور پناہ میڈ نگنے والے کا ہے ہے بچ جھے کو آگ ہے ساتھ مونوا ہے کے اور وافحل کر جھے کو جنت میں ساتھ رحمت اپنی کے اے ارتم ابراتھین اے ابتد جب برایت کی تو نے جھے کو اسلام کی پس مت نکال تو اس کو جھے ہے اور مت نکال جھے کو اس سے یہاں تک کے قبض کرے قاور میں اس پر ہوں۔

سے پیرط میں لکھا ہے سنت میہ ہے کہ دعا میں آواز پست کر ہے ہیہ جو ہرۃ النیر و میں لکھا ہے عرفہ میں وقوف کا وفت عرفہ کے دن کے سورج و طلنے سے قربانی کے پہلے دن کی فجر طلوع ہوئے تک ہے ایس جو مخص استے وفت میں و ہاں موجود ہو گیا خوا واس کو جانتا ہو یہ نہ جانتا ہو سوتا ہو یا جا گئا ہو یا افاقہ میں ہو یا جنون میں ہو یا ہے ہوش ہوخواہ و ہاں وقوف کر ہے یا گزرتا ہوا چلا جائے وقوف نہ کر ہے اس کو جج نہیں ملالیکن گیر اس کے بعد وہ فاسرنہیں ہوتا بہ شرح طحاوی میں لکھ ہے اور جسے اس وفت کے سوااور وفت میں وقوف کیا اس کو جج نہیں ملالیکن اگر ذکی الحجہ کے جاند میں شبہہ ہوگیا تھا اور لوگوں نے ذیقتدہ کا مہینہ پورائٹس دن کا کیا تھا پھر فلا ہر ہوا کہ جس روز وقوف کیا تھا و وقر بانی کا دن تھ تو استحسان میہ کہ جائز ہے اور قیا سانج کرنہیں اور اگر بین میں ہرہوا کہ جس دن وقوف کیا ہے وہ آتھو میں تاریخ تھی تو بھی بھی تھم

ہے یہ فآوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ کس صور ت میں حج کے افعال ساقط ہو جائیں گے؟

ا گرقر ہانی کے پہلے دن کی فجرطلوع ہونے تک عرفات میں نہ پہنچے تو جج فوت ہو گیااور حج کے افعال اس سے ساقط ہو جا میں کے اور جج کا احرام جواس نے باندھا تھاوہ عمرہ کا احرام ہوجائے گا اس کوجا ہے کہ عمرہ کے افعال پورے کر کے احرام ہے باہر ہوجائے اور سال آئندہ میں جج کوقضا کرنا اس پر واجب ہے بیشرح طحاوی میں لکھا ہے سب را تیں الگلے دن کی تابع ہوتی ہیں گز رے ہوسئے دن کی تا بع نہیں ہو تیں لیکن حج کی را تیں گزرے ہوئے دن کے تھم میں ہیں اگلے دن میں نہیں عرفہ کی رات آٹھویں تاریخ کے تھم میں اس لئے کہاس رات میں عرفات میں وقوف جائز نہیں جیسے کہ آٹھویں تاریخ جائز نہیں اور قربانی کے پہلے دن لیعنی دسویں تاریخ کی رات عرفہ کے دن کی تابع ہےاس لئے کہاس شب میں وقو فء رف ت میں جائز ہے جیسے کہ عرفہ کے دن میں جائز ہےاوراسی طرح اس شب میں قربانی جائز نہیں جیسے کہ عرفہ کے دن میں جائز نہیں میر پیطے سڑھی میں لکھا ہے اور جب سورج غروب ہو جائے تو امام ادراس کے ساتھ کے سب آ دمی ای چیئت سے مز دلفہ میں آئیں بیہ ہدا رہیں لکھا ہے افضل ہیہ ہے کہ جس طرح موقف میں کھڑے تھے ای ہیئت پر جیے آئیں اور اگر کوئی جگہ خالی یائے تو آگے بڑھ جائے سیمین میں لکھا ہے اور جا ہے کہ امام کے ساتھ ساتھ چلے اس سے بہلے نہ جائے کیکن اگر امام سورج کے غروب ہونے کے بعد تاخیر کرے تو لوگوں کو چاہنے کہ اس سے پہلے چل دیں اس لئے کہ وقت واخل ہوگیا ہےا ختیارشرح مختار میں لکھا ہےاوراس راستہ میں القدا کبراور لا الدا لا النداورالحمد لنند پڑھتے جائیں اور بار بار لیک کہیں اور استغفار بہت پڑھیں ہیجیمین میں لکھا ہے اور اگر لوگوں کی کشکش کے خوف ہے وتو ف کے مقد مے سورج کے چھینے ہے ہمید چل دیا لیکن عرفہ کی حد سے سورج چھپنے ہے پہلے نہ نکا، تو مضا کقہ نہیں یہ محیط میں لکھا ہے اور افضل میہ ہے کہ ای جگہ تھہرار ہے تا کہا فاضہ یعنی وتو ف کے مقام سے مز دلفہ کو چلن وفت سے پہلے ادا نہ ہواس لئے کہ اس میں سنت کی مخالفت ہے سیمیین میں لکھا ہے اور اگر سور نے کے جھینےاورا ہام کے چل دینے کے بعداز د حام کے خوف ہے تھوڑی دیر کھبرا تو مضا نقہ بیں ہے ہدایہ میں لکھا ہےاورا گرمغرب کی نما زسورج کے چھپنے کے بعداور مز دلفہ میں آنے ہے پہنے پڑھ لی تو امام ابوصنیفہ اورامام گھڑ کے نز دیک مز دلفہ میں آگراس کا اعاد ہ کرے اور اس هرح اگرعشا کاو**نت راسته میں شروع ہوگی اورعشا کی نماز راسته میں پڑھ لی تو مز** دلفہ میں پہنچ کرا**س کا بھی اعادِ و کرےاوراگر ا**ن دونوں نماز وں کے اعاوہ کرنے ہے مہلے فجر کی نماز پڑھ لی تو سب کے قول کے بمو جب وہ دونوں نمازیں جائز ہو تکئیں میشرح طحاوی میں لکھا ہے اور اگر مز دلفہ میں پہنچنے سے پہنے فجر کے طلوع ہونے کا خوف تھا اس لئے مغرب اورعشا کی نماز راستہ میں پڑھ لی تو جائز ے سیسین میں لکھاہے۔

سرمزد نے میں پہنچ کرعش کی نمازمغرب سے پہنے ہڑھ ہی قومغرب کی نماز پڑھے پھوعش کا امادہ سے ور روس ہی نماز کا مادہ مادہ نہیں کیاد رصبی طلوع ہوگئی قوعش کی نماز جا سرہ وکی پیٹسی میں مادھ ہے ور دب بیاہی کیدمزد نفہ کو بیادہ جا سے پیٹسین ٹال مدہ ہے : جب مزد غدیں پہنچیں قوجہاں جو بیں وہاں تریں رہتے ہیں نہ تریں بیرمجیط سرتھی میں مادھ ہادراس پہاڑے تریب ترہ جس وقوت کہتے ہیں افضل ہے بیافیادی قاضی خان میں مکھا ہے۔

پھر جب عش کا وقت و خل ہوتو موؤن ؤن و رق مت ہے وراہ ممغرب کی نمی زعش کے وقت میں پڑھ ہے پھر عش کی اور وقت میں پڑھ ہے ان دوؤں نمازوں ہے نمیازان ان وا قامت ہے جہ رہے تمینوں اسح ب کے توں کے ہموجب پڑھائے یہ بد کئے میں مکھ ہے ان دوؤں نمازوں ہے درمیان میں نفل نہ پڑھا اور مشال پڑھ لئے یہ اور کئی میں مشغول ہو تو اق مت کا عاد و کر ہے ان داؤں نمی زوں ہے مع مرح کے سام ابوضیفہ کے نزویک جم عشر طنہیں ہے یہ کا کی میں تکھ ہے چوشنی مغرب اور حش کی نماز وجہ بڑھے اس کو جہ مزد ندمیں برخی فی اس کے عرف میں ظہر اور عصر کی نماز کا جمع کرن مام بوضیفہ کے نزویک بغیر بھاعت کے جائز نہیں اور فضل بیہ ہے کہ عزد خدمیں بھی اور جماعت پڑھائے یہ ایفن ح میں تکھ ہے اور جب عش سے فار نے ہموتو رات کو و میں رہے بیمیط میں تکھ ہے ور چ ہے کہ سرتی مرد عمل اور جب کہ سرتی میں تکھ ہے ور چ ہے کہ سرتی میں تکھ ہے۔ در اس میں تکھ ہے در جائے کہ سرتی میں تکھ ہے۔

اور جب محمر کے شیب میں پنچ تو اگر بیادہ ہے تو جد جے ور بر سوارے وایک ہی جھر تک سواری کو تیز کرے ہے رہ بی ن فر در کرکیا ہے اور اس پراجم علیہ بین بنچ تو اگر کیا ہے اور اس پراجم علیہ بین بینے السرو بی شرح ہدا ہے ہیں تھ ہو دخہ ہیں وقو ف کا وقت الجمر علیہ بین بین ہو جائے تک ہا اور جب سورج طلوع ہو گیا تو اس کا وقت کل گیا گراس وقت ہیں مز دلفہ میں وقو ف کیا یہ گراس وقت ہیں مز دلفہ میں مکھے ہا ور اگر اس وقت سے پہلے یا بعد وقو ف کی تو جو کر نہیں سے جیسین میں مکھے ہا ور اگر اس وقت سے پہلے یا بعد وقو ف کے چھوڑ نے ور دجہ ہاں پر قربانی کہ در مہوگی سیکن گراس وقی ملت یا مرض یا ضعف ہے اور از دھ می کے خوف سے رات میں ہی وہاں سے چو کی ہو جے تو اور از دھ می کے جب بہت روشی موجے تو اور از دھ می کے جب بہت روشی موجے تو سورٹ کئے ہے کہ وہاں سے چو کی ہو جو کے تو سورٹ کئے تا کہ وہاں سے چو کی میں اور میں موجو کے تو سورٹ کئے تا کہ وہاں سے جو کی میں اور میں موجو کے تو سورٹ کئے تا کہ وہاں سے جو کی میں اور میں موجوع کے اس وقت وہاں سے جو بی موجوع کے موجوع کے سورٹ کئے سے کہ وہاں وقت وہاں سے جو کہ کہ وہاں ہے جب بہت کے دور کیا ہو تا کہ اس وقت وہاں سے جو بی موجوع کے اس موجوع کی موجوع کے اس موجوع کی موجوع کی موجوع کی کھوڑ کے موجوع کی کھوڑ کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی موجوع کی کھوڑ کی موجوع کی کھوڑ کی موجوع کی کھوڑ کے کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کے کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کے کھوڑ کی کھوڑ کے کھوڑ کی کھوڑ کے کھوڑ کی کھوڑ کے کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ

ا روب مرزوم اورانوه جس کوبهارے عرف میں تھیٹ وجھیں ویتے ہیں۔ (بہت زیدہ رش "مجھیزامونا) (جاتوں)

و پر و پھیتے اور ہر کنگری کے چینکنے پر تکبیر ہے اور اس روز جمر و مقبہ کے سوا اور کسی جمر ہ پر کنگریں ں نہ مارے اور و ہاں وقوف نہ کرے میہ شرح طی وی میں لکھ ہے اور اگر تکبیر کے بدلے نہتے یا تہلیل کبی تو جائز ہے اور اس میں برائی نہیں میہ بدائع میں لکھ ہے تیجے روایت کے ہمو جب پہلی کنگری چینکنے سے لبیک موقوف کرے یہ فناوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

مفرد حج 'حج تمتع وقران كابيان:

مفرد جی کرنے والے وقت علواف شروع کرتا ہے اور ان کرنے ولے میں پی فرق نہیں ہے برارائق میں مکھ ہے اور عمرہ وکر رنے والہ جراسود کو بوسد ویت بعد لیک موقوف کرے اور جس شخص ہے جی فوت ہوگی وہ جب عمرہ کے احرام ہے بہ برہواں وقت بیا موقوف کرے ایون جس وقت طواف ان روع کرتا ہے اور اگر وہ قاران تھ تو جب طواف ان فی شروع کرے اس وقت ہے لیک موقوف کرے اور اگر جی کرنے والے نے جمرہ عقب برگنگریاں بھینے اور مرمنڈ والے اور والے نے والے نے جمرہ عقب برگنگریاں بھینے اور مرمنڈ والے اور وقت لیک موقوف کرے اور اگر کنگریاں بھینے اور مرمنڈ والے اور وقت لیک موقوف کرے اور اگر کنگریاں بھینے اور مرمنڈ والے اور وقت باتی ہوتا کہ اور وقت باتی ہوتا کہ اور ایک موقوف کرے اور اگر کنگریاں بھینے اور مرمنڈ والے اور وقت باتی ہوتا کہ برہ میں گئے ہوتا کہ اور اگر کنگریاں بھینے اور مرمنڈ والے اور وقت باتی ہوتا کہ برہ میں گئے ہوتا کہ اور آگر کن والے اور مرمنڈ والے کو گھرمنے کے اور اگر کنگریاں بھینے کے والے اور ہوگریاں کا مور ہوگریاں کا مور والے اور ہوگریاں کا مور والے ہوگریاں کو وقت بالی ہوا کہ ہوا

کے دائق بال نہیں ہیں تو وہ اس طرح احرام ہے ہہ بہوگیا جیسے سرمنڈ وانے والے ہم بہوتے ہیں اس لئے کہ وہ سرمنڈ وانے اور بال
کتر وانے سے عاجز ہے ہیں وہ اس سے ساقط ہوجا کیں گاہ ربہتر سے ہے کہ وہ احرام ہے با برہونے ہیں قربانی کے ونوں ہیں سخر
وقت تک تہ خیر کر ہے اور اگر تاخیر نہ کر ہے گو تو ہے س پر واجب نہیں ہے اور اگر اس کے سر پر زخم نہ ہوں کیل وہ سی جنگل میں جلا گیا
اور وباں نداسترہ ہے نہ کوئی سرمونڈ نے وال ہے تو یہ عذر معتبر نہیں اور بجو سرمونڈ نے یا بال کتر نے کے اور کوئی چارہ نہیں یہ محیط سرخی
میں لکھ ہے اور اگر نورہ سے صاف کر لیا تو جائز ہے بیسرات الو بائ میں لکھا ہے سرمنڈ وانے میں سنت سے کہ مونڈ نے والے کی وائی
مرف ہے ایتدا ہونہ منڈ وانے والے کی ایس سرکے ہو کئیں طرف ہے ابتدا کرتا چاہئے بیوفتح القدیم میں لکھا ہے اور مستحب ہے کہ بالوں
کو دُن کر دے اور سرمنڈ وانے والے کی ایس سرکے ہو کئیں سرکے ساتھ دعا ما گئے اور اگر باں بھینک دے تو مضا نقہ نہیں اور
گوڑے سر اور نہانے کی جگہ میں ان کا ڈاں دین کر وہ ہے ہیہ بحرالوائق میں مکھا ہے اور ماٹھی فرانہ کتر ہے اور اگر کتر ہے تو بھیا سے موثجیں تر اشے اور واڑھی فرانہ کتر ہے اور اگر کتر ہے تو بھیا سے موثجیں تر اشے اور واڑھی فرانہ کتر ہے اور اگر کتر ہے تو بھیا ہے کہ بالوں
موثجیں تر اشے اور زیریاف کے بال مونڈ ہے بیٹ عیال کتر انے کے بعد جو چیز میں احرام کی وجہ سے حرام ہوئی تھیں وہ سب مال ہو

ای طرح وطی کے اور جولوازم بیں جیے کہ ساس اور بوسرہ وحلال ہوں گے بیمرائ الوہائ میں لکھا ہے اور افر ن سے بہر میں بھی جہ ع بھارے نز دیک حلال نہیں ہے بیے بدایہ میں لکھ ہے اور اگر سر ندمنڈ وایا یہاں تک کہ خانہ تعب کا طواف کر لیے تو جب تک سرنہ منڈ وائے گاکوئی چیز اس پر حمال ندہوگی بیٹیمین میں لکھ ہے بھر اگر ہو سکے تو ای روز خانہ کعبد کا طواف کر ہے اور طواف کرے اور طواف کرے اور طواف کرے اور طواف کی دوسرے دوز کر سے یا بھر بہ بر طواف کرے اور طواف کرے اور طواف کی دوسرے دور کھت نماز پڑھے یہ تقاوئی قاضی خان میں لکھا ہے اور جو رہ بھیلے ہی سرمنڈ وائے کی دوبہ ہے حلال ہوتی ہے نہ طواف کرنے کی دوبہ سے اور جب چارم تبہ طواف کر چیاتو عورت حلال ہوجائے گی اس واسطے کہ قرض اسی قدر ہے اور جو اس سے زیادہ ہو وہ داجب ہے کہ قرب بالی جائے ہیں سرمنڈ وائے گی اس واسطے کہ قرض اسی قدر ہے اور جو اس سے زیادہ ہوگی اگر چہ واجب ہے کہ قرب بال جہائے ہے ہورا ہوجاتا ہے بہی سیجے ہے تیسین میں لکھا ہے اور اگر پچھ طواف نہ کیا تو احرام سے باہر ہوگی اور حورت طال نہ ہوگی اور دورت میں بہر اس بڑر رجا تمیں بی تھم بالا جماع ہے اور اگر بے وضویا جنابت کی حالت میں طواف زیارت کیا تو احرام سے باہر ہوگی اور حورت طال بوگئی یہاں تک کہ اگر اس کے ساتھ میا معت کر ہے تو جی فاسد نہ ہوگا بیفا وئی قاضی خان میں لکھا ہے۔

طواف الزيارة 'طواف الركن ياطواف يوم النحر كابيان:

اگر خانہ کہ کا انٹی طرف سے طواف کیا لینی خانہ کعبہ کی ہائیں طرف سے شروع کر کے ممات مرتبہ طواف کیا تو احرام سے باہر ہوج نے میں اس طواف کا اعتبار ہوگا اور جب تک وہ مکہ میں ہاس پر اعا وہ وا جب ہے اور اگر ایک حالت میں طواف کیا کہ اس کا سرس قدر کھلا ہواتھ جس سے نمی زجائز نہیں ہوتی تو طواف ادا ہوجائے گا اور اگر زیارت کا طواف ایک حالت میں کیا کہ کل کپڑ ہے بحس سے تو ایسا طواف کرنا اور نظے طواف کرنا برابر ہے اور اگر اس قدر کپڑ اپاک ہوجس میں سر حجیب جائے اور باتی تجس ہوتو طواف جس نے تو ایسا طواف کرنا اور بنظے میں کھا ہے اور طواف واجب میں اگر حطیم کے باہر سے طواف نہیں کیا بلکہ اندر سے کہا تا کہ میں موجود ہے تو سارے طواف کا اعادہ نہیں کیا اور صرف

لے نورہ اسک چیزوں سے مرکب دواجس کے است ال سے ہاں بغیر منڈ وانے کے زائل ہوجائے ہیں۔ (نورہ بمعنی بال صفاء پاؤڈر وینشنگ کریم) ( ساتھ) ع و یوار خانہ کو بید معشر ب جس کوال عرب نے بوجہ قلت خرج سے اصل سے کم کرتے وقت اس کوچھوڑ ویا۔

حصیم کا طواف دو ہار ہ کرلیا تو ہمارے نز دیک جائز ہے بیسراٹ الو ہاج میں نکھ ہے اس طواف کا نا مبطواف الریارة اورطواف الرکن اور طواف یوم النحر ہے بیقآویٰ قاضی خان میں لکھاہے۔

ججة میں ہے کہ اس کوطواف الواجب بھی کہتے ہیں ریاتا تارخانیہ میں لکھا ہے ایس اگر طواف قدوم کے بعد صفا ومروہ کے درمیان میں سعی کرچکا ہے تو اس طواف میں اکڑ کرنہ چلے اور سعی نہ کرے درندا کڑ کر چلے اور سعی کرے بیدکا فی میں لکھا ہے اور افضل بیہ ہے کہ اکڑ کر جیے اور سعی کی ای طواف تک تا خیر کرے تا کہ و وفرض کے ساتھ ہوں نہ سنت کے ساتھ میہ بحرالرائق میں ہے بھرمنیٰ ک طرف جائے اور باقی ایام جمرون پر کنگریاں بھینکنے کے واسطے و ہاں مقیم ہورات کو مکہ میں ندر ہےاور ندراستد میں بیرغایۃ السروجی شرح مدا ہے میں لکھا ہے ایا ممنیٰ میں منیٰ کے سوا اور جگہ رات کور ہنا تکروہ ہے بیشرح طی وی میں لکھا ہے بیں اگر عمدا رات کو کہیں اور رہا تو ہمارے نز دیک اس پر پچھووا جب نہیں ہوتا ہے بدا ہے میں لکھا ہے خواہ وہ اہل سقایت کے بعنی حج والوں کو یہ ٹی پلانے والا ہو یا نہ ہو بیسراج ابو ہاج میں لکھا ہے ہور سے نز دیک قربانی کے دن خطبہ ہیں ہے بیاغیۃ السروجی شرح ہدا بیاس لکھا ہے جب قربانی کے دوسرے دن سورج کا زوال ہوتو تینوں جمروں پر کنگریاں چھینکے اور اس جمرہ ہے ابتدا کرے جومسجد خیف کی طرف ہے اور وہاں سات کنگریاں تھیکے اور ہر کنگری پر تکبیر کیے پھراس جمرہ پر کنگریاں تھینکے جواس کے قریب ہے اور وہ درمیان کا جمرہ ہے اس پر بھی سات کنگریا ں اس طرح سیسیکے پھر جمرہ عقبہ کے باس آئے اور وہاں نیجی زمین ہے سات کنگریاں سیسیکے اور ہر کنگری پر تکبیر کیے جمرہ عقبہ کے باس وتو ف نہ کر ہےاور پہلے جمر ہ اور درمیانی جمر ہ کے باس جہال لوگ وقو ف کیا کرتے ہیں وہاں وقو ف کرے پیکا فی میں نکھا ہےا وروقو ف کی جگہ نیجی زمین کے اوپر کی جانب ہے بیمحیط میں لکھاہے جب کنگریاں مارنے کے بعد پھر کنگریاں مارنا ہوتواس کے بعد وقوف کرے اور جن تحنکریوں کے مار نے کے بعد پھر کنگریاں مارنا نہ جوتو ان کے بعد وقوف نہ کرےاس لئے کہ عبادت فتم ہو چکی ہے جو ہرۃ النیر ہ میں لکھا ہے اور دہریتک قبام اور عجزی کرے میمبین میں لکھا ہے اور اللہ کی حمد اور شااور لا البدالا اللہ اکر اور دروو پڑھے اور اپنی حاجتوں کے وہ سطے دعا مائگے اور دونوں موتڈھوں تک ہاتھ اٹھائے اور دونوں ہتھیلیوں کی جانب آسان کی طرف کوکرے جیسے کہ دعا میں سنت ہے اور جج کرنے والے کو جائے کہ وقوف کے مقاموں میں سب مسلمانوں کے واسطے مغفرت کی دعا مانگے پیکا فی میں لکھا ہے۔ جب اس کادوسرا دن ہو جو تر ہائی کا تیسرا دن ہے تو سورٹ کے زوال کے وفت ای طرح نتیوں جمروں پر کنگریاں مارے پھرا گر چا ہے تو ای دن ہے چانا جائے اور چوشھے دن ان کی کنگریاں مارنا اس ہے ساقط ہوجا کمیں گی اورا گر اس روز رات میں طلوع فجر تک و جیں رہاتو جب تک زوال کے بعد نتینوں جمروں پر کنکریاں نہ مارے تب تک و ہاں سے نگلنا جا ئزنہیں بیفنا وی قاضی خان میں مکھا ہے۔ کنگریاں مارتے وقت کن باتو ں کا خیال رکھنا ضروری ہے<sup>∻</sup>؟

سی سی کنگریاں مار نے کے مسکوں میں بہت کی ہاتوں کا بیان ضروری ہے اول یہ ہے کہ کنگریاں مار نے کے اوقات کون سے ہیں اور اس کے اوقات تین ہیں ایک ون تربانی کا اور تین دن ایا متشریق کے ربانی کے پہلے دن میں کنگریاں مار نے کے وقت تین قسم ہیں اول کروہ دوسر ہے مسنون تیسر ہے مباح۔ فجر کے طلوع ہونے ہے سورج کے طلوع ہونے تنک مکروہ وقت ہے اور سورت کے طلوع ہونے سے اور دوال کے بعد سے سورج کے چھپنے تک مباح وقت ہے اور دوات ہے می مگروہ وقت ہے رہے طلوع ہونے سے اور دوسر ہے اور دوال کے بعد سے سورج کے چھپنے تک مباح وقت ہے اور دوسر ہے اور تیسر ہے دن سورج کے سی کھیا ہے اور دوسر ہے اور دوسر ہے اور دوسر ہے اور دوسر ہے دن سورج کے طلوع ہونے تک مباح وقت ہے اور دوسر ہے اور دوسر ہے اور دوسر ہے دن سورج کے طلوع ہونے تک ہے دوال سے پہلے جا تر نہیں اور ذوال کے بعد

ے سورٹ کے چھنے تک وقت مسنون ہے اورغروب کے بعد طلوع فجر تک وقت نکروہ ہے ظاہر روایت میں ای طرح مروی ہے چوتھے روز کنکریاں بھینکنے کا وقت امام ابوصنیفہ کے نز دیک فجر کے طلوع ہونے سے سورٹ کے چھپنے تک ہے لیکن زوال سے پہلے وقت مکروہ ہے اور اس کے بعد مسنون ہے میرمحیط مزھسی میں لکھا ہے۔

تویں بیدکہ کنگریاں کہاں گرنا چ ہیں؟ ہمارا توں بیہ ہے کہ جمرہ پریااس کے قریب گرنا چو ہیں اوراس سے دور کرنیں تو جا نزنیں بیدھی لکھا ہے اورا گرکنگریاں کسی آ دمی کی چیڑھ یا کسی اونٹ کے کوہ پر ٹریں اور و ہیں تھم گرکنگی تو ان کا اعاد کر ہے اورا گرکنگریاں مارے ہمارا تول بیہ ہے کہ ہم جمرہ پر یااس آ دمی کی چیڑھ ہے اسی سائی بیل گرکنگی تو جا نزہے بیظ ہیر بیدیں لکھ ہے دسویں بید کہ کنٹنی کنگریاں مارے ہمارا تول بیہ ہم جمرہ پر سانت کنگریاں مارے ہما توں کنگریاں مارے ساتوں کنگریاں کی بیٹ ساتوں کنگریاں کی بیٹ ہما توں کنگریاں کی بیٹ ہما ہوں کنگریاں کی بیٹ ہمارے بیتا تار طانبہ میں لکھا ہے اورا کرکنی نے ساتوں کنگریاں کی بیٹ

مرتبہ پھینک دیں تو وہ بمنو لدا کی کنگری پھینکنے ہے ہے اوراس پرواجب ہے کہ چوکنگریاں اور پھینکے اور برکنگری جداجدا پھینکے اورا گرکسی نے سب سے دنیو دتی کو کو تو بجھرح جنہیں ہے بھی میں لکھا ہے گیار ہویں ہی کہ برگنگری کھینے کہ پر کنگریاں اور جزیداور یہ پڑھے البقہ اجھی معبو و رادیعی مشکورا و ذنبی مغفورا بیہجے میں لکھا ہے بارھویں ہی کہ سید دن صرف جم و عقبہ پر کنگریاں اور ہزیداور یہ بر حصاللہ اور ہونہ البقہ اجعل جھی معبو و رادیعی مشکورا و ذنبی مغفورا بیہجے میں لکھا ہے بارھویں ہی کہ کنگریاں اور جزیداور یہ کے اور اگر دوسرے دن جم و برقہ میں ہوں اور بہتے جمرہ پر چور جم و بروج جمرہ پر اوراس کنگریاں مارے بیمجیط میں لکھ ہے اور اگر دوسرے دن جم و بھینکیس اور سخر کے جمرہ کا اعادہ کر ہے تو بہتر ہے بیمجیط مرحم میں لکھا ہے اگر کسی نے دوسرے دن درمیانی اور تیسرے جمرہ پر کنگریاں پھینکیس اور پہلے پر نہ پھینکیس تو گر اس کے بعد پہلے جمرہ پر کنگریاں پھینکیا اور دسرے دور درمیانی اور تیسرے جمرہ پر کنگریاں اور مار کر پورا کسی ہو کہ کہ دور کہ ہو کہ کہ میں کہ میں کہ میں کہ ہو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ بہتر کے بعد پہلے جمرہ پر کنگریاں اور مار کی ورکنگریاں اور مار کہ بھرہ پر چار کنگریاں اور مار کہ پورا کسی جمرہ پر کا کنگریاں اور مار کہ جرہ پر چار کنگریاں اور میں کہ ہو کہ کنگریاں اور مار کہ بھرہ پر چار کنگریاں اور مار کہ کنگریاں ہو کیں تو اس کے بعد برایک کنگری ماری پھر تھیں تو اس کے جمرہ پر ایک کنگری ان اور مارے اور اس کے بعد برایک کنگریاں اور مار کہ ہرہ ہو کہ کنگریاں اور مار کہ بھرہ کہ کہ کنگریاں اور مار کہ بھرہ کہ کہ کنگریاں ہو کیں تو اس کو چاہئے کہ تین کنگریاں اور مارے اور جمرہ کو کہ کنگریاں ہو کی اس کر چواور مارے بہجوا میں کھا ہے۔

جمرہ جمرہ کو ایک کنگریاں پوری ہوگئیں اور درمیانی جمرہ کی چرکنگریاں ہوگیں تو اس کو چاہئے کہ کنگریاں اور مارے کو جائے کہ کنگریاں اور مارے اور میکھ کی کنگریاں اور مارے کو جسیدی ایکٹری اس کو جو جئے کہ تین کنگریاں اور مارے اور جمرہ کی کنگریاں کو جائے کہ کنگریاں اور مارے اور کی کنگریاں اور مارے کو جسیدی ایکٹریاں ہوگیاں کر چواور مارے کی کنگریاں اور مارے کیا کہ کا کو جائے کہ کنگریاں اور مارے کا کنگریاں اور کی کنگریاں اور کا کر کنگریاں اور کنگریاں ہوگیاں اور کار کی کنگریاں ہوگیاں کی کنگریاں کو کو کنگریاں کو کیا کہ کنگریاں کو

امام گئے ہے بیردوایت ہے کہ جن بیٹول جمروں پر تنگریاں مار چکا اس کے بعداس کے ہاتھ میں چار تنگریاں موجود تھیں اور سے معلوم نہیں کہ بیکون ہے جمرہ کی باتی ہوت ہے جمرہ کی بیٹے اور اگر تین معلوم نہیں کہ بیکون ہے جمرہ کی بیٹے اور اگر تین انٹری کا اعادہ کرے اور بیٹر وہ ہوں تو ہر جمرہ پر ایک ایک کنگری جھتے اور اس طرح اگر ایک یا دو وکٹلری باتی جو تو ہر جمرہ کی ایک ایک کنگری کا اعادہ کرے اور وہ انٹے ہو کہ اول اپنا اسبب مدیو تھتے وہ اور خود کنگریاں تھیئنے کے واسطے اقامت کرے سے بدایہ میں لکھا ہے پھر محصب میں جو ہے اور وہ انٹے ہو وہاں تھوڑی ویر باترے اور انٹے بیہ کدو بال آتر نا بہر ہزئر کی سنت ہے اور اس کا چھوڑ تا ہر اور وہ انٹے ہو وہاں تھوڑی ویر اس طواف میں اگر کرنہ جے بیکا نی میں لکھ ہے اس طواف کا نا مطواف صدر اور طواف الوداع اور وہ انسخ باب جواز کا وقت طواف میں اگر کرنہ جے بیٹیین میں لکھ ہے اس طواف کا نا مطواف صدر اور طواف الوداع اور وہ مرا استخباب جواز کا وقت طواف وہ بیاں تک دو ہر ہو قت جواز اور دو مرا استخباب جواز کا وقت طواف وہ بیاں تک دو ہر مقر وہ بیاں تک کہ اس میں جو بیاں تو تھی ہو گا نہ وہ اس کہ بیت میں کہ ہو ہوگر اور وہ کہ بیاں تک کہ اس میں جو استخبار ہو اور اس مورت میں بھی طورف اور اور قت ہوگر اور وہ بیاں تک کہ اس میں جو بیاں تک کہ اس میں بی ہوگر سے کہ بیت ہو سے کہ جد بسٹر کا ارادہ کر سے اس وقت طواف کرے یہاں تک کہ اگر ایک میں تھی جد عش تک تھر اتو میں جہتر سے کہ جب سٹر کا ارادہ کی دور درہ طواف کرے یہاں تک کہ اس میں کہ اگر اور وہ کہ بیاں تک کہ اس میں کہ جد عش تک تھر اتو میں جی دور درہ طواف کر سے تا کہ جیت وقت خانہ کہ بیا سے کہ دور درہ طواف کر سے تا کہ جیت وقت خانہ کہ بیاں تک کہ الرائی میں کہ میں سے کہ جب سٹر کا ارادہ کر سے دور درہ طواف کر سے تا کہ جیت وقت خانہ کہ بیہ ہے کہ الرائی میں کہ میں میں کہ دور درہ طواف کر سے تا کہ جیت وقت خانہ کہ بیت سے کہ وہ ارائی میں کہ دور درہ طواف کر سے تا کہ جیت وقت خانہ کہ بیت سے کہ وہ ارائی میں کہ بیت سے کہ دور درہ وطوف کر سے تا کہ جیت وقت خانہ کہ بیت سے دور اس کہ کہ بیت سے کہ دور درہ وطوف کر سے تا کہ جیت وقت خانہ کو بیت کہ در اور وہ کر اور ان کے دور کر وہ درہ بردہ طور ف کر دور درہ وہ کر اور ان کی کو دور درہ طور ف کر دور درہ کر اور ان کی دور کر دور کر وہ کر کہ کہ دور کر دور کر دور کر

اگراس طواف میں قربانی کے دنوں سے تاخیر کی توبالہ جماٹ س پر پچھ دا جب نبیں ہوتا ہے بدائع میں لکھ ہے طو ف صدر مج

پھر تجر اسود کو پوسہ دے اور القدا کبر پڑھے اور اً سر بیت القدے اندر داخل ہو سکے تو بہتر ہے ورنہ پچھ حرج نہیں یہ محیط سرحسی

ť

اور نجملہ برکات آب زمزم کے بیہے کہ جس نیت ہے بیوا مقد تع الی وہی عطافر وہ تاہے چنانچدا کٹر بزرگول نے اس پڑمل کیا ہے۔ تیرے دروازے پر ما تنگنے والا تیرے فضل واحسان ہے وہ تگتاا ورتیری رحمت کاامیدا وارہے۔

میں نکھ ہے پھر کعبہ کومنہ کئے ہوئے چیچے کولو نے روتا ہوا اور کعبہ کی جدائی پرحسرت کرتا ہوا اور اس طرح مسجد الحرام ہے باہر نکلے میہ کا فی میں لکھا ہےاور جب مکہ سے نکلے تو لیچی سڑک کی طرف ہے نکلے جو مکہ کی لیچی زمین میں ہے بیافتخ انقد رمیں مکھ ہے عورت ان سب حکموں میں مثل مرد کے ہے اتنا فرق ہے کہ عورت اپناسر نہ کھو لے اور مند کھو لے اور اگر اسپنے منہ پر کپڑ ااس طرح ڈ الے کہ منہ ے جدا ہوتو جائز ہےاور لیک میں اپنی آواز بلند نہ کرے بہ مدا یہ میں لکھ ہے بلکہ لیبک اس طرح کیے کہ وہ خود سنے غیر نہ سنے تما م ملاء کا اس پراجماع ہے تیمین میں لکھا ہے اورعورت اکڑ کرنہ جیے اور دونوں ستونوں کے درمیان میں سعی نہ کرے لیکن بال کتروائے میہ ہدا یہ میں لکھ ہے اور سلا ہوا کپڑ ا جو جی جا ہے بینے خواہ کرتی ہو'میض 'اوڑھنی' موزے ٔ دستانے لیکن ورس اور زعفر ان اور کسم کا رتگا ہو ا کپڑا نہ پہنےلیکن وہ رنگت کا کپڑا دھل چکا ہوتو پہنے بید کفا ہیریں مکھ ہے اور اگر احرام والیعورت سلا ہوا کپڑا حربر وغیرہ اورزیور پہنے تو مضا نَقهٰ بیں اورا ً سرجمرا سود کے پاس مردول کا جموم جوتو بوسہ نہ دے اورا گرجگہ ف کی جوتو بوسہ دے بیہ بدا سیبی لکھا ہے جمۃ میں ہے کہ عورت پرصفا ومروه پر چڑھناوا جب نہیں لیکن اس صورت میں جب جگہ خالی ہو بیتا تار خانیہ میں لکھ ہےاورخنتی مشکل احتیاط ان سب یا توں میں مثل عورت کے ہے سیمبین میں لکھا ہے۔

فصل 🏠

# متفرقات کے بیان میں

جو تحض ہے ہوش ہوجائے اور اس کی طرف ہے اس کے رقیق احرام یا ندھ کیس تو امام ابو حنیفہ کے مز دیک جائز ہے اور صاحبین کے نز دیک جائز نہیں اورا گر کوئی کسی آ دمی کو بیضم کرے کدا گروہ ہے ہوش ہوجائے یا سوجائے تو اس کی طرف ہے احرام ب ندھ نے پس جس کو تھم کی تھا اس نے احرام با ندھا تو بالا جماع سیجے ہےاورا گراس شخص کو بے ہوشی سے افاقہ ہوایا نیند ہے جا گےاور افعال حج کے ادا کرے تو جائز ہے یہ مدایہ میں لکھا ہے اور اگر نائب جو کسی بے ہوش کی طرف سے احرام باندھے تو اس کو احرام کی حالت میں سلے ہوئے کیڑوں ہے بچناوا جب تبیں یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اس میں اختلاف ہے کہ اگریسی کوافعال حج کے اداکر نے کے دفت تک ہے ہوشی رہی تو کیار فیقوں پر بیروا جب ہے کہ اس کوسب مقاموں میں لے جائیں اور سعی اور وقو ف کرا ویں یا اس کو نہ لے جا کمین بلکہ بیسب رقیق ہی اس کی طرف ہے کرلیس فقنہا کی ایک جماعت نے پہیے تول کوا ختیار کیا ہے اورا یک نے دوسرے کواور مبسوط میں دوسر ہے تو ل کواضح کہا ہے یہ فتح القدیر میں لکھا ہے اورا گراس کی طرف ہے اس مخفس نے جواس کے رفیقوں میں ہے نہیں ہے احرام اور طواف کیا اور کنگریاں بھیتکیں تو فقہا کا اس میں اختلاف ہے بعضوں نے کہا ہے کہ امام ابوحنیفہ کے نز دیک جائز نہیں اور بعضوں نے کہا ہے کہ جا تز ہے بیرمحیط میں سرحتی میں لکھا ہے اور منتقی میں ہے کہیسٹی ابن ابان نے امام محکرے بیدروایت کی ہے کہ سی تخص نے حج کا حرام یا ندھااوروہ تندرست تھا کچروہ خفیف اُلعقل بھو گیا اور اس کے ساتھیوں نے اس کی طرف سے حج کے رکان ادا کئے اوراس کووقو ف کرایا اور برسوں تک میبی حال رہا بھراس کو فاقتہ ہوا تو حج فرض اس کا ادا ہو گیا اوراس طرح اگر کوئی صخص مکہ میں آیا اور وہ تندرست یا مریض تھالیکن عقل درست تھی کھر دن میں تھوڑی دیریے ہوش ہو گیا اورای حالت میں اس کے ساتھیوں نے اس کو اٹھ کرطواف کرایا اور جب بورایا تھوڑ اطواف کر چکے تو اس وقت اس کوا فاقہ ہو گیا اور ہے ہوشی اس کو بورے دن نہیں رہی تھی تو وہ طواف اس کا جائز ہے میر حیط میں لکھا ہے۔

اس بیجالی نے کہا ہے کہ اگر کسی کواٹھ کر طواف کرا دیں تو اٹھانے والے کا اور جس کواٹھ باہے دونوں کا طواف ہوجائے گا

خواہ اٹھانے والے نے اپنی حرف سے طواف کی نیت کی ہویہ جس کواٹھ یا ہے اس کی طرف سے یا پی چھنیت مذی ہویہ تھانے وال طواف عمرہ کا کرتا ہواور جس کواٹھ یا ہے وہ جج کے طواف میں ہویا اس کے برعکس ہواورا گراٹھ نے والا صاحب احرام نہیں ہے تو جس کواٹھ یا ہے ہورکا طواف اس چیز کی طرف سے ادا ہوجائے گا جس کا احرام یا ندھا تھا یہ ہجرالرائق میں لکھا ہواون کی طاقت میں بھانوں کے طاقت میں مقصوں کو بیض طواف کی طاقت میں مقصوں کو بیض خواف کی طاقت میں کا جائز نہوگا اورائی والی از نہوگا اورائی وطواف بیل اس نے ایک کو موجد کرایا یا اس وقت وہ ہوگی چراس کو طواف کرایا تو جائز ہے بھی طیس نکھا ہے گئی ہوگا اورائی حرب اگراس کو طاقت میں اورائی کے بعدوہ خودائیں کی چیز ہوگا اورائی حرب کی بھی کو کو کئی ہوگی کا اورائی والی کو کئی کہا کہ میر کو اس کے بعدوہ خودائیں کی پیک دے یا کسی اور کو چینکے کا ختم کر یہ بھی جی میں اور جس کو حکم کیا تھا ہوگی کو گواٹ کی کر طواف کرایا یا اور جس کو حکم کیا تھا ہور کی موجود کرایا یا اور جس کو حکم کیا تھا ہور کی کھی کو گول کو اجرت پر مقرر کرتا کہ جھی کو گول کو اجرت پر مقرر کرتا کہ جھی کو گول کو اجرت پر مقرر کرتا کہ جھی کو گول کو اجرت پر مقرر کرتا کہ جھی کو گول کو اجرت پر مقرر کر کے لایا اور انہوں نے اس نے فورائی کی طواف کرایا تو جس کو کہا ہے کہا ہو طواف کرایا تو جائز ہوتا لیکن جب بہت دیر کے بعدوہ سو تا ہو طواف کرایا تو طواف کرایا تو جائز ہوتا لیکن جب بہت دیر کے بعدوہ سو تا ہو طواف کو اخرات کو ایکن اجرت الازم ہوگی ہے کید میں کہا ہے۔

لاکا اُگرخود احرام باندھے یا اس کی طرف ہے کوئی اور باندھے واحرام سیح ہوگا یہ بین بیں لکھ ہے اور اصل میں ہے کہ جب لاکے کو ٹودان ارکان کے اداکر نے کی تمیز شہویہ مجھ میں کھ ہے اور اگر جمروں پر کنگریاں مارنا اور مزد نفہ کا دقوف چھوڑ و ہے تو اس پر کنگریاں مارنا اور مزد نفہ کا دقوف چھوڑ و ہے تو اس پر کیکریاں مارنا اور مزد نفہ کا دقوف چھوڑ و ہے تو اس پر کیکھوڑ و میں مارکان بالغول کی طرف اداکر ہاور کر جم کے کہ بوٹر اور کی خودادا کرنا جا تنا ہے تو خودتم مارکان بالغول کی طرف اداکر ہاور اگر جم کے بعض اعمال ترک کرد ہے جمروں پر کنگریاں مارٹا اس کے تو اس پر پچھوا جب نہ ہوگا باب اگر اپنے چھوٹ لڑک کی طرف ہے احرام باندھا اس میں موجوز میں جو احرام باندھاں کو جو احرام باندھاں کو جو اور اس کی تو اس پر پچھوا زم نہ ہوگا یہ مجمع کے ب جی عن الغیر میں لکھا ہے جو شخص لؤکوں کی طرف سے احرام باندھاں کو جو ہے کہ ان لڑکوں کے کپڑے اور دو گیڑے ہے تا دران کو جو تین احرام بیں منع بیں ان سے اس کو بچائے پھر اگر اس نے کوئی ممنوع کا م کرنے تو نہ پچھاں لڑکے پر داجب ہوگا نہ دوگا تہ دو احد بہوگا نہ ہوگا نہ دوگا کے کہ داران کو بہتائے اور جو چیز میں احرام بیں منع بیں ان سے اس کو بچائے پھر اگر اس نے کوئی ممنوع کا م کرنے تو نہ پچھاں لڑکے پر داجب ہوگا نہ دوگا نہ ہوگا نہ دوگا کے بردا جو بھر اس کی کئر ہوں کا م کرنے تو نہ دوگا کے کہول زم میں منع بیں ان سے اس کو بچائے پھر اگر اس نے کوئی ممنوع کا م کرنے تو نہ کھاں لڑکے پر داجب ہوگا نہ

اس کے ولی پراوراگر جج کو فاسد کر دیا تو اس پر قضالا زم ند ہوگی اوراگراس نے حرم بیں کوئی شکار پکڑلیے تو بھی پچھلا زم نہ ہوگا میشرح طحاوی میں لکھ ہے اوراگر کوئی شخص اپنے اہل وعیال اور چھوٹے بچہ کے ساتھ میں جج کرے تو لا زم ہے کہ چھوٹے بچے کی طرف سے وہ شخص احرام باند ھے جوقر ابت میں اس سے قریب ہو یہاں تک کہ اگر بچہ کا ہپ اور بھ کی دونوں ساتھ جیں تو باپ اس کی طرف سے احرام باند سے میڈنا وئی قاضی خان جس لکھا ہے۔

نارب: 🔾

## عمرہ کے بیان میں

عمرہ شرع میں خانہ کعبہ کی زیارت اورصفہ ومروہ کے درمیان سعی کرنے کو کہتے ہیں جواحرام کے ساتھ ہوتی ہے بیر محیط سزحسی میں لکھ ہے عمرہ تمار سال میں جائز ہے گئی وہ قارن اللہ سے عمرہ تمام سال میں جائز ہے گئی وہ قارن اللہ سے عمرہ تمام سال میں جائز ہے گئی وہ قارن کے سوااور فخص پر سال کے بیا نچے ونوں میں مکروہ ہے اوروہ عرف اور قربانی کا دن اور ایا م تشریق ہیں اظہر ند ہب یہ ہے جوند کور ہوالیکن باوجود کرا ہت ہے بھی اگر ان دنوں میں عمرہ کر لیا توضیح ہوگا اور اس کا احرام باقی رہے گا ہے ہدا ہے میں کھ ہے کہ امانی میں بھر سے نہ اور اس کا احرام باقی رہے گا ہے ہدا ہے میں ایا متشریق میں آیا تو میرے نزویک بھر سے نزویک بھر سے نزویک کے دن گزرجا کمیں پھر طواف کرے اور اس کو احرام کا تو ڈیا واجب نہیں ہے اور اگر انہیں دنوں میں طواف کرلیا تو جائز ہے اور اس پر قربی فی واجب تنہیں ہے بھر میں کھ ہے۔

عمره کے رکن شرا نط سنتیں آ داب اور ممنوعات:

عمرہ کارکن طواف ہے اور واجب عمرہ میں صفاوم وہ کے درمیان ہیں سے کرنا اور سرمنڈ وانا یا بال کتر وانا ہے بیر مجیط سرخسی ہیں کھا ہے وقت جج کے سواشر طیس اس کی وہی ہیں جو جج کی شرطیں ہیں ہے بدائع ہیں لکھا ہے سنتیں اور آ داب عمرہ کے وہی ہیں جو سعی کارغ ہونے تک جج کی سنتیں اور آ داب ہیں اور تجمعہ سے طوافوں کے اکثر طواف سے پہلے اگر جماع کرلیا تو بیر عمرہ کا مفسد ہے ہے کار ان تی باب فوات الحج ہیں بدائع سے نقل کیا ہے جو محض فقط عمرہ کا احرام باند سے وہ میق ت سے یا میقات کے قبل سے جج کے مہینوں میں یاان کے سوااور مہینوں میں احرام باند سے اور لیک کے وقت دل سے عمرہ کی سے کرکے زبان سے بھی ذکر کرے اور ایول کے لیک بالعمر قاید فقط دل سے قصد کر بے زبان سے نہ کہا ور زبان سے ذکر کر نا افضل ہے بیر میری کھ ہے اور جو چیز ہیں بھی منع ہیں اور عمرہ کے احرام میں طواف اور صفا ومروہ کے درمیان میں سعی اس طرح کر سے جیسے کہ جج میں کرتے ہیں اور جب طواف اور سعی کر چے اور سرمنڈ والے تو عمرہ کے احرام سے باہر ہوگیا اور اضح روایت کے بھو جب جی اور کو بوسد دے کر لیک موقوف کر دے بیر طوری کر سے جو اس کے احرام میں کرتے ہیں اور جب طواف اور سعی کر چے اور سرمنڈ والے تو عمرہ کے احرام سے باہر ہوگیا اور اضح روایت کے بھو جب حجوا سے درکہ کی ہوت کر دے بیر کر ہیں کہ کی ہو ہیں۔

ل قارن قران كرنے والا اوراس كابيان آئنده آتا ہے وہاں و كھنا جا ہے۔

ع واضح ہو کداصل نسخہ بی اس مقام پر ایک مسئلہ ندکورے جس کا ترجمہ مترجم ہے رہ گیا ہے اور اس کی صورت میں ہے کداگر کسی نے ایام تشریق بی عمرہ کا احرام ہو ندھا تو اس کو تھم دیا جائے گا کہ اسے تو ڑ دے پھراگر اس نے ندتو ڈااور ندطواف کیا یہاں تک کہ تشریق کے دن گزر کئے پھر بھرہ کا طواف ادا کیا تو کا فی ہے اور اس پر ایس کرنے ہے جرماند کی پھر تھربانی ندیوں کذائی الحیط۔امیر علی عفا اللہ عند۔

فتاوی عالمگیری... جد 🗨 کی ترکز 🗘 کیک

(C):(\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\square,\

# قران اورتمتع کے بیان میں

قارن و چخص ہے جوج اورعمر ہ دونوں کے احراموں کوجمع کرے خواہ میقات سے احرام یا ندھے خواہ اس کے قبل ہے خواہ ج کے مہینوں میں احرام یا ندھے میاس کے قل ہے رہ معراج الدرار پر میں مکھا ہے خواہ ان دونوں کا حرام ساتھ یا ندھ ہیا جج کا احرام با نده کر پھرعمرہ کا احرام اس میں مارلیا پاعمرہ کا احرام باند ه کر احرام حج ملہ بیالیکن اگر حج کا احرام بانده پھرعمرہ کا احرام اس میں مدیر تو میں برا کیا میرمحیط میں لکھا ہے جب کوئی سخص قران کا راد ہ کر ہے تواسی طرح احرام ہاند <u>ھے جیسے حج کرنے</u> والہ ہاندھتا ہے بینی ونسواور السل کرے اور دورکعت نماز پڑھے اور سوام کے بعد ہوں کہے:اللّٰھھ انی ارید العمرة والحج پھراس طرح ببیک کے لبیك لعمرة حبعة معاله بيرفآوي قاضي خان مير لكهاب-

لبیک کے وقت ان دونوں کی دل ہے نبیت کر کے زبان ہے بھی ذکر کرے یا فقط دل ہے نبیت کرے زبان ہے نہ ہے اور زبان سے کہن انصل ہے پس جب اس طرح لیبیک کہہ چکا تو دونوں کا احرام ہو گیا پس حج کے مہینوں میں یا اس سے پہنے عمرہ کرے اور اس سال میں حج بھی کر لے بیمجیط کے بیان تعلیم عمال حج میں لکھا ہے اور قارن اول افعال عمرہ کے ادا کر ہے اس کے بعد افعال حج ے اداکرے بیمجیط سرحسی میں لکھ ہے ہیں قارن کو جا ہے کہ اور سات مرتبہ طواف قند وم کرے پھر سعی کرے بیہ ہدا بید میں لکھا ہے ور ا گر حج اورعمرہ کے داسطے بے دریے دونو ب طواف کر لئے اوران دونوں کے درمیان میں سعی نہ کی اور پھران دونوں کے واسطے دوہارہ سعی کی تو جا نز ہے لیکن برا کیا تیمیین میں نکھا ہے اگر قار ن تین مرتبہ عمرہ کا طواف کرے پھرعمرہ کے واسطے سعی کرے پھراسی طرح نج کا عوا ف کرے پھرعرفہ میں وقو ف کرے تو جس قدر حج کوطواف کیا تھا وہ عمر ہ کے طواف میں محسوب ہوگا اور ایک مرتبہ اور طواف کر کے عمرہ کا طواف تمام کرےاور دونوں کی سعی کا اعادہ کرے حج کی سعی کا اعادہ واجب ہےاورعمرہ کی سعی کا اعاد ہمستحب اس حالت میں وہ سخص قارن ہوجائے گا بیرمحیط سرحسی میں نکھا ہےا گر قارن نے اور حج کے واسطےطواف اورسعی کر لی پھرعمرہ کے و سطےطواف اورسعی کی تو پہد حو ف وسعی عمرہ ہے ادا ہول گے اور دوسرا حج ہے بیہ جو ہر ۃ النیر ہ میں لکھ ہے اگر قارن نے عمرہ اور حج کے واسطے حو ف کی اور پھر حج کی نبیت سے سعی کی تو و وسعی عمر ہ ہے ا دا ہو گی ہیمجیط میں مکھ ہے حج اور عمر ہ کے درمیان میں سر نہ منڈ وائے یہ مدایہ میں لکھا ہے جب قربانی کے روز جمرہ عقبہ پر کنگریاں مارے تو قران کی قربانی و نے کرے اور بیقربانی بھی منجملہ مناسک حج کے ہے بیفقاوی قاضی خان میں لکھاہے۔

ہمارے نز دیک سرمنڈوانے ہے حرم سے باہر ہوتا ہے نہ ذبح کرنے ہے یہ مدایہ میں لکھا ہے اگر قارن قربانی کواپنے س تھ ہا نگ کر لے جیے تو افضل ہے پھر مسرمنڈ و ئے یہ ہاں کتر وائے میرفناوی قاضی خان میں لکھا ہے مشتع و دھخص ہے کہ عمر ہ کے اعمال جج کے مہینوں میں ادا کرے یا تنین مرتبہ ہے زیادہ طوا ف عمرہ کا حج کے مہینوں میں کرے بھر حج کا احرام یا ندھے اوراس ساس میں اپنے ابل وعیاں میں المام الصحیح سے پہنے حج کرے بیفآوی قاضی خان میں مکھ ہےخواہ پہنے احرام سے ہا ہر ہوا ہویا نہ ہوا ہو بیمجیط سرتھی میں مکھا ہے تھتے میں پیشر طنبیں ہے کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کا احرام موجود ہو بیکہ پیشر ط ہے کہ حج کے مہینوں میں عمرہ یا اکثر طو ف عمرہ کے ادا ہوں کیں اگر تین مرتبہ رمضان میں طواف کیا پھرشواں سے اور ہاتی جا رمرتبہ طواف شوال میں کیا پھر سی ساں میں حج کیا تو وہ

متمتع ہے بیدنی القدیر میں لکھ ہے اور اگر متمتع نے عمرہ کے اکثر طواف کی کے میپیوں سے پہلے اوا کر لئے اور ای سال میں کی کو تو تعتیع نہ ہوگا بلکہ اس نے عمرہ اور کی جدا جدا کی اور اس پر قربانی واجب نہ ہوگا بلکہ اس نے عمرہ اور کی جدا جدا کی اور اس پر قربانی واجب نہ ہوگا بیٹ بیٹر ماہ ہے اس سال میں بھی کرے بہاں تک کہ اگر مضان میں احرام باند ھے اس سال میں کی کرے بہاں تک کہ اگر مضان میں احرام باند ھا اور سال آئندہ کے اور المام سے اس طرح احرام باقی رکھ پھر عمرہ کا طواف سال آئندہ کیا اور پھر اس میں میں مضان میں احرام باند ھا اور سال آئندہ کے اور المام سے اس اس میں کہ کہتے ہیں کہ اپنے ابل وعیاں میں لوٹ کرآئے اور مذکو لوٹنا اس پر واجب نہ ہو یہ محملے میں کھو ہو اور المام سے اس میں عمرہ کیا پھر اس واجب نہ ہوگا ور اگر بی کے مہینوں میں عمرہ کیا پھر اس کیا تو المام اس کا فاسد ہے اور وہ محملے کے جو ہونے کا مانے نہیں ہے بیسرائی ابو ہائی میں لکھ ہے اگر بی کے مہینوں میں عمرہ کیا پھر اس کے بیس کے باہر ہوگیا اور اس کے اللہ میں اور احرام ہے باہر ہوگیا اور اس کے اور اس کے تین کہ اور احرام ہے باہر ہوگیا اور اس میں الم میں اور کر اے اور احرام ہے باہر ہوگیا اور اس کے اللہ وعیال میں لوٹ کرآ یا ۔

بھرمکہ کو گیا اور جس قند رعمرہ باتی ہے اس کو تضا کیا اور احرام ہے باہر ہو گیا اور اس سال میں حج کیا تو وہ متنتع ہے اور اگر جیار مرتبه طواف کرایا تھا پھرلوٹا ہاتی و ہی صورتیں ہیں جو پہیے مسئلہ میں مذکور ہوئیں تومشتع نہ ہوگا یہ محیط سرحسی میں لکھا ہے۔اگر خج کے مہینوں میں عمرہ کیااوراحرام سے باہر ہونے سے پہلے اپنے اہل وعیال میں لوٹ کرآیا اور احرام اس کا اس طرح بہ قی تھا پھرای احرام سے مکہ کو سی اور عمرہ کوتمام کیا پھر ہی سال میں حج کیا تو بالا جماع متمتع ہوگا اور بیصورت یوں ہوسکتی ہے کہ کسی نے عمرہ کا تنین باریواس ہے کم طواف کیا پھراحرام کی حالت میں اپنے اہل وعیال میں آیا اورا گرعمرہ کا طواف نصف ہے زیادہ یا کل کرچکا اور احرام ہے یا برنہیں ہوا اوراییخ ابل دعیال میں آٹھیااوراحرام اس طرح باقی تھا پھرلوٹا اور مکہ کو گیا اور باقی عمر و پورا کیا اور اس سال میں حج کیا تو امام ابوحنیفهٔ اورامام ابو یوسف کے قول کے ہمو جب متمتع ہوگا اورا ، محمدٌ کے نز دیک متمتع نہ ہوگا پیظمبیر پیدمیں ہے تمتع دونتم کے ہیں ایک و ، جوقر بانی کا بانکتا ہے دوسرے وہ جو قربانی کونہ ہانکے جو تشتع کہ قربانی کوئبیں ہانگتا اس کی صفت ریہ ہے کہ میقات ہے ابتدا کر کے عمر ہ کا احرام یا ندھےاورمکہ میں داخل ہواورعمرہ کے لئے طواف اور سعی کرےاور سرمنڈ وائے یوبال کتر ائے پس و ہمرہ سے باہر ہوجائے گا بیسراج الوہاج میں لکھا ہے میقات ہے احرام ہا ندھنا عمرہ اور تمتع کے لئے شرط نہیں ہے یہاں تک کداگرا پنے گھرے یا اور کہیں ہے احرام با ندھے تو سیجے ہے اور متمتع ہوجائے گا اور اس طرح عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد سرمنڈ وانا ضروری نہیں ہے بلکہ اگر جا ہے احرام سے ؛ ہر ہواور ٹر جا ہے اس طرح احرام میں باقی رہے یہاں تک کہ حج کا احرام باندھ لے پیمبین میں لکھا ہے اور جب طواف شروع کرےاور حجراسود کو بوسہ دے اس وقت لبیک حچھوڑ دے بیسراٹ الو ہاج میں لکھا ہے۔ پھر بغیر احرام کے مکہ بیس رہے ہیہ بدا یہ میں مکھ ہے مکہ میں رہنا شرطنبیں ہے بلکہ مرادیہ ہے کہ اگر اس سال میں حج کے واسطے رہنا منظور ہے تو حج کے احرام کے وفت تک بغیر احرام کے رہےاوراگر مکہ میں احرام کی حالت میں رہا تو جائز ہے بیسرائ الوہاج میں لکھا ہے جب آٹھویں تاریخ ہو حج کا احرام محجد ہے یا ندھے اورشرط بیہے کہ حرم ہے یا ندھے مسجد ہے یا ندھان زم نہیں ہے بیا بداریر میں لکھا ہے اور مسجد ہے یا ندھان اقضل ہے اور مکد ہے با ندھنا افضل ہے بے نبیت حرم کے اور مقاموں کے جومکہ کے سوامیں میدفتخ القدیر میں مکھاہے ور مشھویں تاریخ حرم باندھنا بھی ، زم تہیں بلکہا *گرعرفہ کے د*ن احرام یا ند <u>ھے ت</u>و جائز ہے بیچو ہرۃ النیر ہیں لکھ ہے۔

اگرا تھویں تاری کے بہدا حرام باند مھے تو جائز ہے اور وہ افضل ہے بیٹیین میں لکھ ہے اور جس قد رجلدی کرے وہ افضل ہے بیٹیین میں لکھا ہے اور وہ سب افعال ادا کرے کہ جو فقط حج کرنے والا کرتا ہے مگر طواف تحیة نہ کرے اور طواف زیارت

میں اکثر کر چیاورا رکے بعد سعی کر ہے اور اگر اس متمتع نے جج کے احرام کے بعد طواف لدوم کیا اور سعی کی تو طواف زیارت میں اکر کر چیا نواوران ہے بعد سعی بھی نہ کر ہے یہ نہا ہیاور فتح القدیم سکھا ہے اور متمتع پر جواللہ نے بیانات میں بیا ہے کہ اس کا جج اور عمرہ دونوں جمع ہوئے اس کے شکر میں س پر قرب فی واجب ہے بیرفآوی قاضی خان میں تبھا ہے اور جب بیانات میں بیان ہے کہ اس کا جج اور عمرہ دونوں جمع ہوئے اس کے شکر میں س پر قرب فی واجب ہے بیرفآوی قاضی خان میں تبھا ہور کے دونے بیانات میں بیانات کے میں تبین دن کے دونے در کے اس کے بعد عمرہ کے اور اسٹے اور اسٹے اور اسٹے اور کی قیمت میسر شہوتو ایا م جج میں تبین دن کے دونے سے اور کی اور انسل ہے پہلے اور عرف کے بعد جائز نہیں اور انسل ہے ہے کہ اور عرف کے بعد جائز نہیں اور انسل ہے ہے کہ اور عرف کے اور ایس کے بعد جائز نہیں اور انسل ہے ہے کہ اور عرف کے دن ہو بیظہیر رید میں لکھ ہے۔

ءً مردات ست نیت کرے کا تو بیراز دجا کزنہ ہو گا جیت که اورسب کفاروں کے روز ول کا تھم ہےاور بیا ختیار ہے کہ اگر چاہے برابررو**ز ہ** ر کھے بیا ہے جد جدار کھے بیرجو ہر قالنیر ہ میں مکھا ہے ورجب اس ہے فارغ ہوا اور سرمنذ وینے کا ون آی تب سرمنذ وانے یا ہاں کتر وائے بھر بمارے نز دیک ایا م تشریق کزرجائے کے بعد سات روزے رکھے پیظہیر پیش لکھا ہےاورا گریپروز ہ حج سے فارغ ہونے کے بعد مکہ میں رہے تو ہمارے نز دیک جانز ہے بیرقد وری میں لکھا ہے امام ابوطنیفٹر نے کہا ہے جس نے تین روز نے بیس رکھے اس پر سات روز ہے رکھنا واجب نبیس بیمجیط سرحسی میں لکھ ہے اور اگر تنین دن کے روزے بورے جونے سے پہلے یااس کے بعد ایام : نح میں سرمنڈوانے یا احرام سے باہر ہوئے سے پہلے قربانی پر قادر ہو گیا تو اس کے روزے باطل ہوجائیں گے اور بغیر قربانی کے احرام سے باہر نہ ہوگا اور اگر سرمنڈ وائے اور احرام ہے باہر ہونے کے بعد اور سمات روزے رکھنے ہے سیلے قربانی میسر ہوئی تو اس ئے روزے سیجے ہو گئے اور قربانی کا ذیح کرنا اس پر لازمنہیں ہے اورا گر تین دن کے روزے رکھ لئے اور احرام ہے با ہرنہیں ہوا یہاں تک کہ ذبح کے دن گزر گئے پھر قربانی میسر ہوئی تو روزے اس کے جائز ہیں اور پچھاس پر واجب نہیں حسنؓ نے امام ابوحنیفہ ہے یہی روایت کی ہےاورا گرتین دن کے روز ہے نہیں رکھے تو اس کے بعدال کوروز ہ رکھنا جائز نہیں اور قریانی کے سوااور پچھاس کو جارہ نہیں اوراً رقر بانی نہ پائی اوراحرام سے باہر ہوگیا تو اس پر دوقر بانیاں واجب ہیں ایک متعد کی اور ایک قربانی سے پہلے احرام سے باہر ہو ب نے کی روز ہے جیموڑ نے کی وجہ ہے قربانی لا زم نہ ہوگی ہے کمبیر رید ہیں لکھ ہے اور اس کے اوا سے عاجز ہوا یا مرگیا اور وصیت کر گیا تو ندیہ جائز نہ ہو گا قربانی ہی س کی طرف لازم ہو گی ہیتا تارہ نہ بی*س لکھا ہے اورا گرقر ب*انی موجود ہے اور پھر بھی اس نے روزے ر <u>کھ</u> تو وس بات کود یکھیں کے کدا گرقر بانی اس کے یا سنح کے دن تک باتی رہی تو وہ روز ہے جائز نہ ہول کے اور اگر اس ہے پہلے ہلاک ہوگئی تو جا سر ہوں گے سیمین میں تکھا ہے قربانی کے وجوب میں قارن مکما بھی وہی تھم ہے جو متمتع کا ہے بیعنی اگر قربانی میسر ہوتو قربانی واجب ہے اورا گراس پر قادر نہ ہوتو روز ہے رکھے پیظہیر یہ میں لکھا ہے۔ متمتع اگر قربانی ہا تک کرلے چنے کا ارادہ کرے تو احرام ہاند ھے پھر قر بنی کو ہا کے بیقد وری میں لکھا ہے قربانی ہا نک کر لے چلنے والا اس مخص سے افضل ہے جو قربانی با تک کرنہ لے جے بیہ جو ہرة الحير ہ میں منہ ہاوراً سرقر بانی بانک کرلے چلا اور اس کی نبیت تمتع کی تھی اور جب عمرہ سے فارغ ہوا تو اس کا بیقصد ہوا کہ تمتع نہ کرے تو اس ویه نتیار ہے اورا پی قربانی کوجوجا ہے کرے مدینایة السروجی شرح ہدایہ میں لکھ ہے۔

قر ان ان لوگول کے واسطے جومیقات کے ہا ہررہنے والے ہیں تھتا ہے اور مفرد نج کرنے سے افضل ہے اور تمتع ان کے حق میں اکیلاج کرنے سے افضل ہے فلا ہرر وایت میں یہی ندکور ہے میرمیط میں لکھا ہے اہل مکدکے واسطے تمتع اور قر ان نہیں ان کے واسطے

ا تسرت اینے مقام پر مذکور ہو چکی وہاں و یکھناچا ہے۔ جزاد مترجم کو ہمو ہو آفصیل گزری نیس بلکہ چند صفحات بعد طواف زیارت کے بیان میں درن کی ہے ( حافظ ) ع تارین ومشتع کی تو ضیح گزر چکی۔

سیقہ اس صورت میں ہے کہ ج کے مہینوں میں عمرہ کر ہے اوراس کو فاسد کردے اوراگراس نے ج کے مہینوں سے پہلے عمرہ کیا اور پھراس کو فاسد کردیا پھرائی فسادی فساری فلا بہال تک کہ ج کے مہینوں سے پہلے عمرہ مہینہ میں گا بہال تک کہ ج کے مہینوں سے مقام میں گیا جہال مہینہ میں موجب اگر ہوان اور تہت جائز ہے پھر ملہ کو آیا اور ج کے مہینوں میں عمرہ کو قضا کیا اورای سیل میں ج کیا تو اہم ابوطنیف کے قول کے کو کو ل کو آن اور تہت جائز ہے پھر ملہ کو آیا اور ج کے مہینوں میں عمرہ کو قضا کیا اورای سیل میں ج کیا تو اہم ابوطنیف کے قول کے موجب اگر شوال کا جاند میقات سے باہر دیکھ تھا اور جب ج کے مہینے شروع ہوئے تو وہ تہتے کی اہلیت رکھا تھا پھر ملہ کو آیا اور جب ج کے مہینے شروع ہوئے تو وہ تہتے کی اہلیت رکھا تھا پھر ملہ کو آیا اور جب ج کے مہینوں میں عمرہ کو قضا کیا اوراس سیل میں ج کیا تو مشتع ہوگا اورا گر شوال کا جاند میقات کے اندرو یکھا اور جج کے مہینوں و کے تو وہ تہتے کی اہلیت نہیں رکھا تھا اور توجہ کی تو ہوئی شری تو تہتے ہوگا ہوئی میں تکھا ہے کہ دونوں صورتوں میں تہتے ہوگا ہے شرح طحاوی میں لکھا ہے اور جس نے ج کے مہینوں میں عمرہ کی اور اس حیا تو اس میں کھا ہے اور جس نے ج کے مہینوں میں عمرہ کیا اور اس میال میں ج کیا اور ان دونوں میں کی کو فوہ متعد کی قربانی شہوگی میے کنز میں لکھا ہے۔ اور جس نے ج کے مہینوں سے ساقط ہوجائے گی میں میں میں کھا ہے اور اگر تہتے کیا اور قربانی شہوگی میں کہ ہوئی سے کنز میں لکھا ہے۔

♥:

### مجے کے گنا ہوں کے بیان میں

اِس میں یا کچ فصیس ہیں:

فقتل: ١

اس چیز کے بیان میں جوخوشہواور تیل لگانے سے واجب ہوتی ہےخوشبو سے مراد وہ چیز ہےجس میں احجھی بوآتی ہے اور عقلمنداس کوخوش بو میں شارکر تے ہیں بیسراج ا و ہاتی میں لکھا ہے ہمارےاصحاب نے کہا ہے کہ جو چیزیں بعرن پرلگا کی جاتی ہیں وہ تمین قتم کی ہیں ایک قسم وہ ہے جونری خوشبو ہے اورخوشبو ہیں ہی گئی جاتی ہے جیسے کدمشک اور کا فورا و عنبر ورسی طرح کی اور چیزیں ان کا استنعال کسی طرح ہے کر لے کفارہ واجب ہو گا یہاں تک کہ فقہانے کہا ہے کہ اگر ان چیزوں کوبطور دوا کے سنکھ میں نگایا تو کفارہ واجب ہو گا دوسری قتم وہ ہے جس کی ذات میں خوشہونہیں اور نہ خوشہو کے تھم میں ہے اور نہ کسی طرح خوشبونبتی ہے جیسے چرلی پس خواہ اس کو کھائے یا ہے یا یاؤں کی بوائی میں بھرے تو کفارہ واجب نہ ہوگا ایک قشم وہ ہے جوابنی ذات سے خوشبوٹہیں ہے لیکن وہ خوشبو کی اصل ہےاورخوشبو کے طور پر بھی کا م میں آتی ہےاور دوا کے طور پر بھی استعمال کی جاتی ہے جیسے زیتون اور تل کا تیل تو استعمال کا اعتبار ہوگا ۔ گراس کوتیل مگانے کے طور پر استعمال کیا ہے تو خوشبو کا تھکم ہوگا اور اگر کھانے میں یا بوائی کے اندر بھرنے میں استعمال کیا ہے تو س

کے واسطے خوشبو کا تھم نہ ہوگا ہیہ بدائع میں نکھا ہے۔

خوشبو کے منع ہونے کا تھم بدن اور ازاراور بچھونے میں برابر ہے بیرفتح القدیر میں لکھ ہے اگر بہت می خوشبو کا استعمال کیا تو قربانی واجب ہوگی اورا گرتھوڑی خوشبو کا استعمال کیا تو صدقہ واجب ہوگا بیمجیط میں لکھا ہے قلیل اور کثیر کی حدمیں مشائخ کا اختا ہ ہے بعض مث کنج نے کثر ت کا اعتبار برد ہے عضو ہے کیا ہے جیسے ران اور پنڈنی اور بعض مشاکنج نے کثر ت کا اعتبار برد ہے عضو کی چوتھ ئی ے کیا ہے اور چینے اور مالوجعفرؓ نے قلت اور کنڑت کا اعتبار اصل خوشبو ہے کیا ہے بعنی اگر اصل میں خوشبو س قدر ہوجس کولوگ بہت مجھتے ہیں جیسے دوچ و گلاب اور ایک چیو غالیہ <sup>ا</sup>اورمثک تو وہ کثیر ہے اور جس کولوگ کثیر نہیں سمجھتے وہ قلیل ہے اور سیحے بیہ ہے کہان دونو ں تولوں میں موافقت کی جائے اور یوں کہا جائے کہا گرخوشبوتھوڑی ہوتؤ عضو ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا خوشبو کی ذات کا امتبار نہ ّیا ج ئے گا پس اگراس کوس رےعضو پر مگادے گا تو کثیر ہوگی اور قرب نی لا زم ہوگی اورتھوڑ ہےعضو پر مگادے گا تو صدقہ واجب ہوگا دراً سر اس میں خوشبو بہت آتی ہوتو خوشبو کی ذات کا اعتبار ہے عضو کا امتبار نہیں ایس اگر چوتھائی عضو پرِ لگا دے گا تو قربانی واجب ہوگی یہ محیط سرحسی اور تبیین میں نکھا ہے رہیم بدن پرخوشبو گانے کا تھا اور اگر کپڑے اور بچھونے پرخوشبولگائی تو اس میں بھی ہر حال میں قدت ور کثر ہے کا اعتبار ہوگا اور قلبل اور کثیر میں فرق یہ ہے کہ جس کوعرف میں کثیر سیجھتے ہوں وہ کثیر ہے جس کوللیل سیجھتے ہوں وہ قلیل ہے اور اگرعرف مقرر نه ہوتو خوشبولگانے والا جس کو کنٹیر سمجھے وہ کنٹیر ہے ورجس کوللیل سمجھے وہ لیل ہے بینہرالفا کق میں لکھا ہے ورخوشبو کے اجز سب صورتوں میں برابر ہیں خواہ عمد ' گائی ہوخواہ بھوں کر نگائی ہویا اپنی خوشی سے نگائی ہو یا کسی کی زبردی سے لگائی ہواہ رعورت اورمر داس تھم میں برابر ہیں سے بدائع میں مکھ ہےاورا گرتمام اعضا پرخوشیولگائی توایک ہی قربانی واجب ہوگی اس لئے کے جنس ایک ہے یتبیین میں مکھ ہے اور اگر برعضو پر جدا جدا مجلس میں خوشبو رگائی تو امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نز دیک ہرعضو کے عوض کفارہ

واجب ہو گا اورامام محمدٌ کے نز دیک اگر اول عضو کا کفار ہ دے چکا تھا تو دوسرے عضو کے بدیے قربانی واجب ہو گی اوراگر اول عضو کا کفارہ نہیں دیا ہے تو ایک ہی قربانی کافی ہے بیسرات الوہاج میں لکھا ہے۔

اگر سر مہندی سے خضاب کی تو قرب نی واجب ہوگی ہے تھم اس صورت میں ہے کہ وہ مہندی بہتی ہوئی ہواورا گرگاڑھی سر پر لگائی تو ووقر ہانیاں واجب ہول گی ایک خوشبو سلنے کی دوسری سرڈ ھکنے کی بیرکا فی میں لکھا ہے اورا گر سر پر دسمہ سے خضاب کیا تو کچھ واجب نہ ہوگا اورا مام ایو یوسف ہے بیروایت ہے کہ اگر سر پر دسمہ کا خضاب در دسر کے علاج کے واسطے نگایا تو اس پر جزلا زم ہوگی اس لئے کہ اس سے سرڈھک جاتا ہے بہی تھی ہے ہے ہی میں لکھ ہے سراور داڑھی کو تنظمی سے نہ دھوئے اورا گر دھویا تو امام ابوضیفہ کے نزدیک قربانی لازم ہوگی اورا گرصا حب احرام اشنان سے نہ ہے اوراس میں خوشبونہ ہوتو اگروہ ایسی ہو کہ دیکھنے والااس کواشنان کیے تو اس پر صدقہ لہ زم ہوگی اورا گرصا حب احرام اس کو خوشبو کہتو قربانی لازم ہوگی بیفتا و کی قاضی خان میں لکھا ہے۔

اورخوشبوایک بورےعضو پر لگائے تو قربانی ما زم ہوگی خواہ خوشبولگانے کا قصد کرے یا نہ کرےاور اگراس ہے کم لگائے تو صدقہ واجب ہوگا اورا ً سرخوشبوکوچھوا اور وہ گئی نبیل تو کچھوا جب نہ ہوگا اور امام محمدؓ ہے بیر دایت ہے کہ اگر کس مخف نے خوشبو کا سرمہ ا یک یا دو بار نگایا تو اس پرصد قد واجب ہوگا اورا گربہت یا رلگا یا تو قربانی واجب ہوگی بیسراج الوہائے میں لکھا ہےاورا گرخوشبواعضا پر جدا جدالگائی تو وہ سب جمع کی جائے گی ہیں اگر وہ سب ایک عضو کامل کے برابر ہوتو س پر قربانی واجب ہوگی ورند صدقته واجب ہوگا اورا گرزخم میں ایسی دوالگائی جس میں خوشبوتھی پھرا یک دوسرا زخم پبیرا ہوااوران دونوں زخموں میں ساتھ دوالگائی پس جیب تک پنہلازخم ا چھا نہ ہو جائے گا دوسرے زخم کا کفار واس پر واجب نہ ہوگا ہے بحرالرا ئق میں لکھا ہے اگر خوشبو کی چیز کسی کھانے میں پک گئی اور متغیر ہوگئی تو صاحب احرام پراس کے کھانے ہے کچھوا جب نہ ہوگا خواہ اس میں خوشبوآتی ہویا نہ آتی ہو یہ بدا کئے میں لکھا ہے اورا گرخوشبو کی چیز کو سن کھانے کی چیز میں بغیر پکائے ملا دیا تو اگرخوشبو کی چیزمغلوب ہےتو کچھوا جب نہوگالیکن اگرخوشبو آتی ہوگی تو مکرو ہ ہےاوراگر خوشبون لب ہوتو جز اوا جب ہوگی اورا گرخوشبو کی چیز کو پینے کی چیز میں مل یالتو اگرخوشبون لب ہوگی تو قربانی لا زم ہوگی ورنەصد قد لا زم ہو گالیکن اگر بہت باریخے گا تو قربانی لازم ہوگی مینہرالفا کُق میں لکھا ہے اور اگر اصل خوشبو کی چیز بغیر کسی کھانے میں ملائے کھائے تو اگر بہت ہے تو قربانی لا زم ہوگی میہ بدائع میں لکھا ہے اگر کسی ایسے گھر میں داخل ہوا جوخوشبو میں بسایا گیا تھا اور اس کے کپڑوں میں خوشبو " نے لگی تو اس پر پچھوا جب نہ ہوگا اس لئے کہ خود اس نے کوئی تفع نہیں لیالیکن اگر کپڑوں کو بسایا اور اس میں خوشبو آنے لگی تو اگر بہت خوشبوآنے لگی تو تر بانی واجب ہوگی اور اگرتھوڑی ہے تو صدقہ واجب ہوگا اس لئے کہ خود اس سے نفع لیا اور اگر کپٹروں میں کچھ خوشبونه کبی تو کچھوا جب نہ ہوگا میرمحیط سرحسی میں لکھا ہے اگر بدن پر تیل نگایا تو اگرخوشبو کا تیل ہے جیسے روغن بنفشہ اورخوشبو دارتیل تو اگر بورےعضو کورگا دے گا تو قربانی واجب ہوگی اوراگر وہ تیل خوشبو دارنہیں ہے جیسے زیتون اورتل کا تیل تو بھی امام ابو صنیفہ کے قول کے بموجب قربانی لازم ہوگی بیر ہدائع میں لکھا ہے جب خوشبولگانے کی وجہ سے جزال زم ہوتو اس کابدن یا کپڑے سے دور کرنا بھی لا زم ہے اور اگر کفار و دینے کے بعد اس کو دور نہ کیا تو دوسری قربانی کے واجب ہونے میں اختلاف ہے اظہر رہیہ ہے کہ اس کے باقی ر ہنے کی وجہ سے دوسری قربانی واجب ہوگی یہ بحرالرائق میں لکھا ہےادر پھول اور خوشبو کی چیزیں اور خوشبو دار پھولول کے سوتھھنے ہے کچھلازم نبیں ہوتالیکن ان کا سوتھنا مکروہ ہے بیغایۃ السرو جی شرح مدایہ میں لکھا ہے

اگرمٹک یا کافور یاعنبراپنی اپنی از ار کے کنارہ میں ہوند صالیا تو فعد بیلازم ہوگا اورا گرعود باندھا تو بچھلا زم نہ ہوگا اً مرجہ اس

کی خوشہوآتی ہوا کر عطار کی دکان یا الیسی جگہ ہیٹھے جہاں خوشہو کی دھوئی دی بنی ہو کچھ مضا کقار نہیں کیکن خوشہوسے واسطے وہاں ہیئے تنا محروہ ہے صاحب احرام کو خبیص کھانے ہیں مضا کقائیل خبیص ایک حدوا ہوتا ہے جس ہیں زسفران ؤالی جاتی ہے بیرسرائ ابو ہائ ہیں مکھ ہے آگر احرام سے پہلے خوشبولگائی پھروہ احرام کے بعد اس کے ، ن ٹس دو سری جگہ نتقل ہوگئی تو ہا، تفاقی بچھوا جب ۔ ن کل یا اسری جگہ نتقل ہوگئی تو ہا، تفاقی بچھوا جب ۔ ن کل یا اسری کے الرائق میں لکھا ہے۔

فاعدل : ﴿

ایاس کے بیان میں

اگرصاحب احرام سلے ہوئے کپڑے عاوت کے ہموجب ایک دن رات تک پینے تو قربانی وابب ہوگی اورا گراس ہے کم بنيانو صدقه النام بوگا يمحيط ميل كمعاب برابر ب كه بعول كرييني ياجان كرييني اوراس مسئد كاتفكم جانتا بهويان جوانا بواوراي اختيار ت پہنے یہ ک ن زبر دی ہے پہنے میہ بحرالرائق میں لکھا ہے اگر ایپنے دونوں مونڈھوں میں قباد اضل کی اور دونوں ہاتھ آستیوں میں نہ ڈا لے تو اس پر پڑھ واجب نہ ہو گا اس طرح اگر ملیلسان پہنی اور اس کی گھنڈیوں نہ لگا کمیں تو بھی مبری تھم سے اور اکر قبایا <sup>مل</sup>یلسان کی گھنڈیاں ایک دن بھرنگائیں تو **قربانی لا زم ہوگی اورا** گرجا دریا زار کوایک وں بھرکسی رسی سے باندھا تو بچھےوا جب نہ ہوگا کیکن مکرو**ہ** ہے رہ فتح القدير ميں لکھا ہے اگر صاحب احرام سلا ہوا كپڑ اكنى دن سنے پس اگر اس نے رات دن ميں بھى نه تكا اوتو بالا جماع ايك قرب في كافى ہے اور اگر قربانى كرنے كے بعد پھر ايك بورے دن بھر بہنا تو بالاج ع دوسرى قربانى واجب ہوگى اس ئے كداس پرمد ومت کرنا دوسرے لباس کے علم میں ہے چٹانچے اگر کوئی سلے ہوئے کیڑے پہن کراحر م باند ھے اور احرام کے بعد پورے ایک دن ای کو پنے رہے تو اس پرقر بانی لا زم ہوتی ہے اورا گراس کو نکال لیا اور اس کے چھوڑ نے کا اراد و کیا پڑھر پہنا تو اگراول کا گفار ہ دے جِھا ہے تو اس پر بالا جماع دوسرا کفاره لازم ہوگا اوراگر اول کا کفارہ نہیں و یا ہے تو امام ابوصنیقہ اور امام ابو یوسف کے قور کے بہو جب اس بر و کفارے لازم ہوں گے اورا گراس کودن میں پہنتا ہواوررات کو نکال بیتا ہولیکن چھوڑنے کے ارادہ سے نہ نکالتا ہوتو بالا جماع کید ہی قربانی لازم ہوگی میشرح طحا**وی میں لکھا ہے اور ا**گر ایک دن کے پچھ حصہ میں قبیص جبنی پھر اسی دن یا نبی مہ ببنا پھر اس ون مور ہے پہنے اور ٹو بی اوڑھی تو ایک کفارہ واجب ہو گا یہ نمجیط سرمحسی میں لکھا ہے اگر ایک دن بھرصا حب احرام اپنا سریا منہ ڈی ھیجے تو اس پر قرب نی ل زم ہوگی اورایک دن ہے کم ڈیکے تو صدقہ لا زم ہوگا بیضا صدمیں مکھا ہے ای طرح اگر ایک بیوری رات سریا میدڈ ھکا تو بھی یش حتم ہے خواہ جان کرڈ ھکا ہو یا بھول کریا سوتے میں ڈھکا ہو بیسرات الوہان میں لکھا ہے اور اگر چوتھائی سریا اس سے زبادہ ایک دن ڈھکا تو اک پرقر بانی واجب ہوگی اوراگراس ہے کم ڈھکا تو صدقہ واجب ہوگا روایت مشہور میں میں مذکور ہے بیرمحیط میں لکھا ہےاور بغیر ہے رق کے سر پریامند پاپٹی باندھنا مکروہ ہےاورا گر بورے دن بھرپٹ باندھی نؤ صدقہ واجب ہوگا بیشر حطحاوی میں لکھا ہےاورا گراہے بدن پر دوسری قبلہ پی با ندھی تو اگر چہ بہت ہو کچھوا جب نہ ہو گالیکن بغیر مذر ایسا کرنا مکر و وہے ریے فتح اغد مریس نکھا ہے اگر صاحب احرام نے کوئی چیز اپنے سر پر رکھی تو اگر وہ ایسی چیز ہے جس ہے سر کہیں و ھاکا کرتے جیسے طشت اور برتن اور آیہوں کے ناپنے کا بیے نہ اور شل اس کے اور چیزیں تو اس پر پچھواجب نہ ہوگا اورا اً رکیڑے کی قتم ہے یک چیزیں ہیں جن سے سرڈ تھنتے ہیں تو جز ل زم ہوگی یہ محیط میں لکھا ہےا گرصا حب احرام کسی احرام والے یا ہے احرام والے کوسلا ہوایا خوشبولگا ہوا کیٹر ایسِنا دیے تو ہالا جمائے اس پر کیھوا حب نہ

ہوگا بیظہیر بیش لکھاہے۔

## اگرصاحب احرام جانتے ہو جھتے زائد کیڑے زیب تن کرے؟

اگرصا حب احرام سلا ہوا کپڑ ایمننے پرمضطر تھا اور جہاں ایک کپڑ ایمننے کی ضرورت ہے وہاں دو کپڑے پہنے تو اس پرایک ہی کفارہ واجب ہوگا اور و ہضرورت کا کفارہ ہے مثلا ایک قبیص کے پہننے پر مجبورتھا اور اس نے روقیصیں پہنیں یا ایک قبیص اور ایک جمبہ پہنا یا ایک ٹو بی کی ضرورت بھی اوراس نے ٹو نی کے ساتھ عمامہ بھی باندھا تو ایک ہی کفارہ واجب ہوگا اورا گر دو کپڑے دومختلف موقعوں پر پہنے جن میں ہےا بیک موضع ضرورت تھا اور ایک نہ تھا مثلاً اس کوعما مہ یا ٹو پی کی ضرورت تھی اور اس نے دونوں کے ساتھ قیمیص پہنی پر اور کی طرح ایسا ہی کیا تو اس پر دو کفارے لا زم ہوں گے ایک کفار ہ ضرورت کا اور ایک اختیار کا اور اگر ضرورت کی وجہ ہے کیڑ ایبنتا تھ پھروہ ضرورت جاتی رہی اوروہ ای طرح ایک یا دو دن پہنتار ہا لیس جب تک ضرورت کے زائل ہونے میں شک ہے تب تک فقط کفارہ ضرورت کا واجب ہوگا اور جب ضرورت کے زائل ہو جانے کا یقین ہو گیا تو اس پر دو کفارے لازم ہول گے ایک کفار و ضرورت کا اورا یک کفار وا مختیا رکا به بدا کتا میں نکھا ہے اوراصل ان مسائل کے جنس میں بیے ہے کہ موضع ضرورت میں اگر زیا دنی کر ہے تو وہ بھی گن وسمجما جاتا ہے بلکہ کل کی ضرورت مجھی جاتی ہے اور اگر موضع ضرورت کے سوا اور کہیں زیادتی کر ہے تو وہ تیا گن وسمجما جاتا ہے بیمجیط اور ذخیرہ میں لکھا ہے صاحب احرام اگری رہویا اس کو بخاراً ئے اور اگر اس کوبعض وقت میں کپڑا میننے کی ضرورت بواور بعض وفتت نہ ہوتو جب تک وہ بیاری زائل ہوگی تب تک ایک ہی کفارہ لا زم ہوگا اور اس سےوہ بخار دفع ہو گیا اور دو ہارہ بخار آپیا وہ ی ری اس سے زائل ہوگئی اور دوسری بیاری آگئی تو امام ابوحنیفہ اور امام ابو پوسف کے تول کے بموجب اس پر دو کفارے یا زم ہوں گے بیشرح طحاوی میں لکھا ہے اور اگر دشمن کا سامنا ہوااور کپڑے پیننے کی حاجت ہوئی اور اس نے کپڑے پینے پھر دشمن چلا گیا اور اس نے کپڑے اتارے پھروشمن لوٹایا رشمن اپنی جگہ ہے تیں گیا تھا اور دن میں ہتھیار با ندھ کراس ہے لڑتا تھا اور رات کوآ رام کرتا تھا تو اس یرا یک ہی کفارہ وا جب ہوگا جب تک بیعذر زائل نہ ہوگا اور ان مسائل ہیں اصل بیہ ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ ضرورت کپڑ ایسننے کی ایک ہے یا مختلف ہیں صورت نباس کا اعتبار نبیس کمہوتا۔ مید بدائع میں کھا ہے۔

العنل : (

### سرمنڈ وانے اور ناخن تر شوانے کے بیان میں

اور بغیر ضرورت سرمنڈ وایا تو اس پر قرب نی واجب ہوگ قربانی کے سوااور کی چیز ہے اس کا کفارہ نہیں ہوسکتا بیش ن طحاوی میں لکھا ہے امام ابو حنیفہ اورا مام جھڑکے قول کے ہموجب قرم اور غیر قرم میں سرمنڈ وانا برابر ہے اورا مام جو یوسف نے یہ ہے کہ اس غیر قرم سرمنڈ واپنے تو اس پر پکھواجب نہ ہوگا یہ فناوی قاضی خان میں لکھا ہے اورا کر چوتھائی یہ تہائی سرمنڈ واپا تو بھی قربانی واجب ہوگا یہ شرک طحاوی میں لکھا ہے اورا کر چوتھائی وائر تھی یاس سے زیادہ منذ وائی تو صدقہ واجب ہوگا یہ سرائ الوبان میں لکھ ہے اورا کر سروتھائی ہو تھائی ہے کم منڈ وائی تو صدقہ واجب ہوگا یہ سرائ الوبان میں لکھ ہے اورا کر ساری کرون منذ وائی تو اس پر قربانی واجب ہوگا یہ سرائ الوبان میں لکھ ہے اورا کر ساری کرون منذ وائی تو اس مقد موں یو پر قربانی واجب ہوگا یہ ہرائی الوبان میں لکھا ہے اورا کر ایک بغل نصف سے زیادہ منذ وائی تو ان میں سے ایک کے بال منڈ وائے یا بغل نصف سے زیادہ منذ وائی تو

صدقہ واجب ہوگا بیشرح طی وی میں ہے اوراگر سچھنے گائے کے مقد م کومنڈ وا پا توامام ابوحنیفہ کے قوں کے بموجب قربانی و جب ہوگی بیفقاویٰ قاضی خان میں لکھ ہے۔

اگرمو پھوں کے ہاں کتر وائے تو بیرحسب کریں گے کہ جس قدر ہال کتر وائے ہیں وہ چوتھائی داڑھی کا کون س حصہ ہے ہیں حسب ہوگی ہید جب ہوگی ہو جب اس پر کھری وینا واجب ہوگا مثل وہ چوتھائی داڑھی کے چہرم حصہ کے برابر سے تو اس پر بکری کی چوتھائی قیمت واجب ہوگی اور اگر عضو ہے کم کے بال منڈ وائے تو قربانی واجب ہوگی اور اگر عضو ہے کم کے بال منڈ وائے تو صدقہ واجب ہوگا عضو ہے مرادران اور پنڈلی اور بغل ہے ہر اور داڑھی مراذیبال بیمچیط میں مکھا ہے اور اگر مریانا کے واڑھی کے چوتھائی مراذیبال بیمچیط میں مکھا ہے اور اگر مریانا کے واڑھی کے چوتھائی مرا کہ میں تو اس کے موقعات کے میں تو اور کی موقعات کے موقعات کی میں تو ان میں لکھ ہے کوئی ہو تھی ہوگی ہو تا ہوگی ہو تا ہوگی ہو تا ہو ہو تا ہوگی ہو تا ہوگی ہو تا ہوگی ہو تا ہوگی ہو تا ہو تا ہوگی ہو تھائی مر دوسری جہل ہوگی اور اگر چوتھ تی سرایک جہل میں اور چوتھائی ہو تھائی ہو تھائی سر مدری جہل سر جا رکول سر چار جہل سرایک جہل سے ہوگی ہو تھائی سر دوسری جہل سر جا رکول سر چار جہل سے ہوگی ہو تھائی سر دوسری جہل سر مدری جہل سرایل ہوگی ہو تھائی سر دوسری جہل سر جا رکول سر چار جہل سے ہوگی ہو تھائی سر دوسری جہل سر مدری جہل سرایل ہوگی ہو تھائی سر دوسری جہل سرایل ہوگی ہو تھائی سر دوسری جہل سر جا ہو ہوگی ہو تھائی سر دوسری جہل سرایل ہوگی ہو تا ہی سرایل ہوگی ہو تھائی ہو تھائی سرایل ہوگی ہو تھائی سرایل ہوگی اور اگر کول سر چار جہل ہوں ہو تا ہو ت

اصلع وہ مخص جس کے سر کے ہال مقدم سر میں پیدائش شہوں پاکسی عارضہ سے جاتے رہے ہول۔

فتاوي عالمگيري ..... جلد 🕥 کتاب الحج

ناخن تراشے تو اگر دونوں ہاتھوں کے ناخن ایک جلس میں تراشے تو ایک قربانی واجب ہوگی اور اگر دو مجلسوں میں تراشے تو و قربانیاں واجب ہوں گی اور اگر و نوشبولگائی خواہ ایک مجلس میں تراشے اور چوتھ نی سرمنڈ وایا اور سی عضو پر خوشبولگائی خواہ ایک مجلس میں خواہ مختلف مجلسوں میں تو ہرا یک جنس کے بدلے سلیحد ہ قربانی واجب ہوگی اور اگر چاردن ہاتھ یاؤں میں پانچ ناخن متفرق تراشے توامام ابو یوسف کے نزویک ہرناخن کے عوض نصف صاع گیہوں وے اور اسی طرح چردون ہاتھ یاؤں میں سے جس کے ناخن تراشے تو اس میں تو ہرناخن کے عوض نصف صاع گیہوں وے گائین جب ناخن تراس کی تو ہرناخن کے عوض نصف صاع گیہوں وے گائین جب ناخن تر اپنی کے برابر ہو جائے تو جس قد روچ ہے کم کرے ییشرح طحاوی میں لکھ ہے۔

أن افعال كابيان جن كرنے في تقرباني لازم آتى ہے:

صاحب احرام کا ناخن ٹوٹ کر الگ رہا گھراس کوجدا کرلیا تو کچھواجب نہ ہوگا یہ کا فی جل لکھا ہے ہالوں کے اکھاڑنے اور
کا نے اور نورہ اسے صاف کرنے اور دائتوں ہے اکھاڑنے کا حکم شکل منڈوا نے کے ہیں رہا آئی ہے جیسے سلے ہوئے کپڑے بیہ بنااور بال
فعلوں ہے متعبق ہیں جوافعال ایسے ہیں کہ ان کواپے اختیار ہے کرنے جل فی لازم آئی ہے جیسے سلے ہوئے کپڑے بیہ بنااور بال
منڈوانا اور خوشبورگانا اور ناخن تر اشنا تو ایسے افعال کو کی بیماری یا ضرورت کی وجہ ہے کرے گاتو کا اور ناخرہ ہوگا جو کفارہ چا ہے اختیار
کرے میشرح طحاوی بیس کلھا ہے اور کفارے بیم بین قربانی یا صدقہ بیاروز واگر قربانی اختیار کرے تو حرم بیس فن کرے بیمچیط بیس کلھا ہے اور اگر حرم ہے بہوئ کر کرے بیمچیط بیس کلھا ہے اور اگر حرم ہے بہوئ کو کی اور ناخرہ ہوگا کہ بیشرح طحاوی بیس کلھا ہے اور اگر حرم ہے بہوں ہوتو کفارہ اوا ہوجائے گا بیشرح طحاوی بیس کلھا ہے اور اگر دوزے اختیار کرے تو جہاں جا ہوباں
جس کی قیمت نصف صاع گیہوں ہوتو کفارہ اوا ہوجائے گا بیشرح طحاوی بیس کلھا ہے اور اگر دوزے اختیار کر میں لکھا ہے اور اگر دونرے وی ہیں لکھا ہے اور اگر دونرے وی ہیں لکھا ہے اور اگر ہونے کہ مکہ کے فقیروں کو ویا تو جائز ہوں کو دیے ہو ایو رہائی اس کو میا رہ کردیا یا اس کو دیا تو جائز ہے اس صدقہ کا دوسرے کو ما لک کردینا یا اس کو میا رہ کردینا امام ابو بوسف کے خود کیش لکھا ہے۔
اور اگر با ہم کے فقیروں کو ویا تو جائز ہیں مالک کردینا یا اس کو میا رہ کردینا اس کو دی میں لکھا ہے۔
خود کی جائز ہے اور امام مجھڑ کے نزویک مالک کردینا کو اس کو میا رہ کردینا اس کو میا کہ دی میں لکھا ہے۔

نعتل : ن

### جماع کے بیان میں

جماع جوفرج سے باہر ہواور مساس اور شہوت سے بوسر جے اور عمرہ کو فاسر نہیں کرتا انزال ہویا نہ ہواس پر قربانی واجب ہوگی سے معطر مرت ہوگا سکین میں لکھا ہے اور اس طرح اگر شہوت سے چپٹ جائے یا کسی چوپائے جائور کے دخول کر دی تو پھے واجب نہ ہوگا سکین انزال ہو گیا تو قربانی واجب ہوگی اور اس کا حج اور عمرہ فاسد نہ ہوگا بیشرح طحاوی کے باب الحج والعرق میں لکھا ہے اگر ہوت سے ہوگی اور اس کا حج وار عمرہ فاسد نہ ہوگا بیشرح طحاوی کے باب الحج والعرق میں لکھا ہے شہوت سے دیکھا اور انزال ہوئے میں پھوا جب نہیں ہوتا یہ ہدا یہ میں لکھا ہے اور اس طرح اگر بہت دیر تک و کھتا رہا یا بار بار دیکھا تو پھھ واجب نہیں ہوتا یہ غایبة السرو جی شرح ہدا یہ بیلی لکھا ہے اور اس طرح اگر بہت دیر تک و کھتا رہا یا بار بار دیکھا تو ایکھ واجب نہیں ہوتا یہ عالیہ اللہ ہوگیا تو امام ابو حذیقہ کے نزدیک احتلام سے خسل کے سوا پھھ واجب نہیں موتا اور گر ہاتھ کے مل سے منی نکا لئے کا ارادہ کیا اور انزال ہوگیا تو امام ابو حذیقہ کے نزدیک قربانی لازم ہوگی یہ ہرائے الوہائ میں لکھا ہے اگر فقط حج کیا تھا اور دتو ف عرف سے پہنے عورت سے مجامعت کی اور مرداور عورت دونوں

ا یک ہی مجلس میں کئی یا رمجا معت کر نا:

ان میں ہے ہرایک پر بدنہ یعنی اونٹ یا گائے کی قربانی واجب ہوگی اور اگر بار بارمجامعت کی تو اگر مجکس ایک ہے تو ایک بدنہ کے سوا اور کچھے واجب نہ ہوگا اور اگرمجیسیں وو بین تو امام ابو حنیفہ اور امام ابو پوسٹ کے قول کے بموجب اول کے عوض بدنہ اور د وسری کے عوض بکری واجب ہوگی میشرح طی وی میں لکھا ہے اور اگر دوسرا جماع احرامتو ڑنے کے طور پر تھا تو اس کی قربانی واجب نہ ہوگی ریمے طبیں لکھا ہے اور اگر سرمنڈ وانے کے بعدمجامعت کی تو ایک بھری کی قربانی واجب ہوگی بیرکا فی میں لکھا ہے اور اگر پورے طواف زیارت یا نصف ہے زیادہ کے بعدمی معت کی تو پچھواجب نہ ہوگا اور اگر تین مرتبہ طواف کے بعدمجا معت کی تو بدنہ واجب ہو گا اور حج بورا ہو جائے گا بیشرح طحاوی میں لکھا ہے اورا گرطواف زیارت کے لئے سرمنڈ وایا اورسرمنڈ وانے ہے پہلے مجامعت کی تو بحری کی قربانی واجب ہوگی سیبین میں ہےاورا گرعمر ومیں حارمر تنبطواف کرنے سے پہلےمجامعت کی تو عمر و فاسد ہو گیا اوراس طرت اس کوتمام کرے اور دوبارہ قضا کرے اور بکری کی قربانی اس پر واجب ہوگی اور اگر چارطوافوں یا اس سے زیادہ کے بعدمجامعت کی تو اس پر بکری کی قربانی و جب ہوگی اورعمرہ فاسد نہ ہو گاہیے مداہیہ میں لکھا ہے اورا گرعمرہ کرنے والا دوعمروں میں کئی ہارمج معت کرے تو دوسری مجلس کے عوض بحری کی قربانی واجب ہوگی اور ای طرح اگر صفاء ومروہ کے درمیان میں سعی ہے فارغ ہونے کے بعدمی معت کی تو بھی بہی تھم ہے بیابضاح میں لکھا ہے بیتھم اس وقت ہے کہ جب سرمنڈ وانے سے پہلے ہواور اگر سرمنڈ وانے کے بعد ہوتو کچھ واجب نہ ہوگا بیشرح طی وی بیل لکھا ہے اور اگر قارن ہوا ورعمر ہ کے طواف ہے پہلے می معت کرے تو عمر ہ اور حج فاسد ہو جائے گا اور ان دونوں کے افعال اس طرح اوا کرتا رہے اور سال آئندہ میں اس پر حج اور عمرہ واجب ہو گا اور قران کی قربانی اس ہے ساقط ہو ج ئے گی بیرمحیط میں لکھ ہے اور اس بر دو بکر یوں کی قربانی واجب ہوگی بیرمحیط سرحسی میں لکھا ہے اور اگر قارن نے عمر ہ کا طواف کرنے کے بعداور وقو فعرفہ ہے پہلے مجامعت کی تو حج اس کا فاسد ہو جائے گا اورعمر ہ فاسد نہ ہوگا اور اس پر قربانیاں واجب ہوں گی اور سال آئندہ میں حج کی قضا کرےاور قران کی قربانی اس ہے ساقط ہو جائے گی اور ای طرح اگر عمرہ کے جارمر تبہ طواف کرنے کے بعد ہ ب معت کی تو بھی یہی تھم ہے اورا گروتو ف عرفہ کے بعد مجامعت کی تو عمرہ اور جج فاسد نہ ہوگا بعوض حج کے اونٹن وعمرہ کے بکری کی قرب نی واجب ہوگی اور قران کی قربانی بھی لازم ہوگی ہے محیط میں لکھ ہے اوراگر بورے ماا کثر طواف زیارت کے بعد مجامعت کی تو کیجھواجب فتاویٰ عالمگیری. ... جد 🕥 کتاب الحج

نہ ہوگا کیکن اگر سرمنڈ وانے یا بال کتر وانے سے پہلے طواف زیارت کیا تھا تو دو بکر یوں کی قربانی واجب ہوگی اس لئے کہ جج اور محرہ دونوں کا احرام ابھی باتی ہے اور گرایک ہی مجلس میں دوبارہ مجامعت کی تو اس پرقربانی کے سوا اور پچھوا جب نہیں اورا گر دوسری مجلس میں موبارہ مجامعت کی تو اس پرقربانی کے سوا اور پچھوا جب نور اگر متنت تھا پس اگر ، میں معت کی تو دوقر با نیاں اور واجب ہوں گی اور اس قربانی میں دو بکریاں کا فی جیس پیشرح طحاوی میں لکھا ہے اور اگر تربانی کوخود با تک کر نہیں لیے چوا تھا تو وہ ہی تھم ہے جو صرف جج کرنے والے اور وہ یہ جیں اگر عمرہ کرنے والے کا تھم بیان ہوا اور اگر قربانی خود ہا نک کرلے چکا تھا تو متنت اور قارن کا تھم بعض احکام میں برابر ہے اور وہ یہ جیں اگر عمرہ کی تو قربانیاں واجب ہوں گی میر چیا میں تکھا ہے معت کی تو قربانیاں واجب ہوں گی میر چیا محت کی تو تربانیاں واجب ہوں گی میر چوارت اور مرداس تھم میں برابر جیں اگر عورت سے سوتے میں یا زبر دیتی محت کی تو قربانیاں واجب ہوں گی محت کی تو تربانی کی جائے تھا وہ کی تامی خوان نے مجامعت کی تو تربانی کی تو تربانی کا کھی میں خوان میں کھا ہے۔

فعن : ١

طواف سعی اکڑ کر چلنے اور جمروں پر کنگریاں مارنے کے گنا ہوں کے بیان میں

اگر ہے وضوطواف زیارت کیا تو ایک بمری کی قربانی واجب ہوگی اور جنابت کی حالت میں کیا تو بھی مہی تھم ہےاوراگر نصف ہے زیادہ طواف جنابت یا ہے وضو ہونے کی حالت میں کیا تو بھی وہی تھم ہے جوکل کا ہے اور افضل ہیہ ہے کہ جب تک مکہ میں ہے طواف کا اعادہ کرے اور قربانی اس پر واجب نہ ہوگی اور اصح ہیہ ہے کہ بیاہ وضوجو نے کی صورت میں اعادہ مستحب ہے اور جنابت کی حالت میں واجب ہےاوراگر بے وضوطواف کیا تھا اور پھراس کا عادہ کیا تو اس پر قربانی واجب نہ ہوگی اگر چہایا منحر کے بعداعا دہ کیا ہواورا گر جنابت کی حالت میں طواف کیا اور ایا متح میں اس کا اعادہ کیا تو اس پر پچھوا جب نہ ہوگا اور اگر ایا منح کے بعد اعادہ کیا تو تا خیر کی وجہ ہے امام ابو صنیفہ کے نز دیک قربانی و، جب ہوگی ریکافی میں لکھ ہے اور بدنہ اس ہے ساقط ہوجائے گا سے مرخ الوہائ میں لکھا ہےاورا گر جنابت میں طواف کیااورا ہے اہل وعیال میں جلا آیا تو واجب ہے کہ نیااحرام ہاندھ کر پھرلو نے اورا گرنہ لوٹااور بدنہ جيج ديا تو كافي ہے ليكن لوٹيا افضل ہےاوراگر بے وضوطواف كيا اورا پيخ اہل وعيال ميں چلا گيا تو اگر لوٹا اور طواف كيا تو جائز ہےاور بحری کی قربانی بھیج دی تو افضل ہے تیبین میں لکھا ہے اور جس مخص نے طواف زیارت میں سے تین باریا اس سے کم طواف چھوڑ دیا تواس پر بکری کی قربانی واجب ہےاورا گراپنے اہل وعیال میں چلا آیا اور پھرطواف کے واسطے نہ وٹا اور قربانی کے واسطے ایک بکری جھیج دی تو جہ تزہے یہ ہدایہ میں لکھا ہے اور اگر طواف زیارت نصف ہے کم بے وضو کیا تو اگر اپنے اہل وعیال میں چلا آیا تو اس پرصد قد و جب ہوگا ہر بار کے طواف کے عوض نصف صاع گیہوں دے سیکن اگر اس کی قیمت قربانی کے برابر ہوجائے تو جس قدر جا ہے کم کرے اور اگر طواف زیارت نصف ہے کم جنابت کی حالت میں کیا اور اپنے اہل وعیال کی طرف کونوٹا تو اس پر قرب نی واجب ہے اور بجری کی قربانی کافی ہےاورا گرابھی مکہ میں ہےاور طہارت کی حالت میں اس کا اعادہ کرلیا تو جوقر بانی واجب ہوئی تھی ساقط ہوجائے گی اورا ہام ابوحنیفہ کے نز دیک اگرایا منحر میں اس کا اعادہ کیا تو قربانی ہا قط ہوگی اورا گراس کے بعد اعادہ کیا تو ہربار کے طواف کے عوض نصف صاع گیہوں کا صدقہ وا جب ہو گاریٹرح طحاوی کے ہاب انچ والعمر ہ میں لکھا ہے اورا گرطواف زیارت میں کپڑے پر قلد ر در ہم ہے زیادہ نجاست گئی تھی تو کراہت کے ساتھ جا نزیج اورائ پریکھ لا زم ندہوگا پیمجیط میں لکھ ہے۔

#### طواف صدر وطواف زيارت كابيان:

ا گرطواف صدر بے وضو ہونے کی حالت میں کیا تو اس پرصد قد واجب ہوگا کہی اصح ہے اور اگرطواف زیارت نصف ہے کم بوضوكياتو بھى سبروايتوں كے بموجب صدقه واجب بوگا اوراعادہ سے بالاجماع ساقط بوج ئے گابيسرات ابو بات ميں لكھا ہے اورا گرکل یا! کثر طواف صدر جنابت کی حالت میں کیا تو قربانی واجب ہوگی اورا گراہے اہل وعیال میں چلا آیا ہے تو نجری کی قربانی کا فی ہے اور اگر مکہ میں ہے اور اس کا عادہ کیا تو وہ قربانی ساقط ہوجائے گی اور تاخیر کی وجہ سے بالا تفاق کچھاس پرواجب نہ ہوگا اور اگر نصف ہے کم بیطواف جنابت کی حالت میں کیا اور اپنے اہل وعیال میں چلا آیا تو ہر بار کے طواف کی عوض نصف صاع گیہوں کا صدقہ اس پر واجب ہوگا اور اگروہ مکہ میں ہے اور اس کا اعدوہ کر لیا تو بالا جماع ساقط ہوجائے گا بیشرح طحاوی کے یاب انجج والعمرہ میں لکھ ہے اور گریورا یا اکثر طواف صدر چھوڑ دیا تو ایک بمری کی قربانی واجب ہوگی اور اگر طواف صدر میں تین بار کا طواف چھوڑ دیا تو تین مسکینوں کوکھ نا دینا اس پر واجب ہے ہرمسکین کونصف صاع گیہوں وے بیرکا فی میں لکھا ہےا گر جنابت کی حالت میں طواف زیارت كياا دراس كااعا ده ال پرواجب بهواتو اگرآخرا يا متشريق ميس طهارت كي حالت ميس طواف الصدر كياتو طواف الصدر طواف الزيارت کے عوض میں واقع ہوگا ورطواف الصدراس کے ذمہ ہوتی رہے گا اوراس کے چھوڑنے کی وجہ سے قربانی واجب ہوگی پیشکم بله خلاف ہے اورامام ابوحنیفہ کے نز دیک طواف الزیارت میں تاخیر کرنے کی وجہ سے ایک قربانی اور واجب ہوگی بیمحیط میں لکھا ہے اور اگر ب وضوطواف الزيارت كيااورآ خرايا م تشريق مين طواف الصدر بإوضوكيا تواس يرقرباني واجب ہوگی سيبين ميں لکھا ہے اور اگرطواف الزيارت بےوضوكيا اورطواف الصدر جنابت كى حالت ميں تو بارا تفاق اس پر دوقر ہانياں واجب ہوں گی ايک قربانی طواف الزيارت ک اور قرب نی طواف الصدر کی اورا گرطواف الزیارت ادرطواف الصدر دونول کوچھوڑ دیا تو اس پرعورت بمیشہ کے واسطے حرام ہوگی اور اس پر و جب ہے کہ پھر وٹے اور وونول طوانول کوا دا کرے اور طواف لزیارت کی تاخیر کی وجہ سے امام ابوصیفہ یے قول کے بموجب قرب نی واجب ہو گی طواف الصدر کی تاخیر کی وجہ ہے کچھ واجب نہ ہوگا اس لئے کہ اس کا وفت مقرر نہیں ہے اور اگر خاص طواف الزيارت کوچھوڑ دیاا ورطواف الصدر کیا تو طواف الصدر بعوض طواف الزیارت کے واقع ہوگا اورطواف الصدر کے چھوڑنے کی وجہ ہے اس پرقر ہانی واجب ہوگی اورا گرطواف زیارت میں ہے نصف ہے زیادہ چھوڑ دیامثلًا فقط تین طواف کئے اورطواف الصدر پورا کیااور سعی کی پھراکڑ کر چدا تو اس میں سے جارمرتبہ کا طواف طواف الزیارت میں شامل ہوگا اور امام ابو صنیفہ یے قول کے بہو جب ایک قربانی طواف الزیارت کی تاخیر کی وجہ ہے وا جب ہوگی اور سب فقہا کے قول کے بمو جب ایک قربانی طواف الصدر کے جارمرتبہ چھوڑنے کی وجہ سے واجب ہوگی اورا گرطواف الزیارت میں ہے تین مرتبہ کا طواف چھوڑ دیا تو ایک صدقہ خیر کی وجہ ہے واجب ہوگا ایک طواف الزيارت ميں ہے تين بارطواف چھوڑنے كى وجہ ہے واجب ہوگا اور اگرطواف الزيارت اورطواف الصدر دونوں ميں ہے چار چار مرتبه کا طواف چھوڑ دیا تو کل طواف زیارت کا ہوگا اور وہ کل چھمر تنبه طواف ہے اور ایک مرتبہ کا طواف الزیارت جو باتی ریااس کی وجہ ہے تیر مانی مازم آئے گی اور طواف الصدر کے چھوڑنے کی وجہ ہے بھی قربانی لازم ہوگی اور اگران دونوں میں ہے ہرایک مرتبہ چار بار طواف کیا تو طواف الزیارت کی جو کمی ہے وہ طواف الصدر میں ہے پوری کی جائے گی اور ایک صدقہ طواف الزیارت کی تاخیر کی وجہ ہے اور ایک صدقہ طواف الصدر کی کمی کی وجہ ہے واجب ہو گا اور اگرطواف الزیارت جا رمرتبہ کیا اورطواف الصدر نہ کیا تو ہمارے نز دیک جج اس کا جائز ہو گا اور اس ہر دو بکر یول کی قربانی واجب ہو گی ایک بکری طواف الزیارت کی کمی کی وجہ ہے اور دوسری بکری طواف الصدر چھوڑنے کی وجہ سےاور بیدونوں قربانیاں سال آئندہ میں بھیجاور منی میں ذبح کی جائیں بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ **بے وضوطوا ف کرنا**:

اگر ہے وضوطواف قند وم کمکیا تو اس پرصد قہ واجب ہو گا اور اگر جنابت کی حالت میں طواف قند وم کی تو اس پر ایک بکری قربانی واجب ہوگی ہیں راج الوہاج میں لکھا ہے اور غایۃ البیان میں ندکور ہے کہ اگر بے وضوطوا ف قند وم کیا اور اکڑ کرچلا اور اس کے بعد سعی کی توج ئز ہے اور افضل میہ ہے کہ طواف زیارت کے بعد سعی اور اکڑ کر چلنے کا اعاد ہ کرے اور اگر جنابت کی حالت میں طواف قدوم کیااوراس کے بعد سعی کی اورا کڑ کر چلاتو ان کا عتبار تہیں ہےاوروا جب ہے کہ طواف زیارت کے بعد سعی کر لےاوراس میں اکڑ کر چلے ریہ بحرالرا کُق میں لکھا ہے اگر ہے وضو یا جذبت کی حالت میں محرہ کا طواف کیا ایس جب تک مکہ میں طواف کا اعادہ کرے اوراگر ا پنے اہل وعیال میں آگیا اور طواف کا اعاوہ نہ کیا تو بے وضوطوا ف کرنے کی صورت میں قربانی لا زم ہوگی اور جنابت کی حالت میں بھی بطور استحسان کے ایک بمری کا فی ہے میرچیط میں لکھ ہے اور جس مخص نے عمر ہ کا طواف اور سعی بے وضو کی پس جب تک مکہ میں ہے ان دونوں کا اعادہ کرے اور جب ان دونوں کا اعاہ کرلے گا تو پچھاس پر واجب نہ ہوگا اور اگر اعادہ سے پہلے اپنے اہل وعمال ہیں جلادیا تو طب رت کے چھوڑنے کی وجہ ہے اس برقر بانی واجب ہوگی اور پھر مکہ کولو ننے کا تھم نہ کیا جائے گا اس لئے کہ رکن کے اوا کرنے ہے وہ احرام ہے باہر ہوگیا اور ستی کی وجہ ہے پچھاس پر واجب نہ ہوگا اور اگر طواف کا اعاد ہ کیا اور ستی کا اعاد ہ نہ کیا تو بھی تیج قول کے بموجب میں تھم ہے یہ ہدایہ میں لکھا ہے اور اگر طواف زیارت کی حالت میں اس کا ستر کھل ہوا تھا تو جب تک مکہ میں ہے اس کا اعادہ کرے اور اگر اعاد ہ نہ کرے گا تو قربانی وا جب ہوگی بیرا ختیا رشرح مختار میں لکھاہے جوشخص صفا ومرو ہ کے درمیان میں سعی حجوز دے اس پر قربانی واجب ہوگی اور ج اس کا پورا ہوگا بیقد وری میں لکھاہے اور اگر جنابت پر حیض پر نفاس کی حالت میں سعی کی توسعی اس کی سیح ہےادراگراحرام سے باہر ہونے اورمجامعت کرنے کے بعدیا حج کےمہینہ کے بعدستی کرے تو بھی بین عکم ہے بیسراج الوہاج میں نکھا ہے اگر سواری برطواف کیا یا اس طرح طواف کیا کہ کوئی اس کواٹھائے ہوئے تھا اور صفا ومروہ کے درمیان میں سعی بھی انہیں دونوں صورتوں میں ہے کسی طرح کی تو اگر بیعن عذر ہے تھا تو جائز ہے اور پچھالا زم نہ ہوگا اور اگر بغیر عذر تھا تو جب تک مکہ میں ہے اس کا اعا وہ کرے اور جب اپنے اہل وعمال میں چلا گیا تو ہمارے نز دیک وہ اس کے واسطے قربانی کرے بیمحیط میں لکھاہے جو مخص عرفات ے امام کے جانے سے پہلے اور غروب ہے بل چلا گیا تو اس پر قربانی واجب ہوگی اگرغروب کے بعد چلا گیا تو پھے واجب نہ ہوگا اور ا گرغروب سے پہلے لوٹ آیا تو سیج قول کے بہو جب قربانی اس ہے ساقط ہو جائے گی اور اگرغروب کے بعدلوٹا تو ظاہرروایت کے بموجب ساقط نہ ہوگی اس میں فرق نہیں ہے کہ اپنے اختیار ہے جائے یا اونٹ کی شوخی کی وجہ سے چلا جائے بیسراج الو ہاج میں لکھا ہے جو تحص مز دلفہ میں وقو ف چھوڑ دے اس پر قربانی واجب ہوگی میہ ہدا رہے میں لکھا ہے اور اگر کل جمروں پر کنکریاں مارنا حجھوڑ دے یا صرف ایک جمرہ پر کنگریاں مارے یا یوم محرکوصرف جمرہ عقبہ پر کنگریاں مارے تو اس پر ایک قربانی وا جب ہوگی اورا گر پچھے در تھوڑی ی مارنا چھوڑ دے تو ہر کنگری کے عوض نصف صاع گیہوں صدقہ دے لیکن جب اس کی قیمت ایک بکری کے برابر ہو جائے تو جس قدر جا ہے کم کر دے بیا ختیار شرح مخار میں لکھا ہے ج کے افعال میں ہے جس تعل کواس کے موقع ہے تا خیر کرے گا تو بحری کی قربانی واجب ہوگی جیسے کہ کوئی شخص حرم سے نکلا اور اس نے اپنا سرمنڈ و یا خواہ حج کے واسطے سرمنڈ وایا ہو یا عمرہ کے واسطے تو اہام ابوحنیفہ ًاور ا ، محمّہ کے نز دیک قربانی واجب ہوگی اوراگر قارن اورمشنع ذرج ہے پہلے سرمنڈ والیس تو امام ابوحنیفہ کے نز دیک دوقر بانیاں واجب ہوں گی اور صاحبینؑ کے نز دیک ایک قربانی واجب ہوگی ہیہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔

**⊕**: ♢∿!

### شکار کے بیان میں

شکار سے مراد و ہو جانور ہے جواصلی پیدائش میں وحثی ہواوروہ دونتم کے ہیں ایک بری لیعنی نشکی کے اور اس نے مرادوہ ج نور ہے جس کی پیدائش خشکی میں ہواور دوسرے بحری جس کی پیدائش یانی میں ہواس واسطے کداصل س میں پیدائش کی جگہ ہےاور اس کے بعد خشکی یا یانی میں رہنا عارضی ہے ہیں اس سکونت ہے اصل متغیر نہیں ہوتی بری شکارصا حب احرام برحرام ہے بحری حرام نہیں تیمبین میں لکھا ہے اگرصا حب احرام شکار کوئل کر ہے تو اس پر جز اوا جب ہوگی بیمتون میں لکھا ہے اور اس میں جان کراور بھوں کر اور خطاہے مارنے وال برابر ہےخواہ میاول ہارشکار کرنے وا یا ہویا دوسری ہار بیسراج الوہاج میں لکھاہے اور ابتدا حج کرنے وال اور اس کا اعا دہ کرنے والا برابر ہے سیبین میں لکھا ہے بیشکارکس کی ملک ہویا مہاح ہودونوں برابر ہیں بیمجیط میں مکھا ہے اورجز اس کے شکار کی وہ قیمت ہوگی جو دوعا دل شخص اسی مکان میں اور سی زمانہ میں جس میں وہ آل ہوا ہے تبجو پز کریں اس واسطے کہ مکان اور زمانہ ئے ہد لنے ہے قیمت بدر جاتی ہےاوراگر بیا جنگل ہو جہاں شکارنہ بک سکتا ہوتو جوسب سے زیارہ قریب ایساموضع ہو جہاں شکار بک سکتا ہے وہاں کی قیمت کا اعتبار کریں گے سیمبین میں مکھ ہے اور قیمت میں اس کواختیار ہے جا ہے اس سے کوئی قربانی خرید کر ذیح کرے اگر قیمت اس قدر ہواورا گر جا ہے کھانا خرید کرتصد ق کرے ہر مشمین کونصف صاع گیہوں یا ایک صاع<sup>4</sup> حچھوارے یا جودے اوراگر جا ہے روز ہ رکھے بیرکا نی میں لکھا ہے بھراگر اس نے روز ہ رکھنا اختیار کیا تو مار ہے ہوئے شکار کی قیمت اناج سے انداز ہ کی جائے اور سیخص بر" دھےصہ ع اناج کے عوض ایک روز روز ہ رکھے اور اگر اناج میں سے نصف صاع ہے کم بڑھا تو اس کواختیا رہے جا ہے اس کے عوض روز ہ رکھ لے یا اتنا طعام خرید کرصد قد کر دے بیا ایضاح میں مکھ ہے اور اگر اس کی قیمت مسکین کے کھانے ہے کم ہوتویا اس قدر کھانے دے یا ایک دن کا روز ہر کھے بیکا فی میں لکھ ہے۔

اوراگر قربانی کا ذیح کرنا اختیار کرے تو حرم میں ذیح کرے اوراس کا گوشت فقیروں کوتصدق کردے اورا گر کھانا دینا ج ہے توجہاں جاہے دے اور یکی تھم روز ہ کا ہے سیبین میں لکھا ہے اور اگر حرم ہے باہر قربانی ذیج کی تو قربانی ا دانہ ہو گی لیکن اگر ہر فقیر کواس قدر گوشت دیا ہے جس کی قیمت نصف صاع کیہوں کے برابر ہوتو کھانے کا صدقہ ادا ہوج ئے گا اور اگر قیمت اس سے کم ہےتو اس قدراور دیگراس کو پورا کر ہےاورا گرقر ہانی کے ذرح کرنے کے بعد گوشت چوری گیا تو قربانی حرم میں ذرح کی تھی تو اس پر بدل اس کا و جب نہیں اورا گرحرم سے باہر ذنج کی تو اس کا بدل س پر واجب ہے بیمجیط میں لکھا ہے اورا گر قربانی اختیار کی اور جو قیمت اس پر واجب ہوئی تھی وہ کچھنچے رہی اور جس قدر نچے رہی ہے وہ قربانی کی قیمت کے برابر نہیں ہے تو اس کواختیا رہے کہا گر چاہے تو اس میں ے ہر نصف صاع گیہوں کی قیمت کے عوض میں روز ہ رکھے اور اگر چاہتو اس کا کھانا فقیروں کوتصدق کر دیے اور ہر سکیین کونصف صاع گیہوں دے اور گر جاہے تھوڑے کے عوض روز ہ ر کھے اور تھوڑے کے عوض صدقہ دے اور اگر قیمت اس کی دوقر بانیوں کے پرابر ہوتو اس کواختیار ہے جاہے دوقر ہانیاں ذبح کرے یا دونوں کے عوض صدقہ دے یا دونوں کے عوض روزے رکھے یا ایک قربانی ذ بح کرے اور باتی کے عوض جونسا کفارہ چاہے ادا کرے یا ایک قربانی ذبح کرے اور ہاقی کے عوض کچھروزے رکھے کچھ صدقہ دے سیبین میں لکھا ہے اگرصا حب احرام حرام میں شکار کوئل کر ہے تو اس پر وہی واجب ہوگا جوحرم ہے یا ہر شکار کرنے ہے واجب ہوتا ہے

اور حرم کی وجہ سے پچھاور واجب نہ ہوگا بینہا بیش مکھ ہے جو تحض احرام سے باہر ہوا گروہ حرم میں شکار کو آل کرے تو اس کا حکم بھی وہی ہے جوصا جب احرام کا ہے کیکن روز ہے اس کو کا فی نہیں ہیں قارن اگر شکار کوئل کر ہے تو اس پر دو چند جز الا زم ہو گی بیشرح طحاوی میں مکھا ہے جو تخص کسی ایسے شکارکوئل کر ہے جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا جیسے درندہ جانوراورمثل ان کے تو اس پرجز الازم ہوگی اوروہ جزا ا یک بکری کی قیمت سے زیادہ نہ ہوگی اور اگر در ندہ' جانو رصاحب احرام پرحملہ کرے اور وہ اس کولل کرے تو پچھولا زم نہ ہوگا اور اس طرح اگر شکار حملہ کر ہے تو بھی بہی حکم ہے بیسرات الوہاج میں لکھا ہے۔

سدهائے ہوئے یا بغیر سدھائے ہوئے جانورکوشکارکرنا:

صاحب احرام اگر کسی کے تعلیم یا فتہ یا زکول کر ہے تو تعلیم یا فتہ یا ز کی قیمت اس کے ما لک کود ہے دے اور غیر تعلیم یا فتہ یا ز ک قیمت حق النداس برواجب ہوگی جوشکارکسی کی ملک ہواور ہد ہواور تعلیم یافتہ ہوتو اس کے قبل کرنے میں اسی طرح تعلیم یافتہ کی قیمت متد واجب ہوگی پیشرح طحاوی میں لکھ ہےاوراگر احرام ہے با ہر کوئی تحص کسی کےمملوک تعلیم یا فتہ شکار کوحرم میں قبل کرے تو بھی یہی تھکم ہے رہم پیط سرتھسی کے ہو ب قبل الصید میں لکھا ہے اگر صاحب احرام شکار کوزخمی کرے تو اگر و ہمر جائے تو اس کی قیمت کا ضامن ہوگا اور اگروه احیجا ہوگیااور پچھاثر ہوتی ندر ہاتو ضامن نہ ہوگا اور اگر پچھاٹر ہوتی رہاتو جس قدراس کی قیمت میں نقصان آگیا ہے اس کا ضامن ہوگا وراگر بینہ معلوم ہو کہ و ومرگیا یا اچھا ہو گیا تو اس استحسان بیہ ہے کہ تمام قیمت لازم ہوگی بیمجیط سرحسی میں لکھا ہے اورا گرزخی کرنے کے بعداس کومردہ پایا اور میمعلوم ہوا کہ وہ کسی اور سبب ہے مرا ہے تو زخمی کرنے سے جو واجب ہوا تھا اس کا ضامن ہوگا بینہرالفائق میں مکھ ہے اور اگر کئی شکار کورخی کیا یا اس کے ہال اکھ ڑے یا کوئی عضواس کا کا ٹاتو اس وجہ ہے جواس کی قیمت میں نقصان ہو گیا ہے اس کا ضامن ہوگا اور اگر پرند جانور کا بازوا کھاڑا یا کس جانور کے یا دُل کا ٹ ڈالے جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بچانہیں سکتا تو پوری قیمت لازم ہوگی یہ ہدا ہیں لکھا ہے اگر صاحب احرام کسی شکار کا انڈا تو ڑ دیتو اگروہ گندا ہے تو کچھوا جب نہ ہو گا اور اگر سیجے انڈا ہے تو ہارے نز دیک اس کی قیمت کا ضامن ہوگا یہ نہا ہے میں لکھ ہے اگر شکار کا انڈا بھوٹا تو بھی بہی تھم ہے یہ محیط اور محیط سرحسی میں لکھ ہے ا گرکسی شکار کوزخی کیا اور اس کا کفارہ دیا پھر اس کوتل کیا تو دوسرا کفاراہ دے اور اگرنمل کرنے ہے بہنے کفارہ نہیں دیا تھا توقش کا کفارہ اورزخی کرنے کی وجہ سے جونقصان آیا تھ وہ واجب ہو گا بیرمحیط میں لکھا ہے اور اگراول شکار کوزخی کر کے اس کو نیچنے کے قابل نہ رکھا اور پھر قبل کیا تو دوسری جز ااس پر واجب ہوگی وجیز میں لکھا ہے کہ اگر جز اے اداکر نے سے پہلے اس کوتل کیا تو دوسری جز اواجب نہ ہوگی یہ سراج الوہاج میں لکھا ہے ہے احرام والے نے حرم کے شکار کوزٹمی کیا پھراس کے بالوں یابدن کی وجہ ہے اس کی قیمت بڑھ گئی اوروہ زخم کی وجہ سے مر گیا تو اس زخمی ہونے کی وجہ ہے جونقصان ہوا ہےاس کا ضامن ہو گااور مرنے کے دن جواس کی قیمت تھی و ہوا جب ہو گی اورا گرزخی کرنے کے بعداس کی قیمت بالوں یا بدن کی وجہ ہے گھٹ گئی اور و واس زخم کی وجہ ہے مرگیا تو جواس کے زخمی ہونے کے دن اس کی قیمت تھی وہ واجب ہوگی اور اگر جز ااوا کرنے کے بعد اس کی قیمت حرم میں بالوں یا بدن کی وجہ ہے ہڑ دھ گئ پھر اس زخم کی وجہ ہے مرگیا تو اس زیادتی کا ضامن ہوگا جیسے کفارہ دینے سے پہنے تھم تھا اگر صاحب احرام نے حرم سے باہر کسی شکار کوزخی کیا پھروہ احرام ہے یا ہر ہو گیا اور شکار کی قیمت بالوں یا بدن کی وجہ ہے زیاوہ ہو گئی تو زخمی کرنے کی وجہ ہے جو نقصان ہوا تھا اور اس کے علہ وہ مرنے کے دن جواس کی قیمت تھی وہ واجب ہو گی اوراگر قیمت زیادہ ہونے سے پہلے فدید دے دیا تو زیاد تی کا ضامن نہ ہو گا اور گر ابھی تک وہ صاحب احرام ہے تو فعد ہیرد ہے کے بعد بھی زیر دتی کا ضامن ہوگا اور اگر شکاراس کے قبضہ میں ہےاوراس کے زخمی کرنے

کا فدید و سے دیا پھر وہ مرکب تو از سرنواس قیمت کا ضامن ہوگا جومر نے کے دن تھی ہے احرام والے نے حرم کے شکار کوزخی کیالیکن اس میں بیچنے کی قوت باقی ہے پھرکسی دوسرے احرام والے نے اسی طرح اس کوزخمی کیااور ان دونوں زخموں ہے وہ مرگیا تو اول صحف پر قیمت کا و ہنقصان واجب ہوگا جوتندرست شکار کو زخمی کرنے ہے قیمت کی کمی ہوگی اور دوسر مے مخص پر ہونقصان واجب ہوگا جوزخمی شکار کو پھر زخمی کرنے ہے قیمت میں کمی ہوگی اور پھر جواس کی قیمت ہاتی رہے گی تو ان دونو ں پر نصف نصف وا جب ہوگی اورا گراول تشخص نے اس کا ہاتھ یویا ؤں کا ٹا اوراس کو بیچنے کی قوت ہے باہر کرویا پھر دوسر سے مخص نے اس کا ہاتھ یویا ؤں کا ٹا تو پہلا شخص اس کی یوری قیمت کا ضامن ہو گا خواہ وہ مرے یا مذمرے اور دوسرا محض اس نقصان کا ضامن ہو گا جواس کے کا شنے کی وجہ ہے اس کی قیمت میں کی ہوئی اور اگر و ومرکیا تو دومر سے خفس پر اس کی ایسی نصف قیمت واجب ہوگی جو دوز خموں کی حالت میں تھی اوراگر پہلے تحض کے زخمی کرنے کے بعداور دوسر سے خص کے زخمی کرنے کے بیج میں اس میں زیا دتی ہوگئی پھر مراتو پہلا محص اس نقصان کا ضامن ہوگا جواس ے زخمی کرنے کی وجہ سے اس کی قیمت میں کمی ہو گئی اور قیمت کی زیادتی اس کے ذمہ نہ ہو گی اور اس کے مرنے کے روز کی قیمت بھی بحساب اس کے زیادہ ہونے اور دوسرے کے زخم ہے زخم ہونے کے اس پر واجب ہوگی اور دوسر انتخص اس نقصان کا ضامن ہوگا جو اس کے زخمی کرنے کی وجہ ہے اس کی قیمت میں تھی ہوئی اور اس فیدیہ میں جواس کی قیمت زیا دہ ہوگئی ہے اس کا حساب کیا جائے گا اور اس کے علاوہ اس کی الیمی نصف قیمت بھی اس ہر لا زم ہوگی جواس کے مرنے کے دن دوزخموں کی حالت میں ہواوراگر دوسر کے خص نے اس توثل کیا یا اس کی آگھے پھوڑی تو پہلے زخم کی حالت میں جواس کی قیمت بھی اس کا ضامن ہوگا اورا گریہلے مخص نے ایسازخمی کیا تھا جس سے وہ ہلاک نہ ہوتا اور دومرے محص نے اس کے ہاتھ یا یہ وَل کا نے اور ان دونوں کی وجہ سے وہ مرگیا نؤیہلا مخص اس نقصان کا ضامن ہوگا جوتندرست شکار کوزخمی کرنے کی وجہ ہے اس کی قیمت میں تمی ہوئی اوراس کے علہ وہ ایس نصف قیمت کا ضامن ہوگا جو دو زخموں کی حالت میں اس کی قیمت ہو ور دوسر احض اس قیمت کا ضامن ہو گا جو پہنے زخم کی حالت میں اس کی قیمت تھی خواہ و ہمرے یہ نہ مرے اور اگروہ دونوں مخض صاحب احرام تھے تو بھی یہی تھم ہے لیکن قیمت دونوں پر پوری پوری واجب ہوگی بیدکا فی میں لکھ ہے۔ اگر دو کساحب احرام حرم سے باہر یہ حرم کے اندر شکار کو آل کریں تو ہرا لیک شخص پر پوری جزالا زم ہوگی ای طرح اگر ایک شکارٹل کرنے میں ہیں احرام والے شریک ہوں تو ہرایک پر پوری جزالازم ہوگی بیشرح طحاوی میں لکھاہے اور اگرصا حب احرام کے س تھ آل کرنے میں کوئی لڑکا یا کا فرشر بیک تف تو لڑ کے اور کا فریر کچھ واجب نہ ہوگا اور صاحب احرام پر پوری جز الازم ہوگی اگر دو ہے احرام والصحخص حرم میں کسی شکار کوا بیک ضرب ہے لگ کریں تو ہر مخف پر نصف قیمت وا جب ہوگی اور اگر ایک جماعت ایک ضرب سے تا کرے تو جس قدر آ دمی ہیں ای قدراس کی قبت کے جھے ہو کر ہر مخص پر ایک ایک حصہ دا جب ہو گا اور اگر ایک مخص نے ایک ضرب نگائی اس کے بعد دوسر ہے مخص نے دوسری ضرب لگائی تو ہر مخص پروہ واجب ہوگا جواس کی ضرب کی وجہ ہے اس کی قیمت میں کی ہوئی پھر ہرایک مخص پر دوضر بول کی حالت میں جواس کی قیمت تھی اس کا نصف واجب ہوگا اوراگر بے احرام مخص کے ساتھولل کرنے میں ایک احرام والانشریک تھا تو صاحب احرام پوری قیمت اور بےاحرام پر نصف قیمت جواس کی دوضر ہیں لگنے کی حالت میں تھی واجب ہوگی اگر ہے احرام محض نے حرم میں ایک شکار پکڑااور دوسرے بے احرام نے اس کے ہاتھ میں اس کوئل کر دیا تو برحض پر یوری جزالا زم ہوگی اور شکار کے پکڑنے وائے کو جودینا پڑا ہے وہ قاتل ہے پھیر لے گابیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

اس ہے کھ خاص عدومرا نہیں ہے جکہ مرادیہ ہے کہ اگرا کیلے ایک محرم نے تل کیا تو ای پر پوری جز الازم ہوگی اورا گرچندمحرموں نے ل کرایک شکار کونٹل کیا تو ہرایک برایک ایک جز ابوری لازم آئے گ خواہ وہ کتنے ہی مخص کیوں نہ ہوں۔

اوراگرایک ہےاحرام مخض اورا بک قارن دونوں کسی شکار کوحرم میں قبل کریں تو بے احرام مخض پر نصف قیمت اور قارن کمیر دو چند قیمت واجب ہوگی اورا گرایک ہے احرام مخض اورا یک مفرد جج کرنے والا اورا یک قارن تینول شخصوں نے شریک ہو کرحرم کے شکار کونل کیا تو ہےاحرام مخص پرتہائی قیمت وا جب ہوگی اور فقط حج کرنے والے پر پوری قیمت اور قارن پر دو چند قیمت واجب ہوگی اور یمی قیاس ان مسائل میں جاری ہوتا ہے بیشرح طحاوی میں لکھا ہے اور اگر اول بے احرام نے اس کے مار نے میں ابتدا کی پھر مفر دبچ کرنے والے نے اور اس کے بعد قارن نے اس کو ماراور وہ جانو رمر گیا تو بے احرام محض پر وہ نقصان واجب ہو گا جو تندرست شکار کے زخمی کرنے کی وجہ ہے اس کی قیمت میں تمی ہوگئی اور اس کے علاوہ تین زخموں کی حالت میں جواس کی قیمت ہوگی اس کی تہائی اس پر وا جب ہوگی اور فقط حج کرنے والے پر جو پہلے زخم کی حالت میں اس کے دوسرے زخم لگانے ہے قیمت میں کمی ہوگئی وہ داجب ہو گی اس کے علاوہ تنین زخموں کی حالت میں جواس کی قیمت تھی وہ واجب ہو گی اور قارن پر وہ نقصان واجب ہو گا جو دو زخموں کی عالت میں اس کے تبسر بے زخم لگانے ہےاس کی قیمت میں کی ہوئی اور اس کے علاوہ جو تینوں زخموں کی حالت میں اس کی قیمت تھی وہ دو چندوا جب ہوگی اورا گریملے مخص نے شکار کا ہاتھ یا یہ وُن کا ٹایا ہاز ونو ڑااور دوسرے مخص نے دونوں آئیمیں پھوڑیں تو اول مختص یر تندرست شکار کی قیمت وا جب ہوگی اور دوسر ہے مخص پر پہلے زخم کی حالت میں جواس کی قیمت تھی وا جب ہوگی اور قارن پر دوزخموں کی حالت میں جواس کی قیمت تھی دو چندوا جب ہوگی میرغامیۃ السراجی نثرح ہدا پیمیں لکھا ہے اگر عمر ہے احرام میں کسی شکار کوا یسازخی کیا جس ہے وہ ہلاک نہ ہوگا پھر اس عمر ہ کے احرام کے ساتھ جج کا احرام بھی مدا سے اور دویا رہ اس کوزخی کیا اور ان سب زخمول کی وجہ ہے وہ مرگیا تو عمر ہ کی وجہ ہے اس تندرست جانو رکی قیمت اس پر واجہب ہوگی اور جج کی وجہ ہے وہ قیمت واجب ہوگی جو پہیے زخم کی عالت میں تھی اور اگر وہ عمرہ کے احرام ہے یہ ہر ہو گیا اور پھر حج کا احرام یا ندھا اور پھر دویا رہ س شکار کوزخی کیا تو عمرہ کی وجہ ہے وہ قیمت لا زم ہو کی جود وسرے زخم کی حالت میں اور حج کی وجہ ہے وہ قیمت لا زم ہو کی جو پہلے زخم کی حالت میں تھی اورا گرعمر ہ کے احرام ہے ہا ہر ہوکر حج اور عمرہ کے قر ان کا احرام با ندھااور پھر شکار کوزخی کیااوروہ مرگیا تو عمرہ کی وجہ سے اس قیمت کا ضامن ہوگا جودوسرے زخم کی حالت میں اس کی قیمت تھی اور قران کی وجہ ہے پہلے زخم کی حالت میں جواس کی قیمت تھی وہ دو چندوا جب ہوگی اور اگر پہلازخم ہلاک کرنے والا تھا مثلًا اس کا ہاتھ کا ث ڈالا اور باقی سب صورتیں اس طرح ہیں تؤ عمرہ کی وجہ سے تندرست جانور کی قیمت لا زم ہوگی اور قران کی وجہ سے پہلے زخم کی حالت میں جواس کی قیمت تھی وہ دو چندوا جب ہوگی اورا گر دوبارہ بھی اس کا ہاتھ کا ٹا تھا تو پہلے زخم کی عالت میں جوواجب ہوا تھا وہی اس مرتبہ واجب ہوگا ئیمجیط سرتھی میں لکھا ہے آگر فقط عمر ہ کرنے والے نے کسی شکار کوزخمی کیااور پھر کسی ہے احرام مخص نے بھی اس شکار کوزقمی کیا پھر فقظ عمر ہ کرنے والے نے اپنے عمرہ کے احرام میں حج کا احرام بھی ملالیا اور پھراس کو زخی کا اور ان سب زخموں ہے وہ شکار مرگیا تو عمرہ کی وجہ ہے اس قیمت کا ضامن ہوگا جو بے احرام محص کے زخمی کرنے کی حالت میں اس کی قیمت تھی اور جج کی دجہ ہے اس قیمت کا ضامن ہوگا جوسب زخموں کی حالت میں اس کی تیمت تھی اور بے احرام محض اس نقصان کا ضامن ہوگا جو پہیے زخم کی حامت میں دو ہارہ زخمی کرنے ہے اس کی قیمت کم ہوگئی اور اس کے ملاو ہ نتیوں زخموں کی حالت میں جو قیمت ہےوہ نصف اس پر واجب ہو گی اور اگر اس کے زخمی کرنے کے بعد عمر ہ کے احرام سے یہ ہر ہو گیا پھر ہے احرام مخف نے اس کو زخمی کیا پھر مہیے شخص نے قران کیا اوراس حالت میں اس کودو بارہ زخمی کیا اوروہ جانو رمر گیا تو عمرہ کی وجہ ہے اس قیمت کا ضامن ہوگا جو

لے ۔ کیونکہ قارن نے دواحراموں کی حالت میں بیرجنایت کی و بعوض ہراحرام کی جنایت کے ایک ایک جزلازم ہوگی حاصل بیرکداس صورت من المتباراحرام كاكياجاتا المائندوميدكا

ا خیرے دوزخموں کی حالت میں اس کی قیمت تھی ورتم ان کی وجہ سے پہنے زخم کی حالت میں جواس کی قیمت تھی وہ دو چندوا جب ہو گ اورا کی طرح ہے احرام شخف کا بھی تھم بدل جائے گا اور آئر سیسب زخم ہلاک کرنے والے تھے جیسے ہاتھ پاؤں کا ٹمااور سیکھیں پھوڑن تو عمرہ کی وجہ سے تندرست جانور کی قیمت لازم ہوگی اور قران کی وجہ سے پہلے دوزخموں کی حالت میں جواس کی قیمت تھی وہ دو چندوا جب ہوگی اور بے احرام شخص پر پہلے ذخی ہونے کی حالت میں جواس کے دو ہارہ زخمی کرنے سے اس کی قیمت میں کی ہوئی وہ نقصان واجب ہوگی اور اس کے علاوہ چو تینوں زخموں کی حالت میں قیمت ہو ہ اصف واجب ہوگی ہیکا فی میں لکھا ہے۔

ا گرکوئی جانوروں کو مارے تو ای طرح کئی جزامیں واجب ہوں گی لیکن اگر اس جانور کے مارینے میں احرام ہے باہر ہونے و احرام تو ڑنے کا اراوہ کیا ہے تو بیچکم نہیں ہے جبیبا کہ اصل میں مذکور ہے صاحب احرام اگر بہت سے شکاراحرام ہے باہر ہونے یا احرام تو ژے کے ارادہ پر کرے تو ان سب کی وجہ ہے ایک ایک قربانی واجب ہوگی اس لئے کہ وہ احرام ہے یا ہر ہونے کا ارادہ کرتا ہے احرام کی حالت میں گناہ کا ارادہ نہیں کرتا اور جلد احرام ہے باہر ہوجانے میں ایک قربا فی واجب ہوتی ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اگر کوئی سب پیدا کرنے سے شکار کافتل کرنے والا قرار پایا پس اگر سبب پیدا کرنے میں تھم شرع سے تجاوز کرنے والا ہوتو قیمت کا ضامن ہوگا ور شہ نہوگا لیں اگر کسی نے کوئی جال نگایا اور اس میں کوئی جانور پھنس کر مرگیا یا یا ٹی کے واسطے نُڑ ھا کھو دا اور اس میں کوئی ہے کا بر تر مرکبیا تو تہجھاس پر واجب نہ ہوگا اگر کسی صاحب احرام نے دوسر کے خص کی خوا ہ وہ احرام والا ہویا ہے احرام شخص ہو ک شکار کے مارنے میں مدد کی تو اس کی قیمت کا ضامن ہو گا ہے بدائع میں لکھاہے جس طرح صاحب احرام پر شکار کا قبل کرنا حرام ہے اس طرح شکار کو بنانا بھی حرام ہے اور شکار کے بتانے ہے بھی اس قدر جز الازم ہوگی جو آل کرنے ہے لازم ہوتی ہے بیر محیط میں لکھا ہے اور جس دلالت کی وجہ ہے جز الازم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جس محف کو بتایا وہ پہلے ہے اس شکار ہے واقف نہ ہواور اس کے بتائے کو بچ جان لے اور اگر اس کے بتانے کوجھوٹ جانا اور پھروہی شکار دوسر سے خص نے بتایا اور اس کو پچ جانا تو جس شخص کے قول کوجھوٹ جانا ہے اس پر کچھوا جب نہ ہوگا اور بیبھی شرط ہے کہ جس محفص کوشکار بتایا ہے جب و ہ شکار کوئل کر ہے تو بتا نے والہ اس وفت تک احرام میں ہو سکن اگر بتانے والا احرام ہے یا ہر ہوگیا پھراس شخص نے جس کو بتایا تفاقل کیا تو بتائے والے پر پچھووا جب نہ ہو گا گر گنہگار ہو گا اور بیہ بھی شرط ہے کہ جس شخص کو شکار بتایا ہے وہ اس شکار کوو ہیں بکڑے جہاں اس نے بتایا تھااورا گروہ شکاراس جگہ ہے جلا گیا بھر دوسری عکداس نے پکڑ کرفنل کیا تو بتانے والے پر پچھوا جب نہ ہوگا بیسراج الوہاج میں لکھا ہے اگر کسی صاحب احرام نے کسی صاحب احرام کو شکار بتایا تو دونوں شخصوں پر یوری جزالازم ہوگی اگراحرام والے نے کسی ہےاحرام محض کوشکار بتایا اوراس نے شکار کوتل کیا تو بتائے والے براس کی قیمت لا زم ہوگی اور ہے احرام محص پر یکھلا زم نہ ہوگا بیمچیط میں ہے۔

سکی ہے احرام شخص نے احرام والے یا ہے احرام شخص کورم کا شکار بتایا تو بتانے والے پر پچھوا جب نہ ہوگا اور قاتل پر جزا ا ازم ہوگی میر محیط سرحسی میں لکھا ہے اگر کسی شکار کی طرف کو اشارہ کیا تو جس شخص کو اس نے اشارہ سے بتایا ہے اگر وہ اس کے اشارہ کرنے سے پہلے اس شکار کو جا تتایا و مجسا تھا تو اشارہ کرنے والے پر پچھوا جب نہ ہوگا مگر کروہ ہے بیہ بدائع میں لکھا ہے اگر کوئی احرام والشخص دوسر سے احرام والے کوکوئی شکار بتا دے اور اس کے قبل کا تھم کرے اور دوسر انتخص تیسر سے کوشکم کرے اور تیسر المختص قبل کرے تو ان میں سے ہوخص پر پوری جز الازم ہوگی اور اگر احرام والے نے کسی احرام والے کوشکار کی خبر کی لیکن اس کووہ شکار نظر نہ آپ پھر دوسر سے احرام والے نے اس شکار کی خبر کی لیکن اس کووہ شکار نظر نہ آپ پھر دوسر سے احرام والے نے اس شکار کی خبر دی اس نے بہتے شخص کی بات کونہ بچے جا تا نہ جھوٹ پھر شکار کو تلاش کر کے اس کوئل کیا تو ہوخص

ا رہبری کرنا یعنی نا واقف کوسی امرِ نامعلوم کی طرف رہبر ہونا۔

احرام والا قیمت کاضامن ہوگا بیمصیط سرحسی میں لکھاہے۔

کی احرام والے مکہ میں کسی گھر ہیں اتر ہے اور اس گھر ہیں چڑیاں اور کبوتر تھے اور ان ہیں ہے تین شخصوں نے چو تھے تخص کودرواز ہ بندکرنے کا حکم کیااوراس نے درواز ہ بندکر دیا اوروہ سب منی کو چلے گئے اور جب وہلوٹ کرآئے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھے جانور بیاس کی وجہ ہے مرکئے تو ہر مخص پر جز الازم ہوگی ہے تاہۃ السرو جی شرح ہدایہ میں لکھا ہے اگر کہی صاحب احرام نے کوئی شکار پکڑا تو اس بروا جب ہے کہاں کو چھوڑ دیےخواہ اس کے ہاتھ میں ہو یا پنجر ہ میں اس کے ساتھ ہو یا اس کے گھر میں ہواورا گرکسی دوسرے احرام والے نے اس کے ہاتھ ہے چھوڑ دیا تو حچھوڑ نے والے پر پچھوا جب نہ ہوگا اس لئے کہ شکار کرنے والا شکار کا مالک نہیں ہوا تھا اور اگر دوسرے مخص نے اس کے ہاتھ میں قتل کر دیا تو ان دونوں میں ہے ہر مخص پر جز الازم ہو گی اور ہمارے تینوں اصحاب کے نز دیک پکڑنے والے کواختیار ہے کہ قاتل ہے وہ پھیر لے جواس کو کفار ہ میں ویٹا پڑا ہے اگر بےاحرام شخص نے کوئی شکار پکڑا پھراس شکار کو ہاتھ میں بکڑے ہوئے تھا اور اس حالت میں اس نے احرام ہا ندھا تو اس شکار کوچھوڑ دینا س پر واجب ہے اور اگر اس نے نہ حچوڑ ااور وہ اس کے ہاتھ میں مرگیا تو اس کی قیمت کا ضامن ہوگا یہ بدائع میں لکھا ہے اور اس جچوڑ دینے کی وجہ ہے وہ شکار اس کی ملک ے با ہرنہیں ہوتا یہاں تک کہ اگر اس کوچھوڑنے کے بعد دوسرے تخص نے اس کو پکڑ لیا تو یہ احرام سے باہر ہونے کے بعد اس کو پھیر سکتا ہے بیشرح مجمع میں مکھاہے جوابن ملک کی تصنیف ہے اور اگر کسی دوسر سے خص نے اس کے ہاتھ میں چھوڑ دیا تو امام ابو صنیفہ کے نز دیک چھوڑنے والا مالک کو قیمت دے گا اور امام ابو یوسٹ کے نز دیک قیمت کا ضامن نہ ہوگا اور اگر شکار پنجر ہ ہیں اس کے ہاتھ میں اس کے گھر میں ہے تو ہمار ہے نز دیک اس کا چھوڑ تا واجب نہیں ہے سے بدائع میں لکھا ہے جو شخص شکار لے کرحرم میں داخل ہوتو وہ اگر ورحقیقت اس کے ہاتھ میں ہےتو حرم میں اس کوچھوڑ وینا اس پروجب ہے اگر درحقیقت اس کے ہاتھ میں نہیں مثلاً سامان میں ہے یا پنجر و میں ہے تو اس پر چھوڑ نا واجب نہیں ہے کفا یہ میں لکھا ہے اور اگر احرام ہو ندھا اور اس کے ہاتھ میں پنجر ہ کے اندر شکار ہے یا احرام با ندھا اور پنجر ہ میں شکار ہے اور حرم میں اس کو داخل نہیں کیا تو ہارے نز دیک اس کو جھوڑ نا وا جب نہیں ہے بیشرح طحاوی میں لکھ

ا گر کوئی شخص حرم میں باز لے کر داخل ہوااوراس کوچھوڑ ویااوراس نے جرم کے کسی کبوتر کولل کیا تو اس پر پچھوا جب نہ ہوگا ہے محیط سرتسی کے باب قبل الصید میں لکھا ہے اگر کسی ہے احرام شخص نے کسی ہے احرام شخص کا شکار غصب کرلیا پھری صب نے احرام با ندھ اور شکاراس کے ہاتھ میں تھا تو اس کوچھوڑ دینا اس کو ما زم ہے اوراس کی قیمت ما لک کودے گا اور اگر ما یک کے حوالہ کر دیا تو اس کے ذمهے بری ہوگیا مگر برا کیا اور اس پر جزاوا جب ہوگی میرمجیط سزحسی میں ازالیۃ الامن عن الصید میں فصل میں لکھ ہے اگر حرم میں واخل ہونے کے بعد شکار بیچا تو اگروہ شکارا بھی مشتری کے پرس ہاقی ہےتو اس بیچ کار دکرناوا جب ہوگا اورا گرمر گیا تو اس کی قیمت واجب ہوگی ای طرح صاحب احرام شکار بیج تو بھی یہی تھم ہے اور اس میں فرق نہیں ہے کہ حرم کے اندر بیجے یاو ہاں سے نکلانے کے بعد حرم کے باہر بیجے اور اگر دو محض جو بے احرام ہول حرم کے اندر شکار کی خرید و قروخت کریں اور وہ شکار حرم سے باہر ہوتو امام ابو صنیفہ کے نز دیک جائز ہےامام مجمد کے نز دیک جائز نہیں اگر ہے احرام شخص حرم کے شکار کو ذیح کرے تو اس کی قیمت کا صدقہ کرے روز ہ رکھن کا فی نہیں ہے اوراس کی جزامیں قربانی کرنے میں اختداف ہے بعضول نے کہاہے کہ جائز نہیں اور ظاہر روابیت کے بھو جب جانز ہے یہ بین میں لکھا ہے بے احرام محف اگر حرم کا شکار ذرج رہے تو اس کا کھانا جا ئزنہیں صاحب احرام اگر حرم سے باہریا حرم کے اندر ذرج کرے تو وہ مردار کیموگا اور صاحب احرام پر جزاوا جب ہوگی ہے سرا جیہ بیں لکھا ہے اگر صاحب احرام نے تیرے کسی شکار کوتل کیا یا کے یا بازتعلیم یا فتہ کوچھوڑ ااوراس نے قتل کیا تو اس کا کھانا حلال نہیں ہےاوراس پر جزاواجب ہوگی اورا گرصاحب احرام نے ایسے شکار میں ہے کھایا جس کوخود ذبح کیا ہے تو اگر اس کی جزائے اداکر نے سے پہلے کھایا ہے تو جو پچھے کھایا ہے اس کا کفار ہ بھی اس میں داخل ہو ج نے گااوراس پرایک ہی جزالازم ہوگی اوراگر جزا کے اداکرنے کے بعد کھایا ہے تو امام ابوحنیفہ کے زوریک جو کھایا ہے اس کی قیمت واجب ہوگی اورا مام ابو پوسف ؓ اورا مام محدؓ کے نز دیک تو بدا درا ستغفار کے سواا ور پچھروا جب نہیں ہے اورا گراس گوشت ہیں ہے کسی بے احرام مخص پاکسی اورصاحب احرام نے پچھ کھایا تو تو ہداوراستغفار کے سوابالا جماع اس پراور پچھووا جب نہیں ہے بیشرح طی وی میں مکھ ہے اس میں مضا کفتہیں ہے کہ صاحب احرام اس شکار کا گوشت کھائے جس کوئسی ہے احرام مخف نے شکار کر کے ذیح کیا ہو پہتھم اس وقت ہے کہصا حب احرام نے وہ شکاراس کونہ بتایا ہواوراس کے ذبح کرنے یا شکار کرنے کا تھم نیددیا یہ ہدایہ میں لکھا ہے۔

اوراگرصاحب احرام نے کی شکار کا انڈ اتو ( اوراس کی جزازداکروی پھراس کو بھون کر کھالیا تو اس پر پچھلاز مہیں ہے ب غینہ السرو جی بیں لکھ ہے اگرا یسے شکار کے تیر ہا اجو پچھ حرم کے اندر ہے اور پچھ با ہرتو شکار کے پاؤں حرم بی باہر ہیں اور سرحرم کے
اگر شکار کے پاؤں حرم بیس ہیں اور سرحرم ہے ہہر ہے تو وہ حرم کا شکار ہے اوراگر اس شکار کے پاؤں حرم کے باہر ہیں اور سرحرم کے
اندر ہے تو وہ شکار حرم بی خوارث ہے اوراگر پچھ پاؤں حرم کے اندر ہیں اور پچھ باہرتو وہ احتیاط حرم کا شکار سمجھا جائے گا یہ تھم اس وقت
ہے کہ جب وہ شکار کھڑا ہوا ہوا وراگر زبین پر لین ہوا ہوتو اس کے سرکا اعتبار ہے پاؤں کا اعتبار نہیں پس اگر اس کا سرحرم میں ہوا ور
پاؤں حرم سے باہر ہوں تو وہ حرم کا شکار ہے اور اگر دبین ہو بہر ہوں اور شکار شاخوں کے اوپر ہے تو درخت کا اعتبار نہیں ہے شکار کی جگہ کا
درخت پر ہوجس کی جڑ حرم میں ہوا ور شخیں حرم سے باہر ہوں اور شکار شاخوں کے اوپر ہے تو درخت کا اعتبار نہیں ہے شکار کی جگہ کا
قتبار کر سے بیسرا نے الو باج میں لکھا ہے اگر تیر مار نے والا اور وہ شکار جس کے تیر مارتا ہے ان دونوں میں سے ایک حرم کے اندر ہوتو
تیر مار نے والے پر جڑ الل زم ہے اور دونوں حرم سے باہر ہیں اور تیر حرم میں ہو کرنہیں جو تا اور پھر تیر تیسینے والا صاحب احرام نہیں تو پچھ اور جس کے جرم الا نہیں ہو بھر سے باہر ہیں اور تیر حرم میں ہو کرنہیں جو تا اور پور کے قول کے ایر میں ہیں کھوٹر کے تیر مارا جو حرم ہے باہر تھا اور وہ شکارز قمی ہونے کے بعد حرم میں داخل ہوا اور و بال مرگیا تو اس پر جز اوا جنب نہ ہوگی اور اس کا کھا تا کروہ ہے یہ تا تار خانیہ میں کھا ہے اگر ہے اور کتا ہے گئے گئے ہوڑا جوح م ہے باہر ہے اور کتا اس کے بیچھے گیا اور حرم کے اندراس کو پکڑا تو چھوڈ نے والے پر پکھو واجب نہ ہوگا لیکن اس شکار کو کھا تا نہ جا ہے اور اگر ہے احرام شخص نے ایسے شکار پر تیر مارا جوح م ہے باہر تھا تو چھوڈ نے والے پر پکھو واجب نہ ہوگا لیکن اس شکار کو کھا تا نہ جا ہے اور اگر ہے احرام شخص نے ایسے شکار پر تیر مارا جوح م میں لگا تو اس پر جزاوا جب نہ ہوگی میر چیط میں لکھا ہے خانیہ میں ہے کہ امام ابو صنیف کے تو سے بہو جب جز الازم ہوگی میرتا تار خانیہ میں مکھا ہے اگر حرم کے اندر بھیڑ ہے پر کتا چھوڑ ااور اس نے کوئی شکار مار لی یو بھیڑ ہے کے واسطے جال مگیا اور اس میں کوئی شکار پھن گیا تو اس پر بچھوا جب نہ ہوگا ہے قان میں لکھا ہے۔

بھگانے و بکانے یا دھمکانے (وغیرہ) سے جانور کا ہلاک ہونا:

ا گرکسی کے بھٹانے سے کوئی جانور بھا گ کرکٹویں میں گر گیا یا کسی اور چیز کی تکر گلی تو اس پر جز اوا جب ہوگی ا گر کوئی شخص سوار تھا یہ جو نور کو ہا تک کریا آ گے ہے تھی کر لئے جاتا تھا اور اس جانور نے اپنے ہاتھ یا پاؤل یا منہ ہے کسی شکار کو ماراتو اس پرجز اواجب ہوگی میدمعراج الدرامیہ میں لکھا ہے اگر کسی مخض نے حرم کی ہرنی کوحرم سے باہر نکال اور اس کے بچے بیدا ہوئے پھر وہ ہرنی اور بچے مر گئے تو اس پران سب کی جز اوا جب ہوگی اگر کوئی بےاحرام خفس ہرنی کوحرم ہے باہر نکال لے گیا تو اس پراس کا چھوڑ ویٹاواجب ہے اور جب تک وہ حرم میں نہیننج جائے وہ اس کا ضامن ہے اور اگر حرم میں پہنچنے سے پہلے اس کے بچہ پریدا ہوایا اس کے بدن یا بالوں میں زیادتی ہوئی اوراس کے کفارہ دینے سے پہنے وہ مرگئی تو کل کا ضامن ہوگا اورا گر کفاہ دینے کے بعد مری تو اصل کا ضامن ہوگا زیادتی کا ضامن نہ ہوگا اور اگر اس کو چچ ؤ الا ورمشتری کے پی س اس کے بیجے پیدا ہوئے یا اس کے بدن یا بالوں میں زیادتی ہوئی پھروہ ہرنی اور اس کے بچے سب مر گئے تو اگر ہائع نے اس کی جزاابھی ادائمبیں کی ہے تو کل کا ضامن ہو گا اور اگر جزا ادا کرنے کے بعد بیجے پیدا ہوئے یازیا دتی ہوئی تو اصل کا ضامن ہوگا بچہ اور زیادتی کا ضامن نہ ہوگا بیٹ بیت السروجی میں لکھا ہے اگر کسی جول کو مارا تو جا ہے صدقہ کر دے مثلاً ایک چنگل بھرا ناج دے دے رہے تھم اس وقت ہے کہ جوں کواپنے بدن یا سریا کپڑے سے پکڑا ہواورا گرز مین سے پکڑ کر مار تو کچھوا جب نہیں اور جوں کا مارنا اور زمین پر ڈال دینا برابر <sup>ل</sup>ے اورا گر دویا تین جویں ماریں تو ایک چنگل بھراناج دے دے اور اگراس ہے زیر دتی کی تو نصف صاع گیہوں دے اور جس طرح جوں کا مار تا جائز نہیں ای طرح مارنے کے واسطے غیر کو دینا بھی جائز نہیں اورا گراییا کرے گا تو ضامن ہو گا اور ای طرح بہ جا ئزنہیں ہے کہ جوں کواشارہ سے بتا دے اور بیکھی جائزنہیں ہے کہ اپنے کپڑے دھوپ میں اس غرض ہے ڈالے کہ جویں مرجا کمیں اور جومرجا کمیں اور جوؤں کے مارنے کی نیت ہے کپڑوں کو دھونا بھی جائز نہیں ہےا گرکپڑے دھوپ میں ڈالے اوراس ہے جو کمیں مریں تواگر مہت تھیں تو نصف صاع گیہوں واجب ہوں گے اورا گر کپڑے خٹک کرنے کے واسطے دھوپ میں ڈالے اور اس ہے کہتے جو تمیں وغیرہ مرگئیں لیکن بیاس کی نبیت نتھی تو کچھواجب نہ ہو گا اور اگر صاحب احرام نے اپنے کپڑے کسی ہے احرام شخص کو جو کس مار نے کو دیتے اور اس نے جو کس ماریں تو تھم کرنے والے پر جز اواجب ہوگی اور اگر اشارہ ہے کسی کو جوں بتلائی اور اس نے اس کو مارا تو جز اواجب ہوئی کہنے کتے اور پھڑ پئے اور چپل اور کوے اور نبجاست کھانے والے جانوروں کے مارنے میں پچھوا جب نہیں ہوتا اور جوکو ےغراب الزرع کہلاتے ہیں لیعن کھیتی کھاتے ہیں وہ شکار میں داخل ہیں اور سانپ' بچھو'چوہے' بجز' چیوٹی' کینگچہ ' مکھی بھٹگا' مچھرا پہو' چیچڑی' کی کچھوے کے مارنے میں کچھوا جب نہ ہو گا اور زمین کے کیٹر وں کے ہار نے میں بھی پیچھوا جب نہ ہوگا جیسے کہ یہی اور حفسا کیوفتا وی قاضی خان میں نکھ ہے۔

کوہ اور گرگٹ اور جھینگر کا بھی یہی تھم ہے ی سراج الو ہاج میں لکھا ہے اور گفتار اورلومڑی جوا کثر ایڈ ادیے میں ابتد تنہیں كرتى ہے صاحب احرام كواس كافل جائز ہے اس ہے پہلے واجب نہيں ہوتا بدغاية السروجي ميں لكھ ہے بھٹی كے تمام شكار أو مارنا صاحب احرام کومنع ہے کیکن جو جانورا پذا دینے میں بتدا کرتے ہوں ان کا مارنا جائز ہے یہ جامع صغیر میں مکھ ہے جو قاضی خان ک تصغیف ہے صاحب احرام کو بکری اور گائے اور اونٹ اور مرغی اور پلی ہوئی بطا کا ذیح کرنا جائز ہے بیائنز میں لکھا ہے حرم کے درخت جو قسم کے ہوتے بیں تین قسمیں ایسی ہیں کدان کو کا نما اور ان ہے نفع لیٹا جائز ہے اور ان سے جز الازم نہیں آتی اول درخت وہ <del>م</del>یں جن کوآ دمیوں نے یو یا ہواورو ہاس فتم ہے ہوں جن کوآ دمی ہویا کرتے ہوں دوسرے ہروہ در خت کہ جس کوآ دمی نے یو یا ہواورو ہاس جنس ہے نہ ہوں جس کوآ دمی ہو یا کرتے ہیں تنیسرے وہ درخت خودا گے ہوں اوروہ اس نشم ہے ہوں جن کوآ دمی ہو یا کرتے ہوں ور چوتھی قتم ایس ہے جس کا کا شااوراس نے نفع لیٹا حل لنہیں اگر اس کو کوئی مختص کا نے گا تو اس پر جز الا زم ہوگی و ہسب ایسے در خت ہیں جوخود جے ہوں اور اس جنس سے نہ ہوں جن کوآ دمی ہویا کرتے ہیں اور اس قسم کے درخت خوا وکسی کے مملوک ہوں یا نہ ہول سب کا حکم برابر ہے یہاں تک کہ فقہائے کہا ہے کہ اگر کسی محتص کی ملیت زمین میں ام غیلان عجمی اور اس کو کوئی محتص کا نے تو وہ ما لک کو قیمت وے گا اور حق اور حق اللہ بھی بفترر قیمت اس کو دینا واجب ہے بیمچید میں لکھا ہے اگر کوئی محف حرم کا ایسا در خت کا نے جو سبز ہواور نشو ونما کی حالت میں ہو پس آگر و ہ کا شنے والا شریعت کے خطاب کے لائق ہوتو اس درخت کی قیمت ہے کھا ناخر پد کرفقیروں برصد قہ کر دے اور ہرمسکین کو جہاں جاہے نصف صاع گیہوں دے اورا گرجا ہے اس سے قربانی خرید کرحرم میں ذیج کرے روزے س میں ِ جا نُزنبيں ہيں کا شنے والاخواہ صاحب احرام ہو يا ہے احرام يا قارن سب کا تھم برابر ہے ليس جب اس کی قیمت ادا کر دے تو اس کے ہوئے درخت سے تفع لین مکروہ ہے اور اگر اس کو بیجا تو بیج جائز ہے اور اس کی قیمت تصدق کرے اور حرم کے جو درخت خشک ہو گئے ہوں اورنشو ونما کی حد ہے نکل گئے ہوں ان کے اکھ ڑنے میں اور ان ہے نفع حاصل کرنے میں مضا کقہ نبیں رپیشرح طی وی میں مکھ ہے اگر درخت کائے تو ان کی جڑ کا اعتبار ہے شاخوں کا اعتبار نہیں اس اگر درخت کی جڑحرم میں ہواور شخیں حرم ہے باہر ہوں تو وہ حرم کاور خت ہے اور گر پکھ جڑحرم میں اور پکھ حرم سے باہر ہوتو احتیا ہا حرم کا در خت ہوگا حرم کے در خت کے بیتے لینے اس وقت جا سز ہوں گے کہاس سے درخت کا نقصان نہ ہواور اس میں پھی جزالا زمنیں ہے۔ بیسراج الوہاج میں لکھا ہے۔ اگرحرم کا کوئی درخت ا کھاڑااوراس کی قیمت دے دی پھراس کوو ہیں بودیاوروہ جم گیا پھردوبارہ ا کھاڑا تواس پر پچھوا جب نہ ہوگا اس لئے کہ وہ جزاد بے ے اس کا مالک ہو گیا ہے بحرالرائق میں لکھا ہے اگر حرم کا درخت کا نے میں دواحرام دالے یا دو بے احر م محض یا ایک احرام واله اورایک ہے احرام مخص شریک ہوں تو ان دونوں پر قیمت واجب ہوگی ہے تاہۃ السرو جی شرح ہدایہ میں لکھا ہے "مرحرم کی ہری گھانس کی تو اس پر قیمت وا بنب ہوگی سوکھی گھانس لینے میں پچھ مض نقہ نبیں بیشرح طی وی میں مکھا ہے جوحرم کی گھانس نہ چرا دیں نہ کا نمیں مگرا ذخر کا کا نن جائز ہے حرم کے اندر کمات میں کے تو زینے میں کچھ مضا تقدیس میکافی میں لکھا ہے۔

لے صراح بی ہے کہ حف والک جانورگندہ ہوتا ہے۔ ع کفتار جس کو ہندی بیں ہنداڑ کہتے ہیں۔ سے ایک جنگی درخت ہوتا ہے جس بیل کا نئے ہوتے ہیں اور بعض کے زو کیتے ہیں جو برسات کے موسم ہوتے ہیں ادامذاعلم۔ سیک ت بالفتح اس سفید چیز کو کہتے ہیں جو برسات کے موسم میں چھتری کہتے ہیں وادنداعلم۔ سیک ت بالفتح اس سفید چیز کو کہتے ہیں جو برسات کے موسم میں چھتری کہتے ہیں ای کودھرتی کا پھول بھی ہو لئے ہیں۔

- (D: C/)

میقات سے بغیراحرام کے گزرجانے کے بیان میں

جب میقات ہے ہا ہررہنے والاضخص بغیر احرام کے مکہ میں داخل ہو جائے اور اس کا اراد ہ حج اور عمر ہ کانہیں ہے تو مکہ میں داخل ہونے کی وجہ ہے اس پر جج اور عمرہ واجب ہے ہیں اگر جج یا عمرہ کا احرام باندھنے کے واسطے میقات کونہ لوٹے توحق میقات ترک ہونے کی وجہ ہے اس پر قربانی واجب ہے اور اگر میقات کولوئے اور وہاں سے احرام باند ھے تو اس کی ووصور تیں ہیں کہا گراس حج يوعمره كالحرام باندها جواس پراه زم ہوا ہے تو برى الذمه ہو گيا اورا گرجج فرض يا ايسے عمره كا احرام باندها جواس پر واجب تفاتو اگروه اس سال باندھاتو مکہ میں بغیراحرام داخل ہونے کی وجہ ہے جواس پر واجب ہوا تھا بحکم استحسان وہ بھی ادا ہو جائے گا بیمجیط میں لکھا ہات طرح اگراس سال میں وہ حج کیا جس کی نذر کی ہے تو بھی یہی تھم ہے بینہایہ میں لکھا ہے اور اگر سال بدل گیا اور یاقی مسئد کی و بی صورت ہے جو مذکور ہوئی تو مکہ میں بغیر احرام کے داخل ہونے کی وجہ سے جواس پر ہوا تھا اوا نہ ہوگا بیرمحیط کے باب المیق ت میں ہا گر کوئی مخص جج اور عمرہ کے ارا دہ پر جاتا تھا اور وہ میقات ہے بغیر احرام کے گزر گیا تو پھریا تو اس نے میقات کے وز اندر احرام ہا ندھایا پھرمیقات کولوٹ کرآیا اور وہاں ہے احرام ہا ندھا تو اگر میقات کے اندر حرام با ندھا ہے تو اس بات پرغور کریں گ کہ اَس میقات کے آئے میں حج کے فوت ہونے کا خوف تھا تو تھم یہ ہے کہ اس کومیقات کو آنا نہ جا ہے اور ای احرام سے سب ارکان ادا کرے اور اس پر قربانی ل زم ہوگی اور اگر حج کے فوت ہونے کا خوف نہیں ہے تو اس کو چاہنے کدمیقات تک ہے اور میقات تک آئے کی بھی دوصور تنیں ہیں ایک میرکہ ہے احرام آئے اور ایک ہے کہ احرام اندھ کر آئے کہل اگر ہے احرام آیا اور میقات ہے احرام یا ندھا تو قربانی اس ہے ساقط ہوگئی اور اگر میقات تک احرام باندھ کر آیا تو امام ابوصنیفہ نے کہا ہے کہ اگروہ لبیک کہد چکا ہے تو قربانی اس ہے ساقط ہوگئی اور اگر لبیک نہیں کہی ہے تو ساقط نہ ہوگی اور صاحبین کے نز دیک دونوں صورتوں میں ساقط ہو جاتی ہے اور جو مخص اپنے میقات ہے بغیر احرام کے گز رجائے پھرایک دوسرے میقات میں جووہاں سے زیاد وقریب ہے جا کر احرام باند ھے تو جائز ہے ور کچھاس پر واجب نہ ہوگا اورا گرکوئی مخص میفنات ہے گز رااورو ہ بستان بنی عامر کوج نے کااراد ہ کرتا ہے مکہ کوجائے کااراد ہ نہیں رکھتا تو اں پر کچھوا جب نہ ہوگا اگر کوئی مخص کوفہ کا مقیات ہے بغیر احرام کے گز رگیا اور اس نے عمر ہ کا احرام یا ندھا تو اس کی بہت میصورتیں ہیں یا بید کہ اول عمرہ کا احرام یا ندھا پھر حج کا حرام یا ندھایا بید کہ اول حج کا احرام یا ندھا پھر عمرہ کا احرام حرم ہے با ندها یا دونوں کا قران کیا پس اگراول عمرہ کا احرام با ندھ بھر مج کا احرام با ندھایا دونوں میں قران کیا تو استحسانا اس پر ایک قربانی و جب ہوگی اور اگر اول حج کا احرم ہاندھ پھرعمرہ کا احرام حرم سے باندھا تو اس پر دوقر بانیاں واجب ہوں گی ایک حج کا احبرم میقات سے چھوڑ دینے کی وجہ سے دوسر سے عمرہ کا احرام خار ن حرم سے چھوڑ دینے کی وجہ سے کوئی آ دمی میقات سے گزرا اور س نے جج کا احرام باندها پھراس جج کوفاسد کر دیایا جج فوت ہو ً ہی پھراس کوقضا کیا تو جوقر بانی میقات ک دجہ سے واجب ہوئی تھی وہ ساقط ہو جائے گی اگرغاہ میقات ہے بغیراحرام کے گزرا پھراس کے ما لک نے اس کواحرام باندھنے کی اجازت دی اور اس نے احرام باندھا تو میقات ہے بغیر احرام گزرنے کی قربانی اس پر اس وفت واجب ہوگی جب وہ آزاد ہوگا کا فرمکہ میں داخل ہوا پھروہ مسلمان ہوا پھر احرام باندھاتو اس پر پکھواجب نہیں ہےاوراس طرح ہے نایا ننج لڑ کا بغیر احرام کے میقات ہے گزرا پھراس کواحتلام ہوااوراس نے احرام ہا ندھ تو اس کا بھی میں حکم ہے بیہ بیط سرحسی میں لکھا ہے۔ اگرمیقات ہے بغیر احرام کے مکہ کے جانے کے ارادہ پر کی بارگر را تو ہر بار کے گر رنے کی وجہ ہے اس پر جی یہ عمرہ واجب ہوگا ہیں اگر ای سال میں اس نے میقات تک آکر جی فرض یا اور جی کی نیت ہے احرام ہا ندھا تو آخر مرتبہ کے گر رنے کی وجہ ہے اس پرجو واجب ہوا تھا وہ سا قط نہ ہوگا اس واسطے کہ آخر مرتبہ کر رنے ہے جو واجب ہوا تھا وہ سا قط نہ ہوگا اس واسطے کہ آخر مرتبہ کر رنے ہے جو بہہ گر رنے ہے جو بہہ گر رنے ہے واجب ہوا ہے وہ اس کے ذمہ فرض ہوگیا لیس جب تک اس کی نیت معین نہ کرے گا تب تک وہ ساقط نہ ہوگا پر شرح طاوی کے باب ذکر انج والعر و میں تھے ہم کہ کار ہے والاحرم ہے جی کے ارادہ پر نکلا اور اس نے احرام ہا ندھا اور حرکو النون کی باتو اس پر برک کی قربانی واجب ہوگی اور اگر جم کے لوٹ تو امام ابو صنیف کے خرد میں ہوا اس جرم کو اور اگر جو بیک کہتا ہو حرم کو لوٹا تو امام ابو صنیف کے خرد کی قربانی واجب ہوگی اور اگر جم سے جا کہ کہتا ہو جو کہ گی اور اگر جم سے جا برک کی حاجت کو گیا پھر اس ہے ہم کہ کہتا ہو جا ہو جا کہ گی اور اگر ہو ہو گی اور اگر ہو ہو کہتا ہو گیا گھر اس نے ہم کی صاحب کو گیا پھر اس سے ہم کی کا حرام بھی یا ندھ لیا اور عرف میں وقوف کیا تو اس پر تجھوا دہ بوگی اور صاحبین کے نزویک اگر وہ احرام کی صاحبین کا اس میں اختا ف ہے بیا تا اس پر تجھوا جب ہوگی اور صاحبین کے نزویک اگر وہ احرام کی حالت میں لیک بھتا ہوا حرم کو لوٹا تو اس سے قربانی س قط ہوجا کے گی اور اگر حرم سے جی کا احرام ہا ندھا تو وہ اس میں اختا ہو اس میں لیک بھتا ہوا حرم کو لوٹا تو اس سے قربانی س قط ہوجا کے گی اور اگر حرم کولوٹا تو اس سے تربانی س قط ہوجا کے گی اور اگر حرم کولوٹا تو اس سے تربانی س قط ہوجا کے گی اور اگر حرکوٹ کر وہ اس سے اس نے پھر احرام میں ندھاتو بالاتھاتی اس پر پچھوا جب شروع کو اس سے تربانی س قط ہوجا کے گی اور اگر کی اگر وہ احر می کی صاحب نہ ہوگی ہو اور اس سے تربانی س قط ہوجا کے گی اور اگر میں کو اس سے تربانی سے تربانی

فين : ال

ایک احرام سے دوسرااحرام ملانے کے بیان میں عج یاعمرہ کے دواحراموں کوجمع کرنا بدعت ہے:

پس اگر عمرہ کا چارم تبہ طواف کرلیا پھر تج کا احرام بندھاتو بلا خلاف میتھم ہے کہ جج کے احرام کوتو ڑے اور جج اور عمرہ جس کے احرام کوتو ڑے گاس پر قرب کی واجب ہوگی لیکن عمرہ کا احرام تو ڑنے میں صرف عمرہ کی تضالا زم ہوگی اور جج کے احرام تو ڑنے میں حج کی قضالا زم ہوگی اور جج کے احرام تو ڑنے میں جج کی قضاور عمرہ کا اور ان دونوں کو ای اور ان دونوں کو ای تحریم کی قربانی اس کے بہتو کرنے کا احرام باندھ پھر عمرہ کا احرام ہندھ اتو دونوں لازم ہوں گے اور ان کی وجدے وہ قارن ہوج سے گالیکن اس نے براکیا پس اگر عرفات میں وقوف کیا اور افعال عمرہ کے ادا نہ کے تو عمرہ کا احرام نوٹ گیا اور اگر عرفات کی طرف متوجہ ہواتو جب تک وہاں وقوف نہ کرے گا عمرہ نہ نوٹ کی پس اگر جج کا طواف تھے کیا پھر عمرہ کا احرام باندھاتو دونوں لازم ہوگی اور بی تربانی ججوں گے اور اگر کان دونوں کو ای کو جب کے احرام باندھاتو دونوں لازم ہوگی اور بی تربانی ججوں کے کو اور اس کے بعد مرمنڈ وائے بی سرمنڈ دالیج کی نہیں ہے کہ اور اگر ان دونوں کو بھر اگر واجب ہوگی خواہ دوسرے احرام باندھنے سے بہتے ججاول میں سرمنڈ دالیج کی بی اس مرمنڈ دالیج کے دورا جب کے بی سرمنڈ دالیج کا درام کے بعد سرمنڈ وائے تیمین سے بلکہ کے دورام کے بعد سرمنڈ وائے تیمین سے بلکہ کہ دورام کے بعد سرمنڈ وائے تیمین سے بلکہ کی دیمی ہوگا ورام کے بعد سرمنڈ وائے تیمین سے مول کے دورام کے بعد سرمنڈ وائے تیمین سے ملکہ سے میں کھیں کو میں کھیں کو میں کھی کھیں کو میں کھیں کو میں کھیں کو میں کھیں کو میں کھیں کے میں کھیں کے میں کھیں کھیں کو میں کی کو میں کھیں کے دورام کے بعد سرمنڈ وائے تیمین کھیں کھیں کھیں کھیں کو کھیں کو میں کھیں کو میں کو کھیں کو کھی کھیں کو کھیں کے دوران کے کھیں کو کھی کے دوران کے کھیں کو کھ

سرمنڈ وانے سے قبل ہی دوسرے عمرہ کا احرام یا ندھنا:

جو صحف عروب الدهاي تواس بروت على المائيل المجلى المائيل المائ

(b): C/1

احصار (جے سے روکے جانے کا بیان)

لینی جے ہے روکے جانے کے بیان میں محصر وہ مخص ہے جس نے احرام باندھا کھر جس کا احرام باندھا تھا اس کے اداکر نے ہے روکا گیا خواہ وہ رکناوغن یا مرض یا قید ہوجانے یا کسی عضو کے نوٹ جانے یا زخی ہوجانے کی وجہ ہے ہو یا اور کوئی ایسا سب ہو جو اس چیز کے پوراکرنے ہے جس کا احرام باندھا ہے حقیقہ یا شرعا، لغ ہو یہ ہمارے اسحاب کا قول ہے یہ بدائع میں لکھا ہے مرض کی حد جس سے کہ اس کو چینے اور سوار ہونے کی طاقت ندر ہے لیکن اگر فی الحال قدرت ہواور بیادہ چلنے یا مواری پر چلنے ہے مرض کی زیادتی کا خوف ہوتو بھی بہی تھم ہے اور دغمن میں مسلمان اور کا فر اور درندہ سب شامل ہیں بیران الوہائی میں لکھا ہے اگر کسی کے فرج کے دام چوری گئے یا سواری کا جانور ہارک ہوگی اور وہ بیادہ چلنے پر قادر نہیں ہے تو وہ محصر الے اور اگر بیادہ میں کہ اور اگر بیادہ

فتاوی عالمگیری..... جد 🕥 کتاب الحج

ھنے پر قادر ہوتو محصر نہیں اگر کسی عورت نے جی کا حرام پاندھااور اس کا شو ہرنیس ہے ور کوئی محرم اس کے ساتھ ہے چراس کا محرم مرگیا تو وہ عورت پر گئی عورت نے جی کا احرام پاندھا اور اس کے ساتھ محرم نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ اس کا شوہر ہے پھر اس کا شوہر مرگیا تو وہ عورت محصر ہے ہیں نکھا ہے اور اگر عورت کا محرم راستہ ہیں مرجائے اور وہاں سے مکہ تک تین دن یواس سے ذیاوہ کا راستہ ہے تو وہ بمنز لہ محصر کے ہے اور اس کے شوہر نے اس کو جی کے بمنز لہ محصر کے ہے اور اس کے شوہر نے اس کو جی کے جان کہ معمول کے ہے اور اس کے شوہر کے اس کو جی کے جانے ہے تو وہ بمنز لہ محصر کے ہے اور اس میں کو جی کے احرام کی احرام باندھیں تو ان کے ماکسوں کو جائز ہے کہ ان کا احرام باندھیں تو ان کے ماکسوں کو جائز ہے کہ ان کا احرام میں اور وہ دونوں محصر ہوں گے ہیں مرات الوبائ میں لکھ ہے۔

عورت كن صورتول مين محصر وتضوّر ہوگى؟

اگر عورت نے بی فرض کا احرام باندھ اور س کے ستھ شوہر بامحر مہیں ہے قو وہ محصر ہ ہاورا گراس کا محرم باشو ہر ہاور جس وقت اس شہرکا قافند جی کو جا تا ہا اس وقت اس مورت کو استطاعت نجی کی بھی ہے قو وہ محصر ہ نہیں ہاورا گراس کا شوہر ہاور کو کی اور محرماس کے ساتھ نہیں ہے اور شوہر نے اس وقت اس مورت کو استطاعت نجی کی بھی ہے قو وہ محصر ہوتا ہے اور الراس کا شوہر کو کے اجہر کرا دے امام ابو صنیفہ سے ہر دوایت ہے کہ شوہر کو بیا نقیب رہے نیامہ علاء کے نزدیک جس طرح جی سے احصار ہوتا ہے اس طرح عمرہ ہے بھی ادمار ہوتا ہے اس طرح عمرہ ہے بھی اس محاسل کی قیت کو بھی دے کہ اس کی قربانی خرید کر ذک کی جائے اور امام بوتا ہے احسار کی حالت میں تھم میں ہے کہ تربی کو گئی دے بال کی قیت کو بھی دے کہ اس کی قربانی خرید کر ذک کی جائے اور محسود بھی جب تک وہ ذک نہ ہو کہ ایس کو ایس کے وقت بیشر ط کی ہو کہ اگر ان خرید کی نہ کر سے گا بیشر ط نہ کی ہو دونوں کا تھم برابر ہے اور دا جب ہی کہ جس کے ہاتھ قربانی بھیجاس سے اس قربانی کے ذک کرنے کا ایک روز معین کرتے وعدہ لے اس وہ اس قربانی کے ذک مورت میں کرتے وعدہ لے اس وہ اس قربانی ہوا حرام میں جائز میں تو اس پر جوج ہے اس می بھر ہونے کے لئے سرمنڈ وانا شرط نہیں اور اگر سرمنڈ و واجب ہوتا ہے اور امام ابوضیفیہ اور امام بو خربیس تو اس بوتا ہے اور امام ابوضیفیہ اور امام بو خربیس تو اس بوتا ہے اور امام ابوضیفیہ اور امام محمد کے تو سرمنڈ وانا شرط نہیں اور اگر سرمنڈ و سے بہر ہونے کے لئے سرمنڈ وانا شرط نہیں اور اگر سرمنڈ و سے بہر ہونے کے لئے سرمنڈ وانا شرط نہیں اور اگر سرمنڈ و سے بہر ہونے کے لئے سرمنڈ وانا شرط نہیں اور اگر سرمنڈ و سے بہر ہونے کے لئے سرمنڈ وانا شرط کو بیاں اور اس میں بہر ہونے کے لئے سرمنڈ وانا شرط کو بیاں اور اس میں بہر ہونے کے لئے سرمنڈ وانا شرط کو بیاں اور اس میں بھر اس میں بھر بیاں کو بیاں

اگر قارن جج کے احرام سے باہر ہونے کے واسطے ایک قربانی بھیجے اور عمرہ کا احرام اسی طرح باقی رکھے تو ان دونوں احراموں میں سے ایک احرام سے بھی باہر نہ ہوگا:

 احرام سے باہر ہوگا ہیہ بدائع میں لکھا ہے اورا گرقارن حج کے احرام ہے باہر ہونے کے واسطے ایک قربانی بھیجا ورعمر و کا احرام ای طرح باتی رکھے تو ان دونوں احراموں میں ہے ایک احرام ہے بھی باہر نہ ہوگا ہے بین میں مکھ ہے اگر قارن نے دوقر بانیاں بھیجیں اور حج اور عمر و کے واسطے جدا جدا قربانی معین نہ کی تو اس میں بچھ حرج نہیں ہے بھط سرحسی میں مکھ ہے۔

اگر قاران مکد میں داخل ہوااوراس نے عمرہ اور ج کے کا طواف پوراک پاگروہاں سے نکل کر اور عرف کے دقوف سے پہنے محصر کہو

گر تو وہ ایک قرب نی بھی کر احرام سے باہر ہوج ہے اور ج کے کوش سال آئدہ میں سال پر تجاور عمرہ لازم ہوگا اور عمرہ کے کوش عمرہ
لازم نہ ہوگا اور حرم سے باہر بال کتر وانے کے کوش امام ابو حفیقہ اور امام محکہ کے نزویک اس پر قربانی واجب ہے اور آگر محمر ای سال
میں اپنی تجاوا کر لے توال پر عمرہ وواجب نہیں بیر غلیہ السرو جی شرح ہوا پیش لکھا ہے اور آگر سی نے احرام با ندھا اور نہ ج کی فیت کی شہ عمرہ کی گھر والور اس کو بھول گیا اور گر محصر ہوگئی تو ایک قربانی واجب ہوگا اور آگر کی چیز کا احرام
بیر ندھا اور اس کو معین کی پھر اس کو بھول گیا اور پھر محصر ہوگئی تو ایک قربانی ہیں کہ اس پر جی خور اس کے باہر ہوجائے اور سال آئدہ میں اس پر ج کو بیر ہوجائے کا بیر غیہ ہوگھر ہوگئی ہوگا ہوگئی ہو

تحصر نے اگر صرف نج کا حرام باندھا پھر وہ احرام سے باہر ہوگی پھر اس سے احصار ذکل ہوگیا پھر اسی سال ہیں اس نے جگی کا حرام باندھا پھر وہ احرام سے باہر ہوگی پھر اس سے احصار کی قربانی ہوگی اور وہر ااحصار بیدا ہوائیں اگر وہ بہ جا ہے کہ حرام باندھا تھا اور خصر ہوگیا پھر اس نے احصار کی قربانی ہی بھر احصار زائل ہوگی اور وہر ااحصار بیدا ہوائیں اگر وہ بہ جا تا ہے کہ قربانی تک دوسر سے احصار کی قربانی ہوگی اور اوسر ااحصار بیدا ہوائیں اگر وہ بہ تا ہے کہ جربانی ہوگی اور وہر ااحصار بیدا ہوائیں اگر وہ بہ تا ہے ہوائی ہوگی اور اس نے اس قربانی کی دوسر سے احصار کے واسطے نیت کرفی قب بڑے ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی کی دوسر سے احصار کی قربانی ہوگی تو جا رُز نہیں سے مید سندگی بیاں تک کہ وہ قربانی ہوگی اور جس کو مید جس کوئی امر مانع ہیں آ یا اور وہ طواف اور وقوف نہیں کرسک تو وہ حصر ہے تیجیین جس سے جسام سے کہ کہا ہے کہ بہی صحیح ہے یہ بدائع ہیں لکھا ہے اگر طواف اور وقوف جس سے صرف ایک پر قادر ہے تو محصر نہیں اس کے کہا گروہ وہ فوف میر تا ہو وہ تا ہے وہ مرف طواف سے احرام سے بہر ہم وہ بتا ہے دوم مرف طواف سے احرام سے بہر ہم وہ بتا ہے دوم مرف طواف سے احرام سے بہر ہم وہ بتا ہے دیجین میں لکھا ہے اور جس محف کو وقوف عرفہ کے بعد کوئی امر مانع پیش آ یا اور ایا مشریق اس عذر کی حالت ہیں گر رکھ تو اس پر مرد دائھ کا وقوف جھوڑ نے کی وجہ سے ایک قربانی اور جمروں پر کنگریاں نہ مارنے کی وجہ سے ایک قربانی والت ہیں گر رکھ

چ ہے کہ طواف زیارت کرے اور اس طواف کی تاخیر کی وجہ ہے بھی تربانی واجب ہوگی اور امام ابو صنیفۂ کے توں کے بموجب سر منڈ وانے کی تاخیر کی وجہ سے بھی ایک قربانی مازم ہوگی ورصاحبین کے نز دیک سر منڈ و نے کی تاخیر اور طواف کی تاخیر کی وجہ سے بچھ واجب نہ ہوگا یہ محیط میں لکھ ہے احصار کی قربانی کو ہی رے نز دیک حرم کے سوا اور کہیں ذرج کرنا جائز نہیں اور امام ابو صنیفہ کے نز دیک قربانی کے دن سے پہلے اور بعد اس کو ذرج کرنا جائز ہے اور صاحبین کے نز دیک قربانی کے دن کے بعد ذرج کرنا جائز نہیں ہے اور اس بات پر اجماع ہے کہ اگر عمرہ سے احصار ہوا تو حرم میں اس کی قربانی ہروقت جائز ہے ریہ اج الوباج میں مکھا ہے۔

نىرخ: كال

حج فوت ہوجانے کے بیان میں

@: <\/

# غیر کی طرف سے حج کرنے کے بیان میں

مج بدل كابيان:

قتم کی ہوتی ہیںا بیک وہ کہ فقط مالی عمیادت ہوجیسے کہ زکو ۃ اورصد قد فطراور دوسری میہ ہے کہ صرف بدنی ہوجیسے کہ نماز اور روز ہ تیسری میہ کہ دونوں ہے مرکب ہوجیے کہ حج اور پہلی صورت کمیں دونوں حالتوں میں نیابت جاری ہوتی ہے خواہ حالت اختیار ہویا اضطرار ہواور دوسری صورت میں نیابت جاری نہیں ہوتی اور تیسری صورت میں عاجز ہونے کے وفت نیابت جاری ہوتی ہے بیکا فی میں لکھا ہے اور ج میں نیابت جاری ہونے کی بہت می شرطیں ہیں منجملہ ان کے رہے کہ جس مخف کی طرف سے حج کیا جائے وہ بذات خودادا کرنے ے عاجز ہواور اس کے باس مال ہو پس اگرخو دا دا کرنے پر قا در ہومثلاً تندرست صاحب مال ہو یا فقیر تندرست تو اس کی طرف ہے دوس ہے کو جج کرنا جا رُنہیں ہےاورمنجملہ ان کے بیہ ہے کہ حج کرنے کے وقت سے مرنے تک وہ مجز باقی رہے بیہ بدائع میں لکھ ہے پس ا گر کسی مریض نے اپنی طرف سے حج کرایا تو اگروہ اس مرض میں مرگیا تو جائز ہے اور اگرا چھا ہو گیا تو حج باطل ہو گیا اور اگر قیدی نے ا بن طرف ہے جج کرایا تو بھی میں تھم ہے بیبین میں لکھا ہے اگر کسی تندرست مخص نے اپنی طرف ہے جج کرایا اس کے بعدو وعاجز ہو کی تو حج اس کی طرف ہے جائز نہیں بیسرات الوہاج میں لکھا ہے جس شخص کی طرف ہے حج کیا جائے اس کا عاجز ہونا حج فرض میں شرط ہے جج نفل میں شرط تبیں ہے کنز میں لکھا ہے ہیں جج نفل میں قادر ہونے کی صورت میں بھی نیابت جائز ہے اس لئے کہ نفل میں آ سانی کی گئی ہے میسراج الوہاج میں لکھا ہے۔منجملہ ان کے بیہ ہے کہ جس کی طرف سے حج کیا جائے اس نے حج کا حکم کیا ہوپس بغیر اس کے تھم کے دوسرے کا حج س کی طرف ہے جائز نہیں لیکن وارث کا حج مورث کی طرف ہے بغیرتھم کے بھی جائز ہے اور منجملہ ان کے احرام کے وقت اس مخص کے جج کی نبیت کرنا جس کی طرف ہے جج کرتا ہے اور افضل میہ ہے کہ بیوں کیے کہ لبیک عن فلال اور منجملہ ان کے بیے کہ جس کو جج کا حکم کیا ہے وہ مخف حج کرانے والے کے مال ہے حج کرے پس اگر حج کرنے والا اپنے کوبطور احسان کے اس کی طرف ہے خرج کرے تو اس کی طرف ہے جائز نہ ہوگا جب تک اس کے مال ہے جج نہ کرے اور پہی تھم اس صورت میں ہے کہ اگر کسی شخض نے وصیت کی کہ اس کے مال ہے جج کرایا جائے پھرو وضخص مرگیا اور اس کے وارثوں نے اپنے مال ہے اس کی طرف ہے جج کیا ہے بدائع میں لکھا ہے اگر کسی مخص نے کسی مخص کواس واسطے مال دیا کہ کسی میت کی طرف سے حج کرے اوراس مخص نے اس جج میں پچھ مال! بی طرف ہے بھی صرف کیا اپس جو مال اس کودیا تھا اگر جج کے خرچ کے دا سطے کا فی تھا تو مخالفت نہ ہوگی اور جس ق**ندر** اس نے اپنے یاس سے خرچ کیااس میں استحسان رہ ہے کہ میت کے مال سے پھیر لےاور قیاس رہ ہے کہ نہ پھیرے اور اگر میت کا مال اس قدر نہ تھ کہ خرچ کو بورا ہوتا اور اس نے اپنے مال میں ہے خرچ کیا تو اس بہ ت برغور کریں گے کدا گرا کثر خرچ میت کے مال ہے ہوا ہے تو جائز ہے اور و ہ حج میت کی طرف ہے اوا ہوا ور نہ جائز نہیں بیتھم استحسا ناہے اور قیاس بیہ ہے کہ دونو ل صورتو ل میں جائز نہ ہو اور منجملہ ان کے بیہ ہے کہ سوار ہو کر ج کرے بہاں تک کرا گرکسی کو ج کا تھم کیااور اس نے بیاد ہیا چل کر ج کیا تووہ اس خرج کا ضامن ہوگا اوراس کی طرف سے سوار ہوکر جج کرے بیربدائع میں لکھا ہا ورسیج ند ہب بیہ ہے کہ جو مخف غیر کی طرف سے حج کرتا ہے اس مخف کا اصل حج غیر کی ہی طرف سے اوا ہوتا ہے اور اس حج کرنے والے کا فرض اس حج سے اوانہیں ہوتا تیجیین میں لکھا ہے افضل یہ ہے کہ جب کوئی مخص پیقصد کرے کہ سی مخص کواپنی طرف ہے جج کرنے کے واسطے مقرر کرے تو ایسے مخص کومقرر کرے جواپی طرف ہے جج کر چکا ہواور پریں ہمداگرا یہ محض کومقرر کیا جس نے اپنی طرف ہے حج فرض ادانہیں کیا ہےتو ہمارے نز دیک جائز ہے اور حکم کرنے والے کے ذمہ سے تج ساقط ہوجائے گا بیرمحیط میں مکھا ہے اور کر مانی میں ہے افضل میہ ہے کہ ایسے مخص کو جج کرنے کے واسطے اپنی لیعنی ان عیادات میں نیابت جاری ہوتی ہے جو مالی ہوں اور حالت اختیار وہ کہ بذات خودا دا کرنے میں کوئی عذراس کو نہ ہواور حالت

اضطراروہ کہ کوئی عذر مانع ہوجس کے سبب سے وہ خودا داکرنے سے عاجز ہو۔

www.ahlehaq.org

طرف ہے مقرر کرے جووباں کے راستہ اورا فعال ہے واقف ہواور آ زاداور عاقل اور بالغ ہو یہ غایۃ السروجی شرح ہدا یہ میں ہے لکھا ہے۔اگر کی کی طرف سے عورت نے جج کیا یا غلام یا باندی نے اپنے ما مک کی اجازت ہے جج کیا تو جائز ہے اور مکرو وے بدمجیط سرحسی میں مکھ ہےاورا گرکسی شخص کو دو شخصوں نے اپنی اپنی طرف سے حج کے واسطے مقر رکیا اور اس نے ان دونوں کی طرف سے ایک جج کا احرام با ندھا لیس ہیں جج اس جج کرنے والے کے واسطے ہوگا اوران دونوں میں سے کسی کی طرف سے نہ ہوگا اور جوخر ہے ان سے کیا ہے اس کا ضامن ہوگا اور اس کے بعدوہ اس حج کوان دونوں میں ہے کسی ایک کی طرف ہے نہیں کرسکتا دور برخلاف اس کے اً سرکسی نے اپنے وں باپ کی طرف سے حج کیا تو اس کو اختیارے کہ ان میں ہے جس کی طرف سے جا ہے آگ حج کومقرر کر دے اور اگر حج کرنے والے نے احرام میں وقتحصوں میں ہے کئی توقین نہیں کیا اور بلامعین کے جج ایک کی طرف سے کیا ہیں اگر اسی طرح کی نہیت ے اس نے جج تمام کیا تو جج کرنے وانوں کے تھم کی می لفت کی اور اگر تمام ہونے سے پہلے ایک کومعین کیا تو امام ابو یوسٹ کا بہ قول ہے کہ اس صورت میں بھی وہ جج کرانے والے کے تھم کا مخانف ہے اور جج اس کی ذات کی طرف سے واقع ہوگا اورا مام ابو حنیفہ ًاورا مام محرکا بیول ہے کہ جج اس کی طرف ہے واقع ہوگا جس کومعین کیا ہے اور برخلاف اس کے اگر احرام کی نیت کومہم کیا یعنی بیانہ معین کیا کہ جج کا احرام یا ندھن ہے یا عمر ہ کا تو پھراس کو اختیار ہے جس کو جو ہے معین کردے بیشرح مجمع میں لکھا ہے جوصا حب مجمع کی تصنیف ہے اورا گرکسی نے احرام میں جس کی طرف ہے جج کرتا ہے اس کا کیجھ ذکر ہی نہ کیا نہ معین ذکر کیا نہ مبہم تو کا فی میں لکھ ہے کہ اس مسئلہ میں جبتدین ہے کوئی تصریح نہیں ہے اور جا ہے کہ اس صورت میں بالا جماع اس کامعین کرنا سیح ہواس لئے کہ جج کرنے والے کے عظم کی مخالفت نہیں میر بیسے اورا گرکوئی مخص کسی کواپنی طرف ہے جدا جداج یاعمرہ کا تھم کرے اور و مخص دونوں کوملا کرقر ان کرے تو امام ابو حنیفہ کے تول کے بموجب و ہمخص اس کے حکم کا مخالف ہے خرچ کا ضامن ہو گااور امام ابو بوسٹ اور امام محمد کے قول کے بموجب بطور استحسان وہ قران تھم کرنے والے کی طرف سے ادا ہو جائے گا اور پیافلاف اس صورت میں ہے کہ جب وہ تھم کرنے والے کی طرف ہے قران کر ہے اور اگر قران کے حج یا عمرہ میں ہے تھی ایک میں کسی اور شخص کی طرف ہے یا اپنی طرف ہے نیت کی تو بلا خلاف وہ مخالف ہے اورخرج کا ضامن ہوگا اورا گرسی شخص نے کسی کو حج کا تھم کیا تھا اوراس نے اول عمر ہ کیا بھر مکہ ہے احرام ہا ندھ كر حج كياتو وه سب ك قول كے بموجب مخالف ب يديم ميں لكھا ہے فائيد ميں ہے كدان مج سے اس مج كرنے والے كا حج فرض بھی اوا نہ ہوگا بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے۔ اگر کسی نے کسی کوعمرہ کا تھم کی چھران نے اول عمرہ کیا چھرانی طرف ہے جج کیا تو وہ تھم کرنے والے کا مخالف نہیں ہےاورا گراؤل حج کیا پھرعمرہ کیا تو وہ سب کے قول کے بہو جب مخالف ہے بیمحیط میں لکھا ہےاورا گرکسی کوایک تخص نے حج کا تھم اور دوسرے نے عمرہ کا تھم کیا اوران دونوں نے حج اورعمرہ کو جمع کرنے کا تھم نہیں کیا اوراس مخص نے حج اورعمرہ کو جمع کیا تو ان دونوں کا مال پھیرے گا اور اگر ان دونوں نے جمع کرنے کا حکم کیا تھا تو جائز ہو گا بیمجیط سرحتی میں لکھا ہے جس محض کوکسی تخص نے جج کے واسطے مقرر کیا ہے وہ مکہ کو جانے اور " نے میں تھم کرنے والے کے مال سے خرچ کرے یہ سراجیہ میں لکھ ہے اور اگر کسی شخص کو حج کے واسطے اس طرح مقرر کیا کہ وہ حج ادا کر کے مکہ میں مقیم ہوتو جائز ہے اورافضل بیہ ہے کہ حج کر کے لوٹے جس شخص کو جج کا تھم کیا تھا اگروہ حج سے فارغ ہوکر بیندرہ دن یا زیادہ تھہرنے کی نیټ کرے تو اپنے مال سے خرج کرے اور اگر تھم کرنے والے کے مال میں سے خرج کرے گاتو ضامن کی ہوگا اور اگر بغیر نیت اقامت کے وہاں چندروز تک مقیم رہاتو ہمارے اصحاب نے کہا ہے کہ اگرائنے دنوں اقامت کی جتنے دنوی و ہاں لوگوں کوا قامت کی عادت ہےتو جس کی طرف ہے جج کیا ہےاس کے ماں میں سے خرج ج

کیونکہ بیخرج جواس نے ان ایام میں اٹھایا و واک کی وجہ ہے ہاں اگر تھم کرنے والے سے اجازت حاصل کرلی ہوتو مضا نقہ ہیں۔

(B): C//i

کرے گا اور اگراس سے زیادہ! قامت کی تو اپنے ماں میں ہے خرج کرے گا اور بیٹکم میں نے زمانہ کا تھا اور جمارے زمانہ میں ایک شخص کو بلکہ چھوٹی جماعت کوبھی بغیر قافعہ کے مکہ ہے نکلناممکن نہیں ہیں جب تک قافلہ کے نکلنے کا منتظر ہو گا تو خرچ اس کا حج کرنے والے کا مال ہے ہو گا اور اس طرح جس قدر بغداد میں مقیم ہو گا اس کا خرج بھی حج کرنے والے کے مال ہے ہو گا اور آئے جانے میں جومدت گزرے گی اس میں اعتماد قافعہ کے آئے جانے پر ہو گا اور اگر کسی نے بیندرہ دن یا زیادہ تھہرنے کی نبیت کی اور خرج اس کا تھکم کرنے والے کے مال ہے ساقط ہو گیا پھراس کے بعداد ٹا تو اب پھرتھکم کرنے والے کے ماں میں ہے خرج کرے گا پینہیں تو قدوری نے مختصر الطح وی کی شرح میں ذکر کیا ہے کہ امام محمدٌ کے قول کے ہمو جب پھروہ تھکم کرنے والے کے مال ہے خرچ کرے گا اور ظاہر روایت بمبی ہے اور امام ابو یوسٹ کے نز دیک اب پھراس کو تھم کرنے والے کے مال میں ہے خرج کرنے کا اختیار نہیں ہے ریتھم اس صورت میں ہے کہ جب مکہ میں گھرنہ بنالیا ہوا دراگر مکہ میں گھر بنالیا پھرلوٹا تو بلا خلاف بیٹھم ہے کہ اس کا خرچ تھم کرنے والے کے مال میں نہیں بیہ بدائع میں مکھاہے۔جس شخص کو جج کرنے کا حکم کیا ہے اگروہ ایا م جج ہے پہلے چلاتو جائے کہ بغدا دیا کوفہ کے پہنچنے تک حکم کرنے والے کے مال میں ہے خرچ کرے پھر جج کے زمانہ تک جس قد رتھ ہرے اس میں اپنے مال ہے خرچ کرے پھر جب وہاں ہے مطے تو میت کے مال میں سے خرچ کرے تا کہ راستہ میں میت کے مال میں سے خرج کرنا جو شرط ہے وہ ادا ہوجائے بیرمحیط سزھسی میں لکھا ہے اور ا گرنچبر کی طرف سے حج کرنے والا اپنے کا موں میں ایسامشغول ہوا کہ حج فوت ہوگیا تو مال کا ضامن ہو گا اوراگر اس نے میت کی طرف سے سال آئندہ میں اپنا مال فرج کر کے جج کیا تو جائز ہے اور اگر کسی آسانی آفت سے جج فوت ہو گیا مثلاً اونٹ ہے گر گیا تو ا مام محمد کا بیقول ہے کہ اس سے پہلے جوخر ج ہے اس کا ضامن نہ ہوگا اور نوشنے میں وہ خاص اینے مال میں سے صرف کرے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے جس مخض کو حج کا حکم کیا گیا ہے اگر و وکسی دوسرے راستہ کو جائے اور اس میں خرج زیاد و ہوتو اگر اس طرف ہے بھی ج کرنے والے جاتے ہیں تو اس کو، ختیار ہے بیمجیط سرحسی میں ہے۔

جج کی وصیت کے بیان میں

جس پرج فرض ہوتو اگر وہ جے کے اوا کرنے ہے پہلے بغیر وصیت کے مرگیا تو بلاخلاف بیتھم ہے کہ گنہگار ہوگا اورا گروارث اس کی طرف ہے جج کرنا چاہتو جج کرسکتا ہے اورا مام ابوصنی نہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ جھے کوامید ہے کہ اشاء القد تعالی وہ جج اس میت کی طرف ہے اوا ہو جائے گا تو اہار ہے نو کی اس میت کی طرف ہے اوا اس کی طرف ہے گئی ہوئے گا تو اہار ہے نو کی اگر وہ سے گا تو اہار ہے نو کی اگر وہ سے کا تو اہار ہے نو کی سب شرطیں جمع ہوں گی تو ج نزہے اور وہ شرطیں یہ جی کہ جج کرنے والا اس کی طرف ہے جج کی نیت کرے اور وصیت کرنے والے کے مال میں سے کل بیا کہ خرج کرے اور کو کی اور غیر شخص بطورا حسان اپنی طرف سے مال نہ و سے اور سوار ہوکر جج کو جائے بیا وہ نہ جب کے قیدرگا کی ہوئیتی ہوں کہا ہو کہ میر سے تبائی ، ل جائے بیا وہ نہ جب ہے جہ کہ ای جب سے جج کرایا جائے تو ہمار سے مالے نیز ویک اس کے وطن سے جج کرایا جائے ہیں اس کے وطن سے جج کرایا جائے تو ہمار سے مالے نز ویک اس کے وطن سے جج کرایا جائے تو ہمار سے مالے نز ویک اس کے وطن سے جج کرایا جائے تو ہمار سے مالے نز ویک اس کے وطن سے جج کرایا جائے ہیں۔

لے کیونکہ وصیت بیں مال میت ہے تہائی ہے زائداس صورت بیں ج ترنبیں ہے جبکہاس کے وارث موجود ہوں پس تہائی کی خواہ قیدلگائی یا ندلگائی اس ہے زائد وصیت میں ہے خرج ندکیا جائے گا۔

فتاوی عالمگیری .. جد 🗨 کتاب العج

تھم اس وقت ہے جب اس کا تہائی مال وطن ہے تج کرا ہے کو کافی ہوا وراگر اس کا تہائی مال وطن ہے تج کرانے کو کافی نہ ہوتو اس قدر مال جہاں ہے جج کرانے کو کافی ہوو ہاں ہے تج کرا ہے وہ کا جہاں ہوں ہے مال جہاں ہے جج کرانے کو کافی ہوو ہاں ہے تج کرانے جائے یہ جے طی وہ ہوں ہے کی وطن ہوں تو بلا خلاف یہ تھم ہے کہ جو وطن اس کا مکہ ہے زیادہ قریب ہو وہاں ہے جج کرایا جائے دور کے وطن ہے جے نہ کرایا جائے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے۔

وصیت میں بیان کیا کہ فلال موضع ہے جج کرایا جائے جو کہ اس کا وطن نہیں تھا تو اُس کے تہائی

مال میں سے وہیں سے حج کرایا جائے:

ا اگراس نے وصیت میں بیان کر دیا کہ فلہ ں موضع ہے حج کرایا جائے اور وہ اس کا وطن نہیں تھا تو اس کے تہائی وال میں ہے و ہیں ہے حج کرایا جائے جہاں ہےاس نے ہیا ن کیا ہےخواہ وہموضع مکہ ہے قریب ہویا بعید ہو حج کرنے والے کے باس اگرمیت کے مال میں سے جج کوجانے اور آنے کے صرف کے بعد کچھ پچے رہے تو وارثوں کو پھیردے اس کواس میں سے پچھے لیما جا ئز نہیں ہے یہ بدا کع میں لکھا ہے اورا گرمیت کے تہائی مال میں ہے اس کے وطن ہے جج ہوسکتا ہے وروضی نے کسی اور جگہ ہے جج کرایا جواس کا وظن نہیں ہے تو اس مال کا ضامن ہوگا اوروہ حج وصی کی طرف ہے ہوگا اورمیت کی طرف ہے دو بارہ حج کرائے کیکن اگروہ مقدم جہاں ہے جج كرايا ہے ميت كے وطن سے اس قدر قريب ہوكدرات سے بہلے وہاں جاكرواليس أسكيس تو اس صورت ميں وصى ضامن ند ہوگا ور اگر کس مقام ہے میت کی طرف ہے جج کرایا اور وہاں ہے حج کرانے کے صرف کے بعداس کے تہائی مال میں ہے کچھ نیچ رہا اور پیہ ظاہر ہوا کہاس قدر مال میں اس ہے زیادہ دور ہے تج کرا سکتے تھے توصی مال کا ضامن ہوگا اور جہاں ہے اپنے مال میں حج ہوسکتا ہے و ہاں ہے حج کرا دیے کیکن اگر بہت تھوڑ ابی جوخوراک اورلباس کو کا فی نہ ہوتو وصیت کی مخالفت نہ ہوگی اور جو مال فاضل ہےو ہ وارثو ں کو پھیروے بیظہیریہ میں لکھا ہے! گرکو کی مختص اپنی دھن ہے نکل کرکسی ایسے شہرکو گیا جومکہ سے زیادہ قریب تھا اور وہاں مرگیا تو اگروہ ج کے داسطے بیں گیا تھاکسی اور کام سے گیا تھا تو سب فتہا کے قول کے بموجب اس کی طرف سے حج اس کے وطن سے کرایا جائے گا اور اگر جج کے واسطے گیا تھا اور راستہ میں مرگیا اور اس نے وصیت کی کہ میری طرف سے حج کرایا جائے تو بھی امام ابوعنیفڈ کے قول کے بموجب يبي تحكم ہےاورامام ابو يوسف اورامام محمد كنز ديك جہاں تك وہ پہنچ چكاہے وہاں ہے مج كرايا جائے بيربدا كع ميں لكھاہے۔ زاد میں ہے کہ بچے امام ابوحنیفہ کا قول ہے بیمضمرات میں لکھا ہےاورا گر کوئی حج کے واسطے نکلا اور راستہ میں کسی شہر میں تُضهر گیا یہاں تک کہ جج کا موسم گزرگیا اور دوسرا سال آگیا پھروہ وہاں مرگیا اور اس نے وصیت کی کہ میری طرف ہے جج کرایا جائے توسب فقہا کے قول کے بہو جب اس ہے وطن ہے جج کرا دیں گے بدغابیۃ السروجی شرح ہدا یہ میں لکھا ہے کسی مخف نے وصیت کی کہ میری ھرف ہے جج کرایا جائے اور جو مخص اس کی طرف ہے جج کے واسطے چلا وہ راستہ میں مرگیر تو اس میت کا جو باقی مال ہے اس کے تہائی میں ہے اس کے گھر ہے جج کرایا جائے بیقول اہ م ابوعنیفہ کا ہے بیٹمین میں مکھ ہے بیٹکم اس وقت ہے کہ جب اس کا تہائی ماں اس کے گھر ہے جج کرنے کو کا فی ہوا درا گر کا فی نہ ہوتو استحس نا پیتھم ہے کہ جہاں تک وہ پہنچ چکا ہے کسی وارث کومیت کی طرف ہے مج کرا یا ج ئے بینہرالفا کُق میں لکھا ہے کسی مخف نے اپنی طرف ہے جج کی وصیت کی تھی اوروسی نے اس کی طرف ہے کسی مخف کو جج کے واسطے مقرر کیااور جوخرج اس حج کے لئے مقرر کیا تھاو واس کےسفر کو نگلنے سے پہلے یاسفر کو نگلنے کے بعدراستہ میں یااس کوایئے سے پہلے وصی کے پاس سے تلف ہو گیا یا چوری گیا تو امام ابوحنیفہ گا یہ تول ہے کہ میت کے باقی مال کی تہائی ہے حج کرایا جائے بیتمر تاشی اور تا تار خابیہ میں مکھ ہے اگر کسی شخص نے کئی ججو ں کی وصیت کی اور مال اس کا صرف ایک حج کو کا فی ہے دوسر ہے کو کا فی نہیں تو اس کی طرف ہے ایک

ج کرایا جائے گا اور جو بچے گا وہ وارثوں کو پھیردیں کے بیٹایۃ السرو جی شرح ہدا یہ میں تکھا ہا گرکسی تھا نے یہ وصیت کی کہ اس کے تہائی مال میں کئی تجے ہو سکتے ہیں پس اگر اس نے یہ بہا ہے کہ احدوا عنی بطث مالی حجة و احدہ یعنی میرے تہائی مال میں سے ایک تج کراد بیٹے کہا اور واحدۃ نہ کہاتو اس کی طرف ہا ایک بی عنی بطث مالی حجة و احدہ یعنی میرے تہائی مال میں تج کراد بیٹا اور اور احدۃ نہ کہاتو اس کی طرف ہا ایک بیٹو جس تج کرادی اور اگر یوں کہا کہ احجو اعنی شبلٹ مالی یعنی میرے تہائی مال میں تج کرا ہے اور اس سے اور پچھزیا وہ نہ کہ تو جس قدر کواس کا تہائی مال کا فی ہوگا اس قدر جج کرادی گے اور وصی کو بیا فقید رہے کہا گرچا ہے تو اس کی طرف سے بیک سال میں گئی جگر کرا ور اس کے تہائی مال میں ایک ہارا کی جہائی مال میں سے تھوڑ اب تی رہ گیا جواس کے وطن سے جج کرانے اور اس کے تہائی مال میں سے تھوڑ اب تی رہ گیا جواس کے وطن سے جج کرانے کو کا فی نہیں ہے اور جومیقا سے میں سے ذیا دہ مکہ ہے تو وہیں ہے جج کرادی اور اس مکہ سے یا واص مکہ سے یا اور اس طرح کی قریب جگہ ہے جج کرانے کو کا فی نہیں ہے اور جومیقا سے میں وارثوں گؤتہ کی جو وہ ہیں سے بچ کرادی اور کی تو وہیں ہے جج کرادی اور اس مکھ ہے بی قریب جگہ ہے جس کرنے کو کا فی میں سے جو کرانے اور اس مکھ میں کھور اس کی قریب جگہ ہے جج کرانے کو کا فی میں سے جو کہ کرانے کو کا فی میں کھور ہیں گھور ہے گئی وارثوں گونے کی جو وہ ہیں سے جس کر ایک کو کو نہیں ہے تو وہ ہیں سے جس کرانے کو کا فی میں سے کئی جو کرانے کو کا فی میں سے کہ کرانے کو کا فی میں سے کہ کرانے کو کا فی میں سے کہ کرانے کو کہ کہ کہ جو کرانے کو کا فی میں کہ کرانے کو کا فی میں کہ کرانے کو کرانے کو کہ کو کرانے کرانے کو کرانے کرانے کو کرانے کو کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کر کرانے کر کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کر کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے ک

كتأب الحج

ا یعنی ایک بی سال میں کئی جج کراوے کیونکہ کار خیر میں تجیل بہتر ہے اور میت کوجس قد رجلہ وُ اب پہنچے و واس کے قل میں مفید ہے۔ معلی سے میں ہرسال ایک جج کرائے۔

ں وو ہزار درہم ہوتے ہیں تو اس کے تبائی ہال کے تین حصہ کر کے ان تعبوں پرتفسیم کریں گے اور اگر کج کے خرچ میں پچھ کی ہوگی تو مساکین کے حصد میں ہے لیں گے اور اگر پچھ نیچ رہے گا تو وہ مساکین کودیں گے اورا گرکسی نے دصیت میں حج کرانے کے لئے ہزار درہم معین کردیئے جو حج مروح تہیں ہیں تو وصی کوا ختیا رہے کہ ان کے عوض میں و ہ درہم بدل لے جو حج میں مروح ہوں اورا گر جا ہے قو ان کی قیمت میں دینار دے دے اور اگر وصی نے سی کو بیتھم کیا کہ میت کی طرف ہے اس سال میں حج کرے اور اس کوخر ج و ہے دیو اوراس نے جج نہ کیا اور ووہ سال گزر گیا اور سال آئندہ میں جج ' بیا تو جائز ہے اور نفقہ کاوہ ضامن نہ ہو گا بیمجیط سزحسی میں لکھا ہے میت کی طرف ہے جج کرنے والا اگر وقوف ترفد کے بعد مرکبی تو میت کی طرف ہے جج جائز ہو گیا اورا گرندم ااور طواف زیارت ہے پہلے بوٹ آ یا تو اس محض کوعورت حرام ہے اس کوچا ہے کہ بغیر احرام پنے خرج ہے مکہ کو جانے اور جو یجھ باقی رہ گیا ہے اس کوقف کرے ہیا ذخیرہ میں مکھاہے اگرمیت کی طرف ہے جج کرنے وا ہے نے وتو ف سے پہلے جماع کرئے جج کو فاسد کر دیا تو جو پجھاس کے یاس ماں با تی ہے س کو پھیر دےاور جو پچھراستہ میں خرج ہو چکا ہے اس کا ضامن ہوگا اور و واسٹند ہ سال میں اپنے مال ہے حج اور عمر ہ کر ہے اوراً سروتو ف کے بعدمجامعت کی تو مج فاسد نہ ہوگا اور خرج کا ضامن نہ ہوگا اور اس کے اوپر اپنے مال میں سے قربانی و جب ہوگی میہ سراج الوہاج میں لکھا ہے۔ کسی نے یہ وصیت کی کہ فلا ستخص میری طرف ہے تج کرےاوروہ مرگیا تو امام محمدٌ سے بیدوایت ہے کہ کوئی اور شخص اس کی طرف ہے جج کرے لیکن اگر بیوں وصیت کی تھی کہ فلا سفخص کے سوااور کوئی جج نہ کرے تو ورکوئی جج نہ کرے اگروہ شخص جس کو حج کا حکم کیا تھارات میں بیار ہو گیا اورمیت کی طرف ہے حج کرنے کے داسطے کس اور مخص کومعین کیا تو یہ جا ئزنہیں لیکن اگر حکم كرنے والے نے اس كوبيا جازت وى تھى تو جائز ہے اور وصى كوجائے كہ جس كوميت كى طرف سے بچ كرنے كے واسطے مقرر كرے اس کو بیہ جازت دے دے کہ اگر بیار ہو جائے تو کسی اور ہے حج کرائے بیسراج الوہاج کی فضل انجے عن الغیر میں لکھا ہے میت کی طرف ہے جج کرنے والا اگر بیمار ہو گیا اورکل مال خرج کر دیا تو وصی پر بیدوا جب نہیں ہے کہ اس کے لوٹنے کے واسطے اور مال بھیجے اگر وصی نے مج کرنے والے سے میہ کہددیا تھا کہ اگر مال تمام ہوجائے تو میری طرف ہے قرض لے لیجئے اس قرض کا اوا کرنا میرے ذمہ ہے تو بیرجا نزے بیمحیط میں لکھا ہے اور اگر میت کی طرف ہے نج کرنے والے نے میقات ہے یا اس کے بعد ہے احرام باندھا اور مال ضائع ہو گیا پھراینے یاس سے خرچ کر کے جج کے ارکان ادا کئے اورلوٹ کراینے اہل وعیال میں آیا تو وصی ہے وہ خرچ نہ لے گا کیکن اگر قاضی تھم کرے گا تو لے گا بیرغابیۃ السرجی شرح میں ہدایہ میں لکھا ہے۔

وصی نے اگر کسی شخص کو درہم دیتے کہ میت کی طرف سے جج کرے پھراس نے ارا دہ کیا کہ وہ مال پھیر لے تو جب تک اس نے احرام نہیں با ندھاہے وہ مال پھیرسکتا ہے:

اگرخرج کا مال مکہ میں یا اس کے قریب ضائع ہو گیا یا اس میں سے پچھ ہاتی ندر ہااور ج کرنے والے نے اپنے مال میں سے صرف کیا تو میت کے مال میں سے وہ وہ ام لے لینے کا اس کوا ختیار ہے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے جس شخص کو ج کا تھم کیا گیر تھا اگر اس نے کوئی خادم اپنی خدمت کے لئے اجرت پر مقرر کیا تو اگر اس کے مثل کے خفس اپنا کا م خود کر لیتے ہیں تو اس کی اجرت اپنے مال میں سے دے گا اور اگر اس کے مثل کے لوگ اپنا کا م خود نہیں کرتے تو میت کے مال میں سے دے گا اور جس شخص کو ج کا تھم کیا گیا ہے میں سے دے گا اور اگر اس کے مثل کے لوگ اپنا کا م خود نہیں کرتے تو میت کے مال میں سے دے گا اور جس شخص کو ج کا تھم کیا گیا ہے اس کو چا ہے والے کرتے ہیں وصی نے اگر کی شخص کو در ہم دیے کہ جمام میں واخل ہواور و ہاں کے محافظوں کو اجرت وغیرہ دے جس طرح ج کے جانے والے کرتے ہیں وصی نے اگر کی گھنے کہ در ہم دیے کہ میت کی طرف سے جج کرے پھر اس نے اداوہ کیا کہ وہ مال پھیر لے تو جب تک اس نے احر منہیں با ندھ کی گھنے کو در ہم دیے کہ میت کی طرف سے جج کرے پھر اس نے اداوہ کیا کہ وہ مال پھیر لے تو جب تک اس نے احر منہیں با ندھ

ای کے مثل دوسر ہے امور ہیں جن کی ضرورت محرم کو پڑتی ہے بیس ان میں بھی میں تھم ہوگا۔

ے وہ مال پھیرسکتا ہے پس جب اس ہے وہ مال پھیر لیا اور اس شخص نے اپ وطن کولو شنے کا خرج ہ نگاتو اس بات پرغور کریں گے کہ اگر اس ہے کوئی خیانت ظاہر ہوئی تھی اس وجہ ہے مال پھیراتو وہ خاص اپنے مال میں ہے خرج کرے اور اگر اس کی رائے کے ضعیف ہونے یا احکام نے کے ناواقف ہونے کی وجہ ہے مال پھیراتو خرج میت کے مال ہے ہوگا اور اگر نہ کوئی خیانت ظاہر ہوئی اور نہ اور کس مقتم کا عیب تھا تو خرج وص کے مال میں ہے ہوگا میرچیط میں لکھا ہے اگر میت کی طرف ہے جج کرنے والے ہے جج سے فارغ ہونے کے بعد اپنی طرف ہے جمرہ کیا تو خرج کا ضامن نہ ہوگا اور جب تک عمرہ میں مشغول ہے اپنی طرف سے خرج کرے گا اور جب عمرہ سے فارغ ہوگا اور جب عمرہ کے اور جب عمرہ کیا تو خرج کر ہے گا اور جب عمرہ ہونا رغ ہوگا ہو کہ بعد اپنی طرف سے خرج کرے گا اور جب عمرہ کے اور جب عمرہ کا رغ ہوگا ہو کہ ہوگا ہو کہ ہوگا ہوں جب میں مشغول ہے اپنی طرف سے خرج کرے گا اور جب عمرہ ہوگا ہو میت کے مال میں ہے خرج کرے گا ہوئیت السروجی ہدایہ میں لکھا ہے۔

(A): C/1

ہری کے بیان میں

اس باب من كن اموركا بيان ب:

مدی کی پیچان

ہدی وہ چیز ہے کہ جوحلال جانور حرم کو ہدیہ لیے جاتے ہیں ہی تیمین میں لکھا ہے اور وہ ہدی ای وقت میں ہوتے ہیں کہ جب بطور صراحت کے ان کو ہدی مقرر کریں یا بطور ولالت یا نیت ہے ہوتی ہے یا مکہ کی طرف بدنہ کو ہا تک کرلے چلنے ہے بطور استحسان ہوتی ہے اگر چہ نیت نہ کی ہویہ بحرائر اکت میں لکھا ہے اور ہدی تین قتم کی ہے اونٹ گائے 'تیل' بھیز' بکری میہ ہدایہ میں لکھا ہے اور مدن قتل کے محارب نے افضل اونٹ ہے بھر گائے 'تیل' بھیز' بکری ہوئے القدیر میں لکھا ہے اور بدنہ قاص اونٹ اور گائے و تیل ہے ہوتے ہیں بیم طرف میں کلھا ہے۔

☆(29:11)

مدی میں کیا چیز جائز ہے اور کیا چیز جائز نہیں؟

ہدی میں وہی چیزیں جائزیں جوقر بانی میں جائزیں اور بگری ہر چیز میں جائز ہیں جائز نہیں جس خص نے زیارت کا طواف جنابت کی حالت میں کیا ہواور جس نے وقو ف کے بعدمجامعت کی ہواس کو بکری کی ہدی جائز نہیں ہیہ دایہ میں ہے۔

\$ ( **y** : **@**)

ہدی میں کیا چیز سنت ہے اور کیا چیز مکروہ ہے؟

ہدی کے پٹد ڈالناسنت ہے بیمجیط سرت میں لکھا ہے نفل اور متعداور قران کی ہدی کے پٹد ڈالیس اور ای طرح جو ہدی نذر ہے اپنے او پر واجب کرلی ہواس کے پٹد ڈالیس اور اگر حصاریا گناہوں کی ہدی کے .
او پر واجب کرلی ہواس کے پٹد ڈالیس احصاریا گناہونے کی وجہ ہے جو ہدی واجب ہوئی اسکے پٹدند ڈالیس اور اگر حصاریا گناہوں کی ہدی کے بیٹد ڈالاقو جائز ہے اس میں کچھ مضا لکھ نہیں میرس ان الو ہاج میں لکھا ہے۔
پٹد ڈالاقو جائز ہے اس میں کچھ مضا لکھ نہیں میرس ان الو ہاج میں لکھا ہے بکری کے پٹد ڈالنا ہمارے نز ویک سنت نہیں میہ ہوا ہیں لکھا ہے۔

نتاوی عالمگیری ..... جلد 🕥 کی تحقیل ۱۰۸

☆ ( \ V : ②

مدی کے ساتھ کیا کرنا جائز ہے اور کیا کرنا جائز نہیں؟

ہدی پرسواری نہ کریں لیکن میضر ورت کی حالت میں جائز ہے اور اس پر بوجھ بھی نہ لا دیں اس واسطے کہ ہدی کی تعظیم واجب ہاور پوجھ لا دنے اور سواری کرنے میں اس کی ذلت ہاور بیام تعظیم کے خلاف ہاس لئے حرام ہے بیمچیط سرحتی میں لکھ ہے اگر مدی پرسواری کی پیاس پر بوجھ لہ وااوراس وجہ ہے اس میں پجھ نقصان ہو گیا تو جس قدر کی ہوگئی ہے وہ اس کے ذرمہ واجب ہے ور اس کمی کے عوض کوفقیروں پرتقعدق کردے اوراغنیا کوندوے ہیہ بحرالرائق میں لکھا ہے اس کا دود ھەنددو ہے اوراس کے تقنوں پرسرد پانی حچٹرک دے تا کہ دو دھاتر نا موقو ف ہو جائے بیتھم اس وقت ہے کہ ذرج کا مقام قریب ہوا ور اگر ذرج کا مقام دور ہواور دو دھ نہ دو ہنا نقصان کرتا ہوتو اس کا دودھ دو ہے اور اس کوصد قہ کر دے اور اگر اس کواپنی حاجت میں صرف کیا تو ویسا ہی دودھ یا اس کی قیمت تصدق کرے بیکا فی میں لکھاہے اور اس طرح اگر اس کوغن کو وے دیا تو بھی میں حکم ہے بیہ بحرالرائق میں لکھاہے اور اگر ہدی ہے بجیہ بیدا ہواتو اس کو بھی تقمد ق کرے یا اس کے ساتھ ذیح کرے اور اس کو بیچ ڈالاتو اس کی قیمت تقمد ق کرے یہ بیین میں لکھا ہے اگر بچہ کو ہلاک کر دیا تو اس کی قیمت دینا پڑے گی اورا گر اس کے عوض میں کوئی اور مدی مول لے لی تو بہتر ہے یہ بحرالرا کق میں لکھا ہے۔

ا گر کوئی شخص مدی ہا نک کر لے چلا اور وہ ہلاک ہوگئی پس اگر وہ نفل تھی تو اس کے او پر اور وا جب نہیں اور گروا جب تھی تو ور اس کی جگہ قائم کرے اور اگر اس میں بہت عیب آگیا تو بھی اور مدی قائم کرے اور اس عیب والی کوجو چ ہے کرلے بیای فی میں مکھ ہے رینکم اس وفت ہے کہ جب وہ مالدار ہواور اگر تنگدست ہے تو وہی عیب والی جائز ہے بیسراج الوہاج میں مکھا ہے اگر بدنہ راستہ میں ہلاک ہوگیا پس 'پوٹفل تھا تو اس کوڈنج کرےاور س کے بغل کوخون میں رنگ کراس کے کو ہان کے ایک جانب ہٹ دیں اورخود اس میں ہے پچھے نہ کھائے اور نہ کوئی غنی مخض کھائے بلکہ تصدق کروے وریبی افضل ہے اس بات سے کہ اس کا گوشت در ندول کے لئے 'خچوڑ دےاورا گر بدنہ واجب تھا تو اوراس کی جگہ قائم کرےاوراس کو جا ہے جوکرے بیکا فی میں لکھا ہے جب نفل کی مدی حرم میں بینچے جائے اور وہاں قربانی کے دن سے پہلے معتوب لیموجائے تو اگر اس میں کوئی نقصان آئیا ہوجس کی وجہ سے واجب ادانہیں ہوسکہ تو اس کو ذرج کرے اور اس کا گوشت تقید ق کر لے اور اس میں ہے خود نہ کھائے اور اگر نقصان تھوڑ اتھا اور واجب ہے کے ادا ہونے کا ما لع نہیں تو اس کوذیح کرےاوراس کے گوشت کوتفعدق کرےاورخود بھی کھائے تہتع کی مدی کا تھم اس کے خل ف ہے اس سئے کہ و ہا اس حرم میں قربانی کے دن سے پہیے معتوب ہوجائے اور اس کو ذیح کرے تو کافی نہ ہوگی اور اگر کسی کی ہدی چوری گئی اور اس نے اس جگہ ووسری مدی خریدی اوراس کے پیشدڈ الا اور حرم کی طرف کومتوجہ کیا چھر پہلی مدی ال گئی تو اگر ان دونوں کو ذیح کرے تو افضل ہے اور "سر اول کو ذیح کیا اور دوسری کو چ ڈالا تو ج ئز ہے اورا گر دوسری کو ذیح کیا اور پہلی کو چ ڈالا تو اگر دوسری کی قیمت اوں کے برابر ہے یہ تچھ زیادہ ہے تو پچھاس پر واجب نہیں اور اگر کم ہے تو جس قد رکی ہے اس کوبھی صدقہ کرے بیمجیط میں لکھ ہے نفل مدی کوقر بانی کے دن ہے مہلے ذرج کرنا سیجے قول کے ہموجب جائز ہے بیدا فی میں مکھ ہے۔

تمتع اورقر ان کی مدی کوقر بائی کے ماسوانسی دن ذبح کرنا جائز نہیں :

قربانی کے دن میں اس کوذیج کرنا افضل ہے تیبیین میں لکھا ہے اور تمتع اور قران کی ہدی کو قربانی کے دن کے سوا اور کی روز

كتاب الحج

مدی کوع فات میں لے جاتا واجب نہیں ہاوراگر متعداور قران کی مدی کوع فات میں نے جائے تو بہتر ہاونٹ میں نخط افضل ہاورگائے وہیل بھیٹر و بکری میں ذئے افضل ہاونٹ کو کھڑا کر نے کو کریں اوراگرائ کرنج کریں قوجائز ہاور پہلی صورت افضل ہاورگائے وہیل اور بھیٹر بکری کولٹا کر ذئے کر سے کھڑا کر کے ذئے نہ کر ساور بھیٹر بکری کولٹا کر ذئے کر سے کھڑا کر کے ذئے نہ کر ساور بھی اور کے دنے کہ ذئے کے وقت اس کوقبلہ کی طرف متوجہ کریں اوراولی ہے ہے کہ مدی کرنے والا اگر خووا چھی طرح ذئے کرسکتا ہوتو خود ذئے کر سے بیٹیین میں لکھا ہے اور اس کی جھول اور مہار تقعد تی کر ویں اور گوشت بنانے والے کی اجرت اس میں سے نہ دیں ہے کنز میں لکھا ہے گوشت بنانے کی اجرت میں بچھورے گوشت بنانے کی اجرت میں بچھورے گوشت بنانے کی اجرت میں بچھورے گوشت بنانے والے کی اجرت میں بچھورے گاتواس کی اجرت میں بچھورے گاتواس کا ضامن ہوگا ہے تا السرو بی شرح ہوا ہے میں لکھا۔

\$ prij : (3)

ہدی کی نذر کا بیان

اگر کسی نے بوں کہا کہ اللہ کے واسطے میر نے ذمہ مدی واجب ہوتو اگر اس نے مدی کی متیوں قسموں میں سے کی کومین کیا ہو وہ ہو اجب ہوگی اور اگر کسی کومین نہیں کیا تو ہمار ہے زویک ہرک واجب ہوگی اور اگر کول کہا کہ اللہ کے واسطے میر سے ذمہ بدنہ واجب ہوگا اور اگر کسی کومین نہیں کیا تو دونوں قسموں میں سے اور جب ہوگا اور اگر کسی کومین نہیں کیا تو دونوں قسموں میں سے جس کو جب ہوگا اور اگر کسی کومین نہیں کیا تو دونوں قسموں میں سے جس کو جب ہوگا اور اگر کسی کومین نہیں کیا تو دونوں قسموں میں سے جس کو جب ہے اختیار کر سے میری ملے میں گوئند رہے واجب کیا تو اس کو جہاں جا ہے ذریح کر سے کیکن اگر مکہ میں ذریح کرنے کی نہیں یہ تو ل امام ابو حذیفہ اور امام ابو یوسف نے یہ کہا ہے کہ میری رائے ہیا کی نہیت کی تو مکہ کے سوااور کہیں ذریح کرنا جا تر نہیں یہ تو ل امام ابو حذیفہ اور امام ابو یوسف نے یہ کہا ہے کہ میری رائے ہی

ہے کہ بدنہ مکہ ہی میں ذیح کرے اگر جز ورکونذ رہیں واجب کیا ہے تو اونٹوں کو ذیح کرنا واجب ہوگا یہ بدائع ہیں لکھ ہے اگر بدی آئی نذر کی تو بالا تفاق اس کا ذیح کرنا حرم ہے خفل ہے اور اگر جزور کی نذر کی تو بالا تفاق غیر حرم میں جائز ہے بیشرح مجمع البحرین میں مکھ ہے جوابن ملک کی تصنیف ہے اور اگر کسی نے بیوں کہا کہ القد کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ میں بکری کی مدی کروں اور اونٹ کی مدی کی تو جائز ہے جو مدی نذر میں معین کی تھی اگر اس کے مثل یا اس سے افعال دے دی یہ اس کی قیمت تقد تی کر دی تو جائز ہے یہ مسوط میں لکھا ہے جوامام سرخسی کی تصنیف ہے۔

(B: 🖎

## حج کی نذر کے بیان میں

جج جیسے کہ ابتداء القدت کی کے واجب کرنے ہے اس شخص پر واجب ہوتا ہے جس میں وجوب جج کی شرطیں جمع ہوں اور وہ ججۃ الاسلام ہے ای طرح کبھی القدتعالی کے واجب کرنے ہے اس شخص پر واجب ہوتا ہے جس میں سب وجوب کا س بندہ کی طرف سے پایا جاتا ہے اور وہ ہیں کہ کہ یوں کیے کہ میر نے ذمہ جج و جب ہے خواہ بج میں کوئی شرط لگا و سے یا نہ نگائے مثلا یوں کیے کہ اللہ میں ایسا کروں گا تو القدتعالی کے واسطے میر نے ذمہ جج و جب ہے نہیں جب وہ شرط کوئی شرط لگا و سے یا نہ نگائے مثلا یوں کیے کہ اگر میں ایسا کروں گا تو القدتعالی کے واسطے میر نے ذمہ جج واجب ہے لیس جب وہ شرط پائی جب وہ شرط کی جائے تو اس نذر کا پورا کرنا لازم ہوگا ظاہر روایت میں امام ابو صنیفہ ہے مروی ہے کہ کفارہ اس کے عوض میں کافی نہیں ہو سکتا یہ بدائع میں لکھا ہے اگر جج کو کسی شرط پر معلق کیا تھر ایک ورسری شرط پر معلق کیا اور دونوں شرطیں پائی گئی تو ایک جج کافی ہے ہے تھم اس مورت میں ہے کہ اگر دوسری قشرط پر صورت میں ہے کہ اگر دوسری قشرط پر صورت میں ہے کہ اگر دوسری قسم میں اس نے یوں کہا کہ میرے ذہر بہی جج بے بیاقادی قاضی خان میں کھی ہے۔

اگرکس نے نذرکی یوں کہا کہ القد تھالی ہے واسطے میر نے دہ احرام ہے یا یوں کہا کہ میر نے دہ احرام جج کا ہے تو اس پر تج یا عمرہ وا جب ہوگا اوراس کوا خشیار ہے جس کو چاہے معین کر لے اوراس طرح اگر کوئی ایسالفظ کہا کہ جواحرام کے لازم ہونے پر دلائت کرتا ہے مثلا یوں کہ کہ اللہ ہے واسطے میر نے دمہ بیت القد تک پر کھیتک پر مکھ تک بیادہ چلا تا واجب ہے تو جا تز ہے اور اس پر تج یا عمرہ کو ایسالفظ کہا کہ جواحرا کے بیادہ چلا کر تج یا مم ہ کرتا ہے مثلا یوں کہ یہ کہ تک بیادہ چلا تا واجب ہوگا ہے ہوائع میں لکھا ہے اور مہی استحسان ہے بید محیط سرحی میں لکھ ہے لیا اگر جج یا عمرہ کو معین کی تو بیادہ پاچلا جھوڑے یا محرہ کر جا واجب ہوگا ہے بیدہ واپائل جھوڑے یا عمرہ کر جا واجب ہوگا ہے کہ جب اس میں بحث ہے کہ جب وہ بیادہ پاچلانا چھوڑے اور بعضوں کا بیقول ہے کہ جب اس سے احرام باند سے وہاں سے بیدا ہی چا اور بعضوں کا بیقول ہے کہ جب اس سے احرام باند سے وہاں سے بیدا ہی چا اور بعضوں کا بیقول ہے کہ جب اسے گھر سے نگے تو وہیں سے بیدا ہی چا در بعضوں کا بیقول ہے کہ جب اسے گھر سے نگے تو وہیں سے بیدا ہی چا در بعضوں کا بیقول ہے کہ جب اس سے بیم حج ہے بید آوئی قاضی خان میں لکھا ہے۔

'' اگرکل راستہ یا اکثر راستہ سوار ہوکر چلتو قربانی دے اور اگرتھوڑا راستہ سوار ہوکر چلے تو اس کے حساب کے ہموجب س قد رحصہ قربانی کا واجب ہوگا اصل میں ہے کہ اس کو اختیار ہے خواہ بیادہ چلے خواہ سوار ہوکر چلے فقہائے کہا ہے کہ شیح تبیین میں مکھ ہے اور اگر کسی نے یوں کہا کہ میر ہے ذمہ حرم تک یا مجد الحرام تک بیادہ یا چان واجب ہو تھی خونیں ہے اور امام ایوضیفہ کے قول کے ہموجب اس پر کچھواجب نہ ہوگا اور صاحبین کے نز دیک میرجے ہو اور اس پر جج یا عمرہ ل زم ہوگا اور اگر یوں کہا کہ میرے فرصفہ وم وہ تک بیادہ چلن واجب ہے تو سب کے قوں کے ہموجب سے خبیل اور اگر یوں کہا کہ میرے اوپر بیت القد تک جانا یا بیت اللہ کی طرف ٹکان یا بیت اللہ کوسفر کرنا یا بیت اللہ میں آنا و جب ہے تو سب کے قول کے ہموجب سے خبیس اور اگر یوں کہا کہ میر کہ کہ یہ ہمری بیت اللہ یا کعبہ یا مکہ یا حرم یا معیدالحرام یا صفا و مروہ تک ہدی ہے تو وہی تکم ہوگا جواس کہنے کی صورت میں فذکور ہوا کہ القد تعانیٰ کے واسطے میرے ذمہ بیت القد و غیرہ تک پیادہ یا جاتا وا جب ہے اور جواتف ق واختلاف وہاں تھا یہاں بھی جاری ہوگا یہ بدائع میں لکھا ہے اور اگر یوں کہا کہ القد تعالیٰ کے واسطے میرے اور جواتف ق واجب ہوں گے گھ لازم نہ ہوگا یہ محیط میں لکھا ہے اگر یوں کہا کہ القد تعالی کے واسطے میرے ذمہ اس سال واسطے میرے ذمہ اس سال میں ووج واجب جی قواس پر دو جج واجب ہوں گے یایوں کہا کہ القد تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ اس سال میں واجب ہوں گے اور اگر کسی نے اپنے او پر سوج واجب کے تو اس طرح لد زم میں واجب ہوں گے اور اگر کسی نے اپنے او پر سوج واجب کے تو اس طرح لد زم ہوں گے اور اگر کسی نے اپنے او پر اور جاگلا زم ہوگا اور اگر کسی نے میں میں میں کہا کہ القد تعالی کے واسطے میرے ذمہ آ دھ تج ہوں گا نہ وقون ہے کہ اس پر پورا آج گلا زم ہوگا اور اگر کسی نے اپنے او برائج گلا تو ہوگا اور اگر کسی نے اپنے اور اگر کی ایک میں ایسا جم کروں گا کہ خطواف زیارت کروں گا نہ وقوف عرفات کروں گا تو اس پر پورا جج گلا زم ہوگا ایہ فرائی قاضی خان میں لکھا ہے۔

اگرکس نے یوں کہا کہ اللہ کے واسطے میرے ذمہ تمیں فج واجب ہیں اور ایک سال میں تمیں آ دمیوں ہے فج کریا ہیں اً سروہ فج کا وفت آنے ہے پہلے سرگیا تو کل جائز ہوئے اور اگر فج کے وقت میں وہ زندہ ہے اور فج پر قادر ہے تو ان میں سے ایک ہ طل ہو گیا اور اس طرح جب ایک س ل آئے گا ایک فج باطل ہوجائے گا یہ مجیط میں لکھا ہے اگر سریض نے بیا کہ اگر اللہ تعاں مجھے اس مرض سے اچھا کر ہے تو میرے ذمہ فج واجب ہے پس اچھا ہوگی تو اس کے ذمہ فج گا زم ہے اگر چداس نے بیہ نہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے کیونکہ فرض ادا ہوگا اور فج فرض کے سوااور کچھ نیت کی تو نیت اس کی صبح ہے بی ضل صدیش لکھا ہے۔

# متفرق مسائل

الا عرفہ نے کی روز وقوف کیا اور ایک قوم نے یہ گواہی دی کہ انہوں نے وقوف کے دن سے پہلے وقوف کیا ہے لین مخصوی تاریخ وقوف کیا ہے تو ان کا قول قبول ہوگا اور وقوف کا اعادہ واجب ہوگا اور اگر قوم نے یہ گواہی دی کہ انہوں نے روز وقوف کے بعد وقوف کیا ہے تو قوف کیا ہے تو قبول نہ کیا جائے گا اور استحسان یہ ہے کہ وہ فتح جائز ہوگا اور اگر آٹھوی تاریخ یہ گواہی دی کہ آج عرفہ کا دن ہے پس اگرامام ہی کر سکتا ہے کہ سب ہوگول کے ساتھ یا کشر کے ستھ دن میں وقوف کر ہے قوان ک شہادت قی سااور استحد با قبول ہوگی اور اگر آخر دن سے لے کر وقوف نہ کریں گئوان کا فجوف ہوجائے گا اور اگر آمام اوگول کے ستھ رات میں وقوف کر سکتا ہے تو ان کی شہاوت مقبول نہ ہوگی اور استحد باتو فی تو جوجائے گا اور اگر کام اوگول کے ستھ دات میں وقوف کر سنگر کا وقوف کے ستھ والی اور تو فی کرنے کا محمل دے اور گواہوں کا جس میں ورات میں کرسکتا ہے تو ان کی شہاوت مقبول نہ ہوگی اور استحد ن سیسے کہ دوسرے دن وقوف نہ کرتے کا محمل دے اور گواہوں کا جسی وہی ہوگی ورائے ہوگی اور انگول کے ستھ وہی وہی ہوگی اور اگر اپنی کرائے کہ قوت ہوجائے گا اور اگر ایک گوت ہو وہائے گا تو ان کی شہاوت مقبول نہ ہوگی اور استحد ن میں جو کی دور اور سال آئندہ میں بی گر کی گوت ہو جائے گا تی تیں میں ہوگی دون میں گواہی کی وجہ سے وقوف نہ کہ اور اگر ایسے وقت میں شہادت دی کہ وقوف عرفہ دن میں ممکن ہو تو میادل گواہول کی گواہی کی گوت ہو دی ہوگی دون میں میں دان کے گواہی کی وجہ سے وقوف دن سے عرف دن میں ممکن نہیں رات میں کرنا پڑے گا تو اس میں میا دل گواہوں کی گواہی کی گوتی سے کہ ان کی گواہی کی وجہ سے وقوف دن سے عرف رات میں بدلنا ہے بہاں میں وہی امر قبول کی چوشوں مثابت ہو سے میں میں گوائی مقبول ہوگی کو رات میں کرنا پڑے گا تو اس میں میا دل گواہوں کی گواہی کی گواہی کی وجہ سے وقوف دن سے میں ہولی کو ان کی گونی ہو سے کا چوشوں مثابت بو سے میں گوائی مقبول کی گواہی کی وجہ سے وقوف دن سے عرف رات میں کرنا پڑے گا تو اس میں میا ہوگی کو ان بی میں کی گوائی کی ہوشوں ہو سے کا چوشوں مثابت ہو سے کا چوشوں مثابت ہو سے میں کر کے اخرام ہو کی کو ان میں کو ان کی گوائی کی ہوشوں ہو کی گوئی کی گوئی کو سے کا چوشوں مثابت ہو سے کا چوشوں مثابت ہو سے کا چوشوں مثابت ہو سے کا چوشوں کو کو کو کے کی کو ان کی کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کی کو

اگر عورت نے جی نقل کا احرام ہاندھا اس کے بعد نکاح کریے تو ہمارے زو کیٹ ہو ہر کوافقیار ہے کہ اس کوا حرام ہے ہاہر کرا
دے اورا گرج فرض کا احرام ہاندھا تو ہو ہر کوا حرام ہے ہا ہر کرنے کا اختیار تہیں ہے ہے تھم اس صورت ہیں ہے کہ اس کے ستھ تھرم ہو
اورا گراس کے ساتھ محرم نہ ہوتواس کو منح کرنے کا اختیار ہے یہ بر کا ارائق ہیں لکھا ہے آگر کسی نے اپنی زوجہ یا ہا تھی ہے وہ الت احرام ہیں تھی مجامعت کی اور اس کوا حرام کا حل معلوم نہیں تھا تو وہ طال کرانے والا نہ ہوگا مگران کا جج فاسد ہوگیا اورا گراس کو معلوم تھا تو اس فی مجامعت کی اور اس کوا حرام کا حل معلوم نہیں تھا تو وہ طال کرانے والا نہ ہوگا مگران کا جج فاسد ہوگیا اورا گراس کو معلوم تھا تو اس کو احرام ہے ہا ہر کرایا پھر سال گر رجانے کے بعد اجازے دی تو عورت پر جج اور عمرہ واجب ہوگا مراز کی بار ہوا پھر اس نے اس سال میں جج کیا تو سب مرتبہ احرام ہے باہر کر دیا اور اس نے احرام ہو نے کہ بر ہونے کے بدلے وہ ایک جج کا فی احرام ہوگی ہورائی میں تھا ہور کی گائی احداد ہور کی کیا تو جو مرتبہ احرام ہے باہر کراوے اور اس میں جب اور اگر سال آئندہ میں جج کیا تو ہر مرتبہ احرام ہو گئے تو ما لک کو چہنے کہ ان کی طرف ہور کے اور عمرہ کی اور جو کی سے ہرایک ہرائی اور جو اور عمرہ کی کو اور جو کی کو اور جو کی کوا تو اور وہ احرام ہو گئے تو ما لک کو چہنے کہ ان کی طرف سے ہری ہوجے تا کہ وہ حرم ہیں ذبح کی جائے اور وہ احرام ہو برہ ہوں یہ ان کو اختیار ہے کہ ان کو احرام کی اجازت وے چکا ہے تو پھر بھی ، لک کو اختیار ہے کہ ان کو احرام کی اجازت وے چکا ہے تو پھر بھی ، لک کو اختیار ہے کہ ان کو احرام کی اجازت وے چکا ہے تو پھر بھی ، لک کو اختیار ہے کہ ان کو احرام کی اجازت وے چکا ہے تو پھر بھی ، لک کو اختیار ہے کہ ان کو احرام کی اجازت وے چکا ہے تو پھر بھی ، لک کو اختیار ہے کہ ان کو احرام کی اجازت وے چکا ہے تو پھر بھی ، لک کو اختیار ہے کہ ان کو احرام کی اجازت وے چکا ہے تو پھر بھی کی کو اختیار ہے کہ ان کو احرام کی اور اس کی کو احرام کی احرام کی اور خواد مرام کی دور حرام ہو تو پھر کی کو احرام کی اور خواد کو اس کی اور خواد کی ان کو احرام کی اور خواد کی اور کی کو احرام کی اور خواد کی کو احرام کی اور کو کی کو احرام کی اور خواد کی کو احرام کی اور کی اور کی کور کی کو احرام کی کو کو اور کو کی کو احرام کی کو احرام کی کو کو کو

ے یا ہر کرادے مگر مکروہ ہے اور جب ما لک اپنے غلام کواحرام ہے یا ہر کرنے کاارادہ کرے تو اس کے ساتھ کم ہے کم کوئی ایسافعل کر لے جواحرام میں منع ہے مثلاً ناخن تراشے یا ہل کترے یا خوشہولگائے یا اور کوئی ایسافعل کرے صرف منع کرنے یا یہ کہدد سینے ہے کہ میں نے تجھے کواحرام سے باہر کر دیاوہ احرام ہے باہر نہ ہوں گئے بیرمراخ الوباج میں لکھا ہے اگر نوام یا باندی مالک کے حکم ہے احرام ہ ندھے بھر ما لک ان کو بیچے تو بچ جا کز ہے اور ہمارے نز دیک مشتری کو بیا ختیار ہے کہ ان کو حج سے منع کرے وراحرام سے باہر مرا دے میشرح طحاوی کے باب انقدیہ میں لکھا ہے اس بیجا لی نے ذکر کیا ہے کہ حج کرنے پریا اور عبادتوں ومعصیتوں پرا جارہ لین جائز نہیں اورا گرنج کے لئے اجرت پرمقرر کیا اور حج کرانے والے نے اجرت دے دی اوراس نے میت کی طرف ہے حج کیا تو میت کی طرف ے جائز ہوگا اوراس کواجرت اس قدر جائز ہوگی جوراستہ کے جانے آنے میں اس کے کھانے اور پینے اور کپٹر ہےاورسواری اور دیگر ضروری اخراجات میں اوسط طور پر بغیر اسراف اور کمی کےصرف ہواور جو پچھاس کے پاس بیجے و ہالو شنے کے بعد وارثوں کو پھیر دے اور جو فاضل بیجے اس کوخود لے لیمنا ہا تر نہیں ہے لیکن اگر وارث بطورا حسان کے حج کرنے والے کے ملک میں حجھوڑ ویں تو وارثو ل کے مالک کردینے ہے اس کو جائز ہو جائے گا بیشرح طحاوی کے ابتدا کتاب میں حج میں مکھا ہے جس شخص کومیت کی طرف ہے حج كرنے كا تكم كيا كيا ہوا كروه راسته ميں لوث آئے اور يوں كيے كہ جج ہے كوئى مانع چيش آئي اورميت كامال لوٹے ميں خرج ہو كيا تو اس کے قول کی تقیدیق نہ کریں گے اور وہ تما م خرچ کا ضامن ہو گالیکن اگر کوئی امر ظاہر اس کے قول کی تقیدیق کرتا ہوتو اس کی تقیدیق کریں گے جس مخص کو حج کا تھم کیا گیا تھا اگراس نے کہا کہ میں نے میت کی طرف سے حج کیا اور وارثوں نے یا وصی نے انکار کیا تو اس کا قول قتم کے ساتھ قبول کیا جائے گالیکن اگر اس شخص پر جس کو تھم کیا گیا تھا میت کا پچھے قرض تھا اور میت نے یوں کہا تھا کہ میری طرف ہے اس مال میں جج سیجئے پس اس نے اس کی موت نے بعد حج کیا تو اس پر و جب ہے کہا ہے حج کرنے کے گواہ پیش کرے یہ محیط میں لکھا ہے جرم کے پچفروں اورمٹی کوحرم ہے ہا ہر لے جانے میں ہمار ہے زویک پچھمضا نقد نہیں اور ای طرح خارج حرم کی مٹی حرم میں لے جانے میں پچھ مضا کقہ نہیں فقہ کا اجماع ہے کہ زمزم کا یانی حرم سے باہر لے جانا مباح ہے کعبہ کے پر دول سے کچھ نہ لے اور جواس میں ہے گر جائے وہ فقیروں برصرف کر دے پھرا گران ہے خرید لے تو مضا کقہ نہیں ہے غایۃ السرو جی شرح مداریہ میں لکھا ہے۔

' سیست حرم کے درخت اراک اور دوسرے درختوں کی مسواک بنانا جائز نہیں اور کعبہ کی خوشبوتبرک کے لئے یا کسی اورغرض سے لین جائز نہیں اورا گر کوئی اس میں ہے کچھ لے تو اس کواس کا پھیر دینا واجب ہے اورا گر کوئی تبرک کا ارادہ کرے تو اپنے پاس سے خوشبول کر کعبہ کولگائے پھراس کو لئے لیے میراج الوہاج میں لکھا ہے۔

حماتسر:

قبر نبی مَنْیَ غَیْنَامُ کی زیارت کے بیان میں

ہمارے مٹائے نے کہا ہے کہ زیرت قبر رہول اللہ کی افضل مندوبات سے ہاور من سک فاری اور شرح مخاریں ہے کہ جس شخص کواسطاعت ہواس کے لئے قریب بواجب ہے اور جج اگر فرض ہے تو احسن سے ہے کہ اول جج کرے پھر زیارت کوجائے اور اگر نفل ہے تو اس کوا ختیار (۱) ہے بیس جب زیارت قبر نج کی نیت کرے تو جا ہے کہ اس کے ساتھ ذیارت مسجد بوی کی بھی نیت کرے اس لئے کہ وہ ایک ان تین مسجدوں میں ہے ہے کہ جن کے سوااور کہیں کو مفرنیس کیاجا تا اور حدیث میں ہے آیا ہے کہ الاحتلافة

مساجدالحرام و مسجدی بذا والمسجدالاقصی نین سرک سود و دود و رسال مین بر عصر کر تین مجدول کے کے مجدا کر اساور سے میری مجداور محداور میں جب زیارت کے واسطے متوجہ ہوتا جب تک راستہ میں رہے ورود اور سلام بہت پڑھے ہوتی القدیم میں جاور مداور مدید کے درخت مدینے کے درخت نظر آن کیس تو ورود و سلام میں اور زیادتی کر سے ہوئی القدیم میں اور زیادتی کر سے ہوئی تا المسلم نیس تو ورود و سلام میں اور زیادتی کر سے ہوئی تا المسلم المان اور المسلم المان المان المان المان المان المعذاب و سبوء الحسماب اور اگر ہو کے تو میں دعا ہوتا ہوئی ہوئے ہے ہوئی تا الملہ میں اور تاریخ کے مسلم کر ہوئی ہوئے ہوئی کو ساور و تاریخ کی میں المنان و مانا میں المنان و میں المدان و میں المنان و میان المنان و میں المیان و میں المنان و میں المنان و میں المیان و میں و

جب معجد میں واقل ہوتو وہی افعال کرے جو معجد ول کے واقل ہونے کے وقت سنت میں لینی اوّل واہنا پاؤں ہڑھائے یہ فتح انقد یر میں لکھ ہے اور یہ دعا پڑھے: اللّهم صل علی محمد وعلی آل محمد اللّهم اعفولی دنوبی وافتح لی ابواب رحمت اللّهم اجعلنی الیوم من اوج من توجه الیك و اقرب من تقوب الیك وانحج من دعاك واتبغی مرصاتك بیاناوی قاضی فان میں مکھ ہے ورج ہے کہ مجد میں ہ ب جبر لی یا اور کی درواز و سے داخل ہو یہ نہ السرو جی شرح ہوایہ ہیں لکھ ہے اور منہ کی سے اور ورفت میں پڑھا وراس طرح کو انہو کہ مبر کی عود واہم مورد ہوئی سول الله علیہ والله سے اور اسلامی کے جا در الله تو کی جگد ہے اور وہ مقام درمیان قبر اور جس دعا کو بہتر سمجھ پڑھے کے کہ اور رسول الله تعلی الله تعید والم الله تعلی الله تعید والم رسول الله تعلی الله تعلی کے اور رسول الله تعلی الله تعلی میں میں میں میں الله تعلی تعلی الله تعلی الل

ا الله يرحم تير ع في كام كونواس كوبي في والاواسط مير عنار عاوركراس كوامن عداب عاور صاب كي براني عه

ع اے امندرب آس نوں کے اور ان چیزوں کے جن پرووس ہے التے ہیں اور رب زمینوں کے اور ان چیزوں کے جن کووہ اٹھ نے ہوں ہے ہیں ور کر رووس ہے اور ان چیزوں کے جن کووہ اٹھ نے ہوں ہے جن کوردگار ہواؤں کی اور ابحان کی اور جان کی اس جو س پروردگار ہواؤں کی اس شہرہ الوں بھی اور جان کی اس جو س جو س جو سے جو رہناوں نگر ہوں تھے ہے اس شہر کی اور جان میں ہے اس میں اور اس کے لوگوں کی برانی سے اے میر سامند سے تیرے رسوں کا حرم ہے اس میں اور ان کی برانی سے اس میں اور ان کی برانی سے اس میں ہے اس میں اور ان کروہ ہے۔ میں اور ان کروں کی برانی سے اس کی برائی سے امان کروہ ہے۔

سے ۔ اے امند درود بھیجی او پرچھ کے اور و پر آل مجر کے اور بخش میرے ہے گاہ میرے اور کشادہ کرمیرے نے دروازے رحمت کے اے امند تعالی کر جھے کو آج کے دن زیادہ و جیان لوگول کا جنہوں نے توجہ کی تیر بی طرف اور قریب زیادہ ان لوگول کا جنہوں نے تزویکی چپابی تیری درگاہ میں اور وعا کرنے والوں میں سے زیادہ امید پورٹی ہونے والا اور زیادہ تیرٹی مرضی جا ہے والا۔

<sup>(</sup>۱) قولہ قبلہ روا .. بیٹقیہ ابواللیٹ نے اپنی رائے ہے خلاف سنت نکالا ہے ای واسطے فتح القدیریں کہا کہ بیتول مردود ہے اور سیجے یہ کہ آپ کے مزارمہارک کی طرف متوجہ بواور قبلہ کی طرف چینے کرلے۔ بین الہدابیار دووشرح بدابیہ۔

الكاكاء من يَن يا فقياد شرح محاد شرح محاد الله وبديا الما الله وعليك يا نبى الله ورحمته الله وبركاته واشهد الك رسول الله قد بلغت الرسالة واديت الا مانته ونصحت الامة وجابدك و فى امرالله حتى بض روحك حميدا محمودا فجزاك الله عن صغيرنا و كبرنا خيراجزا، وصل عليك افضل الصلوة وازكابها واتم التحية و نما اللهم اجعل نبينا يوم القيامة اقرب النبيين واقنا من كاسه وارزقنا من شفاعته واجعلنا من رفقائه يوم القيامة المر العهد بقبر نبينا عليه السلام وارزقنا العود اليه يا ذوالجلال والاكرام يميم القيامة اللهم لا تجعل بذا آخر العهد بقبر نبينا عليه السلام وارزقنا العود اليه يا ذوالجلال والاكرام يميم المدارد الله المدارد المدارد الله المدارد الله المدارد الله المدارد المدارد الله المدارد المدارد المدارد الله المدارد المدار

جَى مَنْ فَعَلِمُ نَهُ وَصِت كَى بُواسَ كَا بَشِي مِامَ بِبَيْ نَهُ السلام عليك يا رسول الله فلان بن هلان يستشفع بك لى ربك فاشفع له والجميع المسلمين بُررسول الله السلام المسلمين بُرسول الله السلام عليك يا وروو برا هي بُرايك با ته جُدر الله السلام عليك يا خليفة رسول الله السلام عليك يا صاحب رسول الله في الغار السلام عليك يا رفيقه في الاسفار السلام عليك يا امينه على الاسرار جزاك الله تعالى عدا افضل ماجزا اماما عن امة نبيه ولقد خلفة باحسن خلف وسلكت طريقه ومنهاجه خير مسلك وقالت ابل الردة والبدع ومهدت الاسلام وصلت الارحام ولم تزل قاتلا للحق ناصرالا بله حتى اتاك اليقين والسلام عليك رحمته الله وبركاته اللهم امتنا على حبه ولا تخيب سفينا في ريادته برحمتك يا كريم بُرواس عيث كرصر مركم مُرك بربرك ما السلام عليك يا اميرالمومنين السلام عليك يا مظهر الاسلام السلام عليك يا معلى المسلمين حيا وميتا كمسر الاصنام جزاك الله عنا افضل الجزا ورضى عمن استخلف فقد نظر الاسلام والمسلمين حيا وميتا فقلت الايتام ووصلت الارحام اقوى بك الاسلام وكنت المسلمين اماما مرضيا وباديا عهد يا جمعت فقلت الايتام واغنيت فقربم وجبرت كسرم فالسلام عليك ورحمته الله ربركاته

پیروہاں سے بقرر آدھ کر کے اور ایوں کے السلام علیہ ما یا صبحیعی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورفیقیه ووزیریه و مشیریه والمعاونین له علی القیام فی الدین والقائمین بعده بمصالح المسلمین جزاکم الله احسن جزاجتناکما تتوسل بکما اے رسول الله لیستوع لنا ویسائل ربنا ان ینقبل سعینا و تحیینا علی ملته ویمییتنا علیه ویحشرنافی زمرته پیراپ اور اپ وائدین کے واسے اور جس تحق نے وصیت کی ہوائی کے واسے اور جس تحق کے مرمیارک کے سمنے وصیت کی ہوائی کے واسے اور سیس ملمائوں کے واسطے وی مائے پیریکی طرح رسول التصلی التعلیہ وہلم کے مرمیارک کے سمنے

ا سلائتی ہوجیوا و پر تیرے یہ نبی اللہ کے اور رحمت اللہ کی اور برکت اس کی گواہی ویتا ہوں بیس کہ البتہ تو رسول اللہ کا ہے اور البتہ بہنچائی تو نے دس است اور اور کھوں ہے اللہ کا میں یہاں تک کر تبض کی گئی روح تیری ورحالیہ جمیدا ورجموں ہے فیت پس جزاوے تجھے کو اللہ تعالی جھوٹوں ہمارے اور بڑھتی ہوئی اے اللہ بیس جزاوے تجھے کھو پر افضل وروواور پاک زیادہ پوری تخیۃ اور بڑھتی ہوئی اے اللہ میرے کر ہمارے نبی کو تیا مت کے روز سب نبیوں ہے زیادہ قرب والا اور تیراب کر ہم کوان کے جام کو را ہے اور نصیب کر ہم کوان کی شفاعت اور جم کو بیس کے بیس تھیوں میں ہے کردے اور اے اللہ کر ایم جہد ہمارے نبی کا ایش کی تیرا کی میں تھیوں میں ہے کردے اور اے اللہ میرے میرا آخری عہد ہمارے نبی کا ایش کی تیرا کے مماتے ہمت کیجے اے ذوا کوال والا کرام نام کو پھر آغری ایس نصیب فرمائے۔

سلام علیکم بما صبرتم فنعہ عقبی الدار سلام علیکم دار قوم مومنیں وانا انشا، الله بکم لا حقوں اورآیت انکری اور سورہ اخلاص پڑھ اور ستہ ہے کہ فتہ کروز سجد قبیل آئے رسول اللہ ہا تکا طرح وارد ہا اور ای طرح وارد ہا ورای طرح وارد ہا محیب دعوة والم طبیع المستصرحین ویاغیات المستغیثین ویا مفرج کرب المکر و بین یا محیب دعوة المصطوین صلی علی محمد واله واکشف کردی و حزنی کما کشفت عن رسولك کربه وحزنه فیہذا المقام یا حنان یامنان یا کثیر المعروف ویادائم الاحسان ویاار حم الراحمین أرسیا فتیارش کی ارش کا میں کم مورف ویادائم الاحسان ویاار حم الراحمین آرسیا فی اور سی کم مورف ویادائم الاحسان ویاار حم الراحمین فان میں کم ہواور سے اور مستحب ہے کہ جب تک مرب سے میں بڑھ سے اور مستحب ہے کہ جب تک مدید میں بڑھ سے اور جب اپ شہر کولو نے کا ارادہ کرے تو مستحب ہے کہ مجد سے دور مستحب پڑھ کر رہے ہواور جود عا بہتر سمجھے وہ بڑھ اور رسول اللہ قرم برک پر آئے اور سلام کا اعادہ کرے بیمرائی انو باج میں لکھ ہے۔

لے سلامتی او پرتمہ رہے بسبباس کے کہتم نے صبر کیا ہی اچھ ہوآ خرت کا گھر سلامتی او پرتمہارے ہی تو م مومنین اور ہم انشاءا مذتم سے سنے والے ہیں۔ ع الے فریا درس فریا دکرنے والوں کے اورائے غیاث مستغیثاں کے اور ختی کھولنے والے ختی والوں کے اور دعا قبول کرنے والے مصنطر ہوگوں کے رحمت بھیج او پر ٹھرسی ٹیٹنٹر کے اورائ کی آل کے اور کھول بختی میری اور حرمن میر اجسیا کہ کھوا تو نے رسول اپنے سے کرب اور حزب ان کا اس مقدم پر۔

# 歌歌。一位出しば一般歌歌

اس کتاب میں گیارہ ابواب ہیں

باب: ① نکاح کی تفسیر شرعی'اس کی صفت' رکن' شرط و حکم کے بیان میں

واضح ہو کہ شرح میں نکاح ایسے عقد کو کہتے ہیں جوقصد آ ملک متعہ پر وار دہوتا ہے یہ کنز میں لکھا ہےاور نکاح کی صفت یہ ہے کہ جالت اعتداں میں نکاح کرنا سنت موسکہ ہے اورشدت شہوت کی جالت میں واجب ہے اورا گرآ دمی کو نکاح کرنے میں یہ نوف ہو کہ احکام نکات کی بابندی کرنے میں اس کی طرف سے ظلم صادر ہو گا تو اس کو نکاح کرنا مکر وہ ہے بیدا ختیار شرح مختار میں مکھ ہے اور نکاح کار َن ایج ب وقبول ہے کذافی الکافی اور ایج ب وہ کلام ہے جو یہیے ہویا جاتا ہےخواہ مرد کی طرف ہے ہویا عورت کی طرف ہے ہواوراس کے جواب کوقبول کہتے ہیں بیعنا ہیں ہے نکاح کی شرطیں بہت ہیں اور منجملہ جو تحض اس عقد کا بائد ھنے والا ہے اس کا عاقل کو بالغ و آزاد ہو ناشرط ہے مگر جاننا جا ہے کہ امراول بعنی عاقل ہونا سونکاح منعقد ہونے کے واسطے شرط ہے لیں اگر مجنون عقد ہ ندھے یا ایسالز کا جومفہ وعقد تکاح کوئیں سمجھتا نہ ہوگا اور چھکی دونوں با تیں یعنی بہ لغ وآ زاد ہونا نکاح سے نا فند ہونے کے واسطے شرط میں یں اً رطفل <sup>(۲)</sup> عاقل ناہالغ نے عقد ہاندھا تو اس کا نافذ ہونا اس کے ولی کی اجازت <sup>(۲)</sup> پرموتو ف ہوگا یہ بدائع میں ہے از نجمعہ کل قابل نکاح ہونا شرط ہے بیعنی ایس عورت ہوجس کوشرع نے بہ نکاح حلال رکھا ہے بینہا یہ میں ہے از انجملہ دونوں عقد بائد ھنے والوں

تولة تصديعني بالقصد تمتع كا فائده بخشے بي اگر صمنا عست كا فائده بخشے جيسے لوغائي وطي كرنے كے ئے خريدي تو اگر جد بغرض وطي خريدي ہے مر خرید ہے اصلی مقصود ملکیت ہے وروطی کر؟ ضمنا ؟ بت ہے تو اس عست منمنی کا ؟ م نکاح نہیں ہے ۔

تولہ شدت شہوت یعنی جبکہ بدوں اس کے زنا میں پڑج نے کاخوف نالب ہونہا ہیمیں ہے کہ اگر بدوں نکاح کے زنا ہے ہی وَ نہ ہوتو نکاح فرض ہے اورا گراس صورت میں مہر ونفقہ پر قدرت ہوتو ترک بیں گنبگار ہوگا اسدا سُع ۱۲۔

تولہ خوف یعنی زید وہ ترگ ن اس کا میں ہوبغیرای کے کہ د ں میں جم جائے۔

توله عاقل اس ہے میراد ہے کہ وہ عقد کا فائدہ مجھتا ہو کہاں کا بیتھم ہے۔

تو یہ نکاح مجھی باطل ہوتا ہے بھی منعقد پھر منعقد لا زم وغیر ! زم پھر لا زم نا فیذ وغیر نا فیذ ہوتا ہے مشن مسلمان نے ہندوعورت ہے نکاح کیا تو ۵ یہ نکاتے باطل ہے گرچہ ایج پ وقبول پر پر جائے یا مجنون کا خودعقد کرنا منعقد غیر لازم جیسے طفل مجھدا رنا ہالغ نے اپنا نکاح کیا پس نکاح تو منعقد ہوجائے گا گراس کے وئی کی اجازت پر لازم ہونا موتوف ہے پھرا گر نکاح کی اجازت دی گئی حتی کہلازم ہو گیا لیمنی ٹوٹ نبیس سکتا گرنصف مہر پیجنگی تھہرا ہے تو پیر ابھی نافذ نہ ہوگا جب تک کہ مہر نقذ نہ وے وے پس بیلا زم غیر نافذ ہے۔

(۲) اگرچەنكاڭ كالغقاد بدول ان كے بموجائے گا۔

یعنی ز کا جومفقد عقد کو جھتا ہے۔

(1)

میں سے ہرا یک کو دوسرے کا کلامسنن شرط ہے کذا نی قآوئ قاضی خان اوراگر دونوں نے ایسے لفظ کے ساتھ نکاح باندھ جس سے نکاح منعقد ہونانہیں پمجھتے ہیں تو بھی نکاح منعقد کہوگا یہی مختار <sup>ل</sup>ے بیمختارالفتاوی میں ہے۔

شروحِ نكاح:

ازا تجملہ گواہی ہونا شرط ہوا ورعامہ ملانے فرمایا کہ بیام جواز نکاح کے واسطے شرط ہے کذائی البدائع اور گواہ میں چر

ہوتیں شرط ہیں لینی آزادی و عقل و بلوغ واسل میں غاموں کی گواہی سے نکاح منعقد نہ ہوگا خواہ غلام جن ہوید ہریہ مکا تب ہو چھ

فرق نہیں ہے اور مجنون اور ناہع لڑکوں کی گواہی ہے بھی منعقد نہ ہوگا اور دونوں (اکسمسمانوں کے نکاح میں کا فروں کی گواہی ہے بھی

انعقاد نہ ہوگا کذا فی البحرائرائی اورا گرشو ہرم دمسلی ن ہواور ہوئی عورت فرمیہ ہوتو دو فرمیوں کی گواہی سے نکاح میں انعقاد ہے ہو جائے گا

خواہ دونوں گواہ اس عورت فرمیہ کے ہم ملت (۲) ہوں یا مخالف میت ہوں بیسراج او ہاج میں ہے اور ہر دو کا فرول کے نکاح میں

گواہوں کا مسلمان ہونا شرطنہیں ہے ہیں کا فرمر دوعورت کا نکاح دو کا فرگواہوں کی گواہی ہے منعقد ہوگا خواہ دونوں گواہ ان کے ہم

ملت (۳) ہوں یا ان کے ضاف ف (۵) ملت ہوں یہ بدائع میں ہا اور دوفائق دواندھوں کی گواہی ہے نکاح شیح ہوج تا ہے بیاق وی قاضی

خان میں ہے۔ای طرح دومحدود (۵) احذف کی گواہی ہے بھی نکاح ضیح ہوج تا ہے اگر چددونوں (۲) نے تو بہند کی ہوائی البحرائر تن میں میں ساسلہ قبول نہیں ہوتی ہوائ کی ہوائی گواہی ہے بھی نکاح صنعقد ہوگا اور اس طرح ہندہ کو گواں کی گواہی عاقی ہو ہو تا ہے بین گھر زید

نے بعد طلاق کے ہندہ فدکورہ ہے آئیں دونوں ہو گواہی ہے بھی نکاح منعقد ہوگا اورائی طرح ہندہ کے پیٹ سے جان کے شامہ ہونے ہیں گواہی ہی نکاح کیا تو منعقد ہوگا اورائی طرح آگر بیددنوں بڑکے اس ہندہ کے پیٹ سے نہوں یو اس ہندہ کے پیٹ سے نہوں یوائی ہیں تکام ہے بید ہائع میں ہوادوں اس ہندہ کے بیٹ سے نہوں یوائی ہندہ کے بیٹ سے نہوں یوائی ہیں تکام ہے بید ہدائع میں ہوادائی میں اوراصل اس باب

اے تولد منعقد ہوگا قال المترجم قالو ایس عقد الدکاح وا ان لم یعلما معداہ قال بیر حکم ہےاور دیائۃ واقع ہوئے ہیں اختر ف ہے اصح بیرکدا گرا تن نہ مجھیں کہ بیدنکا تر ہے تو منعقد نہ ہوگا تد وی ہیں کہا کہ جمیع معاملات ہیں یہی تھم ہے اور بعض نے کہ کہ سب عقد بغیر معنی ہائے جمیع ہیں بعض نے کہا کہ جن ہیں نکاح کی طرح جدو ہزل مکیاں ہے وہ تھے ہے ور نہیں کمانی جامع الرمور۔

ع قوله مختار ہے اس میں اختلاف کا اشارہ ہے اور مترجم کہتا ہے کہ معمول کروا اسطے لازم ہے کہ عدم علم کی صورت میں اعاد وکریں۔

سے قولہ ذمیہ بیمرا دے کہا یک عورت ہو جو کس آسانی کتاب کی معتقدے جیسے یہو دبیرونسرا نید۔

سے قولم منعقد ہوج نے گا قاں اکمتر جم منعقد ہونے ہیں تو شک نہیں ہے بیکن اگر پیچھے عورت سے وقوع نکاح سے انکار کیا ورمردمسم ن مد فی ہوا تو ابنوں کی گواہی سے نکاح کا بت ہوگا اور اگر اس کے برنکس واقع ہوا تو ایسے گواہر اسے نبوت نہوگا لا مه لایقبل شبھا۔ قالکا اور علی مسلم و هذه هائدة میزیدة فقد ہیں۔

<sup>(</sup>۱) گینی بیوی مردمسلمان ہوں۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی مر داور عورت\_

<sup>· (</sup>۳) مثلاسب نصرانی ہوں۔

<sup>(</sup> س مثلُ عقد کرنے والا میبودی اور گواہ نصر انی ہوں۔

<sup>(</sup>a) تہمت لگائے ہے جس کوصد ماری گئی ہو۔

<sup>(</sup>۲) ليني دويازيا دو بول \_

میں میہ ہے کہ جو تخص اپنی ذاتی والیت سے نکاح میں ولی ہونے کی صلاحیت رکھتہ ہو وہ شاہد ہونے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے اور جو ایس نہیں ہے وہ گواہ بھی نہیں ہوسکتا ہے بین خالی ایک گواہ کی گواہ بی پر نکاح منعقد نہ ہوگا بیہ بدائع میں ہور (۱) شرط ہے بیس خالی ایک گواہ کی گواہ بی پر نکاح منعقد نہ ہوگا بیہ بدائع میں ہوائع منعقد ہوا جاتا ہے کذفی الہدا بیگر بدائع میں ہے اور سب گواہ بی سے نکاح منعقد نہ ہوگا اس طرح خالی دوخور توں کی گواہ بی سے بعدون کسی مرد کے نکاح منعقد نہ ہوگا ہے فالی دوخور توں کی گواہ بی سے بھی بدون کسی مرد کے منعقد نہ ہوگا اس طرح خالی دوختی کی گواہ بی سے بھی بدون کسی مرد کے نکاح منعقد نہ ہوگا ہے بیاقاوی قاضی خان میں تکھا ہے۔

دونوں گواہوں کاعقد باندھنے والے کا کلام سننالا زم ہے:

از انجمد پیشرط ہے کہ دونوں گواہ دونوں عقد باند صنے والوں کا کام معاشین کذائی فتح القدیم پی سوتے ہوئے دوگو ہوں کہ گواہی سے درحالیکہ دونوں نے عقد باند صنے والوں کا کلام نہیں سنا ہے نکاح منعقد نہ ہوگا یہ فتا وئی قاضی خان میں لکھا ہے اور اگر ایسے دوآ دمی ہوں جو بہر سے مادرزاد ہیں کہ نہیں سنتے ہیں تو اس میں مشائخ نے اختان ف کیا ہے اور صبح بیہ ہے کہ نکاح منعقد نہ ہوگا کذا فی الخلاصہ اور فی شرح الجامع الصغیر لقاضی خان ۔ اور ہم کئے گواہی سے اور گونگے کی گواہی سے بشرطیکہ سنت ہونکاح منعقد ہوگا کذا فی الخلاصہ اور ان دونوں گواہوں نے فقط ایک کا کام سنا اور دوسر سے کا نہیں سنا یا لیک گواہ نے ایک عاقد کا کلام سنا اور دوسر سے کواہی نے دوسر سے کا من سنے والے گواہ کام سنا تو زکاح جائز نہ ہوگا یہ بدائع میں ہوا در سرحقد میں دوگواہ حاضر ہوں مگر دونوں میں سے ایک گواہ بہرا ہے پھر سننے والے گواہ نے یا کی دوسر سے نہ بہر سے نے کان میں پکار کر کہد دیا تو نکاح جائز نہیں ہوگا جب تک کہ دونوں ایک ساتھ نہ نیسی یہ قاوئ قاضی خان میں گاہ ہے۔

نظم زندویی میں مذکور ہے کہ اگر ایک گواہ نے فقط مرد کا کل مسنا اور دوسر ہے نے فقط مورت کا کلام سن چر دونوں نے عقد کو دبر آیا اور اس مرتبہ جس گواہ نے پہلے مورد کا کلام سنا تھا اس عقد میں فقط مورد کا کلام سنا تھا اس عقد میں فقط مورد کا کلام سنا تھا اس عقد میں فقط مورد کا کلام سنا تھا اس موتبہ فقط مرد کا کلام سنا تھا اس عقد میں فقط مورد کا کلام سنا تھا اس موتبہ ہوگا اور بھی نے مثل شخ انی بہل کے فرایا کہ منعقد ہوگا اور شخ اللہ بی بھل میں واقع ہوئے تو عامہ ملاء نے فرایا کہ عقد معتمد ہوگا اور بھی نے مثل شخ انی بہل کے فرایا کہ منعقد ہوگا اور شخ اللہ میں واقع ہوئے تو بالہ تھا کہ عقد ہوگا ہوں گا کہ مناظر اس کے برگا کو بیل کے برگا کو بیل کے برگا کا مام سنا مگر اس کے بردو بھتہ ہو تھا کہ بہل کو بیل کو بوانہوں نے بیل کہ اگر کو بول کو بھا ہم ہوئے کہ گواہ ہوں کے سام میں کہ کہ کو بول کو بیل کو بوانہوں نے عالم بیل کہ بیل کو بیل کو بیل کو بیل کو بیل کو بیل کو بیل کے بیل کو بیل کو بیل کو بیل کو بیل کو بیل کا مسئور ہوئے کہ کو بیل کو

<sup>(</sup>۱) خواہ دوہوں یا جارہوں۔ (۲) یعنی کیا غرض ومراداس ہے۔

<sup>(</sup>٣) يعني اس كے معنى بيان كر كتے ہيں۔ (٣) جو عربي زبان تيس جانتے ہيں۔

ا اگر سی عورت ہے! ہے گو ہوں کے سامنے جونشہ میں ہیں نکاح کا عقد کیا اور ان نشہ کے مستون نے نکاح کو پہچان لیو مگر ہات اتنی ہے کہ جب وہ ہوش میں آئے اور نشداتر گیا تو اب ان کوعقد یا دنہیں ہےتو نکاح منعقد ہو یا نے کا پینزالیۃ الفتین میں ہے فق وی ابواللیٹ میں ہے کہا لیک مرو نے ایک قوم ہے کہا کہم گواہ ربوکہ میں نے اس عورت ہے جوائ کونٹری میں ہے نکا ٹ کیا جات عورت نے کہا کہ میں نے قبول کیا اور گواہان ندکور نے عورت کا بکہ منا گنراس عورت کو آنکھوں سے نہیں دیکھا پس آ براس کوٹھری میں وہ اکیلی ہوتو نکاح جائز ہوگا اور اگر اس کے ساتھ کوئی اورعورت ''ہوتو نکاح جائز نہ ہوگا ایک مردیے اپنی لڑکی کو دوسرے مرد کے ساتھ ہے ودیا وربیدونوں ایک کوٹھری میں ہیں اور دوسری کوٹھری میں چندمر دہیتھے ہیں کہو واس واقعہ کو سفتے ہیں مگرعا قدنے ان کو گوا ونہیں کیا پس اً ر دونوں کوٹریوں کے بیچ میں کوئی موکھلہ ایسا ہو کہ جس ہےان مردوں نے دختر کے باپ کودیکھا ہوتو ان کی گوا ہی مقبول جمو گی اور ا اً مرنہ دیکھا جوتو مقبول نہ ہو کی بیاذ خیرہ میں ہے ایک مرد نے چندمردوں کوایک عورت کے باپ کے یاس بھیجا کہ اس سے بھیجنے والے ے و سطے اس عورت کی درخواست کریں ہیں ہا ہے ہے کہ میں نے بھیجنے والے کے سرتھ نکاح کردیا اور بھیجنے والے کی طرف سے ان مردوں میں ہےا یک مرد نے قبول کیا تو نکاح سیج نہ ہو گا اور بعض نے فر مایا کہ نکاح سیج ہوجائے گا اور بہی سیج ہے اور اس پر فتو ی ہے بیمجیط سزحسی وتجنیس میں لکھا ہےا گرنسی مرو نے ایک عورت ہے القد تعالیٰ واس کے رسول التدسلی القد ملیہ وسلم کی گواہی پر تکات کیا تو نکاح جائز نہ ہوگا میجنیس میں ہے ایک عورت نے ایک مرد کووکیل کیا کہ اپنے ساتھ میرا نکاح کرے پس وکیل نے گواہول کے سامنے کہا کہ بیں نے فل بعورت سے نکاح کرلیا مگر گواہوں نے اسعورت کونہ پہچانا تو نکاح جا نزنہ ہوگا جب تک کہ ویکل ند کوراس عورت کا نام اور اس کے باپ و دا دا کا نام بیان نہ کرے اس وجہ ہے کہ عورت مذکورہ غائب ہے لیتنی آتھوں ہے اوٹ ہے اور غائبہ ک شنا خت اسی طرح نام بیان کرنے ہے ہوتی ہے کذا فی محیط السرحسی اور قاضی امام رئن ال سلام علی سغد کی ابتدا میں داد کا نام بیان کرنا شرطہیں کرتے تھے۔

چېرے کے بردے کی موجودگی میں بھی گواہی معتبر مانی جاتی ہے:

پھرانی آخر عربی اس ہے رجو گئی ہاں کہ جہرہ ہیں بیان کرنا شرط کرنے گئے اور بہی صبح ہے اور اس برفتوی ہے یہ مضمرات میں ہاوراً برعورت حاضر ہو گراس کے چرہ ہی نقاب ہواور گواہ لوگ اس کونہ پچائے ہوں تو نکاح جائز ہوگا اور بہی صبح ہے اوراً برمرد نے احتیاط کی تو چ ہے کہ اس کا چرہ کھوں دے تا کہ گواہ لوگ اس کود کھے لیس یا اس کا اور اس کے ب ب دادا کا نام بیان کردیں اوراً برگواہ لوگ اس عورت کو پچائے ہوں حالانکہ وقت عقد کا وہ عورت غائبہ ہیں مرد نے فقط اس عورت کا نام بیان کیا اور گواہ لوگ اورائی کے اس عورت کا نام بیان کیا اور گواہ لوگ بہچائے تیں تو نکاح جائز ہوجائے گا یہ محیط سرتھی میں لکھ ہے آئر زید کے مقر وکردی کی کردیے تو سوجود گی میں درحالید زید بھی موجود تھ نکار کردیو تو سوجے ہوگا ور نہیں یہ کردیو تو سوجود کی میں درحالید دید بھی موجود تھ نکار کردیو تو سوجو ہوگی میں درحالید دختر نہ کورہ ور مام درگواہ موجود ہوتی کی حرد ہوگا اورا اس کی جازت سے درحالید دختر نہ کورہ عورت کی مردی کے اس کی جازت سے درحالید دختر نہ کورہ عدار میں ہوتو سے موجود گی میں مرد کے سرتھ کر دیا اور ب پ کے سرتھ دوسرام درگواہ موجود ہوتو نکاح سوج ہوگا اورا اگر دفتر نہ کورہ فی ب ہوتو سے نہ موجود گی میں ایک مردیو سے حوال کے خلام کا بیاہ کردیو کیاں کیا مام کی جازت کے خلام کی موجود گی میں ایک مردیو

لے ۔ ۔ ۔ قویہ مقبوں ہوگی تیعنی اگر قاضی کے سامنے دعوی نکاح وائر ہومشن شو ہرنے دعویٰ کیا اوران مر دوں کو گواہ مقرر کیا اوران مر دوں نے گو ہی وی پس اگرانہوں نے نکات کے وقت دختر کے باپ کودیکھ ہوتو گواہی قبول ہوگی ور ننہیں۔

<sup>(</sup>۱) ظاہر ہے کہ خواہ مورت ہو یامر دکو کی آ دمی ہو۔

دو تورت کے حضور میں غذم کے ساتھ ایک تورت کا نکاح کردیا تو جائز نہ ہوگا نہیں ہیں ہا درا گر کسی تحف نے اپنے غاام کو نکا ترکر کے ساتھ الم کے خورت کے حضور میں غذام نے مولی کی موجود گی میں دوسرے ایک مرد کی گوا بی پر نکاح کی تو ٹھیک بیہ ہے کہ بیہ ہما ہے اصحاب کے نز دیک جائز کی جائز ہے یہ تجنیس میں ہے اور اگر مولی نے اپنے غنام بالغ کا نکاح فقظ ایک مردگواہ کی موجود گی میں در حالیکہ غلام نہ کورے مضر ہے کسی حورت سے کر دیا تو میچ ہے اور اگر غلام حاضر نہ بوتو جائز نہ ہوگا اور بہی تھم باندی کا ہے اور اما مرغین فی نے فر مایا کہ نہیں جائز ہے کذا فی التبیین اور اسی جنس کا ایک مسئلہ جموع النواز ل میں نہ کورے کہ ایک عورت نے ایک مردیو تو امام جم الدین نے فر مایا کہ نکی کردے سے کا کاح کردیا تو امام جم الدین نے فر مایا کہ نکاح کردیا تو امام جم الدین نے فر میں در حالیکہ موکلہ حافر تھوگا ہو کہ جائز ہوگا ہو ڈنچہ و میں ہے۔

کہ نکاح جائز ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے۔ ایجا ب وقبول کا ایک ہی مجلس میں منعقد ہو تا :

ا گرعورت نے گوا ہوں سے کہا کہ فلاں مرد نے مجھے خط لکھا ہے اس میں بیضمون ہے کہ وہ مجھ سے نکاح کرتا ہے ہی تم لوگ گواہ رہو کہ میں نے اپنے نفس کواس کے نکاح میں دیا تو نکاح سجے ہوگا کیونکہ گوا ہوں نے عورت کا کلام اس کے ایجاب کرنے سے

کیونکہ نکاح کے واسطے دومرد یا ایک مر داور دوعورتوں کا گواہ ہونا چاہئے اور یہاں اس صورت میں ایک ہی مرد ہے یا فقط دوعورتیں ہی

مع میں چھے پیٹر طنبیں ہے کہ اس مجلس میں و وا یج ب کرے بنداس کو اختیار ہے کین جب ایج ب کرے تو اس وفت گواہ کر ناضر ورق ہے۔

<sup>(</sup>۱) اگرچه اجازت کے وقت گواه موجود جوں۔

ذ ومعنی کلمات ہے نکاح منعقد ہوجائے گایا نہیں؟

اگر عورت کی پیٹے یا پیٹ کی هرف اضافت کی تو مٹس الا تم صوائی نے ذکر کیا کہ ہمارے مشائے نے فر مایا کہ ہمارے اصحاب کے ندہب کے ساتھ اشد یہ ہے کہ نکاح منعقد ہوجائے گیہ ہو الرائق میں ہے اور اگر نصف عورت کی طرف نکاح کی اضافت کی تو اس میں دوروا بیش بیں اور سی یہ ہے کہ نکاح جائز نہ ہوگا یہ فتاوی قاضی خان وظہیر بید میں ہے اور نقار این میں لکھا ہے کہ اگر نصف عورت سے نکاح کیا تو بعض نے ذکر کیا کہ بیرجائز ہے اور بی مختار ہے بیری رالفتاوی میں ہے اور از انجملہ بہ ہے کہ شوہر و ذوجہ ہر دومعلوم ہوں بی اگر کی صحف نے اپنی وختر کا نکاح کیا حاما نکہ اس کی وختر دو جیں تو خالی اپنی وختر کہنے سے نکاح سی خیدین میں ایک وختر کی جہ میں ایک وختر کا بیاہ ہو و کیا ہوتو بید کہنا ہاتی وختر کی طرف را جع ہوگا جس کا بیاہ نہیں ہوا ہے بینہر الفائق میں ہے بھین میں ایک لڑکی کا بچھ میں ایک وختر کا بیاہ ہو وہ بری ہوئی تو دوسر سے نام رکھ گیا تو فرمایا کہ اگر دومرانا م شہور ہو گیا ہوتو ای نام سے اس کا نکاح کیا جائے ورمیر سے نز دیک اسے یہ ہوئی تو دوسر سے نام رکھ گیا تو فرمایا کہ اگر دومرانا م شہور ہو گیا ہوتو ای نام سے اس کا نکاح کیا جائے ورمیر سے نز دیک اسے یہ ہوئی تی ہوئی نام جمع (انکم کرد سے یہ میں کہا کہ کی ہے جس کا نام فاطمہ ہے بیل اس محتم کی ایک مختص کی ایک گوض کی ایک لڑکی ہے جس کا نام فاطمہ ہے بیل اس مختم نے دوسر سے مرد سے کہا کہ میں نے تیر سے س تھائی وختر عائشہ کا نکاح کردیا جال نکہ اے وختر خدکورہ کی ذات کی طرف اشارہ و

ال يانبيل قبول كيار

م يشيس وي \_

ج لیعن اگرمولی نے ادانہ کیا تو فروشت کیا جا سکتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) لیعنی اپنی ؤ ات کو۔ (۲) مشلاً کیسلمی معروف بزینت۔

نہ کیا تو فقاونی فضی میں فدکور ہے کہ نکاح منعقد نہ ہوگا اورا گراس نے کہا کہ میں نے اپنی دختر تیرے نکاح میں دی اوراس سے زیا وہ پچھ نہ کہا حالہ نکہ اس شخص کے فقط ایک دختر ہے تو نکاح جائز ہوگا یہ محیط میں ہے اورا گرایک شخص کے دو دختر ہوں کہ بڑی کا نام یا کشاور چھوٹی کا نام صغریٰ ہے اورشخص نے بڑی کا نکاح کرنا جا ہا گرعقد نکاح میں چھوٹی دختر صغریٰ کا نام لیا تو عقد نکاح تجھوٹی دختر صغریٰ کے سرتھ واقع ہوگا اورا گر کہا کہ میں نے اپنی بڑی دختر صغریٰ کا تیرے ساتھ نکاح کیا تو دونوں دختر میں سے کسی کے سرتھ نکاح منعقد نہ ہو گا ہے ٹہیر ہیں ہے۔

ا گرنا ہالغار کی کے باہے نے کہا کہ میں نے اپنی دختر فلا نہ کوفلال کے نابالغ پسر کے نکاح میں دیا اور ناباغ پسر کے باپ نے کہا کہ میں نے اپنے پسر کے واسطے اس کوقبول کیا تگر پسر کا نام نہ لیا پس اگر اس کے دوپسر ہوں تو نکاح جائز نہ ہوگا اور اگر ایک ہی کڑ کا ہوتو جا نز ہوگا اور اگر لڑکی کے باپ نے پسر کا نام بیان کردیا ہومشلا کہا کہ میں نے اپنی دختر فلانہ کو تیرے پسر سمی فلال کے نکاح میں دیا اور پسر کے باپ نے کہا میں نے قبول کیا<sup>(۱)</sup> توضیح ہے دوخنتی ہیں کہا یک کے والد نے کہا کہ میں نے اپنی اس دختر کوان گواہوں کے س منے تیرےاں پسر کے نکاح میں دیا اور دوسرے کے والد نے قبول کیا چھر بعد کوجس کولڑ کی قرار دیا تھا و ہلڑ کا نکل اور جس کالڑ کا قرار دیا تھا و واٹر کی نگلی تو نکاح جائز ہوگا بیظہیر ہیدو فت و کی قاضی خان میں ہے اور اگر دختر صغیر ہے والد نے پسرصغیر کے والد ہے کہا کہ میں نے اپنی دختر نکاح میں دی اور اس ہے زیادہ کچھ نہ کہا اپس پسر صغیر کے والد نے کہا کہ میں نے قبول کی تو باپ کے ساتھ (۳) نکاح واقع ہو گا اور یکی مختار ہے کندا فی مختار الفتاویٰ اور یہی سیجے ہے بظہیر ہیں ہے اورا حکام نکاح پیر ہیں کہ عورت ومر دوونوں میں ہے ہرا یک کو دوسرے کے ساتھ ہرا ہے۔استمتاع کا اختیار حاصل ہوتا ہے جس کی شرع نے اجازت کوی ہے کذافی فتح القدیر اور مرد کواختیار ہوتا ہے کے عورت کومجوں رکھے یعنی اس کو باہر نکلنے اور ہے ہروہ ہونے ہے مما نعت کرے اور عورت کے واسطے مردیر مہراور نفقہ اور کپڑاوا جب ہوتا ہے اور حرمت مصاہر ہ اور استحقاق میراث دونول طرف ہے محقق ہوتی ہے اور جارز وجہ تک جتنی بیویاں ہول ان کے درمیان عدل کرنا (ملل) اوران کے حقوق بانصاف شرعی ملحوظ رکھنا واجب ہوتا ہے اور ہر گاہ کہ شوہرا پی زوجہ کوایینے بستریر بلائے تو اس پر اطاعت کرنی واجب ہوتی ہے اور اگرعورت فشوز وسرکشی کرے تو مرد کواختیار ہوتا ہے کہ بیوی کی تادیب کرے جبکہ وہ اطاعت ہے منہ تھیرے اور مستحب ہے کہ مروایتی ہیوی کے ساتھ بطور شرعی معاشرت رکھے کذانی البحرالراکق اور حرام ہو جاتا ہے کہ مرواینی ہیوی ک حقیقی بہن کو یا جواس کے عکم (مل) میں ہے دونوں کو جمع کر ہے بیسراج الوہاج میں ہے قاں اکمتر جم ازراہ دیا نت واجب ہے کے عمرت مسر کا دھندا کر ہےاور روٹی بکائے اور اولا دکودووھ پلائے اور مثل اس کے جوکام ہیں اور مرد کے حق میں مکروہ ہے کہ بے وجہائ کو طلاق دے دیے بکنرا قالوا۔

ل تال المترجم اس قیدے عورت کے ساتھ اغلام کرنا یا حیض میں جماع کرنا یا مند میں دخول کرنا وغیرہ افعال ذمیمہ سب خارج ہو گئے ۔

<sup>(</sup>۱) ليني اين پسر يکه واسطے۔

<sup>(</sup>r) یعن پسرابالغ کے باپ کے ساتھ۔

<sup>(</sup>۳) لیخی باری مقرر کرنا۔

<sup>(</sup>٣) ليعنى مثلاً اس كي حقيقى بهن عنكاح كرياس كي خاله عـ

(P): (V)

# جن الفاظ وصیغول سے نکاح منعقد ہوتا ہے اور جن سے منعقد ہیں ہوتا اُن کا بیان اگر ماضی وغیر ماضی کے صیغوں ہے ایجاب وقبول کیا؟

(۲) تال جعلت لك تفسى يعني مين في اين لفس كوتير إوا يبط كروانا ..

یے لیے بی زبانی ایجاب وقبول نہ ہو بلد مر دعورت کے رو ہر وہر رکھ دے اور عورت اس کوا ٹھالے اور مر داپنے سماتھ عورت کولے جائے۔
علی قال المحرجم بعض نے فرمایا ہے کہ بہدے ساتھ انعقا ومخصوصات ہے ہیں عموم است کے واسطے انعقا دند ہوگا اور طاہر مرا دصاحب ہدایہ گال اس سے بیہ ہم ہم ہونے سے بہد بدوں معاوضہ اور اس امر پرمحمول کیا جائے گاتو ل اور محسن بن منصور قاضی خون کا والند اعم۔
ک اس سے بیہ ہم ہم ہونے سے بہد بدوں معاوضہ اور اس امر پرمحمول کیا جائے گاتو ل اور محسن بن منصور قاضی خون کا والند اعم۔

(۱) مثل عور بت نے کہا کہ میں نے مجھے اسپے نئس کا والک کرویوں صدقہ دے ویویو تیرے ہاتھ نٹے کیا یہ مرد نے کہا کہ میں نے۔

یں ہے اور اگرمرد نے کہا کہ میراحق تیری بضع کے نفع حاصل کرنے ہیں بعوض ہزار درہم کے ثابت ہوگیا پس مورت نے کہا کہ میں نے تبول کیاتو نکاح سے ہوجائے گابید فیرہ میں ہے اور اگر مورت نے کہا کہ ہیں سنے اپنے نفس کو تیری عروی میں دیا پس مرد نے کہا کہ میں نے تبول کیاتو نکاح ہوجائے گابید فتاوی قاضی خان میں ہے۔ اور اگر ایک مورت نے جوابی شوہر سے بائنہ ہو کراس لائق تھی کہ نکاح کر کے اپنے اس تو ہر کے باس ہی سے ناس کو بائنہ کی تھا چلی جائے پس اس مورت نے کہا کہ میں نے اپنی نفس کو تیری طرف داب کیا ہے کہا کہ میں نے اپنی نفس کو تیری طرف واجوں کے سامنے واقع ہواتو بینکاح ہوجائے گابید میط سرحی میں لکھا ہے اور اجن کیا گورت اور بیوا قعہ گا اور بیو کو تین طلاق بائنہ کی گاراس سے کہا کہ میں نے تھے ہاں قدر مال پر رجوع کیا اور عورت اس سے راض ہوگی (۱) اور بیوا قعہ گورت اس سے کہا کہ میں نے تھے سے اس قدر مال پر رجوع کیا اور عورت اس سے راضی ہوگی (۱) اور بیوا قعہ گورت اس سے کہا کہ میں ہے اور اگر ایا کام کی اجتبیہ نے اس امر پر انقی آگ کی کہ شوم کی مراواس کلام سے نکاح تھا تو نکاح ہوجائے گا ور نہیں بید فیرہ میں ہوئی تو بینکاح نہ ہوجائے گا ور نہیں بید فیرہ میں ہوئی تو بینکاح نہ ہوجائے گا ور نہیں بید فیرہ میں راضی ہوئی تو بینکاح نہ ہوجائے گا ور نہیں مید خواب دیا کہ میں راضی ہوئی تو بینکاح نہ ہوجائے گا ور نہیں میان میں ہوئی تو بینکاح نہ ہو کہ دقا وی قان طی ہوئی تو بینکاح نہ ہو

ا كر'' فقط'' بيكها كهاين دختر مجھے دے تو نكاح منعقد نه ہوگا:

ل تولينفع درامل افت يعني بإره كوشت روزه كنابيفرج بـ

این فارسی ترکستان است که بزبان ایران خیلے مستنکر است قائم۔

ع قال المرجم والنكاح في ذلك نظير البيع عندنا-

<sup>(</sup>۱) اور حلالنة وگيا \_\_ حر دو گورت \_

<sup>(</sup>٣) ليني من في تجور حور كيا.

نے یوں نہ کہ کہ وادم یعنی میں نے ویا اور شوہر نے یوں نہ کہا پذیر ختم یعنی میں نے قبول کیا اگر ایک مورت ہے کہا گیا کہ تو نے اپنے آپ آپ کومیری ہوی کرویا ہیں اس نے کہا کہ میں نے کر دیا تو نکائے منعقد ہو جائے گا ای طرح آ گرمورت ہے کہا گیا کہ تیں نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے بنا دیا تو بھی یہی حکم ہے بید فیر فیص ہے ایک مورت ہے کہا گیا کہ تو نے اپنے نفس و کومیری ہوی بنا دیا ہیں اس نے کہا کہ میں نے بنا دیا تو بھی یہی حکم ہے بید فیر فیص ہے ایک مورت ہے کہا گیا کہ تو نے اپنے نفس و فلاں مرد کے نکاح میں دیا ہیں اس نے کہا کہ میں پھر اثنائے گفتگو میں کہا کہ میں ویرا خواستم یعنی میں نے اس مرد کو ، نگا اور مرد نے کہا کہ میں ہے۔

اگرمردنے کہارتم دیتے وقت کہا کہ ہیٹمبر ہے میری بیوی ہونے کے واسطے تو عورت نے کنایہ کے

الفاظ بولے أن كى صورت كابيان:

سے بھی اسے دیا ہے۔ ور یافت کی گیا کہ ہالسمع والطاعة یعنی ہر وہشم تو شیخ نے مایا کہ نکاح منعقد ہو ج نے گا اورا گر کہا کہ میں بوی ہونے کے واسے دیا پس اس نے کہا کہ ہالسمع والطاعة یعنی ہر وہشم تو شیخ نے فر مایا کہ نکاح منعقد ہو ج نے گا اورا گر کہا کہ میں احسان مند ہوئی تو منعقد نہ ہوگا اس واسطے کہ پہلا کلام تو اجابت ہا اور دوسرا کلام وعد واسے بیر جیط میں ہا ایک مورت نے کہا کہ بخد اوندگاری پذیر فتم یعنی میں نے آتا بن نے کے واسے قبول کیا کہ خد اوندگاری پذیر فتم یعنی میں نے آتا بن نے کے واسے قبول کیا ( قال المتر جم کما بیقاں سرتان بنانے کے واسطے قبول کیا) تو نکاح صبح ہوگا اورا گراس سے بیٹ کہا بلکہ اس سے کہا کہ شاہ ش پس اگر بھور طز کے نہ کہا ہوتو نکاح صبح ہوجا ہے گا بیخلاصہ میں ہاور افظ اج رہ ( ) کے سرتھ تکاح منعقد نہیں ہوتا ہے اور نیز اغفر ا قالہ فعم اعاد ہ واباحت واجل ل . واجازت ورضا وغیر وا فاظ ہے بھی منعقد نہیں ہوتا ہے بیٹیین میں ہوتا ہے بیٹیا وی فن میں ہے۔

وصیت اگر چدموجب ملک ہے مگرموت کے بعد ملکیت کی موجب ہوتی ہے:

نیز بیافظ شرکت و کتابت (۱) بھی منعقد نہیں ہوتا کذانی محیط السرنسی اور نیز بلفظ اعماق وولا (۱) و بدئ (۱) بھی منعقد نہیں ہوتا ہے منعقد نہیں ہوتا ہے کذافی عابیة السرو بی اور نیز بلفظ فدال العمی منعقد نہیں ہوتا ہے الدائق اور بلفظ وصیت بھی منعقد نہیں ہوتا ہے اس واسطے کہ وصیت اگر چرمو جب ملک ہے گرموت کے بعد ملکیت کی موجب ہوتی ہے بید ہدایدو کانی میں ہواورا گرا کی شخص نے ہوکا ہے اور ایک شخص نے ہوکا ہے یہ ندی کی یضع کی بعوض ہزار در ہم کے فی الحال کے واسطے وصیت کی اور دوسری نے قبول کیا تو نکاح منعقد ہوگا یہ نہ بیہ

ا قال المرجم ماري زبان عن وعده بعي صرت نبيس ب فاتهم -

<sup>(</sup>۱) اچاره دیا \_\_ عاریت ویا \_\_ (۲)

<sup>(</sup>٣) مباح کرہ۔ (٣) طال کروینا۔

<sup>(</sup>ع) آزاد کرنا (م) موالات کرنا (م)

<sup>(</sup>٩) ووايت ركحن \_ فدييدينا \_

معیمیہ میں مکھا ہے کہ چیخ علی سعدیؓ ہے دریافت کیا گی کہ ایک مرد نے ایک عورت ہموسلام کی بایں طور کہ اسلام علیکم اے میری بیوی اس نے جواب دیا کہ وغلیکم السلام اے میر ہے فہ وند وراس کلام کو گوا بھول نے سنا تو شیخ نے فر مایا کہ اس ہے کا م منعقد نہ بھوگا بیتا تارف نیے میں ہے ایک مرد ہے کہ گیا کہ وفتر خویشتن رہ پسرمن ارزانی داشتی یعنی تو نے اپنی دختر کو میر ہے پسر نے واسطے ارزانی رکھا لیس اس نے جواب دیا کہ داشتم لو () دونوں میں نکاح منعقد نہ ہوگا بیذ فیرہ میں ہے طفل صغیر کے والد نے گوا ہوں ہے کہ کہ موگ گواہ رہوکہ میں نے قلال کی دفتر صغیرہ کو اسپے پسرفلال کے نکاح میں بعوض استے مہر کے کردیا پھر دفتر صغیرہ کے باپ سے پوچھا گیا کہ کیا ایسانہیں ہے اس نے جواب دیا کہ ایسا ہی ہے اور اس سے زیادہ پھر نہ کہ تو اولی ہے ہے کہ نکاح کی تجد بدکر لیس اور اگر تجد ید نہ کی تو بھی ہوئر ہے رہ نوافی میں ہے۔

اگر ذومعنی الفاظ استعمال کیے تو نکاح کن صورتوں میں منعقد ہوجائے گا؟

اگرفاری میں مرونے کہا کہ خویشتن رابز نے دادم بتو بہزار درم یعنی میں نے اپنے آپ کو بعوض بزار درہم مہر کے تیری بیوی ہونے کے واسطے دیا پس عورت نے جواب ویا کہ پذیر فتم لیعنی میں نے قبول کیا تو نکاح منعقد نہ ہوگا اس واسطے کہ نزتی لیعن نے بیوی ہونے کا غظ فاری (۱۶) میں مرد پراطلاق نہیں ہوسکتا ہے ہے تین میں ہادراگر دختر کے باپ سے کہا کہ آیا تو نے اپنی دختر میرے نکاح میں دی اوراگر دختر کے باپ سے کہا کہ آیا تو نے اپنی دختر میرے نکاح میں دی اوراگر دختر کے باپ سے کہا کہ میں دنی تی تی بھی دی اوراگر دختر مید کے بعد مرد ندکور بیند کیے کہ میں نے قبوں کی تب تک نکاح

ل يعني اس نے عطاكيا \_

مع قول بخلاف لفظ زوج کے عربی ش کہ وہمر دوعورت دونوں پر طلاق ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) کیمن رکھا میں تے۔

اورايا ئى جارى زيان شى يوكى كالفظ \_\_

منعقد نہ ہوگا اس واسطے کہ قولہ آیا تو نے اپنی دختر میر ہے نکاح میں دی بیاستفہام ہے میفقاوی قاضی غان میں ہے اورلفظ قرض و رہن ہے نکاح منعقد ہونے میں مشامجنے کا ختلہ ف ہے اور سیجے یہ ہے کہ ان نفظول ہے منعقد نہیں ہوتا ہے بیفآوی قاضینی ن میں ہے وربعض نے فر مایا کہ بن بر قیاس قوں امام ابوصیفہ ًاورا مام محمدٌ کے مفظ قرض ہے منعقد ہو گااس و سطے کہ نسس قرض ان دونوں اماموں کے نز دیک تنمائیک'' ہےاور بہی مختار ہے بیرمختارالفتاوی میں ہےاورلفظ تملم ہے بعضوں نے کہا کہ منعقد ہوتا ہےاوربعضوں نے کہا کہ بیس منعقد ہوتا ہے اور اس طرح بیچ صرف کی لفظ ہے بھی نکاح منعقد ہونے میں دوقول ہیں یعنی بعض کے نز دیک منعقد ہوتا ہے اور بعض کے نز دیک نہیں بیٹینی شرح کنز میں ہےاور جو نکاح کہ مضاف ہومشا دختر کے باپ نے کہا کہ میں نے اپنی دختر فلانہ کوکل کے روز تیرے نکاح میں دیا بیخی آئندہ جوکل ہوگا تو پیچیجے نہ ہوگا اور جو نکاح کہ معلق ہوپس اگرایسی چیز پرمعلق ہو جوگز رچکی ہےتو نکاح صیح ہوگا اس واسطے کہ اس کا حار معلوم ہے جنانجہ گرزید کی دختر کا خطبہ کیا گیا اوراس نے خبر دی کہ میں نے فلاں مرد سے اس کا نکاح کردیا ہے ہیں خاطب نے اس قول کی تکذیب کی پس زید نے کہا کہا گر میں نے فلا ں مرد سے اس کا نکاح نہ کیا ہوتو میں نے تیرے پسر کے ساتھ س کا نکاح کر دیا پس بسر کے باب نے اس کو قبول کیا پھر ظاہر ہوا کہ زید نے کسی کے ساتھ اس کا نکاح نہیں کیا تھ تو نکاح سیح ہوگا ہے نہرانفائق میں ہےاورا گر گواہوں کےحضور میں ایک عورت ہے کہا کہ میں نے تجھ سے اس قدرمہریر نکاح کیابشر طیکہ میرا ہا ہازت دے وے یہ راضی ہوجائے پس عورت نے قبول کیا تو نکاح سیج نہ ہوگا ایک مرد نے ایک عورت سے بدین شرط نکاح کیا کہ وہ عورت ط لقہ (۲) ہے یہ بدین شرط کہ معامد طلاق میں عورت مذکورہ کا اختیار (۳) اس کے قبضہ میں ہے تو امام محکہ نے جامع میں ذکر فرمایا کہ نکاح ج نزے ورطلاق بطل ہےاورعورت کا اختیارعورت کے قبضہ میں نہ ہوگا اور فقیہ ایوا مدیث نے فرہ یا کہ بیضم اس وقت ہے کہ جب مرد نے پہل کر کے یوں کہا کہ میں نے جھے ہے اس شرط پر نکات کیا کہ توط بقہ اس ہے اور اگر عورت نے پہل کی اور کہا کہ میں نے بے ننس و تیرے نکاح میں بدین شرط دیا کہ میں طالقہ ہوں یا بدین شرط کہ امرطلاق میرے اختیار میں ہے جب عاہوں گی اینے تب و طلاق دے دوں گی پس شوہر نے کہا کہ میں نے قبول کیا تو نکاح جائز ہو گا اور طلاق واقع<sup>(۵)</sup> ہوگی اور امر طلاق اس عورت کے اختیار (۷) ہوگا ای طرح اگرمولی نے اپنی باندی کا نکاح اینے نا، م کے ساتھ کیا لیس اگر غلام نے پہل کی اور کہا کہ میرے ساتھ اپنی اس باندی کا کا جوض بزار در ہم مبر کے اس شرط پر کروے کداس با ندی کی طرق کا اختیار تیرے باتھ میں ہوگا جب جو ہے طراق ، ے دینہ ہیں موں نے باندی مذکور واس غلام کے نکاتے میں دی تو نکاتے سیجے ہوگا مگرامر طلاق کا اختیار موں کے قبضہ میں ند ہوگا اور کر موں نے بتدا کی ورکہا کہ میں نے پنی میہ ہاندی تیرے نکاح میں بدین شرط دی کداس کے طلاق کا اختیار میرے قبضہ میں ہے جب ے ہوں گا طلاق دے دوں گا پس غلام نے اس کو قبول کیا تو نکاح جائز ہوگا اور مولی کو امر طلاق کا اختیار حاصل ہوگا اور اگر غلام نے

<sup>،</sup> قورہ قدیمتی مطلقہ ہے بینی طلاق وگ ہولی ہے ہیں اس طول عبارت کوچھوڑ کرمٹر جم نے بجائے طاقتہ کے طالقہ اختیار کیا مر چند کہ طالق علیاتی ہے۔ اطلاق سیج ہے اور ٹھیک یہی ہے گریہ صفت مشہدا طلاق عرب ہے ہندا اُر دو میں ایک گوشداس بزان کی لپیٹ آئی جاسئے جیسے صابض و صدہ فام ،

<sup>)</sup> اور کان ایسے لفظ سے منعقد ہوتا ہے جو معنی آسید ہو۔ (۲) طل ق ہوتی۔

<sup>(</sup>٣) يعني عورت مختار ہے جب حيا ہے۔

<sup>(</sup> م ) ورصورت او ئی ہے۔

<sup>(</sup>۵) درصورت تامید

(P: <\r/>!

#### محر مات کے بیان میں

قال المر جم محر مات یعنی ایسی عورتوں کے بیان میں جو بمیشہ یا فی الحال کے داسطے حرام بیں قال اور محر مات کی نوشمیں ہیں۔ فعم (رزل:

# محرمات بہنسب کے بیان میں

## الییعورتیں جوقر ابت رحم کی وہ سے ابدی طور برحرام ہیں:

لین رحم کی قرابت کی وجہ ہے جوعور تیں ہمیشہ کے واسطے حرام ہیں چنا ٹپچا ایس محر بات عور تیں امہات یعنی ما میں ہیں اور ہیٹیاں اور ہبنیں اور ہبنی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں ہور تیں جو ندکور ہوئی ہیں نکاح کی راہ ہے بھی ہیشہ کے واسطے ہمیشہ کے واسطے ہمیشہ کے واسطے ہمیشہ کے واسطے حرام ہیں اور واضح ہوکتے ہیں وہ بھی سب ان عورتوں ہے ہمیشہ کے واسطے حرام ہیں اور واضح ہوکہ ہوگے ہوگے کی راہ ہے کہ اس محتی کی اس میں اور واضح ہوکہ اور عیرہ بیٹی ماؤں سے ہیمراد ہے کہ اس محتی کی اس کی سگی دادی وغیرہ بیس کی نانی وغیرہ جا ہے جتنے

ل حصاد کھیتی کا نے کاوقت اور دیاس اس کے روئم ہے جانے کاوقت۔

ع ۔ قال الهجر جماگر چیسو تیلی ماں یعنی جو یا پ کی تحت میں ہوو ہ بھی ای طرح حرام ہے لیکن چونکداس ہے شب کی قرابت نڈی اس واسطےاس مقام پر بیان خبیس کیا۔

اوینے ( ) مرتبہ کی ہوسب قطعی و دائمی حرام ہیں وربیٹیوں سے بیمراد ہے کہاس مرد کی صببی دختر ہویاس کے پسر کی دختر کی دختر ہواور جاہے جتنے نیچے مرتبہ پر ہوبہر صورت دائی حرام بیں اور بہنول سے میمراد ہے کہ تکی ایک ماں و باب ہے بہن ہویا فقط ہ پ کی طرف سے بہن ہو یا فقط ماں کی طرف سے بہن ہو پس یہ بنیں قطعی حرام ہیں قال المتر جم اور ہندوستان میں جو چچا زا دمہن اور پھوچھی زادیمن وغیرہ ہوتی ہیں وہ فقطنسب کے رشتہ ہے حرام نہیں ہیں ان سے نکاح کرنا جائز ہےاً مرکوئی وجہ دیگر وقع نہ ہومثلا اس مر د نے اپنی پھوپیھی کا دود ھ بیا تو اس کی دختر ہے جواس کی پھوپیھی زا دبہن تھی اب رضاعی بہن ہوگئی لہٰذا بوجہ سبب کے نا جائز ہوگئی اور ورنہ جا ئربھی اور واضح ہو کہ بھائی بھی نتن طرح ہے ہوتے ہیں ایک <sup>(+)</sup> سگا بھائی دوسرا<sup>(+)</sup> فقط باپ کی طرف ہےاور تیسرا<sup>(+)</sup> فقط ماں کی طرف سے پس اب جاننا میاہنے کہ بھائیوں کی بیٹیوں اور بہنوں کی بیٹیوں سے انہیں بھائیوں اور انہیں بہنوں کی بیٹیاں خوا وا کیک درجہ کی ہوں یا پوتیاں و پروتیاں ونواسیاں و پرنو سیاں وغیرہ جا ہے گئے ہی نیچے در ہے پر بوں قطعی دائمہ حرام میں اور پھو پھیا ں بھی تین حرح کی ہوتی ہیں ایک تو ہاہے کہ سگی یعنی ایک ماں و ہاہے کی بہن اور دوسری فقط باپ کی طرف ہے بہن اور تیسری فقط اس ک طرف ہے بہن میدسب پھوپھیاں ہیں اور اس طرح ہاہ کی پھوپھیاں بھی انہیں تین طرح کی ہوتی ہیں اور اس طرح مال ک بھو پھیا ں بھی اورای طرح اجداد کی بھو پھیاں اورای طرح جدات کی بھو پھیاں سمجھی ای طرح ہوتی ہیں اور جا ہے جس قدر اونے مرتبہ یر بہول سب کا مکسال تھم ہے کہ سب قطعی دائمی حرام بیں اور واضح رہے کہ پھوپھی کی پھوپھی کی صورت میں دیکھا جائے گا کہ اگر پچنوپھی اس مروکے باپ کی ایک مال و ہا ہے کی طرف ہے تگی بہن ہو یا فقط باپ کی طرف ہے بہن ہوتو پچنوپھی کی پچنوپھی بھی حرام ہو گی اورا اً پر بھوپھی اس کی فقط مال کی طرف ہے پھوپھی ہوتو بھوپھی کی پھوپھی حرام نہ ہو گا اور خایات ہے بیمراد ہے کہ تکی ا بیب ماں و باب ہے اس کی خالہ ہولیعنی اس کی ماں کی سگی بہن ہو یا فقط باپ کی طرف سے یا فقط مال کی طرف ہے خالہ ہوسب حرام میں و نیز اس کے آباء واحداد و ماں وجدات کی خار نمیں بھی یہی تھم رکھتی میں کہ قطعاً دائمی حرام میں اور بی خالہ کی خابہ بس اگر خالہ اس تشخص کی سنگی بیعنی ماں و ہا ہے کی طرف ہے اس کی ماں کن جمہن ہو یا فقط ماں کی طرف ہے جہہن ہوئے ہے اس کی خالہ ہوتو اس کی خالہ ک خ بداس برحرام ہوگی اورا گراس کی خالہ فقط ہا ہے کی طرف ہے اس کی ماں تی بہن ہوئے ہے اس کی خالہ ہوتو خالہ کی خالہ اس برحرام نہ ہوگی ہمحیط سرحسی میں ہے۔

ا يعني نكاح سے جو تز ہو عتى ہے۔

<sup>(</sup>۱) سفنی برنانی ویر داوی وغیره۔

<sup>(</sup>r) واواو نيز ټائال (r)

<sup>(</sup>٣) واوي نيز ۽ ني

فترول:

محرمات بہصہریت کے بیان میں

ایس عورتوں کا بیان جورشتہ داری میں جڑنے کی وجہ ہے حرام قراریاتی ہیں:

رشته داری جا ہے ظاہری ہو یا مخفی؟

پس اگر سی شخص نے ایک عورت سے زنا کی تو اس عورت کی مال س زانی پرحرام ہوج نے گی ای طرح اس کی مال کو مال کو مال کو مال کی مال وغیرہ جب کتنے ہی او نبچ درجہ کی ہوسب حرام ہوں گی اوراس عورت کی دختر اور دختر کی دختر وغیرہ کتنے ہی نیچے درجہ پر ہمول سب حرام ہوں گی سی مطرح یہ عورت جس سے زنا کیا ہے اس مر دزانی کے آباء واجداد پر جیا ہے کتنے ہی او نبچے درجہ پر ہمول اوراس مرد کے بیٹول اور پوتوں و پر تو توں پر جیا ہے کتنے ہی نبچے درجہ پر ہمول حرام ہوگی میہ فتح القدیر میں ہے اور اگر کسی عورت سے وطی کی اور میصورت ہوئی

ا اگرچے ضوت بچھاس وت میں بجائے وطی کے ہے کہ دورت کواس کا پورامبر دلایا جائے گا اور عدت ہوگی۔

<sup>(</sup>۱) وادى يانى ــ

ر المين (۱) مين المين المي

<sup>(</sup>۳) مانی ودادی وغیره۔

<sup>(</sup>٣) جبكه دوطلاق دسياد ي

کہ اس فورت کا پیشاب کا مقام اور پاننی نہ کا مقام پی ڈکر ایک کرویا تواس فورت کی ہاں اس مرد پرحرام نہ ہوگی کیونکہ اس امر کا تیقن نہیں ہے کہ بیوطی آخر تی میں واقع ہوئی لیکن اگر عورت نہ کورہ کوحمل رہ جائے اور معلوم ہوجائے کہ وطی فرج میں واقع ہوئی ہے تو البت اس کی ہاں اس مرد پرحرام ہوجائے گی ہیہ ہج الرائق میں ہے اور واضح رہے کہ جس طرح بیچرمت مصاہرہ ہوجہ وطی کے ٹابت ہوتی ہے ای طرح شہوت ہے میں س کرنے اور بوسہ لینے اور فرخ پر نظر کرنے سے ٹابت ہوتی ہے یہ ذخیرہ میں ہے اور زو کی بیامور فو ہ بطر بی نکاح واقع ہوں یا بطور داخلی ملک ہوں یا بوجہ فسق و فجو رہوں کی پھرفر ق نہیں بیملت میں ہے اور جہار ہے اصحاب نے فر مایا کہ خواہ بیکورت رئید <sup>(۱)</sup> ہو یا کوئی اور جو کر قرق نہیں ہے اور جو مب شرت <sup>(۱)</sup> بشہوت ہو وہ بمزلہ بوسہ بینے کے ہے اور اس موانقہ کا بھی بہی تھم ہے بیفر آئی تا میں خان میں ہے اور جو مب شرت <sup>(۱)</sup> بشہوت ہو وہ بمزلہ بوسہ بینے کے ہے اور اس

اسی طرح اگر مورٹ کوشہوت ہے وانتوں ہے داب کرکاٹ تو بھی یہی تھم ہے بیخلاصہ میں ہے اورا گرمورت نے کی مرد نے کرکودیکو یا مرد نہ کورکو بشہوت میں سی بیایا سی کاشہوت ہے ہو سہ لیا تو حرمت میں ہرہ ٹابت ہو جائی گی بیہ جو ہرہ انبیر ہیں ہے اور باتی باتی اعظ یا اعظ یا اعظ یا اعظ کی ہے جو داخلی کرنے ہے بھی باتی اعظ یا اعظ یا جالا جبکہ شہوت ہوا ور نیز باتی عظامی میں کرنے ہے بھی ٹابت نہیں ہوتی ہے الا جبکہ بشہوت ہوا ور اس میں بھی آجھا ختلا ف نہیں ہے بیہ ہوائع میں ہے اور نظر وہ معتبر ہے جو داخلی فرت میں ہو بیا ہوا بیار کی میں ہوتی ہوا ہوا ہوا ہی گورٹ کو دیکھا تو بدایہ میں ہوتی ہوائی ہوتی کو دیکھا تو بدایہ ہوتی ہوائی ہوتی دونوں ٹائیس کش دہ ہول ہو ہوا ہوا ہوگئیں کے دو مورث تکمی تکا ہوگئی ہوگئیں کش دہ ہول بیا گاری کا قاضی خان میں ہے۔

بنظرشهوت عورت کی فرج کود یکھنا.

- (۱) معنی اگر رہیدے ایسا کیا تواس کی وں جوم وکی بیوی ہے مرو پر حرام ہوجائے گی۔
  - (۲) مباشرت بدن سے بدن طانا۔
- (m) کینی اعضائے نہ کور ویس اگرا ختلاف ہے تو باتی اعضا میں بلا خلاف شہوت شرط ہے۔

اس کی نظرا پنی دختر کی فرج پر بسبب شہوت نہیں ہوئی ہے بیفناوی قاصی و ذخیر ہ میں ہے۔ عورتوں كا آپسى تعلق ''مساس''اس حرمت ميں ليجھ تعلق خاطر تبين:

مساس کرنے سے جوحرمت ٹابت ہوتی ہے جا ہے عدامساس کیا ہو یا بھوں کریا با کرہ یا براہ خطا ہو کچھفر ق نہیں ہے کذا فی فتح القديريا سوتے ميں ہو بيمعراج الدرابير ميں ہاورا گرکسی مرد نے اپنی بيوی کو جماع کرنے کی غرض ہے رات کو جگايا مگراس کا ہاتھ ا بی دختر پر جواسی بیوی کے پہیٹ ہے ہے جا پہنچا وراس کے بدن کواپنی انگلی ہے گرفت کر کے مساس کیا بدین گمان کہ بیاس کی ماں ہے لیمنی میری بیوی ہے حالانکہ بیٹر کی ایس تھی کہ اس سے شہوت اٹھتی تو اس لڑکی کی مال یعنی مرد ندکور کی بیوی مرد ندکور پر جمیشہ کے واسطے حرام ہوجائے گی میافتح القدير میں ہے اورا گرعورت کے بال شہوت کے ساتھ جھوئے بس اگروہ بال جھوئے جواس کے سرکے متصل ہیں تو حرمت مصاہرہ ٹابت ہوگی اور اگر ﷺ ہوئے سرے چھو ئے تو حرمت مصاہرہ ٹابت نہ ہوگی مگرا مام ناطقی نے پینصیل نہیں فر مائی بلکہ مطبق بال کے چھونے سے حرمت مصاہر ہ کا تھکم دیا ہے بیٹلہیر بیددوجیز کر دری وسراج الوہاج میں ہےاورا گرشہوت سے اس کے ناخن چھوئے تو حرمت مصاہرہ ٹابت ہوجائے گی پی خلاصہ میں ہے لیکن واضح رہے کہ مساس ہے حرمت مصاہرہ جب ہی ٹا بت ہوتی ہے جب چھونے والے مر داور بدن عورت کے درمیان کوئی کپڑا حائل نہ ہواورا اُر کوئی کپڑا حائل ہوگا تو دیکھنا جا ہے کہ ا اً کرکیڑا اس قدر گندہ ہوکہ چھونے والے کو بدن عورت کی حرارت محسوں نہیں ہوتی تو بھی حرمت مصاہرہ ثابت نہ ہوگی اس فعل ہے اس ے کہ تناسل کو انتشار ہوا ہواور اگر کپڑا ہو ریک ہو کہ جس ہے تن عورت کی حرارت جھونے والے کے ہاتھ کو ہنچے تو حرمت مصامرہ ٹا بت ہوگی بیدذ خیرہ میں ہےاوراس طرح اگر مرد نے عورت کے موز ہ کا تلاحچوا تو بھی شہوت ہے چھونے میں یہی تھم ہے لیکن اگر موز ہ ند کور ومنعل لیعنی نعید ار ہو کہ جس ہے قدم کی نرمی معلوم ومحسوس نہ ہوتی ہوتو بیٹھم ٹابت نہ ہوگا بیفآ وی قاضی خان میں ہے۔

اگر مرد نے عورت کا بوسہ لیا حالا تکہ دونوں کے درمیان کپڑا حائل ہے پس اگرعورت ندکورہ کے ایکے وانتوں کی ٹھنڈک یا ہونؤں کی ٹھنڈک یائی تو یہ بوسد لینے اورمس کرنے میں داخل ہے بیمجیط میں ہا درحرمت مصاہرہ ٹابت ہونے کے واسطے بیشر طنبیں ے کہ مساس پر دوام یا یا جائے حتی کہ کہا گیا ہے کہ اگر مرد نے سی عورت کی جانب شہوت سے اپنا ہاتھ در از کیا اور ناگا ہاس کا ہاتھ اس کی دختر کی ناک پر جاپڑا کہ اس کی شہوت زیادہ ہوگئی تو اس مرد پر اس کی بیوی لینی دختر کی ماں حرام ہو جائے گی اگر چہ اس وفت اپن ہاتھ ہٹالیا ہو کذا فی الذخیر ومگر بیشرط ہے کہ عورت مشتہ ۃ ہولیعنی ایسی ہو کہ مرد کواہی ہے شہوت ہوتی ہو تیبیین <sup>(0)</sup> میں ہےاورنو برس کی لز کی شہوت ہے اس ہے کم کی مشتہا ہ نہیں ہے اور اس پرفتوی ہے میمعرج الدرابی ہیں ہے اور فقیہ ایوا للیٹ نے فر مایا کہ نوبرس سے

کم سن کی لڑکی مشتبا قانبیں ہوتی ہے اور اس پر فنو کی ہے بیفنا وکی قاضی خان میں ہے۔

شیخ امام ابو بحرے منقول ہے کے فرماتے منتظ کہ مفتی کو جائے کہ سات و آٹھ برس کی لڑکی کی صورت میں بول فتو کی وے کہ وہ مشتبات نہیں ہے ہیں اس سے حرمت مصاہرہ ثابت ندہوگی لیکن اگر سائل مبالغدکرے کدیداڑ کی موٹی تازی تن دار ہے تو الی صورت میں سات وآٹھ برس کی صورت میں بھی حرمت کا فتوی وے گا بیاذ خیرہ ومضمرات میں ہے بس اگرالیک لڑ کی ہے جماع کیا جومشتہات نہیں ہے تو حرمت مصر ہرہ ثابت نہ ہوگی ہے بحرالرائق میں ہے اور پیٹکم فقط صغیرہ میں ہے اور کبیرہ عورت اگر بہت بڈھی ہوج نے کہوہ مشتبہ ق کی حدیے باہر ہو جائے تو بھی اس ہے حرمت مصاہرہ ثابت ہوگی اس واسطے کہ وہ حدحرمت میں داخل ہو پھی ہے ہیں بسہب بڈھی ہوجانے کے خارج نہ ہوگی بخلاف صغیرہ <sup>(۲)</sup> کے کہ اس میں بیہ یا ستہیں پائی گئے ہے تیبیین میں ہےاورای طرح بینجی شرط ہے

مرضر ورے کے دختر الی عمر کی ہو کہم دکواس ہے شہوت ہوتی ہے۔

کہ ند کورک طرف ہے بھی شہوت پوئی گئی ہوتی کہ اگر چار برس کے لڑکے نے اپنے ہاپ کی بیوی ہے جماع کیا تو اس سے حرمت مصر برہ ہٹا بت نہ ہوگی ہے فتح القدیر میں ہے اور اس تھم کے ٹابت ہونے کے واسطے جولڑ کا ایسا ہے کہ اس کے شکل لڑکے جماع کرنے ہے۔ بیں اس کی وطی بمنز لہ لہ مرو بالغ کی وطی کے قرار دی جائے گی اور مشائح نے فرمایا کہ ایسالڑ کا جس کے شک جماع کرنے کے لاکق ہوتا ہے وہ ہرایسالڑ کا ہوتا ہے جو جماع کرے اور اس کو شہوت ہوا در عور تیں اس سے دیا کریں بیافیا وئی قاضی خان میں ہے۔

حرمت ِمصاہرہ کن صورتوں میں واجب ہوگی؟

حرمت مصابره دُبر میں دخول سے ثابت نہیں ہوتی:

ای طرح اگر بہ تباع شیطان کی عورت کی دبر میں دخول کیا تو اس ہے حرمت مصاہرہ ٹابت نہ ہوگی ہیڈ بیین میں ہے اور یہی صح<sup>ب</sup> ہے بیرمجیط میں ہے اور اگر مردہ سے جماع کیا تو حرمت مصاہرہ ٹابت نہ ہوگی بیافتاوی قاضی خان میں ہے۔ قاضی خان میں ہے۔

ع ۔ اقول بیمراز نبیں ہے کہ نعوذ بانڈ اس نے اس کی وختر ہے وطی کر ن بلکہ بیمراد ہے کہ بسبب نلبہ شیطا نیت کے اس نے فقط بیوی کی وختر ن را نو ں کے بچ میں رکھاامو ذیا ملڈمن الصیطان الرجیم ۔

ع قل المترجم ہمارے نزویک واطت کی سزایہ ہے کہ لوطی پر دیوارگرادی جائے یا پہاڑ پرے گرادیا جائے اورمش اس کے سزا کیں ہیں اور پانی اور نہر کے نزدیک زنا کی سزادی جائے اور بیاجنبی مر دوٹورت وطفل ہیں ہے اور زوجہ سے حرام فیج ہے۔

مسائل متصله:

ا گر ہیوی مرومیں ہے کی ئے حرمت مصاہرہ وا تع ہوئے کا اقرار کیا تو اس کا اقرار ما خوذ کیا جائے گا اور دونوں میں جدائی کرا دی جائے گی اور ای طرح اً کر نکاح ہے بہتے ایسا واقع ہونے کا اقر ارکیا مثلۂ اپنی بیوی ہے کہا کہ میں نے تیرے یا تھ نکاح کرنے سے <u>پہلے تیری ماں سے جماع کیا ہے ت</u>و اس اقر ار برمواخذہ کر کے دونوں میں تفریق کرادی جائے گی دلیکن مہر کے حق میں مرد بذکور کے قول کی تقیدیتی نہ کی جائے گی حتی کہ جومبر قرار پایا ہے وہ دلایا جائے گا اور بیٹ ہوگا کہ اس برعقد واجب ہواورا پسے اقرار پر مصرر ہن شرط نہیں ہے چنا نجیداً سراس نے اس اقرار ہے رجوع کیا اور کہا کہ میں نے جھوٹ بورا ہے تو قاضی اس کے قول کی تصدیق نہ کرے گا ولیکن اگروہ اینے اقر ارمیں در واقع مجھ نا ہو گا تو فیما بدنہ و بین اللہ تعالی اس کی عورت اس پرحرام نہ ہوگی قال المتر حجم مگر و نیا میں دونوں میں جدائی ضرور کرائی جائے گی اور امام محمد نے کتاب النکاح میں ذکر فرمایا کہ اگر ایک مرد نے کسی عورت ہے کہا کہ بیا عورت میری رضاعی ماں ہے پھراس کے بعد اس سے نکاح کرنا جا ہااور کہا کہ مجھ سے اس میں خطا ہوئی ہےتو استحسا نااس کوا ختیار ہوگا کے عورت مذکورہ سے نکاح کر لے اوران ووٹو ل صورتو ل میں فرق اس طور ہے کیا گیا ہے کہ اس صورت میں کہ جب اس نے اپنی بیوی کی ماں ہے وطی کرنے کی خبر دی تو اس نے اپنے قعل کی خبر دی ہےاور جو فعل اس نے کیا ہے اس کے اوپر ایسی خطاوملطی واقع ہونا ایک ٹا در بات ہے لیس اس کی تکمذیب کی تصدیق نہ کی جائے گی اور رضاعت میں اس نے اپنے ایسے زمانہ کے تعل کی خبرنہیں وی کہ جس کو وہ یا در کھتا ہو بلکہ سوائے اس کے کیا ہوسکتا ہے کہ اس نے کسی دوسرے سے سنا ہے اور ایسی خبر میں خطاوا قع ہونا سیجھنا دریا ت نہیں ہے ریجنیس ومزید میں ہےاورا گرمر دینے نسی عورت کا بوسرایا بھر کہا کہ بیشہوت ہے نہ تھا یا اس کا مساس کیا یا اس کی فرح کی طرف دیکھا پھر کہا کہ شہوت سے ندتھا تو صدرالشہید نے بوسہ لینے کی صورت میں ذکر فر مایا کہ حرمت مصر ہر ہ ثابت ہونے کا حکم دیا جائے گا تا وقتیکہ بیامر ٹابت نہ ہو کہ بی<sup>عل</sup> بدون شہوت کے تق اور جھونے اور قرن کے ویکھنے کی صورت میں ثبوت حرمت مصاہرہ کا حکم نہ دیا جائے گا تاوتنتیکہ بیرٹا بت ندہو جائے کہ بیعل بشہو ت تھا اس واسطے کہ بوسہ لینے میں اصل رہے ہے کہ شہوت سے ہوتا ہے بخلاف جھونے اورنظر کرنے کے گذافی الحیط اور بیاس وقت ہے کہ اس نے فرخ کے سوائے کسی جزو بدن کو چھوا ہواورا ٹرفرخ کو چھوا ہے تو اس میں بھی اس کے تول کی تقعدیق نہ کی جائے گی مظہیر ہے ہیں ہے اور شیخ امام ظہیرالدین مرغنیا ٹی منداور گائی وسر کے بوسہ ہیں اگر جے مقعد کے اوپر ہے ہوحرمت مصاہرہ ٹابت ہونے کا فتویٰ دیتے تھے اور فر ماتے تھے کہ اگر اس نے بدونِ شہوت ہونے کا دعوی کیا تو اس کے قول کی تقدیق نیک جائے گی اور بقالی میں لکھا ہے کہ اگر اس نے جھونے کی صورت میں شہوت ہونے سے انکار کیا تو اس کے قول کی تقعدیق کی جائے گی کین اگراییا ہوا کہ اس کا آکہ تناسل کھڑ ااوراس نے عورت کوالی حالت میں چیٹالیا ہے تو تقعدیق ندکی جائے گی بیرمحیط میں ہے۔ عمل کے برخلاف قول کن صورتوں میں قابل قبول مہیں؟

اگر عورت کی چھاتی بکڑلی اور کہا کہ بیاس بھہوت نہ تھا تو تصدیق نہ کی جائے گی اس واسطے کہا کثر بیروا قعہ بھہوت ہوتا ہے اس طرح اگر عورت کے سماتھ جانور کی سوار بی ہوا تو بھی بی تھم ہے بخد ف اس کے اگر س کی بینے پر سوار بیوکر س نے سمتھ بانی ہے جورکیا تو ایسا تھم نہیں ہے بیدوجین کر در کی بھی ہے اور اگر گوا بول نے یوں گوا بی دی کہ اس نے اقر ارکیا کہ بھی نے شہوت سے چھوایا بوسرالیا ہے تو گوا بی آیا مقبول ہوگی بانہ ہو کہ چوایا بوسرالیا ہے تو گوا بی تھی اور فالی کی اس مقبول ہوگی بانہ ہو

ع ع نے کہا کہاس نے اقر ارکیا کہ بی نے شہوت سے ایسا کیا ہے قوبالا تفاق متبول ہے۔

گی تو اس میں اختااف ہے اور مختار ہیہ ہے کہ مقبول ہوگی اور فخر الاسلام علی ہر دوی کا یکی ندہب ہے کذائی انجنیس والموید اور ایس ہی المام محد نے نکاح الجامع میں ذکر فر مایا ہے اس واسطے کہ شہوت ایک چیز ہے کہ فی الجملاس پر وقوف حاصل ہوج تا ہے بندائی امذ خیر ہ تناسل جنہش کرتا ہے اس کی جنہش آلہ ہے اور جس کا آلینیس حرکت کرتا ہے اس کے دومرے آٹار ہے معلوم ہوجاتا ہے کذائی امذ خیر ہ اور یہی معمول () ہے یہ جواہر اخلاطی میں ہے قاضی علی سخدی ہے دریافت کیا گیا کہ ایک مردنشہ کے مدہوش نے اپنی دختر کو پکڑایا اور اس کا بوسہ لیا اور اس کے ساتھ بھی تار نے کا قصد کیا جس اس کی وختر نے کہا کہ ہیں بیٹی ہوں پس اس کوچھوڑ دیا ہی تار اس خور اس کے ساتھ بھی جو اپنی بیوی کی میں کے ساتھ کیا کہ اس سے جواب و بیا کہ ہی ہے ہو گی ہی کہ بی کہ اس کے ساتھ کیا کہ ہوں ہا کہ ہو گی ہی کہ بی کہ اس کے ساتھ کیا کہ ہو اس کے ساتھ کیا گیا ہو جو گئی گئی کہ ہو ہو گئی کے میں کہ ساتھ کیا کہ اس سے جواب دیا کہ گئی کہ ہو ہو گئی گئی ہو چھوٹ کی گئی کہ ہو جھوٹ کیا گئی ہو جو گئی گئی ہو ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو ہو گئی گئی ہو ہو گئی گئی ہو ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گ

صدے ستھ الدونوں جمع نہیں ہوتے ہیں کیک مخف نے دوسرے کی باندی ہے نکاح کیا پھر ہنوز اس مرد نے اس کے ستھ دخول نہ کیا تھا کہ باندی نے میر بے پسر کاشہوت سے بوسدلیا پس شوہر نے دعوی کیا کہ اس نے میر بے پسر کاشہوت سے بوسدلیا ہے اور باندی کے مولی نے اس کی محکمہ نیو باندی ندکورہ اپنے شوہر سے بائندہ و جائے گی کیونکہ شوہر نے اقرار کیا کہ اس نے شہوت سے میر سے بیٹے کا بوسدلیا ہے اور شوہر پر نصف مہر واجب ہوگا کیونکہ مولی نے اس کی تکذیب کی ہے بیٹی اس نے شہوت سے بوسرلیا ہے تو اس کی تکذیب کی ہے بیٹی اس نے شہوت سے بوسرئیں لیا ہے اور اگر اس معاملہ بیں باندی نے خود کہا کہ میں نے شہوت سے بوسرلیا ہے تو اس کا قول قبول نہ ہوگا یہ محیط میں ہے

یعنی اس کی بیوی اس سے جدا کراوی جائے گی۔ علی میٹنی کہا کہ اس نے زیروٹنی کی شیکن شہوت ہے ایس نہیں کیا۔

(۱) کینی اس پڑمل ہے۔

اورا گرس سے لڑائی میں اپنے داماد کا ''لہ تناسل پکڑ سے پھر کہا ہیا مرشہوت سے نہ تھا تو عورت مذکورہ کے قو ں کی تصدیق کی جائے گی ہیہ خزامہ دانہ ان مل میں میں

امام محد نے نکاح الاصل میں ذکر فرمایا کہ بسبب حرمت مصابر ہ وحرمت رضائ واقع ہونے کے نکاح مرتفع نہیں ہوجاتا ہے بکد فاسد ہوج تا ہے حتی کداگر تفریق وجدائی واقع ہونے سے پہیے شوہر نے اس عورت سے وطی کی توشو ہر پر حدواجب نہ ہوگی خواہ یہ امراس پر مشتبہ کہویا سوید ذخیرہ میں ہے اور اگر کسی عورت سے زنا کیا پھر تو ہر لی تو بھی اس کی دختر اس مرد پر حرام رہے گی اس و سطے کداس کی دختر اس مرد پر ہمیشہ کے واسطے حرام ہوگئی ہے کہ بھی اس سے نکاح نہیں کر سکتا ہے اور بیاس امرکی دلیل ہے کہ محرمیت '' بسبب وطی حرام کے ٹابت ہوئی اور جس چیز سے حرمت مصابرہ ٹابت ہوتی ہے اس سے بھی ٹابت ہوتی ہے بیر قاوی قاضی خان میں

اگرایک شخص نے ایک مورت سے نکاح کیاتو کچھ مضا کفتہیں ہے کہ اس کا بیٹا 'اس مورت کی بیٹی یا مال سے نکاح کرے یہ محیط سزخسی میں ہے اور فقاوی صغری میں ہے کہ اگرا یک شخص نے پنے ذکر پر کیٹر الیبیٹ کرا یک عورت منکوحہ ہے جماع کیا پس اگروہ کپڑا گندہ نہ ہو کہ فرح کی حرارت اس کے ذکر ہے محسوس ہونے سے مانع نہ ہوتو بیمورت بعد اس جماع وطلاق کے اپنے پہنے شوہر پر جمل نے اس پر تین طلاق و ہے دی تھیں حلال ہوجائے گی اور اگر کپڑا گندہ ہو کہ وصول حرارت سے مانع ہوجیسے موٹاروہ ں تو عورت مذکورہ بہلے شوہر پر حلال نہ ہوگی کذا فی الخلاصہ۔

وہ عورتیں جوبسبب رضاعت کے حرام ہوتی ہیں؟

پس ہروہ عورت جوبسب قرابت نسب یا صہریت کے حرام ہوتی ہے وہ رضاعت سے بھی حرام ہوجاتی ہے جیسا کہ کتاب الرضاعة میں نذکور ہے بیرمحیط سرتھی میں ہے۔ فلم جمہائی میں:

محرمات بمجمع

لینی ان کے جمع کرنے کی حیثیت ہے ترام میں اور وہ دوتتم کی میں اول اجتبیت کا جمع کرنا ور دوم ذوت ارجام کا جمع کرنا یعنی جن عورتوں میں رحم ونسب کی تر ایت ہے ہیں احتبیت میں ہے تکم ہے کہ مردکو بیرحلال نہیں ہے کہ چارعورتوں سے زیادہ ایک وقت میں اپنے نکاح میں جمع کرے بیرمحیط سرحتی میں ہے اور غلام کو بیرحلال نہیں ہے کہ دوعورتوں سے زیادہ اپنے نکاح میں جمع کرے بیر بدائع میں ہے اور مرکا تب و مد ہر و پسرام ولداس تھم میں مثل غلام کے ہیں بیرکفا بیر میں ہے اور مرد آزادکوروا ہے کہ جنتی اپنی باندیاں سے

س مشتریعی کے کہ می فرمت کوئیں جانا تھایا محص شرقا۔

ع ال كابيًا ... يعني ايها بينا جوال عورت كروائ دومرى عورت سے بيدا مواہے۔

سے ۔ قال اکمتر جم واضح ہوکہ ہاتھ یوں ہے ہیں راد ہے کہ وہ جب دیل گرفتار ہوکر آئی موں یا ان کی اولا دایک ہو جوان کے موٹی سے نطفہ ہے نہ ہو اور سوائے ان کے ہیندیوں کا اطلاق بطور عرف حال بقوں اصبح جا ئرنہیں ہے اور ان کو بلا نکاح اسپے تخت میں رکھنا حرام ہے۔

ت ہےاہے تحت میں رکھےا کر چہان کی تعدا دکثیر ہواورغلام کو ہاندیاں رکھنا جائز نہیں ہےا گر چیاس کےمولی نے اس کواجازت وے دی ہو بیرہاوی میں ہےاور مرد آزاد کوروا ہے کہ جپی رعور تنیں آزاد و ہاندیاں اپنے نکاح میں لائے کذافی الہدابیاورغلام کوروا ہے کہ دو عورتیں خواہ آزاد ہوں یا ہو ندیاں اسپے نکاح میں اے میہ بحر ارائق میں ہاورا گرمرد آزاد نے آگے چیچے یا کچ عورتوں ہے نکاح کیا تو پہلی پارعورتوں ہے نکات جا ہر ہو گااور پانچویں کا نکاح جائز نہ ہو گااورا گرایک ہی عقد میں پانچ عورتوں ہے نکاح کیا تو پانچوں کا تکائی اسد ہوگا بیٹی باطل موگا ای صرح اگر تنین عوراتوں ہے فارم نے کان کیا تو بھی یہی تھم ہے اور اگر حربی کا فرنے یا بچے عوراتوں ہے ت کے چھپے نکات کیا پھر میمبارگی سب مسلمان ہو نے تو یا تفاق کل میا رعور تنس اس کے واسطے عائز رمین گی اور یا نیچویں ہے جدائی کرا دی جائے گی اور ائر حرلی مذور نے سب سے کا ہارگی کا تا کہا جوتو امام ابوطنیفہ اور امام بویوسٹ کے نزد کیک اس کے ساتھ سے اس ک سب مورتیں جدا کراوی جا میں گی ور پر نیب مورت ہے نکاٹ کیا تیجر میار مورتوں ہے بیکبار گی نکاٹ کیا تو فقط پینی مورت کا نکاح جا مز ہو گا یہ فتاوی قاضی خان میں ہے۔

مر داینی زوجه کی نسبی پارضاعی پھوپھی یانسبی پارضاعی خالہ کو جمع نہیں کرسکتا:

ا یک مرو نے ایک عورت ہے ایک عقد میں نکاح کیا اور دوعورتوں ہے ایک عقد میں اور قبن عورتوں ہے ایک عقد میں نکاح ئيا ورتقذيم وتا خيرمعلوم نبيل ہے تو پہيے فريق واي عورت كا نكاح بہر حال جائز ہوگا اوراس كواس كا مبرسمى معے گا اور باقی دوفريق كا بيہ تھم ہے کہ اس کا بیان بقول یا بقعل بذمہ شوہر ہے خواہ ہر دوفریق کی عور تیں زندہ ہوں یا مرکئی ہوں لیس بعد بیان کے جس کے نکاح کا باطل ہونا ظاہر ہوا اس کونہ مہر ملے گا ور نہ میراث میتا تار نائیہ میں ہے اورا گرا یک عورت نے دوشو ہرول ہے ایک ہی عقد میں نکاح کیا تو بطل ہے لیکن اگر ان دونوں میں ہے گئی کے پیس جے رعور تنیں نکاحی موجود ہوں تو دوسرے کے ساتھ عقد جائز ہو گا یہ محیط سرھسی میں ے اور و وغور تنیں جن کے درمیان رحم ونسب کی قر آبت ہے سو بیٹھم ہے کہ مر دکو بیرحلال نہیں ہے کہ تنگی دو بہنوں کو نکاح کر نے جمع کرے اور بیجا النبیں ہے کہ دو یا ندیاں جو تکی بہنیں ہیں اپنی ملک میں ل کر دونوں ہے وطی کرے اگر چہ جمع کرنے کا مضا نقد بیں ہے اور یہی تھم دورضاعی بہنوں کا ہے بیسراج الوہاج میں ہے اوراصل بیہ ہے کہ ہرائی دوعور تنیں کداگر دونوں میں ہے کسی ایک جانب ہے ہم ا یک مذکر فرض کریں تو دونوں میں بسبب رضاعت یونسب کے ان کا نکاح جائز نہ ہوتو ایسی دوعورتوں کا جمع کرنا بھی جائز نبیں ہے کمذا فی الحیط پس بیرجا نزنہیں ہے کہ مردا یک عورت اور اس کی نسبی یا رضاعی پھوپھی یانسبی یا رضاعی خالہ کوجمع کرے اورمثل اس کے اور عورتیں جن میں قاعدہ ندکور جاری ہوجمع نہیں کرسکتا ہے اور اگرزید نے ہندہ سے نکاح کیا اور ہندہ کے پہیے شو ہر کی ایک دختر کسی دوسری عورت کے پیٹ ہے ہاں ہے بھی نکاح کیا تو جا زہے کیونکدا گر ہندہ کو فد کر فرض کیا جائے تو اس کو بید ذختر فد کورہ حلال ہوتی ہے بخلاف اس کے نکس کے اسی طرح ہندہ اور اس کی باندی کا نکاح میں جمع کرنا بھی جائز ہے اس واسطے کہ اس صورت میں بقاعدہ مذکورہ فرض کرنے سے عدم جواز تکا ح بوجہ قرابت نہی کے یا علاقہ رضاعت کے بیس ہے بیشرح نقابیتے بوالمکارم میں ہے ہیں اگر ایک شخص نے دو بہنوں کوایک نکاح میں جمع کیا تو اس کے اور دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی پس اگر جنوز اس نے دخول ووطی نہ کی بوتو دونوں کو پچھنہ ملے گا اور اگر بعد دخول کے ایسا ہوا تو ہر ایک کواس کے مہر مسے اور مہرمتی میں ہے جو تم مقدار ہووہ ملے گی میہ

عکس یعنی اس دختر کوئز کا فرض کریں تو پیمورت اس کی سوتیلی مال ہے لیکن دلیل تو فقد اول جملہ ہے تمام ہو چک ہے۔ توا۔عدم جواز 💎 بیم اذبیل کے قرابت یا رضا وت ہے عدم جوازنہیں بلکہ دوسری علت سے سے بلکہ مرادیے کہ یہاں کسی دجہ سے جواز میں

مضمرات میں ہے اورا گردونوں کے ساتھ دوعقدوں میں نکات کیا تو اخیروالی کا نکاح فاسد ہوگا اور مرد ندکور براس کا جھوڑا واجب ہوگا اورا گرفتان ہوگا ورا گردونوں ہے سے تھ دوعقدوں میں نکات کیا تو اخیروالی کا نکاح فاسد ہوگا اورا گرمان ہوگا اورا گرمان ہوئے کے جھوڑا تو کوئی حکم ثابت نہ ہوگا اورا گرمان دو دخول کے جھوڑا تو اس کومبر سے گا مگر مبرسمی اور مبرشل ہیں ہے کم مقدار سلے گی ورعورت ندکورہ پر عدت واجب ہوگی اورا گرممان ہو گئی ہوتو بچہ کا میبان تک کہ اس کی بیوی کی بہن کی عدت گزر جائے میں جھے لا مرحمی ہوئے ہوئے ہوئے میں ہے۔ مرحمی مرحمی ہوئے ہوئے ہوئے میں ہے۔

دوعورتوں ہے بیک وفت نکاح کیاتو شوہر کے قوں بیاق ل ودوم کا اعتبار کیا جائے گا:

اورا اً ر دونوں سے دوعقدوں میں نکاح کیا گئر بیمعلوم نہیں ہوتا ہے کہ دونوں میں ہے کون عورت کہبی ہے تو شو ہر کو تھم دیا جے گا کہ خود بیان کرے بس اگر اس نے بیان کیا تو اس کے بیان پرعمل درآ مد ہوگا اور اگر بیان نہ کیا تو اس میں تحری<sup>ا</sup> نہ کی جائے گی بلکہ مرد ند کوراور دونو عورتو ں میں جدائی کرا دی جائے گی بیشرح طحاوی میں ہےاور دونو ں کونصف مہر ملے گابشر طیکہ دونو ل کا مہر برابر ہواور عقد میں بیان ومقرر کر دیا گیا ہواور طلاق واقع ہونا دخول ہے پہلے ہواور اگر دونوں کا مبرمختلف ہوتو ہرایک کے واسطے اس کے چوتی نی مہر کا تنکم دیا جائے گا اور اگر عقد میں مہر سمی نہ ہوتو دونول کے واسطے ایک متعبہ واجب ہوگا جونصف مہر کے بدیلے میں ہوگا اور اگر جدائی بعد دخوں کے واقع ہوتو ہرا یک کے واسطے اس کا پورا مہر واجب ہوگا کذا فی انبیین اور پینے ابوجعفرٌ ہندوانی نے فر مایا کہ اس مئد کے معنی میدین کدمیتھم اس وفت ہے کہ دونوں میں سے ہرا یک عورت دعویٰ کرے کہ میرے ساتھ پہنے نکاح ہوا ہے اور کسی کے یں حجت نہ ہوتو رونوں کے واسطےنصف مہر کا تھم دیا جائے گا اور دونوں نے کہا کہ ہم انہیں جائے ہیں کہ پہیے کو ن عقد واقع ہوتو جب تک دونوں باہم صلح نہ کریں کسی امر کا تھکم نہ دیا جائے گا کذا فی غایبۃ السروجی اور صلح باجہی کی صورت سیرے کہ دونوں عور تنیں قاضی کے حضور میں کہیں کہ ہمارااس مرد پرمہر ہےاور بیتن ایسا ہے کہ ہم دونوں ہے متجاوز نہیں ہے پس ہم باہم سلح کرتے ہیں کہ نصف مہر لے لیں پس قاضی نصف مبر کا تھم دے دے گا بہنہا ہے میں ہے اور اگر دونوں میں سے ہرا یک نے اپنے نکاح کے مقدم ہونے پر گواہ چیش کئے تو مر د مذکور پر نصف مہر دونوں کے واسطے برابرمشتر ک واجب ہوگا اور پیچم اتفاقی ہے بنابرا ککدروایت کتاب الزکاح میں مذکور ہے اوریمی ظاہرالروا یہ کا فی میں ہےاور میا حکام جو دو بہنول کے جمع کرنے کی صورت میں ندکور ہوئے تیں ہرالیمی دوعورتو ل کے حق میں جاری ہیں جن کا جمع کرنا حرام ہے ہیں تح القدیر میں ہے اور جدائی کے بعدا ً سراس نے جا ہا کہ دونوں میں ہے کسی ایک ہے نکاح کر لے تو اس کواختیار ہے بشرطیکہ قبل دخوں کے تفریق واقع ہوئی ہواورا گر بعد دخوں کے واقع ہوتو جب تک دونول کی عدت نہ گز رجائے تب تک کسی ہے نکاح نہیں کرسکتا ہے اور اگر ایک کی عدت گزرگی اور ووسری عدت میں ہے جوعدت میں ہے اس سے نکاح کرسکتا ہے دوسری ہے نہیں کرسکتا ہے تا وفٹتیکہ اس کی عدت نہ گز رجائے اور اگر ایک کے ساتھ دخول کیا ہوتو اس کے ساتھ نکاح کرسکتا ہے نہ دوسری کی ساتھ تا وقتتیکہ اس کی عدت بوری نہ ہو جائے اور جب مدخو یہ کی عدت بوری ہوگئی تو پھر اس کوا ختیار ہے کہ دونوں میں کسی ا یک ہے جس ہے جا ہے نکاح کرسکتا ہے تیجین میں ہے اور مملو کہ دو بہنوں کو بھی وطی کا نفع حاصل کرنے کے واسطے جمع کرنانہیں جا نز ہے جیسے دو بہنوں کا نکاح جمع کرنانہیں جا نز ہے اور اگر دو بہنوں کا ما لک ہوا تو اس کو اختیار رہے گا کہ دونوں میں ہے جس ہے جا ہے

متعدو دہال جو تمتی وراحت کے ہے ایک مطلقہ کو دیا جائے اور اس کا بیان کتاب الطلاق میں تا ہے۔

لفس نکاح ہے بستر ثابت ہوجا تا ہے:

ا ووٹو سے وطی لیعنی ہرا میک ہے ایک حالت میں کہ است میں کہ است میں کہ است

سے فی سدیعنی خالی کاح فی سدے وطی کرنا حرام نہیں ہوتا بیکہ جب فی سدمتکو حدے وطی کرلے تب حرام ہو گیا کہ مملو کہ ہے وطی نہ کرے۔

<sup>(</sup>۱) اوربیرام ہے۔

باوجود میکہاُ م ولدکوآ زادکردیئے کے دورانِ عدت اُس کی ہمشیرہ سے نکاح نہیں کرسکتا:

ے فضولی اگر چیوکیل تبییں ہوتا اور نہ و کی ہے لیلن نکاح وغیر ہ میں اس کا کا م منعقد ہوتا ہے کیونکہ و دجس کی طرف سے فضولی ہے خواد مر د ہو یا عورت ہو اس کی اجازت پرموتوف ہے تو کسی کا پچھے ضرر نبیس سوائے نفع کے۔

سع عور کر کے بعنی وارا احرب سے لوٹ کر جبکہ عدت گڑ ری ہو۔

ع اس کے سے غیر کے نکاح میں ہے۔

(۱) جيئ خالدوغيره-

باندیاں جوحرہ کے ساتھ یاحرہ کے اوپر نکاح میں لائی جائیں

فتر ينجر:

پس حرہ کے ساتھ یا حرہ کے اوپر ہاندی کا نکاح میں لانا جائز تبییں ہے بیمجیط سرحسی میں ہے اور مد ہر ووام ومد کا بھی بہی حکم ہے بیافتح القدیر میں ہےاورا گرحزہ و باندی کوایک ہی عقد میں جمع کیا تو حرہ کا نکاح سیجے ہوگا اور باندی کا نکاح باطل ہوجائے گا اور بیا ک وقت ہے کہ جب اس حرہ سے تنہا نکاح کر لینا جائز ہواورا گراس حرہ سے نکاح حلال ند ہوتو با ندی کے ساتھ اس کوملا نے سے باندی کا نکاح بطل نہ ہوگا پیضلاصہ میں ہےاوراگر پہلے با ندی ہے نکاح کیا بھرحرہ ہےتو وونو ل کا نکاح سیجے ہوگا پیفتاوی قاضی خان میں ہےاور ا ً برحر ہ کوطلاق بائن یا تمین طلاق دے کراس کی عدت میں باندی ہے نکاح کیا تو امام عظم کے نز دیک نہیں جائز ہے ورصاحبین کے نز دیک جائز ہے اورا ً رحرہ ندکورہ طلاق رجعی کی عدت میں ہوتو بالا نفاق باندی ہے نکاح نہیں جائز ہے بیدکا فی میں ہے اورا ً رباندی ہ حرہ سے نکاح کیا جا یا نکہ حرہ مذکورہ کسی کے نکاح فاسد کی عدت میں ہے یا وطی بشہد کی عدت میں ہے تو حسب بن زیاوہ نے ذکر کیا کہ بیصورت بھی امام اعظم وصاحبین کے اختلاف کی ہے اور ان کے سوائے مشائخ نے فرمایا کداس صورت میں یا ندی کا نکاتی بالا تفاق جا مز ہوگا اور یہی اظہر داشبہ ہے اوراگر باندی کورجعی طلاق دے کرحرہ ہے نکاح کیا بھر باندی ہے رجوع کر سیاتو جائز ہے بید ذخرہ میں ے غلام نے ایک حروعورت سے نکاح کمیا اور اس کے ساتھ دخول کرنیا جالا نکہ بدون اجازت اسپے مولی کے ایسا کیا پھر بدون اجازت ا ہے مولی کے باندی سے نکاح کیا بھرمولی نے دونوں کے نکاح کی اجازت دے دی توحرہ کا نکاح جائز ہوگا اور باندی کا نکات جائز نہ ہو گا بیمجیط سرنسی میں ہےاورا گر بدول اجازت با ندی کے مولی کے با ندی سے نکاح کیا اوراس کے ساتھ دخول نہ کیا چھرآنہ دعورت سے نکاح کیا بھرمولی نے یا ندی کواجازت دی تو نکائ جائز شہو گا اورا کر باندی مذکور ہ کی دختر ہے جوحرہ ہے تار اجازت کے نکائ کر سیا پھر یا ندی کے مولی نے اجازت وی تو نکاح جائز ہو گا یہ محیط سرنسی میں ہے ایک شخص کی ایک دختر یا لغہ اور ایک یا ندی یا لغہ ہے بس اس نے ایک مرد سے کہا کہ میں نے بید ونوں عور تنیں ہرا یک ان میں ہے بعوض اس قند رمبر کے تیرے نکاح میں دیں اور اس مرد نے ب ندی کا نکاتے قبول کیا تو باطل ہوگا بھرا گراس کے بعدحرہ کا نکات قبول کرلیا تو جائز ہے بیمحیط میں ہے باندی کے ساتھ نکات کرنا خواو باندی مسلمہ ہویا کتا ہے ہوجائزے اگر جداس کوحرہ عورت سے نکاح کرنے کی دسترس ہو بیکا فی میں ہے مگر باو جود دستری حرہ کے باندی ے نکاح کرنا مکروہ ہے یہ بدائع میں ہے اور چار ہاندیوں اور پانچ آزاد مورتوں ہے ایک ہی مقدمیں نکاح کیا توہاندیوں کا کا تا سی جے ہوجائے گار پیچیط سرحسی میں ہے۔

فتم ممثم:

ان محرمات کے بیان میں جن سے غیر کاحق متعلق ہے

کسی مرد کوروانہیں ہے کہ دوسر ہے کی منکوحہ سے یا دوسر سے کی معتدہ سے نکاح کرے کذائی مراخ الوہا خواہ عدت بطلاق ہو یا عدت بوفات شوہر یا نکاح فاسد میں دخول کرنے کی عدت ہو یا دطی بشہہہ کی عدت میں ہو یہ بدائع میں ہے اورا گرکسی نے غیر کی منکوحہ ہے پھراس ہے دطی کر لی تو عدت واجب ہوگی اورا گرچا نتا ہے کہ یہ غیر کی منکوحہ ہے پھراس ہے دطی کر لی تو عدت واجب ہوگی اورا گرچا نتا ہے کہ یہ غیر کی منکوحہ ہے تو واجب نہ ہوگی حتی کہ اس کے شوہر کواس سے دطی کرنا حرام نہیں ہے بیرفناوی قاضی خان میں ہے اور جس مختم کی عدت میں ہے اس کواس کے ساتھ نکاح کر لینا جائز ہے بیرمحیط سرخسی میں ہے اور بینتکم اس وقت ہے کہ جب اس صورت میں سوائے عدت کے اور کوئی امر مانع نہ ہو یہ بدائع میں ہے اور امام ابوطنیفہ وامام محمد نے فر مایا کہ زنا سے جوعورت حامد ہواس سے نکاح سرن بوان ہو نہ خوال پر ہے ہوگئن اس کے ساتھ وطی نہ کر سے یہاں تک کہ وشت حمل ہوا ورا مام ابو یوسف نے فر مایا کہ نیس سے گرفتو کی طرفین کے قول پر ہے سے ولیکن اس سے سے والی ہو سوٹ نے فر مایا کہ نیس سے کہ میں سے تو والی سے سے سے والی سے سے والی سے سے والی سے سے والی سے والی سے سے سے والی سے سے والی سے والی سے سے والی سے والی سے سے والی سے سے والی سے سے سے والی سے سے والی سے سے والی سے والی سے والی سے سے والی سے والی سے والی سے سے والی سے

باندی کے رحم کا استبراء کرنا ضروری ہے تا کہ نطفہ خلط سے محفوظ رہے:

بداییں ہاور جبدای صورت میں کا ع ہر برہ تو قو ہر کوا ختیں رہوگا کہ اس سے قبل استبراء کے وظی کرے بیامام اعظم وابو یوسف کا قول ہے اور ایام محمد نے فر مایا کہ میں نہیں گہند کرتا ہوں کہ قبل استبراء کے اس سے وظی کرے بیہ بدایہ میں ہے کہ بو نمدی کے فر مایا کہ میں نہیں گہند کرتا ہوں کہ قبل استبراء کے اس سے وظی کرے بیہ بدایہ میں ہے کہ بو نمدی کے مول نے قبل استبراء کے نکاح کردیا بواور اور کی کرتا ہوا کہ تقتی اور وظی کرتا ہوا کہ تقتی کے فرد کی کہ وہ زنا کیا گرفت ہے گھراس سے نکاح کیا تو شخیات کے فرد کیا تھی کہ وہ رنا کیا گرفت ہوئی ہوا ہو کہ القاق کے مور کہ بدائے ہی ہوا ہوا ہوگا کہ القاق کے مور کہ باتھ ہوئی استبراء کے اس سے وظی کرنا طلال ہے اور اوام محمد نے فرہ یو کہ جب تک اس کا استبراء کرائے جمجے پیند نہیں ہے کہ اس سے وطی کرے بیٹ ہوا ہوگا ہوا کہ کہ اس کا استبراء کرائے جمجے پیند نہیں ہے کہ اس سے وطی کرے بیٹ ہوا ہوگا ہوں وہ استبراء کو اس سے نکاح کر لینا جائز ہے جبکہ عورت ندگورہ تنہ ہوا ہو کہ اسے وار اور دارال سام میں لین ٹی جو اور اس کے ماتھ بھی نکاح کر لینا جائز ہوگی اور دی سام کے میں میں گی اس کے ساتھ بھی نکاح جائز ہوگی اور میں اس کے ماتھ بھی نکاح جائز ہوگا ہے کہ اس کے ماتھ کی نکاح جائز ہوگی اور میں اس کے ماتھ بھی نکاح جائز ہوگی اور کی اس کے ماتھ بھی نکاح جائز ہوگی اور میں اس کے ماتھ بھی نکاح جائز ہوگی اور کی اس کے ماتھ کی اس کے ساتھ بھی نکاح جائز ہوگی اور میں بیا تھی کے اس کے ماتھ کی نکاح جائز ہوگی اور میں بیا تھی کے کہ اس کے میں ہوگی ہوگی کو جائز ہوگی اور میں بیا تھی کے کہ اس کے میں ہوگی ہوگی ہوگی کی اور اس کی اس کے میں کہ کی کو کہ کاح کی کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ اس کے میں ہوگی اور دو اس کے میں کو کی کو کہ کو کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کی کے کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کہ کہ کے کہ کے

فىم ىنتم:

# محر مات بشرک کے بیان میں

معطله 'زنا دقه 'باطنيهٔ اباحيه وغيره اورآتش پرست خواتين ے نکاح جائز نبيں:

آتش پرست عورتوں اور دوشن پرست عورتوں کے ستھ نکاح جا ترنہیں ہے خواہ آزاد ہوں یا با ندی ہوں کچھ فرق نہیں ہے کہ انی السرخ الوباخ اور روشن پرستوں میں وہ عورتیں بھی واخل جی جو آفاب وستاروں کی پرسٹش کرتی جیں اور اپنی معتقد تصویروں کو چی جی جی اور اس جی اور سی جن کا معتقد کافر ہوتا ہے داخل جی بیدفتح القدیر میں ہواور سر کے مذہب کی عورتیں جن کا معتقد کافر ہوتا ہے داخل جی بیدفتح القدیر میں ہواور آزاد ہو یا با ندی موسلمان کو نکاح کر این جائز ہے کذائی محیط السر حسی میراولی ہے ہے کہ ایس نہ کر ساور بدون ضرورت کے ان کا ذبیحہ نہ کہ با ہوئی جو سے گا بید فقت القدیر میں ہواور اگر مسلمان کو اختیار ہے کہ اس کو جیدہ و کنسید جانے ہے منع کر سے کذفی السران الوبان اور این اور این جائز ہے گھر میں شراب بنانے ہے تھ کر سے کذائی النہ الفائق اورخون حیض ونف س و جنابت سے مسل کرنے پر مجبور نہ سران الوبان اور این اور این علی ہے اور اگر مسلمان نے دار الحرب میں کتا ہیں عورت سے نکاح کیا تو جائز ہے مگر مکروہ ہے اور اگر اس کو

ی قال المترجم؛ بیند کرید کے لفظ کو بعضے ملا ہ نے وجوب پرمحمول کیا ہے بنا ہریں میر معنی ہوئے کداستبرا ، کرنا شو ہر پر واجب ہے وفیہ نظر۔ ح مصلہ یونا فی حل ، کے فد ہب پر خدا کو معطل ، نے زناوقہ و بریدونیچر با هندیقر آن کے باطنی معنی بینے والا فرقہ و میں ہوسے وسلامے تک مصر ۱۰ دو و رمیں تھے قاآن بن چنگیز خان نے ان کو تو و ایوا و مید ورحرح کے فستل کومیاح مخیراتے ہیں اور میہ باطنید کا بھی عقید و تھا بیش ایک فرقہ اباحیہ میں

وارالسلام میں لئے آیا تو دونوں اپنے نکاح قدیم پر یہ تی رہیں گے بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

مسلمان خاتون كانكاح غيرمسلم ہے كسى صورت جائز نہيں:

# محرمات بملك

كتاب النكاء

مملوک میں سے جوحرام ہیں اُن کا بیان:

پس عورت کے واسطے میرجا تر نہیں ہے کہ اپنے غلام کے نکات میں آئے اور نہیں جائز ہے کہ ایسے غلام کے نکاح میں آئے جو اس کے وغیرہ کے درمین مشترک ہے اور جب نکاح پر ملک ایمین وارد ہوتو نکاح باطل ہوج تا ہے چنانچہ اگر بیوی مرد میں ہے کوئی دوسرے تمام کا یا اس کے کسی حصہ کا مالک ہواتو نکاح کی طل ہوج نے گا یہ بدائع میں ہےاورا گرکسی مرد نے اپنی ہوندی یا مکا تبدیا مد برہ یا ام ولد ہے نکاح کیا یا ایس باندی ہے نکاح کیا جس کے سی حصہ کا ہا لک ہے تو بیڈکاح نہ ہوگا بیرقباوی قاضی خان میں ہےاس طرح ایس با ندی ہے بھی نکاح نہیں جا مُز ہے جس میں اس کا پچھوٹ ملک ہے مثلاً الی یا ندی جس کواس کے مکا تب نے اپنی کمائی ہے خرید ایا اس کے ماذون غلام قرضدار نے خریدا ہے میرمط سرحسی میں ہاورمشائخ نے فر ماید کداس زمانہ میں اولی ریہے کدائی باندی ہے بھی نکاح کر لے حتیٰ کہا گروہ حرہ ہوگی تو وطی مجتمم نکاح حدا ں ہوگی بیسرا جیہ میں ہے غلام ماذون ومد برنے اگراپٹی پٹی منکوحہ کوخر بدتو نکاح باطل نہ ہوگا ای طرح اگر مکاتب نے اپنی منکوحہ کوخرید تو نکاح فاسد نہ ہوگا اور اگر مکاتب نے کوئی باندی خریدی اور اس سے نکاح کیا تو سیح

نہ ہوگا بیفآویٰ قاضی خان میں ہے۔

جس میں ہے بعض حصد آزاد ہو گیا ہے وہ امام اعظم کے مزر دیک مکاتب کے تھم میں ہے ہیں اگر اس نے اپنی زوجہ کوخرید تو تکاح فاسد نہ ہوگا اور صاحبین کے نز ویک و وہشل آزاد قرض دار کے ہے ہیں نکاح فاسد ہوجائے گاریسراج الوہاج میں ہےاورا کر آزاو مرد نے اپنی بیوی، ندی کوبشر ط خیارخر بیراتو امام اعظم کے نز دیک اس کا نکاح باطل نہ ہوگا اور مکا تب نے اگر ایسی عورت سے نکاح کیا جس کا وہمملوک تھا لیعنی اپنی مولا ۃ ہے توضیحے نہ ہوگا اورا اً راس ہے وطی کی تو عقد واجب ہوگا اس طرح اگر مرد نے اپنی مکا تبہ ہے نکا ت کیا تو سمج نہ ہوگا اورا گری ہے وطی کر لی تو عقر دین پڑے گا اورا گرمکا تب اپنی مکا تب کرنے والی ہے نکاح کرنے کے بعد آزا دہو گیا تو نکاح مٰدکور جائز ہوجائے گا بیفتاوی قاضی خان میں ہے اور اگر مکا تب یا غلام نے اپنے مولی کی لڑکی ہے باجازت پے مولی کے نکاح کیاتو جائز ہے پھراگرمولی مرگیا تو غلام کا تکاح فاسد ہوجائے گا اور مکا تب کا نکاح بمارے نز دیک مولی کے مرنے سے فاسد نہ ہوگا پیمبسوط میں ہے پھراس کے بعدا گرمکا تب ندکورآ زاد ہو گیا تو نکاح برقر ارر ہے گا اوراگر عاجز ہوکر پھررقیق کردیا گیا تو دختر کا نکاح بطل ہوجائے گا پس اگرقبل دخول کے ایسا ہوا تو ہے، مہرسا قط ہوجائے گا اور اگر بعد دخوں کے ایس ہو ہے تو رقبہ نا، م مکا تب مذکور ہے جس قدر حصہ دختر ہے اس قدر ساقط ہو گا اور ہاتی وارثول کے حصہ کے قدر رہے گا اور اگرموں کے مرینے کے بعد مکاتب نے دختر مولی ہے نکاح کیا تو منعقد نہ ہوگا بیفتا وی قاضی خان میں ہے۔

ملك يمين لينى بعد نكاح كے شو ہروز وجد يش ب كوئى دوسر كاما لك ہوجائے۔

قال الهمرجم پس اگر مرد نے ایک باندی ہے نکاٹ کیا بچر اس کوخر بدلیا تو نکاح باطل ہوا اور ملک تیمین اس کواپیے تحت میں رکھے اور اگر t عورت نے نلام کو جواس کا شو ہر ہے خرید لیا تو نکاح باطل ہوا اور پھراس ہے وطی نبیس کر سکتی ہے اور ند ہی نکاح کر سکتی ہے۔

فتم نهم:

# محرمات بطلاق

حلاله كابيان:

اگر مرد آزاد نے عورت آزاد کو تین طلق دے کرنکاح سے خارج کیا تو جب تک بیعورت کی دومرے شوہر سے نکاح کر کے باہم دونوں وطی سے خط نسا تھ کیں تب تک شو ہراول کو اس سے نکاح کر لیمنا طل نہیں ہے اور نیز الیمی با ندی سے جس کو دوطلاق دے دی ہیں قبل دوسر سے فی وند سے طل لہ کرانے کے نکاح نہیں کرسکتا ہے اور جس طرح اس سے نکاح کرنا حل لنہیں اس طرح بیجی حال نہیں ہے کہ بملک میمین اس سے وطی کرے بید قاوی قاضی خان میں ہے اور اگر کی باندی سے نکاح کریا چھراس کو دوطلاق دے دیں چھراس کو خرید کے آزاد کردیا تو حلال نہیں ہے کہ بعد آزاد کرنے کے اس سے نکاح کرنے یہاں تک کہ باندی ند کورکسی دوسر سے مرد سے نکاح کرے یہاں تک کہ باندی ند کورکسی دوسر سے دیں چھراس کی عدت گزرجائے بیسراج الو ہاج میں ہے۔

مبائل منصله:

واضح ہوکہ کاح متعہ باطل ہے اس سے صلیت نہیں وصل ہوتی ہے اور چونکہ نکاح متعہ باطل ہے ہذااس پر طلاق وایلا و طہار کے منیس پڑتا ہے اور دونوں میں ہے کوئی دوسر ہے کا دارہ بھی نہیں ہوتا ہے بیفناوی قاضی خان میں ہے اور متعہ کی صورت ہہے کہ ایس عورت ہے کہ ایس عورت ہے کہ چندروز بعوض اس قدر مال کے تنتج و صل کروں گایا ہوں کیے کہ جھے اپنے نفس سے چندروز یہ دور کا ذکر نہ کر ہے بعوض اس قدر مال کے نفع عاصل کرنے دے میٹ خواہ مرت دراز ہویا کم ہو پھے فرق نہیں ہے بھی اصل کرنے دے میٹ کا القدیم میں ہے اور خواہ مرت میٹ کے القدیم میں ہے تی اصل کے نفع عاصل کرنے دو معلومہ ہویا مجبولہ ہو نہرالف کق میں ہے تی اصل کے کہ اللہ معلومہ ہوگہ میدونوں ایس کے فرمایا کہ مارے بہت سے مشائح نے فرمایا کہ اگر دونوں ایس کی خیر میں کہ یہ یہ بھی ہوگا اور شروط مدت بیان کریں کہ یہ یہ تین میں ہوگہ ہو دونوں ایس میں علیہ اسلام کی مدت لگانے میں بھی بھی بھی ہے میں میں اس کے حسن نے اس ما بو میں ہوگہ ہوگا اور شروط میں ہوگہ ہو دونوں ایس کی مدت لگانے میں بھی بھی بھی ہے اور ایسائی حسن نے اس ما بو میں ہوگہ ہوگا ور شروط میں ہوگہ ہوگا دور شروط میں ہوگہ ہو دونوں این میں میں کی مدت لگانے میں بھی بھی میں میں میں ہوگہ ہو میں ہوگہ ہو میں ہوگہ ہو دونوں این مدت لگانے میں بھی بھی میں میں ہوگہ ہو میں ہوگہ ہو دونوں این مدت لگانے میں بھی بھی میں میں ہوگہ ہو میں ہوگہ ہو دونوں این مدت لگانے میں بھی بھی بھی میں ہوگہ ہو میں ہوگہ ہو میں ہوگہ ہو دونوں این مدت لگانے میں بھی بین کی میں ہو کہ میں ہوگہ ہو میں ہوگہ میں ہوگہ ہو میں ہوگہ ہو میں ہوگہ ہو میں ہوگہ ہو گھی ہو جھو میں ہو ۔

كيامؤفت كركے نكاح كرنا جائزے؟

۔ اگر نکاح مطلقاً بلاقید مدت کیاولیکن اپنے دل میں پچھٹیت کرلی کداتنی مدت تک اس کواپنے ساتھ رکھوں گا تو نکاح سیجے ہوگا تیمین میں ہےاوراگر اس سے نکاح کیا ہرینکہ بعد ایک ماہ کے اس کوطلاق دے دول گا تو بیرج بڑ<sup>2</sup>ہے بیہ بحرالرائق میں ہےاور تزوت ک

ل جس میں وقت کا بیان ہو۔

ع ان چیزوں کی درازی مدت اس قدر کہ دونوں زندہ ندر ہیں گے شایداس دلیل ہے کہ تار پائے نہیں جونے لیکن شک نہیں کہ مینی جوت نہیں ہے خصوص جبکہ قرب تیا مت کے واسطے احادیث و آیات موجود ہیں جوزایں کہ تا قیامت رواہونا اس وجہ ہے مسلم کہ اس وقت بقالے زوجیت کی حدث نہیں اور سوائے اس کے فروج و جال وزول عیسلی ماید السلام میں مترجم کو سخت تامل ہے اگر چہ ہزار برس کے مانندموقت کرنے میں اتفاق ہے فائم واللہ اعلم۔

جائزے کیونکہ و مدہ طلاق بعد نکاح ہوگا۔

زید نے ایک عورت پر نکاح کا دعویٰ کیا اور س نے انکار کیا لیس زید نے اس سے سود رہم پر بدین شرط سکے کی کہ عورت ند کورہ اس کا اقر ارکر دے پس عورت ند کورہ نے اقر ارکیا تو بیر مال بذمہ ذر بیرل زم ہوگا اور بیا قر اربمز لدانشہ نکا نے کقر اردیا جائے گا کیس آسر اقر ار ند کورگوا ہوں کے سم منے ہوتو نکاح سیح ہوگا اور عورت کو اس کے ساتھ رہنا انیں بینہا و بین اللہ تقی کی روا ہوگا ورنہ "کا نے منعقد نہ ہوگا اور عورت ندکورہ کوزید کے سرتھ رہنا روانہ ہوگا اور بہی سیح ہے بیر محیط میں ہے۔

@: <

### اولیاء کے بیان میں

#### ولایت کن اعتبار سے ثابت ہوتی ہے؟

اول ، جمع ولی کی جوشر عا دوسر کے کے امور کا متولی ہو قاں ولایت چارسہوں سے ٹابت ہو تی ہے قرابت دولا وا است و لا مت و لئے ہے جہ اور عورت کے واسطے اقرب وں یعنی سب سے قریب وں اس کا بیٹا ہے گھر اپتا کھراتی طرن پر چتا جا ہے اور عورت کے درجہ پر ہمو پھر باپ ہمو پھر باپ بھی د دا بھر پر داداعلی بذا چاہے جتنے او نیچے درجہ پر ہمو بید محیط میں ہے جس اَ رجنو نہ عورت کا بیٹا ہمواور باپ ہمو پھر با و دادا تو شیخین کے نز دیک اس کا ولی اس کا بیٹا ہموگا اور مام محکہ کے نز دیک باپ ہموگا کذا فی السر ن الو باتی اور افضل ایک صورت میں میرے کہ اس کا ہا ہے جائے کو تھم دے دے کہ تو اس کا نکانی کرا دے تا کہ بااضاف جا مزہو میں

شرح طی وی میں ہے پھرعورت کا سگا بھائی ایک مال و باپ کا پھرعلا تی بھائی یعنی فقط باپ کی طرف ہے پھر سکے بھائی کا بیٹہ پھرعلاقی بھا کی کا بیٹا اگر چہ نیچے درجہ میں پوتا وغیرہ ہوں ای مرتبہ میں بیں پھرعورت کا سگا جھا بیٹی اس کے باپ کا ایک ہاں باپ ہے سگا بھائی بھرعلاقی چیا بھر سکے چیا کا بیٹا بھرعلاقی چیا کا بیٹاا گر چہ نیچے تک بوتا وغیرہ ہوں ای درجہ میں ہیں بھر یا پ کا سگا جیااز بک ماور و پدر بھر ہ پ کا ملاتی پچیاز جانب پیرفقظ پھران دونوں کی اورا داسی ترتیب ہے پھر سکے دادا کا سگا بچیاز مادروپیر پھر دادا کا علاقی بچیا از جانب یدر فقط پھر ان دونوں کی اول داسی ترتیب ہے پھر وہ مرد<sup>ا</sup> جوعورت کا سب سے بعیدعصبہ ہوتا ہے اور وہ دور کے پچیا کا بیٹا ہے میہ تا تارغ نیہ میں ہےاوران میں اوران سب کواسی ترتیب ہے دختر صغیر ووپسرصغیر<sup>(۱)</sup> پر جبر کرنے کا بھی اختیار ہےاور بالغ ہو جانے کی ہ ات میں اگر مجنون ہو جائمیں تو بھی جبر کا اختیار ہے رہے الرا اُل میں ہے پھر ان اولیاء ٹند کورین کے بعد مولائے <sup>(۴)</sup>عمّاقہ کوولایت حاصل ہے خواہ مذکر ہو یا مونث ہو پھر اس کے بعد مولائے عمّا قہ کے عصبہ کوول بہت ملتی ہے بیٹمبین میں ہے اور اگر عصبہ نہ ہوتو ذو می ا یا رہ میں سے ہرقر ابت دار جوصغیر وصغیر ہ کا وارث ہوسکتا ہے وہ ان دونوں کی تز وہنج کا مختار ہوتا ہے یہی ا ماماعظم سے ظاہرالروایة میں ہے ورامام محد نے فرہ یا کہ ذوی الارجام کے واسطے ول بت کا پچھاستحق ق نہیں ہے اور اہ مابو بوسف کا قو مصطرب ہے اور امام اعظمٰ کے زو کیان میں بھی مرتبہ بیں چنا نجے سب سے قریب لیمنی اقرب ماں ہے پھر پنتر پھر پسر کی کی دفتر پھر یو تے انسکی دفتر پھر دختر کی دختر کی دختر کچرا کیک مال و باپ ہے سنگی بہن کچمر فقط باپ کی طرف سے علہ قی بہن کچمر فقط مال کی طرف ہے اخیا فی بھائی و بہن مچرای ترتیب ہےان کی اولا دہیں کذا فی فتاوی قاضی خان پھر بہنوں کی اولا د کے بعد بھو پھیاں پھر ماموں پھر خالا ئیں پھر چیا وَل کی بیٹیاں بھر پھوپھیوں کی بیٹیں اور واضح رہے کہ جد فاسد امام اعظم ؒ کے نز دیک بہن کے بہنست اولی واقدم ہوتا ہے بیرفنخ القدیر میں ہے پھران کے بعدمولی الموالات کوولایت حاصل ہوتی ہے پھر سطان کو پھر قاصٰی کواور جس کو قاصٰی نے مقرر کیا ہے بیمجیط میں ہاورواضح ہوکہ جس کے نکاح میں ولی کی ضرورت ہاس کے نکاح کراوینے کا قاضی کو جب ہی اختیار ہوگا کہ جب قاضی کے مغشور میں اور عہد میں یہ امر درج ہواورا گر قاضی کے عہد ومنشور میں بیامر درج نہ ہوتو وہ و لینبیں ہوسکتا ہے لیں اگر قاضی نے عورت کا نکاح کر دیا حال نکد سطان نے اس کو س طرح ولی ہونے کی اجازت نہیں دی تھی پھراس کواس امر کی اجازت دی پھر قاضی نے اس نکاح کی اجازت دے دی تو استھیا نا نکاح جا ئز ہوجائے گا کذا فی فتاوی قاضی خان اور یہی سیجے ہے بیرمحیط سرحسی میں ہے۔

قاضی نے اگر صغیرہ کواپنے ساتھ ہیں ولیہ تو یہ نکاح بلاوں ہوگا اس واسطے کہ قاضی اپنی ذات کے تن میں رعیت ہے اور اس کا حق اس کو صل ہے جواس ہے اور اس ملک بھی اپنی ذات کے حق میں رعیت ہے اور اس طرح حق اس کو حال ہیں اس کے حق میں رعیت ہے اور اس طرح حدیثہ اسلام بھی اپنی ذات کے حق میں رعیت ہے اور اس طرح حدیثہ اسلام بھی اپنی ذات کے حق میں رعیت ہے رہ محیط میں ہے اور چچا کے پسر کواختیا رہے کہ اپنے چچ کی وختر کا نکاح اپنے ساتھ کر اس میں ہے اور قانوں ہے گئے اگر وختر صغیرہ کا نکاح اپنے ہے جہنے سے وار قانوں ہے کہ اس میں کہ اس میں کہ اور بی جائز ہے بخوا ف یونی اولی و کے بیجنیس و

ا ٠٠ جس كي تسبت عين مونت على ين واقل مووالله اعلم ...

<sup>(</sup>۱) نکاح کے داسطے۔

<sup>(</sup>۲) جس نے آزاد کیا ہے۔

<sup>(</sup>۳) لین پیر کے پسر کی وختر ۔

<sup>(</sup>٣) لعني يتم جن كاوصى بـــ

مزید میں ہےاوروصی کوصغیر یاصغیرہ کے نکاح کر دینے کی ولایت نہیں نے خواہ صغیر یاصغیرہ ندکور کے ہاپ نے اس وضی کواس امر کی وصیت کی ہویا نہ کی ہولیکن اگروصی ایسافتض ہوجس کوان دونوں کی ولایت پہنچتی ہے توالیک حالت میں وہ بھکم ولایت انکا نکاح کر دے گاگروصی ہونے کی وجہ ہے نہیں کرسکتا ہے میرمحیط میں ہے اور اگر صغیریا صغیرہ کسی مردکی گود میں پرورش پاتے ہوں جسے ملتقط (۱) وغیرہ تو میرم دان کا نکاح کردینے کا مختار نہ ہوگا یہ فتاوی قاضی خان میں ہے۔

فاسق ہوتا ولی ہونے سے مانع نہیں:

معنوک کا استحقاق و لایت کی پزئیل ہے اور نیز مکا تب کی ولایت اس کے فرزند پرنیس ہے بیر محیط سرحی ہیں ہے اور مسمہ ن مردیا عورت پر نا ہالغ و مجنون اور کا فرکی و لایت نہیں ہے کذائی الحاوی اور نیز کا فرمرد یا عورت پر مسلمان کی و لایت نہیں ہے بیر شمرات میں ہے گرمٹ کے فے فرمایا کہ اس مقام پر یوں کہن چ ہے کہ لیکن اگر مسلمان کسی کا فرہ باندی کا مولی ہویا سعان ہوتو اس کو و مایت حاصل ہوگی ہے بچرالرائق میں ہے اور کا فرکوا پے مثال کا فر پرو دایت حصل ہوتی ہے تیمین میں ہے اور مرتد کی و لایت کسی پرنہیں ہوئی ہے نہ سلمان پر اور شدکا فر پر اور شدا پے مثل مرتد پر ہے بدائع میں ہے اور فاستی ہونا و لی ہونے سے مائع نہیں ہوتا ہے بیر قاوئی قاضی خان میں ہے اور اگر و لی کو جنون ہوگیا کہ برابر رہتا ہے اور جنون مطبق ہے تو اس کی و لایت جاتی رہے گی اور اگر بھی مجنون رہتا ہے اور آبھی فات نافذ ہوں گے بید فیر و میں ہے اور جنون مطبق کی مقدار اما میں نے ایک روایت کے موافق ایک مہینہ کا مل مقدر فر مائی ہے اور اس کی و لایت ہا ور سیوجیز کر دری و بح الرائق میں ہے اور اگر بیٹا جب لئے ہواتو معتو و یہ مجنون بالغ ہواتو اس کی جان و مال پر اس کے بہ ہے کی و لایت ہو گی بی فی قاوئی قاضی خان میں ہے۔

فقاوی ایوالیت میں ہے کہ ہا ہے نے پے پر بالغ کے ستھ کی حورت کا نکاح کردیا اور ہنوز اس کے پسر ہالغ نہ کور نہ اما اور ہنوز اس کے بسر ہالغ نہ کور نہ اما اور ہنوز اس کے دوسری صورت کے سورت کے سورت کے سواتے دوسری صورت میں اختلاف فرکر کیا ہے اور فرماید کہ اگر پسر جب ہالغ ہواتو عاقل تھا چھر مجنون یا معتوہ مو گی تو بن ہر قول اما م ابو یوسف کے فیا سابا ہے کہ ولایت عود نہ کر کے حتی کہ اگر باپ نے اس کے مال میں نظر ف کورے کوال کے نکاح میں کہ اگر باپ نے اس کے مال میں نظر ف کورے کوال کے نکاح میں کہ دیا ہو جو اس کے نکاح میں کہ اگر ہا ہے ہوا تو جا کر جی استحسانا ولایت باپ کی طرف کو دکر کے گو اور فیا کہ کہ میر ان کے اما کہ ہمار کے علا ہیں نظر ف کو دکر کے گو اور نکاح کر اور یہ سخسانا ولایت باپ کی طرف کو دکر کے گو اور فیا وی کہ والے میں کہ میر اور کیا تو ہم کہ والے میں نظر ہوگئے تو نہر کوال کے مال میں نظر ف کور کر در کی اور نکاح کرا دینے میں امام عظم وامام ابو یوسف کے موجود کی ہو دیا ہوگئے تو ہم کہ والے میں کہ والے کہ والے کہ والے کہ کہ والے کہ کہ والے کہ والے کہ کا حکم کہ والے کہ وا

ل اقول در حقیقت میدا ختلاف تبین ہے بلکہ اور ایو بوسٹ نے تیس کولیا اور اوام محمد نے استحسان کواختیا رکیا۔

<sup>(</sup>۱) يزاا فعالاتے والا۔

ولی افر ب کے غائب ہونے میں مشاک ٹیسیز میں اختلاف پایاجا تا ہے:

ہمارے مشان نے فرمایا کہ ولی اقرب کی والا یہ باقی رہتی ہے کہ ولی اقرب فائب ہوجائے ہے اس کی والا یہ جاتی رہتی ہے یاباتی رہتی ہے تو بعض نے فرمایا کہ ولی اقرب کی والا یہ باقی رہتی ہے کہ کو یا عبد کے واسط ولی قریب کے غائب ہوجائے کی حالت میں استحقاق والا یہ جدید پیدا ہوتا ہے لی الیہ ہوجاتا ہے کہ کو یا ور بعض ماوی درجہ کے دوولی شل دو بھائی یا دو بچا کے موجود جی اور بعضوں نے فرمایا کہ ولی قریب کی والا یہ زائل ہوگرہ ولی اجید کی والا یہ زائل ہوگرہ ولی اجید کی جائب شقل ہوجاتی ہے اور بھی ان یا میں ہوبائن ہیں ہوبائن ہ

کے ولی کوان کے نکاح کردینے کا اختیار ہے بشرطیکہ جنون مطبق ہو بینہرالفائق میں ہے اور اگر وفتر صغیرہ کا نکاح ہ ہ و د دائے سوائے دوسرے ولی نے با ندھاتو احتیاط بیہ کے عقد دومر تبہ با ندھاتو احتیاط بیہ کہ عقد دومر تبہ با ندھا ایک مرتبہ بعوض نہر سمی کے بعنی مہر مقرر کر کے اس کو بیان کر دے اور دوسری بار بغیر مہر سمی میں چھے کی ہوگی ہوگی و نکاح وں صحیح نہ ہوگا ہیں ایک صورت میں دوسرا نکاح بعوض مہر شل کے سیح ہوج نے گا اور دوسری بات بیہ کد شایدا گر شوہر نے اس فظ سے سم کی ہو کہ اور کہ اس کی صورت میں دوسرا نکاح کو وں با با نفظ کہ ہرعورت جس سے میں نکاح کروں اس کو طلاق ہے تو عقد اوں سے سم کی ہو وہ نے گی اور دوسرا عقد بعوض مہر مثل کے منعقد ہوگا اور اگر نکاح باند صنے وا ، باپ یا دادا ہوتو بھی صاحبین کے نز دیک انہیں دونوں وجوں سے ایسا کرنا چاہئے اور امام اعظم کے نز دیک فقد وجہ اخیر کے لحاظ سے ایس کرنا چاہئے بیجنیس و مزید میں ہے۔ صغیرہ کا انکاح بایٹ اور ایس کو اسواولی نے کیا تو بالغ ہونے پر اختیار ہوگا:

اگرصفیرہ کا نگاح ان کے بپ داد نے کر دیا ہوتو بعد باغ ہونے کے دونوں کواختیار نہوگا اورا گرسوائے بپ د داک دوسرے ولی نے نگاح کر دیا ہوتو وقت بالغ ہونے کے دونوں میں سے ہر یک کواختیار ہوگا چاہئی کر ہے اور چاہ فیخ کر دے اور بیا ہم عظم اوا ہم محمد کا قول ہے اور اس میں تھم قاضی لے لینا () شرط ہے بخلاف اس کے جوباندی کہ کسی لام کے نگاح میں ہے اور ''زادگی گئی اور اس کوخیارہ واصل ہوا کہ چاہے شوہر کے ساتھ رہے یا ندر ہے بلکہ فیخ کرد ہے تو اس میں فیخ کے واسطے تھم قاضی شرط نہیں ہے یہ بدائی افتیار کی اور قاضی نے دونوں میں تفریق نی ندکر کی قاضی شرط نہیں ہے یہ بدائی افتیار کی اور قاضی نے دونوں میں تفریق نی ندکرائے تب یہاں تک کہ دونوں میں تفریق بی نہرائے تب بہاں تک کہ دونوں میں تفریق بی نہرائے تب تک شوہر کواس کے ساتھ وطی کرنا حلال ہے میہ مسوط میں ہے اور اگر قاضی نے یا امام اسلمین نے نکاح کر دیا تو خیار بلوغ ٹا بت ہوگا اور بھی سے جاورائی پرفتو کی ہے یہ کوئی میں ہے۔

قاضی بدیج الدین سے دریافت کیا گیا کہ ایک صغیرہ نے اپنے آپ کواپنے کفومرد کے نکاح میں دیا اوراس صغیرہ کا کوئی ول نہیں ہے اوراس موضع میں کوئی قاضی نہیں ہے تو فر مایا کہ نکاح منعقد ہوگا ولیکن اس صغیرہ کے بالغ ہونے کے بعد کی اجازت پر موقو ف رہے گا بہتا تار خدید ہیں ہے اورا گرصغیرہ لا کی نے اپنے تین نکاح میں دیا پھراس کے بھائی جواس کا ولی ہے اجازت دے دی تو نکاح بر ہوگا اور صغیرہ نذکورہ کو خیار بلوغ حاصل ہوگا ہے میر سرخی میں ہے اور جو خیار صغیرہ کو حاصل ہوگا ہے میر سرخی میں ہے اور جو خیار صغیرہ کو حاصل ہوگا ہے میر خیار کا امتداد سخر میں ہاس کو خبر نکاح بینی ہوئی ہوئی ہوئی اور الکہ وہ ہوا ور اس خیار کا امتداد سخر میں تک کہ جس میں اس کو خبر نکاح بینی ہوگا چن نچا گراس نے باطل سے باطل سے میر سے مواج ہوگی تو سکوت سے اس کا خیار باطل نہ ہوگا اور نہ جاس ہوگا کہ دوہ ہو ہے باطل ہو گا بلکہ جب بی باطل ہوگا کہ وہ ہو ہو نے باطل ہو گا بلکہ جب بی باطل ہوگا کہ وہ ہوگی کہ وہ ہوگی کہ اور اگر بالغ ہوئی تو سکوت سے اس کی طرف سے ایسافعل پایا جب سے جورضا مندی پر دلالت کرتا ہوج ہے خبر عرم دکو تی ہو دے دے یا نفقہ طلب کر سے یا اس کے مشل کوئی فعل کر سے دورا گراس نے شو بر کا کھ نا کھ لیا یا برستنی س کو این خیار باس نے شو بر کا کھ نا کھ لیا یا برستنی س کو این خواج نے گا اورا گر بالغ ہوتے بی اس کوئل کی خواس کا خیار باطل ہوج سے گا اورا گراس کے بالغ ہو دیک تو اسے خیار باطل ہوج سے گا اورا گراس کے بالغ ہو تھا سے دورا کی خیار باطل ہوج سے گا اورا گراس کے بالغ ہو ت

<sup>(1)</sup> لیتنی فنخ نکاح کے واسطے۔

<sup>(</sup>۲) لینی فبر کینچ پر۔

مرتد کا نکاح مسلمان خاتون ہے سے منتخ ہوجا تا ہے:

ایک مسلمان مرتذ ہوگیا اور دارالحرب میں جاملا اور اپنی بیوی وصغیرہ دختر دارا باسلام میں چھوڑ گیا اور صغیرہ ندکور کے چیا نے

ا دونوں حق آ و جانا جا ہے کہ حق شفعہ بعد علم کے فوراً طاب کرنا جا ہے ور نہ بطل ہوجائے گا اورای طرح خیار ہوغ میں بھی نی انور کے کہ میں نے نکاح فنج کی ورنہ خیار باطل ہوگا ہیں وقت چی آ فی کہ اگر خیار طاب کرتی ہے تو شفعہ جاتا ہے اورا گر شفعہ طلب کرتی ہے تو خیار جاتا ہے اس کے واسطے اس کی صورت بیان کردی تا کہ دونوں میں سے کوئی ہاتھ سے نہ جائے اور مطلب حاصل ہو

ع کذب اقول بظاہراس مقام پر بھی کذب مباح تفہرایا اوراس میں تامل ہے۔

سے قول شو ہرلیکن بدا بیروغیر ہ میں آیا کہ قول عورت کامعتبر ہوگا اور شو ہر پر گوا ہ لانے واجب بیں اور تحقیق عین البدایہ ہیں ہے۔

(۱) شهودجمع شامر به

سنس مسلمان ہے اس کا نکاح کردیا تو نکاح جائز ہوگا ورصغیرہ مذکورہ کو ہروفتت بلوغ کے خیارے صل ہوگا اور اگر ہنوز بالغ نہ ہوئی تھی کہ یہ دختر اوراس کا شو ہرواس کی ماں سب کمبخت مرتد ہوکر دارانحرب میں جیے گئے تو نکاح بحالہ رہے گا پھرا گرسب قید ہوکر اسوام میں داخل ہوئے تو دختر اوراس کی مال دونوں مملوک ہوں گی اور باپ وشو ہردونوں آ زاد ہوں گے پھرا گر باندی صغیرہ بالغ ہوئی تو اس کو آچھے اختیار حاصل نہ ہوگا ہاں اگر آز اوکر دی جائے تو اس کو خیار حتق حاصل ہوگا بیمچیط سرحسی میں ہے اور واضح رہے کہ خیار بلوغ کی وجہ ہے جو فرقت و جدائی ہو جاتی ہے وہ طلاق نبیں ہے کیونکہ اس فرقت کا سبب فقط مرد کے ہاتھ میں نبیس ہے بلکہ اس میں مرد وعورت دونو ب مشترک ہیں اور اسی طرح خیار عتق ہے جو فرات پیدا ہوتی ہے وہ بھی طلاق نبیس ہے بخلا ف عورت مخیر ہ کے یعنی جس کواس کے خاوند نے اختیار دیا ہے جب جا ہے کوطلاق دے لے بیسراٹ الوہائ میں ہے اور ضابطہ بیمقرر ہوا ہے کہ جوفر فت از جانب عورت حاصل ہو مگر شو ہر کے سبب سے نہ ہوتو و ہ تھنخ نکات ہے جیسے خیار عنق وخیار بلوغ اور جوفرفت از جانب شو ہر پیدا ہوو ہ طلاق ہے جیسے ا بلاء کرنا ومحبوب ہونا اور عنین ہونا بینہ الفائق میں ہے اور جب بنسبب خیار بلوغ کے فرفت ہوگئی پس اگر شو ہرنے اس کے ساتھ دخول نہ کیا ہوتو عورت کو پچھ مہر نہ ملے گا خواہ مرد نے نتنج اختیار کیا ہو یاعورت نے اورا گرمرد نے اس کے ساتھ دخول کرلیا ہوتو اس کو بورا مہر ملے گا خواہ عورت کے اختیار ہے فرفت واقع ہوئی ہو یا مرد کے اختیار سے پیدا ہوئی ہو یہ محیط میں ہے معتبہہ عورت کواگر اس کے باپ یا دادا کے سوائے دوسرے نے بیاہ دیا چھروہ عاقد ہوگئی تو اس کوخیار حاصل ہوگا اور اگر باپ یاداوا کے بیاہ کردیے کے بعدوہ عاقلہ ہوئی تو اسکوخیار حاصل ندہوگا میر محیط سرحتی میں ہے اورا گر پسر نے اسکا نکاح کر دیا تو میشل ولایت باپ کے ہے بلکداس سے بھی او ب ہے بیافلاصہ میں ہےاور واضح ہو کہ صغیرہ کے ساتھ دخول کرنے کے وقت میں اختلاف ہے پس بعض نے فرمایا کہ جب تک ہالغہ نہ ہو جائے تب تک اسکے ساتھ وخول نہ کرے اور بعض نے کہا کہ جب نوبرس کی ہوجائے تو اسکے ساتھ وطی کرسکتا ہے ہے بحرالرائق میں ہے۔ صرف عمر ہی کانہیں بلکہ جسمانی صحت وتندر سی کا بھی اعتبار کیا جائے گا:

زیادہ کن ہے بیمرادہے کہٹویرس سے زیادہ ہو۔

قال المحترجم شاید یو چینے والے کی غرض یہ ہے کہ موافق ند ہے جنفی کے کیا تھم ہے ورندشانعی ند ہب کے موافق نکاح منعقد ند ہوگا۔

آ نسه کاسکوت ہی اثبات برمحمول کیاجا تاہے:

یمی وجہ ہے اور ای برفتو کی ہے بیرؤ خیرہ میں ہے اور اگر ولی نے با کرہ بالغہ سے اجازت طلب کی اور وہ خاموش رہی تو میر ا چازت ہےای طرح اگر ولی کے نکاح کر دینے کے بعداس نے شو ہر کواینے اوپر قابو دے دیا تو بیرضا مندی ہےاوراس طرح اگر آگاہ ہونے کے بعد اپنے مہر منجل کا مطالبہ کیا تو میر ضامندی ہے میسراج الوہاج میں ہے اورا گرولی نے اس سے اجازت طلب کی کہ میر اقتصد ہے کہ فلاں مرد کے ساتھ بعوض ہزار درہم مہر کے تیرا نکاح کر دوں ایس وہ خاموش ہور ہی پھرو لی نے اس کا نکاح کر دیا تب اس نے کہا کہ میں راضی نہیں ہوتی ہوں یاولی نے اس کی تزوتنج کر دی پھراس کوخبر پینچی اور اس نے مسکوت کیا تو دونو پ صورتو ل میں اس کا سوکت کرتا رضامندی ہے بشرطیکہ نکاح کر دینے والا پوراولی ہواورا گر نکاح کنندہ کی بہنسبت کوئی اوز ولی اقرب ہوتو اس کا سکوت رضا مندی میں شارنہ ہوگا بلکہ اس کوا ختیار ہوگا جا ہے راضی ہوج ہے روکر دے اور اگر اس کو فقط ایک مرو نے خبر پہنچو تی پس اگر میخف ولی کا پنجی ہوتو اس کا سکوت کرنا رضا مندی ہوگا خواج بیمر دا پنجی ثقه پر بینز گار ہو یا غیر ثقه ہو بیضمرات میں ہے اور اگرخبر دینے والا کوئی شخص فضو لی ہوتو امام اعظم کےنز دیک اس میں عدد <sup>(۱)</sup> اور عدالت لیعنی عا دل ہونا شرط ہےاور اس میں صاحبین کا خلاف ہے بیرکا فی میں ہے اور ہمارے بیضے مشائخ نے فرمایا کہا گرخبر دینے والا اجنبی ہو کہ ولی کا پیچی یا خود ولی نہ ہوپس اگرخبر دینے والا ایک مرد غیر ثقة ہوپس ا گرعورت نے اس کے قول کی تصدیق کی ہوتو نکاح ٹابت ہوجائے گااورا گر تکذیب کی ہوتو ٹابت نہ ہوگا اگر چےصد ق کمنجر پیچھے ظاہر ہو جائے بدامام اعظم کا قول ہے اورصاحبین کے نز دیک اگرصد ق مخبر ظاہر ہوجائے گا تو نکاح ٹابت ہوجائے گابیدذ خیرہ میں ہے اور اگر کسی عورت کوخبر پینجی پس اس ہے کہی غیر معامد میں پہلے ہو تنیں شروع کر دیں تو اس مقام پریہ بمز لدسکوت کے ہے پس اس کی طرف ے رضامندی ؛ بت ہوگی ہے بحرالرائق میں ہے ہا کرہ بالغہ کو نکاح کی خبر پینجی پس اس کو چھینک آنے لگی یا کھ نسی آنے لگی پھر جب تھہری تواس نے کہا کہ میں نہیں راضی ہوتی ہوں تو بیر دکرنا جا مز ہوگا بشرطیکہ علی الاتصاب ہوائی طرح گراس کا مند بند کرئیے گیا تب ہی اس نے کہا کہ میں راضی نہیں ہوتی ہوں تو بھی اس مقام پر بیار دھیجے ہوگا بیدذ خیرہ میں ہے اور عورت سے اجازت لینے میں شو ہر کا نام اس طرح بیان کرنا کہ وہ پہنچ ن جائے ضرورمعتبر ہے ہے بدا ہے میں ہے حتیٰ کہا گرعورت سے یوں کہا کہ میں ایک مرد سے تیرا نکاح کر دینا

صدق مخریعنی بعد کوظ هر موکه جو پچهاس نے خبر دی تھی و ہ پچ تھی اورفضو لی و پیخف کہا پپچی وغیر ہ نہ ہو۔

<sup>(1)</sup> ليخى دوم دودناكم سے كم-

ع بت ہوں اور وہ موش رہی تو پیرضا مندی نہوگ وراً مرعورت ہے کہ کہ میں تجھے فلاں یا فلاں ایک جماعت کو بین کیا کہ ن میں ہے جس سے جا ہے تکاح کروے ور ہے کی مرد سے تیر بیاہ کو اور وہ خاموش رہی تو بیرضا مندی ہے کہ وی کواختیا رہوگا کہ جس سے جا ہے تکاح کروے ور اگر کہ کہ اپنے پڑوسیوں یا چھ کی اور وہ ہے تیر کاح کرنا چاہتا ہوں اور وہ خاموش رہی ہیں اگر بیلوگ معدود ہوں کہ اس کی شاخت میں ہوں وار اگر بیا میں ہوں تا بیروں تو بیرضا مندی ہے ور نہیں بیٹیسین میں ہاور وہ سب اس وقت ہے کہ عورت مذکورہ نے مرکاح ولی کو نہ مونی ہواوراً سر بیا کہ جوتو کرے جھے منظور ہے یا جس کوتو پیند کرے اس کے سرتھ میر نکان کردے یہ میں اس کے اور بعض نے فرہ یا کہ مہرکا بیان کرنا شرط ہے اور بیمتاخرین کا قول ہے ورفع کردے یہ میں ہوا کہ القد ہیں ہے کہ بیدوجہ ہے یہ بح افراکن میں ہے۔

اگر باپ نے قبل نکاح کے اس سے اجازت صب کی ورکہا کہ میں تیرا نکاح کردین جو ہت ہوں وراجازت بینے میں مہر کا ور شو ہر 6 فیر نہ کیا جات کی ہے۔ سکوت کیا تو اس کا ساکت ہوٹا رضا مندی نہ ہو گی تھ بعد نکاتے ہے عورت کورو کردیے کا افتایا رہوگا اور آ ۔ س نے شو ہر کا نام ونشان ومبر کا ذکر کیا ہوتو س کا ساکت ہونا رضامتدی ہوگی ور آبرشو ہر کا ذکر کیا اور مبر کا ذکر کیا ورعورت نے سکوت کیا تو مشار کے نے فرمایا کہا گریا ہے ہے عورت ندکورہ کوئٹ مرد کو ہبد کیا تو اس کا نکاح نافذ ہوجائے گا اس واسطے کے عورت مذکورہ ا ہے نکا تے پر رضی ہوئی ہے کہ جس میں بیان مبرنبیں ہے اور فل ہر بیہے کہ کل بعوض مبرمثل کے ہوگا اور بدفظ ہبہ جو نکا تے ہوتا ہے وہ مو جب مبرمثل ہوتا ہےاورا گرولی نے نکاتے میں چھ مہر بیان کیا ہوتو و ی کا تکاح کرنا نافذ نہ ہوگا اس واسطے کہ عورت مذکورہ ولی کے شمیہ ٹیر راضی نہیں ہوئی ہے ہیں و کی کا اس طرت کا نکاتے تا فقر شہوگا وراس صورت میں کہ جدیدا جازت حاصل کرے ور سرولی نے بدون اجازت ع<sup>صل</sup> کرنے کے اس کا نکاح کر دیا تج بعد نکاح کے اس کوخبر دن وروہ خاموش ہور ہی پس اگرخالی نکاح کی خبر دی اور مہراورشو ہر کا بیان نہ کیا تو س میں مشائخ نے اختا ف بیا ہے اور سیج کیدیدرضا مندی نہ ہوگی اور اگروں نے شوہرومہر کا بھی حاب بیان کردیا ہو پس اس نے سکوت کیا تو بیدرضا مندی و بازیت ہوگی وراگر شو ہر کا نام بیان کر دیا اورمہر بیان نہ کیا تو اس میں وہی تفصیل ہے جوہم نے قبل نکات کے اجازت حاصل کرنے کی صورت میں بیان کردی ہے اور گرمبر کا ذکر کیا ورشو ہر کو بیان نہ کیا ہیں وہ خاموش مربی تو س کاسکوت دلیل رضا مندی ند ہوگی خواہ میں نکات کے اجازت جا ہی ہویا بعد نکاح خبر دی ہویہ فتاوی قاضی خان میں ہے۔ ۔ شروی نے س کا نکال کردیا پس س نے ب کے میں راضی نہیں ہوتی ہوں پھر سی مجس میں راضی ہوگئی قو نکال جا مزانہ ہو کا میں مجھ سر حسی میں ہے اور اگر ولی نے س کا نکاٹ کر دیا جس اس نے رو کر دیا چھر دوسری مجلس میں کہ کہ چند وگ مجھے خطبہ کرتے ہیں جس س نے کہا کہ جو پیچھتو کرے میں اس پر راضی ہوں ہیں وی نے اس پہنے کے ساتھ س کا نکاح کر دیو ہیں اس نے نکاح کی ج زت دیے ہے کا کیا تو س کواختیار ہوگا بیفاوی قاضی خان میں ہے ورشیخ امام فقیدا یونصر ہے دریا فت کیا گیا کہ ایک شخص نے اس عورت کوجس کا ولی ہے بیاہ دیا ہے اور جب اس عورت کوخبر پہنچی تو س نے کہا کہ جس مرد سے نکاتے کیا ہے وہ بدشکل ہے ہیں راضی مہیں ہوں یا کہا کہ وہ مو چی ہے میں رضی مہیں ہوں و میٹنج نے فر مایا کہ میرا یک ہی کلام ہے ہیں پہل<sup>ا ب</sup> فقرہ سے حق میں مصر نہ ہو گا ورنکا آباطل ہوجائے گا میرمحیط میں ہے اور گروں نے ک مرد کے ساتھ نکاح کرنے کے واسطے عورت سے اجازت جا ہی مگری کے نکار کیا پھروں نے اس کے ساتھ نکات کیا اور وہ خاص ان رہی تو بیرضا مندی ہے بیشرح جامع صغیر قاضی خان میں ہے اور گروں نے

شميه يعني بيان مبر-

یعنی وہ برشکل ہے یا وہ موجی ہے بیفقر ہ مصر نہ ہوگا جکہ بیابھی رونکاح ہے نہ کلام ویکر۔

عورت کے حضور میں اس کا فکاح کیاوہ خاموش رہی تو اس میں مشاک نے اختیا، ف کیا ہے اور اسٹی بیاہے کہ بیارضامندی ہے اور اگر مهاوی درجہ کے دوولیوں میں ہے ہرائیک نے ایک ایک ایک ہر دے اس کا نکات کیا ہاں عورت نے ایک سماتھ دونوں نکاحوں کی اجازت وے دی تو دونوں باطل ہو جامیں گے کیونکہ دونوں میں ہے کوئی اولی نہیں ہے ورا ً مرس کت ربی تو دونوں نکاح موقوف رمیں گ یہاں تک کہوہ دونوں میں ہے کئی ایک کی اجازت دے دے مذافی کمپین اور یہی نطا ہراجو ب ہے ہیے بحرالرا نق میں ہے اوراً مروق نے باکرہ بابغدے کی مروکے ساتھ اس کا نکاح کرنے کی جازت جا ہی اس نے کہا کہ اس کے سوے دوسر بہتر ہے تو ہے جازت نہ ہو گی اور اگر ولی نے بعد نکاح کرنے کے اس کوخبر دی ہیں اس نے پیافظ کہا کہ دوسر بہتر تھا تو بیاجازت ہے بیرہ خبر ہ میں ہے با کرہ بالفہ کا تکاح اس کے باپ نے کرویا پھراس کوخبر پینجی ہیں اس نے کہا کہ میں نہیں جو ہتی ہوں یہ کہاں کہ میں فلا سطخص سے نکا پہنیں جا ہتی ہوں تو مختار ریہ ہے کہ دونوں صورتوں میں نکات رد ہوگا ہے تا تارہ نے میں عمّا ہیے ہے منقوں ہے ور آمروں نے س ہے کہا کہ بس جا ہتا ہوں کہ فلاں مرد سے تیرا نکاح کر دوں ہیں اس نے کہا کہ صلاحیت رکھتا ہے چنی احجا ہے۔ چسر جب و ی س کے پیاس سے وہ جاا " بیا تو اس نے کہا کہ میں راضی نبیں ہوں اور و لی کواس مقولہ کا حال معلوم نہ ہوا یہاں تک کہا اس نے فلا ب مرو مذکور ہےا س کا حکات مر دیا تو سیح ہوگا اورا گروی نے اس کا نکاح کر دیا ہیں س نے کہا کہ وہ نے اچھ کام کیا تو اسے بیہ ہے کہ اجازت ہے ورا گر اس نے ول ہے کہا کہ احسنت بینی خوب کیا یا اصبت لیعنی صواب کی راہ یائی یا کہا کہ اللہ اللہ تعال تھے برکت وے یا جم کو برکت وے یا س مبار کہاد قبول کی تو ریسب رضامندی میں داخل ہے وریٹ ابن ال سلام نے فرمایا کہ سکروں نے اس سے کہا کہ میں تھے فار سامرو کے س تھ بیاہ دوں اس نے جواب دیا کہ پیچھڈ رئیس ہے تو پیرض مندی ہے اور اگر پیکھا کہ جھے نکات کی حاجت ٹبیس ہے یا کہ میں تھھ ے کہد چکی تھی کہ میں تہیں جو ہتی ہول تو بیاس نکات کارد ہے جس کوون تھس میں ایا ہے وراتی طرت ٹر کہا کہ میں نہیں راضی ہوں یو مجھ ہے صبر ندہوگا یا میں اس کو ہرا جانتی ہوں تو امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ بیرا نکاتے ہے ورا آمریہ کہا کہ مجھے خوش نہیں تا ہے یا میں ز دوان کوئیں ہے ہتی ہوں تو میرد نہ ہو گاحتی کہا کراس کے بعد راضی ہوجائے قرنکات جی ہوجائے گا در کراس نے یوں کہا کہ میں فلال مر دکونیس جا ہتی ہوں تو ہیرد ہے کذا فی انظہیر پیاور یہی اظہراقیاب ان السواب ہے بیرمجیط میں ہے۔

اگر اس نے بہر کہ انت اعلم لیعنی تو خوب ہا تا ہے یہ فی ری میں کہ کہ قوبدائی بین قربہتر جاتا ہے تو بید ضامندی کہیں ہے ور اگر کہا کہ یہ تیری رائے کے پیر و ہے تو بید رضامندی ہے بیظ ہیر بید میں ہے ایک ہارہ ہے اس کے بچھے کے بیٹے نے اپنے ساتھ کا ت کر لیا حالا نکہ ہاکرہ فدکورہ ہافنہ ہے پھر اس کو خبر بینچی پس وہ ف موش ہوری پھر کہا کہ میں راضی نہیں ہوں تو اس کو بیہ ختیار ہوگا اس و سے کہ اس کے بچھا کا بیٹا اپنی ذات کے حق میں اصیل کھا ور عورت کی جانب سے فضولی تھا جس اہ سے منظم اور مام مجمد کے قول کے موافق عقد کاح تی منہ دی گئی ہی عورت کی اور رض مندی ہے تھے کار تمدنہ ہوگی اور شرم دفہ کور نے پہلے اس سے پنے ساتھ کا ت کی اجازت طاب

کی وروہ ہاموش ری پھراس نے اپنے ساتھ اس کا نکاح کرلیا تو ہالے جماع جائز ہوگا یہ فقاوئی قاضی خان میں ہے۔

اگر ہا ہے نے ہاکرہ ہاتھ ہے کہا کہ فلال مرا مجھے بعوش س قدر مہر کے مانگا ہے ہیں ہاکرہ فد سرہ ووم تبدا پنی جگہ ہے اپنی مائڈ ہے وہ موش تھی پھر ہا ہے نہ اس کا نکاح کردیا تھ وہ موش تھی پھر ہا ہے نہ اس کا نکاح کردیا پھر دونوں نے اختا ہی نے بیٹی شوہر نے کہا کہ تھے کو نکاح کی فیر بہتی تھی ہیں ہے اور اسروں نے موش رہی گا ہا وہ اس کی اجازت کیے نہائے تھے کا اس کا نکاح کی اور مورت نے بہائے تھی ہیں ہے اور اسروں نے اختا ہی نے بیٹی شوہر نے کہا کہ تھے کو نکاح کی فیر پہتی تھی ہی تا تا خاموش رہی تھی اور مورت کی تو ایک ہوں ہو ہے کہا ہے تھی تو نسی خان میں ہے جہا سر شوہ نے سی وہو ہے کہا ہے تا مورت کا میں بھی بھی خان میں ہے جہا سر شوہ نے سی وہو ہے کہا ہے تا ہوں تا کہا ہے تا ہوں ہے کہا ہے تا ہوں ہوگا ہے تا ہوں جائے کہا تھی خان میں ہے جہا سر شوہ نے سی وہو ہے کہا ہے تا ہوں جائے کہا تھی خان میں ہے جہا سر شوہ نے سی وہو ہے کہا ہے تا ہوں جائے کہا تھی خان میں ہے جہا سر شوہ نے سی وہو ہے کہا ہے تا ہوں جائے کہا تھی خان میں ہے جہا سر شوہ سے تا ہوں جائے کہا تھی کہا تھی خان میں ہے جہا سر شوہ سے تا ہوں جائے کہا ہے کہ وہائے کہا تھی خان میں ہو تا ہوں ہوں ہے کہا تھی کہا تھی جائے کہا تھی کہا تھی خان میں ہے جہا سر شوہ ہے کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی تو تا ہوں کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کو تا ہو تا تا ہوں کہا تھی تا تا تا کہا تھی کا تا کہا تا کہا تا کہا تا کہا تا کہ دورت کا تھی کہا تا کہا تا کہا تا کہا تا کہ تا کہا تا کہا تا کہا تا کہا تا کہ تا کہ تا کہا تا کہا تا کہا تا کہا تا کہ تا کہا تا کہا تا کہ تا کہ تا کہا تا کہ تا کہا تا کہ تا کہا تا کہا

ندکورہ وقت خبر پہنچنے کے خاموش رہی تھی گواہ قائم کئے تو وہ اس کی بیوی ہوگی ورنہ دونوں کے درمیان نکاح نہ ہو گا ادر امام اعظم کے نز دیک عورت پرقسم عا کمزمیں ہوتی ہے اور صاحبین کے نز دیک عورت پرقسم عائد ہوگی کذا فی المحیط اور اسی پرفتوی ہے بیشرح نقابیشخ ابوالهکارم میں ہے پس اگرعورت نے تھم سے انکار کیا تو بوجہ کلول کے اس پر ڈگری کی جائے گی اور اگر دونوں نے گواہ قائم کئے شوہرنے اس امرے گواہ دیئے کہ وفت خبر پہنچنے کے بیرہ موش رہی اورعورت نے اس امرے گواہ دیئے کہ میں نے در کر دیا تو عورت کے گواہ مقبوں ہوں کے کذافی المحیط اور اگر گواہوں نے کہا کہ ہم س کے پیس تھے گرہم نے اس کو پچھ بولتے نہیں سناتو ایک گواہی ہے ثابت ہو جائے گا کہ وہ سر کت رہی تھی میہ فتح القدیر میں ہے اور اگر شو ہرنے گواہ دیئے کہ عورت نے بروفت خبر رس فی کے عقد کی اجازت دے دی اورعورت نے گواہ دیے کہاس عورت نے خبر پہنچنے کے دفت رد کر دیا ہے تو شوہر کے گواہ مقبول ہوں گے بیسراج ابو ہاج میں ہے اور اگر ہا کر ہ کے ساتھ اس کے شوہر نے دخول کر رہ ہو بھرعورت نے کہا کہ میں راضی نہیں ہوئی ہوں تو اس کے قول کی تصدیق نہ کی جائے گی اور دخوں کرنے کا قابو دینا بیر مضامندی قر رویا جائے گا الا اس صورت میں برضامندی ٹابت نہ ہو گی کہ زبر دی اس کے ساتھ بیفل کیا ہو پھراگر اس صورت <sup>(۱)</sup> میں اس نے رد کر دینے کے گو ہ قائم کئے تو فتا دی فضلی میں مذکور ہے کہ گواہ مقبول ہوں گے ور بعض نے فرمایا کہ چھے رہے کہ قبول نہ ہوں گے اس وجہ ہے کہ اس کووطی کریلنے کا قابودین عورت کی طرف ہے بمنز لہ قرار رضامندی کے ہےاورا گررضا مندی کا اقرار کر کے چھررد نکاح کا دعویٰ کر ہےتو دعویٰ سیجے نہیں ہوتا ہےاور گواہ قبول نہیں ہوتے پس ایسا ہی اس صورت میں ہوگا میر محیط میں ہے اوراس کے ولی کا قول کہ وہ رضا مند ہوگئی ہے مقبول نہ ہوگا اس واسطے کہ وہ عورت پر زوج کی ملک ثابت ہونے کا اقر ارکرتا ہے اور بعدعورت کے بالغ ہونے کے ولی کا قرارعورت پر نکاح کا سیح نہیں ہے بیشرح مبسوط امام سرحتی میں ہے ایک مرد نے اپنی دختر بالغد کا نکاح کیا اوراس کا راضی ہونا یہ نکاح رد کرنامعلوم نہ ہویہاں تک کیشو ہر مرگیا پس وارثان شوہر نے کہا کہ بیٹورت بدوں اپنے تھم کے بیرہ دی گئی ہےاوراس کو نکاح کا حال معلوم نہیں ہوا اور نہ بیراضی ہوئی پس اس کومیراث نہ سے گی اور عورت نے کہا کہ میرے باپ نے میرے تھم ہے مجھ بیاہ دیا ہے تو عورت کا قون قبول ہو گا اورعورت کومیراث معے گی اوراس پرعدت واجب ہو گی اور اگرعورت نے کہا کہ میرے ہاپ نے بغیر میرے تھم کے مجھے بیاہ دیا پھر مجھے خبر پینچی اور میں راضی ہو گئ تو عورت کومہر ند ملے گا اور نہ میراث ہے گی ریفآ وی قاضی خان میں ہے۔

ثبیه کاسکوت رضا مندی تصورنہیں ہوسکتا:

اگر ثیبہ عورت سے اجازت طنب کی ج نے تو زبان سے اس کی رضا مندی ضروری ہے اس طرح اگر اس کو خبر نکاح پہنچ تو بھی زبان سے رضا مندی ضروری ہے بیکا تی جس راضی ہوئی یہ مشل اس کے اور الفاظ کہے اس طرح رضا مندی بدلالت متحقق ہوئی ہے مشلا اس نے اپنا مہر طلب کیا یہ نفقہ ما نگایہ شو ہرکوا پنے ساتھ وطی کرنے دی یا مبار کباد قبول کی یہ خوشی کا بنسنا ہنسی بدوں اس کے کہ باستہزاء ہنسی ہو تی ہیں جس ہے اور ثیبہ جب بیاہ دی گئی چر بعد نکاح کے اس نے شو ہرکا ہدیہ قبول کی تو خوشی کا بنسنا ہنسی بدوں اس کے کہ باستہزاء ہنسی ہو تیہ بیس ہے اور ثیبہ جب بیاہ دی گئی چر بعد نکاح کے اس نے شو ہرکا ہدیہ قبول کی تو رضا مندی میں داخل نہیں ہے اس طرح اگر شو ہرکا کھا نا کھا یا یہ اس کی خدمت کی جیسے پہنے کیا کرتی تھی اور اگر محورت ندکورہ کی بیام رضا مندی کے سہتھ اس کا شو ہرای کے ساتھ تخلیہ میں جیٹھ تو اس مسکہ کی کوئی روایت نہیں ہے اور شیخ نے فر مایا کہ میر سے زدیک بیام

<sup>(</sup>۱) کینی اس کے سماتھ دخولی کراہی ہے۔

<sup>(</sup>۲) کینی رضامندی نہیں ہے۔

ا جازت تکاح میں شارہو گا بیظہیر ہیمیں ہے اور اگر کسی لڑکی کا پر دہ بکارت بسبب اچک کر کود نے یا اور حیض یا زخم یا تعنیس 🖰 کے زکل ہو گیا تو بیعورت باکرہ کے تھم میں ہے اور اگرز ناکاری کی وجہ سے زائل ہو گیا تو بھی امام اعظم کے نزو بیک یہی تھم ہے اور صاحبین کے نز دیک اس کے سکوت پر اکتفانہ کیا جائے گا اور اگر ہ ہر لا کر اس پر حد ماری گئی توضیح سیر ہے کہ اس کے سکوت پر اکتفانہ کیا جائے گاسی طرح اگرزنا کاری اس کی عاوت ہوگئ تو بھی یہی تھم ہے بیدکا فی میں ہےاورا گر با کرہ کا شو برقبل اس کے کداس کے ساتھ وطی کرے مر گیا حالا نکداس کے ساتھ تخلید ہو چکا ہے تو ریٹورت بھرمثل با کرہ عورتوں کے بیا ہی جائے گی اسی طرح اگر عنین اوراس کی عورت با کرہ کے درمیان جدائی ہوئی تو اس کا بھی یہی تھم ہے اور اس طرح اگر انتنجے کے خز ف کے اس کی بکارت زائل ہوئی تو بھی یہی تھم ہے اور ا گرنکاح فاسد میں اس ہےمجامعت کی گئی اور اس کی بکارت زائل ہوئی پاشبہہ میں اس ہے وطی کی گئی اور اس کی بکارت زائل ہوئی تو ثیبہ عورت کی طرح اس کا نکاح کیا جائے گا یعنی صرح قول ہے اس کی رضا مندی لی جائے گی بیضلا صدیب ہے۔

٥: برن

#### ا کفاء کے بیان میں

قال المترجم: اكفاء جمع كفوجمعني بمسراورشرع ميں اس كتفسيريد ہے جوذيل كےمسائل ہے واضح ہے جاننا جائے كەنكاح ما زم ہونے کے واسطے مردول کاعورتوں کے لئے کفوہونا معتبر ہے کذا فی محیط السرحسی اور مردوں کے واسطے عورتوں کی طرف سے نفو ہونامعتبر ہے یہ بدائع میں ہے پس اگر کسی عورت نے اپنے ہے بہتر مرد ہے نکاح کرلیا تو ولی کو دونوں میں تفریق کرانے کا اختیار نہ ہو گااں واسطے کہ مرد کے بینچے اگرالیی عورت ہو جوال کے ہمسرتہیں ہے تو ولی کواس میں کوئی عار لائق نہ ہوگا پیشرح مبسوط امام سرحسی میں ہےاور کفاءت کا اعتبار چند چیزوں میں ہےاوراز انجملہ نسب ہے پس قریش میں بعض دوسرے بعض کے کفو ہیں جا ہے جیسے ہوں حتیٰ کہ جو قریش ہاشی نہیں ہے وہ ہاشمی کا کفوہو گا اور قریش کے سوائے باقی عرب اس قبیلہ قریش کے کفونہیں ہیں ہاں آپس میں ایک دوس<sub>یر</sub>ے کے کفوجوں گے اس میں انصاری خومہا جری برا برجوں گے بیرفتا وی قاضی خان میں ہےاور بنو باہد، عامد عرب کے نفونیس ہیں مگر سچے یہ ہے کہ سوائے قریش کے تما م عرب ہاہم کفو ہیں ایب ہے بوالبسیر نے اپنی مبسوط میں مکھا ہے بید کا فی میں ہے اور موالی کہ جوغیر عرب ہیں و وعرب کے کفونہ ہوں گے ہاں آپس میں بعض موالی دوسرے موالی کے کفو میں بیرعنا پیمیں ہےاورمشائخ نے فر مایا کہ جو تخص حسب وا یا ہے وہنسب والے کا کفوہوسکتا ہے چنا نچے مرد عالم فقیدایسی عورت کا جوحضرت علی کرم الندو جہد کی او یا د سے ہو کفوہو گا ہیر قاضي خان نے جوامع الفقہ میں عمّانی نے ذکر کیا ہے۔

کفوکی چندشرا ئط:

نیا بیج میں لکھا کہ عربیہ عورت اور علو بیعورت کا تقوعالم ہوتا ہے مگراضح بیہے کہ علو بیعورت کا کفوعالم نہ ہوگا بیرغابیة السروجی میں ہے از انجملہ <sup>(۲)</sup> آباء کا اسلام چنانچہ جو تحض خودمسلمان ہوا ہے اور اس کے آباء میں کوئی مسلمان نہیں ہے وہ ایسے تحض کا کفونہ ہوگا ا خزف بزائے مجمد سفال ریز ولیعنی کئی کے برتن کا ٹکڑاا درخز ف کی قید تصویر سئلہ کے واسطے ہے کہا کٹڑا کی بختی اورنوک ہے ایپاوتوع میں " نا تصور ہے۔ ع انساری جنہوں نے حضرت محمر مناتیکی مدو کی اور غالبًا مدینہ کے رہنے و سے میں وہ انساری کہلات میں اور جوحضرت کے ساتھ ہجرت کر کے جے گے وہ مہاجر ہیں پس انصاری ، ہم کفو ہیں اور سوائے مہاجرین قریش کے شل ابو ہر مریہ دوی وغیر ہ بھی ان کے نفو ہیں۔

(۱) تعتیس لڑکی کاعرصہ تک بن بیابی رہنا۔ (۲) بعنی باپ درا داو پر دا داوغیر ہ۔

جس کا آیک باپیجی مسلمان ہوا ہویہ فقاوی قانشی خان میں ہے اور جس کا ایک ہاپ مسلمان گز راہے وہ ایسے کا کفونہ ہوگا جس کے دویو زیادہ با پیمسلمان گزرے ہیں سے بدائع میں ہے ور جومر دخودمسلمان ہوا ہے وہ ایسی عورت کا کفونہ ہوگا جس کے دویا تین باپ سلام میں گزرے میں ہاں اپنے مثل عورت کا تفوہوگا وربیقهم ایس جگہ کے و سطے ہے جہاں زمانہ اسلام درازگز راہےاورا گرز مانہ قریب ہو کہ اس بات کا عار<sup>(۱)</sup> نہ گنا جائے اور بیامرعیب نہ شہر کیا جائے تو وہ کفوہو گا بیہراج الو ہاج میں ہےاورجس مرد کے دو ہا پ اسلام میں آئے بیں وہ الیی عورت کا کفوہو گا جس کی تین پشتن یا زیادہ اسلام میں گزری ہیں بیہجیط میں ہے اور جوعیا ذ أباللہ تع ی مرتد ہو کر پھر مسممان ہو گیا و ہ ایک عورت کا کفو ہو گا جو کبھی مرتد نہیں ہوئی ہے بید قلیہ میں ہے اور از انجملہ حریت میں کفاءت معتبر ہے کیس مملوک ج ہے جبیباممبوک ہوتا زاد وعورت کا کفونیس ہے اور کی طرح جس کا ہاہے '' زاد ہوا ہوو واصلی آزاد وعورت کا کفونیس ہے بیف وی قاضی

" زادشده مرداینے مثل آ ز دشد ه عورت کا گفو ہوتا ہے کنرانی شرح الطح وی اور جس کا باپ " زاو ہواہے و ہ ایک عورت کا گفو نہیں ہے جس کی دو پشتیں آزادی میں گزری ہیں بیان اوی قاضی خان میں ہےاور جومردا پنے وادا سے تزادمسلمان میں ہے یعنی اس کا واد "ز دمسلمان پید جوہ ہےوہ الییعورت کا کھو ہے جس کے آبواجداد" زادمسلمان ہوں اوراگراس مرد کا دادا آزاد کیا گیر ہویا کا فر ہو پھرمسلمان ہو گیا ہوتو عورت مذکورہ کا تفونہ ہو گا اور جومرو "ز د کیا گیا ہے وہ ایک عورت کا تفو شدہو گا جس کی ماں اصلی حرہ ہے اور ہا ہے آزادشدہ ہے اوربعض نے فرمایا کہا ک مسکہ میں کوئی روایت نہیں ہے رین ہیں ہے اور ذیل قوم کا سزادشدہ غدم ایک عورت کا کفونہیں ہے جوشریف قوم کی آزا دشدہ باندی ہواس واسطے کہ ول ء بمنز بہنسپ کے ہے چنا نچید بنی ہاشم کی آزا دشدہ باندی نے اگرنسی عر بی ہے آزادشدہ غلام سے نکاح کیا توا کے آزاد کر نے والے کوحق تعرض (۲) حاصل مہو گا پیشرح طحاوی میں ہے جکہ بنی ہاشم کی سز و ئرہ ہ شدہ باندی قریش کے آز دکردہ شدہ نا سائی گفونیس ہے ریتم رتاشی میں ہےاورشریف قوس کی آزاد شدہ با نیدی موال <sup>(m)</sup> غیر عرب ک کھو ہے بیدذ خیرہ میں ہےاور جمیوں کے حق میں کنا ، ہے کا امتنبار حریت واسلہ م کی ر ہے ہے اس واسطے کہ مجمی انہیں دونوں ہوتو ۔ ے فخر کرتے ہیں نہ نسب سے سیمیین میں ہے اور حق عرب میں باپ کا اسلام شرط نہیں ہے میں میں ہے پس اگرا ہے عربی لیے جس کا ب ب کا فر ہےالیی عربیہ عورت ہے نکاح کیا جس کے <sup>س</sup>با مسلمان ہیں تو وہ کفوہوگا اور رہی آزادی سوو ہ عرب کے حق میں لا زم ہے س واسطے کہا تکار قبق کرناجا نزنہیں ہے یہ بحرابر کق میں ہے وراز نجملہ مال میں کفاءت معتبر ہے اور اس کے معنی سے ہیں کہ مہر ونفقہ کا ، لك مواوريكي ظاهرا روايد كےموافق معتبر ہے حتى كەجوقنص مهر ونفقه دونو ب كايا ايك كاما لكنېيس ہے وہ عنونه ہوگا كنرافي الهدايد علا ہے عورت خوش جاں ہو یا تنگدست ہو کذافی انجنیس والمزید وراس ہے زیادہ ہونا اعتبارنبیں کیا گیا ہے حتی کہ جومرومہر ونفقہ کا ہ لک ہے و وعورت کا کفو ہو گا اگر چہ بیعورت مال کثیر رکھتی ہوا در یہی سیجے نہ ہب ہے ورا گر مرد کمائی کر کےعورت کا نفقہ دے سکتا ہےا درمہر پر

ممنوك بي ليني محض مملوك كدفن ہو يامد بريا مطاتب ومنتق الميض \_

تی رالمتر جم بعضوں نے وجد تفلیل یوں بیان کی ہے کہ ٹیم نے تفلیع انساب کر دی ہے ہیں خاہرا بنابراس تعلیل کے ضیعوا انسانبیم کے بیم تن ہوں گے کہا تیا ب کو کھویا یہ بیت رکھا ہے اوراس کی پھے قند رندگ بلکہ حریت واسلام کی قند رکی ہے بہذا انہیں کی ماہ ہے افتخار کرتے ہیں۔

دوپشت باپ و دادایا زیاده به (1)

یعنی منع وفنخ کرسکتا ہے۔ (\*)

لفظامشتر کے جمعتی آ زا د کیا ہوا اور جمعتی آ زا د کرنے وارا۔ (٣)

قدرت ندر کھتا ہوتو اس میں مشائے نے اختلاف کی ہے اور عامد مشائح کا بیقول ہے کہ وہ کفونہ ہوگا بیر محیط میں ہے اور واضح ہو کہ مہر ہے مراداس مقام پر مہر مجس ہے بعنی س قدر مہر جس کا نی اعاب ویناروائ میں ہواور باتی مبر کا امتبار نہیں ہے اگر چہوہ بھی نی الحال تھہر اہو یہ بینین میں ہے اور شیخ ایونصر نے فرمریا کہ نفقہ میں ایک سال کا روز پیڈ معتبر ہے اور شیخ نصیر فرماتے تھے کہ ایک مہینہ کا روز پیڈ معتبر ہے اور یہی اسم ہے اور امام ابو یوسف ہے روایت ہے کہ اگر مہر ویے پر قاور ہوروز اس قدر کماتا ہو کہ عورت کے نفقہ کے واسطے کفایت کرتا ہے تو اس کا کفو ہو گا اور یہی سے جہیقاضی خان کی شرح جامع صغیر میں ہے۔

حرفه میں کجاءت معتبر نہیں:

ا ہل حرفہ کے حق میں بیقول امام ابو پوسٹ کا احسن ہے بیفآوی قاضی خان میں ہے. ورنفقہ پر قاور ہوتا جب ہی معتبر ہے کہ جب عورت ہا لغہ ہویا ایسی تا ہالغہ ہو کہ جماع کرنے کے لائق ہوا وراگر ایسی صغیر ہ ہو کہ قابل جماع نہ ہوتو مرد کے حق میں نفقہ پر قا در ہونامعتبر نہیں ہے اس واسطے کہالیں صورت میں مرد پر نفقہ واجب نہیں ہوتا ہے اس خالی مہریر قا در ہونے کا اعتبار ہوگا بیدذ خیر ہ میں ہے ایک مرد نے جوفقیر ہے ایک عورت ہے نکاح کرلیا پھراس عورت نے اس کومہر معاف کر دیا تو مرد مذکوراس کا کفونہ ہو جائے گا اس واسطے کہ مہریر قاور ہونے کا اعتبار عقد واقع ہونے کی حالت میں ہے ریجنیس ومزید میں ہے۔ایک مردنے اپنی صغیرہ بہن کا نکاح ایسے صغیر طفل ہے کر دیا جونفقہ دینے پر قادر اور مہر دینے پر قادر نہیں ہے پھر اس کے باپ نے اس نکاح کو قبول کیا حالا نکہ باپ غنی ہے تو عقد جائز ہوگا اس واسطے کہ طفل مٰد کورا ہے باپ کے غنی ہونے سے حق مہر میں غنی قرار دیا جائے گا نہ حق نفقہ یں اس واسطے کہ عاوت یوں جاری ہے کہ لوگ اینے صغیر لڑکوں کی ہیو یوں کا مبرا تھ لیتے ہیں اور نفقہ اٹھاتے ہیں بیدذ خیر ہ میں ہے اور اگر مرد پر بفذر مبر کے قرضہ ہواور اسی قدر مال اس کے پاس ہے تو وہ کفو ہو گا اس واسطے کہ اس کوا ختیا رہے کہ دین مبرو دین د گیر دونوں ہے جس کوچا ہے ا داکرے بینہرالفا کق میں ہے اور از انجملہ بیہ ہے کہ دیا نت میں کفاءت معتبر ہے اور بیا مام ابوحنیفهٌ ا، م ابو بوسٹ کا تول ہے اور یک سیجے ہے بیہ ہدا ہیں ہے پس مر د فاسق عورت صیالحہ کا کفونہ ہوگا کذا فی اجمع خواہ مرد مذکور یا علان فتق کا مرتکب ہویا ایسانہ ہو میرمحیط میں ہے اور سزھسی نے ذکر کیا کہ امام ابوطنیفہ کا سیجے ند ہب ہیہ ہے کہ پر ہیز گاری کی راہ ہے کفات کا عتبار قمبیں ہے بیسراج الوہاج میں ہےا بیک مرد نے اپنی دختر صغیرہ کا نکاح کسی مرد کے ساتھ بدین گمان کہ وہ شرا بخو ارنہیں ہے کر دیا بھر باپ نے اس کو دائمی شرا بخو اربایہ پھر جب لڑ کی بالغ ہوئی تو اس نے کہا کہ میں نکاح پر راضی نہیں ہوتی ہوں پس اگر باپ کواس کے شرا بخو ار ہونے کا حال معلوم نہ ہوا تھا اور عامہ اہل بیت اس کے پر ہیز گار ہیں تو نکاح باطل ہو جائے گا اور مسئلہ بیہ بالا تفاق ہے کذافی الذخیرہ اور؛ ختلاف درمیان امام ابوصنیفہ وان کے دونوں شاگر دوں کے ایسی صورت میں ہے کہ باپ نے دخر کا نکاح ایسے مرد ہے کر دیا جس کو وہ غیر کفو جانتا ہے ہیں امام اعظم کے نز دیک جائز ہے اس واسطے کہ باپ کامل الشفقة و ا فرالرائے ہے پس ظاہریہ ہے کہ اس نے بخو بی فکرو تا ال کے بعد غیر کفو کو بہنست کفو کے زیادہ لاکق پایا ہے میسیط میں ہے پھر واضح ہو کہ پر ہیز گاری کی کفات ابتدائے نکاح میں معتبر ہے اور بعد نکاح کے اس کا استمرار معتبر نہیں ہے چنانچہ اگر مرد نے کسی

ا قولدا متبارنبیں مترجم کہتا ہے کہ بنظر اصول و دلائل کے جس کولیا قت ہے بخو بی جانت ہے کہ ٹرع بیں گفو پھے چیز نہیں ہے جکہ حدیث صحیح بیس تہدید و ندمت ہے کہ دیندار پہندیدہ سے تزوی ندکرو گے تو ملک میں بہت ف و ہوگا پھر مجزہ کے طور پریہ بھی آگاہ فر مایا ہے کہ میری امت سے بھی نہیں گفر نہ جائے گا جب یہ معموم ہوا تو فقہاء نے دیکھ کے زوجہ دشو ہر میں بوجہ جبل نہیں شکے نفاق رہتا ہے اور وہ حرام ہے تو انہوں نے رجع حرج کے سے گفونکالاای واسلے جب اوریائے خاندان معترض ہول تب نکاح ننج کرنے سے نئے ہوتا ہے فاحفظہ اورتمام تحقیق عین البدایہ ہیں ہے۔

عورت سے نکال کیا اور حاست نکال میں اس کا کفو ہے پھر مرد مذکور فاجر و ظالم و را ہزن ہوگی تو نکل تنظی نہوگا ہے ہ میں ہے از نجملہ اوسابوحنیفہ سے ظاہر الروایہ کے موفق حرفہ میں کفاء ت معتبر نہیں ہے چنانچہ بیط و بھم روقوم موں رکی عورت کا خو جوگا اور امام اعظم سے ایک روایت کے موافق اور صحبین کے قوں کے موافق جس کا پیشہ دنی و ذیس ہوجیسے بیط روجی مروجو جھنگی وموچی تو وہ عطار و ہز اروصراف کا کفونہ ہوگا وریبی صحیح ہے بیافتاوی قاضی خان میں ہے۔

سی طرح نائی بھی ان پیشہوروں کا کفونہ ہو گا میسراج الوہاج میں ہے اورامام ابو یوسف کا تو ں مروی ہے کہ جب دو پیشے ہ ہم متقارب ہوں تو ادنی نفاوت کا کچھاعتبارٹ ہوگا اور َ غوۃ ،ت ہوگا چنانچے جویا ہا کچھنے لگائے و یہ کا غو ہوگا اورمو پی بھی بھنگی کا َ غو ہوگا اور پیتل کے برتن بنانے وایالو ہارکا کفوہوگا اورعطار بھی ہزار کا کفوہوگا اور شمس ایا تکہ حسو کی نے فرہ پا کہ ای پرفتو کی ہے بیٹرچیطا میں ہے قال المتر تم پیصرف اپنے اپنے ملک کا ہے اور صل میہ ہے کہ عرف میں جن کور ذیل پیشہ جانتے ہوں و ور ذیل ہیں ورجن کوقہ یب قریب ومساوی جانتے ہوں وہ روائ پر بیں اور اس پرفتوی دینا یائق واسلح ہے فاقعم اور کفوہو نے میں بھر <sub>س</sub>وخوبصورتی کا امتابا رخبیں ہے بیاقاضی خان میں ہے اورصاحب کتاب النصیحہ نے فرمایا کہ اولیا ہے عورت کو جانے کہ حسن و جماں میں بھی یک ب ہونا تو ظار حیس بية تاتة رخا نبيتين مجة ہے منقول ہے قال المترجم بياضلح و وفق ہے خصوصاً اس زيانه فاسد ميں مج نست بعص امور طبيبه ش تناسب اجسام وغيره بھی ضرورت مرگی ہونی جا ہے تیں آئر چہ ہے امراؤ کوں سے نز دیکے مستعجب ہے مگر ستعج ب ہرین نے اوبام شیط ن ہے ۱۰؍۱٫۰ تج ك زمانه كي و كي كي ملح و و قت م و وب اصلاحهم من الفساد وما يدعوهم البه و لا بهتدى البه الا من رزق المعرفة بالناس وما نزل بہم حداموفق والهادي فاستقم اور عقل كرراه كفوبوت ش خو في بور بعض نے فرہ یو کہ عقل کی راہ سے غوہو نے کا امتبارتہیں ہے ریفتا وی قاضی خان میں ہے پھر واضح ہو کہ ا کرعورت نے نبیر کفو ہے اپنا نکائ کرے تو امام اعظم سے طاہرالراوایہ کے موافق کال سیح ہوگا اور پہل سخرقول مام ابویوسف کا اور یہی سخرقوں ا، ممحمد کا ہے حتی ک جب تک قاضی کی طرف ہے بڑبنائے خصومت اولیں ، دونول میں تفریق نہ واقع ہوئی ہوتب تک طلاق وظہار وایلہ ، ہاہمی وراثت وغیرہ ا حکام نکاح ثابت ہوں گے ولیکن اولی عورت کواعتر اض کا اشتحق آ ہے اور حسن نے امام اعظم میں روایت کی ہے کہ کا یہ منعقد شد ہوگا اور ای کو جمارے بہت ہے مشاکنے نے ختیار کیا ہے کذافی لمحیط ور جمارے زمانہ میں فتوی کی وسطے بہی رویت حسن کی مختار ہے اور عمس الدیمکہ سرحسی نے فرہ یو کہ حسنؓ کی روایت قرب ہو حتیاط ہے بیافتاوی قاضی خان کے شر کھا نکا ہے میں ہے ور ہزار پیلیں مذکور ہے کہ ہر بان الرئمہ نے ذکر فر مایا کہ بن برقو ں امام عظم کے فتوی اس امر پر ہے کیے نکات جا سز ببوگا خواہ عورت ہا کہ بہویا ثبیہ بہا اور بیسب ایک صورت میں ہے کہ جب عورت کا کوئی و ں ہواور گر نہ ہوتو ہالے تق ق نکات سیجے ہوگا پینہرا بقاق میں ہے اور یہ ایک کاٹ میں دونوں میں تفریق کا وقوع ہدوں تھم قاضی کے نہ ہوگا ور اً سرقاضی نے انتخ نہ کیا تو دونوں میں کی طرح سے تکاح النے نہ ہوگا ہ رپیا جدائی بدون تحصد ق ہوگی چنا نجیدا گرشو ہرنے اس کے ساتھ دخوں نہ کیا ہوتو عورت مذکورہ کو بچھ مہر نہے گا کنر کی المحیط ورا سرمرد نے اس کے ساتھ دخول کر میا یا خلوت صحیحہ ہوگئی تو شوہر پر پور مہرسمی واجب ہوگا اور نفقہ عدت واجب ہوگا اورعورت پر عدت و جب

لے بیص ، جولوگ جانوروں کا علاج کرنا جائے ہیں۔ بی سے اوروں کا علاج کرنا جائے ہیں۔

سے سیخی اٹل ایمان میں نکاح ٹانی ہے بہت بچا تن جب مردوعورت میں موافقت ندہوتی تو ہرا کیے۔ پنادومرا نکائی کرین پُر شیطان ۔ اس ۔ یہ داایا اوراب عمر بحرفتی وف دہیں ہنتا ہوئے ہیں ہذا اور سے غیر وری موافقت دکھے میںا جا ہئے۔ میں جدوں طلاق یعنی تحض فنٹے ہے اور طلاق نہیں ہے۔

فتاویٰ عالمگیری . . جد 🛈 کر الالا کا کر الالا کا کاب النکام

ہوگی بیسراج الوماج میں ہے۔ غیر کفو سے نکاح کن صورتوں میں معتبر ہوگا؟

قاضی کے سامنے اس مقدمہ کا مرافعہ دہی مرد کرے گا جواس عورت کے محارم میں سے ہے یعنی جس کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہوسکتا ہے یبعض مشائخ کا قول ہےاور بعضے مشائخ کے نز دیک می رم وغیرہ محارم اس میں یکسال میں چنا نچہ جی کا بیٹا اور جواس کے مثل ہواس کا مرافعہ کرسکتا ہے اور یہی سیجے ہے میر چیط میں ہے اور بیرولا بہت ذوی ال رصام کے داسطے ٹابت نہ ہوگی جکہ فقط عصبات کے واسطے ثابت ہو گی میرخلاصہ کی جنس خیارالبلوغ میں ہےاورا گرئسی عورت نے غیر کفو سے نکاح کر میا اور اس کے ساتھ دخول کیا اور بچرولی کی ناش ہے قاضی نے دونوں میں تفریق کرا دی ورمر دیر مہروا جب کیا ورعورت پر عدت یا زم کر دی پھرمر دیے اسعورت سے عدت میں بدوں ولی کے نکاح کیا اور پھر قبل دخول کے قاضی نے دونوں میں تفریق کرا دی تو مرد برعورت کے واسطے، وسرا مبریور، و جب ہوگا اورعورت پر ازسرنو دوسری عدت واجب ہوگی ہیا ہ معظم وا مام ابو پوسٹ کا قوں ہے بیا ہ مسرحسی کی شرح مبسوط میں ہے اورا اً رعورت نے بدوں رضائے ولی کے غیر کفو ہے نکاح کرلیا پھرولی نے اس کا مہر وصول کیا اور اس کوشو ہر کے یاس رخصت کرویا تو بیامراس ولی کی جانب ہے رضامندی وتشہیم عقد ہوگا اورا گرمہریر قبضہ کیا اورعورت کورخصت نہ کیا تو اس میں مث کُے نے اختا، ف کیا ے اور سچے میہ ہے کہ رہ بھی رضا مندی وتسلیم عقد ہے اور اگر مہر وصول نہیں کیا ہے ولیکن عورت کی و کالت ہے عورت کے نفقہ و تقدیر مہر میں اس کے شوہر سے مخاصمہ کیا تو استحسا نابیا مراس کی طرف ہے رضا مندی وتشدیم عقد قرار دیا جائے گا اور بیاس صورت میں ہے کہ ولی کے مہر و نفقہ میں شوہر سے مخاصمہ کرنے ہے پہلے غیر کفو ہونا قاضی کے نز دیک ثابت ہواور گرفیل اس کے قاضی کے نز دیک ہدامر نا بت نہ ہوتو قیا ساً و سخب نا بیامراس کی طرف ہے رضامندی و شہیم نکاح نہ ہوگا بید ذخیر ہ میں ہے اور ولی اگر جدائی کرائے کے مصالبہ سے فاموش رہے تو س کاحل تھنج کرائے کا باطل نہ ہو جائے گا اگر چہ زمانہ و دراز گرز رجائے لیکن اگر عورت مذکور و سے بچہ پیدا ہو جائے توحق جا تارے گا بیقاضی خان کی شرح جامع صغیر میں ہے۔

جب عورت کے اس غیر کفو ہے بچہ بیدا ہوتو اولیائے عورت کوحق فننخ عاصل ندر ہے گالیکن مبسوط پینخ لرسوام میں مذکور ہے کہا گرعورت نے غیر تفویے تکاح کرلیا اور و لی کو س کا حال معلوم ہوا مگروہ خاموش ریا یہاں تک کہ اس سے چنداو ما دہوئی کچرو لی ک رائے میں آیا کہ بخاصمہ کرے تو اس کوا ختیا رہوگا کہ دونوں میں تفریق کراد ہے بینہا ہیں ہےاور گرعورت نے غیرَ نفوے نکاح کرایا اور ولیے ، میں ہے کوئی و لی راضی ہوا تو پھراس و لی کو یا جو س کے مرتبہ میں ہیں اور جوائ سے نیچے در جے کے ہیں تسخ حق حاصل نہ ہوگا گر جواس ہےاو نیجے درجہ کے و ں ہیں ان کوخل فنٹخ حاصل رہے گا بیفآوی قاضی خان میں ہےا "ی طرح سر کسی ولی نے اوس عیں سے خود برضا مندی عورت اس کا نکاح کردیا تو بھی بہی تھم ہے میں جا اورا گرولی نے غیر کفوے اس کا نکاح کر دیا اور مرد نے اس ہے دخول کیا پھرشو ہرنے اس کوطلاق بائن دے دی پھرعورت مٰدکورہ نے ای شو ہرے بدوں ولی کے نکاح کیا تو ولی کو تنخ کرانے کا

اختیار ہوگا بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

ا ً رشو ہر نے اس کو طلاق رجعی دے کر بغیر رضا مندی ولی کے اس سے مراجعت کرلی تو ولی کو جدائی کرانے کا استحقاق حاصل نہ ہوگا پیرضلا صه میں ہے منتقی میں بروایت بن ساعدے امام محکہ ہے مروی ہے کہ ایک عورت ایک مردغیر کفو کے تحت میں ہے پس اس عورت کے بھائی نے اس معامد میں ٹاکش کی اور اس عورت کا باپ بغیبت منقطعہ "غائب ہے یہ کسی دوسرے ولی نے ٹاکش کی

حالانكداك سے او نيچے رتبه كا ولى موجود بي تكر و و بغيبت منقطعد ما ئب ہے ليك شو برنے وعوى كي كداو نيچے ورجه كے ولى نے جوكه غ ئب ہے! ک کومیر ے ساتھ بیاہ دیا ہے تو اس کو تھم دیا جائے گا کہ اس پر گواہ قائم کرے پس اِگراس نے گواہ قائم کئے تو گواہ قبول ہوں کے اور ان سے او نیچے درجہ کے ولی پر ثبوت جو گا اور اگروہ گواہ قائم نہ کر سکا نو دونوں میں جدائی کرا دی جائے گی بیدذ خیرہ میں ہے متفی میں براویت بشرّاز امام ابو بوسف ّمروی ہے کہ ایک شخص نے اپنی صغیرہ با ندی کا نکاح ایک مرد کے ساتھ کر دیا پھر دعویٰ کیا کہ میری بیٹی ہے تو نسب ٹابت ہوج ئے گا اور نکاح بیل خود باتی رہے گا بشرطیکہ شوہراس کا کفوہواور اگر کفونہ ہوتو بھی قیاسا نکاح لازم ہوگا اس واسطے کہ خود ہی مدعی نسب نے اس کا نکاح کر دیا ہے اور یہی ولی ہے اور اگر اس نے کسی مخص کے ہاتھ اس کوفر و خت کر دیا پھرمشتری نے دعویٰ کیا کہ بیمبری بٹی ہےتو بھی بہی حکم ہے کہا ً رشو ہر کفو ہےتو نکاح رہے گا اورا گر بعیر کفو ہےتو بھی قیا سألا زم ہوگا کیونکہ اس کو ولی ما لک نے بیاہ دیا ہے اور کتاب الاصل کے ابواب اٹکاح میں ندکور ہے کہ ایک غلام نے باجازت اپنے مولی کے ایک عورت ہے نکاح کربیااوروفت عقد کے آگاہ نہ کیا کہ میں غدم ہوں یا '' زاوہوں اورعورت واس کے اولیا ء کوبھی اس کا آزادی غلام ہونا معلوم نہ ہوا پھرمعلوم ہوا کہ وہ غلام ہے پس اگرعورت خود ہی مباشر نکاح ہوتو اس کو خیار حاصل نہ ہوگالیکن اس کے اولیا ء کو خیار حاصل ہوگا اور اگر اس کے اولیے ءمب شرنکاح ہوں اور باقی مسئلہ بحالہا ہوتو عورت واولیا ءوونوں کوخیار حاصل نہ ہوگا اور اگرغلام ندکور نے خبر دی ہو کہ میں آ زا دہوں اور باقی مسئلہ بحالہ ہوتو اولیا ،کوا ختیار حاصل ہوگا ہیں بیمسئلہ اس امر کی دلیل ہے کہ عورت نے اگر اپنے آپ کوکسی مرد کے تکاح میں دیا اوراپنا کفوہونے کی شرط نہ لگائی اور بینہ جانا کہ و و کفویا غیر کفوہ ہے پھراس کومعلوم ہوا کہ مرداس کا کفونبیں ہے تو اس عورت کوخیار نہ ہوگالیکن اس کے اولیا ء کوخیار حاصل ہوگا اور اگر اولیا ء نے عقد نکاح قرار کر دیا اورعورت کی رضا مندی ہے عقد یا ندھا اور بیہ نہ جانا کہ بیمرداس کا کفوہے پینہیں ہےتو عورت واوس ءوونوں ہیں ہے کسی کوخیا رحاصل نہ ہوگائیکن اگرمر دیذکور نے ان کودھوکا دیا اور آگاہ کیا ہوکہ میں اس کا تفوہوں یا نکاح میں تفوہوئے کی شرط کی گئی ہو پھر ظاہر ہوا کہ وہ تفونہیں ہے تو اولیا ،عورت کو خیار حاصل ہوگا اور مشیخ الاسلام ہے دریا دنت کیا گیا کہ مردمجہول النسب؟ عورت معروف النسب کا کفو ہے فر مایا کنہیں ہے بیمجیط میں ہے۔

نسب كوخلط كرك نكاح كرنا:

اگرمرد نے عورت کا کفونیں ہے تو عورت ہے اپنے نسب کے سوائے دومرانسب بیان کیا پھراگر بعد نکاح کے اس کا نسب ظاہر ہوااورو وایہ نکا کہ عورت کا کفونیس ہے تو عورت واس کے وابیوں سب کو خیار فنخ حاصل ہوگا اور اگراس کا کفونکل تو حق فنظ عورت کے واسطے حاصل ہوگا اور اگراس کے اولیا ء کے واسطے ما بت نہ ہوگا اور اگر ایسانسب ظاہر ہوا کہ وہ بیان کئے ہوئے نسب ہے بھی بالا ہے تو حق فنخ کس کے واسطے حاصل نہ ہوگا ہے تھر میں ہوا کہ وہ وہ ایس کے سوائے دوسر انسب بیان کیا تو شوہر کو خیار فنخ حاصل نہ ہوگا بلکہ وہ اس کی بیوی ہے جا ہوا اور اگر عورت نے مر دکو دھو کا دیا کہ اپنے نسب کے سوائے دوسر انسب بیان کیا تو شوہر کو خیار فنخ حاصل نہ ہوگا بلکہ وہ اس کی بیوی ہے جا ہے اور اگر زید نے کسی عورت ہوگا بلکہ وہ اس کی بیوی ہے جا ہے رکھا اور چاہے حاصل ہوا کہ وہ خالد کا باپ کی طرف سے بھائی ہے یا باپ کی طرف سے بھائی ہے دین خال میں ہوگا ہے۔

اگر کسی مرد نے ایک عورت مجبول النسب سے بیاہ کیا پھر اولا دقر کیش میں ہے ایک مرد نے دعویٰ کیا کہ بیرعورت میری بنی ہے اور قاضی نے اس عورت کانسب اس مدعی سے نابت کر دیا اور اس کی دختر قرار دیا اور اس کا شو ہر مرد حجام ہے ہیں اس کے اس باپ

شوت ہوگا کیاس نے بیاہ دیا ہے۔

تولیم مجول النسب جس کا نسب معلوم نہ ہوتا ہو کہ س کا بیٹا ہے اور معروف النسب اس کے برخلاف ہے۔

کوا ختیار ہوگا کہاس کے شو ہر سے جدائی کرا دے اور اگر ایبانہ ہوا جکہ ریہ ہوا کہا سعورت مذکورہ نے اقر ارکیا کہ میں فلا ں مر دکی مملوکہ با ندی ہوں تو اس کے اس مولی کو نکاح باطل کرانے کا اختیار نہ ہوگا بیرذ خیرہ میں ہےاور جب عورت نے کسی غیر غو ہے نکاح کر ہیا پس آیااس کو بیا ختیار ہے کہ تارضامندی اپنے اولیاء کے اپنے آپ کوشو ہر کے تحت میں دینے ہےا نکار کرے تو فقیدا بواللیث نے فتویٰ دیا کہ عورت کوابیا اختیار ہے اگر چہ بیخلاف فلا ہراز دایہ ہے اور بہت ہے مش کئے نے فلا ہرالر دایہ کے موافق فتوی دیا ہے کہ عورت کوابیا اختیار نہیں ہے میرخلاصد میں ہےاورا گرعورت نے اپنہ نکاح کرلیا اورمبرمثل سے اپنا مبر کم رکھا تو اس کے ولی کواس پراعتر اض پہنچتہ ہے یہاں تک کہ شو ہرمہمثل بورا کرے یااس کوجدا کر دے پس اگرفبل دخول کے اس کوجدا کر دی<sub>ا</sub> توعورت مذکور ہ کو پیچمہ مہر نہ ملے گا اورا گر بعد دخول کے جدا کیا تو عورت ندکورہ کومبرسٹی ہے گا اور اس طرح اگر جدائی ہے پہلے دونوں میں ہے کوئی مرگیا تو بھی امام اعظمؓ کے ز دیک بہی تھم ہے اور صاحبین ؓ نے دیا کہ ولی کواعتر اض کا استحقاق نہیں ہے تیمبین میں ہے اور الیکی جدائی اور تفریق سوائے حضور قاضی کے نہیں ہوسکتی ہےاور جب تک قاضی با ہمی تفریق کا تھم صاور نہ فرمائے تب تک احکام نکاح مثل طلاق وظہاروا یلاءومیراث وغیرہ برابر ٹابت ہوں گے بیمراج الوہاج میں ہے اور اگر سلطان نے کسی شخص کومجبور کیا کہ وہ فذا ںعورت کوجس کا وہ و نی ہے اس کے مبرمثل ہے کم مقدار برفلاں مر دکفو کے ساتھ ہیا ہ دے او رعورت ندکورہ اس برراضی ہوگئ پھر بیا کرا ہ واحبار جوسطان کی طرف ہے تھا زائل ہو گیا تو ولی کواس کے شوہر کے ساتھ خصومت کا اختیار ہوگا تا آئکہ اس کا شوہر اس کے مبرمثل کو پورا کرے گایا قاضی دونوں میں تفریق کرادے گا اور صاحبین کے نز دیک ولی کو بیاستحقاق نہ ہوگا اورای طرح اگرعورت بھی مبرمثل ہے کم مقدار پر نکاح کرنے پر مجبور کی گئی پھرا کراہ واجبار زائل ہو گیا تو اہام اعظمیؒ کے نز دیک عورت کومع اس کے ولی کے مہر کی بابت خصومت کا اختیار ہو گا اور صاحبین ؒ کےنز دیکے خل خصومت فقط عورت کو حاصل ہو گا اور ولی کو حاصل نہ ہو گا پیرمجیط کی فصل معرفیۃ ال ولیا ء کے متصلات میں ہے اور اگر کوئی عورت اس امر برمجبور کی گئی کہاہے مہرشل پراہے کفو کے ساتھ نکاح کرے پھرا کراہ زائل ہو گیا تو عورت کوا ختیارہ صل نہو گا اورا گرعورت نذکورہ غیر کفوے یا مہرمثل ہے کم مقدار پر نکاح کرنے پر مجبور کی گئی پھرا کراہ کر انک ہواتو عورت نذکورہ کوخیار حاصل ہو

گایہ محیط ہیں ہے۔ امام اعظم میں ہے نزدیک کن صورتوں میں عورت کے اولیاء کو بوجوہ اکراہ کیے گئے نکاح پر اعتراض کاحق یا قی رہے گا؟

اگر کسی محف نے کسی عورت کو نکاح کرنے پر مجبور کیا ہی عورت نے ایسا کیا تو عقد جائز ہوگا اورا کراہ کرنے والے پر کسی حال میں صفان عا کدنہ ہوگی چھر دیکھ جائے گا کہ اگر اس کا شو ہراس کا نفو ہے اور مہر سمی اس کے مہرشل سے زاکد یا مساوی ہے تو عقد جائز ہوگا اورا گرم ہرشل سے کم ہواور عورت نے درخواست کی کہ میر امہرشل پورا کرایا جائے تو اس کے شوہر سے کہا جائے گا کہ چاہے اس کا مہرشل پورا کر دیا تو خیر بہتر ہے ورندا گرچھوڑ اتو دیکھا جائے گا کہ اگر قبل مہرشل پورا کر دیا تو خیر بہتر ہے ورندا گرچھوڑ اتو دیکھا جائے گا کہ اگر قبل دخول کے چھوڑ اسے تو مر دند کور پر پچھولا زم نہ ہوگا اورا گرم دند کور نے اس کے ساتھ ایک حالت میں دخول کر رہا ہے کہ وہ مکر ہدہ مجبورتھی تو بیام اس مرد کی طرف سے اس کی رضا مندی ہوگی کہ اس کا مہرشل پورا کر سے گا اورا گرعورت کی دضا مندی ہے اس کے ساتھ دخول کیا ہے تو بیام عورت کی طرف سے مہرسمی پر رضا مندی ہوگی کیکن امام اعظم نے نز دیک عورت کے اولیا ء کو عورت پر اعتراض کا

ا ا بارنے وغیر ویر دھمکی اور باب الاکراہ میں خورے دیکھومع مسائل متفرقہ ۔

یا ختل ف الیم صورت میں ہے کہ ہاپ کا یکھل اختیار کرنا ازراہ مجانت یا گئی نہ ہواورا کر براہ قسق ومجانت اس کی طرف سے معلوم ہوتو ہا اجماع نکاح باطل ہو گااوراسی طرح اگروہ فشد میں مدہوش ہوتو بھی دختر کے حق میں اس کی تزوت کے بالا جماع سیجے نہ ہوگ بیمرائ الو ہائ میں ہے اور اگر زیادتی یا نقصا ل صرف اسی قدر ہو کہ جس قد را بیسے امور میں لوگ برداشت کر جاتے ہی تو بالا تفاق نکاح جانز ہوگا اور اگر الی صورت میں سوائے ہاہے و داوا کے دوسرے کی ولی نے کیا تو بھی بہی تھم (۱) ہے میں مجھ میں ہے۔

(T): (\sqrt{\lambda})

# و کالت بنکاح وغیرہ کے بیان میں

وكيل كوكهال تك استحقاق حاصل موتا ہے؟

تکاتے کے واسطے وکیل کرنا جائز ہے اگر چہ بھنور گواہاں نہ ہو بیتا تارہ شید میں تجنیس خواہرزادہ ہے منقول ہے ایک مورت نے ایک مردے کہا کہ جس سے تیراجی جا ہے میرا نکائ کردے تو اپنے ساتھ نکائ کر لینے کا مختار نہ ہوگا بیجنیس ومزید میں ہے یک مرد نے ایک مورت کو ویک ایک میں کردیہ تو نہیں جائز ہے بیمجیط مرد نے ایک مورت کو وکیل کیا کہ میرا نکائ کردے جی عورت مذکورہ نے اپنے آپ کو س کے نکائے میں کردیہ تو نہیں جائز ہے بیمجیط سرخسی میں ہے اگر کی مختص نے دوسرے کو وکیل کیا کہ فاد سے ورت معینہ سے بعوض اس قدر مہر کے میرا نکائے کردے جس و کیل نے

اے نہیں فی حش جس کوکوئی انداز ہ کرنے والا دانائے کا رانداز ہ نہ کرےاورا گرانداز ہ کرنے والوں میں ہے کوئی بھی انداز ہ کرے تو غین بشیر ہے اور منز جمر کا ترجمہ بنظر سہولت ہر منفام پر ایہا ہی ہے جبیرہ یہ ں وفوں الفاظ کا نہ کور ہے۔

<sup>(</sup>١) 💎 ليخنى بالآلفاق جار ہے۔

ولیل کا اپنی مملوکہ ہے مؤکل کا نکاح کرانا:

ر اتقا ، جس کور ق ہو یعنی فرج کی میڈیوں ماری قریب بورے کے دخوں ممکن شاہو۔

ا ﴿ وَهِ مِنْ الْفَرِيرِ وَكَا بِي مِنْ مُوكَلِيدِ بِدِيرِكَا بِي مُرْجِعُ عِنْ أَرَاقِ مِنْ الْمُوكُولِ لِي ب

الله المحتى الأم ئے زور کیا جائز اور صاحبین کے زور کیا ، جائز اور کیا ، جائز اور کیا ہے ۔ (۲) جس کو ف تی نے مارا ہو۔

طلاق واقع ہوگی میرمحیط میں ہے۔

ولیل کیا کہ سی عورت ہے اس کا نکاح کراد ہے ہیں وکیل نے ایس عورت سے نکاح کرادیا جس کوموکل قبل وکیل کرنے کے ہ ئنہ کر چکا ہےتو نکاح جائز ہوگا بشرطیکہ موکل نے وکیل ہےاس عورت کی بدخفتی کی شکایت نہ کی ہویا اورمثل اس کے کسی امر کی شکایت وغیرہ نہ کی ہواورا گرالی عورت سے نکاح کرا دیا جس کوموکل نے بعد تو کیل کے جدا کیا ہے تو جائز نہ ہوگا ہے کتاب الوکالية فآو کی قاضی غان میں ہےاورا گرکسی نے دوسرے کوولیل کیا کہ کسی عورت ہے میرا نکاح کر دےاور جب تو ایسا کرے گا تو عورت مذکور ہ کواپنے امرطلاق کا اختیارا بنے ہاتھ میں ہوگا ہی وکیل نے کیے عورت سے نکاح کرا دیا تگریدامراس کے واسطے شرط نہ کیا تو امرطلاق کا اختیار اس عورت کے ہاتھ میں ہوجائے گا اور اگر کہا کہ میرے ساتھ کسی عورت کا بیاہ کردے اور اس کے واسطے شرط کردی کہ جب میں اس سے نکاح کرلوں گا تو اس کا امر طلاق اس کے ہاتھ میں ہوگا اپس وئیل نے ایک عورت سے نکاح کرادیا تو عورت کے اختیار میں امر طلاق نہ ہوگا الا اس صورت میں کہ وکیل مذکور اس کے واسطے نکاح میں شرط کر دے اور اگر عورت نے وکیل کیا کہ کسی مرد ہے اس کا نکاح کرا دے پس وکیل نے شوہر سے شرط رگائی کہ جب وہ اپنے نکاح میں لائے گا تو امرطلاق عورت مذکورہ کے اختیار میں ہوگا پھر اس کے ساتھ نکاح کر دیا تو نکاح جائز ہوگا اور بروقت تزوج کے امر طلاق عورت کے اختیار میں ہو جائے گا موکل کے ساتھ ایس عورت کا نکاح کردیا جس ہے موکل نے ایلاء کیا تف یاوہ موکل کے طلاق کی عدت میں تقی تو وکیل کا نکاح کرنا جائز ہوگا اورا گروکیل نے الی عورت کا نکاح کردیا جوغیر کے نکاح یاغیر کی عدت میں ہے خواہ وکیل اس امر کو جناتا ہویا نہ جا نتا ہواور موکل نے اس عورت کے ساتھ دخول کراپے درحالیکہ اس کواس امر ہے آگا ہی نہ ہوئی تو دونو ں میں تفریق کرا دی جائے گی اورموکل پرمبرششمی اورمبرشش دونو ں میں ہے کم مقدار واجب ہوگی اورموکل اس مال کووکیل سے واپس نہیں لےسکتا اس طرح اگراس کی بیوی کی ماں کے ساتھ نکاح کرا دیا تو بھی بہی تھم ہوگا اورا گرکسی کووکیل کیا کہ ہندہ ہے یاسمی ہےاس کا نکاح کراد ہےتو دونوں میں ہے جسعورت ہے نکاح کر دے گا جائز ہوگا اورائیں جہالت کی وجہ ہے تو کیل باطل نہیں ہوتی ہے اورا گر دونوں سے ایک ہی عقد میں نکاح کرا دیا تو دونوں میں سے کوئی جائز نہ ہوگی پیفآوی قاضی خان میں ہے۔

كتاب النكاح

وکیل کاایک ہی عقد میں دوعورتوں ہے مؤکل کا نکاح کرانا:

ایک خض کو وکیل کیا کہ ایک عورت ہے نکاح کراد ہے اس نے دو ورتوں ہے ایک ہی عقد میں نکاح کرادیا تو دونوں میں ہے کوئی موکل کے ذمہ لازم نہ ہوگی اور بہی سے کد افی شرح الجامع اصغیر القاضی خان پھرا گرم کل نے دونوں کا نکاح یا ایک کا نکاح جا نزر کھاتو نا فذہ ہوج نے گا ہے ہجر الرائق میں ہے اور اگر اس نے دوعقدوں میں دونوں ہے نکاح کرایہ تو پہلا نا فذہ ہوجائے گا اور دوسری عورت کا نکاح موکل کی اجازت پر موتوف رہے گا ہے بیٹی شرح ہدایہ میں ہے اگر ایک شخص کو وکیل کیا کہ فلاں عورت معین ہے اس کا نکاح کراد ہے ہیں وکیل کیا کہ فلاں عورت معین اور اس کے ساتھ دوسری ایک عورت دونوں ہے نکاح کرادیا تو موکل کے واسطے بیکورت معین لازم ہوگی اور اگر دکیل کیا کہ دو عورتوں ہے ایک عقد میں نکاح کرد ہے ہیں اس نے ایک عورت سے نکاح کرادیا تو جو کر ہوگا ای طرح اگر دکیل کیا کہ ان دونوں عورتوں ہے ایک عقد میں نکاح کرائے ہیں وکیل نے دونوں میں سے ایک عورت سے نکاح کرادیا تو ہوگا ای جو کر ہوگا ای جو کر ہوگا ای خاندہ میں کردیا ہی خانہ کی کردیا ہوگا اس کے ایک عقد میں نکاح کرائے ہیں وکیل نے دونوں میں سے ایک عورت سے نکاح کرادیا تو موکل کے ذمہ داخ کہ کہ میر سے ساتھ کی کا نکاح نہ کرائے اللا دوعورتوں کا ایک عقد میں ہیں وکیل نے ایک عورت سے نکاح کرادیا تو موکل کے ذمہ داخ میں دوسرے کے نکاح نہ داخل میں کہ دیا ہو کہ ایک کے ساتھ بدوں دوسرے کے نکاح ن

کرانا تو بھی بہی تھم ہے کہ اگر اس نے ایک کے ساتھ کرادیا تو جائز نہ ہوگا میں ہے اگر کہ کہ ان دونوں بہنوں کا میر ہا تا کا حرکرادے پس اگر وکیل نے دونوں ہیں ہے ایک کے ستھ کرادیا تو جائز ہوگا الداس صورت ہیں ہے بھی جائز نہ ہوگا کہ جب اس نے وکا لبت ہیں ہے ہددیا ہو کہ ایک ہی سے ہور یا ہو کہ ایک بی عقد ہیں ایسا کرادے یہ بچیط ہیں ہے اورا گر کہ کہ میر ہے ستھان دونوں بہنوں کا نکاح کرائے پس اگر وکیل نے ایک کے ساتھ تکاح کرادیا تو جائز ہوگا لیکن اگر اس نے کہ دویا کہ ایک ہی عقد ہیں ایسا کرادے تو تا جائز ہوگا اور کہا کہ ان دونوں کہ ان دونوں سے ایک عقد ہیں نکاح کرادیا تو جائز تو جدا جدا نکاح کرادینا جائز ہوگا اور اگر کہا کہ ان دونوں بہنیں ہیں تو جدا جدا نکاح کرادینا جائز ہوگا اور اگر کہا کہ ان دونوں ہے ایک عقد ہیں نکاح کرادے والا نکہ وہ دونوں بہنیں ہیں تو جدا جدا نکاح کرادینا جائز ہوگا اور اگر کہا کہ ان دونوں جائے ہوتو جہ ہوتوں ہوتوں ہوتا ہوتوں ہوتوں

وکیل نے باوجودنشا ندہی کرنے کے غیر کنے میں نکاح کردیاتو؟

اگروکیل کیا کدمیرے کئیے ہے میرے ساتھ کسی عورت کا نکاح کرا دے پس وکیل نے دوسرے کئیے کی عورت ہے اس کا نکاح کرا دیا تو جائز نہ ہوگا بہ خلاصہ میں ہے ایک مخص کو وکیل کیا کہ فلا سعورت ہے اسکا نکائ کرا دیے ہیں وکیل نے اس کے ساتھ نکاح کرلیا تو وکیل کا نکاح جائز ہوگا پھراگر وکیل نے ایک مہینہ تک اس کوایینے ساتھ رکھ کرطلاق دے دی اور اس کی عدت منقصی ہونے کے بعدموکل کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا تو موکل کا نکاح جائز ہوگا بیفآویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر وکیل نے اس ہے خود نکاح نہ کیا بلکہ خودموکل نے اپنے آپ اس ہے نکاح کرایہ پھرطلاق دے کراس کو بائند کر دیا بھر وکیل نے موکل کے ساتھا اس کو بیاہ دیا تو نکاح جائز نہ ہوگا بدخلاصہ میں ہے اگر ایک مختص کو وکیل کیا کہ فعال عورت ہے اس کا نکاح کرا دیے پس وکیل نے اس کے مہمثل ہے زیادہ سے نکاح کرادیا پس اگر میزیا دتی ایسی ہو کہلوگ اتنا خسارہ ہر داشت کر لیتے ہیں تو بلا خلاف نکاح جا ئز ہوگا اوراگراس قدر زیدہ ہو کہ لوگ اپنے انداز ہ میں ایسا خسارہ نہیں اٹھاتے ہیں تو بھی امام اعظمؓ کے نز دیک بہی حکم ہےاورصاحبینؓ کے نز دیک جائز نہ ہو گا ایک شخص کووکیل کیا کہ ہزار درہم مہر کے عوض کسی عورت کے ساتھ نکاح کردے پس وکیل نے اس سے زائد کے عوض نکاح کراویا پس اگرزیا دتی مجبول ہے تو دیکھ جائے گا کہ اگر اس کا مہرمتل ہزار درہم ہوں یا کم ہوں تو نکاح جائز ہو گا اورعورت مذکورہ کے داسطے یمی مقدار دا جب ہوگی اور اگر اس کا مبرمتل ہزار ہے زیادہ ہوتو نکاح جائز نہ ہوگا جب تک موکل اس کی ا جازت نہ دے دے اور اگر و کیل نے کوئی چیزمعلوم زائد کر دی ہوتو بھی جب تک موکل اس کی اجازت نددے جائز نہ ہوگا بیمجیط میں ہےاورا گرکسی کووکیل کیا کہ فلاں عورت سے بعوض ہزار ورہم سے نکاح کر دے ہیں وکیل نے دو ہزار درہم مہر کے عوض نکاح کرا دیا ہی اگر موکل نے اس کی ا جازت دے دی تو نکاح جائز ہو جائے گا اور اگرر دکر دیا تو باطل ہو جائے گا اور اگر موکل کو بیہ بات معلوم نہ ہوئی یہاں تک کہ عورت کے ساتھ دخول کرلیا تو بھی اس کا خیار یا تی رہے گا کہ جا ہے اجازت وے یار د کروے پس اگراجازت وے دی تو نکاح جائز ہوگا اور موکل پر فقط مہمسمیٰ وا جب ہوگا اورا گرر د کر دیا تو نکاح ہوج ئے گا پس اگرمہمسمیٰ ہے اس کا مہراکمشل کم ہوتو مہراکمشل وا جب ہوگا ور نہمبر مسمی واجب ہوگااورا گرزیا د ہمقدار برموکل کی نارضا مندی کیصورت میں وکیل نے کہا کہ بیزیا دتی میں تاوان دول گااورتم دونو ں کا نکاح لہ زم کروں گا تو اس کو بداختیار نہ ہو گا بہ فتاوی قاضی خان میں ہے اورا گروکیل نے عورت کے واسطے مبرسمیٰ کی عنمانت کر لی اور عورت کوآ گاہ کیا کہموکل نے اس کوابیا تھم دیا تھا پھرموکل نے انکار کیا کہ میں نے ہزار درہم ہے زیادہ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی

فتاوی سامگیری جدی کتاب النکام

توزیادنی کی اجازت سے انکار کرٹا کا ٹ مذکور کے تھم ویے ہے لکار ہوگا اور موکل پر مہرو جب ند ہوگا ورعورت کواختیار ہوگا کہ ویک ہے مہر کا مطالبہ کرے پھر ہم کہتے ہیں کہ ہنا ہر رویت کتاب مظاح وبعض روایوت و کالت کے عورت مذکورہ لیک صورت میں و کیل ہے نسف (۱) مہر کامصابہ کرے گی اوربعض روا یا ت و کا مت کے موافق کل مہر کامطابہ کرے گی اورمث کی ہے س میں ختا ہے کیا ہے اور سی پیرے کہ اختلاف جو اب بسبب اختا، ف موضوع مسد ہے چنانچہ کتاب النکاح کا موضوع مسکد رہے کہ عورت ب درخواست ہے قاضی نے دونوں میں تفریق گردی تا '' نکہ عورت مذبورہ معلقہ ''نہیں رہی پس بزعم عورت مذکورہ نصف مہر مذکوراصیل' ے سی قط ہوگیا کیونکہ فرفت قبل دخول کے از جانب زون پی گئی اور بعض روایات کتاب ابو کاریۃ کا موضوع ہیے ہے کہ عورت مذکورہ نے تفیق کی درخواست نبیں کی جکہ بیاکہا کہ میں صبر کرتی ہوں یہاں تک کہ شو ہرنکاح کا اقرار کرے پامیں اس امر کے گواہ یا ؤں کہ س نے نکاح کا تھم ویا تھا ہیں برخم مورت مذکور و بورا مبر نسیل پر ہاتی پور مبرلفیل پربھی رہے گا بیمجیط میں ہےا کی شخص کوو کیاں کیا کہ سوہ رہم مہر کے عوش سی عورت سے نکاح کر دے ہدین شرط کہاں میں ہے ہیں درہم مقبل ہوں اور ای درہم موجل ہوں ایس ویک معجل تمیں درجم قرر دیے تو مقد سے نہ ہوگا بکہ موکل ک جازت پر موقوف رہے گا بیں اگر موکل نے وکیل کی حرکت ہے واقف ہوے ہے پہے اطلی پر قدام کیا تو عقدا، زم نہ ہوگا جنی موکل کو خیا رہ ہے گا اور گر بعد جاننے کے اقد سم کیا تو موکل کا بیاں رضا مندی قرار دیوجائے گا ایک عورت نے وکیل کیا کہ دو مزا در نم پر س کا نکال کراد ہے پس وکیل نے مزار درہم پر تکال کرا دیا اور س کے شو ہرنے اس کے ساتھ دخول کرلیا جالانکہ عورت نہ کور ، یو میل کی اس حرکت ہے آگا ہی شہوئی تو اس کو ختیار دے گا جاہے نکاح روکر د ہے اور روکر نے کی صورت میں عورت مذکورہ کوائل کا وہ مثل میا ہے جس قدر ہو گا ہے گا پیفرز اینڈ ممفتین میں ہے ایک شخص کو و مثل میا کے عورت سے بعوض ہزار درہم کے نکاح کراوے پر مورت نے قبوں سے نکارٹیا یہاں تک کہویئل نے پیے وہ تی کپروں میں ہے کوئی کیٹر ابڑھادید قو نکات ند کورموکل کی جازت پر موتو ف ہو کا کیونکہ و کیل نے موکل کے حکم کے خد ف کیا ہے اور الی مخافت ہے جس میں شو ہر کے حق میں مصرت ہے کیونکہ اگر رہے کپٹر کسی تحف نے استحق ق ٹابت کرئے لیے لیے تو اس کی قیمت شو ہر (۳) پر واجب ہو گی وکیل پر واجب نه ہوگ س واسطے کہ وکیل نے تبرٹ کیا ہےا و رمتبر ع پر ضمان نه ہوگی ور سرموکل کومعلوم نه ہوا کہ وکیل نے مہر میں ۔ چھیز ھایا ہے یہاں تک کہ س نے عورت ہے وطی کر ں تو بھی موکل کونیا ررہے گا اور وطی کر بین و کیل کے فعل خل ف پر رضا مندی ن تھ ہرے گا چل جا ہے عورت مذکورہ کواپینے ساتھ رکھا درجا ہے جدا کر دے پھرا گرجد کیا تو عورت کے داسھے اس کے مرمثل ہےاور و کیل سے مسمی مہر سے جومقدار کم ہوموکل پر واجب ہوگی ہے جنیس ومزید میں ہے۔

ويا كن صورتول ميں ضامن په ہوگا؟

ایک شخص کوہ کیل کی کہ کسی عورت ہے اس کا نکال کر دیے پس وکیل نے اپنے ذاتی غلام یا سی اسہاب پر نکال کرا دیا تو تزوی سی بوگ اور نافذ ہوجائے گی اوروکیل پر ، زم ہو کا کہ جومبر میں قرار دیا ہے وہ عورت کوئیر دکرے ور جب سیرا کرے ذاخوج

س واسطے کہ نکاح نئے کوریز یا دت ہے۔

ا ای معلقه یکی به و نی که مندشو هروای اور مند بے شو هروای اور مند بے شو مر

<sup>(</sup>۱) کی قاہر ہے۔

<sup>(</sup>۲) يعني موكل \_

ے بڑھ و پس نہیں لے سکتا ہے اورا گر عورت نے مہر کے غاام پر فبقندت کیا یہاں تک کدو ہمر گیا تو و کیل ضامن نہ ہوگا بلکہ عورت ند کہ رہ اس کی قیمت اپنے شوہر سے لے گا اورا گر و کیل نے ہز ردرہم پر پنے ہاں ہے اکا کی سرادیا مثبہ بیل ہے اپنے ہزار درہم اس کے عوض تیزے ساتھ اس عورت کا نکاح کر دیایا کہ کہ میں نے اپنے ان ہزار درہم کے عوض تیزے ساتھ سعورت کا نکاح کر دیایا کہ کہ میں نے اپنے ان ہزار درہم کے عوض تیزے ساتھ سعورت کا نکاح کر دیایا کہ کہ میں نے اپنے ان ہزار درہم کے عوض تیزے ساتھ سعورت کا نکاح کر دیا تو نکاح ہو اورا اس مراس کے عمل سے اورا کر مراس کے غلام براس کے ساتھ تکاح کر دیا تو نکاح ہو ہز اور استخب ناشو ہریز غلام کی قیمت و جب ہوگی بیم پر میں ہے۔

خود غاام مہر شہوگا تاوفلنکیک شو ہراس پر راضی شہو جائے میرمحیط میں ہے ایس کیا کہ سی عورت ہے اس کا نکاح کر ، ہے ہیں وکیل نےعورت سےموکل کا نکاح کر کےموکل کی طرف ہے عورت کے داسطے مہر ک عنہ نت کر پینو جا مزے مگروکیل اس کوشو ہر ہے وا ہیں نہیں لےسکتا ہے بیمبسوط میں ہے وکیل کیا کہ ہز رور ہم میرسی عورت سے نکاح کرد ہےاور ٹرا شنے پر نہ مانے تو ہزار ہے دو ہزار تک کے درمیان بڑھادے پی ایباہوا کہ عورت نے اٹکا رکیا ہی ویکل نے دو بڑار درہم پر نکا ٹ کر دیا تو اصل میں مذکور ہے کہ بیرجا سز اورموکل کے ذمہ ارزم ہوگا بیمجیط میں ہے عورت نے ایک شخص کوو ٹیل کیا کہ کسی مرد ہے چارسو درہم پر اس کا نکاح کر دے ہیں و ٹیل ے نکاح کر دیا اور بیعورت اپنے شوم ہے ساتھ کیا سال تک رہی پھر شوہ رہے کہا کہ ویٹ نے میرے ساتھ ساکا نکات کیا ، بنار یر کر دیا ہے اور وکیل نے اس کی تقعد لیق کی تو و یکھا جانے گا کہا ً رشو ہر نے اقر ارئیا کہ عورت مذکورہ نے اس کوانیک دین ریر نکا ٹ کرنے کا وکیل نہیں کیا تھا تو عورت مختار ہوگی جا ہے نکاٹ کو ہاتی رکھے وراس کوایک دینار کے سوینے کچھانہ ملے گااورا گر جا ہے رو کر و ہے تو شوہر پراس کا مہرمثل وا جب ہوگا جا ہے جس قدراوراس کو نفقہ عدت نہ ہے گا اورا گرشو ہرنے بیا قرار نہ کیا بلکہا نکار کیا تو بھی یمی حکم ہے بیرمحیط سرحسی میں ہےاور بیر حکم اس وقت ہے کہ مہر بیان ہو گیا ہواورا گر بیانہ ہومثلٰ ایک صحف نے دوسرے کوو کیا کہ کی عورت ہےاس کا نکاح کردے پس وکیل نے ایک عورت ہے بعوض اس قدرمبر کثیر کے کہلوگ اپنے انداز ہ میں اتنا خسارہ زائد بہ نسبت مبرمثل کے نبیں اٹھاتے بیں کر دیا یا عورت نے وکیل کیا کہ کی مرد ہے اس کا نکاح کر دے پس وکیل نے اس قد رقلیل مہر ہر کہ لوگ ہے انداز ہ میں بہسبت مہرمثل کے اتنا خسارہ نہیں اٹھ نے ہیں کر دیا تو امام انظمؓ کے نز دیک جائز ہوگا اورصاحبینؓ نے اس میں خلاف کیا ہے بیضا صدمیں ہے وکیل کیا کہ کسی عورت ہے ہزار درہم مہر پراس کے ساتھ نکاح کرد ہے پس اس نے بچیاس وینار کے عوض عورت کی اجازت ہے یا بدا اجازت نکاح کردیا پھر ہزار درہم کے عوض عورت کی اجازت سے یا بلا اجازت نکاح کی تجدید کا دی تو بہید نکاح دوسرے سے باطل ہو جائے گا اورا ً سر بہایا نکاح بعوض ہزار دہم کے بلہ اجاز ت عورت ہو اور دوسرا بعوض بچاس وینار کے بلاا جازت عورت بہوتو پہیں ندٹو نے گااورا گر دوسراعقدعورت کیا جازت ہے بہوتو پہیں باطل بموجائے گا ہیکا فی میں ہے۔ وكيل كوآ گاه كرديا اوروكيل كو مذكوره صفات كا ما لك مخص مل گيا تو مشوره كي حاجت نبيس:

مرد نے وکیل کیا کہ کل بعدظہر کے عورت سے میرا نکاح کروے ہیں وکیل نے کل کے روز قبل ظہر کے باکل کے بعد نکاح کیا تو جائز نہ ہوگا ورا گرعورت نے بدین شرط وکیل کیا کہ نکاح کرکے مہر کا نوشتہ لے ہے ہیں وکیل نے بدوں مہر نامہ لکھانے کے نکاح کر ویا تو صحیح ہوگا یہ وجیز کر دری میں ہے ایک شخص نے دوسر ہے کو وکیل کیا کہ میری اس دختر کا نکاح ایس شخص سے کروے جو ذکی عمو ویندار ہے بدون مشورہ فعد س شخص کے بھروکیل نے بیس مزد ذکی علم وویندار سے بدون مشورہ فعد س شخص کے بردیا تو جائز ہوگا ہی واسطے کہ مشورہ سے ہی غرض میں ہوئی تو مشورہ کی تھے جو جو اس صفت کا بہیں جب غرض حال ہوئی تو مشورہ کی تھے کہ مشورہ کی تھے ہو جو اس صفت کا بہیں جب غرض حال ہوئی تو مشورہ کی تھے

صاجت نەربى بىيۇقادىئ قامنىي ھان مىس ہے۔

ایک خض نے دوسر کو بھیجا کہ فلال شخص ہاں کی بٹی میر ہوا سطے خطبہ کر ہیں اس نے دختر نہ کورہ سے بھیجے والے کا تکاح کردیا تو جائز ہے خواہ بمبر شل ہو یا بغین فاحش ہو بیسر جیہ ہیں ہے ایک مردکودکیل کیا کہ میر ہوا سطے فلال کی دختر کا خطبہ کر ہے ہیں ویکل نہ کورہ دختر نہ کورہ کے والد کے پاس آیا اور کہا کہ اپنی دختر جھے ہمبہ کردے ہیں پاپ نے جواب دیا کہ ہیں نے ہمبہ کی ویکل نے وعویٰ کیا کہ میری مراداس سے اپنے موکل کے ساتھ تکاح کی تھی ہیں ویکھنا چاہئے کہ اگروکیل کا کلام بطور خطبہ تھ اور باپ کی طرف سے جواب بطریق اجابت یعنی منظور کرنے کے تھا نہ ابلور آبول عقد کے تو دونوں میں اصلا تکاح منعقد نہ ہوگا اور آگر بطریق ویکل نے واسطے تکاح منعقد ہوگا موکل کے واسطے منعقد نہ ہوگا اور آئی طرح آگر ویکل نے بیابہ ہو کہ میں نے فلاں کے واسطے قبول کیا تو دونوں میں عقد قبول کیا تو ہوں کہ کہ میں نے ہمبہ کردی تو دونوں میں عقد بھرا ہوگیا اور آگر ویکل نے بہہ کہ دی کہ میں نے ہمبہ کردی تو دونوں میں عقد ویکل بین جب ویکل نے کہا کہ میں نے ہمبہ کردی تو دونوں میں عقد موگا جب تک واسطے تبول کی ہی ہوگی ہوگا جب تک واسطے تبول کی ہی جب ویکل نے کہد دیا کہ میں نے فلال کے واسطے قبول کی یا کہا کہ میں نے قبول کی بھی مطلقہ تو ویکل بین جب و کیل نے کہد دیا کہ میں نے فلال کے واسطے قبول کی یا کہا کہ میں نے قبول کی بھی مطلقہ تو ویکل ہے کہ دیا کہ میں ہے۔

كتاب النكاح

اگر دفتر کے باپ اوروکیل کے درمیان پیشر ہے مقد مات نکاح موکل کے واسطے گفتگو ہیں بیان ہورہے ہول پھر وفتر کے باپ نے وکیل سے کہا کہ ہیں نے اس قدرمبر پراپی دفتر کو نکاح ہیں دیا اور بینہ کہا کہ خاطب کو دیا یا اس کے موکل کو دیا پس خاطب نے کہا کہ ہیں نے قبول کیا تو خاطب (۱) کے واسطے نکاح منعقد ہو بیتا تارخانیہ ہیں ہے وکیل تر وتح کو بیا نقیار نہیں ہے کہا پی طرف سے دوسر کے کو کیل کرے اورا گراس نے وکیل کیا پس دوسر ہے دکیل نے پہلے وکیل کے حضور میں نکاح کر دیا تو جائز ہوگا تو وکیل ہو الوکالة قاضی خان میں ہے اورا گر ورت نے کس کو وکیل کیا کہ اس کا نکاح کر دے اور کہد دیا کہ جو پچھتو کرے وہ جائز ہوگا تو وکیل کو اختیار ہوگا کہ واس کے تر وتح کے واسطے دوسر ہے کو وکیل کر ہے اورا گر وکیل اول کوموت آئی اوراس نے دوسر ہے مردکواس کے تر وتح کے وکالت کی دوسرے مردکواس کے تر وتح کے کہ واسطے دوسرے وکیل نے بعدموت وکیل اول کے اس کا نکاح کر دیا تو جائز ہوگا میں ہے اگر کورت یا مرد نے وکالت کی دوسرے وکیل کیا پس ایک نے تر وتح کی تو عقد جائز نہ ہوگا یہ قاوئی قاضی خان میں ہے۔

اگرایک ہی نکاح کے لیے دووکیل کیے تو کس کاحق مقدم تصور ہوگا؟

ایک مرد نے کسی مرد کو و کیل کیا کہ فلاں عورت معینہ ہے اس کا نگاح کرد ہے اور اسی مطلب کے واسطے ایک دوسر ابھی و کیل اور عورت نہ کورہ نے ہی مرد کے دونوں و کیل اور عورت کے دونوں باہم ملاتی ہوئے ہی مرد کے ایک و کیل اور عورت کے دونوں باہم ملاتی ہوئے ہی مرد کے ایک و کیل نے اس کو قبول کیا اور مرد کے دوسرے و کیل نے سود بنار پر کاح کیا اور عورت کے دوسرے و کیل نے سود بنار پر کاح کیا اور عورت کے دوسرے و کیل نے اس کو قبول کیا اور دونوں عقد ایک ہی ساتھ واقع ہوئے یا آگے چیچے واقع ہوئے مگراس میں جھڑ ا ہوا کہ اول کون ہے اور حالت جبول رہی تو بعوض مہر شل کے نکاح سیح ہوگا یہ کافی میں ہے ایک مرد نے دوسرے کو و کیل کیا کہ ایک جورت سے نکاح کردیا چھر و کیل و شو ہر میں اختلاف ہوا شو ہر نے کہا کہ تو نے جھے سے عورت سے اس کا نکاح کردیا ہوا گول کی تقد بی ہوگا یہ کہا کہ تو نے جھے سے اس کا نکاح کردیا ہے اور و کیل نے کہا کہ تیس جگراس دوسری سے نکاح کردیا ہے تو شو ہر سے قول کی تقد بی ہوگا یہ گورت

ي خاطب خطبه کرنے والا۔

<sup>(</sup>۱) گینی و کیل کے واسطے۔

وکیل بیرجائے ہوئے کہ مؤکل کی ٹیملے ہی جار بیویاں ہیں کیا کرے؟

<sup>(</sup>۱) دوسرے کی تقدیق کرنا۔

<sup>(</sup>٢) اگر چه خود نکاح ند کمیا۔

<sup>· (</sup>٣) يعني جس ي طرف سے فضولي ہے اس كي ا جازت ير ...

ہے بیمر ن اوبان اس ہے۔

اس نقرہ ہے تو ضیح مراد ہے ورنہ فضوی جمیشہ جا جازے وظم ہوتا ہے۔

ق قال التمر مجم قول ا م محمد طا ہر ہے اگر چہ طا ہرا روا میاس کے برخلاف ہے۔

<sup>(</sup>۱) یعنی بعداس مجس کے۔

لعنی مبرجان کرقبول کرنا۔

<sup>(</sup>۳) از جانب شوہر۔

فضولی نے یا نج عورتوں سے نکاح کروا دیا تو مر دکوا جازت ہوگی کہ کوئی سی جا رنکاح میں رکھے:

اً *رفعنو* ہی نے ایک مرد سے دس عورتوں کا تکاتے مختلف کمحقد وں میں کیا ادران دس عورتوں کونیر کینجی اورانہوں نے سب نے جازت دی تو نویں و دسویں عقد کی دونوں عور نٹیں جا نز ہوں گی اورعی مذا دس مردوں میں سے ہرائیں نے اپنی پٹی دختر کا کائ ایک مرا ہے کیااور پیسب عورتیں و بغہ میں بیس بھو ں نے ٹکات جائز رکھا تو نویں ودسویں کا ٹکاٹ جائز بہوگا اورا کر کیا رہمر د بہوں تو سخر کی تين عورتو ٻ کا جائز بوگا اور ٿر ٻار هم د بول تو ڇارعورتو ٻ کاٽ ڄائز بوگا اورا ٿرتير هم د بيول تو اکيلي تيرهو ڀ عورت کا نکاٽ جائز بيو گا یہ غابیة السروجی میں ہے قال المترجم کیونکہ جب جارعورتوں ئے بعد یا نچویں سے عقد کیا تو پہیے سب جاروں باطل ہو گئے چرجب جیئے وس تو یں وآئٹھویں کے بعد نویں سے عقد کیا تو یہ جاروں بھی ہاطل ہوئے اب رہی نویں پھراس کے بعد دسویں ہے نکات کیا تو یہی وونوں باقی رہی ہیں ہیں اجازے انہیں دونوں کی معتبر ہوگی اور بعداس بیان کے سب صورتیں بچھ پر آسان ہیں فاقیم ۔ا کیپ فضو لی نے ' کیپ مرو ہے متفرقہ میں پونچ عورتوں کا نکان کرویا تو شو ہر وافتیار موگا کہان میں سے میار فتیار کرے یا نچویں کوئی ہواس کوجدا آروے پیظلبیر بیریل ہے اورا گرفضولی نے بیارعورتواں سے بدون ان کی اجازت سک پھر بیارعورتواں سے بدون ان کی اجازت کے بچر دوعورتوں ہے نکاح کر دیا تو اخیر کی دوعورتوں کا نکاح متوقف کر ہے گا بیعنا ہے میں اہا متحمہ نے فر مایا کہ یک مرد نے کیسعورت کو بدون اس کی اجازت کے ایک مروے بیاہ و یاور مذار درجم مہرکفیم ایواورای مردی طرف سے دوسر ہم دیف بدون اجازت اس مرد کے خطبہ کیا گیس دونوں نضو کی ہوئے پھر دونوں نے بچے س دین رپر بغیر جازت اس مرد و اس عورت کے جدید نکاح یا ندھاحتی کہ وونوں کا ج ان دونوں کی اجازت پرموقوف ہوئے پھر مورت مذکورہ نے دونوں تکاحوں تیں ہے ایک بی جازت دی اورمرد نے بھی دونوں میں سے کیک نکائے کی اجازت دی ہیں کے شوہرنے کی نکائے کی اجازت دی جس کی عورت نے اجازت دی ہے مثنا عورت ئے بٹرار درہم والے نکاح کی اجازت دی اور مرد نے بھی اس نکائ کی اجازت دی تو بٹرار درہم کے مہر وایا نکاح جائز ہوگا اورا کر شو ہر ے سوائے اس نکاتے کے جس کی محورت نے اجازت وی ہے دوسرے نکاح کی اجازت وی مشوا بچیاس ویناروا لے نکات کی اجازت وی قوج مزید ہوگا پیمر اس کے بعد دونوں دوسرے نکاح کی اجازت پر اتفاقی کریں قودہ ہونٹر در ہوگا درا کر پہلے نکاح کی اجازت پر تَفَقَ كَرِينَ تَوْوَهُ جِهِ نَزَ ہُوگا اسی طرح الرعورت ئے ابتدا مادوسرے تکاخ کی اجازت دی تو پیہ مراس کی طرف سے نکاح اول کا سنخ ہوگا ہیں گر دونوں دوسرے نکاح پرا تفاق کریں گے تو جا رہو جانے گا اور گریہے نکاٹ پرا تفاق سریں گئتو جا مزید ہوگا اورای حری اکمر شو ہرتے پہل کر کے دونوں میں ہے تک ایک نکاح کی اجازت دی تو بیامراس کی طرف ہے دوسرے نکات کا نسخ ہوگا ہیں و دہاطل ہو ج نے گا اور بیرسب اس صورت میں ہے کہ پہلا جازت ویا ہوامعلوم ہوکہ میہ پہلا اجازت دیا ہوا ہے اور میدومرا ہے اور اگر دونوں سے اچازت دیئے ہوئے کو کھول گئے کچھ دونوں نے ان دونوں میں سے سی ایک ٹکاٹ پر اتفاق کیا جمعنی آئندا کیک ہے دوسر ک تعدیق کی کہ جمٹ یاد کیا کہ مجی اجازت دیا ہوا ہے قائل جا ہز ہوگا ورا کران دونوں نے یاد نہ کیا کہ میمی پہلا جازت ویا ہوا ہے سیکن دونو ساسی میک نکات پرمشفق ہو نے ہدوں اس ہے کہ یا دسرین کہ یہی پہلا اجازت دیا جوا ہےتو ان دونو سامقدوں میں سے وفی

تن المزيم تول الام محمد فا برہے آپر پدف مرارہ بیاس کے برخلاف ہے۔

متوقت رے گاحتی کے اگر وونوں منظور کرلیں تو ہافذہ وہا ہے گااہ رپہلے وونوں چوکڑی کے فہ لیق ساقط ہوں سے کیونکہ ان میں ترقیع ندارو

بھی بھی جائز نہ ہوگا اورا گرعورت نے پہل کر کے کہا کہ میں نے دونوں عقدوں کی اچازت دے دی تو مر دکوا ختیار ہوگا کہ چاہے ہز ر در ہم والے کی اور چاہے بچیس ویناروالے کی جس کی جی ہان میں ہے لیک کی اجازت وے دے اور یہی جائز ہوگا اور جومہر اس میں تھہرا ہے وہ اس کے ذمہ لازم ہوگا اور اگر ایک نے درہم والے اور دوسرے نے دینار والے کی اجازت دی اور دونوں کی اجازت کا کلام ایک ساتھ ہی دونوں کے منہ سے نکلا تو دونوں نکاح ٹوٹ جا کمیں گے اوراگر دونوں میں سے ہرایک نے دونوں نکاحوں ک ا جازت دی اور دونوں کے کلام ایک ساتھ ہی نکلے تو اس میں وہی حکم ہے جوایک ہی ساتھ اجازت کا کلام نہ نکلنے کی حالت میں ہرایک کے دونول نکاحوں کی اجازت دینے کا حکم ہے لیعنی دونول میں سے ہرا یک نے آگے پیچھے دونوں نکاحوں کی اجازت دے دی اوراس کا حکم پیہ ہے کہ دونوں نکاحوں میں ہے ایک نکاح لرمی لہ نا فنز ہو جائے گا اور اگر دونوں میں سے ہریک نے ان دونوں نکاحوں میں سے غیر معین ایک نکاح کی اجازت دی مثلاً مرد نے کہا کہ میں نے دونوں میں ہے ایک نکاح کی اجازت دی یا کہا کہ میں نے اس نکاح کی یااس دومرے نکاح کی اجازت دی تو اس مسئلہ میں عورت کی اجازت جا رصورتوں ہے فائیبیں اول آ نکہ عورت نے کہا کہ میں نے اس نکاح کی اجازت وی جس کی شوہر نے ، جازت دی ہے صالا تکہ دونوں کے مکدم ایک ہی سرتھ دونوں کے منہ ہے لیجے تو اس صورت میں دونوں میں ہے ایک نکاح جائز ہوگا دوم آ نکہ عورت نے کہا کہ میں نے اس نکاح کے سوائے جس کی شو ہرنے اجازت دی ہے دوسرے نکاح کی اجازت دی اور دونوں کے کلام ایک ہی ساتھ نکلے تو اس صورت میں دونوں نکاح ٹوٹ جا میں گے سوم آئکہ عورت نے کہا کہ میں نے دونوں نکاحوں کی اچازت دی تو اس کا وہی تھم ہے جو درضور تیکہ اس نے کہا کہ جس کی شو ہرنے اجازت دی ہے اس کی میں نے اجازت وی مذکور ہوا ہے بیٹن دونوں میں ہے ایک نکاح جائز ہوگا جب رم آئکہ عورت نے کہا میں نے دونوں میں ہے ایک نکاح کی اج زت دی یا کہا کہ میں نے اس کی یا اس کی اجازت دی جیسے کہ شوہر نے کہا ہے اور دونوں کے کارم ایک ساتھ ہی تکے تو مذکور ہے کہ دونوں میں ہے کسی نے ابھی تک پچھا جازت نہیں دی ہے اور دونوں کواختیا رہوگا کہ دونوں میں ہے ایک نکاح جس پر پ تیں اتفاق کرلیں اور جا ہیں وونوں کو منتخ کر دیں کذا فی الذخیر ہ اورا گرعورت نے مثلاً کہا کہ میں نے ایک کی اجازت دے دی اور دوسرے نے اس کے بعد کہا کہ میں نے ایک کی اجازت دے دی تو امام اعظمؓ کے نز دیک نکاح جائز ہو گا بیرمحیط سرھسی میں ہے۔ حق بحل میں اجازت بمنزلہ انشائے عقد کے ہے:

 دیا اوران دونو ںصغیر ہ کی طرف ہے کوئی قبول کرنے والا ہو گیا پھرا بیک عورت نے ان دونو ںصغیر دکودود ھیلایا پھر جب شو ہر کوخبر پیجی تو اس نے ان دونوں میں ہےایک کے نکاح کی اجازت دی اور اس صغیرہ کے باب نے بھی اجازت دی تو نکاح جائز نہ ہوگا اور اگر ا یک عورت مذکورہ نے دونوں میں ہے ایک کودود ہ پلایا پھروہ مرگئی پھر دوسری دفتر کودود ہ بلایا پھرشو ہرنے خبر پہنچنے پراس کے نکاح کی ا جازت دی اور اس کے باپ نے بھی اجازت دی تو نکاح جائز ہوگا اور اگر ہر دوصغیرہ کا نکاح وونوں کے ولیوں نے علیحد ہ ملیحد وعقد میں کیا چھر دونوں رضاعی بہنیں ہو گئیں چھرشو ہرنے ایک کے نکاح کی اجازت دی تو نکاح جائز ہوگا دوصغیرہ دونوں چچازاد بہنیں ہیں اور دونو ل کا نکاح ان کے چیا نے ایک مرد ہے بدون اس کی اجازت کے کردیا اورعلیجہ ملیحد وعقد میں کیا پھرا بیک عورت نے ان دونوں کودود دھ پلایا بھرشو ہرنے دونوں میں ہے ایک کے نکاح کی اجازت دی تو جائز نہ ہوگا اور اگر دونوں میں ہے ہرایک کا ایک بچیاس کا ولی بواور باتی موکلہ بھ لدر ہے پھرشو ہرنے ایک کے نکاح کی اجازت دی تو جائز ہوگا اوراگر دو باندیوں ہے دونوں کی رضا مندی ہے ا یک ہی عقد میں بدون ا جازت ان کے مولی کے تکاح کرلیا پھرمولی نے ان دونوں میں سے خاص ایک کوآ زاد کیا پھرمولی کو نکاح کی خبر پہنچی پس اس نے باندی کے نکاح کی اجازت دے دی تو نکاح جائز نہ ہوگا اسی طرح اگر فضولی نے کسی مرد کے ساتھ دو باندیوں کا نکاح ان کی اوران کے مولی کی اجازت ہے کرویا پھرمولی نے دونوں میں سے ایک کوآزاد کردیا پھرشو ہر کوخبر پیٹی اور اس نے باقی با ندی کے نکاح کی اجازت وی تو جائز نہ ہوگا اور اگر آزاد شدہ با ندی کے نکاح کی اجازت دی تو نکاح جائز ہوگا اور اگرمولی نے دونوں کوا یک ہی ساتھ آزاد کر دیا پھرشو ہرنے دونوں یا ایک کے نکاح کی اجازت دی تو جائز ہوگا اور اگرمولی نے بول کہا کہ فلال باندی آ زاد ہے اور فلاں باندی آزاد ہے یا ایک کوآزاد کیا اور جیب رہا پھر دوسری کوآزاد کیا پھرشو ہر کوخبر پینجی اور اس نے بیک ساتھ یا آ گے چھے دونوں کے نکاح کی اجازت دی تو کیبلی آزادشد ہ کا نکاح جائز ہو گا دوسری کا جائز نہ ہو گا، وراگر نکاح دوعقد میں واقع ہوا ہو پس اگر دونوں باندیاں دومولی کی لیعنی ہرا بیک کی ایک ایک ہواور دونوں میں سے ایک نے اپنی باندی کوآ زاد کیا تو شوہر کواختیار ہوگا کہ جا ہے جس کے نکاح کی اجازت دے جائز ہوگا اور اگر دونوں ایک ہی شخص کی مملوکہ ہوں تو آزادشد و کا تکاح سیجے ہوگا باندی کا سیجے نہ ہو گا پیمجیط سرحسی میں ہےاگرا یک مرد کے نیجے آزادعورت ہواورا یک نضولی نے ایک باندی ہےاس کا نکاح کردیا چھرعورت آزاد ہمرگنی یا قضوں نے اس کی بیوی کی بہن سے نکاح کر دیا بھراس کی بیوی مرگئی تو مر دیذکورکوا جازت نکاح کر دینے کا اختیار نبیل<sup>ع</sup>ے اس طرح ا گر اس کے پنچے جارعور تنبس ہول اور قضو لی نے پی نچویں سے زکاح کر دیا پھر ان جاروں میں سے یک مرگئی تو مرد ندکورفضو بی والے نکاح کی اجازت نبیں وے سکتا ہے اور اگر فضولی نے ایک ساتھ ہی یا مج عورتوں سے نکاح کر دیا تو اس کو بعض کے نکاح کی اجازت دیے کا اختیار نہ ہوگا بیسراج الوہاج میں ہے ایک آزادمرد کے نیچے ایک عورت ہے اس مرد کے ساتھ ایک فضولی نے بادا جازت جار عورتوں سے نکاح کردیا '' پھراس کو پیخبر بینجی بس اس نے بعض کے نکاح کی اجازت دی تو جائز نہ ہو گا اورا گرملیحدہ علیحدہ عقد میں ہر ا بک کا حیار دن میں سے نکاح کیااور مرد مذکور نے بعض کی اجازت دے دی تو جن کی اجازت دی ہے وہ نکاح جائز ہوں گے لیکن اگر اس نے اس صورت میں کل کے نکاح کی اجازت دی تو ٹا جائز اورسب کے نکاح باطل ہو جائیں گے حتی کہ اگر اس کے بعد اس نے بعض کے نکاح کی اجازت دی تو بعض بھی ناجائز نہ ہو گے اور اگر قبل اجازت کے اس کی بیوی مرگنی پھر مرد نے جاروں کے نکاح کی

ا یک چھالیعنی ہرا یک کاولی عیحد وہوتا کہ عاقد بر بج نے بخلاف اول کے کدو ہاں گوایا ایک نے دو بہنوں کو جمع کر دیا تو جلاتر جمع وطل ہے۔

<sup>(</sup>۱) تعنی ایک بی عقد جس \_

ا جازت دی خواہ چاروں کا عقد واحد میں نکال کیا ہویا عقو دم تفرقہ میں کیا ہو بہر حال اجازت سے کوئی عقد جائز نہ ہوگا یہ مجید میں ہوا ور اگرائیٹ خص نے اپنی وختر بالغہ کوکس مرد غ ئب کے ساتھ میاہ دیا اور مرد غ ئب کی طرف سے ایک فضوئی نے قبول کیا پھر قبل اجازت مرد غ ئب کے عورت کا باپ مرگیا تو اس کی موت سے نکاح باطل نہ ہوگا ایک مرد نے اسپے پسر بالغ کا نکاح ایک عورت سے بدون اجازت ہے بدون اجازت کے بیٹر مجنون ہوگیا تو مش کے نے فر مایا کہ باپ کو یوں کہن جا ہے کہ بیل نے اپنے بیئر کورے باند ھا پھر قبل اجازت کے بیٹر مجنون ہوگیا تو مش کے نے فر مایا کہ باپ کو یوں کہن جا ہے کہ بیل نے اپنے بیئے ک طرف سے نکاح کیا ہو ذت دی مید فناوی قاضی خان میں ہے۔

متصلات اين باب مسائل الفسخ

جانا پ بنا کہ کہ کا ختیا رہیں رکھتا ہے اور یہ فضولی ہے ہیں اگر فضولی نے ایک مردکا نکاح بدون اس کی اجازت کے سی مورت میں ایک بدون اس کی اجازت کے سی مورت کے سی مورت کے بین ایس استعمار کی اجازت کے سی مورت کے بہن ہے اس کا بکاح بدون اس کی اجازت کے سی مورت کے بہن ہے اس کا بکاح بدون اس کی اجازت کے سی مورت کے بہن ہے اس کا بکاح بدھا تو دومرا نکاح مرد سے برات پر موتو ف بوگا اور پیدنکاح اول کا فنج نہ بوگا ای طرح کے جوتول ہے فنج کر سکتا ہے اور فعل ہے فنج نہیں کر سکتا ہے اور و بیو یہ بن ہے جاتر کی مورت کی مورت کی مورت کی بہن کے سی فضولی نے تبول کی تو اس و میں کو اختیار ہے کہ قول سے نکاح کرد ہے ہیں اس نے اس مورت سے نکاح کرد یا اور عورت کے کہ بین نے بید کاح کرد ہے ہیں اس نے اس مورت کی کرد ہے ہیں اس نے اس مورت کی بہن کے سی فضولی نے قبول کی تو اس و بیل کو اختیار ہے کہ قول سے نکاح فنج کرد ہے بیتی ہے کہ بیں نے بید کاح کرد ہے باور کے اس مورت کی بہن کے سی تھو بھی موکل کا نکاح کرد یا تو تو عقد اول فنج نہ بوگا بی قاضی خان میں ہے۔

ل پس فضو لی کا منتخ سمر ، باطل بوگا۔

<sup>(</sup>۱) مثال منتخ بقول \_

<sup>(+)</sup> مثال شينعل \_

ا گرویل مذکور نے بعینبهایعورت ہے دوسرا نکاح کر دیا تو عقداول ٹوٹ جائے گا بیمحیط سرتھی ہیں ہےاورسوم وہ عاقد جو بفعل فسخ کرستا ہے؛ور بقول نسخ نہیں کرسکتا ہے؛وراس کی صورت بیہے کہا یک مرد نے ایک مرد کے ساتھ بدون اس کی اجازت کے ا یک عورت کا نکاح کردیا پھرشو ہر مذکور نے اس عورت کی بہن کے ساتھ اس کا نکاح کردیا تو یبانا نکاح نسخ ہوجائے گا حال نکسا ً مرو ہاس نکاح کو بقول تشخ کرے تو تشخ سیجے نہیں ہے چہرم وہ عاقد جوتول ونعل دونوں طرح سے تشخ کرسکتا ہے اور اس کی صورت یہ ہے کہ ایک مرد نے دوسرے کوکسی عورت ہے بطورغیر معین نکاح کرنے کا و کیل کیا پس و کیل نے ایک عورت سے نکاح کر دیا اورعورت کی طرف ہے ایک فصولی نے قبول کیا ہیں اگر وکیل اس عقد کو فتح کرے تو فتح سمجھے ہے اور اگر وکیل نے اس عورت کی بہن ہے بھی موکل کا زکاح

کردیا تو عقداول نسخ ہوجائے گا بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

یس باب نکاح میں نضولی کوبل اجازت کے رجوع کا اختیار نہیں ہوتا ہے اور وکیل کو نکاح موقوف کی صورت میں قول وفعل دونوں ہے رجوع کا اختیار ہوتا ہے بیتلہ ہیر ہے ہیں ہے اورا گرزید کے ساتھ فضولی نے ایک عورت کا نکاح کر دیا بھرزید نے ایک مخفس کو وکیل کیا کہ سی عورت ہے اس کا نکاح کرد ہے ہیں وکیل نے س نکاح کی اجازت دے دی پھراس کو نسخ کیا تو بنابر روایت جامع کے اس کا فسخ کرنا سیجے نہ ہوگا اورا گراسی مورت کی بہن کا باجازت بہن کےموکل کے ہاتھ نکاح کر دیو تو یہیں نکاح باطل ہوجائے گا اورا گر مطلق نکاح کے واسطے دو و کیل ہوں تو ایک و کیل ہے باند ھے عقد موقو ف کوقصد اُ<sup>()</sup> دوسرا باطل نہیں کرسکتا ہے و کیل اگر ایسافعل کر ہے کہ اس عورت کی مہن ہے موکل کا تکاح کروے یا دوسرے (۲) مہر پر پہلے نکاح کی تجدید کرے تو پہلا نکاح فنخ ہوجائے گا بیعتا ہید میں ے اور اگر زیدنے ایک عورت ہے بدون اچازت عورت مذکورہ کے نکاح کیا چھرکسی کو وکیل کیا کہ کسی عورت ہے اس کا نکاح کروے یں وکیل نے اپنے قول سے تعل زید کو تسخ کی تونہیں سیجے ہوگا اور اگر وکیل نے سی عورت کی بہن سے زید کا نکاح (علی کرویا تو نکات اور نوٹ جائے گااورا گروکیل نے موکل کے ساتھ <sup>(س)</sup> ایک ہی عقد میں دوعورتوں کا نکاح کر دیا کہان دونوں میں ہے ایک عورت زید کی نکاح والی کی بہن ہے یا ایک ہی عقد میں جارعورتوں ہے نکاح کر دیا تو پہلا نکاح فسخ نہ ہوگا یہ محیط سرحسی میں ہے۔

(C): (C)

# مہر کے بیان میں

اس کی چند فصلیں ہیں:

ادنیٰ مہرکے بیان میں اور جو چیزیں مہر ہوسکتی ہیں اور جونہیں ہوسکتی اُن کے بیان میں تکم ہے کم مقدار مبروس درہم ہے خوا دسکہ دار ہوں یا شہوں چٹا نچے دس در ہم وزن کی ٹالی چا ندی پر مبر چائز ہے اگر چہاس قدر جاندی کی قیمت باسبت دس درہم کے تم ہو سیمین میں ہاور سوائے درہم کے جو چیز ہے و ووفت (۵) عقد کی قیمت ۔ ۲۰ ب ہے درہموں کی قائم مقام رکھی جائے گی بیٹل ہرالروایہ کے موافق ہے چنانچہ "سر کپٹرے یا کیلی یا وزنی چیزی پر تکاح کیا اور اس چیز ک

لعني بقول خود \_ (1)

یعنٰعورت کی اجازت ہے۔ (r)

قبل اجازت اول کے۔ (س) عقد کے وقت جواس کی قیت ہے۔ اس وا شطے کہ نکائے و کیل ٹا جائز ہے۔ (a) (r)

قیمت وفت عقد کے دس درہم ہےتو نکاح جائز ہوگا آسر چہ قبضہ کرنے کے دن اس کی قیمت دس درہم ہے گھٹ گئی ہو پس عورت کور د کر دینے کا اختیار نہ ہوگا اورا <sup>ا</sup> براس کے برغنس ہو کہ وفت عقد کے دل ہے کم ہواور وفت قبضہ کے نرخ زیاد ہ ہوگیا کہ دس درہم قیمت ہو گئی تو وفت عقد کے جس قد رکی تھی و وعورت کو دلائی جائے گی اگر چہوفت قبضہ کے بوری دس درہم قیمت ہے بینہرالفا کق میں ہےاور ا اً رکیڑے کا کسی جزو میں نقصان ہوجانے سے قبضہ سے پہلے اس کی قیمت میں نقصان آگیا تو عورت کوا ختیار ہوگا جا ہے ای ناتص کو لے لیے بیاس کی قیمت دی درہم لے لیے بیرمحیط سرحسی میں ہے۔

ا مام اعظم ا بوحنیفه عِنْ الله کے نز دیک ا دنی مهری ایک مثار:

واضح ہو کہ ہرالیں چیز جو مال متقوم ہے مہر ہوسکتی ہے اور منافع بھی مہر ہو سکتے ہیں مگر بات یہ ہے کہ اگر شو ہر مر دآزا دہواور اس نے عورت سے اس منافع پر نکاح کیا کہ میں تیری خدمت (۱) کر دول گا تو اہام اعظم وامام ابو یوسٹ کے نز دیک مہرشل کا تھم دیا جائے گا اور نکاح جائز ہوگا پیظمیر پیش ہے اور اگر عورت ہے اپنے سوائے کسی دوسرے تزاد کی خدمت پر نکاح کیا پس گزاس غیر کے حکم سے نہ ہواور اس نے اجازت وی تو اس کی خدمت کی قیمت واجب ہوگی اور اگر غیر مذکور کے حکم سے ہو پس اگر کوئی خدمت معین الیی ہوکہ جس سے بے پر دگی وفتنہ ہے بچا و نہیں ہوسکتا ہے تو وا جب ہے کہ نع کی جائے اس کوخدمت ندکور و کی قیمت دی جائے اوراگر ایسی خدمت نہ ہوتؤ اس خدمت کا اوا کرنا واجب ہوگا اورا گر خدمت غیر معین ہو بلکہ اس غیر مذکور کے منافع پر نکاح کیا حتیٰ کہ عورت مذکورہ ہی اس غیر مذکور سے خدمت لینے کی مستحق ہوئی کیونکہ ہیا جیر خاص ہوا تو دیکھا جائے گا کہ اگر عورت مذکورہ نے ایس خدمت کینی شروع کی جس کی صورت مثل اول کے ہے تو اس کا حکم مثل حکم اول کے ہوگا اورا گر بطورصورت دوم ہے تو اس کا حکم مثل صورت دوم کے ہوگا بیافتح القدريم من ہے۔

مہر جا ہے لیل ترین وا دنی ترین ہی کیوں نہ ہو پھر بھی ا دا کرنا ضروری ہے:

ا گرمرد نے عورت ہے اپنے غلام ما با ندی کی خدمت پر نکاح کیا توضیح ہے بینہرالفائق میں ہے اورا گرشو ہر غلام ہوتو شو ہر کو اس کی خدمت جائز ہے ہے بالا جم ع ہے کذافی محیط السزھی ورا گرکسی عورت ہے اس مہریز نکاح کیا کہ اس کوقر آن شریف کی تعلیم کر دے گا تو عورت مذکورہ کواس کا مہرمتل ہلے گا بیرفتاوی قاضی خان میں ہےاور اگرعورت ہے اس مبریر نکاح کیا کہ عورت مذکورہ کی بجریاں چرائے گا یااس کی زمین میں زراعت کر دے گا تو ایک روایت میں نہیں جائز ہے اور ایک روایت میں جائز ہے کذا فی محیط السرحسي اورروایت اول کتاب الاصل والجامع کی ہے اور وہی اصح ہے کذا فی النبرالفائق اور بیہ خطا ہے صواب بیہ ہے کہ الاجماع میہ خدمت جومبرقر اردی ہےاد کرے بدلیل قصہ موسی وشعیب ملیہ السلام کے اورا گر کوئی کہے کہ و ہموی وشعیب ملیہ السلام کی شریعت میں تھا اور ہم امت محمصلی ابتدعیہ وسلم میں تو جو ب رہے کہ بہتے انہیا علیہم السلام کی شریعت جس کوابند تھا لی واس کے رسوں یا کے سلی بتد عليه وسلم نے بغير سي نوع انکار کے بيان فرمايا ہووہ ہم ير . زم ہے بيكا في ميں ہےاوراً سرحلال وحروم ، حكام كي تعليم يا حج يا حمرہ وغيرہ عبا دات کومبر قرار دیا تو ہمارے نز دیک تسمیہ نہیں سمجھ ہے بھر واضح ہو کہ تسمیہ میں اصل یہ ہے کہ جب تسمید سمجھ ہو جائے ومتقر رہو جائے تو و ہی مسمی واجب ہو گا بھر دیکھا جائے گا کہا گرمبرمسمی دیں درہم یا زیادہ ہےتو عورت کوبس یہی ہے گا اس کےسوائے پچھے نہ ہو گا اور اگر مہر مسمی دس درہم یا زیادہ ہے توعورت کوبس بہی سے گا اس کے سوائے کھے شہوگا اور اگر دس ہے کم ہوتو ہمارے اصحاب ثلاث کے نز دیک دی پورے کردئے جائیں گے اورا گرتشمیہ فاسد یامتزلزل ہوتو مبرمثل واجب ہوگا اورا گرمبر بیقر اردی<sub>ا</sub> کے عورت ندکورہ کواس کے شہر سے ہا ہر نہ لے جائے گا یا اس کے اوپر دوسرا نکاح نہ کرے گا تو یہ سی سے کیونکہ بیدامر فہ کور مال نہیں ہے اور ای طرح اگر مسلمان مرد نے مسلمان عورت سے مرداریا خون یو خریا سور پر نکاح کیا تو تسمیہ نہیں تھی ہے ہوراگرا عیان مال کے منافع پر مدت معلومہ تک کے واسطے نکاح کیا مثل اپنے دار کی سکونت و اپنے جانور سواری کی سواری و ہر برداری و زراعت کی زمین و بنے و غیرہ پر معلومہ تک کے واسطے نکاح کیا مثل اپنے دار کی سکونت و اپنے جانور اگر علی مباور اگر غلام نے اپنے مولی کی اجازت سے اپنے رقبہ پر کی مدت معلومہ تک کے واسطے نکاح قرار دیا تو تسمیہ سے جو برائع میں ہا اور اگر غلام نے اپنے مولی کی اجازت ہے اور غلام کی بندی یا مدیرہ میام و اسلم کیا تو جا مز ہے اور اگر کسی عورت یا مکا تبہ سے نکاح کیا تو نہیں جائز اسروجی میں ہا اور اگر کسی عورت سے اس مہر پر نکاح کیا کہ اپنی دوسری ہوی کو طلاق د سے دے گایا من مرد کا بجانب اس عورت کے جون قبل عمد کا ہار پر نکاح کیا یہ کہا کہ تھے کو جج کرالا دُن گا تو عورت نہ کورہ کوم مثل مطے گایہ فاوی قاضی خان میں ہے۔

كيا قرضه مين مهلت كيوض بھي نكاح منعقد ہوجا تا ہے؟

ا تال بین عورت نے پہنے اس مرد کے کسی ولی کوعر آفل کیا ہے ہیں مرد نے اس عورت ہے اس کی معانی پر نکاح کیا۔ ع بینی وہ غلام عیب وارنکلا ایس بمقابلہ عیب سے کچھٹن ہوگا ایس حصرتمن کومبر قرار دیا ہے۔ ع قولہ قیمت دس قاں المحرجم اس سے فوجر ہے کہ عیب کی مالیت انداز کرنے میں قیمت کا اعتبار ہوگا اوراس میں اسا عیب نکلا انداز کرنے میں قیمت کا اعتبار ہوگا اوراس میں اسا عیب نکلا جس سے آٹھوال حصر قیمت کا نقصان ہوتو آٹھ ورہم قیمت حصر عیب ہوجا لانکہ حصرتمن فظ جا رہی ورہم ہوتے میں فلیما مل فید۔

نکاح کیا بدین مبرکہ امسال جو پھل اس کے درخت خرما ہیں آئیں یا جو کھیتی امسال اس کی زمین میں بیدا ہویا جو کہ اس کا غلام کی نے وہ مبر ہے تو شمید ہے نہ ہوگا اور عورت مذکورہ کو مبرشل سے گائی طرح اگر ایس چیز بیان کی جوسب طرح ہے فی اعلی مال نہیں ہے تو بھی مبر ہے مشاکا جو کچھاس کی بکریوں کے بیٹ میں ہے اس کو مبرقر اردے کر نکاح کیا تو سے حضی نہیں ہے اس کو مبرقر اردے کر نکاح کیا تو تسمید تی بیٹ میں ہے اس کو مبرقر اردے کر نکاح کیا تو تسمید تی نہیں ہے اس کو مبرقر اردے کر نکاح کیا تو تسمید تی بیٹ میں ہے اور عورت کو مبرالمثل مے گار محیط میں ہے۔

شہبہ ی جا در ورت کومبراکشل مے گا یہ محیط میں ہے۔ اجنبی کی جانب سے مقرر کیے گئے مہر مثل میں زیادتی کا حکم شو ہر کی رضا مندی پر موقو ف ہوگا:

اگر کسی عورت ہے اس کے حکم پریا ہے تھی پریا فلاں اجنبی کے حکم پرنکاح کیا لینی جووہ کہدد ہے وہ ہی مہر ہے تو شمیہ فاسد ہوگا گر تسم شوہر پر ٹیٹھر اہوتو ویکھ جائے گا کہ گر شوہر نے سعورت کے مہرشل یا زیادہ کا حکم ویا تو عورت کو بہی سے گا اور گر مشل ہے کہ کا حکم ویا تو عورت کو مہرشل سلے گا کیکن آ رعورت اس کم پر راضی ہوجائے تو کم ہی لے اور آگر عورت کے حکم پر ٹھی ہر اہو ہی اگر موہر مثل ہے تو عورت کو بھی طے گا اور گر مہرشل ہے ویا تو عورت کو بھی طے گا اور گر مہرشل ہے ویا تو جائز نہ ہوگا لیکن آ گر شوہر راضی ہوجائے تو اس سلے گا اور آگر اجنبی کا حکم تھی اگر اس نے مہرشل کا حکم ویا تو جو ہر کی رضا مندی پر موقوف ہوگا اور آگر مہرشل ہے کم کا حکم ویا تو عورت کی رضا مندی پر موقوف ہوگا بینی عورت آگر اس کی پر راضی ہوجائے تو صبح ہے یہ موقوف ہوگا بھی عورت آگر اس کی پر راضی ہوجائے تو صبح ہے یہ اگر اس کی سے۔

فعل : (

# اُن امور کے بیان میں جن سے مہر ومتعہ متا کد ہوجا تا ہے

مہر کے متا کد ہوجانے کی تین صورتیں:

واضح ہوکہ تین ہوتوں میں ہے کی ہوت کے پائے جانے ہیں مت کدہ وجاتا ہے ایک دخول دوسری خلوت سیجے اور تیسری ہوی و مر دان دونوں میں ہے کہی کا مرج نالیس ان میں ہے جب کوئی ہات پائی جائے مہر متن کدہ وجائے گا خواہ مہر سمی ہوتا ہے اللہ ہیں طور کہ جو حقد ارہے وہ ہری کردے یہ بدائح میں ہے اور اگر کی عورت ہے نکاح کیا اور اس کا پچھ مہر بیان ندکی یا بدین تر طانکاح کیا گداس کے واسطے پچھ مہر نہیں ہے تو اس عورت کواس کا مہر شل سے گا ہشر طیکہ اس کے ساتھ دخول کرے ۔ ایا ہو مرح جائے یا خود مورت مرج ہے اور اگر دخول یا خلوت سیجے ہے پہلے اس کو طلاق دے دی تو عورت کو اس کے ساتھ دخول کرے ۔ ایا شو مرح جائے یا خود مورت مرج ہے اور اگر دخول یا خلوت سیجے ہے پہلے اس کو طلاق دے دی تو عورت کو مرح ہو میں کہ مرح مقد رکر دیا پاشو ہرنے مقد دکر دیا لیس در صورت متا کہ دوج ہانے کے ماند مرمشل کے میں کہ دوگا اور درصورت متا کہ دوج ہانے کے ماند مرمشل کے میں کہ دوگا اور درصورت متا کہ دوج ہانے کے ماند مرمشل کے میں کہ دوگا اور درصورت متا کہ دوج ہانے کے ماند سے دوس کو اور درصورت متا کہ دوج ہانے کے ماند میں ہوتا ہے کہ شوت ہوگی دین ہوگی یا ہونے یہ دولت کے در ہوگی یا ہونے کہ دولت کے در میں مقد دولت ہوگی اس میں ہوگی ہوگی یا عورت کی مشل ہوتا ہے کہ شوت ہوگی یا عورت کی میں بین کا شہوت ہوگی یا سے متمر ہوگی یا عورت کی مرح تہ ہوگئی یا س نے شو ہر کے پہر کا شہوت ہو دورہ پا آئی یہ بینیا ہوتا ہے کہ ہوگی یا حس اس میں متمر ہوگئی یا س نے شو ہر کے پہر کا شہوت ہو دورہ پا آئی یا بینیا رہا وغیرہ کی ہوتا اس میں متمر ہوگئی یا س نے شو ہر کے پہر کا شہوت ہو دورہ پا آئی دیا بینیا رہا وغیر وخوں تا سام می متمر ہوگئی یا س نے شو ہر کے پر کا شہوت ہو بیا اور اس میں کو دورہ پا آئی یہ بینیا رہا وغیر وخوں تا سام میں متمر ہوگئی یا س نے شو ہر کے پر کا شہوت ہو در سے دورہ وہ پا آئی یہ بینیا رہا وغیر کی دورہ کی اس میں دورہ کی کی دورہ کی بینی رہ کی ہوت اس میں دورہ کی دورہ کی کہ دورہ کی گورٹ کی دورہ کی کی دورہ کی کورٹ کی دورہ کی دورہ کی کی دورہ کی کی دورہ کی کی دورہ کی کورٹ کی دورہ کی کی دورہ کی کورٹ کی کی دورہ کی کی دورہ کی کورٹ کی کی دورہ کی کی دورہ کی کورٹ کی کی دورہ کی کورٹ کی کورٹ کی کی دورہ کی کورٹ کی کی دورہ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ ک

ا ا بندی جب آزاد کی جائے تو اس کوافقیار ہوتا ہے کہ نکاح رکھے یا تو ژدے۔(۱) ساخلوت میجند کرے۔

عدم غوہونے کی وجہ سے جدائی اختیار کی وغیر ذلک ورائی طرح اگراپٹی زوجہ کوجوزید کی باندی ہے زبیر سے خرید کیا یا اس کے وکیل نے زید سے خرید تو بھی متعہ وا جب نہ ہوگا اورا گرمولی نے اس باندی کوئسی غیر کے ہاتھ فروخت کیا اوراس غیر سے شوہر نے خریدی تو متعہ واجب ہوگا جن صورتوں میں مہرسمی نہ ہونے پر متعہ بھی واجب نہیں ہوتا ہےتو مہرسمیٰ ہونے پر نصف سمیٰ واجب نہ ہوگا ہے ہین میں ہےاور جن صورتوں میں بمقتصائے عقد مبراکمثل واجب ہوتا ہے اگر طلاق قبل دخول واقع ہوتو فقط معہ واجب ہو گا پہتہذیب میں ہے اور واضح ہو کہ متعہ ہے اس مقام پر متعہ شیعہ مراز نہیں ہے بلکہ جس کا تھم ابتد تعالی نے کل مرجید میں فرمایا ہے بینی تین کپڑے ہیں آبیص و ج درومقعہ اور بیرکپڑےاوسط درجہ کے ہوں گے نہ بہت بڑھ کے نہ بہت گھٹ کے مُڈ افی تحیط اور بیروا ن اماموں کے زیانہ کا ہے ور ہمارے ملک میں ہماراعرف معتبر ہوگا میرخلاصہ میں ہے اورا گرعورت کو کیٹر وں کی قیمت میں درہم دینار دیئے تو قبول کرنے پر مجبور کی جائے گی بیبدائع میں ہے گرواضح رہے کہ نصف مہر ہے زیادہ قیمت بڑھا ٹالا زم نہیں ہےاور یا بچ درجم ہے کم نہوں گے بیرکا فی میں ہے وران کپڑوں کے لیاظ کرنے میںعورت کا حال و یکھا جائے گا کیونکہ یہ کپڑے مہراکشل کے قائم مقام جیں بیا مام کرخی کا قول ہے بیہ تمینین میں ہے بیں اگرا دنی درجہ کی عورت ہولیعنی سفلہ لوگوں میں ہوتو اس کوکر ہاس کے کپڑے دے کا اور اگر اوسط درجہ میں ہوتو اس کو قزے کپڑے دے گا اورا گرمر تفعہ الحال ہوتو اس کو ہریشم کا لباس دے گا اور یہی اسح ہے یہ نیا بیچ میں ہے اور پیچے یہ ہے کہ مرد کے حال کا اعتبار کیا جائے گا یہ مداہیہ وکافی میں ہے اور بعض نے فر مایا کہ دونوں کے حال کا اعتبار کیا جائے گا اس کوصاحب بدائع نے نتل کیا ہے اور بیقول اشبہ بفقہ ہے کذا فی النمیین اور ولوالجی نے فر مایا کہ یمی صحیح ہے اور اسی پرفتویٰ ہے بینہرالفائق میں ہے اور جس عورت کا شوہر مر گیا اس کے واسطے متعضیل ہے خو ہ عقد میں اس کا مہرمقر رکیا ہو یا بیان نہ کیا ہواورخواہ اس کے ساتھ وخول کرنیا ہو یا نہ کیا ہواور ای ھرح پر نکاح فاسد جس میں قبل عورت کے ساتھ دخول کرنے اور قبل ضوت صیحہ کے بعد ضوت کے در حالید شو ہراس کے ساتھ دخول کرنے ہے منکر ہو قاضی نے دونوں میں تفریق کرادی تو متعہ واجب نہ ہوگا اور متعہ واجب ہونے کے حق میں غلام کمبنز کہ آزاد ہے بشرطیکہ غوام نے باجازت مولی کے نکاح کیا ہو رہمیط میں ہے ہمارے نز ویک متعد تمین طرح کا ہوتا ہے ایک متعدوا جبداوروہ الی عورت کے واسطے ہوتا ہے جس کوقبل دخول کے طلاق و ہے دی ہواور عقد میں اس کے واسطے مبرسٹمی نہ کیا ہواور دوسرا متعہ مستحبہ اوروہ الیم عورت کے واسطے ہے کہ جس کو بعد دخوں کے طلاق وے دی اور تبیسرا نہ واجب ومستخبہ اور وہ الیم عورت کے واسطے ہے کہ جس کو قبل دخول کے طلاق دے دی اور عقد میں اس کا مہر بیان کیا ہے سیسراج الوہاج میں ہے۔

خلوت ِ صحیحه وخلوت ِ فا سده کی تعریف :

ضلوت سیجے کے میمنی جیں کہ مردو عورت دونوں ایسے مکان جی ہوں جہاں وطی کرنے سے کوئی جسمی یا شرعی یا طبعی مانع کا نہ ہو بیافناوی قاضی خان جی ہے اور خلوت فاسد واس کو کہتے جیں کہ حقیقة وطی کرنے پر قند رت نہ پائے جیسے مریض مدنف کہ وطی کرنے کی طافت نہیں رکھتا ہے اور اس صورت جی چا ہے عورت مریضہ ہویا مردم ریفن ہوتھ کم بیکساں ہے اور یہی تیجے ہے بید فل عدیں ہے اور واضح ہو کہ مرض مراو ہے جو جہ رہ ہے مانع ہویا جماع سے ضرور لاحق ہوا ورضی میں ہے کہ مرد کا مریض ہونا تھر کو فقور سے خار مرض میں ہے بیک فی جی ہے اور اس مورت کے مرض میں ہے بیکا فی جی ہے اور اس مورت کے مرض میں ہے بیکا فی جی ہوا ورائے مرض میں ہے بیکا فی جی ہے اور اس مورت کے مرض میں ہے بیکا فی جی ہوا اور اس مورت کے مرض میں ہے بیکا فی جی ہو اور اس مورت کے مرض میں ہے بیکا فی جی ہو اور اس مورت کے مرض میں ہے بیکا فی جی اور اس مورت کے مرض میں ہے بیکا فی جی اور اس مورت کے مرض میں ہے بیروز وقرض یو نمی زورش

تد، م معنی آزاد کی طرح نام پر بھی متعدوا جب جوگاحتی کیموی شدد ہے تو ناام اس کے بئے فروخت ہوگا۔

میں ہے تو خلوت صححہ نہ ہوگی اور روز ہ تضاوروز ہ نذروروز ہ کفارہ ایس دوروایتین ہیں اوراضح پیے بے کیا بیاروز ہ مانع خلوت نہ ہو گاور تفل روز ہ **ظاہرا** نروا ہیمیں مانع ضوت تہیں ہےاورنما زغل مانع خلوت نہیں ہےاور حیض یا نفاس مانع ہے اور اگر دونوں کے ساتحد کو کو بی تخف و ہاں سویا ہوا ہو یا اعمی ہوتو ضوت سیجے نہ ہوگ وراگر دونوں ئے ساتھ کوئی نابالغ ناسمجھ ہویا ایسا آ دمی ہوجس پر بے ہوشی عار ی ہے تو خلوت ہے مانع ندہوگا اورا گر دونوں کے ساتھ نا ہا سع سمجھ دار ہو یعنی ایسا ہو کہ جو پچھان دونوں میں واقع ہواس کو بیان کر دے یا ان دونوں کے ساتھ کوئی بہرایا گونگا ہوتو ضوت ('صحیح نہ ہو گا بیفآویٰ قاضی خان میں ہے۔ مجنون''' ومعتو ہشل بچہ کے ہیں ہیں اگر دونوں سمجھتے ہوں تو خلوت صحیحہ نہ ہوگی اور اگر نہ سمجھتے ہوں تو خلوت صحیحہ ہے میں ران الو ہاج میں ہےاورا گر دونوں کے ساتھ عورت کی با ندی ہوتو اس میں اختلاف ہے اور فتو کی اس پر ہے کہ ضوت صحیحہ ہوگی بیہ جوہرۃ النیر ومیں ہے اور اگر مرد کی باندی ساتھ ہوتو ضوت صیحہ ہوگی بیمعران الدراہیہ میں ہےاورا، ممحمدٌ ابتد میں فر «تے تھے کہا گرضوت میں مرد کی باندی ہوتو خلوت سیح ہوگی بخلاف اس کے ا گرعورت کی با ندی ساتھ ہوتو صیحہ نہ ہوگ پھر اس ہے رجوع کیا اور قر مایا کہ بہر حال خلوت صیحہ نہ ہوگی اور یہی امام ابو حنیفہُ وا مام ابو یوسٹ کا تول ہے بیمچیط و ذخیرہ وفقاوی قاضی خان میں ہے اور اگر دونوں کے ساتھ مرد کی دوسری بیوی ہوتو خلوت صیحہ ندہوگی اور اگر وونوں کے ساتھ کئیں کتا ہوتو ضوت ہے مانع ہے اور اگر کئیں کتا نہ ہو پس اگرعورت کا ہوتو بھی بھی مجم ہے اور اگر شو ہر کا ہوتو ضوت مجمح ہوگی سیمیین میں ہےاورا گرعورت اینے شو ہر کے پاس جلی گئی حالا نکدوہ اکیلاسور ہاتھا تو علوت سیحے ہوگی خواہ ممر دکواس کے آئے کا حاب معلوم ہو یا ندمعلوم ہواور بیہ جواب امام اعظمؓ کے تول پرمحمول ہے اس واسطے کہ امام کے نز ویک سویا ہوا جا گتے ہوئے کے حکم میں ہے بیہ ظہیر میں ہے۔عورت اگر شوہر کے پاس گئی حالانکہ وہ تنہا تھا اور مرد نے اس کونہیں پہچانا پس وہ ایک گھڑی بیٹھ کر چلی آئی یا شوہر پنی عورت کے پاس چلا گیا مگرعورت کونبیس پہچانا تو جب تک اس کونہ بہچانے تب تک ضوت صححہ نہ ہوگی اسی کونٹیٹے امام فقیہ ابوالدیث نے اختیار کیا ہے کذا فی الحیط اور ججۃ میں لکھا ہے کہ ہم اس کواختیا رکرتے ہیں کذا فی النا تارخانیہ اورا گرمرونے دعویٰ کیا کہ میں نے عورت کرنبیں پہچانا تو اس کے قول کی تصدیق کی جائے گی یہ فتاوی قاضی خان میں ہے۔

طفل نے ساتھ خلوت کرنا خلوت صححہ شارنہ ہوگی:

لے ۔ تولہ خواہ مر دکو۔ ...اس واسطے کہ وہ حکماً جا گیا ہے۔

سے قال اکمتر جم بظا ہرمہم ہے کہ خلوت میں وقو سے وظی ضرور ہو تکرینہیں بلکہ عاوتا ا مکان ہو۔

<sup>(</sup>۱) لیمن خلوت صححه نه دو گ

<sup>(</sup>۲) تعنی مر دومورت کی خلوت میں مجنوں یا معنو وسماتھ ہو۔

نے اختار ف کیا ہے بعض نے کہا کہ ضوت صحیحہ نہ ہوگی اور بعضوں نے کہا کہ صحیح ہوگی بیسراج ابو ہاج میں ہے اور محبوب کی خلوت امام اعظم کے نز دیک خلوت صحیحہ حقق ہوتی ہے بید ذخیرہ میں ہے اور جس مکان میں خلوت صحیحہ حقق ہوتی ہے وہ اسلام کے نز دیک خلوت صحیحہ حقق ہوتی ہے بید فخیر میں ہے اور جس مکان میں خلوت صحیحہ تھا تھی میں دونوں اس بات ہے ہے کہ خطے ہوں کہ بدون ان کی طلاع کے کوئی و ہاں نہ آئے گا جیسے دارو بیت بیتاض خان کی شرح جامع صغیر میں ہے اور صحراء میں جہاں دونوں کے قریب کوئی نہ ہو خلوت صحیحہ نہ ہوگی جبکہ کسی آ دمی کے ادھر ہو کر گزر نے سے بے خوف نہ ہوں اور اس طرح اگر ایسی حجمت پر ہوں کہ اس کے چاروں طرف پر دو آئیں ہے یا پر دہ باریکہ ہو یا جھوٹا ہو کہا گرکوئی کھڑا ہوتو اس کی آئیکان دونوں پر پڑے تو خلوت صحیحہ نہ ہوگی جب کہ غیر کے جوم سے نوف نہ ہوں اور اگر بے خوف ہوں تو خلوت صحیحہ نہ ہوگی جب کہ غیر کے جوم سے نوف نہ ہوں اور اگر جادو الو ہاج ہیں خلوت سے جوگی بی ساگرڈ نڈی ہوتو نہیں صحیح ہے در نہ سے جو میں ہور نہ سے جو کی بی ساگرڈ نڈی ہوتو نہیں صحیح ہے در نہ سے جو میں ہور نہ سے جو کی بی ساگرڈ نڈی ہوتو نہیں صحیح ہوگی بی سائرڈ نڈی ہوتو نہیں میں جو در نہ سے جو ہوگی بی ہور نہ ہوتو نہیں ہو جو ہو کہ بی ہور نہ بی ہور نہ ہوتو نہیں ہو کے جو میں ہوتو نہیں ہوتو نہ

خلوت صحیحہ واقع ہونے کی چندصور تیں:

مجموع النوازل میں ہے کہ شیخ الاسلام ہے دریافت کیا گیا کہ ایک مرد نے ایک عورت سے نکاح کیا پس اس عورت کواس کی مال مرد نہ کورت کواس کی مال مرد نہ کور کے پاس داخل کر کے خود ہا ہر نکل آئی اور دروازہ بھیٹر دیا لیکن اس نے بندنہیں کیا اور بید کو ٹھری ایک کا رواں سرائے میں ہے کہ اس میں بہت لوگ رہتے ہیں اور اس کو ٹھری میں روشندان کے موکھلے تھے ہوئے ہیں اور لوگ کا رواں سرائے کے حن میں بیٹھے

<sup>،</sup> مترجم كبتا ہے كەم تدوستان بيس بيتهم قابل تامل ہے۔

<sup>(</sup>۱) لینی ظاہرالروایہ کے موافق ۔

ہیں کہ دور ہے و کیھتے ہیں ہیں آیا ایسی ضوت صحیحہ ہے تو شیخ نے قرہ یا کہا گرلوگ ان موکھلوں میں نظر ڈالتے اوران کے مترصد ہیں اور یہ دونوں اس سے واقف میں تو خلوت صححہ نہ ہوگی ور ریا دور ہے دیکھنا اور میدان میں بیٹھ ہونا تو پیضوت کے سیحے ہوئے ہے مانع نہیں ہے کیونکہ وہ دونوں ایسا کر سکتے ہیں کہ کوٹھری کے کسی کو نے میں جلے جاتمیں کہلوگوں کی نظران پر نہ پڑے بیدذ خیرہ میں ہےاور واضح ر ہے کہ ضوت خواہ صحیحہ ہو یہ فاسد ہ ہوعورت پر ستحسا ناعدت واجب ہوتی ہے کیونکہ تو ہم انشغل ہےاور پیننے قیدوری نے ذکر کیا کہ ہائع اً برَ ونَی امرشری ہوتو عدت واجب ہوگی اوراً سر مانع حقیقی ہوجت مرض یا صغرسیٰ تو عدت واجب نہ ہوگی اور ہمارےاصحاب نے بعض ا حکام میں خلوت جیجے کو بچائے وطی کے قرار دیا ہے اور بعض احکام میں نہیں بہل ہمارے اصحاب نے مہرمتا کد ہونے اور ثبوت نسب و عدت ونفقہ وسکنی اس عدت میں اور اس کی بہن کے سرتھ نکاح حرام ہونے اور اس کے سوائے جارعورتوں کے تکاح کر لینے میں اور تکاح ہاندی حرام ہونے میں بنابر قباس قول امام ابوحنیفہ کے اور س کے حق میں رعایت وقت طد ق میں وطی کا قائم مقام رکھا ہے اور حق احصان " میں اور دختر وں کےحرام ہوئے میں وراوں کے واسطے اس عورت کی حدت میں ورجعت ومیراث میں وطی کے قائم مقام نہیں رکھ ہےاور رہا دوسری طلاق واقع ہونے میں سوس میں دوروایتیں ہیں اورا قرب ہے ہے کہ دوسری طلاق واقع ہوگی سیمیین میں ہے اور بکارت زائل ہونے کے حق میں ضوت ؟ کو بجائے وطی کے قائم نہیں رکھا ہے چنانچے اگر کسی با کرہ کے شوہر نے اس سے خوت صحیحہ کی پھراس کوطلاق دے دی تو میے عورت مثل با کر وعورتوں کے بیا ہی جائے گی بیوجیز کر دری میں ہے اور جب مہر عمتا کد ہو گیا تو پھر س قط نہ ہوگا اگیہ جدائی کا سبب عورت کی جانب ہے پیدا ہومثلا مرتد ہوجائے یاشو ہرکے پسر کی مطاوعت کرے حاما نکہ شو ہراس عورت ہے وطی کر چکا ہے یا اس کے ساتھ ضوت صحے کر چکا ہے اور بعض نے فر مایا کہ تمام مہر ساقط ہوجائے گا کیونکہ فرفت کا باعث عورت کی طرف سے پیدا ہوا ہے میرمحیط میں ہے اور اس میں پچھا ختلا نے نہیں کہ اگر ہیوی ومرد میں سے کوئی قبل وطی و قع ہونے کے ا بنی موت ہے مرگیا جا یا نکہ نکاح ایساتھا کہاس میں مہر بیان کر دیا تھا تو مہرمتا کد جوجائے گا خواہ عورت سزاو ہو یا باندی ہواوراس طرح اگر دونوں میں ہےا کیے قبل کیا گیا خواہ " پس میں ایک نے دوسرے کوتل کیا یا کسی اجنبی نے قبل کیا یا مرد نے خود اینے آپ کوتل کیا تو بھی یہی علم ہےاوراگرعورت نے اپنے سپ کول کیا ہیں گرعورت آزاد ہےتو شوہر کے ذمہ سے بچھ مہر ساقط نہ ہو گا جکہ ہمارے ز دیک بورا مبرمتا کد ہوجائے گا ہیں بدائع میں ہے۔

اگر عورت ہاندی ہواوراس نے اپنے آپ کونل کر ڈالا تو حسن نے اہام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے کہ اس کا مہر ساقط ہو جائے گا اورا مام ابوطنیفہ سے دیگر روایت ہے کہ ساقط نہ ہوگا اور یہی صاحبین کا قول ہے اوراگر باندی کوبل دخول کے اس کے مولی نے قتل کی تو امام اعظم کے نز دیک اس کا مہر ساقط ہو جائے گا اور صاحبین کے نز دیک ساقط نہ ہوگا اور بیا ختلاف اس وقت ہے کہ مولی سے وی عاقل بالغ ہواورا ایسے نکاح میں جس میں مہر بیان نہیں ہوا ہے اگر بیوی مرد میں ہے کوئی مرکبی تو ہمارے اسحاب کے نز دیک مہر حاصات کا کہ ہوجائے گا کذا فی البدائع اور مہرشل کے بیمعتی ہیں ہوا ہے اگر بیوی مرد میں ہے کوئی مرکبی تو ہمارے اسحاب کے نز دیک مہرشل متا کد ہوجائے گا گذا فی البدائع اور مہرشل کے بیمعتی ہیں ہوا ہے اگر بیوی مرد میں سے کوئی مرکبی تو ہمارے اسحاب کے نز دیک مہرشل متا کد ہوجائے گا گذا فی البدائع اور مہرشل کے بیمعتی ہیں

لے لینی وہم میر کی تورت کا رحم مشغوں بطفہ مر دجو گیا ہوجس کو و وکسی غرض سے پوشید کرے۔

م لین سلے شو ہر تین طلاق وینے والے کے سے جو ہدو یہ جماع کے طلال نہیں ہوتی ہے میہ خلوت بمنز لہ وطی نہ ہوگ ۔

سے متا کد بینی تاکید ہے مقرر ہو چکا ہے بینی بعد کا آئے اازم ہو کر بعد وطی یا خلوت صیحنہ کے متا کد ہو گیا تو یہ پسر کی مطاوعت بینی پسر آ خوا ہش وطی پر رائنسی ہو کرتا ہے ہوگئی۔

<sup>(</sup>۱) خلگ رکزئے کی شرط یو تی جائے ہیں۔

کہ ای کے مثل عورت کا جومبر بوو ہی اس کا مہر قر اردیہ جائے گا اور مثل ڈھونڈ نے کے واسطے اس عورت کے باپ کی قوم میں سے کوئی عورت لی جوسن و جمال ومبر وزیانہ وعقل و دین و بکارت کی راہ ہے اس کے برابر بواور نیزعلم وادب و کمال شختی میں بھی ووٹوں کا بکساں بونا شرط ہے اور نیز رہ بھی شرط ہے کہ ان کے بچہ نہ بوا بواور نیمین میں ہے مگر وانشح رہے کہ حسن و جمال اس وقت کا اعتبار کیا جائے گا کہ اعتبار کیا جائے گا کہ استو بر مال وحسب میں وقت اس عورت کے ساتھ تکاح کیا ہے یہ یہ بیط میں ہے اور مش کئے نے فر مایا کہ شو ہر کا بھی اعتبار کیا جائے گا کہ اس کا شوہر مال وحسب میں ویسا ہی ہو جیسے اس کے مثل عورت کے شوہر مال وحسب میں ویسا ہی ہو جیسے اس کے مثل عورتوں کے شوہر مال وحسب میں میں اور اگر ندہو کے تو مما ثلث پوری نہ ہوگی اعتبار کیا جائے گا کہ یہ فتح اعداد میں ہے۔

السعورت کے بپ کی تو م کی عورتوں ہے میں مراد ہے کہ اس کی ایک ماں و باپ کی تی بہنیں ابھوں یا فقط بپ کی طرف ہے بھوں یا بہتیا کی بیٹی البھوں اور بین بہوگا کہ اس کا مہراس کی ماں ہے مہر پر قیاس کی جھے لیکن اگراس کی ماں اس کے بب کی تو م میں ہے ہوتو قیاس کی جاسکتا ہے مثلاً س کی ماں اس کے باپ کی پچازاد بہن ہو یہ میں ہے اور اگراس کے باپ کی تو م میں ایک کوئی عورت نہ پائی جائے تو ایسے المجبی قبیلہ کی عورتوں سے مماثلت کی جائے گی جواس کے باپ کے قبیلہ کے مثل ہوں سے مماثلت کی جائے گی جواس کے باپ کے قبیلہ کے مثل ہوں سے تعیین میں ایک جائے تو ایسے المجبی شرط ہوں ہوں ہوں یا ایک مرداور دو عورتیں ہوں اور یہ بھی شرط ہے کہ بین فلال عورت کا مہر اس کی مریز کا حرک کی تو اس کے مہر پر نکاح کیا تو اسرو بھی میں گاراکر اس پر عادل گواہ نہ پائے جائیں تو قسم ہے شو ہر کا قول قبول ہوگا یہ فلا صدیل ہے ایک عورت نے اپنی ماں سے مہر پر نکاح کیا تو جائز گیا ہوں دخیرہ میں گھا ہے کہ بین مجھے ہے بینا یہ اسرو جی میں ہے۔

(P): die

### ان صورتوں کے بیان میں کہ مہر میں مال بیان کیااور مال کے ساتھ الیمی چیز ملائی جو مال نہیں ہے

اگر کسی عورت سے ہزار درہم وفلال بیوی کی طلاق پر نکاح کیا تو نفس عود سے فلال ندکور دپر طلاق واقع ہوجائے گی میر میلا میں ہے اور عورت کو فقط مہر سمی ملے گا میہ بحرالرائق میں ہے خلاف اس کے اگر ہزار درہم پر نکاح کیا اور بدین شرط کہ فلال عورت کو طلاق دیے گا تو جب تک طلاق نہ دے گا تب تک طلاق واقع نہ ہوگی پھر اگر طلاق دینے کی شرط لگائی اور طلاق نہ دی تو جس عورت سے اس شرط پر نکاح کیا ہے اس کو اس کا بورا مہر شل سے گا جیسے عورت سے ہزار درہم اور عورت کی کرامت سے پر نکاح کیا یا عورت

اے تال المتر جم بعنی جو بہن اس ک اس کے ساتھ امور ندکورہ بالا بیس مماثل ہو جواس کامہر بندھا ہے وہی اس کامہر ہوگاا وراگز بہن مم ثل ندہوتو پھو پھی یا پچیاڑا دبہن وفیر ہ جومماثل ہواس کے مہر پرمہرشل رکھا جائے گا۔

ع یعنی جواس کی مال کامبر ہے وہی اس کامبر ہوگا۔

سے مہرش لینی جومبر بیان ہواد ہ س قط ہوکر مبرشل قرار پائے گااور نکاح سیج ہو چکااور یکی تھم مبرشل کا برمنفعت کی شرط میں ہے اور واضح ہو کہ اگر عورت نے شرط لگائی کہاس کی سوتن کو طلاق و سے قو و یائے حرام ہے۔

<sup>(</sup>۱) خنانبراردریم-

<sup>(</sup>۲) بزرگذاشت

ہے ہزار درہم پراورا "پشرط پر کہاس کو ہدیید ہے گا ٹکاح کیا اورشرط بوری نہ کی تو بھی پہی تھم ہےاس طرح ہرالیی شرط میں جس میں عورت کے داسطے کوئی منفعت ہو مہی تھم ہے جبکہ ٹو ہراس کو بورانہ کرے بیرمحیط میں ہےاور بیٹھم الیں صورت میں ہے کہ جب عورت کا مبرتش اس مقدارسی سےزائد ہواوراگرمبرسٹی اس کے مبرتش کے برابر یا زیاد ہ ہواورشو ہرنے وعد ہ بورانہ کیا توعورت کو خالی مبرسٹی ملے گا اور اگرشر طابوری کی تو بھی عورت کومبرسٹن ہاے گا اور اگرمسٹن کے ساتھ کسی اجنبی کے واسطے کوئی منفعت شرط کی اور بوری نہ کی تو عورت کوفقط مبرسمی معے گا یہ بحرالرائق میں ہے اور اگر مسلمان نے کسی مسلمان عورت سے نکاح کیا اور اس کے مبر میں اسک دو چیزیں تظہرا نمیں جس میں ہے ایک حلال و دوسری حرام ہے مثلاً مبرسے ( ) کے ساتھ جا اُرطل شراب مقرر کی تو اس عورت کا مبرو ہی ہے جو سیجے بیان کیا ہے بشرطیکہ دس درہم یا اس ہے زائد ہوا در جو ترام بیان کیا ہے وہ باطل ہو گا اور بیرنہ ہو گا کہ عورت مذکورہ کواس کا بورا مہمثل دلایا جائے اس واسطے کہ شراب میں سی مسلمان کے واسطے منفعت نہیں ہے ریسراج الوہاج میں ہے اور اگر عورت سے ہزار درہم اور فلال بیوی کی طلاق پر بدین شرط نکاح کیا کہ عورت اس کوایک غلام دے دینو عقد ہوتے ہی طلاق واقع ہوجائے گی اور ہزار درہم و طلاق اس عورت کی بضع کوغلام پرتقسیم ہوں گے ہیں اگرغلام کی قیمت اور بضع کی قیمت برابر ہوتو یا کچے سودرہم ونصف طلاق بمق ملیہ غلام کے حمن میں اور باقی بانچے سوور ہم ونصف طلاق ہمقا بلہ بضع کے مہر ہوں گے اور بضع وغلام بھی ہزار در ہم وطلاق پر نقشیم ہول گے یس ہمقا بلہ طلاق کے نصف غلام ونصف بضع ہوگی اور ہمقا بلہ ہزار درہم کے نصف غلام ونصف بضع ہوگی اور اس صورت میں پہلی ہوی کی طلاق ہائند پر ہوگی پھرا گر غلام ندکور قبل شو ہر کے سپر دکر نے کے مرگیا یا استحقاق میں لے لیا گیا تو شو ہریا کچے سو در ہم حصہ غلام واپس لے گا اور غلام کی نصف قیمت بھی واپس لے گا اورا گرعورت ہے نکاح کرنا ہزار درہم پر اوراس اقر ارپر ہو کہ اپنی ہوی فلاں کو طلاق دے دے گا بدین شرط کہ عورت مذکورہ اس کو ایک غلام دے دیے تو الیں صورت میں جب تک پہلی بیوی فلاں مذکورہ کوحد ق نہ د ہے تب تک طلاق واقع ندہوگی اور یا نچے سو درہم منکو حد کے مہر کے اور یا نچے سو<sup>ع</sup> درہم غلام کے تمن ہوں گے بشر طبیکہ بضع کی اور نیا. م کی قیت برابر ہو بعداس کے بعد و مکھا جائے گا کہ اگر مرد نہ کور نے شرط پوری کی لیعنی پہلی فلاں بیوی کوطلاق دے دی توعورت کو فقط پانچے سودر ہم ملیں گے اور اگر اس کی سوت کوطلاق نہ دی توعورت نہ کور ہ کواس کا بورا مہر مثل سطے گا بیر محیط میں ہے۔

عورت ہے متعین رقم اورسوکن کوطلاق کے عوض نکاح کیا تو اس میں تبین طرح کے عقو دہوں گے :

اگر کسی عورت سے ہزار درہم پر اوراس امر پر کہ اس کی سوت کو طلاق دے دے گا نکاح کیا بدین نثر طاکہ عورت اس کوا یک خلام والیس دے پھر مرد نے اس عورت کو طلاق دے دی تو آگاہ ہونا چاہئے کہ اس صورت میں تین طرح کے عقو دہیں نکاح و بھی وطلاق بعوض لیس جو پچھ مرد کی طرف سے ہے لینی بطلاق و ہزار درہم وہ اس پر جو عورت کی طرف سے ہے (لینی بضع وغلام پر ) تقسیم ہوگا ہی ہزار کا آدھا یعنی پانچ سو درہم بمقابلہ غلام کے ہوئے لیس بیاس کا ثمن ہول گے اور باتی پانچ سو درہم بمقابلہ غلام کے ہوئے لیس بیاس کا ثمن ہول گے اور باتی پانچ سو درہم بمقابلہ غلام کے ہوئے لیس بیاس کا ثمن ہول گے اور باتی پانچ سو درہم بمقابلہ غلام کے ہوئے لیس بیاس وہ خلاق باتی بھتا ہے ہوگی بس وہ خلع قرار دی جائے گی اور نصف طلاق باتی بمقابلہ بضع ہوں گے ہوگی بس وہ مہر تو نہیں ہوسکتی اس واسطے کہ وہ وہ ل نہیں ہے گئین بیقر ار دیا جائے گا کہ وہ وہ رہ کو تق ہے پھر جاننا چاہئے کہ جب مرد کے اس عورت کو طلاق دے دی تا بعد دخول کے طلاق دی اور ہرصورت بھی نے اس عورت کو طلاق دے دی تا بعد دخول کے طلاق دے دی یا بعد دخول کے طلاق دے دی یا بعد دخول کے طلاق دے دی تا وہ مرصورت بھی

لے تولہ بضع بعنی فرج اور بضع کی قیمت سے مہرشل مراد ہے۔

ا بعن جبکه دونوں کی قیمت مساوی ہے۔

<sup>(</sup>۱) مثلاً در ہم وریناروغیر ہ۔

دو صل سے فی کنہیں ہے یا تو مرد نے سوت کو طلاق دی یا نہیں دی ہیں اگر مرد نے اس کو قبل دخول کے طلاق دیدی اور سوت کو طلاق فہیں دی اور غلام کی قیمت اور مہر شکل دونوں ہراہر ہیں تو عورت ندکورہ شوہر کو دوسو ہی س درہم ملیں گے اور انواز مرد کا ہوگا اور اگر شوہر نے اور اگر ایک صورت میں شوہر نے سوت کو طلاق دے دی ہوتو شوہر کو دوسو بچاس درہم ملیں گے اور غلام شوہر کو بطے گا اور اگر شوہر نے اس عورت کو طلاق دی تو ہزار درہم عورت کو ملیں گے اور غلام شوہر کو بطے گا اور اگر سوت کو طلاق مددی تو عورت کو اس کا مہر شل ملے گا بھر اگر شوہر نے سوت کو طلاق دے دی اور غلام جو اپنا تھہر اسے استحقاق میں لے لیا گیا تو شوہر نہ کور گورت سے ہزار درہم میں سے غلام کا حصہ پانچے سودرہم واپس لے گا اور فیز غلام کی نصف قیمت بھی لے گا اور اگر شوہر نے سوت کو طلاق نہ دی ہواور غلام نہ کور استحقاق میں لے لیا گیا تو پانچ سودرہم جو غلام کا شن سے واپس لے گا اور نصف قیمت غلام نہ کور نہیں لے طلاق نہ دی ہواور غلام نہ کور استحقاق میں لے لیا گیا تو پانچ سودرہم جو غلام کا شن سے واپس لے گا اور نصف قیمت غلام نہ کور نہیں لے ساتھ ہے میر علی میں ہے۔

(P): Jai

مہر کی شرطوں کے بیان میں

اگر کی عورت سے ہزار درہم پر نکاح کیا اور مہر نکا کہ میں عورت کے فرمایک کیٹر امعین وینا شرط کیا تو ہزار درہم فہ کوراس عورت کے مہرشل اور کیڑے فہ کورک کی قیمت پر نقیم ہول کے ہیں جس قدر کیڑے کے حصد میں پڑے وہ اس کا تمن ہوگا اور جو بضع کے مقابلہ میں آئے وہ عورت کا مہر ہوگا بیر عما ہیہ میں ہوا اگر کسی عورت سے نکاح کیا جہ ین شرط کدا گرم و فہ کورکی کوئی ہوی فہ ہوتو ہزار درہم مہر پر ہے یا ہزار درہم مہر پر ہے یا ہزار درہم مہر پر ہے یا ہزار درہم مہر پر اگر اس کے شہر سے باہر نہ لے جائے اور دو ہزار درہم پر اگر اس کواس کے شہر سے باہر نہ لے جائے اور دو ہزار درہم پر اگر اس کے جائے یا ہزار درہم پر اگر اس کے شہر سے ہا ہر نہ سے جائے اور دو ہزار درہم پر اگر لے جائے یا ہزار درہم پر اگر میں ہوائے ہواور دو ہزار درہم پر اگر اس کے اس مرسو واضح ہو کہ پہلی شرط ہر اس میں ہوائے ہواؤں کی شرط ہو گا کہ مرسو واضح ہو کہ پہلی شرط ہو گا اور دیا مہر سو واضح ہو کہ پہلی شرط ہو گا اور دیا مہر سو گا اور اگر شرط پوری نہ کی سے گا اور اگر مرد نے شرط پر بیان کیا گیا ہو ہو سے گا اور اس کی ذیا یہ مرسو کی کہ مقدار سے بڑھا یا نہ جائے گا اور یہ امام ابو ہوست وا مام مجد نے قرایا کہ دونوں ہم سے اور اگر مہرش سے ذائد کی بدین شرط کا کہ ہم سے اور اگر جو وہ ہزار درہم پر اگر اس کے خواس ہوگی ہو ایک ہرش سے کو ایک ہرش سے ہوائی کہ بہ باکرہ ہو کہ بھر کی تو ایک ہرش سے نہ کو گا تو یہ ایک کہ بیا تو بھر کی تو ڈیا دیا ہوگی تو ذیاد ہوگی تو ڈیا دیا ہوگی تو ٹور کیا تو ٹور

ا مبرنکاح مین میم بزار درجم اس شرط پر که تورت اس کوهین کیژ ادے۔

ع مولا قامے مرادیہ کے تغیر قوم کی عورت ہے کہ عرب سے موالات کر کے ان کی طرف منسوب ہوگئی ہے یہ مراد ہے کہ آزاد کی ہوئی ہے۔

سے بعنی دونوں میں ہےاول مثلاً ہو ہر نہ لے جائے تو ہزار درہم مہر ہے اس بیاول شرطانو بلاخلاف جائز ہےاور دوسری شرط کہا گر لے جائے تو دو ہزار درہم ہےاس میں اختلاف ہے صاحبین کے نز دیک جائز اور اہ م کے نز دیک نہیں جائز ہے فاقیم ۔

سے زائد یعنی مثلاً دو ہزار درہم پر حالا تکدمبرشل ایک ہزار ہے۔

<sup>(</sup>۱) اورغاام شو ہر کو ملے گا۔ (۲) مینی خاص عرب کے سل کی حرہ اصلیہ۔

<sup>[</sup>۳] مثلاً عورت مومات لكي\_ (۴) مثلاً با بركريا \_

بائره بمجه كرنكاح كيا بعد مين غير باكره بونامعلوم بواتو مهرمثل كاكياتهم بوگا؟

ایک مرد نے ایک عورت سے ہدین شرط کہ ہا کرہ ہے نکاح کیااوراس کے ساتھ دخول کیا پس اس کوغیر ہا کرہ پایا تو بوارامبر واجب ہوگا ہے جنیس ومزید میں ہےاورا گرکسی عورت سے بزار درہم فی اعال پریا ہزار درہم میعادی ایک سال پر نکاح کیا تو امام اعظم کے نز دیک اس کا مہرشل تھم رکھ جائے گا پس اگر اس کا مہرمثل ہزار درہم یا زیا دہ ہوتو اس کو ہزار درہم فی الحال ملیں گےاوراگر کم ہوتو ۂ ارور ہم بوعدہ ایک سال کے مبیں گے اور اگرعورت ہے ہزار درہم فی الحال یا دو ہزار درہم بوعدہ ایک سال کے نکاح کیا تو اہ ساعظم م کے نز دیک اگر اس کا مہرشش دو ہزار درہم یا زیر د ، ہوتو عورت کوخیار ہوگا جا ہے دو ہزار درہم بوعدہ ایک سال کے لےاور حیا ہے ہزار ورہم فی ای ل نے ہےاورا گراس کا مبرشل بزار درہم ہے کم ہوتو مر د کوا ختنیا رہوگا کہ دونوں مالوں میں سے جوچا ہے عورت کو دے اور ا گرمبرشل ہزار ہے زید وہ ہواور دو ہزار ہے تم ہوتو ا مام اعظمٌ کے نز دیکے عورت کواس کا مہرشل سے گا بیرکا فی میں ہے اورا گر دخول ہے سلے طلاق دے دی تو مقاور مہر میں سے جوسب سے کم مقدار ہے اس کا نصف بالہ جماع واجب ہوگا پیرعما ہیے میں ہے جاور متفی میں ہے کہ اگر کسی عورت ہے کہا کہ میں تجھ ہے ہزار درہم مہریر ہدین شرط نکاح کرتا ہول کہتو مجھے فلال عورت اپنے پیس ہے اس کا مہر دے کریں ووے پی اس شرط پر اس سے نکاح کیا تو ہزار درہم ان دونوں کے مہر پرتقتیم کئے جا نئیں گے پھر جس قدر س منکوحہ مذکورہ کے حصہ میں سے وہی اس کا مہر ہوگا وراس پریپیوا جب نہ ہوگا اور فلال عورت سے نکاح کرائے اگرعورت ہے کہا کہ تجھ سے ہزار درہم پر بدیں شرط نکاح کرتا ہوں کہ تو فعال عورت کا میر ہے ساتھ ہزار درہم پر نکاح کرائے لیعنی سیمبرا پنے بیاس ہے دے بس عورت نے بیہ امرقبول کیا اورای پر نکاح کرلیہ تو بیالیںعورت ہوگی کہ ہدوں مہر سمل کے نکاح میں آئی ہے پس اس کواس کے مثل عورتوں کا مہر سے گا جیے کسی مرد نے یک عورت سے ہزار درہم پر بدیں شرط کہ عورت اس کو ہزار درہم واپس دے نکاح کیا تو بھی بہی حکم ہے کہ بیعورت بغیر مہر سمی کے منکوحہ قرار دی جائے گی پس اس کومہر شل سے گااورا گراس عورت نے جس کے نکاح کی شرط مگائی تھی فقط پی بنج سود رہم پر نکات منظور کر ہیا تو جائز ہے اور پہلی عورت کے نکاح کا وہی صار ہے گا جوہم نے بیان کر ویا ہے کہاں کا نکاح بغیر مبرسمی رہے گا اور اً مرکی عورت ہے اس شرط پر نکاح کیا کہمر دیدکور سعورت نے باپ کو ہزار درہم مبدکرے تو بیہ ہزار درہم مہرنہ ہوں گے ورشو ہر پر جبر نہ کیا جائے گا کہ بہدکر لے پس عورت کواس کا مہرمثل طے گا اورا گرمرد نے بنرار درہم وے دیئے تو بھی مبدکرنے والاقر ر<sup>(()</sup> دیا ج کے گا اور اس کواختیار ہوگا کہ دیا ہے بہہ ہے رجوع کرے اورا گرعورت ہے بیٹر طاکی کہ تیری طرف ہے اس کو ہزار در ہم ہبہ کروں قہ یہ بزار در ہم مہر ہوں گے ہیںا "رعوبہ ہے توقیل خول کے طلاق وے دی حال فکہ ہمبہ مذکور ہ وقوع میں آچکا ہے تو اس ہے اس کا نسف وا پاں لے گا اورغورت میں کور دوا ہمبہ میں ہوگی میں ہے اورا گرسی عورت ہے ایک بائدی پر نکاح کیا بدیں شرط کہ مرو کو جب تک کہ خووز ندہ ہےاس سے خدمت بینے کا اختیار ہے یہ جواس پاندی کے پیٹ میں ہے وہ مرد کا <sup>(۳)</sup> ہے تو پیر پچھانہ ہو گا بلکہ پاندی واس ک

و جس سے بچاح لینی و وسری عورت جس سے نکاح کرانا بزارورہم پر تھبرا تھا۔

ع رجون كرك الرجة الم جهيئة الى في الألاك بالألاب كما في الحديث-

سے بعنی در تقیقت عورت نے اپنے ہاپ کوا پنامبر ہبدید اور شو ہر فقط وکیل ہوا۔

<sup>(</sup>۱) لعنی مبر دینه والانه بروگار

<sup>(</sup>۲) یعنی بهدکرے والی۔

<sup>(</sup>٣) يعني مروق ملكه ہے۔

خدمت اور جو پیچھائی کے پہیٹ میں ہے سب عورت کے واسطے ہوجائے گا بشرطیکہ عورت کا مہرمش اس باندی کی قیمت کے مساوی ہویا زیادہ ہواورا گرائ کا مہرمشل باملی کی قیمت ہے کم ہوتو عورت کومبرمشل ہے گالیکن اگر شوہر ندکورا پنے اختیار پریہ باندی بدوں شرط خدمت کے عورت مذکورہ کے سپر دکرد ہے تو روا ہے بیافتاوی قاضی خان میں ہے۔

معین با ندی یا کپڑے وغیرہ پر نکاح کیا اور کچھا شیاء منقطع کرکیں تو اس کی صورت؟

اگر کسی عورت ہے کہا کہ میں بچھ ہے بدیں شرط نکاح کرتا ہوں کہ بچھے ہزار درہم ہبہ کروں گایا ہدیں شرط کہ بچھے اپنا فاام ہبہ کروں گا پس اس قرار داو پراس ہے نکاح کی تو امام ابو یوسف نے فروی کہ جو بیان کیا ہو وہ آسرہ ہدکر ویا اور دے دیا تو بھی اس کا مہر ہم ہوا اگر درہم ہے بڑھا یا نہ جائے گا قراس پر عورت کا مہرشل واجب ہوگا جو ہزار درہم ہے بڑھا یا نہ جائے گا اور اس کی قیمت سے زائد نہ کیا جائے گا اور بھی امام ابو حفیقہ گا توں ہے بیافاوی قضی خان میں ہونو اور ہشام میں مام محکہ ہم وی ہے کہا می قیمت سے زائد نہ کیا جائے گا اور بھی امام ابو حفیقہ گا توں ہے بیافاوی قضی خان میں ہونو اور ہشام میں مام محکہ ہم وی تیرے سرتھ ہزار درہم پر بدیں شرط نکاح کر دیا کہاں میں سے سودرہم تیرے ہوں تیرے سرتھ ہزار درہم پر بدیں شرط نکاح کر دیا کہ بچاس سودرہم تیرے ہوں گا تورہ ہونوں کے بیاس کہ ہوں گا ہوں ہو گا ہوں ہو گا ہوں گا ہوں گا ہوں ہو گا ہوں گا ہوں گا ہوں ہو گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں ہو گا ہوں گورت کا مہرشل سے گا مگر چارسو وین رہم ہوں گا ہونہ ہوں گا ہونہ ہوں گا ہوں گا ہونہ کا ہونہ ہوں گا ہونہ ہوں گا ہونہ ہونہ کا ہونہ کا ہونہ گا ہونہ کا ہونہ کی گا ہونہ کر کیا ہونہ کی گا ہونہ کا ہونہ کی ہونہ کی کو ہونہ کا ہونہ کی کو ہونہ کا ہونے کا ہونہ کی کا ہونے کا ہونہ کا ہونہ کا ہونہ کا ہونے کا ہونہ کا ہونہ کا ہونے کا ہونہ کی کور

<sup>،</sup> محویا صوف اس واسطے ہے کہ کاٹ ایا جائے لہٰڈا جا کڑنہ وا۔

اس واسطے کہ بیاب ہیہہے جس کو و ووالیس نبیں نے سکتا ہے اِس لا زمی ہوگا۔

لیعنی اوسط درجہ کے غلام یا با تدییاں کیونکہ خادم کا غظ دونوں کوشائل ہے۔

عورت ہے انہیں خادموں پر نکاح کیا ہے بیرمجیط سرحسی ہیں ہے اور وہ عورت سے سودر ہم پر بدیں شرط نکاح کیا کہ ان کے وض اس کو وی اوسط درجہ کے اونٹ ویسے گا تو استحساناً جائز ہے بیرفرآ وی قاضی خان میں ہے۔

عورت نے خودا ہے تیک ایک مرد کے نکاح میں بدین شرط دیا کہ مرد کا جوقر ضداس عورت پر آتا ہے۔ اس سے بری کردے اور وہ اس قدر ہے تو براُت جا ہُڑ ہے:

ابن ساعہ نے امام محد ہے دوایت ہے کہ ایک مورت نے ایک مرد ہے بدیں شرط تکا تکیا کہ تو فل سی تخص کواس قرضہ ہے جو شرااس پر آتا ہے بری کرد ہے تو فلاں شخص فہ کوراس کے قرض ہے بری ہوج ہے گا اور عورت کا مہرشل اس پر واجب ہوگا اور امام ابو بوسف ہے اپنی میں روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی دفتر دومر ہے نکاح میں بدیں شرط دی کہ شو براس کواہ نے قرضہ ہے جوشو ہرکا اس پر "تا ہے بری کرد ہے اور وہ اس قدر (<sup>1)</sup> ہے تو براً ہے جا کہ ایک مورت پر آتا ہا ساس مورت پر آتا ہا سے کا بیری بط میں ہے ایک مرد کا جوقر ضداس عورت پر آتا ہا ساس ہر سے بری کرد ہے اور وہ اس قدر (<sup>1)</sup> ہے تو براً ہے جا کرنے ہو کوارت کو اس کا مہرشل سو درہم میں تو عورت نہ کورہ کو برا ردرہم مہر ملی سے بری کرد ہے اور وہ اس قدر (<sup>1)</sup> ہے تو براً ہے جا کہ اس کورت کا مہرشل سو درہم میں تو عورت نہ کورہ کو برا ردرہم مہر ملیں کے اور تیرا مہر بھی شرط کا حرک کا جو کہ اور آگر اور کہ میں ہو گئر اگر بائدی نہ کورہ نے شرط پوری کی اور اس مرد آزاد کو اور تیرا مہر بھی شرا آزاد کر تا ہو ہی بائدی نہ کورہ پر اپنی ذات کی قیت واجب ہوگی اور آگر عورت نہ اپنی آزادہ و کے گئرا گراس نے تو ہو کہ ایس میں ہو گئر ہو اس کا کہ بائدہ ہو گئر ہو کہ اور ترجم ہو کہ اس خلام کی قیت واجب ہوگی اور آگر عورت نہ کورہ سے اپنی کورہ سے برشل پر تنکاح کر این خورت نہ کورہ سے انکار کیا تو غلام میں ہو گئر دخول طلاق دینے ہات کی نصف دینا پڑے کہ میں بیا ہی مقد دینا پڑے کا بین علی ہیں ہو غلام کے تیب ہوگی اس خلام سے تکا بین علی ہو تا ہیں کا ضف دینا پڑے گا ہیں ہو تا ہیں کا ضف دینا پڑے گا ہیں جو غلام کی تعف دینا پڑے گا ہیں ہو تا کہ کی ضف دینا پڑے گا ہیں ہوگا کہ قبل دخول طلاق دینے سے اس کا ضف دینا پڑے گا ہیں ہوگا کہ قبل دخول طلاق دینے سے اس کا ضف دینا پڑے گا ہیں ہوگا کہ قبل دخول طلاق دینے سے اس کا ضف دینا پڑے گا ہیں ہوگا کہ قبل دخول طلاق دینے سے اس کا ضف دینا پڑے گا ہیں ہوگا کہ قبل دخول طلاق دینے سے اس کا ضف دینا پڑے گا ہیں ہوگا کہ قبل دخول طلاق دینے سے اس کا ضف دینا پڑے گا ہیں ہوگا کہ قبل دخول طلاق دینے سے اس کا ضف دینا پڑے گا ہیں ہوگا کہ تو کو سے اس کو کورٹ کا میں کورٹ کے گا ہوگی کے کا میں کیا گیا گورٹ کے کا سے کا کہ کیا گورٹ کی کے کہ کورٹ کیا گورٹ کی کورٹ کورٹ کیا گا گا گیا گورٹ کیا ک

فعل: فعل

الیے مہرکے بیان میں جس میں جہالت ہے

مہر سنمی کی تین صورتیں

واضح ہو کہ مہرسمی تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک نوع بیہے کہ مہرسمی کی جنس ووصف دونوں مجہول ہوں مثلاً کپڑے یہ چو پا بید یا دار آپر نکاح کیا تو ایک صورت میں طرح کا مہرشل ملے گا اور اسی طرح اگر اس چیز پر جواس کی باندی کے پیٹ میں ہے یہ بمری کے پیٹ میں ہے یہ بمری کے پیٹ میں ہے یہ بمری کے پیٹ میں اس کے درخت خرما میں کھل آئیں نکاح کیا تو بھی بہی تھم ہے نوع دوم بید کہ جنس معلوم اور وصف مجبول ہو جیسے غلام یا گھوڑ ہے یا تیل یہ بمری یا ہروی کپڑے پر نکاح کیا تو ہرجنس میں سے اوسط درجہ کا واجب ہوگا لیس اختیار ہوگا جب بعدید درجہ کا دے دے یا تیل یہ بمری یا ہروی کپڑے یہ اور یہ تھم اس وقت ہے کہ غدم یہ کپڑے کو مطبقہ بدول ضافت

<sup>(</sup>۱) سيخي بيان كرديا ـ

<sup>(</sup>۲) تعنی زات \_

کے ذکر کیا ہوا وراگر کپڑے یا غارم کواپی طرف مضاف کیا مثلاً کہا کہ میں نے تجھ سے اپنے غاام یا اپنے کپڑنے پر نکاح کیا تو قیمت دینے کا مختار نہ ہوگا اس واسلے کہ جس طرح اشارہ سے معرفہ ہوتا ہے ویسے ہی اضافت سے بھی معرفہ ہوج تا ہے کذائی الحیط اور زخ کے بھاری و جبکے ہونے کے بھاری و جبکے ہونے کے جساب سے اوسط نفر دکی قیمت معتبر ہوگی بیام ابو یوسف وامام محرکا تول ہے اور بہی سیجے ہوگا اور کم پر صلح اور اس وقع کی تو صلح جائز نہ ہوگی اور کم پر صلح اور اس کو تیمت سے زیادہ پر دونوں نے سلح کی تو صلح جائز نہ ہوگی اور کم پر صلح جائز ہوگی ہوئی مشاہر ہوگی میٹر ہوگی میٹر نہ جس کا وصف کی بیان کر جائز ہوگی ہوں مثلاً کی عورت سے کیلی یا وزنی چیز پر جس کا وصف کی بیان کر جائز ہوگی ہوں مثلاً کی عورت سے کیلی یا وزنی چیز پر جس کا وصف کی بیان کر سے دونوں معلوم ہوں مثلاً کی قیمت دے دے یہ محیط سرخسی میں ہے۔

ایس وصف کے نکاح کیا تو جے ہورمی نی ایک گرگیہوں دے اور چا ہے ان کی قیمت دے دے یہ محیط سرخسی میں ہے۔

سیان وصف کے نکاح کیا تو جے ہورمی نی ایک گرگیہوں دے اور چا ہے ان کی قیمت دے دے یہ محیط سرخسی میں ہے۔

جوتھم گیہوں کی صورت میں بیان ہور ہی ہوتی ہاتی کیلی وزنی چیزوں میں ہے بیعید میں ہوادراگراس غلام یاان جہزار درہم پر نکاح کیا تو مہرالمثل تھم ہوگا اوراس طرح اگراس غلام یااس دوسرے غلام پر نکاح کیا حالا نکدان دونوں میں ہوا گیام بہ نہیت دوسرے کے مقیمت ہوتی ہوتی ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہے ہوگئی ہوئے کے بیمعنی ہیں کہا گراس کا مہرالمثل او نجی قیمت والے غلام کے برابر یا کم ہوتو گھٹا ہوا غلام طے گا کیونکہ گورت اس پر راضی ہوگئی ہواورا گر گھٹے غیام کے برابر یا کم ہوتو گھٹا ہوا غلام طے گا کیونکہ گورت کے مہر میں مرداس پر راضی ہو چکا ہے اورا گر مہمثل ان دونوں کے درمیان میں ہوتو عورت کومہمثل ملے گا اور بیامام اعظم کے نزد میک ہوتو عورت کومہمثل ہوا خلام ملے گا اوراک طرح اگر بڑار درہم یا دو بڑار درہم یا دو بڑار درہم یا دو بڑار درہم یا دو بڑار درہم یا تو بھی ایسا ہی اختلاف ہے بیٹوین میں ہے اور اگر الی صورت میں مرد نے قبل دخول کے عورت کو طلاق دے دی تو برائل کی ایسا ہی اختلاف ہوئے فلام کا نصف مے گا بیعتی ہیں ہے اور اگر الی صورت میں مرد نے قبل دخول کے عورت کو طلاق دے دی تو بالہ جماع عورت کو گھٹے ہوئے فل می بنسبت منتد کے کم ہوتو عورت کومت دیں ویا دین واضی خان میں ہوتے خان میں ہوتا کی خان میں ہوتے دری کو کا خان میں ہوتا کو میں گھٹے ہوئے نصف بنسبت منتد کے کم ہوتو عورت کومت دیں گا دین ویا دی کا قان میں ہے۔

ا مام ابو حنیفہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر کسی عورت ہے اس حق پر جومر د کا اس دار میں ہے نکاح کیا تو میں عورت کے دول گا

اگرایک کوهری پرعورت سے نکاح کیا تو دیکھا جائے گا کہ اگر مرد بدوی کے ہتو عورت کو بالول کے کا بیت معے گا اور اگر مرد شہری ہوتو امام محمد نے فر مایا کہ عورت کو بیت وسط ملے گا اور اس سے مراد سے ہے کہ ٹاٹ البیت در میانی درجہ کا ملے گا کیکن بیت کے لفظ سے اس نے کنامیہ مراد لیا ہے لیعنی اٹاٹ البیت کیونکہ دونوں میں اتصال اور مشاکخ نے فر مایا کہ بیعرف اس دیار کا ہے اور ہمارے عرف میں بیت سے مرادا ٹاٹ شالی جائے گی کیونکہ ہمارے فرف میں اس طرح بولنے سے متاع مراد نہیں ہوتی ہے بلکہ بیت سے بچھ سے بطور کو بھری کے ہومراد ہوتا ہے اور بیم ہر ہونے کی صداحیت نہیں رکھتا ہے بشر طیکہ معین (۱) نہ ہویہ مخیط سرحسی میں ہے ہی مہر مثل کے جو مراد ہوتا ہے اور رہ ہم ہونے کی صداحیت نہیں رکھتا ہے بشر طیکہ معین (۱) نہ ہویہ مخیط سرحسی میں ہے ہی مہر مثل

ا وسط يعني اوسط بهجا ننا قيمت كي راه سے ہے۔

ع وصف بعنی مثلاً دس من چناعمده خالص بے مزی ملا۔

سے لیعنی بطور تر و ید کے ان دونوں میں ہے کی ایک پر نکاح کیا۔

سے جولوگ ہا دیہ ہیں رہتے ہیں بعنی جنگلوں اور اجا ڑگا ؤں ہیں۔

<sup>(</sup>۱) اورا گرمعین بوتو مبر ہوسکتا ہے۔

واجب ہوگا جیے دار غیر معین پر نکاح کرنے کی صورت میں مہرشل واجب ہوتا ہواورا گرکسی بیت معین پر نکاح کیا ہوتو عورت کو یہی ہے گا بیشرح طحاوی میں ہے منتقی میں ہے کدا مام محمد کے فر مایا کدا مام ابو حنیفہ کے فر مایا کہ اگر کسی عورت ہے اس حق پر جوم دکا اس دار میں ہے نکاح کیا تو امام نے فر مایا کہ میں عورت کے واسطے اس کا مہرشل مقرر کروں گا مگراس دار کی قیمت سے زیادہ نہونے دوں گا اور کا اس مقرر کروں گا مگراس دار کی قیمت سے زیادہ نہونے دوں گا اور کا اس مقرر کروں گا مگراس دار کی قیمت سے زیادہ نہونے دوں گا اور جو کہ میں عورت کو مہرشل فقط ملے گا جوم دنہ کور کا اس دار میں حق ہے ادر پچھ نہ ملے گا اور امام نے فر مایا کہ عوم دنہ کور کا اس دار میں حق ہے ادر پچھ نہ ملے گا اور امام نے فر مایا کہ عورت کو مہرشل فقط ملے گا جوم دنہ کورت کو مہرشل فقط ملے گا

ایک مرد نے ایک عورت سے دس در ہم اور ایک کپڑے پر نکاح کیا اور کپڑے کا کوئی وصف بیان نہ کیا تو عورت کودس در ہم ملیں گے : ؟

ا بازاریش شدینااور کاسد جونایش را نج نه جونا ...

ع تمام بعنی اس سلطنت کے تمام شہروں سے اٹھ جائے۔

ہوا غلام واپس لا وَل گا نکاح کیا تو مہر مثل واجب ہوگا پیر عمّا ہید میں ہے اور اگر بزار رطل سرکہ پر نکاح کیا پس اگر اکثر اس شہر میں جوہ بارے کا سرکہ ہوتو وہ مرد کے ذمہ ہوگا اور اگر اکثر اس شہر میں شراب کا سرکہ ہوتو وہ مرد کے ذمہ ہوگا ای طرح اگر بزار رطل دود ھے پر نکاح کیا تو جواک شہر میں عالب بہووہ ہی لیا جائے گا اور اگر سب میں کوئی غالب نہ ہوتو عورت کواس کا مہر مثل مطرکہ دی جو بی ہو بیا نا گر عورت ہوائی گا ہو بیا میں ہو بیا نا گر عورت کواس کا مہر مثل مطرکہ دی درجم ہو بیا نا گر عورت کو درجم ہو بیا نے گا بشر طیکہ دی درجم ہو بیا نے اکسرو ہی میں ہے ایک مرد نے ایک عورت ہوں درجم اور ایک کیڑے پر نکاح کیا اور ایک گیڑے پر نکاح کیا اور کیڑے کا کوئی وصف بیان نہ کیا تو عورت کو درس درجم ملیں گے الا اس صورت میں کہ عورت درجم ملیں گے الا اس صورت میں کہ عورت کی تو عورت کو یا نئے درجم ملیں گے الا اس صورت میں کہ عورت میں ہے۔

"کا متعداس سے ذیا دہ موتو اس کا پنا متعد عملے گا بی قا وئی قاضی خان میں ہے۔

عورت سے دختر کے جہیز پر نکاح کیا تو جہیز جوعورتوں کو دیا جاتا ہے اس میں سے درمیانی جہیز جیسا عورت مذکورہ کو ملے گا:

ا گرعورت ہے یا نچ درہم و کپڑے پر نکاح کیا تو عورت کومبرٹش ملے گا اورا گرقبل دخول کے اس کوطلاق وے دی تو عورت کو یا نج درہم ملیں گے اور اگر کہا کہ اس چیز پر جومیر ہے ہاتھ میں ہے نکاح کیا اور ہاتھ میں دس درہم ہیں تو عورت کوا ختیار ہے جا ہے ان کو لے لے اور چاہے مہرشل لے بیغایۃ السرو جی میں ہے اوراگر دوعورتوں سے ہزار درہم پر نکاح کیا تو ہزار درہم دوتوں کے مبرشل پر ''تقسیم کئے جا 'میں جوجس کے حصہ میں پڑے وہی اس کا مہر ہو گا اور اگر قبل دخول کے دونوں کوطلا تی دے دی تو ہزار کے نصف سے دونوں میں سے ہرایک کو بقدرا پنے اپنے مہر کے حصہ رسمد سلے گا بیرمحیط سرحسی میں ہے اور اگر دونوں میں سے ایک عورت نے قبول کیا اور دوسری نے قبول نہ کیا تو جس نے قبول کیا ہے اس کا نکاح بعوض اس کے حصہ کے جائز ہوگا لیعنی بزار درہم دونوں کے مبرمثل پڑتھیم کر کے جوقبول کرنے والی کے حصہ میں پڑے وہی اس کا مہر ہوگا اور باتی شو ہر کووالیں ہو جائے گا ہیے بدا کتے میں ہےاورا گران دونوں میں ہے ایک عورت ایسی ہو کہاس کا نکاح سیجے علی نہ ہوتو پورے ہزار درہم دوسری کوملیں گے بیامام بعظم کا قول ہے اورا گراس عورت کے ساتھ جس سے نکاح سیجے نہ تھا دخول کرلیا تو اس کومبرمثل ملے گا اور بیا مام اعظم کا قول ہے اور یہی سیجے ہے بیرمحیط سرحسی میں ہے اور ائر ایک بھائی اوراس کی بہن نے ایک دارا ہے ، پ کی میراث میں یا پاکھر بھائی نے اس دار کی ایک کوٹھری معین پر ایک عورت ہے نکاح کیا پھر بھ کی نے انتقال کیا اور بہن اس پر راضی نہیں ہوئی تھی تو مشاک نے فر مایا کہ دار ندکور بھائی کے وارثوں اور بہن کے درمیانی تقسیم ہوگا ہیں اگر بیکو خری ندکور بھائی کے حصہ بیس آئی تو عورت ندکورہ کواس کے مہر بیس ملے گی اور اگر بہن کے حصہ بیس پڑی تو عورت کواس کونھری کی قیمت شو ہر کے تر کہ ہے ملے گی بیفآوی قاضی خان میں ہے اور اگر اپنے غلاموں میں ہے ایک غلام پریا اپنے قیصوں میں ے ایک تیص پر یا مماموں سے ایک ممام پر نکاح کیا تو سیح ہے اور ان میں سے درمیانی واجب ہوگا یا قرعہ ڈالا جائے گا یہ غایة السروجی میں ہےاور اگرعورت ہے دختر کے جہیز پر نکاح کیا تو جہیز جوعورتوں کو دیا جاتا ہے اس میں سے درمیانی جہیز جیسا دیا جاتا ہے وہ عورت مذکورہ کو سے گا بیتا تا رضانیہ میں ہے۔

ل غالب مثلاً بھینس کا دودھ زیادہ ہو۔

ع معدلیا ستحت معروف \_

ع معیم نہ ہومثلا مرد کی رضاعی بہن یااس کے مانند۔

(T): (Jul)

ایسے مہرکے بیان میں جومہر سمیٰ کے برخلاف پایاجائے

اگر عورت سے غلام پر زکاح کیا مگر وہ آزاد نکلاتو امام اعظم بڑتا اندہ وامام جمد بھتا تذہ کے زویک مہر مثل واجب ہوگا:

اگر مسلمان نے ایک عورت سے اس نمام پر نکاح کیا چروہ کی اور مقام اعظم میں جود کی تو وہ شراب نگلی تو امام اعظم کے زویک عورت کو اس کا مہر مثل سے گا اور اگر عورت سے اس علام پر نکاح کیا چروہ آزاد نکلاتو امام اعظم کے زویک مہر مثل واجب ہوگا یہ بدایہ میں ہے اور اگر عورت سے اس مقلم میں اور کماح کیا چروہ اس آزاد پر نکاح کیا چروہ میں کہ خلایا اس آزاد پر نکاح کیا چروہ میں کمار ف اشارہ کیا ہوا موردہ میں موادر پر نکاح کیا چروہ میں بازی کیا ہوا گورت کے اور اگر وہ عورت کا خلام اس کا جس کی طرف اشارہ کیا ہوا گورت ہوگی اور اگر وہ عورت کا نکاح کیا گورہ کو جس کی طرف اشارہ کیا ہوا مورت کا نمام ابو یوسف کا حقول سے بیو تھا تھی ہوا ہوا گورٹ کیا تو اور اگر وہ عورت کا نمام ہوتو مہر المثل واجب ہوگی اور اگر وہ عورت کا نمام مورد کی خراہ ہو کہ بیا ہوری کیا ہم وہ کی گیرے معین پر نکاح کیا اور وہ ہوری کیا ہم وہ کی گیرے معین پر نکاح کیا اور وہ ہوری کیا ہم وہ کی گیرے معین پر نکاح کیا اور وہ ہوری کیا ہوری کیا ہم کیا ہورا کر کورت سے معام غلام پر اشارہ کرکے نکاح کیا اور وہ وہ در پر ایسا غلام واجب ہوگا ہو تھا ہوں اس باندی کی قیمت میں سے خواہ عورت اس غلام کیا اس باندی پر اور وہ ام ولد نکل تو بلات تو اس مورت کی سے خلام پر المارہ کی میں ہو نواہ عورت اس غلام کے صل سے موری کیٹر اواجب ہوگا ہو نواہ مورت اس غلام کے صل سے نواہ عورت اس غلام کے صل سے نواہ وقف شہو ہو یواوتف شہو ہو یواوتف شہو ہو قاض خان میں ہے۔

ایک عورت سے مٹاکا سرکہ ( ظاہراً) پر نکاح کیا چھروہ طلاء نکلاتو عورت کواسکے مثل سرکہ کا مٹاکا ملے گا:

اگر عورت سے نکاح کیا اور اس کے واسطے مبریش کوئی چیز بیان کی اور ایک چیز کی طرف اشارہ کیا حال نکہ جس کی ظرف اشارہ کر کے معین کیا تھاوہ زبان سے بیان کئے ہوئے کے برخلاف جنس ہے تو امام ابو صنیفہ نے فرہ یہ کہ اگر بیدونوں چیز میں حلاں ہوں تو عورت کو بیان کئے ہوئے کی مثل سے گیا اور اگر دونوں جرام ہوں یا مشار الیہ جرام ہوتو عورت کو مبرمثل سے گیا یا وقت عقد کے اس میں اشکال ہوکہ معلوم نہ ہو مثل ایک عورت سے اس معلم سرکہ پر نکاح کیا چھر وہ طلاء نکلا تو عورت کو اس کے مثل سرکہ کا مشکا ملے گا اور اگر اس میں شراب نکلی تو عورت کو مبرمثل ملے گا اور اگر مسمی حرام ہوا ور مشار لیہ حلال ہوتو اس میں امام اعظم سے مختلف روایا سے ہیں اور سیح وہ سے جوامام ابو یوسف نے امام ابو حقیقت روایا سے ہی اگر مرد نے حلال چیز کی طرف اشارہ کردیا ہوتو میں مشار الیہ عورت کو مطے گ سے جوامام ابو یوسف نے امام ابو حقیقہ سے دوایا سے کہ اگر مرد نے حلال چیز کی طرف اشارہ کردیا ہوتو میں مشار الیہ عورت کو مطے گ سے خوامام ابو یوسف نے امام ابو حقیقہ سے دوایا سے کہ اگر مرد نے حلال چیز کی طرف اشارہ کردیا ہوتو میں مشار الیہ عورت کو مطے گ سے خوامام ابو یوسف نے امام ابو حقیقہ سے دوا میں جانس میں خان میں ہو اور میں میں ہو اور میں خان میں ہو اور کی قاضی خان میں ہو اور کی قاضی خان میں ہو اور کیا کہ خان میں ہو کہ کے دور کیا کہ کو کیا ہو کو کی کی خان میں ہو کی خان میں ہو کے کہ کو کی خان میں ہو کو کی قان میں ہو کہ کو کیا میاں کی خان میں ہو کو کی کو کی کے کہ کا میاں کیت کے کہ کا میں میاں کی کو کی کو کہ کو کیا گا کو کو کی کو کی کو کی کو کیا کی کیا کیا کہ کو کیا کہ کو کی کو کی کو کی کی کی کو کر کو کو کی کو کر کی کر کے کہ کو کو کی کو کر کو کی کو کر کے کہ کو کر کو کی کو کر کو کر کو کو کر کے کو کر کو کر کو کو کر کی کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کی کو کر کو کو کر کر کو کر کو

اگر کسی عورت ہے ایک اراضی کومہر قر اردے کرنکاح کیااورز مین کے حدود بیان کردیے:

اگر عورت سے ان دونوں غلاموں پر یا ان دونوں سرکہ کے منکوں پر نکاح کیا حالانکہ ان میں ہے ایک آزادیا محکہ شراب نکلا تو امام اعظم کے نز دیک عورت کوفقط عباقی ملے اور یکھ نہ ملے گا میرمحیط سرتھی میں ہے اور اگر کسی عورت سے اس مشک روغن پر نکات کیا مجرمشک مذکور میں یکھ نہ نکلا تو عورت کو اس کے مثل مشک روغن ملے گا بشر طیکہ دس درہم قیمت کا ہواور اگر عورت سے اس چیز پر جو کے

ع اس بعنی مظے کی طرف اشارہ کیاا ورسر کے نام نیا۔

ع ایک چزیعی مثلازبان ہے کہ کہ سرکدا دراشار ومطکد کی جانب کیا۔

سے قال بشرطیکہ مفکہ سر کہ دس درہم کا ہوااور ای طرح مروی کپڑ اوغیرہ میں معتبر ہے۔

مل سکا تواس کی قیمت ملے گی میرمیط سزدسی میں ہے۔ مذکور ہ بیان کی گئی صور تو ل میں امام اعظم حیث کی گئی صور تو ل میں امام اعظم حیث اللہ کا قر مان :

اگر گورت ہے ان دس کیٹر وں پر نکاح کیا گھر وہ نو نکے تو اعام جمد نے فر مایا کہ گورت کو بینو کیٹر ہے لیس گے اور تمام مہم ملمیں
ان کیٹر وں سے جو کم پڑتی ہووہ کی طے گی بشر طیکہ اس کا مہرشل ان نو کیٹر وں کے قیمت ہے ذا کد ہواور بقیاس تو ل اعام اعظم کے گورت فر کو نو بی کیٹر ہے لیس گے اور زیادہ کیٹر نے نگے تو امام جمہر نے کورہ کو نو بی کیٹر سے گھر سے گھر ان کو میں کے درے دے گا اور برقیاس تو ل امام اعظم کے اگر گورت کا مہرشل ان کیٹر وں بیس سے عورت کورس کیٹر وں کی قیمت کے مساوی ہوتو سب سے گھٹا ہوا انکال کر باتی دس کیٹر وں میں سے سب گھٹا ہوا نکالے کے بعد دس کیٹر وں کی قیمت کے مساوی ہوتو سب سے گھٹا ہوا نکال کر باتی دس کیٹر وں کیٹر وں بیس کے اور گورت کو سب سے گھٹا ہوا نکال کر باتی دس کیٹر ور کیٹر سے کورت کو لیس گے اور گورت کو سب سے بڑھیا نکال کر باتی دس کیٹر ور کیٹر وں کی قیمت مہمشل کے بر میٹر ور کیٹر ور کیٹ

(ع): رئف

مہر میں گھٹا دینے و بڑھا دینے زیادہ وکم شدہ کے بیان میں مہر میں تین چیز وں میں سے ایک کے یائے جانے سے زیادتی میں کدہوجاتی ہے:

قیام نکاح کی حالت میں ہمارے علائے عمل شہ کنز دیک مہر میں بڑھا دیتا تیجے ہے بیر تجیط میں ہے کہ اگر مہر میں بعد عقد کے بڑھایا تو زیا دتی بذمہ شو ہر لازم ہوگی بیر ہواج الو ہاج میں ہا اور بیتکم ایک صورت میں ہے کہ جب عورت نے بیزیا دتی تبوں کر ں ہوخواہ بیزیا دتی جنس مہرے ہویا نہ ہواور خواہ شوہر کی طرف سے ہویا ولی کی طرف سے ہویہ بنہ الفائق میں ہے اور زیا دتی بھی تین ہاتوں میں ہے کی ایک بات کے پائے جانے سے مت کد ہوجاتی ہے ایک بید کو طی ہوگی دوم آ نکہ خلوت صحیحہ تحقق ہوئی سوم آ نکہ بیوی مرومیں ہے کوئی مرگیا اور اگر ان ہاتوں میں سے کوئی نہ بائی گئی مگر دونوں میں جدائی (ا) پیش آئی تو زیا دتی بطل ہوج سے گی کہی فقط اصل مہر کی تصفیف نہ ہوگی نے بعد اسل مہر کی تصفیف نہ ہوگی ہوگی ہوگی جانے گی اور زیا دتی کی تنصیف نہ ہوگی میں میں اور فقا وئی شیخ ابواللیٹ میں ہے کہ مہر ہبہ کرنے کے بعد بھی مہر میں بڑھانا صحیح ہے۔

کتاب الاکراہ بیخ الاسلام خواہرزادہ میں ہے کہ فرقت واقع ہونے کے بعد مہر میں ہو ھانا باطل ہے اور ایباہی بشر نے اما م ابو یوسٹ سے روایت کی ہے اس کی صورت یہ ہے کہ اگر عورت کو خول کرنے کے بعد یا دخول سے پہلے تین طلاق رجع ہو گرر جوع نہ کیا بہال تا دخول سے پہلے تین طلاق رجع ہو گرر جوع نہ کیا یہاں تک کہ عدت گر رگی پھراس کے بعد میں ہو ھایا تو بھی صیح ہے اور قد وری میں ہے کہ عورت کی موت کے بعد مہر میں ہو ھانا تو زیادتی نہیں صیح ہے اور قد وری میں ہے کہ عورت کی موت کے بعد مہر میں ہو ھانا امام اعظم کے مزد میک جائز ہے اور صاحبین کے نزد کیک نہیں جائز ہے یہ عیط میں ہے اگر مطقہ رجعیہ ہواں کے شوہر نے کہ کہ میں نے تیجہ ہول ہے اور اگر ایس عورت سے کہا کہ میں نے تیجہ سے ہزار ورہم مہر پر نے تیرے مہر میں بڑھا ویا تو نہیں صیح ہے اس واسطے کہ یہ مہر میں زیادتی ہے ہوں کیا تی میں نیا تو جائز ہے ور نہیں جائز ہو اسطے کہ یہ مہر میں زیادتی ہے کہا کہ میں نے تیول پر موتوف ہو رجوع کیا ہی اگر عورت نے قبول پر موتوف ہو کہ اور نہیں ہیں اسم جے ہے کہا کہ جس میں قبول کرنا شرط ہے گیا ہیں ہیں اسم جے کہا کہ جس میں قبول کرنا شرط ہے سے اور اگر ایس میں قبول کرنا شرط ہے کہا تھی پر اس قد رم ہر ہے تو اس میں اختیا ف کے اور فید ابوالدیث کے خزد میک می براس قد رم ہر ہے تو اس میں اختیا ف کے اور فید ابوالدیث کے خزد میک میں جائی میں اسم ہو ہو کہ کہ کہ اور اگر ارجا کرنے بشرطیکہ عورت کی ورت نے اپنا مہر اپنے تو ہر کو ہر کو اقر ارجا کرنے بھر طیکہ عورت کو وی ہے اور اشہد یہ ہو کہ اور از ہو کرنے بر خواف کے کہ عورت کا مجمد ہو اس میں اسم سے اور اشہد ہے کہ اقر ارجا کرنے بھر طیکہ عورت کو میں ہو اس قدر میں جاتوں شہر ہے کہ اور اگر اور اور اختیا میں اسم کے کہاں تو اس میں اسم کے میں اسم کے خزد میں میں اسم کے میں کہ دور اسم کرنا تو اسم کے کرنا کر اور اور اور اور اور ایس کے کہورت کو اور اگر اور اور اگر اور اور ان ہو کرنا ہو کہ کرنا ہو کرنا

1

زیا دہ شید بعنی جس میں گھٹا نا و ہڑ ھانا منظور ہے۔

<sup>(1)</sup> کیفنی مروکے طلاق ویئے۔

سیح نہ ہواور بلاقصد زیادتی کے زیادتی قرار نہ دی جائے گی ہے دجیز کر دری میں ہے۔

اگر کسی فورت سے ہزار درہم پر نکاح کیا چھر دو ہزار درہم پر نکاح کی تجدید کی تو اس میں اختلاف ہے شخ امام خواہر زادہ نے کتاب النکاح میں ذکر قرمایا کہ بنابر قول امام ابو حیفہ وامام مجر کے شوہر پر فقط ہزار درہم لازم ہوں کے بہ تی ہزار درہم لازم نہ ہوں گے ہوگا ورہم لازم نہ ہوں گے اور بعض نے اس کے اور فورت کا مہر ہزار درہم ہوگا اور بنابر قول امام ابو بوسف کے مرد پر باتی ہزار درہم دوسر ہے بھی واجب ہوں گے اور بعض نے اس کے برقس اختلاف ذکر کیا ہے اور ہمارے بعض مشائخ نے فر میں کہ ہمار سے نزد یک مختار سے کہ مرد پر دوسر سے عقد سے اس کی مراد سے ہوں گے بیظ ہیر سے شرک ہوں ہے اور قاضی امام کا فتو کی ہے ہے کہ دوسر سے عقد پر مجھوا جب نہ ہوگا لیکن اگر دوسر سے عقد سے اس کی مراد سے مہر یعنی دو ہزار درہم واجب ہول کے بین فلا صدیس ہے اور بعض نے فرمایا کہ اگر عورت نے اپنا مہر ہبہ کر دیا چھر ہم کر کیا ہے کہ اس میں اختلاف ہے میں معراج الدرایہ میں ہے اور اگر نکاح کی تجدید برخ صاحتیا طہوتو زیادتی بلاخلاف لازم نہ ہوگ ہے وجیز کر دری میں ہے۔

اہراہیم نے امام محد سے دوایت کی کہ ایک شخص نے اپنی باندی کی مرد کے نکاح میں بمہر معلوم دی پھراس کوآزاد کر دیا پھر شوہر نے اس کے مبر میں کوئی مقدار معلوم ہن ھادی تو بیزیا دتی مولی کو سے گی اور ابن ساعد نے امام ابو بوسف سے دوایت کی ہے کہ یہ ذیا دتی اس عورت کو سے گی اور ابن ساعد نے امام ابو بوسف سے دوایت کی ہے کہ یہ ذیا دتی اس عورت کو سے گی اور میں شوہر پر جبر نہ کروں گا کہ بیزیا دتی مولی کو دے دے اور امام محد نے جامع میں فرمایا فروخت کردیا ہوتو بیزیا دتی مولی کو دے دے اور امام محد نے جامع میں فرمایا کہ وخت کردیا ہوتو بیزیا دتی مشتری کو سلے گی اور میں شوہر پر جبر نہ کروں گا کہ بیزیا دتی مولی کے مودرہم پر نکاح کیا پس شوہر نے مولی سے کہا کہ تو سے نکاح کی اجازت دے دی کہ تو مجم بیا تو سیح ہوگیا تو سیح ہوگیا تو سیح ہواور دے دی اس شرط پر اجازت دی کہ تو مہر میں بچاس در جم بڑھائے اس اگر شوہر اس پر داختی ہوگیا تو سیح ہواور ذیا دتی ہوجائے گی۔

اگر عورت کے مہر میں ہے خود عورت نے گھٹا دیا تو گھٹا ناشیج ہے میہ ہدامیہ میں ہے اور گھٹا نے میں عورت کی رضا مندی ضروری ہے حتی کہ اگر اس نے باکراہ مجبوری کے ساتھ گھٹایا تو سیجے نہ ہو گا اور نیز ضروری ہے کہ عورت مذکورہ مریض بمزض الموت نہ ہو میہ بحرارائق میں ہے اگر اس نے باکراہ مجبوری کے ساتھ گھٹایا تو سیجے نہ ہوگا اور نیز ضروری ہے کہ عورت مذکورہ میں خود زیادتی ہوگئی پھر قبل دخول بحرارائق میں ہے اگر ایک مرد نے ایک عورت سے ایک غلام یا باندی یا کسی مال عین پر نکاح کیا پھر مہر میں خود زیادتی ہوگئی پھر قبل دخول

کے طلاق دے دی پس آگر عورت کے قبضہ سے پہنے مہر کی چیز علی زیادتی ہوگئی ہے اور بیزیادتی متصلہ ہے جواصل چیز سے پیدا ہوئی ہوگئی ہو گئی ہوگئی ہوگئی

اگر تورت نے اصل مع زیادت متولدہ کا پنے قبضہ میں کرلی پھر مرد نے تورت کو قبل دخول کے طلاق دی تو بھی اصل می زیادتی کے آدھی آدھی کی جائے گی میں میں سوط میں ہاورا گرزیادتی متصد ہو جواصل ہے متولد نہیں ہے جیسے کیڑے کورنگایا عمارت بنان تو عورت اس سے قابض شار ہوگی پس شصیف نہ کی جائے گی اور جس روز قبضہ کا تھم دیا گیا ہے اس روز کی نصف قیمت دینی عورت پر واجب ہوگی اورا گرزیادتی منفصلہ ہو جواصل ہے متولد نہ ہو جیسے کسی مرد نے مہر کے غلام کو پکھی جبہ کیایا اس نے خود کم ویا دار مہر کا کرا مید آیا تو امام اعظم کے نزد یک اصل چیز کی تنصیف (ا) ہوگی اور زیادتی سب عورت کو ملے گی اور صاحبین کے نزد یک اصل وزیادت دونوں کی تنصیف ہوگی میں ہے اورا گرشو ہر نے غلام جا کو اجازہ پر دوری شو ہر کو سے گی گر اس کو صدفتہ کر دے یہ میل مرحق میں ہواور زیادتی متصد متولدہ از اصل ہوتو شو ہر کو نصف کر کے نہیں دیا جا سکتا ہے بلہ جس دن عورت کو میر دکیا ہے اورا مام محمد نے فرمایا کہ بیام مانع شھیف سے درکیا ہے اس روز کی نصف (ا) قیمت سے گی اور بیا مام ابو صفیف کو تو سے اورا مام محمد نے فرمایا کہ بیام مانع شھیف

اگرزیادتی متصلالیی ہوکہ اصل ہے متولد نہ ہوتو وہ مانع تنصیف ہے اور عورت پر اصل کی نصف قیمت واجب ہوگی ہے بدائع جس ہے اور اگر زیادتی منفصلہ اصل سے متولد ہوتو ہالا جماع مانع تنصیف ہے اور اگر زیادتی منفصلہ اصل سے متولد نہ ہوتو فقظ زیدتی عورت کو ملے گی اور اصل دونوں جس نصفا نصف مشترک ہوگی اور بیسب اس صورت جس ہے کہ زیادتی بیدا ہونے کے بعد طلاق تب دخول کے واقع ہوئی ہواور اگر طلاق پہلے واقع ہوئی پھر زیادتی بیدا ہوئی پس یا تو شوہر کے واسطے نصف واپس و بے کا حکم قضا جاری ہونے سے بعد ہوگی یا اس کے پہلے ہوگی خواہ قبضہ ہوگیا ہویا نہ ہوا ہو پس اگر قبل قبضہ کے ہوتو زیادتی واصل دونوں جس نصفا نصف ہوگ خواہ حکم قضایا یا گیا ہویا نہ پایا گیا ہواور اگر بعد قبضہ کے ہواور شوہر کے واسطے نصف دینے کا حکم بھی ہوگیا ہوتو بھی بہی حکم ہواور اگر

ا۔ قال المحرجم زیادت کی دونشمیں ہیں زیادت متصلہ ومنفصلہ پھرمنصلی دونشمیں ہیں متولدہ از اصل جیسے کہ حسن و جماں وغیر ہو دوم زیاد تی متصد غیر متولدہ از اصل جیسے کہ میں میں میں متولدہ از اصل جیسے بچے غیر متولدہ از اصل جیسے بہدو غیرہ پھر واضح ہو کے آولہ بالد جن تا آوھی آ وھی کی جا کھیں گئیں دخول کے طلاق دی تو عورت کونصف مہر چاہئے اور مہر ہیں زیاد تی ہوگئی ہے تو اصل مع زیادت ملاکر نصف نصف کی جائے گی۔

ع ع نے بنوز قبندنییں کیا ہے۔

<sup>(1)</sup> جَبَدِ عورت قابض ہو گئی ہو۔

<sup>(</sup>٢) يعني اصل كي نصف قيت.

شوہر کے واسطے نصف دینے کا تھم نہ ہوتو عورت کے پیس مال مہر مثل عقد فاسد کے مقبوضہ کے تھم میں ہوگا بیشر رہ طحاوی میں ہے اور اگر زیادتی بیدا ہونے کے بعد دخول سے پہلے عورت مرتد ہوگئی یا اپنے شوہر کے پسر کا بوسہ لیا تو بیسب زیادتی عورت کو ملے گی اور عورت پر واجب ہوگا کہ قبضہ کے روز کی اصل کی قیمت واپس کرے رہ بدائع میں ہے۔

قبل از دخول شوہر کے قبضہ میں موجود مال میں نقصان آ گیا تو اس کی ذکر کر دہ صورتیں:

اگر شو ہر کے قبضہ میں مہر میں نقصان آگی پھر قبل دخول کے مرد نے اس کوطلاق دے دی تو اس میں چندصور تیں ہیں وجداول یہ کہ نقصان کسی آفت آسانی ہے ہواور اس میں ووصور تنیں ہیں کہ اگر نقصان خفیف ہوتو اس صورت میں عورت کونصف خادم عیب دار۔ ہے گا ہدوں نا دان نقصان کے اور اس کے سوائے اس کو پچھے نہ ملے گا اور اگر نقصان فاحش ہوتو عورت کوا ختیار ہے جا ہے اس مال مہر کو شو ہر کے پاس چھوڑ کراس ہے روزعقد کی قیمت کا نصف لے لے اور جا ہے نصف خادم عیب دار لے لے اوراس کے ساتھ شوہر ہالکل تا دان نقصان کا ضامن ند ہوگا وجہ دوم ہیر کہ نقصان بفعل زوج ہواوراس میں بھی دوصور تیں ہیں کہا گر نقصان خفیف ہوتو عورت نصف خادم لے گی اور شوہر نصف قیمت نقصہ ن کا ضامن ہو گا اورعورت کو بیدا ختیا رئیس ہے کہ خادم ندکور شوہر کے ذیبہ چھوڑ کر نصف قیمت خادم لے لے اور اگر نقصان فاحش ہوتو عورت کواختیا رنہیں ہے کہ خادم ندکورشو ہر کے ذمہ چھوڑ کر نصف قیمت خادم لے لےاور اگر نقصان فاحش ہوتو عورت کوا ختیار ہے جا ہے روز عقد کی نصف قیمت خادم لے اور خادم شو ہر کے پیس چھوڑ دے اور جا ہے نصف خادم کے کر شو ہرے نصف قیمت نقصان لے اور وجہ سوم آئکہ نقصان خودعورت کے تعل ہے ہواور اس صورت میں عورت کونصف خادم کے سوائے کچھنہ ملے گا اورعورت کو کچھا ختیارنہ ہو گا خوا ہ نقصان خفیف ہویا شدید ہواور وجہ چہارم آئکہ جو چیز مہرتھ ہری ہے وہ خودایساتعل كرے جس سے اس ميں نقصان آجائے تو ظاہرالروايد كے موافق بدنقصان مثل آسانی آفت كے نقصان كے ہے اور وجہ پنجم سنك نقصان کسی اجنبی کے قعل ہے ہوتو اس میں دوصورتیں ہیں کہ اگر نقصان خفیف ہوتو عورت نصف خادم لے کر جنبی ہے نقصان کی نصف قیمت تاوان لے گی اور اس کے سوائے اس کو پچھا ختیہ رنہیں ہے اور اگر نقصان فاحش ہوتو اس کواختیار ہے جا ہے نصف فادم ے کر اجنبی سے نصف قیمت نقصان کا مواخذہ کرے اور جا ہے فادم بزمہ شو ہر چھوڑ کراس سے روز عقد کی نصف قیمت خادم لے لے پھر شوہراس اجنبی ہے یور یانقصان کا مطالبہ کرے گا اور پیرسب الیں صورت میں تفا کہ جب نقصان شوہر کے قبضہ میں ہونے کی حالت میں واقع ہوا اورا گرعورت کے قبضہ میں واقع ہوا پھرمر دیے قبل دخول کےعورت کوطلاق دی پس اگر نقصان بآفت آ سانی اور عفیف ہوتو شو ہر نصف فا دم عیب دار لے لے گا اس کے سوائے کچھٹیں کرسکتا ہے اور اگر نقصان فاحش ہوتو جا ہے فصف معیب دار مے اوراس کے سوائے اس کو پچھتا وان نقصان نہ ملے گا اور اگر جا ہے عورت کے فرمہ چھوڑ کرعورت کے تبضہ کے روز کی نصف تیت بہ ا عتبار سحیح وسالم کے لیے اور اگر بعد طلاق کے ایب نقصان عورت کے قبضہ میں واقع ہوتو عامہ مشامح کے نز دیک ریکھم ہے کہ شو مر اس کے نصف کومع نصف نقصان کے لیے لے گا اور ایسا ہی امام قدوری نے اپنی شرح میں ذکر فر مایا ہے اور ریس بھیج ہے۔ ا گرعورت کے تعل ہے نقصان ہوا خواہ نیل طلاق کے یا بعد طلاق کے تو بیصورت اور آفت آسانی ہے نقصان ہو ہے ک

الرعورت کے مل سے تقصان ہوا حواہ بل طلاق کے یا بعد طلاق ہے تو بیصورت اور آفت آسانی سے تقصان ہو ہے کی صورت دونوں کیساں ہیں اور اگر جو چیز مہر کی ہے شل غلام وغیر ہال کے خود فعل سے نقضان ہوا ہوتو بھی مہی تھم ہے اور اگر اجنبی کیے فعل سے قبل طلاق کے نقصان واقع ہواتو مال مہر سے شوہر کا حق منقطع ہوجائے گا اور شوہر کے واسطے عورت پرعورت کے قبضہ کے دور کی نصف قیمت واجب ہوگی لیکن اگر عورت نے اس بجرم ان کی فصف قیمت واجب ہوگی لیکن اگر عورت نے اس بجرم ان کی فصف قیمت واجب ہوگی لیکن اگر عورت نے اس بجرم ان کی فصف بری کردیا ہویا تا وال نقصان قبل طلاق کے عورت کے یاس تلف ہوگیا ہوتو الیسی حالت میں بسبب زوال مانع کے مال مذکور کی تعیم ف

ہوگی اور اگر بیانقصان بعد طلاق کے واقع ہوا تو حاکم شہید نے ذکر فر مایا کہ بیصورت اور فیل طلاق کے نقصان واقع ہونے کی صورت دونوں میساں ہیں اور قد وری نے اپنی شرح میں ذکر فر مایا کہ شو ہر نصف اصل لے لے گا اور ارش لیعنی جر مانہ میں اس کوا ختیار ہو گا ج ہے مجرم اجبتی کا دامن گیر ہوکر اس سے نصف جر مانہ ہے ورج ہے عورت سے لےاور اگر قبل طلاق کے شو ہر کے فعل سے نقصان ہو تو بیصورت اوراجبی کے معل سے نقصان ہونے کی صورت دونوں بکسان ہیں اورا سر ماں مہرشو ہر کے قبضہ میں تلف ہوا پھرعورت کو بس دخول کے طلاق دے دی تو عورت کے واسطے شوہر پر روز عقد کی نصف قیمت واجب ہوگی اور اگرعورت کے ہاتھ میں قبل طلاق کے تلف ہوا پھر قبل دخول کے اس کوطان ق دے دی تو شو ہر کے واسطے عورت پر روز قبضہ کی نصف تیمت وا جب ہوگی بیمجیط میں ہے۔

مہر کیلی یا وزنی نہ ہوتو مہر کے مال میں عورت کے واسطے خیار ثابت مہیں :

مہر کے مال میںعورت کے داسطے خیا رروایت ٹا ہت نہیں ہوتا ہے اور نیز اس کوواپس نہیں کرسکتی ہے الا اسی صورت میں کہ جب عیب فاحش ہولیکن عیب خفیف کی صورت میں جب ہی واپس نہیں کرسکتی ہے کہ جب مل مہر کیلی یاوڑنی نہ ہواورا گر کیلی یاوزنی ہوتو عیب خفیف کی وجہ ہے بھی واپس کر علتی ہے بیظہ ہیریہ میں ہے اور اگر معین با ندی پر ایک عورت سے نکاح کیا اور و وہاندی عورت کے قبضہ میں مرگئی پھرعورت کومعلوم ہوا کہ وہ اندھی تقی تو عورت مذکورہ اندھی ہونے کا نقصان شو ہر سے واپس لے کی جیسے بیچ میں ہوتا ہے اوراگر باندی معینه نه ہوتو عورت ایک اندھی ہاندی کی قیمت کی ضامن اورشو ہرایک اوسط درجہ کی خادمہ کی قیمت کا ضامن ہو گالیس وونوں باہم ان دونوں قیمتوں میں بدلا اتا رکر جس قد رمر دیر فاضل نکلے گا و ہورت کووا پس کر دے گا اً سراس باندی کی قیمت بانسیت اوسط درجد کی ف دمہ سے زیادہ ہوتو دونوں میں ہے کوئی دوسرے سے پچھوا پس نہیں لے سکتا ہے بیمجیط سرحسی میں ہے۔

فصل: ١

#### نکاح میں سمعت کے بیان میں

مهر مين قالاً پجھاور حالاً پجھ كہاتو؟

قال المحرجم. لینی پوشیدہ مہر کچھ قرار دیا ہے اور سمعت لینی لوگوں کے ستانے کو پچھ بیان کیا چنانچہ کتاب میں فر مایا کہ اگر عورت سے پوشیدہ کسی قدرمہر پر نکاح کیا اور سٹانے کو ظاہر میں اس ہے زیادہ بیان کیا تو مسئد میں دوصور تیں ہیں اول آ نکہ دونوں نے پوشیدہ کسی قدرمہر پرقر ارداد کر لی پھر دونوں نے علانیہ س ہے زیادہ مہر پرعقد قرار دیا پس اگروہ چیز جس پرعلانیہ عقد تھہرا ہے اسی جنس ہے ہوجس پر پوشیدہ قرار داد کر لی ہے کیکن جو ظاہر کیا ہے وہ پوشیدہ قرار داد سے زائد ہے پس اگر دونوں نے خفیہ قرار د دیرا تفاق کیا یا شو ہر نے عورت کے اقرار پر یاعورت کے ولی کے اقر رپر گواہ کر لئے کہ مہریمی ہے جوخفیہ قرار دادو ہے اور زیاد تی جوعقد پر ہے فقط سنانے کے واسطے ہے تو مہر و ہی ہوگا جس پر دونوں نے خفیہ قر ارداد کی ہے اور اگر دونوں نے اس میں اختلاف کیا چنانچے شوہر نے دعویٰ کیا کہ خفیہ ہزار درہم پر ہمارے درمیان قر ار دا دہو گئی ہے اورعورت نے اس خفیہ قر ار داو سے اٹکار کیا تو مہر وہی ہو گا جوعقد ہیں علا نیہ تضهرا ہے اورعورت کا قول قبول ہو گائیکن اگر مرد کے گواہ قائم ہوں تو گواہوں کی ساعت ہوگی اورا گروہ چیز جس پر علانیہ نکاح کیا ہے خفیہ قرارواد کی جنس سے برخلاف ہولیس اگر دونوں اس خفیہ قرار دادیرا تفاق نہ کریں تو مہر وہی ہوگا جوعلانیہ بندھ ہےاور اگر خفیہ قر ارداد برا تفاق کیا تو نکاح بعوض مبرمثل کے منعقد ہوگا ورا گرعورت ومرو نے خفیہ قر اردا دکر لی کہ مبرویتار ہیں مگر ظاہر ہیں اس شرط پر نکاح کرلیا ہے کہ عورت کے واسطے کچھ مبرنہیں تو مہر و ہی دینار بول گے جس پر خفیہ قر ار دا دہوگئی ہےاورا گرملانیہاس شرط پر نکاح کیا کہ

فصل: 🛈

مہرکے تلف ہوجانے اوراستحقاق میں لئے جانے کے بیان میں

اگرمورت بہدے رجوع کرے۔

<sup>(</sup>۱) أور پچھافتيار شەبوگا\_

فصل: نصف

### مہر ہبہ کرنے کے بیان میں

كتاب النكاح

عورت کی خوش سے کیے گئے مہر کو ہبہ کرنے پر اولیا ء کا اعتر اض کچھ معنی نہیں رکھتا:

عورت کواختیا رہے کہاس کے مہر کا جو مال شو ہر پر آتا ہے خواہ مر دینے اس کے ساتھ دخول کیا ہو یانہ کیا ہووہ اپنے شو ہر کو ہب کر دے اور عورت کے اولیاء ٹیل سے خواہ باپ ہویا کوئی اور ہوگئی کوعورت پر اعتر اض کرنے کا اختیار نہیں ہے بیشرح طحاوی ہیں ہے اور عامہ علاء کے نز دیک باپ کو بیا ختیار ہیں ہے کہ اپنی دختر کی مہر ہبہ کر دے بیہ بدائع میں ہے اور مولی کو بیا ختیار ہے کہ اپنی ہوندی کا مہراس کے شوہر کو ہبدکر دیے اور اس طرح جا ہے اپنی مدیرہ باندی یا ام ولد کا مہر ہبدکر دیے اور اگر باندی مکا تبدہوتو اس کا مہراس کا ہوگا اورا گرمولی اس کو ہبدکرنا چاہے تو سیجے نہ ہوگا اورا گر مکا تبد کے شوہر نے اس کا مہراس کے موٹی کو دے دیا تو ہری نہ ہوگا بیشرح طحاد ی میں ہے اور اگر زید مرگیا اور اس کی بیوی نے اس کا مہر اس کو ہبد کیا تو جائز ہے اگر عورت نے طلق کی حالت میں جب کہ اس کی جاں پر بن آئی تھی تو شوہر کومہر ہبد کیا بھر جابر نہ ہوئی اور مرگئ تو ہبہ تھے نہیں ہے بیسرا جیہ میں ہےاورا گرمیت کی بیوی نے وارثان میت کوا بنا مبر بهد کیا تو بھی جائز ہے اور اگر عورت نے کسی شرط پر اپنا مہر بهد کیا ہی اگر شرط یائی گئی تو جائز ہے اور اگر شرط نہ یائی گئی تو مہر جبیراتھ ویہائی عود کرے گابیٹا تارخانیہ میں ہےاورا گرعورت ہے ہزار درہم پر نکاح کیااورعورت نے ہزار درہم وصول کرلئے پھرشو ہرکو ہبہ کر ویئے پھرشو ہرنے قبل وخول کے اس کوطلاق وی تو ہراس عورت ہے یا کچے سو درہم واپس (۱) لے گا اور اسی طرح اگر مہر کوئی کیلی یا وزنی چیز ہوجو وصف بیان کر کے ذمہ رکھ لی ہے تو بھی یہی تھم ہے کیونکہ وہ متعین نہیں ہے اور اگرعورت نے ہزار درہم پر قبضہ نہ کیا اور بدوں قبضہ کے شو ہر کو ہبہ کر دیئے پھر مرد نے قبل دخول کے اس کوطلاق دے دی تو دونوں میں سے کوئی دوسرے سے پچھے واپس نہیں کے سکتا ہے اوراگراس نے پانچ سو درہم وصول کر کے پھر پورے ہزار درہم ہبہ کئے یعنی مقبوضہ وغیر مقبوضہ یا فقط باتی ہبہ کئے پھر شو ہر نے قبل دخول کے اس کوطلاق و مے دی تو امام اعظم کے نز دیک دونوں میں سے کوئی دوسرے سے کچھوا پس نہیں لے سکتا ہے اور اگر عورت نے ہزار درہم کے نصف ہے کم ہید کئے اور باقی سب وصول کر لئے تو الی صورت میں امام کے نز ویک عورت سے نصف تک جس قدرجائے ہوو نے کر بورا کرنے گانیہ ہدا ہیں ہے۔

مهر کن منورتوں میں بوراوا جب ہوگا اور کن میں نصف؟

منتی میں ابرائیم کی روایت ہے امام محر ہے مروی ہے کہ اگر ہورے ہزار درہم عورت کودے دے بھر عورت نے ہزار درہم عورت کے سرائی کہ اور استحسانا کہ محدوالی نہ پراس ہے خلع کیا قبل اس کے کہ عورت کے ساتھ دخول واقع ہوتو قیا ساعورت ہے پر کچے سودرہم واپس لے گا اور استحسانا کہ محدوالی نہ کے گا یہ محیط میں ہے اور اگر عورت ہے مثل حروض وغیر والی چیز پر جو معین کرنے ہے متعین ہوجاتی ہے نکاح کیا پھر عورت نے اس کے گیر مورت نے کہ بعد یا اس سے پہلے یہ چیز تمام یا آ دھی شو ہر کو ہر برکر دی پھر قبل دخول کے شو ہر نے اس کو طلاق و رے دی تو عورت سے بچروالی یا عروض پر جس کا وصف بیان کر کے اپنے ذمہ رکھا ہے نکاح کیا تو بھی الی صورت سے بہتے کہ دوائی الکافی خواوعورت نے اس پر قبضہ کرلیا ہو یا نہ کیا ہو یہ کفا یہ میں ہے اور آگر عورت نے شو ہر کے سوائے کس اجنبی کو میں بہت کھم ہے کذائی الکافی خواوعورت نے اس پر قبضہ کرلیا ہو یا نہ کیا ہو یہ کفا یہ میں ہے اور آگر عورت نے شو ہر کے سوائے کس اجنبی کو میں بہت کا میں بہت کے کہ دوائی ورت نے شو ہر کے سوائے کس اجنبی کو میں بہت کا میں بہت کے مدر کھا ہے نکاح کیا تو بھی ایس بہت کا میں بہت کی کہ کیا تو بھی اس بی تھی ہو یہ کو اور آگر عورت نے شو ہر کے سوائے کسی اجنبی کو میں بہت کی کھی کے کذائی الکافی خواوعورت نے اس پر قبضہ کرلیا ہو یا نہ کیا ہو یہ کفا یہ میں ہو اور آگر عورت نے شو ہر کے سوائے کسی ایس کی کھی کیا تو بھی کی کھی کے کہ دور کے دور کے دور کے سوائے کسی الگر کی کھی کے کہ دور کے دور کے دور کے دور کی کی کے کہ دور کی کھی کی کھی کی کیا تو کھی کے کہ دور کی کھی کی کھی کی کھی کی کی کھی کے دور کی کی کیا تو کھی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کو کھی کھی کے کہ دور کی کھی کے دور کی کھی کے کہ کو کھی کی کھی کی کھی کو کھی کے دور کے دور کے دور کے کہ کی کھی کیا تو کھی کی کھی کے دور کے دور کے دور کے کہ کور کے دور کی کھی کے دور کی کھی کہ کی کھی کے دور کے دور کے کہ کور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی کھی کی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کے دور کی کھی کر دور کے دور کے دور کی کھی کے دور کے دور کی کھی کور کے دور کے دور کے دور کے دور کی کھی کے دور کی کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی کھی کے دور کی کے دور کی کھی کے دور کی کے دور کے

لے کچہ پیدا ہونے کاوقت۔

<sup>(</sup>۱) لينن اور پاهيج سودر جم ليگا۔

فتاوي علمگيري..... جد ( ٢٠٥ ) کياب النکام

اپنا مہر بہہ کیا اور اس کو وصول کر لینے پر مسلط کر دیا پھر اس نے وصول کر لیا پھر شو ہر نے قبل دخول کے اس کو طلاق دے دی تو نصف مہر عورت ہے واپس لے گا اور اگر عورت نے مہر پر قبضہ کر کے کسی کو جو اجنبی ہے بہہ کیا پھر اس اجنبی نے شوہر کو بہہ کیا پھر شوہر نے قبل دخول کے عورت کو ورت کے بیاس دخول کے عورت کو میں اس کے عرضی مال دین ہو جو بھین کرنے سے متعین نہیں ہوتا ہے یا اس کے برعکس مال عین ہو میر محیط میں ہے اور اگر عورت نے مال مہر شوہر کے ہاتھ فروخت کیا یا بعوض بہد کیا پھر شوہر نے قبل دخول کے اس کو طلاق دے دی تو شوہر اس سے نصف مال ذکور کے شل واپس لے گا اگر مال ذکور مثل ہو یا نصف قیمت واپس نے گا اگر مثل نہ ہو بھکہ قیمت واپس نے گا اگر مثلی نہ ہو بھر اگر عورت کی ہو پھر اگر عورت کے باور روز قبضہ کی مطقہ عورت سے کہا کہ اب میں تیر سے ساتھ نکاح نہ کروں گا جب تک تو اپنا مہر جو تیرا بھی پر ہے جھے بہدنہ کرد سے کہل اس نے اپنا مہر بدیں شرط ہمہد کیا کہ اب میں تیر سے ساتھ نکاح نہ کروں گا جب تک تو اپنا مہر جو تیرا بھی پر ہے جھے بہدنہ کرد سے کہل اس نے اپنا مہر بدیں شرط ہمہد کیا کہ اس سے نکاح کرے پھر شوہر مریا تی در ہے اس سے نکاح کرے پھر شوہر سے اس سے نکاح کرے پھر شوہر مریا تی در ہے اس سے نکاح کرے پھر شوہر مریا تی در ہے اتک واس سے نکاح کرے پھر شوہر سے در اس سے نکاح کرے پھر شوہر مریا تی در ہے اس سے نکاح کرے پھر شوہر سے دیک تو اس سے نکاح کرے پھر شوہر سے دیک تو اس سے نکاح کرے پھر شوہر سے دیک تو اس سے نکاح کرے پھر شوہر سے دیک تو اس سے نکاح کرے پھر شوہر سے دیک تو اس سے نکاح کرے پھر شوہر سے دیک تو اس سے نکاح کر سے پھر شوہر سے دیک تو اس سے نکاح کر سے پھر شوہر سے دیک تو اس سے نکاح کر سے پھر شوہر سے دیک تو اس سے نکاح کر سے پھر شوہر سے دیک تو اس سے نکاح کر سے پھر شوہر سے دیک تو اس سے نکاح کر سے پھر شوہر سے دیک تو اس سے نکاح کر سے پھر شوہر سے دی تو سے دی تو سے دیک تو اس سے نکاح کر سے پھر شوہر سے دی تو سے دی

عورت سے کسی چیز کی بابت وعدہ کرنے پرمہر ہبہ کروایا کیکن بعد میں وعدہ خلافی کی تو مہر بعینہ برقر اررہے گا:

تی کے دریافت کیا گیا کہ ایک مرد نے اپنی عورت سے کہا کہ قبی جھے اپنے مہر سے بری کرد سے تا کہ میں بھے اس قدر ہبہ
کروں پس عورت نے کہا کہ میں نے بھے بری کردیا پھر شوہر نے اس کو ببہ کردیے سے انکار کیا تو مہراس پر بحالہ باتی رہے گا بدھاوی
میں ہے۔ایک عورت نے اقرار کیا کہ وہ بالغہ ہے اور اپنا مہرا پے شوہر کو ببہ کردیا تو مشائے نے فرمایا کہ اس کا قد دیکھا جائے اگر بالغہ
عورتوں کا قد مہوتو اس کا اقرار سے ہوگا اور شیخ نے فرمایا کہ قاضی کو ایسے معامد میں احتیاط کرنی چا ہے اور عورت سے اس کا س
باخہ عورتوں کا قد نہ ہوتو اس کا اقرار سے نہ ہوگا اور شیخ نے فرمایا کہ قاضی کو ایسے معامد میں احتیاط کرنی چا ہے اور عورت سے اس کا س
دریافت کرے اور پو جھے کہ تو نے کیوں کر یہ بات جائی ہے جیسے طفل کی صورت میں مشائخ نے فرمایا ہے کہا گروہ اپنے ہونے کا
اقرار کرے تو قاضی احتیاط کے واسطے اس سے وجہ دریا فت کرے بدفاوی قاضی خان میں ہے ہوی و مرد نے ہم مہر میں اختیا نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے اس شرط سے بہد کیا تھا کہ تو بجھے طلاق شدد سے اور مرد نے کہا کہ تو نے بغیر شرط سے جہد کیا ہے تو تو ل عورت
کہ جو کی تو بی نے کہا کہ میں نے اس شرط ہے جبد کیا تھا کہ تو بچھے طلاق شدد سے اور مرد نے کہا کہ تو نے بغیر شرط سے جبد کیا تھا کہ تو بچھے طلاق شدد سے اور مرد نے کہا کہ تو نے بغیر شرط سے جبد کیا ہے تو تو ل عورت

فعنل: (1)

## عورت کے اپنے آپ کو بوجہ مہر کے رو کنے اور میں میعا دمقرر کرنے اور اس کے متعلقات کے بیان میں

مہر معجّل کے واسطے عورت اپنے آپ کومر دیسے روک سکتی ہے:

ہرائی صورت میں کہ مرد نے عورت کے ساتھ دخول کرلیا ہو یا خلوت صحیحہ ہوگئی ہواور تمام مہرمتا کد ہوگیا ہواگر مہر منجل وصول پانے کے واسطے عورت اپنے آپ کورو کے اور مرد سے باز رہے تو امام اعظم کے نزد کی عورت کو ایسا افتایا ہے اور اس میں صاحبین نے اختلاف کیا ہواوراس طرح باہر نکلنے اور سفر کرنے اور جج نفل کے واسطے جانے سے امام اعظم کے نزد کی منع نہ کی جائے گی الا اس صورت میں کہ باہر نکلنا حد سے گزرا ہوا ہیہودہ ہواور جب تک عورت نے اپنے نفس کو شوہر کے ہر دنہیں کیا ہے تب تک بالا جماع اس کو ایسا افتایا رہے اور اس طرح اگر صفیرہ یا مجنونہ کے ستھ دخول کرلیا یو زبردی باکراہ ایسا کرلیا تو بھی اس کے باپ کو

فتاوی عالمگیری جد 🛈 کتاب النکام

اختیار ہے کہاس کوروک رکھے پہاں تک کہ اس کے واسطے اس کا مہر منجل وصول کر لے بیعتا ہید میں ہے اور اگر شو ہرنے عورت کی رضامندی کے ساتھ اس ہے دخول کرلیا یا خلوت کی تو بنابر قول امام اعظمؓ کےعورت کوا نقتیار ہوگا کہا پنے آپ کوشو ہر کے ساتھ سفر میں ج نے ہے روکے تا آ نکہ بورا مہر وصول کر لے یہ بنابر جواب کتاب کے ہے اور ہمارے دیار کے عرف کے موافق تا آ نکہ مہر مجلّل وصول کر لے اور صاحبینؓ نے فر مایا کہ اس کو بیا ختیار نہیں ہے اور شیخ امام فقیہ زامد ابوالقاسم صفار سفر کرنے میں موافق قول امام اعظمَ کے فتو کی دیتے تھے اور اپنے آپ کومرد سے رو کئے میں صاحبینؓ کے قول پرفتو کی دیتے تھے اور ہمارے بعض مشائح نے امام صفار کا اختیار پہند کیا ہے بیمچیط میں ہےاور جب مرد نے اس کو س کا مہرادا کیا تو جہاں جاہے لے جائے اور بہت ہے مشارخ کے نز دیک بیہ تھم ہے کہ ہمارے زیانہ میں شو ہراس کوسفر میں نہیں لے جا سکتا ہےا گر چداس کا مہرا داکر دیا ہولیکن گا وَل<sup>(1)</sup> میں جا ہے ہائے اور ای پرفتویٰ ہےاوراں کواختیار ہے کہ گاؤں ہے شہر میں لے جائے یا ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں لے جائے بیکا فی میں ہے۔ اگرایک مخص نے اپنی دختر باکرہ بالغہ کا نکال کردیا پھر باپ نے جا ہا کہ اس شہر کوچھوڑ کرمع اپنے عمال کے دوسرے شہر میں جار ہے تو اس کوا ختیا رہوگا کہ دختر مذکور ہ کوا ہے ساتھ لے جائے اگر چیشو ہراس پر راضی نہ ہوبشر طیکہ شو ہرنے اس کا مہر ہنوز ادانہ کیا ہو اورا گرمہرا داکر چکا ہوتو بدول رضا مندی شو ہر کے یا پ کواس کے لے جانے کا اختیار نہیں ہے بیمحیط میں ہے اگر مرد نے سب مہر دے دیا ہو گرایک درجم رہ گیا ہوتو عورت کواختیار ہوگا کہ اپنے نفس کوشو ہر ہے رو کے اور شو ہر کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ جو پچھ عورت نے وصول کر لیا ہے اس کوواپس کرے میسراج الوہاج میں ہے ایک دختر صغیرہ ہیا ہی گئی اور وہ مہر وصول ہونے سے پہلے شو ہر کے بیہاں چلی گئی تو جس کولیل نکاح کے اس کے رویکنے کا اختیار تھا ای کواب بھی اختیار ہوگا کہ وہاں سے لاکرا پے گھر میں رکھے اور نکلنے ہے منع کر ہے تا آئکہاس کا شو ہراس کا مہراس محض کودے دے جو قبضہ کرنے اور وصول کرنے کا اختیا رر کھتا ہے بیرفتاوی قاضی خان میں ہے اور اگر چپانے اپنی جیجی صغیرہ کا مہرسمیٰ برِ نکاح کیا اور اس کوشو ہر کے سپر دکر دیا اور ہنوزتمام مہروصول نہیں پایا ہے تو سپر دکرنا فاسد ہے اور وہ ا ہے گھروایس کر دی جائے گی میجنیس ومزید میں ہاور باپ نے اگرانی دختر کا مہروصول کرلیٹا جا ہاتو عورت مذکورہ کا حاضر ہونا شر طنبیں ہےاورا گرشو ہرنے باپ سے عورت کے سپر دکر نے کا مطالبہ کیا پس اگر عورت اس کے گھر میں موجود ہوتو باپ پر اس کا سپر و کر دینا واجب ہےاور گرموجود نہ ہواور نہ ہا ہا اس کے میر دکرنے یا قادر ہوتو باپ کومبر کے وصول کرنے کا بھی اختیار نہ ہوگا اور اگر عورت اسپنے باپ کے گھر میں ہولیکن شوہر نے اظمیران نہ کیا کہ وہ سپر دکر دے گا اور باپ کی طرف سے بد گمان ہوا تو قاضی اس عورت کے باپ کو چھم کرے گا کہ باپ اس مہر کی بابت شوہر کو فیل دے اور شوہر کو چھم کرے گا کہ مہر اس کے سپر دکر دے اور اگر مہر کی ناکش شہر کوف میں دائر ہوئی اور عورت شہر بصرہ میں ہے تو باپ کویہ تکلیف نددی جائے گی کددختر کوکوف میں لائے بمکہ شو ہر سے کہا جائے گا کہ مہر اس کود ہے کراس کے ساتھ بھر ہ میں جا کر وہاں ہے جورت کو لے لیے بیرمحیط سرھسی میں ہے۔

ا گرمهر معجّل مقرر نه کیا گیا تو اس کی صورت:

اگر گواہوں نے مہر معجل کی مقدار بیان کی تو آئی قدر مجل قرار دیا جائے گا اور اگر پچھ نہ بیان کیا تو عقد کے مہر ندکور کواور عورت کو دیکھ جائے گا اور اگر پچھ نہ بیان کیا تو عقد کے مہر ندکور کواور عورت کو دیکھ جائے گا کہ الیم عورت کے واسطے اس مہر میں ہے کس قدر مجل ہوتا ہے ہیں جورائے قرار پائے وہی مجل قرار دیا جائے گا اور اگر اولیا ،عورت نے عقد میں پورے مہر گا اور چہ رم حصہ یا بنجم حصہ وغیر ہاکی کو کی تقدیر نہ ہوگ بلکہ عرف ورواج پر نظر رکھی جائے گی اور اگر اولیا ،عورت نے عقد میں پورے مہر کا معجل ہونا شرط کر لیا تو پورا مہر معجل قرار دیا جائے گا اور عرف ورواج ترک کیا جائے گا بیر فنا و کی قاضی خان میں ہے اور اگر شو ہر نے

عورت کے ہاتھ مہر کے عوض کوئی متاع فروخت کی ہوتو عورت کو ختیا رہے کہ متاع ندگور پر قبضہ کرنے تک اپ آپ کوشو ہر ہے کہ متاع ندگور پر قبضہ کرنے تک اپ کا رہا تہ وہ ہر کے درہم وصول کے کئین بیددا بھر نیو نیا سے درہم ہیں کہ ان کا رہا ت وہ بیل نہیں ہے تو جب تک بدل نہ لئے تب تک اس کو اپنے آپ کورو کئے کا اختیار ہے اور اگر شوہر نے عورت کے سرتھ بر ضامندی وہ وخول کرلیا پھرعورت نے مہر مقبوضہ کو زیوف وغیرہ فرار اپنے اور کا خوست کے مہر مقبوضہ کو زیوف وغیرہ فرار اپنے اس کو بعد دخول بر ضامندی ہونے کے کی مدل نے استحقاق کا بت کر کے اپنی ملک بیل لیا تو عورت کو بیا اختیار نہیں ہے کہ شوہر ہے اپنی آر ائی دورک تو عورت کو اختیار ہے کہ جب تک قرض خواہ ندکور میں مال وصول ندکر ہے تب تک اپنے تک کوشو ہر ہے رو کے اور آگر شوہر ہے مہر کہ وہ کہ اس کو خواہ کر دور یہ بیل اس کے مہر نے مہر مخل کو اسطاعورت کو اپنی تھر کہ ہو ہو کہ وہ کہ اس کو مہر ہے رہ کی کر دورت کو اسطاعورت کو اپنی کو تھر ہے دورک کا اختیار نہیں ہے تا وہ تنگی اور ان کر دی بدی شرط کہ شوہر کو مہر ہے بری کر دری تو اس ہو اس کو مہر ہے بری کر دریت وہ اس مقبل ہو کہ اس کی مہر نے مہر ہو اور اگر موسل ایا مہا عظم وہ امام گھر کے عورت کو بیا ختی رئیں ہے کہ مہر نے وہر کو ہوں کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو رہ کو کہ اس کی میاد معلوم ہو پھر میاد آگی تو بنا پر اصل ایا مہا عظم وہ امام گھر کے عورت کو بیا ختی رئیں سے کہ مہر نے وہر کو کہ کہ کو میان کہ کو کہ اس کی میاد میاد کو سے تھے اور ایا مرا وہ وہ کی کر نے کہ قور اور ای برصدر شہید تھر طافہ کی سے دخول کرنا چو باقبل اس کے کہ عورت کو پہلے میاں گھر سے جو امرا اظامی میں ہے دخول کرنا چو باقبل اس کے کہ عورت کے بیا اس کے کہ عورت کے بیاں اس کے کہ عورت کو بیا تھیاں کہ سے دخول کرنا چو باقبل اس کے کہ عورت کو بیا تھیاں میس ہے۔ اور ای میں ہو کہ کو اور ایا م است دخور کرنے کی تھی اور ایا مرا اور ایم اور اور کی کرد کے دخوا اس کی میں کہ میں کو میا ختیار نہیں کہ سے اور ای برصور کے کہ اس کو میا کہ میں کو میا ختیار نہیں کہ سے اور ای برصور کرد کے کا اختیار نہوں کا میں کہ سے دو اس کرد کے کہ کہ کرد کے کہ کہ کرد کے کو اس کر کی کہ کی کو میا ختیار نہیں کہ کرد کرد کے اور کی کرد کے اور کی کرد کے تھی کو کہ کو کے کہ کرد کے کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کرد کے کہ کرد کے کہ کرد کرد کے تو کرد کرد ک

ا گرعقد میں بیقر اردیا کہ بیلصف مہر مجل ہے اور نصف موجل ہے تو؟

لے تقل المتر جم اس شرط سے بیافائدہ ہے کہ حوالہ تمام ہو ہیں حوالہ کی توضیح وتقریر ہے ور ندا گرحوالہ بیں اصلی کی ہریت ندہوتو و وحوالہ نہیں بلکہ گفالہ ہوتا ہے۔

قال التمر جم فل ہریہ ہے کہ بیقول امام ابو یوسف کا فقط دوسری صورت ہے متعلق ہے۔

صحیح ہے اس وجہ ہے کہ انتہا ہے مدت خود معلوم لیعنی طلاق یا موت کا وقت ہے آیا تو نہیں ویجت ہے کہ بعض مہر کا میعادی ہونا تھے ہوتا ہے اگر چہتھرتے کسی مدت معلومہ کی نہ ہویہ چیا ہے اور اگر طلاق رجی واقع ہوئی تو میعادی مہر فی الحال واجب الا و ہوجا تا ہے اور سر بعداس کے عورت سے مراجعت کرلی تو مجر بیر مہر جونی الحال واجب الا واہو گیا ہے میعادی نہ ہوجائے گا ایسا ہی استادا ما مظہیر الدین نے فتو کی ویا ہے میطان سے میں ہے۔

ا گرعورت اسلام لائے کے بعد مرتدہ ہوگئی پھرعود کیا تو مہر کی بابت مسئلہ:

اگرنعوذ بالند تعالیٰ عورت مرتد ہوگئ پھرمسلمان ہوئی اور نکاح پرمجبور کی گئی پس آیا ہاتی مبر کامط لبہ کرعتی ہے یا نہیں تو اس میں مشائخ کا اختلاف ہے میچیط میں ہے اور منتقی میں لکھا ہے کہ اگر کسی عورت ہے ایک کپٹر سے پرجس کا وصف بیان کر کے کسی میعادیراد کرنے کی شرط سے نکاح کیا بھر جب میعاد آئی تو عورت نے شوہر کا ایک کپڑ ااس صفت کا غصب کیا تو بیمبر کا قصاص ہو جائے گا یہ ذخیرہ میں ہےاورا گرا کیکمخص نے ایک عورت ہے چند کپڑوں پرجن کا وصف مع طول دعرض ورفعت کیمیان کر کے اپنے ذ مدر کھے ہیں بشرط کسی میعادیرا دا کرنے کے نکاح کیا پھران کیڑوں کے عوض ان کی قیمت عورت کودی تو عورت کو ، ختیا رہوگا کہ قیمت قبول نہ کر 🗕 اورا اً راس کے واسطے کوئی میعاد ند تھر کی ہوتو عورت اس کی قیمت لینے ہے انکارنہیں کرسکتی ہے بیظہیر بدیس ہے ایک سخف نے ایک عورت سے ہزار درہم پراس شرط سے نکاح کیا کہ اس میں جو پچھ جھے ہے بن پڑیں گے ادا کروں گا اور جو باقی رہ جائیں گے وہ ایک س ل کے ختم پر اوا کروں گاتو پورے ہزار درہم میعادی بوعدہ ایک سال ہوں گے لیکن اگر درمیان میں عورت گواہ قائم کرے کہ اس ک قدرت و دسترسی میں سب مہریا تھوڑا آگیا ہے تو جس قدر کے گواہ قائم کرے اس قدر لے سکتی ہے بیفنا وی قاضی خان میں ہے۔ ا بیسعورت نے اپنی دختر صغیرہ کا نکاح کر دیااوراس کا مہر وصول کرلیا پھروہ دختر بالغہ ہوئی پس اگراس کی ماں اس کی وصیہ تھی تو اس کواپنی مال ہے مہر کا مطالبہ کرنے کا اختیار ہوگا شو ہر ہے مطالبہیں کر عتی ہے اورا گراس کی ماں اس کی وصیدنہ ہوتو عورت کوشو ہر ہے مطالبہ کرنے کا اختیار ہوگا پھراس کا شوہراس کی مال ہے واپس لے گا اور یہی تھم سوائے باپ ودادا کے باقی اولیاء کے تن میں ہے ا بک مخص نے اپنی دختر کا مہر شوہر ہے وصول کیا پھر دعویٰ کیا کہ پھر میں نے اس کو واپس کر دیا ہے پس اگر عورت باکر ہ ہوتو بدوں گواہوں کے اس کی تقید لیں نہ ہوگی اور اگر ثیبہ ہوتو تقید لین کی جائے گی میرمحیط سرتھسی کے باب النکاح الصغیر والصغیر 🖟 میں ہےاور باپ و دا دا و قاضی کو با کرہ کے مہر وصول کر لینے کا اختیار ہے خواہ با کرہ نہ کورصغیرہ ہو یا بالغہ ہولیکن اگر با کرہ بالغہ ہواوراس نے وصول کرنے سے ممانعت کر دی تو ممانعت سیجے ہے اور باپ و دا داو قاضی کے سوائے کسی دوسرے کو بیا نفتیا رنہیں ہے اور وصی کو صغیر ہ کے مہر کی نسبت ایباا فتیار ہےاور بالغةعورت کومبر وصول کرنے کا استحقاق خود حاصل ہوتا ہے کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہوتا ہے اور اگر باپ نے اقر ارکیا کہ میں نے اس دختر کا مہراس کی صغرتی میں وصول پایا ہے حالا نکہ دختر ندکورہ اقر ارکے وقت صغیرہ ہے تو اس کے اقرار کی تصدیق ہوگی اوراگر ہاپ کے اقر ار کے وفت بیددختر ہالغہ ہوتو ہاپ کے اقر ارکی تصدیق نہ ہوگی اور دختر ندکور ہ کے شوہر کے واسطے ہاپ کچھ ضامن نہ ہوگا اس واسطے کہ شو ہرنے اس کی تقدیق کی ہے لیکن اگر باپ نے اس شرط سے وصول کیا ہو کہ اس کی وختر مہرے برتی کرے تو تھم اس کے برخلاف ہے میے تا ہیے میں ہے ایک محض نے ایک عورت بالغہ سے نکاح کیا اور اس کے باپ کواس کے مہر کے عوض ایک زمین دی پھر جب اس کوخپر پینجی تو اس نے کہا کہ میں اپنے باپ کے فعل پر راضی نہیں ہوتی ہوں تو اس میں دوصور نئیں ہیں

ا۔ قولدرفعت یعنی مرتبہ مثلاً تنزیب باریک اعلی درجہ کی یا اوسط ہے یا رکیٹی اس قدرتا رہیں یا دیاج فی سیراس قدروز ن ہے اور مانداس کے۔ ای بابت حواشی میں گزشتہ مفحات میں ذکر کیا جا چکا ہے ....۔ (حاتھ)

ایک بیک دایسا معاملہ ایسے شہر میں واقع ہوا جہال مہر کے عوض زمین و سینے کا روائی نہیں ہے دوم آنکہ ایسے شہر میں ہوا جہال ایہ روائی ہے کہ ہے کہ بہی صورت میں جائز نہ ہوگا خواہ عورت میں ہے کہ عورت میں جائز ہوگا اور بیسب اس صورت میں ہے کہ عورت بالغہ ہواور اگروہ نا بالغہ ہواور ہ ب نے مقررہ مہر میں زمین کی اور بیز مین مہر کے برابرنہیں ہے لیں اگر بیہ معاملہ ایسے شہر میں واقع ہوا جہال بیروائی واقع ہوا جہال بیروائی دو جہال بیروائی ہوا کہ کہ جہال بیروائی ہوا کہ کہ جہال بیروائی ہوا کہ کہ جہال بیروائی ہے کہ لوگ مہر میں کودو چند قیمت پر لے لیتے ہیں تو جائز ہوگا اور اگر دو جند قیمت پر لے لیتے ہیں تو جائز ہوگا اور اگر دختر کی چھوٹی ہے کہ شو ہرائی سے ستمت کی حاصل نہیں کر سے تو بھی باپ کواختیار ہے کہ شو ہر سے اس کے مہر کا مطالبہ کر سے بیٹجنیس ومزید میں ہے۔

اله: را

مہر میں شوہر و بیوی کے اختلاف کرنے کے بیان میں

ا گرنگاح قائم ہونے کی حالت میں شو ہرو بیوی نے مقدارمہر میں اختلاف کیا تو امام عظمٌ وامام محدٌ کے تزویک اس عورت کا مبرالمثل تھم قرار دیا جائے گا پس اگرمبرالمثل ان دونوں میں ہے کسی کے قول کا شاہد کہ ہوتو اس کا قول بدیں طور کہ د ہ دوسرے کے دعوے رقسم کھا لے قبول ہوگا کیں اگر شوہرنے کہا کہ مہر ہزار درہم ہےاورعورت نے کہا کہ دو ہزار درہم ہےاوراس کا مہرمثل ہزار درہم یا کم ہے تو شو ہر کا قول قبول ہوگا تھراس قسم کے ساتھ کہ والقد میں نے اس سے دو ہزار در ہم پر نکاح نہیں کیا لیس اگر شو ہرنے قسم سے انکار کیا تو زیا دتی بسبب نکاول کے ثابت ہو جائے گی اورا گرفتم کھا لی تو ثابت نہ ہوگی اور اگر دونوں میں ہے کسی نے گواہ قائم کئے تو اس کے کو ہوں پر تھم دیا جائے گا اوراگر دونوں نے کو ہ قائم کئے تو عورت کے گواہول پر تھم ہوگا اورا گرعورت کا مہرتش دو ہزار درہم پر زیا دہ ہوتو عورت کا قول تبول ہوگا گرساتھ ہی تھے کی جائے گی کہ والقد میں نے ہزار درہم پر نکاح نہیں قبول کیا ہے لیمی اگرعورت نے تشم نہ کھائی تو ہزار درہم پر ہونا ٹابت ہوگا اورا گرفتم کھائی توعورت کودو ہزار درہم ملیں گے جس میں ایک ہزار یمہر سمیٰ ہوں گے جس میں مرو کو پچھ خیار نہ ہوگا اور ایک ہزار بحکم مبرمثل ہوں گے جس میں مر د کواختیار ہوگا جا ہے اس کے عوض در بم دے دے یہ وینارے ادا کرے اور دونوں میں ہے جس نے گواہ قائم کئے اس کے گواہوں پر تھم ہو گا اور اگر دونوں نے گواہ قائم کیے نو شو ہر کے گواہوں پر تھم ہو گا دراگراس کا مہمتنل ایک ہرار یا بچے سو درہم ہوں تو دونوں ہے بہم تشم لی جائے گی ہیں اگر شوہر نے تسم سے انکار کیا تو دو ہزار درہم اس کے ذمہ ما زم ہول گے کہ میسب بطریق تسمیہ جمہوں گے اگرعورت نے قسم ہے انکار کیا تو ایک ہزار درہم کا حکم دیا جائے گا اور اگر دونوں تھم کھا گئے تو ایک ہزار یا نجے سوورہم کا تھم ویا جائے گا جس میں ہے ایک ہزار درنہم بطریق تشمیدہوں گے اور یا بچے سودرہم مجکم مبرالمثل ہوں گے اور یا یج سودرہم میں شوہر کا احتیار ہوگا جا ہے دینارے اوا کرے جا ہے درہم سے اور دونوں میں سے جو گواہ قائم کرے گا اس کے گواہ قبول ہوں گے اور اگر دونوں نے گواہ قائم کئے تو ایک بزار یا کچے سو درہم کا علم دیا جائے گا جس میں سے بزار درہم بطریق تسمیہ مہراور یا کچے سو درہم بطریق عتبار مہراکمثِل ہوں گے بیفناوی قاضی خان میں ہے اور پینخ ابو بکر رازی نے فرمایا کہ ہا ہمی قتم فقظ ایک صورت میں ہے کہ جب مہراکمثل دونوں میں ہے کسی کے قول کا شاہد نہ ہوتو اورا گرمبراکمثل وونوں میں ہے کسی کے قوں کا شاہد ہوتو قول اس کا مقبوں ہوگا جس کا مہرمثل شاہد ہے گر اسے دوسرے کے دعوے پرفشم لی جائے گی اور دونون سے باہمی قشم یعنی برایک ہے دوسرے کے دعویٰ پرقسم نہ لی جائے گی اور یہی سے ہے میشرح جامع صغیر قاضی خان میں ہے اور سے کرنی نے ذکر کیا ل شہر ہومثلاً مہرمثل ہزار درہم ہےاورعورت نے ای قدر دعوی کیاورشو ہرنے کہا کہ یا نج سودرہم ہے توعورت کا تول قبول ہے لیکن قسم کھائے کہ میں یا نچے سودرہم پر راضی نہیں ہوئی تھی۔ لیے تعمید یعنی یہی مہرسمی ہوا ہے اور اس میں سے پھے بچکم مہرشل نہ ہوگا۔

اگر مال مبرعین نه ہو بلکہ مال دین ہو کہ اس کا وصف بیان کر کے اینے ذ مہ رکھا ہے مثلا کسی کیلی چیز پر اس کا وصف بیان کر کے یاوز نی چیزموصوف یا نذروع موصوف پر نکاح کیا پھر دونوں نے کیل ووز ن وؤرع کی مقدار میں اختلاف کیا تو پیمٹل درہم ووین ر کی مقدار کے اختلاف کے ہے اورا گرجنس منٹمیٰ میں اختیاف ہومثلاً شوہر نے دعویٰ کیا کہ میں نے تجھ سے ایک غلام پر نکات کیا ہے اور عورت نے کہا کدایک باندی پر نکاح کیا ہے یا شوہر نے کہا کدایک گر جو پر اورعورت نے کہا کدایک گریہوں پر یا ہروی کپڑوں پر یا شو ہرنے کہا کہ ہزار درہم پراورعورت نے کہا کہ سودینار پر نکاح ہے یا نوع مسمیٰ میں اختلاف کیا کہ ایک نے ترکی غلام کہا اور دوسرے نے رومی کا دعوی کیا یا ایک نے وینارصور پر کہا اور دوسرے نے وینارمصر پر کا دعویٰ کیا یا صفت مسمی میں اختلاف کیا کہ ایک نے جید کا دعویٰ کیا اور دوسرے نے رومی کا دعویٰ کیا تو اس میں اختلاف ششل اختلاف دو مال عین کے ہے سوائے درہم و دینار کے کہ درہم و وینار میں ایسا اختلا ف مثل اختلاف مقدار درہم و دیناریعنی ہزار و دو ہزار کے ہے کیونکہ دوجنس او دونوع و دوموصوف ہیں ہے کوئی ہدوں با ہمی رضامندی کے ملک میں نہیں آتی ہے بخلاف در ہم و دینار کے کہ مید دونوں اگر چیدو چنس مختیف ہیں کیکن معاملات مہر میں بید دونوں مثل جنس واحد کے قرار دیے گئے ہیں کیونکہ میبرمثل کا تھم جنس دراہم و دنا نیر دونوں سے ہوسکتا ہے کہ جس سے جا ہے قرار دیا جائے ہیں یہ جائز ہوا کہ بدوں ہا ہمی رضامندی کے مستحق سو دینار ہواور بیسب اس وفت ہے کہ مہر مال دین ہواوراگر مال مہر عین ہوپس اگر وونوں نے اس کی مقدار میں اختلاف کیا پس اگر ایسی جیز ہو کہ اس کی مقدار سے عقدمتعیق ہوتا ہے مثلً طعام معین پر نکاح کیا اور دونو پ نے اس کی مقدار میں اختلاف کیا بدیں طور کہ شوہر نے کہا کہ میں نے بچھ ہے اس طعام پر بیس شرط کہ وہ ایک گر ہے نکات کیا اور عورت نے کہا کہ تو ہے مجھ سے اس پر بدیں شرط کہ وہ دوگر ہے نکاح کیا ہے تو بیشل اختد ف ہزار درہم و دو ہز ردرہم کے ہے وراً سر الیں چیز ہوکہاس کی مقدار سے عقد متعلق نہیں ہوتا ہے مثلاً مرد نے ایک عورت سے معین اس تھان کیڑے پر بدیں شرط کہ وہ فی گز دس درہم کا ہے نکاح کیا بھر دونوں میں اختلاف ہوا کہ شوہر نے کہا میں نے تجھ سے اس کیڑے پر بدیں شرط کہ وہ آٹھ گز ہے نکاح کیااور عورت نے کہا کہ بدیں شرط کہ وہ دس گڑ ہے نکاح کیا تو الیم صورت میں دونوں سے باہمی قشم نہ لی جائے گی اور نہ مبرشل حکم قرار دیا ج نے گا بلکہ بالا جماع شو ہر کا قول قبول ہو گا اور اگر مہرستی معین کی جنس وعین دونوں میں اختلاف کیا مثل شو ہرنے کہا کہ اس غام مراور عورت نے کہا کہ اس با ندی پر نکاح کیا ہے تو یہ ہزار و دو ہزار در ہم کے اختلاف کے مانند ہے سوائے ایک صورت کے اور و ہیصورت ہے کہ اگر مہر مثل باندی کی قیمت کے ہرابریازیارہ ہوتو عورت کو باندی کی قیمت ملے گی بعینہ باندی نہ ملے گی بخلاف اس کے اگر درہم و و ینار میں اختلاف ہوا پس شوہر نے کہا کہ میں نے تجھ ہے سودیناریا زیادہ پر نکاح کیا توعورت کوسودینارفقط ملیں گے جیسے کہ سابق میں بیان ہواہے سے بدائع میں ہےاوراگر دونوں نے مہر پر آتفاق کیااورمہر مال غین ہے مثلاً غلام یا کوئی اسباب وغیرہ ہے پھروہ شو ہر کے یاس تلف ہو گیا پھر دونوں نے اس کی قیمت میں اختاہ ف کیا تو شو ہر کا قوں ہالا جماع قبول ہوگا بیشرح طیوی میں ہے اورا گرشو ہر نے کہا کہ میں نے جھے سے اپنے سیاہ غدم پر جس کی قیمت بزار درہم تھی نکاح کیا اور وہ میرے یاس مرگیا اورعورت نے کہا کہ بیس بلکہ تو نے مجھے گورے غلام پرجس کی قیمت دو ہزار درہم ہے نکاح کیا ہے اوروہ تیرے پاس مراہے تو مہراکشل تھم قرار دیا جائے گا اور اً سر مہر اکمثل دونوں کے دعویٰ کے درمیان ہوتو دونوں ہے تھم لی جائے گی اور اگر ایک ٹرمعین پر نکاح کیا اور و وتلف ہو گیر کھر ونوں نے

اس کی مقدار یا صفت میں اختلاف کیا یا کسی عورت ہے ایک معین کپڑے پر نکاح کیا یا گداختہ معین جا ندی پر جاندی کی ابریق معین پر نکاح کیااور یہ مال معین تلف ہو گیا پھر دونوں نے گزوں یا وصف یاوزن میں اختلہ ف کیا تو جیسی صورتوں میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ قبل تلف ہونے کے شوہر کا قول قبول ہوگا انہیں میں بعد تلف ہونے کے بھی شوہر کا قول بقول ہوگا یہ محیط میں ہے۔

اگر دونوں نے وصف ومقدار دونوں میں اختلاف کیا تو وصف کے حق میں شو ہر کا قو ں قبول ہو گا اور مقدار میں عورت کے یورے مہرمثل تک عورت کا قول قبول ہوگا میظہیر ہیدیں ہے اور اگر عورت نے کہا کہ تو نے مجھ سے اس غلام پر نکاح کیا ہے اور شو ہرنے کہا کہ میں نے تجھ سے اس بو ندی پر نکاح کیا ہے حالا نکہ رہے بو ندی اس عورت کی مال ہےا ور دونوں نے گواہ قائم کئے توعورت کے گواہ مقبول ہوں گے اور باندی نذکورہ شوہر کی طرف ہے آزاد ہوجائے گی اس واسطے کہ اس نے خود اقرار کیا ہے اور اگر شوہر نے گواہ قائم کئے جنہوں نے بیگواہی دی کہ شو ہرنے اس کے ساتھ ہزار درہم پر نکاح کیا ہے اور عورت نے گواہ قائم کئے کہ اس نے سودیٹار پر اس عورت سے نکاح کیا ہے اور عورت کے باپ نے جواس مرد کا غلام ہے گواہ قائم کئے کداس نے میرے رقبہ پر نکاح کیا ہے تو باپ کے گواہ مقبول ہوں گے اور اگر ہو جودان کے عورت کی مال نے جوشو ہر کی باندی ہے ًواہ قائم کئے کہاس مرد نے میری دختر ہے میرے رقبہ پر نکاح کیا ہے تو ہا ہے گواہ مقبول ہوں گے اوران دونوں میں ہے نصف نصف اس عورت کا مہر ہو گا اور دونوں باپ و مال ا پی اپنی نصف قیمت کے داسطے شو ہر کے لئے سعایت کریں گے اور اگر ایسانہ ہوا بلکہ عورت نے گوا ہ قائم کئے کہ اس مرد نے مجھ ہے سو وینار پر نکاح کیا ہے اور شوہرنے گواہ قائم کئے کہ ہیں نے اس سے ہزار درہم پر نکاح کیا ہے پس قاضی نے عورت کے گواہول پرسو دینار کے عوض نکاح ہونے کا حکم دیو پھرعورت کے باپ نے جوشو ہر کا غلام ہے گواہ قائم کئے کہشو ہرنے میرے رقبہ پراس عورت سے نکاح کیا ہے تو قاضی پہلے تھم کومنسوخ کرے گا اور بیتھم دے گا کہ یہی باپ اس کا مہر ہے اور اگر شو ہرمدی ہو کہ بیس نے اس عورت کے باپ لیر نکاح کیا ہے اور باپ نے اس کے قول کی تقدیق کی پھر دونوں نے گواہ قائم کئے اورعورت نے دعویٰ کیا کہ شو ہرنے مجھ ہے سو د بینار پر نکاح کیا ہے اور گواہ قائم نہ کئے لیس قاضی نے باپ اور شو ہر کے گواہوں پر حکم دیا اور باپ کومبر قرار دیا اور عورت کے مال سے اس کو آزاد کر کھا اور باپ کی ولاء اس عورت کے واسطے قرار دی پھرعورت نے گواہ قائم کئے کہ نکاح سودینار پر تھا تو عورت کے گواہ مقبول ہوں گے اور قاضی سودینار کا شوہر پر تھکم دے گا اورعورت کے باپ کوشو ہر کے مال ہے آزاد قر اردیے گا اور ولاء جس کاعورت کے واسطے تھم دیا ہے باطل کر دے گاریوفآوی قاضی خان میں ہے۔ اگر بعد طلاق کے دونوں نے اختلاف کیا لیس اگر بعد دخول کے یا دخول ہے پہلے بعد ضوت صحیحہ کے طلاق ہوکرا ختلاف ہواتو اس کا حکم ایسا ہی ہوگا جیسا نکاح موجود ہونے کی حالت میں بیان ہواہے اورا گردخول اورخلوت ہے پہلے طلاق ہوکرا ختلاف ہوا پس اگرمہر مال دین ہواورمقدارمبر میں کہ ہزار ہے یا دو ہزار ہےا ختلاف کیا تو شوہر کا قول قبول ہوگا اور شو ہر کے قول کے موافق جومقد ار ہوگی اس کا نصف دیا جائے گا اور اس میں کچھا ختلا ف ذکر نہیں فر مایا اور پیٹ کرخی نے اس پر اجماع بیان کیا ہے اور کہا کہ بالا تفاق سب اللہ موں کے نز دیک ہزار کی تنصیف کی جائے گی اور امام محمد کے جامع میں ذ کر کر کے فرمایا کہ بنا برقول امام اعظمؓ کے تامقدار متعدثش عورت کا قول قبول ہوتا جا ہے اور اس سے زائد میں شوہر کا قول قبول ہونا عاہے مرسیح وہی قول اول ہے اور بعضوں نے فر ہایا کہ درحقیقت دونوں رواینوں میں پچھا ختلا ف نہیں ہے اور بیرا ختلاف بسبب ا ختلاف موضوع ہر دومسئلہ کے ہے پس مسئلہ کتاب لنکاح کا موضوع سیم ہزار دو ہزار ہے پس ہیں متعہ کے تحکیم کی کوئی وجہ ہیں ہواور

ع رکھ لینی آٹرادقرار دیا۔ ا باپریعی بجائے مہرکاس کاباپ مبرقرار پایا ہے۔ سے موضوع بعنی جوصورت فرض کی اور وہ یہاں مہرسمیٰ ہے تو متعہ کیوں کرتھم ہوگا۔

جامع بیر میں دی اور سوموضوع ہے بایں طور کہ شو برئے کہ کہ میں اختلاف ہے قال انہم برنکاح کیا ہے اور کورت نے کہا کہ سود رہم پر کاخ کیا ہے اور اس عورت کا متعد شل ہیں درہم ہے ہی موضوع میں اختلاف ہے قال انهم جم فیدہ ال اور اگر مہر مال میین ہوجیں کہ مسئد نی مو و بائدی میں مذکور ہوا ہے قاعورت کو متعد سے گالیکن اگر شوہر راضی ہوجائے کہ عورت نصف باندی لے ہے قو جائز ہے یہ بدائع میں ہو اور اگر اصل مسمیٰ میں ہو یعنی آیک نے دعوی کیا کہ شمید کھی نہ تھا اور دوسرے نے دعوی کیا کہ مہر تھم راہے قوبال تفاق مہر مشل بدائع میں ہوگا میڈ میں ہو یعنی آیک نے دعوی کیا کہ شمید ہی ہوگا میڈ میں ہوگا ہے ہوگا ہو کہ مرافع ہوگا ہو کہ اور اگر اصل میں ہوگا ہو کہ مرافع ہوگا ہو کہ ہوگا ہو کہ ہوگا ہو کہ ہوگا ہو گا ہے ہو اور اگر اس کا مدی ہوتو اس کے دعوے سے کم شادیا جائے گا ہے بحرا اگرائی ہیں ہے۔

ا گرشو ہر وعورت مر گئے اور وارثو ل میں مقدار مسمیٰ میں اختلاف ہوا تو قول وارثانِ شو ہر کا قبول ہوگا:

اگر دخول ہے پہنے صابق واقع ہونے کے بعد ایبا اختلاف ہوتو بارا تفاق متعہ واجب ہوگا یہ فتح القدیم میں ہا اختلاف کرنے میں ہے اورا گردونوں میں ہے جو حالت قیام نکاح میں اصل سمی یا مقدار میں اختلاف کرنے کی صورت میں ندکورہوا ہے اور میہ افتلاف کرنے کی صورت میں ندکورہوا ہے اور میہ افتلاف کی صورت میں ندکورہوا ہے اور میہ افتلاف ہواتو قول وار ثان شوہر کا قبول ہوگا اور استثنا ہے مستئر نہ ہوگا اور سیام اعظم کا قول ہے کذانی انہیں اور مستئر کے دومعنی ہیں اول بید کو اس نے دی درہم ہے کم پر نکاح کیا ہے اور اس کو ہمارے مشائے نے لیا ہے اور دوم آئکہ یہ دعوی کیا جائے کہ اس نے اس عورت کہا ہے مہر پر نکاح کیا ہے اور اس کو ہمارے مشائے نے لیا ہے اور دوم آئکہ یہ دعوی کیا جائے کہ اس نے اس عورت ہوا ہوگا جو ہم می ہونے کے اور اگراصل مہر قرار پ نے بیانہ بانے میں دونوں کے وارثوں نے اختلاف کیا تو قول ان وارثوں کا قبول ہوگا جو ہم می ہونے کا اور اگراصل مہر قرار پ نے بیانہ بانے میں دونوں کے وارثوں نے اختلاف کیا تو قول ان وارثوں کا قبول ہوگا جو ہم می ہونے کا اور امام اعظم کے بزد دیک عورت کے واسط کی چیز کا حکم نہ دیا جائے گا اور صاحبین نے فر مایا کہ مہر المشل کا حکم دیا جائے گا اور صاحبین نے فر مایا کہ مہر المشل کا حکم دیا جائے گا اور صاحبین نے فر مایا کہ مہر المشل کا حکم دیا جائے گا اور صاحبین نے فر مایا کہ مہر المشل کا حکم دیا جائے گا اور صاحبین نے فر مایا کہ مہر المشل کا حکم دیا جائے گا اور صاحبین نے فر مایا کہ مہر المشل کا حکم دیا جائے گا اور صاحبین نے فر مایا کہ میں میں ہوئے گا اور صاحبین نے فر مایا کہ میں میں میں میں ہوئے گا دیں میں میں میں ہوئے گا اور صاحبین نے فر مایا کہ میں میا ہوئے گا دور میان میں ہے۔

مٹائخ نے فرمایا کہ فتوی صاحبینؓ ہی کے قول پر ہے یہ فتاوی قاضی خان میں ہے۔ مشائخ نے فرمایا کہ فتوی صاحبینؓ ہی کے قول پر ہے یہ فتاوی قاضی خان میں ہے۔

ہارے مشائے نے فرمایا کہ بیتھم اس وقت ہے کہ جب بورت اپنے نفس کوم د کے ہیر دنہ کر پھی ہواورا گرفورت اپنے تین کیر دکر پھی تھی پھر حال حیات یا بعد ممات کے اختا، ف ہواتو مہر شل کا تھم نددیا جائے گائی واسطے کہ ہم عاد تا جائے ہیں کہ بورت نے بدوں ہمر مجل کے بین ہوگا ہیں کہا جائے گائی واسطے کہ ہم عاد تا جائے ہیں کہ ہورت ہے کہ کہ بیا تو اس فیر مجرفی کے بیر باقی کے واسطے وہ محملدار آمد ہوگا ہو کہ دورت ہم رواج کے موافق جس قدرلیا جاتا ہے وصول پانے کا تجھ پر تھم کریں گے پھر باقی کے واسطے وہ محملدار آمد ہوگا ہو فیکور ہوا ہے یہ محیط سر حسی میں ہے قال المحرج ہم ہی رے دیار میں مہر مجل کا کہ کھروان نہیں ہے پس ہمارے یہاں بیتھا متعنق نہ ہوگا فلاین اور اگر شو ہر وغورت دونوں مرکئے اور غورت کا مہر نکاح میں مقرر ہو چکا ہے جو بذرید گواہوں کے جابت کیا گیا یہ وارثوں کی فلاین اور اگر شو ہر وغورت دونوں مرکئے اور غورت کا مہر نکاح میں مقرر ہو چکا ہے جو بذرید ہوگا ہوں کے جابت کیا گیا یہ وارثوں کی ہو تھر نہیں ہو ہوگا ہوں کہ بات کیا گیا یہ وارثوں کی میراث سے وصول کریں اور بیتھم میں اس کے وارثوں کا مہر میں ہے کہ حسم میراث شو ہر نکال ڈالا جائے گا یہ فتح القدیم میں ہے اور اگر ہر دوفریق کے وارثوں نے نفی تی کی دین کی توں ہو اور اگر جو ہر انسان کی میں ہو کہ ایک کو وہ ہو کی کیا کہ میں ہو کہ کہا جو بد کی کیا تھو کی کیا تھر کی کیا اس کے وارثوں نے دین کی کی س سے کو ارثوں نے دین کی کہ ورت میں کے وارثوں نے دین کی کہا سے میں کہا کہ ورت کے دین کیا کہ دورت کے اور انسان کی وارثوں نے دین کی کہا ہوں ہو کہ کہا ہے مورت کے میں کہ وہرت کے دورت کی کیا کہ میں ہوگا کہ اس کے وارثوں نے دین کیا کہ دورت کے اس کے وارثوں کے دورت کی کیا کہ مورت سے میں کہا کہا کہ کہا کہ کہارے کیا کہا کہ کہا کہ کیا گی کہا کہ کہا کہ کر دیا کہا کہ کورت کو کہا کے دورت کی کیا کہ کہا کہ کہا کہ کورت کا کہ کورت کے دورت کی کیا کہ کہا کہ کی کہا کہ کی کہا کہ کورت کے دورت کی کیا کہ کورت کے دورت کی کیا کہ کورت کے دورت کی کیا کہا کہ کورت کیا کہا کہ کہا کہ کورت کے دورت کیا کہا کہا کہ کورت کے دورت کی کیا کہ کورت کے دورت کی کیا کہ کورت کے دورت کیا کہا کہ کورت کے دورت کیا کہا کہ کورت کے دورت کی کیا کہ کورت کی کیا کہ کورت کیا کہا کہا کہ کورت کی کیا کہ کورت کی کیا کہ کورت

استثنائے مستنظرا بیداشتناہے جورواج وعقل کےخلاف ہے۔

باہمی لیمی دونوں کے وارثوں نے باہم اتفاق کیا۔

ندکورہ نے اپنے مرض الموت میں ہدکیا ہے یابری کیا ہے اور شوہر نے اس سے انکار کیا تو شوہر کا قول قبول ہوگا تیمبین میں ہے۔ کن چیز وں کومہر تشکیم کیا جا سکتا ہے؟

ایک عورت نے اپنے شو پر کے مرنے کے بعداس پر دعویٰ کیا کہ میرےاس پر ہزار در بهم مہر کے بیں تو امام اعظم کے نز دیک بورے مہر متل تک ای کا قول قبول ہوگا بیرمحیط سرحتی میں ہے ہشام نے فرمایا کہ میں نے امام محمد سے دریافت کیا کہ ایک عورت نے ا یک مرد پر دعویٰ کیا کداس نے جھے ہے ایک سال ہوا کہ وفدیش دو ہرار درہم پر نکاح کیا ہے اور اس دعوی پر گواہ قائم کئے اور شو ہرنے گواہ قائم کئے کہ دوسال ہوئے کہ میں نے اس ہے بھرہ میں ایک بزار درہم پر نکاح کیا تھا تو اما ممحدؓ نے فر مایا کہ عورت ہی کے گواہ قبول ہوں گے تب میں نے ہو چھا کدا گر چہ عورت کے ساتھ دو برس سے زیادہ کا بچہ موجود ہوتو فر مایا کدا گر چہ ایسا ہوتو بھی مبی تھم ہے یہ ذخیرہ میں ہےاورا گرشو ہرنے مہر نامہ لکھنے ہے اٹکار کیا تو وہ مجبور<sup>ا نہ</sup>یں کیا جائے گا اورا گرمہر نامہ میں وینار ہوں اور عقد در ہموں ہے ہوا ہے تو درہم دا جب ہوں گے اور مہر نامہ کے رو ہے دینار واجب نہ ہوں گے اور سے نے فرمایا کہ اس کے معنی بیر ہیں کہ فیما ہینہ و بین الله تعالی شوہر پر جوعقد میں تھہرا ہے وہی واجب ہو گالیکن قاضی بظاہراس کو دیناروں کے ادا کرنے پر مجبور کرے گالیکن اگر قاضی کوابیاعلم ہوجائے کہ عقدور ہمول ہے ہوا ہے تو ایسا نہ کرے گابیتا تار خانیہ میں ہے اگر شوہر نے اپنی عورت کو کوئی چیز بھیجی پھر عورت نے کہا کہ وہدیکھی اورشو ہرنے کہا کہ وہ مہر میں تھی تو جو چیز کھانے کے واسطے مہیا ہوجیسے بھونا گوشت وسالن وفوا کہ وغیر ہ جو دمر تک باتی نہیں رہتے ہیں اس میں عورت کا تول ہوگا اور بیاستھان ہے بخلاف اس کے جو چیز کھا لینے کے واسطے مہیا نہ ہوجیے شہدو تھی واخروٹ و بادام و پستہ وغیرہ اس میں شو ہر کا قول قبول ہوسکتا ہے میں بین میں ہے اور دیگر اشیاء میں فقہ ابواللیٹ نے بیا ختیار کیا ہے کہ جو چیزیں شو ہر کے ذمہ واجب نہیں ہیں جیسے موز ہوجا دروغیرہ اس میں شو ہر کا قول قبول ہو گا اور جومتاع شو ہریر واجب ہے جیسے اوڑھنی وکرتی واشیائے شب تو ان کومہر میں محسوب نہیں کرسکتا ہے بیمحیط سرھسی میں ہے پھر جن صورتوں میں شوہر کا قول قبول ہوااگر متاع نذکور بعینہ قائم ہوتو شو ہرکووا پس کر دے اور اپنر مہر لے لے اس واسطے کہ ریزیج بعوض مہر ہے اورشو ہراس کے ساتھ معنر ر<sup>عج نہ</sup>یں ہو سکتا ہے بخلاف اس کے اگرجنس مہر سے ہوتو ایسانہیں ہے اور اگر متاع ند کور تلف ہوگئ تو مہروا پس نہیں لے علتی ہے اور اگر شو ہرنے کہا کہ بیرمتاع ود بیت تھی اورعورت نے کہا کہ مہر میں تھی ایس اگر و ہجنس مہر ہے ہوتو عورت کا قول قبول ہو گا اور اس کے خلا ف جنس ہوتو قول شو ہر کا قبول ہوگا سے بین میں ہے۔

شوہر نے عورت کو پہلے مال دیا پھرعورت نے دعوی کیا کہ مید نفقہ میں تھا اور شوہر نے کہا کہ مہر میں تھا تو شوہر کا قول قبول ہوگا الکین اگرعورت ہیں گواہ قائم کر ہے تو ایسا (۱) نہ ہوگا مید فتح القدیم میں ہے ایک شخص نے اپنی بیوی کومتاع بھیجی اور عورت کے باپ نے بھی شوہر کو پہلے متابع بھیجی پھر شوہر نے دعویٰ کیا کہ میں نے جو بھیجا ہے وہ مہر میں ہے تو قتم سے شوہر کا قوں قبول ہوگا پس اگر متابع نہ کور قائم ہوتو عورت کو چاہیں موئی اور اگر متابع تلف ہوگئی ہو پس موتو عورت کو چاہیں اگر متابع تلف ہوگئی ہو پس اگر مثلی چیز ہوتو شوہر کواس کے متابع وار اگر متابع تلف ہوگئی ہو پس اگر مثلی چیز ہوتو شوہر کواس کے متابع دے دے اور اگر مثلی نہ ہوتو عورت اسپے شوہر سے باقی ماندہ مہر وصول نہیں کر سکتی ہے اور وہ متابع جو

ل الااس صورت ميس كه عقد ميس بيشرط مو ..

ف سخر رلیتنی شو ہر کو بھی ہیں چھے دھو کا و خسار وا ٹھا نانہیں پڑا۔

سے باتی مائدہ یعنی متاع ند کورمنہا کرنے کے بعد جو باتی رہا۔

<sup>(1)</sup> ۱ کینی عورت کے کواہ قبول ہوں گے۔

عورت کے باپ نے بھیجی ہےا گرمکف ہوگئی ہوتو شوہر ہے پھھوا پس نہیں لے سکتی ہے اورا گرمو جود ہو پس اگر باپ نے اپنے ذاتی مال ہے بھیجی ہوتو شوہر ہے واپس لے سکتا ہے اورا گر دختر بالغہ کے مال ہے اس کی رضامندی ہے بھیجی ہوتو واپس نہیں ہو سکتی ہے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

ما ان مان یں ہے۔ اگرمنگنی کے واسطےعورت کے ہال کچھ بھیجا اور بعد از ال منگنی فتم ہوگئی تو کس صورت میں واپسی کا الاک کسیمیں ہے۔

مطالبه كرسكتا بي؟

سے خوص کے اس تحف کے اس تحف کے اس تحف کے ایک تحف نے اپنی معلیۃ عورت کو دینار بھیج پس اس کے لوگوں نے اس تحف کے دو اسطے اس مال سے جوڑے بنائے جھیج تھا وہ اس کے بعداس نے کہن شروع کی کہ یہ مال نقذ جو بل نے بھیج تھا وہ مہر سس بھیج تو بھی نے فر مایا کہ تول بھیجے والے کا قبول ہوگا پھر دریا فت کیا گیا کہ اگراس نے ان لوگوں کے پس و بنار بھیج اور کہ کہا س میں کہتے جولا ہے کی مزدوری دو اور بعض ہے کہری ٹرید کراس کا تمن دو اور بعض جوز قد میں شریخ کر وجھیے عادت ہاری ہے پس ان لوگوں نے پہر کے ایس میں لوگوں نے پہر خوالا ہے کی مزدوری دو اور بعض ہے کہری ٹرید کراس کا تمن دو اور بعض جوز قد میں شریخ کر دوجھیے عادت ہاری ہے پہر اس کا تمن دافت ہیں گئی پھر مرد فہ کور کے لیے کہ بیر اس کا تول قبول نہ ہوگا اور اس میں ہیں اس کا قول قبول نہ ہوگا اور اس شیخ ابو مالا ہے اس دفتر کورہ ہم تھیج پھر باپ مرکا اور اس دفتر کورہ ہم تھیج پھر باپ مرکا اور اس دفتر کورہ ہم تھیج پھر باپ مرکا اور اس میں سال کا تول قبول ہوگا اور اس جوالا لوگر کے سب وارثوں نے اس مال ہوگا ہوگو یہ میں جوالا ہے کہ ہوگو یہ بال میں اس کا تول ہوگا ہور اس کے بھیجا ہو اور اگر دونوں میں میں کی بات چیت پختہ نہ ہوگئی ہوتو یہ مال میر اے ہوگا اور اگر ہونوں میں میں کی بات چیت پختہ نہ ہوگئی ہوتو یہ مال میر اے ہوگا اور اگر ہونوں میں میں اس کی بات چیت پختہ نہ ہوگئی ہوتو یہ مال میر اے ہوگا اور اگر ہونوں میں میں انہوں نے چھوڑ دی تو اس مردکوروا ہے کہ جواس نے بھیجا اور اگر ہونوں کی دائے کہ تھوڑ کی تواس میں خواس کے میں انہوں نے جھوڑ دی تو اس مردکوروا ہے کہ جواس نے بھیجا سے اور کی دو ایس کے کہت ہور دی تو اس مردکوروا ہے کہ جواس نے بھیجا میں انہوں نے جھوڑ دی تو اس مردکوروا ہے کہ جواس نے بھیجا کی اور کی تواس کے کھا سے یہ پیچر میں اوگوں کو بانٹ دی بھول تو اس کے دو اس کے کہا گئی جھوڑ دی تو اس کے کہا ہے کہا ہے کہا ہور کی دو ایس کے دو اس کے کہا ہور کی دو اس کی دو اس کی دو کور دو اس کی دو اس کی دو اس کی دو کور دو اس کی دو کی دو کیند کی دو کی دو کی دو کی

ایک تخف نے ایک توضی سے ایک تورت سے زکاح کیا وراس کے پاس ہدایا جیسے اور تورت نے بھی ان کی توضی میں بھیجے پھر تورت نہ ذوہ اس کے پاس بھرا کے پاس بھور عاریت بھیجی تھیں اور واپس لینی چ بیں اور ورت نے اپنا معاوضہ واپس لیما چا ہا تو تھی مقفا کے واسطے طاہر میں مرد کا قول قبول ہوگا اور جب اس نے تورت سے ہوا پس لیما چا ہا تو تھی مقفا کے واسطے طاہر میں مرد کا قول قبول ہوگا اور جب اس نے عورت سے ہوا پس لیما تا ہوگرا سکاف نے فر مایا کہ اگر تورت نے بھیجے ورت کو اختیار ہوگا کہ جواس نے اس کا توش دیا ہوگرا سکاف نے فر مایا کہ اگر تورت نے بھیجے وقت تھرت کو کر دی ہوکہ بیاس کا توش ہے تو بہی تھی ہا اور اس کی نیت باطل قر اردی جائے گی یہ فقاوئی قاضی خان میں ہوتال المرج ہم لیمی کہ یہ بین الزوج والزوجة فقد کر اور ججة میں لکھا ہے کہ اگر تورت کو نا فیہ مشک یا عطر و غیرہ نوشبو عورت والیس نہیں گئی تو مرد کا قول قبول ہوگا اور موہ کی میں ہے کہ اگر تورت نے اس کو شوہر کی طرف سے ہدینے ل کر کے حساب کیا کہ کہ تو بین لین کہ میں میں گئی تو مرد کا قول قبول ہوگا اور صود کی میں ہے کہ اگر خورت نے اس کو شوہر کی طرف سے ہدینے ال کر کے تعلی کر کے تاحق کی در حالے کی در حالیہ تھی جو نے فر مایں کہ کہ کو میں کے در حالیہ خورت اس کے میں لین چا ہا تو شیخ نے فر مایں کہ اس کو ویس کے والی کو در حالیہ خورت اس کے میر میں ہو نے پر راضی اس کے دورت اس کے در حالیہ خورت اس کے میر میں جو نے پر راضی اس کے والی کو در حالیہ خورت اس کے میر میں ہو نے پر راضی اس کو ایس کے کہ در حالیہ خورت اس کو میں جو نے پر راضی

نہ ہوا ورا گر تلف ہوگئی ہوتو شو ہر کواس کے مثل ملے گااورا گرمثلی نہ ہوتو اس کی قیمت مقدار مہر میں ہے محسوب ہو جائے گی بیتا تار خانیہ میں ہے۔

ایک شخص نے ایا معید میں اپنی عورت کو درا ہم بھیجے اور کہا کہ بیعیدی ہے پھر دعویٰ کیا کہ بیر متعالق مرد کے قول کی تقید بیق نہ جائے گی:

اگر عورت مرگی اور اس کی مال نے ماتم واری کی اور شوہر نے اس کی مال کو ایک گائے بھیجی جس کواس نے ذیح کر کے ماتم واری میں صرف کیا پھر شوہر نے اس امر پراتفاق کیا کہ شوہر نے اس امر پراتفاق کیا کہ شوہر نے عورت کی مال کو بدگائے بدیں غرض بھیجی تھی کہ ذیح کر کے ماتم واری میں جو جمع ہوں ان کے صرف میں لائے اور قیمت کا ذکر کے ماتم داری میں جو جمع ہوں ان کے صرف میں لائے اور قیمت کا ذکر کے ماتم داری میں جو جمع ہوں ان کے صرف میں لائے اور قیمت کا ذکر کے ماتم داری میں جو جمع ہوں ان کے صرف میں لائے اور قیمت کا ذکر کیا ہے تو قیمت واپس لے مکت ہو جمع ہوں ان کے مرف کی اس کا قول آبول ہوگا اور شیخ مولف نے کہ ملک ہو اور گھروں نے قیمت کے ذکر کرنے و شدکر نے میں اختلاف کی توقتم سے ورت کی مال کا قول آبول ہوگا اور شیخ مولف نے فر مایا کہ شوہر کا قول قبول ہوتا وی قامی خان میں ہے اور جموع النواز ل میں مکھا ہے کہ ایک شخص نے ایا م عید میں اپنی عورت کو درا ہم بھیج اور کہا کہ بیعیدی ہے یا کہا کہ شکر کا رو بہتے بھر دعویٰ کیا کہ بیعیر میں تھا تو اس کے قول کی تھد ہیں نہ ہوگی بیعیط میں ہے۔

فصل : ١

تکرارمہرکے بیان میں

ایک تخف نے ایک بورت ہے کہا کہ ہر پارکہ شی تھے ہے نکاح کروں پی تو طالقہ ہے پھر ای مورت ہے ایک دن میں تین برنکاح کیا اور ہر باراس کے ساتھ دخول کی تو اس پر دوطلاق واقع ہوں گی اور مرد پر دوم را در نصف مبر واجب ہوگا اور ہو بقیاس تو لا اس اعظم والم ابو بوسٹ ہے اور وجہ ہے ہے کہ جب اس نے اول مرتبہ نکاح کیا تو مورت پر ایک طلاق واقع ہوئی اور چونکہ بل دخول کے طلاق پڑی ہے اس واسطے نصف مبر لازم آیا پھر جب اس کے ساتھ دخول بھی کیا اور بیدخول خالی از شہر تہیں ہے اس واسطے کہ امام شافع کے خلاق پڑی ہے اس واسطے نسان مواجب ہوگی پھر جب عدت میں دوبارہ مثافع کے خوال قرموں کے موافق معقب (اس جعت ہے اس اس سے نکاح کیا تو دوسری طلاق واقع ہوگی اور بیطلاق امام ابو بوسٹ کے تو ل کے موافق معقب (اس جعت ہے اس اس سے نکاح کیا تو دوسری طلاق واقع ہوگی اور بیطلاق امام ابو بوسٹ کے تو ل کے موافق معقب (اس جعت ہے اس کے ہوگی اگر چہ بیعد ت وطلاق بعد دخول کے اس کو خوال کے اس کو طلاق دے دی تو حکما نی طلاق بعد دخول کے ہوگی اگر چہ بیعد ت وظی بھر جو دوسر سے نکاح میں قرار پایا تھا واجب ہوگا ہی مرد کے ذمہ دوم ہر ونصف مبر مجتمع ہوگئے اور تیسرا نکاح کیا تیس مرد واسطے کہ کورت طلاق رجعی کی عدت میں انکاح کیا در مور ونصف مبر مجتمع ہوگی اور جو لک کیا ہوگی مہر زائد واجب ند ہوگا اس واسطے کہ مود نے اپنی متکو حدے وظی کی مواجب نہ ہوگا اس واسطے کہ مود نے اپنی متکو حدے وظی کی عدت میں بار نکاح کیا اور ہر باردخول کیا تو ہی ہوگی اس مورت کیا تو کیا تو تو طالقہ با شد ہے پھرائ کورت سے تین بار نکاح کیا اور ہر باردخول کیا تو یہ کورت اس مورت کیا تو کیا تو کورت کیا تو تھیں کیا مورہ واجب کی اورم در پر بقیاس تو امام ابو پوسٹ کے سرائل کیا کہ مور واجب

معقب لینی اس نکاح کے بعد طلاق رجعی ہوگی نہ ہائن۔

<sup>(</sup>۱) اورمرور پورامبرش لازم آئے گا۔

ہوں گے بعنی نصف مہر بنکاح اوں اور مہر مثل بدخوں اوں اور مہر مسمی بنکاح دوم اور مہر مثل بدخول دوم اس لئے کہ مرد نے س سے بشہد وطی کی ہے ورمہرسٹمی بنکاح ثالث اورمبرمثل بدخو ں سوم اس واسطے کہ وطی بشبہہ ہے پس مرد کے ذیمہ یا نچ مہر ونصف مہرو، جب ہو گا اور ا اً سرا یک عورت سے نکاح کیا اور اس کے ساتھ دخوں کیا چھراس کوطلہ ق بائن دے دی چھراس سے عدت میں نکاح کیا چھر نکاح دوم میں دخوں سے پہیے اس کوطلاق دے دی تو مردیر نکاح اوں ہے مہر واجب ہو گا اور مہر کامل بزکاح دوم یا زم ہو گا اور پیاہ م اعظم آوا ہام بو یوسٹ کا قول ہےاوران دونوں ا ماموں کےنز دیکے عورت مذکورہ پر نکاح ٹانی کی جدبیراز سرنوعدت واجب ہوگی اوراگر نکاح دوم میں مرد نے اس کوطلاق نہ دی یہاں تک کہ عورت مذکورہ قبل دخول کے اپنے کسی تعل ہے مثل مرتد ہوجانے یا پسر شو ہر کی مطاوعت 'وغیرہ ے شوہر سے یا سندہوگئی تو ہر دوا مام موصوف کے نز دیک مردیراس کا مہر کال واجب ہوگا اور اگر یا ندی ہواور وہ بعد نکاح دوم کے ''زاد ا کی گئی اور قبل دخول کے اس نے اپنے نفس کو اختیار کیا یعنی شوہر ہے جدائی اختیار کی تؤ ہر دوا ، مموصوف کے نز دیک مردیر اس کا مہر کالل دوسرے نکاح کاواجٹ ہوگا اورا گرغیر کفو کے ساتھ عورت کا نکاح ہوا اور اس نے عورت کے ساتھ دخول کیا پھروں نے قاضی ہے نالش کی اور قاضی نے دونو ل میں تفریق کرا دی اور مہر وعدت وا جب ہوئی پھر بغیر ولی کے اس مرد نے اس عورت ہے نکاح کیا اور قبل دخوں کے دوسرے نکاح میں ہے قاضی نے دونوں میں تفریق کرا دی تو پھرمرد پرمہر کال واجب ہو گا اورعورت پر جدید ازسرنو عدت دا جب ہوگی اور بیا ، م ابوطنیقیدٌ وا مام ابو یوسف کا تول ہے ایک شخص نے ایک صغیرہ ہے بتز و تنج اس کے ولی کے نکاح کیا اور قبل بلوغ کے اس کے ساتھ وطی کر لی پھر جب و ہ ہالغ ہوئی ۃِ اس نے فرقت اختیار کی اور دونو ں میں جدائی کر ، دی گئی پھرعدت میں اس مر د نے اس سے نکاح کیا پھر قبل دخول کے اس کوطلاق وے دی تو ا، م ابوصیفہ وا، م ابو یوسف کے نز ویک اس برمبر کامل واجب ہوگا اور عورت پر از مرنو جدیدعدت واجب ہوگی ایک شخص نے ایک صغیرہ ہے نکاح کیا اور اس کے ساتھ دخول کیا پھراس کوایک طلاق ہائند دے دی پھرعدت میں اس سے نکاح کیا پھروہ بالغہ ہوئی اور اس نے اپنے نفس کواختیا رکیا اور دونوں میں تفریق کرادی گئی تو مردمہر کامل ادرعورت پرازسرنوعدت وا جب ہوگی اورعی مبراا گرا یک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا اور دخول کیا پھرو ونعوذ بالتدمر متر ہ ہو گئی پھرمسلمان ہوئی اورعدت میں مر دندکورہ نے اس سے نکاح کیا پھر قبل دخول داقع ہونے کے وہ عورت مرتد ہوگئی تو بھی یہی علم ہے اوراسی طرح اگرایک هخص نے ایک بائدی ہے نکاح کیا اور دخول کیا پھروہ آزاد کی گئی اوراس نے اپنے نفس کواختیا رکہا پھرعدت میں مرد بذکور نے اس کے ساتھ نکاح کیا پھرقبل دخول کے اس کوحد ق و بینے وی تو بھی بہی تھم ہے اور اسی طرح اگر ایک شخص نے بنکاح ف سدا یک عورت سے نکاح کیااور دخول کرلیا پھر دونوں میں تفریق کرائی گئی پھرعدت میں بڑکاح جائز اس سے نکاح کیا پھرقبل دخوں کے اس کوطلاق و ہے دی تو بھی امام اعظم وامام ابو پوسٹ کے نز دیک مرد پر مہر کامل اورعورت پر از سرنو جدیدعدت واجب ہو گی سے فآویٰ قاضی خان میں ہے۔

وطی کثیره بر کیاا یک بی بارمهروا جب ہوگایا ہر بار؟

اگر پسر کی باندی پیر مکاتب کی باندی ہے وطی کی پیانکاح فاسد میں عورت سے چند باروطی کی تو وطی کرنے والے پرایک ہی مہر واجب ہوگا پیظہیر بید میں ہے اوراصل ہیہ ہے کہ شبہہ ملک ہونے کے بعد اگر وطی کتنی ہی باروا قع ہوتو فقط ایک ہی مہروا جب ہوتا ہے اس واسطے کہ دوسری وطی اس کی ملک میں ہوئی اور اگر شبہہ اشتہا ہائے بعد چند باروطی واقع ہوئی تو ہر بار کا مہر علیحدہ واجب ہوگا کیونکہ ہروطی

یعنی شو ہر کا جوٹر کا بالغ وغیرہ ووسری بیوی ہے تھ اس کے تحت میں آگئی۔

شبهه اشتباه لیمنی مشتبه جونے کی وجہ ہے شبہہ جو گیا اور اس کوجلد جہارم کتاب الحد ذوش ہے ویکھو۔

کا و توع ملک غیر میں ہے اور اگر پسر نے باپ کی باندی ہے چند باروطی کی اورشبہ کا دعویٰ کیا تو اس پر ہروطی کا مہر ما زم ہوگا اور اس طرح اگرا بن بیوی کی با ندی ہے وطی کی تو بھی بہی تھم ہےاوراگر اپنی مکا تبہہ ہے چند باروطی کی تو اس پر ایک ہی مہر لا زم ہوگا اوراگر دوشر یکوں میں ہے ایک نے مشتر کہ باندی ہے چند باروطی کی تؤہر ہار کے واسطے اس پر نصف مہر واجب ہوگا اور اگر اپنے دوسرے کی مشترک م کا تبہ کے ساتھ چند باروطی کی تو اس پراپنے نصف کے واسطے فقط ایک نصف مہر واجب ہو گا اور نصف شریک کے واسطے ہر بار کے لئے نصف مہر واجب ہوگا اور بیسب مال مہوراس مکا تبہ کو سے گا ایک عورت ہے ایک مرد نے زنا کیا اور ہنوز وہ اس کے پیپٹ میر چڑھا تھا یعنی کارز نا میں مشغول تھا کہ اس کے ساتھ نکاح کر ہی تو اس پر دومہر لا زم ہوں گے ایک مہرمثل بوجہز نا کے اور دوسرا مہرمسمیٰ بوجہ نکاح کے ریمجیط سرنسی میں ہےاورا گراپی بیوی ہے جس ہے دخول نہیں کیا ہے کہا کہ جب میں تجھ سے خلوت کروں یا جس وقت میں تجھ ہے ضوت کی تو تو طالقہ ہے پھرعورت مذکورہ سے خلوت کی و جماع کیا تو مرد مذکور پر نصف مہراور بورا مہروا جب ہوگا کیونکہ مہر کیمال تو بیجہ جماع کے اور نصف مہریوجہ طانی قبل دخول کے واجب ہوگا اور اس صورت میں خلوت کا پچھاٹر مترتب نہ ہوگا یا وجود یکہ طلاق بعد خوت ہوئی ہے اس واسطے کہ مہراگر چہ خلوت ہے من کد ہو جاتا ہے لیکن جب بی متا کد ہوجاتا ہے کہ جب اتنی دیر تک ہو کہ اس کے س تھ دخول کرنے پر قاور ہواور یہال خلوت ہوتے ہی طل ق واقع ہوگئی ہےاورا گرمر دیے خلوت میں اس ہے جماع نہ کیا ہوتو اس پر فقط نصف مہروا جب ہوگا اورا گرکسی اجنبیہ عورت ہے کہا کہ جب میں تجھ سے نکاح کروں اور تیرے ساتھ ایک ساعت ضوت کروں تو تو طالقہ ہے پھراس سے نکاح کیااورخلوت کی اور جماع کیا تو عورت پرطلاق واقع ہوگی اوراس کو دومبرملیں گےا بیک مہر بعوض غلوت کے ور دوسرا مہر بیوجہ دخول کے بشرطیکہ دخول ایک ساعت خلوت کے بعد جواور اگر دخول خلوت کے ساتھ ہی جوتو اس پر ایک ہی مہر واجب ہو گا ہے محیط میں ہے اور اگر تمین طلاق دی ہو لَی عورت سے وطی کی اور شبہہ کا دعویٰ کیا تو بعض نے فر مایا کہا گر تمینوں طلاق ایک بارگی دی ہوں تو گمان کیا کہ بیروا قع نہیں ہوئی ہیں جیسا کہ بعض کا ندہب ہےتو بیگمان بموقع ہے بس اس پر ایک <sup>(۱)</sup> ہی مہر واجب ہوگا اور اگر گمان کیا کہ نتیوں طلاق واقع ہوئی ہیں گریہ گمان کیا کہ عورت ہے وطی کرنا حلال ہے گمان ہے موقع ہے پس ہروطی کے واسطے اس پرمبرواجب ہوگا بیضلاصہ بیں ہے اگر ایک باندی خریدی اور اس سے چند باروطی کی پھروہ با ثبات استحقاق لے لی گئی تو مشتری پر ا یک مہر واجب ہوگا اور اگر نصف باندی کا استحقاق ثابت کیا گیا تو صاحب استحقاق کے لئے فقط نصف مہر واجب ہوگا یہ فقاوی قاضی خان میں ہے۔

اگر منکوحہ سے چند ہاروطی کرنے کے بعد ظاہر ہوا کہ بیدہ مورت ہے جس کے واسطے اس نے قسم کھائی تھی کہ اگر تجھ سے نکاح کروں تو تو طالقہ ہے تو مرد پر ایک ہی مہر واجب ہوگا میر محیط سڑھی میں ہے۔ چودہ برس کا لڑکا ہے اس نے بے خبر سوئی ہوئی عورت سے جس کے کراپے پس اگریہ ثیبہ ہوتو لڑکے پر جج وعقر واجب نہ ہوگا اور اگر ہا کرہ ہو کہ اس نے اس کا پردہ بکارت بھاڑ دیا تو اس پر مہر شل واجب ہوگا اور اسی طرح اگر ہاندی ہوتو بھی اسی تفصیل ہے تھم ہے اور اگر مردمجنوں ہوتو بھی اسی تفصیل ہے تھم ہے بیوتاوی قاضی خان

ا گرعورت حرہ بالغہ ہے لڑے نے زنا کیا تو مبر کی صورت:

ا گرلز کا کسی لڑکی ہے زنا کرے تو اس پر مہر واجب ہوگا اور اگرلڑ کا اس کا مقر ہو گیا تو اس پر مہر نہ ہوگا اور اگر عورت حرہ بالغہ

(۱) اگرچه وطی چند بار بو۔

ے لڑکے نے زنا کیا اور اس کا پر وہ بکارت بھی ٹر دیا ہیں اگر ہا کہ ووز پر دہتی ایسا کیا تو لڑکا مہر کا ضامن ہوگا اور اگر بیتورت بطور خود اس اس نے وطی امر پر راضی ہوئی اور اس کوا پٹی طرف بلایا تو لڑکے پر پہر واجب ہوگا اور اگر لڑکی نے کوئی لڑکا بطور خود اپنی طرف ماکل کیا ہیں اس نے وطی سے اس کا پر وہ بکارت بھی ٹر دیا تو لڑکے پر مہر واجب ہوگا اس واسطے کہ اس لڑکی کا حکم و رضا مندی اپنے جن کے س قط کرنے ہیں صحیح نہ ہوگا بخلاف عورت بانندے کہ وہ اس صحیح ہے اور ہاندی نے اگر سی طفل کو اپنی طرف بلایا حتی کہ اس کے س تھ زنا کیا تو طفل نہ کور پر مہر واجب ہوگا کیونکہ باندی کا حکم اس کے مولی کی حق تلقی ہیں صحیح نہ ہوگا ہی چیط میں ہواور واضح رہے کہ ہوا نے نکاح ووظی جائز کے جب ل مہر دینا پولا گیا ہے وہاں مہر ہے مرادع تر ہے اور مقر وہ ہے جو بعض وطی میں وطی کرنے والے کے ذمہ واجب ہوتا ہے اور شخ اما منجم مہر دینا پولا گیا ہے وہاں مہر ہے مرادع تر ہے اور مقر وہ ہے جو بعض وطی میں وطی کرنے والے کے ذمہ واجب ہوتا ہے اور شخ اما منجم اللہ ین نے فرمایا کہ میں نے فرمایا کہ مقر کی تو تو تھی کہ تقدیم تقدیم تو تا ہو اس مرح ہے کہ دولی ہی اس تقدیم تو کو کہ اس ہوتا ہے اور شوش کے ہوئی اس کو تعدیم امام ابو صفیفہ ہے روایت ہے کہ امام نے فرمایا کہ عقر کی پینظیر ہے کہ مقر وہ مال ہے کہ جس کے وض ایک کذائی الخلاصہ اور جیتا میں امام ابو صفیفہ ہے روایت ہے کہ امام نے فرمایا کہ عقر کی پینظیر ہے کہ مقر وہ مال ہے کہ جس کے وض ایک کورت نکاح میں لائی جائے اور اس کہ تو تو کی جس سے کہ امام نے فرمایا کہ عقر کی پینظیر سے کہ مقر وہ مال ہے کہ جس کے وض ایک عورت نکاح میں لائی جائے اور اس کی فرت تا تارہ نے میں تا تارہ خوتا تا تارہ نے بیتا تارہ خوتا تا تر ان جائے اور اس کے کہ جس کے وض ایک عورت نکاح میں لائی جائے اور اس کے دولی سے بیتا تا تارہ خوتا تو اس کے دولی ہے۔

ایک تخص اپنی ہوی ہے جماع کرنے میں مشغول ہوا اور دخول کرنے کے بعد ای حالت میں اس کوطلاق و دوری پھر بعد طلاق کے اپنا جماع پورا کرلیا یہاں تک کداس کو افزاں ہوگیا پھراس ہے الگ ہواتو اما محمدؓ نے فرمایا اور یہی دوروا پیوں میں ہے ایک روایت امام ابو پوسفؓ ہے ہے کہ اس مرد پر صدوا جب نہ ہوگی اور مبر آلازم ہوگا اس واسطے کہ بیسب ایک ہی فعل ہے پس جب اول و آخر طلال تھا تو حدوا جب نہ ہوگی اور نہ مبر لازم ہوگا کی اگر اس نے آلہ تناسل نکال کر پھر بعد طلاق کے داخل کیا تو البتہ وا جب ہوگا اور اگر ایسانہ کیا بلکہ اوپر ہی ہے اختیاط کرتار ہا یہاں تک کہ افزاں ہوگیا تو اس پر مبر لازم نہ ہوگا اور اگر ختنہ مولی وختنہ باندی با ہم س جانے کے بعد محدّ اور احد الروایتیں امام ابو پوسفؓ کے اس فعل ہے رجوع کرنے والا نہ ہوگا اور اگر ختنہ مولی وختنہ باندی با ہم س جانے کے بعد باندی ہوگیا کہ کہا کہ تو حرہ ہے بعنی آزاد کیا پھر اپنا جماع پورا کی تو امام محد کے قول میں مولی پر عقر واجب نہ ہوگا لیکن اگر نکال کر پھر آز و

مریض اور تندرست کے وطی کرنے میں فرق:

زید نے ایک عورت سے نکاح کیا اور زید کے پسر نے اس عورت کی دفتر سے نکاح کیا چھر ہرایک کی عورت منکو حد دوسر سے پس بھیجی گئی اور دونوں نے آگے پیچھے دخی کرلی قو پہلے دخی کرنے والے پر پورا مہراس عورت کا جس سے دخی کی اور نصف مہرا پنی منکو حد کا واجب بوگا اور دونوں نے ایک ساتھ دخی کہ تو دونوں بی سے کی پر اپنی منکو حد کا پیچھے دخی کرنے والے پر اپنی عورت منکو حد کا پیچھ مہر واجب نہ ہوگا اور اگر دونوں نے ایک ساتھ دخی کو دونوں بی سے کی پر اپنی منکو حد کا پیچھو ایک سرانے پسر نے دواج نبیہ عورتوں سے نکاح کیا اور ہر عورت اپنی شوہر کے سوائے دوسر سے کے پاس بھیجی گئی اور دونوں سے دخی کی بوئی عورت کا عقر واجب ہوگا اور کس بھی ہوگا ہور کے بیار پنی دخی کی بوئی عورت کا عقر واجب ہوگا اور کس سے کسی پر اپنی منکو حد کا عقر واجب نہ ہوگا دو بھائی بیں کہ اس بیس سے ایک نے ایک عورت سے نکاح کیا اور دوسر سے نے اس کی مال سے نکاح کیا بچر ہرا یک عورت اپنے شوہر کے سوائے دوسر سے نے باس بھیجی گئی اور دونوں سے دخی کی گئی تو امام ابو یوسف نے فر مایا کہ مر

ل قال المترجم اس ميس زود ہے اس واسطے كەز ئائجى حلال نەتفا تۇ اس كوفرض كريكے معامد كا قياس كيو بـ كرموگا ـ

<sup>،</sup> قال المرحم كه ميقول سيح باوراس تقسيم پروواعتراض مبيس ہوتا جوہم نے اوال تقسيم پروار دكيا ہے۔

سے بعنی عقر سوائے مہر نکاح کے۔

ایک مریض نے اپنی باندی کسی کو بہدی اور اس پر قرضداس قدر ہے کہ تم مال کو گھیرے بوئے ہے پھر موہوب لدنے باندی ہے دطی کی پھر بہدکر نے والا مرکیا اور بوجہ قرضہ مستفرق کے بہدتو ڑویا گیا تو موہوب لداس باندی کے عقر کا ضامن ہوگا ہے گہیر ہے میں ہے۔ نوا در معلی بیس امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت کو غصب کیا اور سوائے فرح کے اس کے ساتھ کسی طرح جماع کی اور اس سے بچہ بیدا ہوا پس اگر ہی عورت باکرہ ہوتو غاصب پر مہر واجب ہوگا اور اگر شیبہ ہوتو کی مہر واجب نہ ہوگا ہے۔ تا تا رہانے ہے۔ اس کے ساتھ کے تا تا رہانے ہے۔

فعن : الله

ضانت ِمہرے بیان میں

اگرایک شخص نے اپنی دختر صغیرہ یہ کبیرہ کا جوہ کرہ ہے یہ مجنونہ ہے کی مرد سے نکاح کیا اور شوہر کی طرف سے اس کے مہر کی طاب نے کہ کہ تو خوات کے لیے وہ کی تعامی ہے مطالبہ کر سے بھالبہ کر سے بالے فی کا بختی ہوا ہو ہے بھی چھر مورت کو اختیارہ وگا جا ہے شوہر سے مطالبہ کر سے بالے شخص المہیت کی تھی ہوا وہ وہ کہ کہ دور سے بعد ادا کرنے کے شوہر سے واپس لے گا بشر طیکہ شوہر کے تھم سے ضامی ہوا ہو سیجی ہیں ہے ایک شخص نے اپنی دختر کا دوسر سے سے دو ہزار درہم پر نکاح کیا اور اپنے او پر اس امر کے گواہ کر لیئے کہ میں نے فلال عورت کا فلال مرد کے مہر تو ہر اور ہزار درہم میر سے مال سے ہوں گے پس شوہر نے قبول کیا تو پورا مہر شوہر پر اور ہزار درہم میر سے مال سے ہوں گے پس شوہر نے قبول کیا تو پورا مہر شوہر یہ موہر یہ مال سے ہوں گے پس شوہر نے باب سے یہ بب ب ب بین مقعد کی راہ سے یا فارج سے نئی ڈال دی۔

علی مقعد کی راہ سے یا خارج سے نئی ڈال دی۔

علی المیت مثان عاقلہ بالغہ ہوا ور جورہ و نہو۔

ئے ترکہ سے لیاتو ہاپ یااس کے دارثوں کو اختیار ہوگا کہ اس قدر ماں شوہر سے واپس لیس میصط میں ہے۔

## اگر ہا ہے نے کہا کہتم لوگ گواہ رہو کہ میں نے اپنے پسر کے ساتھ فلا ل عورت کا نکاح کیا تو مہر

باپ کے ذمہ لازم نہ ہوگا:

اگروکیل نے جس کونز و بج کے واسطے و کیل کیا مہر کی بھی ضانت کر لی اورا دا کر دیا پس اگر ضانت بھکم

شو ہر یعنی مو کل ہوتو اس سے واپس لے گا وگر نہ ہیں:

یہ سب اس وقت ہے کہ ضانت حالت صحت میں واقع ہوئی ہواور اگر ضانت مرض الموت میں واقع ہوئی تو یہ باطل ہے کیونکہ اس نے اس حیلہ سے وارث کونفی بہنچانے کا ارادہ کیا ہے حاما نکہ ایسا مریض ایسے کا م کرنے سے ممنوع و جُور ہوتا ہے پس ضائت سے نے نہ ہوگی بیدہ فیرہ میں ہے اگر ایک شخص نے ایک عورت کو خطبہ کیا اور اس کے واسطے مہرکی ضانت کرلی اور کہا کہ شوہر نے جھے حکم دیا کہ میں اس کی طرف سے تیرے لئے تیرے مہرکی ضانت کرلول پس عورت نے اس اپنچی کے قول پر بیسینے والے سے اپ آپ کو بیادہ یا پھر شوہر آیا اور اس نے اس اپنچی کی تقد لین کہ میں نے اس کو بیادہ یا پھر شوہر آیا اور اس نے اس اپنچی کی تقد لین کہ میں نے اس کو بیادہ یا پھر شوہر آیا اور اس نے اس اپنچی کی تقد لین کہ میں نے اس کو بیوجا ہے اور اس کو تھم دیا ہے کہ مہرکی صافح سے واپس لے ہوگا اور صافات اوا کیا تو شوہر سے واپس لے

\* تفع بعنی جا با کهاس پسر بالغ کوبفلارمبر کے میرے مال سے خاصة ویا جا ہے۔

ليافت يعني مثلاً آزاد عاقل بالغ جواورغلام يامجورنه جو \_

گا اوراً کر بھینے والے نے آکراس امر میں تقدیق کی کہ میں نے اس کو مثلی و نکاح کے واسط بھیجا ہے اور صابات کا تھم دینے ہے انکار

میں تو نکاح تیج ہوگا لیکن صابات اس عورت اورا پٹی کے درمیان سیح ہوگی کر بھینے والے کے حق میں شیخ نہ ہوگی چنا نچہ عورت کو بیا ختی ر

ہوگا کہ اپنی ہے مطالبہ کر کے اپنا مہر وصول کر ہے پھر اپنی نے جوادا کیا ہے وہ شوہر ہے والی نہیں لے سکتا ہے اورا کر بھینے والے نے سے

ہوگا کہ اپنی ہے مطالبہ کر میں انکار کیا اور اس امر کے گواہ نہیں ہیں تو نکاح باطل ہوگا اور شوہر پر مہر واجب نہ ہوگا کین عورت کو

افتیار ہوگا کہ اپنی ہے مہر کا مطالبہ کر ہے پھر اس کے بعدروایات محتلف ہیں چنا نچہ اصل کی کتاب النکاح اور بعض روایات کتاب

افتیار ہوگا کہ اپنی ہی میں انکار کیا مطالبہ کر ہے گا اور بعض روایت کتاب الوکالة میں فدکور ہے کہ پورے مہر کا مطالبہ

کر ہے گی ہیں بعض نے فرمایا کہ اس مستد ہیں دو روایت ہیں اور بعض نے فرمایا کہ اختیا نے جواب بسبب اختلاف وضع ہر دومت میں ہے اور بہی سیح ہے چوا کہ کہ بی کہ بھے شوہر نے کہ تھی تھر ہر نے کہ تھے تو ہر نے کہ تھی تو ہر نے کہ تھی تو ہر نے کہ تھی تھی ہوں اور مہر کی صابات کی ایران کیا ہے بی محیط میں ہوا ورا اگر اپٹی نے کہا کہ جھے شوہر نے کہ تھی تو ہر نے کہ تی کہ اور اگر اپٹی کی خوا میں کو جائز رکھ گا اس عورت نے منظور کی تو اس کو جائز رکھ گا اس عورت نے منظور کی محاف میں کہ تو ہو تھی مورت ہی تو اس کی کہ تو اس کی کہ وہ تو اس کے وہ سطے دیل کیا ہوں اور اور اور کر دیا ہی اگر صابات کی کہ شوہر یعنی موکل ہوتو اس ہے وہ اس کی دور اس ہو کیل کیا ہے مہر کی بھی صاب تھی کہ اور اور اور دیا ہی اگر صابات بھی موکل ہوتو اس ہو سے اس ہو اس کی دور اس سے دالیں ہو تو اس ہو کیل کیا ہے مہر کی بھی صابات کر لی اور اور اگر دیا ہی اگر صابات کیا مور کیا ہو تو اس ہو کیل کیا ہے مہر کی بھی صابات کر لی اور اور اگر دیا ہی اگر صابات کی موکل ہوتو اس ہو سے اس ہو اس ہو کیل کیا ہو مور اس کے دور سے کہ کو مسلمیں ہو دور کیا ہو اس کی کیا کہ مور کیا ہو تو اس سے دور کیا ہو اس کے دور سے کہ کیا گور کیا ہو تو اس ہو کیا گیا ہوں اور کیا ہو کہ کی تو اس کی کیا کہ کیا گور کی مور کیا گور کی

نصل : (1)

ذمی وحربی کے مہرکے بیان میں

جو چیز مسلمانوں کے نکاح میں مہر ہوسکتی ہے وہی اہل ذمہ نے نکاح میں مہر ہوسکتی ہے اور جو چیز مسلمانوں کے نکاح میں مہر ہوسکتی ہے وہ وہ میوں کے مہر میں جا رہے ہیں ہوسکتی ہے اس وہ ور کے کہ خصوص فر میوں کے مہر میں جا رہے ہیں ہوسکتی ہے اوراگر ذکی مرد نے فر میہ عورت ہے مرداریا خون پر نکاح کیا فر میہ ہونے پر انکو میں اورائیا عقدان کے ملت میں جا رہے پھر ذکی نے اس سے وطی کی یا جس وطی کی میا جس اورائی کے ملت میں جا رہے پھر ذکی نے اس سے وطی کی یا جس وطی کی میا جس وہ اس کی میا جس وہ کے کے میں اورائی کے ملاق قر دے دکی یا ذکی مرکز و کی عورت کی اور ایسا مقدان کے ملت میں جا رہے پھر ذکی ہے اس سے وطی کی یا جس وہ کی میا میں دونوں میں دونوں میں دونوں مسلمان ہو جا میں یا دونوں ہمار کے اور بیاس دونت ہے مسلمان ہو جا میں یا دونوں ہمار کے میر میں ہوئے ہوا تو بالا تقاق ہمار کے ساتھ میرمش دائی جا تا ان کا غذ جب نہ ہو ہے تی القدیم میں جائی طرح اگر دوح بیوں نے مرداریا خون پر یا بدی مشرط کہ مورت کے دوسے چھے مہر نہ ہوگا ہو میں ہوئے ہوا تو بالا تقاق ہمار میا اگر شراب یا سور پر نکاح کی پھر دونوں مسلمان ہو جا تھی ہم دونان کی دھیے تو عورت کواہ دونوں مسلمان ہو جا تھی ہم اس مرافعہ کریں میرفتی القدیم میں ہوا جو میں اگر میں اورائی میں میرمشل میں اور پر نکاح کی پھر دونوں مسلمان ہو گئے ہوا تھی ہم میں میں اگر میں کے دورت کی میں میرمشل میں گا اور بیا مام ابو صفعہ کی تورت میں میرمشل میں گئی اور بیا مام ابو صفعہ کی تورو امام ابو ہوسفت کی جوز میں میرمشل میں گا اور بیا مام ابو صفعہ کی کورت میں تھیں میرمشل میں گا اور بیا مام ابو صفعہ کی کور امام ابو ہوسفت کی کھورت کی کھورت کی کھورت کیں میرمشل میں گا اور بیا مام ابو صفعہ کی کور امام ابو ہوسفت کی کھورت کیں میں میں میں کے کہ دونوں میں میں کی کھورت کی کور دونوں میں میں کی کھورت کی کی کور دونوں میں میں کی کھورت کی کھورت کی میں کور کی کے کور کور کی کور کے کہ کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کھورت کی کور کی کور کی کور کی کور کی کھورت کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کھور کی کور کی کور کی کور کور کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور ک

ذمی و وکا فر جومسلما نو ل کے ماتحت میں اور حربی و وکا فرجس سے ٹر ائی ہے یعنی ماتحت نہیں ہے۔

ج نمقر ندیعی اد هار د کھ پھرشراب بدل کر قیت ہوگ اور سوری صورت میں تنمید باطل ہے تو مہرانشل ہے گا۔

<sup>(</sup>۱) لعِنْ وكالت بنكاح \_

نے فرہا یا کہ عورت کومبر مثل ملے گا خواہ شراب وسور معین ہو یا غیر معین ہواہ راما م محد نے فرما یا کہ چاہے معین ہویا غیر معین ہوعورت کو قیمت ملے گی اوراس میں اختلاف نہیں ہے کہ شراب یا سورا گران کے ذمہ دین ہوتو عورت کا مہریمی ہوگا جوقر ارپایا ہے اور پچھانہ ہوگا اور بیسب اس صورت میں ہے کہ اسلام سے پہلے مہر مقوض نہ ہواہ دراگر قبضہ کرچکی ہوتو اب عورت کو پچھانہ ملے گا بیہ النج میں ہواور اگر قبضہ کرچکی ہوتو اب عورت کو پچھانہ ملے گا بیہ النج میں ہوئے وار ہوا ور بیا ما عظم کا قول ہوا رہیل دخول کے ذمی نے اس کو طلاق دے دی تو معین ہونے کی صورت میں عورت کو نصف معین مدے گا اور بیا ما عظم کا قول ہوا خیر معین ہونے کی صورت میں نصف قیمت اور سور کی صورت میں عورت کو متعب ملے گا بیکا فی میں ہے۔ فصل نے معین ہونے کی صورت میں نصف قیمت اور سور کی صورت میں عورت کو متعب ملے گا بیکا فی میں ہے۔

جہیز دختر کے بیان میں

ا گراپنی دختر کوجہیز دے کراس کے سپر د کر دیا تو پھراستھسانا ہاپ کو بیا ختیار نہیں ہے کہاس سے داپس لےاور سی پرفتوی ہے اورا گرعورت وابول نے سپر دکرنے کے وقت کیجھ ہے تو ہر کواختیا رہوگا کہ بیرواپس کرےاس واسطے کہ بیرشوت ہے یہ بحرالرا نق میں ہےاورا گرعورت کے زفاف کے وقت شو ہرنے کچھ چیزیں بھیجیں از زنجملہ دیبا کا کپڑتھ پھر جب وہ عورت شو ہر کے یہاں رخصت کر دے گئی تو شو ہرنے دیائے ندکوراس سے وا پس لین جا ہا تو اس کوا ختی رنہیں ہے بشرطیکہ بطور دے دینے و مال کر دینے کے بھیجا ہو یہ فصول مماویہ میں ہے۔ایک شخص نے اپنی دختر کا نکاح کر کے جہیز دے کر رخصت کیا پھر مدعی ہوا کہ جو پچھ میں نے اس کو دیا تھ و واس کے یوس بطورعاریت تھ اور دختر نے کہا کہ بیمیری ملک ہے کہتو نے جھے جہیز میں دیاہے یاعورت کے مرنے کے بعد شوہر نے بیدعوی کیا تو انہیں دونوں کا قور قبول ہوگا باپ کا قول قبوں نہوگا اورش علی سغدیؓ سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ہاپ کا قور قبول ہوگا اورابیا ہی امام سرخنی نے ذکر کیا ہے اور اس کو بعض مشائخ نے اختیار کیا ہے اور واقعات میں مذکورے کہ اگر رواج اس طرح نظا ہر ہوجسیا ہماریے ملک میں ہےتو قول شو ہر کا قبول ہو گا اورا ً سررواج مشترک ہولیعنی بھی جہیز ہوتا ہے اور بھی عاریت تو ہا ہے کا قول قبول ہوگا کذافی انتمیین اورصدراکشہیدؓ نے فر مایا کہ یہی تفصیل فنؤیٰ کے لئے مختار ہے بینہرالفائق میں ہےاورجس صورت میں کہ شوہر کا قول قبول ہواور باپ نے گواہ قائم کئے تو باپ کے گواہ قبول ہوں گے اور سچے گوا بی اس صورت میں یوں ہے کہ دختر کومیر دکرنے کے وفت گواہ کرے کہ میں نے یہ چیزیں جواس عورت کومپر د کی ہیں وہ بطریق عاریت ہیں یا ایک تحریر لکھی اور دختر کے اقرار کو بیسب چیزیں جواس فہرست میں تحریر میں میرے والد کی ملک میں اور میرے پاس بطور عاریت ہیں تحریر کر لے کیکن سیامر واسطے قضا کے مائق ہے نہ واسطے احتیاط کے یہ بحرالرائق میں ہے اور اگر اپنی دختر بالغہ کا نکاح کیا اور اس کو جہیز میں معین چیزیں دیں مگر ہنوز اس کے سپر د نہیں کی جیں کہا*س کے بعد عقد فتنج ہو گی*اور باپ نے اس کوکس دوسرے کے نکاح میں دیا تو دختر مذکورہ کو باپ سے اس جہیز کے مطاب کا اختیار نہیں ہےاورا گر دختر کے باپ پر قرضہ ہوااور ہاپ نے اس کو جہیز دیا پھر دعویٰ کیا کہ میں نے اس کو قرضہ میں دیا ہےاور دختر نے دعویٰ کیا کہ تو نے اپنے مال سے دیا ہے تو باپ کا قول قبول ہوگا اور اگر اپنے ام وںدکو کچھ مال دیا کہ اس سے جہیز دختر کا سامان کر ہے پس اس نے سامان کر کے دختر کے سپر دکر دیا تو ام وید کا دختر کو سپر دکر ناصیح نہیں ہے جب تک کہ باپ سپر دندکر ہے دختر صغیرہ نے اپنے ماں و باپ واپنی کوشش کے ماں ہے چہیز کے کپڑے بن کر تیار کئے اور برابریں ہی کرتی رہی یہاں تک کہو وہ لغہ ہوگئی پھراس کی ماں مرگئی بھر اس کے باپ نے سب جہیز اس سے سپر د کر دیا تو اس کے بھائیوں کو بیا ختیار نہیں ہے کہ جانب مادری سے اپنے حصوں کا دعوی کریں ایک عورت نے ایسے ابریٹم ہے جس کو اس کا ہا ہے خربید تا تھا بہت چیزیں تیار کیں پھر باپ مرگیا تو عادت کے موافق بیسب یعنی دروا قع مبریمی ہے لیکن اسلام اس کے بجائے اس کا معاوضہ دلا تا ہے۔

چیزیں اس عورت کی ہوں گی مال نے دختر کے جہیز میں بہت چیزیں ہاپ کے اسباب سے باپ کی حضوری وعلم میں دختر کو دیں اور پاپ خاموش رہااور دختر کوشو ہر کے پیس رخصت کر دیا تو باپ کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ دختر سے بیاسب ب واپس کر دے ای طرح اگر مال نے دختر کے جہیز میں معتاد کے موافق خرج کیا اور باپ خاموش ہے تو بھی ماں ضامن نہ ہوگی بیرقدیہ میں ہے۔ایک مرد نے ایک عورت نے نکاح کیا اورعورت کوتین بزار دینار دست پیان دیئے اور بیعورت ایک تو نگر کی دختر ہے اور باپ نے اس کو جہیز نہ دیا تو اہم جمال الدین وصاحب محیط نے فتوی دیا ہے کہ شوہر کوا ختیار ہوگا کہ موافق عرف دختر کے باپ ہے جہیز کا مطالبہ کرے اورا گروہ جہیز نہ دی تو ا بن وست ہیں واپس لے اور اس کو ائمہ نے اختیار کیا ہے ایک شخص نے دوسرے کو دھوکا دیا کہ میں تیرے ساتھ اپنی دختر بڑے بھاری جہیز کے ساتھ بیاہ دول گا اور تیرا دست بیان اس قدر دینار تھے واپس دوں گا پس اس ہے دست بیان لے لیا اور دختر بلاجہیز اس کو دی تو اس کی کوئی روایت نبیں ہے نیکن صدر الاسلام ہر ہان الائمہومش کے بخارانے فتو کی دیا ہے کہا گر باپ نے دختر کو پچھے جہیز نہ دیا تو شوہر اس عورت کے دست پیان مثل ہے جس قدرزائد ہووا پس لے گا اور صدرالا سلام وی دالدین سفی نے بمقابلہ دست پیان کے مقدار جہیز کا نداز ہ یول فر مایا ہے کہ بمقابلہ ہردینار دیست ہیان کے تین یا جار دینار جہیز کے ہوں پس اگر باپ نے اس قدر نہ دیا تو دست بیان وا پس کر لے اور امام مرغینا کئی نے فر مایا کہتے ہیں ہے کہ عورت سے باب سے شو ہر پچھنیں لے سکتا ہے اس واسطے کہ نکاح میں ماں مقصود نہیں ہوتا ہے یہ وجیز کر دری میں ہے ایک مخص نے اپنی دختر کے واسطے جہیز تیار کیا اور دختر کوسپر دکرنے ہے پہیے مرگیا پھر باقی وارثوں نے جہیز کے مال سےا بناا پنا حصہ طلب کیا پس اگر جنہیز کے وقت دختر بالغہ ہوتو باقی وارثوں کوان کا حصہ ہے گا ایسا ہی مٰد کور ہے اور بہی سیجے ہےاس وجہ ہے کہ جب وہ بالغیر اور ہا ہے نے اس کے سپر دند کیا تو قبضہ سیجے ہوگا اور ملک ثابت ندہو گی بخلا ف اس کے اگر صغیرہ ہوتو ہاتی وارثوں کو پچھے حصہ نہ ہے گا اس واسطے کہ صغیرہ کا قبضہ وہی اس کے باپ کا قبضہ ہے یہ جوا ہرا لفتا وی میں ہے ایک عورت نے اپنا اسباب اپنے شو ہر<sup>()</sup> کودیا اور کہا کہ اس کوفروخت کر کے کندائی میں خرچ کر پس اس نے ایسا ہی کیا پس آیا مرد ندکور پر اس کی تیمت لازم ہو گی کہ عورت کو دے دے تو فر مایا کہ ہال بیافتا وی جندی میں ہے۔ ایک عورت کسی مر د کی طلاق وغیر ہ کی عدت میں ہے اس کوا یک شخص نے بدیں امید نفقہ دیا کہ بعد انقضائے عدت کے میرے ساتھ نکاح کرلے گی پھر جب اس کی عدت گزر گئی تو اس نے تکاح کرنے سے انکار کیا ہی اگر اس مرد نے نفقہ دینے میں بیشر طاکر لی کہ میرے ساتھ نکاح کر لیاتی جو پچھٹر چہ دیا ہے وہ واپس لیے سکتا ہے خواہ عورت مذکورہ اس کے ساتھ نکاح کرے یا نہ کرے اس کوصدر شہید ؓ نے ذکر فر مایا ہے اور سیحے میہ ہے کہ اگرعورت نے نکاح کرلیا ہے تو واپس نہ لے گا اورا گرنفاق میں بیشر طنہیں لگائی بلکہ فقط اس طمع سے نفقہ دیا ہے تو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے اور اصح یہ ہے کہ واپس نبیں لے سکتا ہے ایسا ہی صدر شہید ؒنے فر مایا ہے اور شیخ امام استاد نے فر مایا کہ اصح بیہ ہے کہ وہ بہر حال واپس لے گا خواہ اس کے ساتھ نکاح کر لے یا نہ کرے اس واسطے کہ میر شوت ہے اور اس کومحیط میں اختیار کیا ہے اور بیسب اس وفت ہے کہ مرد نے اس کونفذی درجم دیتے ہوں کہ جن کوو ہ اپنے مصارف میں خرچ کرتی ہوا ورا گرفقظ اس کے ساتھ کھاتی ہوتو اس ہے پچھوا اپس نہیں لے سکتا ہےاورا گرایک مرد نے کسی شخص کے باغ انگور میں بدیں طمع کا م کیا کہانی دختر میرے ساتھ ہیں ودے گا مگراس نے بیاہ نہ کیا تو اس سے اجرالمثل علی کے سکتا ہے خواہ دختر کے نکاح کردینے کی شرط کی ہویانہ کی ہو بشرطیکہ اتنامعوم ہو کہ وہ اسی غرض سے بیہ مشقت در کار

اے تجہیر جبیر کا سامان کرتے وقت ۔

ع جواليے كام كى مزدورى ہو\_

<sup>(</sup>۱) - ظاہراشوہرے بیمرادے کہ جو بعد نکاح ہوج نے کے شوہر ہوج ہے گانہ بالفعل۔

کرتا ہے اور استا دظہیر لدین نے فر مایا کہ پی گئیں ہے سکتا ہے بی خلاصہ میں ہے ایک مرد نے دوسر سے کی دختر کا خطبہ یہ ہی ہی ہے نے کہ کہ یا اچھ بشر طیکہ تو چھ مہینہ یا س ل تک اگر مہر نقد اوا کرے گا تو میں تیرے سہتھ بیاہ دوں گا پھر مرد ندکور نے اس کے بعد دختر ندکور ہے باپ کے گھر مدید بھیجنا شروع کئے گراس قد رمدت میں اس سے سب مہر کا بندو بست نہ ہوسکا ہی ہی ہے اس کے سرتھ دختر کی شادی نہ کی ہی سی جو مال اس نے مہر میں بھیجا ہے وہ واپس لے سکتا ہے تو مشن کے نے فر مایا کہ جو ہ س اس نے مہر میں بھیجا ہے خوہ قائم ہو یا تنف ہوگی ہوسب واپس لے گا اور اس طرح جو بدید ہواور وہ قائم ہواس کو بھی واپس لے سکتا ہے تو اہ قائم ہواس کو بھی واپس لے سکتا ہے اور جو تلف ہوگیا ہے یہ تلف ہوگی ہوسب و بس اس کے گھڑیں ہو دار ہو تلف ہوگیا ہے یہ تلف ہوگیا ہے اس میں سے پھڑیں ہو سات ہوگیا ہے یہ تلف کر ڈلہ ہو اس میں سے پھڑیں ہو سے کہ تو اس میں سے بھڑیں ہو سے اس میں سے بھڑیں ہو سے تو شخ امام ابواتھا ہم نے فر مایا کہ جو بچھ سکتا ہے اور جو تلف ہوگیا ہے یہ تن سے خدمت کی ہو بھڑی امام ابواتھا ہم نے فر مایا کہ جو بچھ شو ہر نے بھورم حرف خرج کیا ہے وہ مہر میں ہوگا بی قاضی خان میں ہے۔

نصل: كان

## متاع خانہ کی نسبت شوہروز وجہ کے اختلاف کرنے کے بیان میں

امام ابوضیفہ وامام ابو مجھ نے فرمایہ کہ جس گھر ہیں شوہروزوجہ رہتے ہیں اگراس کے اسباب موجودہ میں دونوں نے اختین ف
کیا خواہ در حالیکہ نکاح تائم ہوئے یا قائم نہ ہوخو ہ کسی ایسے فعل سے جدائی واقع ہوئی جوشوہر کی طرف سے واقع ہویا ہے فعل سے جو
زوجہ کی طرف سے واقع ہوا ہوتو جو چیزیں عادت کے موافق عورتوں کی ہوتی ہیں جیسے کرتیاں واوڑھنی و رچر ندو پٹارے وغیرہ تو یہ
عورت کی ہوں گی الداس صورت میں نہ ہوگی کہ شوہراپنی ملک ہونے کے گواہ قائم کرے اور جو چیزیں عادت کے موافق مردوں کی
ہوتی ہیں جیسے ہتھیار ٹو بیال قبائ پٹکائ پیٹی کمان وغیروہ مرد کی ہول گی الداس صورت میں نہ ہوگی کہ عورت پنی ملک ہونے کے گواہ قائم
کرے اور جو چیزیں عورت ومرد دونوں کی ہوتی ہیں جیسے غلام و باندی و بچھونے وگائے و بکریاں و بیل وغیرہ وہ مرد کے ہوں گے الدی ب

اگر دونوں ہیں ہے ایک مرکیا اور اس کے وارثوں اور باتی زندہ کے درمیان اختاا ف ہوا تو بنا پر تول اہام ابوطنیقہ وا مامحکہ کے جو چیزیں مردوں کے لائق ہوتی ہیں وہ شوہر کی ہوں گی اور وہ زندہ ہو یا اس کے وارثوں کی ہوں گی اگر مرگی ہوا ور جو چیزیں مونوں کے لائق ہوں وہ بنا ہر تول عورت کی ہوں گی اگر مرگی ہوا ور تول کی اگر مرگی ہوا ور جو چیزیں دونوں کے لائق ہوں وہ بنا ہر تول امام محد کے شوہر کی ہوں گی اگر زندہ ہو یا اس کے وارثوں کی اگر مرگیا ہوا ور ان ما اعظم نے فرہ یہ کہ ایک چیزیں دونوں میں ہے س کی امام محد کے شوہر کی ہوں گی اگر زندہ ہو یا اس کے وارثوں کی اگر مرگیا ہوا ور ان ما اعظم نے فرہ یہ کہ ایک چیزیں دونوں میں ہوں اور مرد تجارت کرنے میں مصروف ہولینی لوگ جو نے ہوں کہ بیتا ہر ہوتو یہ سب شوہر کی ہوں گی میں ہوا ور دو ہر وزوجہ دونوں میں سے ایک آزاد ہوا ور دوسرا مملوک ہو خواہ مجور ہوتو یہ تھم ہو اور اگر شوہر وزوجہ دونوں میں سے ایک آزاد ہوا ور دوسرا مملوک ہوخواہ مجور ہوتو یہ تھم ہو اراگر وونوں میں ہوا ہو اور اگر دونوں میں سے ایک مسلمان ہوتو وہ تھم ہوگا جو دونوں کے آزاد ہونے کی صورت میں بوا ہو اور اگر دونوں میں سے ایک مسلمان ہونے کی صورت میں نہ کو رہوا ہوا ہوار اگر دونوں میں ہوتا وی قاضی خون میں ہو ۔ جو دونوں کے مسلمان ہوا دونوں کی مسلمان ہولی کی ہوتا وی قاضی خون میں ہو ۔ سے ایک صورت میں نہ کو رہوا ہوا ہوار اگر دونوں میں ہوتا وی قاضی خون میں ہو ۔ سے ایک صورت میں نہ کو رہوا ہوا ہوا کہ وہ ن میں ہے ۔ سے ایک صورت میں نہ کو رہوا ہوا ہوا کہ وہ ن میں ہے ۔ سے ایک صورت میں نہ کو رہوا ہوا کہ وہ ن میں ہے ۔ سے ایک صورت میں نہ کو ن میں ہو ن میں ہو ن میں ہون وہ میں میں دونوں کی سال ہیں پیڈواوی قاضی خون میں ہو ۔

### اگر شو ہر کی ایک سے زائد ہیویاں ہوں اور مرواور ان عور توں میں اسباب خانہ کی نسبت اختلاف ہوا؟

اور اگر دونوں مملوک یا دونوں مکاتب ہوں تو بھی اسباب خانہ داری میں تول اس طرح تنصیل کے ساتھ ہو گا جیسا ہم نے بیان کیا ہے بیر محیط میں ہے اور میسب صورتیں جوہم نے بیان کی جیں بہر حال اس حکم پر رجیں گی مکان کی وجہ ہے ان میں پچھ فرق نہ ہو گا خواہ مکان نہ کورجن میں دونوں رہتے ہیں شو ہر کی ملک ہویا بیوی کی ملک ہواور اگر زوجہ کے سوائے دوسراکسی کے عمیال میں ہومثلاً پسرا ہے باپ کی عیال میں ہو یا باپ اپنی اولا دیے عیال میں ہو یااس کے مثل کوئی صورت ہوتو اشتبا ہ کے وقت اسباب خانہ اس مخص کا ہو گا جس کے عیال میں ہے بیر قباویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر شو ہر کی کئی زوجہ ہوں اور مر داور ان عور توں میں اسب ب خانہ کی نسبت اختلاف ہوا پس اگرسب عورتیں ایک ہی گھر میں ہوں تو جو چیزیں زنا نہ کی ہوتی ہیں و ہ ان سب عورتوں میں مساوی مشترک ہوں گی اوراگر ہرعورت علیحدہ گھر میں ہوتو جواسباب اس گھر میں ہوو ہ ای عورت اورشو ہر کے درمیان موافق تفصیل مذکورسابقہ کےمشترک ہو گا اور کوئی عورت دوسری عورت کے ساتھ شریک نہ ہوگی محیط میں ہے اور اگر زوجہ نے کسی متناع کی نسبت اقر ارکیا کہ میں نے اس کو ایے شو ہر ہے خریدا ہے تو وہ متاع شو ہر کی ہوگی اورعورت پر واجب کہوگا کہ گواہ قائم کرے اور اگر دونوں نے اس گھر کی ہاہت جس میں دونوں رہتے ہیں اختلاف کیا کہ ہرا یک نے اس پراپنا دعویٰ کیا کہ بیمبرا ہے تو شوہر کا قول قبول ہو گالیکن اگرعورت نے گواہ قائم کئے یہ دونوں نے اپنے اپنے گواہ قائم کئے تو عورت کے گوا ہوں پرتھم دیا جائے گا اورا گر کوئی گھر ایک عورت اور ایک مرد کے قبضہ میں ہوا در مورت نے گوا ہ قائم کئے کہ بیکھر میرا ہے اور بیمیر اغلام ہے اور مرد نے گوا ہ قائم کئے کہ بیکھر میرا ہے اور بیمورت میری بیوی ہے کہ میں نے اس سے ہزار درہم پر نکاح کر کےاس کو پورا مہر دے دیا ہے لیکن مرد نے اس کے گواہ قائم نہ کئے کہ میں آ زا دآ دمی ہوں تو تھم دیا جائے گا کہ ریکھر اور میمرو دونوں عورت کی ملک ہیں اور ان دونوں میں نکاح نہیں ہے اور اگر مرد نے گواہ دیئے کہ میں اصلی آ زا دہوں اور باقی مسئلہ بحال ہے تو مرد کی آزادی کا تھم ہوگا اورعورت کے ساتھ نکاح کا تھم ہوگا اور بیتھم دیا جائے گا کہ بیگھر اس عورت کی ملک ہے بیڈ قاویٰ قاضی خان میں ہے۔

گھریلواسباب کی چیزوں میں اختلاف ہوا تو کس کا قول معتبر تصور کیا جائے گا؟

مید جوب جمعن فعل لا برنہیں ہے بلکہ بیمراد ہے کہ اگر لینا جا ہے تو گواہ لائے۔

اجرالشل يعنى جواييے كام كى مزدورى موتى بي كورت كووه ديا جائے گا۔

و فتاوي عالمكيري. . جند 🕥 تناب النكام

♥: ♠/i

نکاح فاسدواس کے احکام کے بیان میں

عورت كامتاركت ہے آگاہ ہونا كوئى لازمى شرطنہيں:

جب نکاح فاسد واقع ہوتو شو ہر و زوجہ میں قاضی تفریق کرا دے گا پس اگر ہنوز شو ہر نے اس کے ساتھ دخول نہ کیا ہوتو عورت کے واسطے کچھ مہر نہ ہوگا اور نہ عدت واجب ہوگی اور اگر اس عورت کے ساتھ وطی کر بی ہوتو عورت مذکور ہ کومہر مسمی اور مہر مش میں ہے جو کم مقدار ہو ملے گی بشرطیکداس نکاح میں مہرشمی ہو گیا ہو ورا گر نکاح میں کچھ مہر قرار نہ پایا ہوتو عورت مذکورہ کومبرشل جا ہے جس قدر بوسے گا اور عدت واجب ہوگی اور جماع و ومعتبر ہے جوفرج کی راہ ہے ہوتا کہ مر دیذکورمعقو وعلیہ بھری نے والا ہو جائے اور عدت اس وفت سے شار ہو گی کہ جب قاضی نے دونوں میں تفریق کر دی ہے اور بیرہ رے علی نے ثل نڈ کا مذہب ہے بیرمحیط میں ہے اور مجموع النوازل میں لکھا ہے کہ نکاح فاسد میں جوطلاق ہوتی ہے وہ متن رکت بینی با ہم ایک دوسرے کو چھوڑ وینا ہے طلاق شرعی نہیں ہے چنانچے تعدا دا طار ق بیعنی تین طلاق میں ہے کوئی عدد کی مذہو گا رہ خلاصہ میں ہے اور نکاح فاسد میں بعد دخول کے متار کت فقط بقول ہوتی ہے مثلاً یوں کیے کہ میں نے تیری راہ جھوڑ وی یا تجھے جھوڑ ویا اور خالی نکات کے اٹکار سے متار کت نہ ہوگی لیکن اگر اٹکار کے ساتھ ریجی کہا کہ تو جا کر اپنا نکاح کر لے تو یہ کمار کت ہوگی اور بعد دخول واقع ہونے کے ایک کے دوسرے کے پیس نہ جانے ہے متارکت نہ ہوگی اورصاحب المحیط نے فر مایا کہ قبل دخول کے بھی متارکت ( ) ہدوں قول کے حقق نہیں ہوتی ہے اور ان دونوں میں سے ہرا یک کو ہدول حضوری دوسرے کے نسخ نکاح کا اختیار ہوتا ہے اور بعد دخول دا قع ہونے کے بدوں دوسرے کی حضوری کے نسخ نکاح کا ا فقیے رنبیں رہتا ہے ہیہ وجیز کردری میں ہے اور دونوں میں ہے جومتارک (۲) نہیں ہوا ہے اس کا " گاہ ہونا متارکت صحیح ہونے کے واسطے شرط ہے اور میں صحیح ہے چنانچہ اگر اس کو آگا ہی نہ ہوئی تو عورت کی عدد منقصی نہ ہوگی بیاقتیہ میں ہے اور سحیح بیہ ہے کہ عورت کا متارکت ہے آگاہ ہونا شرطنہیں ہے جیسے کہ طلاق میں شرطنہیں ہے اور عدت و قات کی نکاح فاسد میں واجب نہیں ہوتی ہے اور نہ انفقہ واجب ہوتا ہےاورا گرنکاح فاسد میں نفقہ ہے کے کرے تو جائز نہیں ہے بیوجیز کر دری میں ہےاور نکاح فاسد ہے جواولا دیبیدا ہو اس کا نسب ٹابت ہوتا ہےاور دخول کے وقت ہےا مام محمدؓ کے نز دیک نسب کے واسطے مدت شار کی جائے گی اور فقیہ ابواللیٹ نے فرمایا کہ اس پر فنوی ہے بیٹیبین میں ہے نکاح فاسد میں دخوں ہے پہلے کوئی تھم ٹابت نہیں ہوتا ہے چنانچہ اگر کسی عورت ہے برکاح فاسد نکاح کیا پھراس کی ہ ل کوبشہوت جھوا پھراس عورت منکوحہ کو چھوڑ دیا تو اس کوا ختیار مجموگا جا ہے اس کی ماں سے نکاح کر لے بیہ خلاصہ

اور اگر مطلقہ نے نکاح کیا پھر کہا کہ میں عدت میں تھی تو اُس کے قول کی تصدیق ہے پہلے کن

چیزوں کا جائزہ لیٹا جا ہے؟

آزاد نے اگرا پی بیوی کوخر بیراتو نکاح فاسد ہوجائے گا بخلاف غلام ماذون کے کداگراس نے اپنی بیوی کوخر بیرتو بیے تھم نیں ہے بیہ راجیہ میں ہے اور نکاح فاسد میں دخول کرنے ہے محصن نہ ہوگا اوراگر بعدتفریق اس عورت سے وطی کی تو حد ماری جائے گی بیہ معراج الدرایہ میں ہے اوراگر بنکاح فاسد عورت سے نکاح کیا اور س کے ساتھ خلوت کی پھراس کے بچہ بیدا ہوا اور شو ہرنے دخول ہے انکار کیا تو امام ابو بوسف ہے دو روایت میں ایک روایت میں فرمایا کہ نسب ثابت ہوگا اور مہر وعدت واجب ہوگی اور دوسری روایت میں فرمایا کہ نسب ثابت ہوگا اور مہر وعدت دا جب ہوگی اور دوسری روایت میں فرمایا کہ نسب ثابت کے ساتھ خلوت نہ کی ہوتو بچے مرد ندکور کولا ذم نہ

ا یعنی اگر بعداس کے نکاح سیجے کر لے تو اس کو پور ہے تین طلاق کا اختیار ہوگا اور دوطلاق اس عورت کے حق میں مغفظ شار نہ ہوں گے۔

ع قال المترجم واضح رہے کہ علمانے فر مایا کہ جا ہے نکاح فاسد کہویا وطل کہوفرق نہیں ہے فتفکر۔

سے اختیار ہوگا اورا گرنکاح صحیح ہوتا تو بینکاح جائز ندہوتا اورا گریاں کوبشہوت نہ چھوا ہوتو عورت ہے بھی دویارہ نکاح کرسکتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) ایک دوس بے کوچھوڑ دیتا۔

<sup>(</sup>۲) کچبوژ دینے والا یہ

**():** \$\forall \forall \forall

# رقیق کے نکاح کے بیان میں

نفقہ کے کہ نفقہ کے واسطے ہار ہورایک بعد دوس سے کے فروخت ہوتارہے گا یہاں تک کہ پورا ہوجائے گا اورا گرغلام مرگی تو مہرونفقہ ساقط ہوجائے گا جہین میں ہے جومہرغلام پر بدول اجازت مولی کے واجب ہواس کے واسطے بعد آزادی (۲) کے ماخوذ ہوگا یہ فاوٹی قاضی خان میں ہے۔

ایک شخص نے ایک عورت سے ہزار درہم پراینے غلام کے ساتھ نکاح کر دیا پھراسی عورت کے ہاتھ نوسو درہم کوغلام مذکور فروخت کر دیا:

اگر کسی عورت سے بنکاح فاسد نکاح کیا پھر جا ہا کہ بنکاح صحیح اس سے نکاح کر لے اور مولیٰ سے دو باہ اجازت نہیں لی تو امام اعظم عین کے نز دیک اس کو بیاختیار نہ ہوگا:

مولی کواپنے سب مملوکوں پر نکاح کے واسطے جبر کرنے کا اختیار ہے سوائے ایسے غیں میا با ندی کے جس کو مکا تب کر دیا ہو کذفی العمابيہ پس مکا تب ومکا تبدنکاح کے واسطے مجبور نہیں کئے جاسکتے ہیں اگر چرصفیر ہوں اور بید مسئلہ نہا یہ غریب مسائل ہیں ہے کہ امر نکاح ہیں صغیر وصغیرہ کی رائے کا اعتبار کیا گیا ہے جتی کہ مشائخ نے فرمایا کہ اگر مولی نے ان ووٹوں کا نکاح کیا تو ان ووٹوں کی اجتبار نہ ہوگا اور پھراگر دوٹوں مال اواکر کے آزاو ہو گئے تو جب تک دوٹوں صغیرر ہیں تب تک ان کی رائے کا اعتبار نہ ہوگا جکہ تنبا مولی کی رائے ووالی کی رائے معتبر ہے تہ بیبین ہیں ہے اور اگر مولی نے مکا تبصغیرہ کا نکاح کیا پھر وہ مال کیا بت اواکر نے

لے اس میں اشارہ ہے کہ مد ہر یغیر آزاد کئے آزاد نہ ہوگا اور کتاب الشروط میں صریح مذکور ہے فاحفظہ

والى حاكم اسلام-

<sup>(</sup>۱) کیجنی مول نے نکاح کی اجازت نہیں وی۔

<sup>(</sup>٢) ني الحال ، خوذ نه بهو گا\_

ے پہیے نکاح پر راضی ہوگئی اور اچازت دے دی بھر ہا ادا کر کے آزاد ہوگئی تو فی ایال اس کوخیا رحاصل نہ ہوگا اس واسطے کہ وہ صغیم ہ ہے بھر جب بالغہ ہو گی تو وفت بلوغ کے اس کو خیار عتق حاصل ہو گا ہے کا فی میں ہے اور اگر اس مکا تبد نے نہ نکاح کی اجازت دی اور نہ رو کا بہاں تک کہ عاجز ہوگئی اور رقیق کر دی گئی تو نکاح نہ کور ہاطل ہوجائے گا چنا نچیا گر پھراس نے اجازت دی تو بچھ کار ''مد نہ ہو گا اور ا گر ہج نے مکا تبہ با ندی کے مکا تب غلام صغیر ہو کہ موں نے بدوں اس کی اجازت کے کسی عورت سے اس کا نکاح کیا بھروہ عاجب ہو کرر قبل کردیا گیاتو نکاح باطل شہوگا جکہ مولی کی اجازت برموقوف رے گا پیرمحیط میں ہےاور نکاح کی اجازت دینا نکاح فاسد کو بھی ش مل ہے اور بیا ، م اعظمُ کا قول ہے اور صاحبین ٓ کے نز دیک فقط نکاح سیجھے پر ہو گا تیمبین میں ہے پس اَ سرکسی عورت ہے بڑکاح فاسد نکاح کیا پھر جا ہا کہ بنکاح سمجھے اس سے نکاح کر لے اور مولی ہے دوباہ اجازت نہیں کی تو امام اعظم کے نز دیک اس کو بیا ختیار نہ ہو گا اس واسطے کہ نکاح فاسد کر لینے پراجازت یوری ہوگئی یہ ہدائع میں ہے اورا گرایئے غلام کے واسطے مطلق نکاح کر لینے کی اجازت وی پس اس نے بنکاح فاسدایک عورت سے نکاح کیا اور اس کے ساتھ وخول کرلیا تو امام اعظمتم کے نز ویک غلام ندکور پر فی الحال مہرل زم ہو گا كذنى المحيط چنانچيا گرمو جب تمادايا يا جائے تو غلام ندكوركونى الحال فروخت كر كے مير ديا جائے گا بخلا ف صاحبين كے كه بعد آزاد كے ما خوذ ہوگا اورا گرمو کی نےصریحاً اس کو نکاح فاسد کی اجازیت دی ہوتو نکاح فاسد کر کے دخول کر لینے ہے بالا تفاق فی الحال اس برمہر لا زم ہوگا ہے ہدائع میں ہےاوراگراہینے غلام کومطلقاً نکاح کی اجازت دی پس اس نے دوعورتوں ہے ایک عقد میں نکاح کیا تو دونو پ ہیں ہے کوئی عورت جائز شہوگی الا اس صورت میں کہ اجازت کے ساتھ کوئی الیم بات یائی جائے جس سے عام اجازت ہونا ٹابت ہومثلاً یوں کہا کہ جس قدرعورتوں سے تیرا جی جا ہے نکاح کر لے یا اس کے مثل ابغہ ظبیان کئے تو البتہ ہوسکتا ہے کہا جازت عام ہو گی یس دوعورتوں سے نکاح کرسکتا ہے اور اگرمولی نے نکاح کے بعد کہا کہمیری مراد میتھی کہ دوعورتوں سے جیاہے نکاح کرلے تو دونوں کا نکاح جائز ہوگا پیمحیط میں ہے۔

7

ا اختیاراس کوندہوگا تا وفتیکہ دو ہارہ اجازت نہ لے ۔ اختیاراس کوندہوگا تا وفتیکہ دو ہارہ اجازت نہ لے ۔

ع موجب ادامثلًا مدخوله كامبر مجمّل بهواوراس نے طلاق دے دى تونى الحال اداكر ناواجب بهوا۔

تو قف بعنی اب ا جازت برمنعقد نکاح موقو ف ندر با بلکه نکاح بی باطل ہو گیا۔

غلام نے بدوں اجازت مولیٰ کے نکاح کرلیا پھرمولی نے اس ہے کہا کہ اپنی بیوی کورجعی طلاق دے دی تو بیا جازت ہے ہے بیٹیمین میں ہے اورا گرمولی نے اس سے کہا کہ عورت کوطلاق وے دے یا کہا کہ عورت کوچھوڑ دیت تو بیا جازت نہ ہوگی ہیہ بداغ میں ہے چھرواضح رہے کہ مولی کا اجازت ویناتھریج سے ٹابت ہے مثلاً یوں کہا کہ میں نے اجازت وی یا میں اس پر راضی ہوایا میں نے اون ویا اور نیز بدلالت بھی خواہ بقول ہو یافعل ہو تابت ہوتا ہے مثلا مولی نے نکاح کی خبر ننے پر کہا کہ بیا جھا ہے یا تو اب ہے یا تو نے خوب کیا یا مقد تعالی تھے اس عورت کے ساتھ برکت عطافر مادے یا کہا کہ چھمضا کقہبیں ہے یاعورت کے پاک اس کا مہر بھیج ویا یاتھوڑ امہر جھیجاتو پیر بدلالت اجازت ہےاورفعلی اجازت مہر بھیجنے ہے تابت ہوتی ہے بخلاف مدید بھیجنے کے کہ بیاجازت نہیں ہے اورفقیہ ابوالقاسم نے فر ہیا کہ ان میں ہے کوئی اجاز ت نہیں ہے مگرا جازت ہونا مختار فقیہ ایواللیٹ ہے اور اسی پریٹنخ حسام الدین صدر شہید تختوی و یتے تھے لیکن ا گرمععوم ہو کہ بیا قوال بطوراستہزاء وٹھٹھے کےصا در ہوئے ہیں تو بیتھم نہ ہوگا اور نکاح کے معامد میں ا ذن 'ویناا جازت نہیں ہے بھراگر غلام کے کئے ہوئے نعل کی اجازت وے دی تو استحسانا نکاح جائز ہوگا جیسے اگر غلام نے اس طرح اجازت وی تو جائز ہے چنانجے اگر ا یک فضولی نے کسی عورت کا نکاح ایک غلام کے ساتھ کیا پھرمولی نے اس غلام کو نکاح کرنے کا اوّن دے دیا پھرغلام نے فضولی کے کئے ہوئے کی اجازت وے دی تو نکاح جائز ہوگا سے بین سے۔

ا یک با ندی نے بدوں اُجاز ت اپنے مولی کے نکاح کرلیا ورسودرہم مہرکھبرائے پھرمولی نے شو ہر ہے کہا کہ میں نے اس شرط ہےا جازت دی کہتو میرے واسطے پچاس درہم بڑھا دےاور شو ہرنے اس سےا نکار کیہ تو بیا جازیت نہیں ہےاور نہ رد ہے پس مولی کواختیار ہوگا کہ جا ہے اجازت وے دے اور اس طرح اگر کہا کہ نیس اجازت دیتا ہوں یہاں تک کہ تو میرے واسطے بچیاس در ہم بڑھا دے یا الا پچاس درہم بڑھانے پرتو بھی بہی تھم ہے اور اگر شو ہرنے اس کو قبول کر لیا تو بیزید دتی اصل مہر کے ساتھ ال کریکد ست مهر قرار دیا جائے گا اورا گر کہا کہ میں نکاح کی اجازت نہیں دیتہ ہوں کیکن تو مجھے بچاس درہم بڑھ دے یا میں نکاح کی اجازت نہیں دیتا ہوں اورا جازت دے دوں اگر تو مجھے بارہ درہم بڑھا دے تو یہ نکاح کاروہی اور نکاح اول باطل ہو جائے گا اوراگر کہا کہ میں نے بچاس درینار پر نکاح کی اجازت دی اور شوہر نے اس کوقبول کیا تو بچاس دینار پر نکاح سیح ہوجائے گا بیکا فی میں ہے۔اگر شوہر نے اپنی زوجہ ہے جوغیر کی باندی تھی اورمولی نے اس کوآز اوکر دیا ہے کہا کہ تیرے لئے پچاس درہم ہوں گےاس شرط پر کہ تو مجھےا ختیار کرے تو اس کے اختیار کرنے پرعقدل زم ہو گا اورال کو پچھ نہ ملے گا اوراگر کہا کہتو مجھے اختیار کرلے اور تیرے واسطے پچاس ورہم تیرے مہر میں زیادہ ہیں تو سیجے ہے اور بیزیا دتی موٹی کے واسطے ہوگی بیمجیط سرحسی میں ہے۔

غلام ماذون' طفل ماذون' مضارب ونثر یک عنان امام اعظم حمیته وا مام محمد حمیته کینز دیک با ندی

کا نکاح نہیں کر سکتے :

اگر باندی نے بغیر گواہوں کے نکاح کی چرمولی نے گواہول کے حضور میں اجازت دی تو نکاح سیحے نہ ہوگا یہ کانی میں ہے ہ ب وداداووصی و قاضی و مرکا تب وشریک مفاوض کی سب ہوگ با ندی کے نکاح کر دینے کے بجاز میں اورغلام کا نکاح نہیں کر سکتے ہیں اور غلام ہاذون وطفل ہاذون ومضارب وشریک عن ن! مام اعظم ٌوا مام محدٌّ کے نز دیک پاندی کا نکاح نہیں کر سکتے ہیں اورا گر باپ نے پا

ا ذ ن یعنی کہا کہ میں نے تختیے تکاح کے معاہدیں اجازت دی تو اس لفظ ہے اس کو نکاح کی اجازت حاصل نہ ہوگی۔ مفاوض برابر کفالت ہے مساوی شریک عنان میں مساوات شرطنہیں ہے کتاب الشرکة ویکھو۔ Ľ

وصی نے صغیر کی بائدی کا نکاح اینے غلام کے ساتھ کردیا تو نہیں جائز ہے بیا خلاصہ میں ہے اور اگر اپنی باندی کا نکاح اینے نیا، م کے س تھ کردیا تو عورت کا مہراس پر لازم نہ ہوگا ہے محیط میں ہے اور اگرانی باندی کا نکاح اسے غلام کے ساتھ اس شرط پر کیا کہ اس عورت کے امر طلاق کا اختیارمیرے ہاتھ میں ہے جب جا ہوں گا طلاق دے دوں گا پس اگرمو کی نے ابتدا کی اور کہا کہ میں نے اس یا ندی کا نکاح تیرے ساتھ اس شرط پر کیا کہ اس باندی کے امر طلاق کا اختیا رمیرے قبضہ میں ہے جب جا ہوں گا طلاق دے دوں گا اور غلام نے قبول کیا تو سیجے ہاورا ختیار طلاق مولی کے قبطہ میں ہوگا اورا گرغلام نے ابتدا کی اور کہا کدا پی بائدی کا نکاح میرے ساتھ کردے بدیں شرط کہ طلاق کا اختیار تیرے قبضہ میں ہے جب تیراجی جا ہے طلاق دے دینا یس مولی نے نکاح کر دیا تو امرطلاق کا اختیار مولی تے قبضہ میں نہوگا ہے وجیز کردری میں ہے اور اگر باب نے پسر کی با ندی کا نکاح پسر کے غلام سے کردیا تو امام ابو پوسف کے نزویک جائز نے اور اس میں امام زفرؓ نے خلاف کیا ہے اور اس وجہ ہے مام ابو یوسٹ کے نز دیک جائز ہے کہ ایک صورت میں مہر غایم کی گردن ہے متعلق تبیں ہوتا ہے اور نہ اس میں ضرر ہے ہیں باپ کو اختیار ہوگا میر محیط سرھسی میں ہے اور اگر غلام نے یا مکا تب نے یا مربر نے یا ام ولد کے پسر" نے بدوں ا جازت موٹی کے نکاح کیا پھرفیل ا جازت موٹی کے اس کو تین طلاق وے دیں تو بیرطلاق جمعنی متارکت نکاح ہےاور درحقیقت طلاق نبیں ہے حتی کہ عمد دطلاق میں سے پچھکم نہ ہوگا اور اگر بعد طلاق کے اس عورت سے دطی کی تو صد ماری جائے گی اور اگر طلاق کے بعد مولی نے اجازت دی تو کھھکار آمد نہ ہوگی اور اگر ایسی طلاق کے بعد موٹی نے اجازت دی کہ اس عورت ہے نکاح کر لے تو میرے نز دیک نکاح کر لینا مکروہ ہے لیکن اگر نکاح کرلیا تو میں دونوں میں تفریق نہ کروں گا بیمجیط میں ہے اور اگر باندی دو شخصوں میں مشترک ہے پھرایک مولی نے اس کا کسی سے نکاح کر دیا اور شوہر نے اس کے ساتھ دخول کیا تو دوسرے مولی کوا ختیار ہوگا کہ نکاح تو ڑوے ہیں اگر نکاح تو ڑویا تو ہا ندی مذکورہ کونصف مبراکشل ملے گا اورجس مولی نے نکاح کرویا ے اس کونصف مسمیٰ ونصف مہرالمثل دونوں میں ہے کم مقدار ہے گی پیظہیر رید میں ہے ایک با ندی مجبول النسب ہے اس نے اپنے شوہرکے باپ کے واسطے اقر ارکیا کہ اس کی رقیق ہوں اور شو ہرنے کہا کہ بیاصل حرہ ہے پھر باپ مرگیا تو نکاح منتخ ہوجائے گا بیتنا ہیہ میں ہےا لیک بائدی نے بدوں اجازت مولی کے نکاح کیا پھرموی نے اس کوفر وخت کیا پھرمشتری نے نکاح کی اجازت دے دی پس ا گرشو ہرنے اس کے ساتھ دخول کرایا ہوتو سیجے ہے ور نہیں اس واسطے کہ مشتری کے حق میں بیہ باندی بسبب خرید کے قطعی حلال ہوگی اور حلت قطعی جب حلت موقو ف <sup>(۲)</sup> پر طاری ہوتی ہے تو حلت موقو ف کو ہاطل کر دیتی ہے لہٰڈاا گرمشتری ایسامخص ہوجس کواس ہ<sup>ا</sup>ندی ہے وطی کرنا حلال ہی نہ ہوتو نکاح ندکورمطلقا جائز ہوگا ہے وجیز کردری میں ہےاوراس طرح مکا تبہ ہاندی نے اگر بغیرا جازت مولی کے نکاح کیا پھرمولی مرگیا پھروارث نے اس کے نکاح کی اجازت دی تواجازت سیجے ہوگی بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

غلام نے اگر حرہ عورت سے یا مکا تبہ نے اسے رقبہ پر نکاح کیا تو جا تر نہیں:

مکا تب کا نکاح ہاجازت وارث جائز ہے بیعتا ہیہ میں ہے اور اگر کسی نے اپنے غلام کواجازت دی کہاہیے رقبہ پر نکاح کرے پس اس نے باندی یامہ برہ یاام ولد ہے ان کے مولی کی اجازت ہے اپنے رقبہ پر نکاح کیا تو جائز ہے اور بیغلام ان عور تول

(1)

ع اوراگر داقتی طلاق ہوتی تو تین طلاق کی صورت میں حدیثہ ماری جاتی فالہم ۔

سے تولیے ورتو لیعنی ان میں ہے جس کسی ایک کے سرتھ نکاح کیاس کے مولی کا ہوجائے گا۔

جومولی کے نطفہ سے نہیں ہے۔ (۲) کیونکہ مولی کی اجازت پر نکاح موقوف تھا۔

کے مولی کا ہوجائے گا اورا گرحرہ مورت ہے اپنے رقبہ پر نکاح کیا تو نہیں جائز ہے اور اس طرح اگر مکا تبہ ہے اپنے رقبہ پر نکاح کیا تو بھی تہیں جائز ہے اور میرسب اس وقت ہے کہ غلام کو بیا جازت وی کدایئے رقبہ پرکسی عورت سے نکاح کر لے اور اگر صرف بیا جازت دى كەكى عورت سے نكاح كر لے اور بيندكها كەاپيے رقبه پرنكاح كر لے پس اس نے آزاديا مكاتبه يامد بره ياام ولد سے اپنے رقبه نکاح کیا تو استحما نااس کی قیمت پر نکاح جائز ہوگا میر مجیط میں ہے اور بیرجواز اس وقت ہے کہ اس کی قیمت مہرمتل کے برابر ہویا اس قدر زا کد ہو کہ جس قد رلوگ اپنے انداز ہ میں خسارہ اٹھ لیتے ہیں اور اگر اس قد رزیادہ ہو کہ لوگ اپنے انداز ہ میں ایسا خسارہ نہیں اٹھ تے میں تو نہیں جا تز ہے حتی کدا گراس صورت میں عورت کے ساتھ دخول کرایا ہوتو غلام ندکور سے مہر کا مطالبہ ند کیا جائے گا یہاں تک کہ غلام ندکور آزاد ہوجائے بیکا فی میں ہےاور اگراہیے مکا تب یامہ برکواجازت دی کدایے رقبہ پر نکاح کر لے پس اس نے اپنے رقبہ پر باندى يامد بره يوام ولدے نكاح كيا تو جائز ہے اى طرح اگر آزاده يا مكاتبہ ہے نكاح كيا تو بھى جائز ہے پھر جب نكاح جائز ہوا تو مكاتب بإمد بريرواجب بوگا كداين قيمت كى قدر سعايت كر كے اداكر ہے ايك غلام نے آزادہ يا باندى يامكاتبہ يا ام ولد يامد بره ہے بدوں اجازت مولی کے اپنے رقبہ پر نکاح کیا پھرمولی کو بیخبر پیٹی اور اس نے اجازت دے دی پس اگر اس نے باندی یا : م ولدیامہ برہ ے نکاح کیا ہوتو مولی کی اجازت کا آمد ہوگی اور ٹکاح سیح ہوگا اور اگر آزادیا مکا تبہے نکاح کیا ہوتو اجازت کار آمد نہ ہوگی اور اگر اس نے کسی آزاد مورت ہےاہیے رقبہ پر نکاح کر کے دخول کرلیا ہوتو غلام پراپنی قیمت اورعورت کے مہراکمثل دونوں میں ہے کم مقدارلا زم ہوگی پھراس کے بعد ویکھا جائے گا کہ اگر بعد جازت مولیٰ کے اس نے دخول کرلیا ہےتو بیمقد ارمبر کی اس کی گرون برقر ضہوگی کہ اس کے واسطے غلام فروخت کیا جائے گا الا بیر کہ مولی اس قدر دے دے اور اگر مولی کی اجازت نکاح دینے سے پہلے غلام نے اس کے ساتھ دخول کرلیے ہے تو غلام مذکور بعد آزادی کے اس مقدار کے لئے جوان کے ذمہ لازم آئی ہے ماخوذ ہوگا اور اگر کسی باندی یامد ہرہ یا ام ولد ہےاہیۓ رقبہ پر نکاح کیااوراس کے ساتھ دخول کرایہ پس اگرمولی کی اجازت دینے کے بعد دخول کیا ہے تو مبرسمیٰ ہی لازم ہوگا تعنیٰ رقبہ غلام مذکور پس بیغلام اس عورت کے مولیٰ کا ہوجائے گا اورا گراہیے مولیٰ کی اجازت دینے سے پہلے دخول کرلیا ہے تو بھی یہی تھم ہے کہ مہرسمیٰ ہی واجب ہوگا لیعنی بینفلام مذکوراس عورت کے مولیٰ کا ہوجائے گا۔

ایک غلام نے بدوں اجازت مولی کے ایک باندی ہے نکاح کیا پھر آزادہ سے نکاح کیا پھر مولیٰ نے دونوں کے نکاح کی اجازت دی تو آزادہ کا نکاح جائز ہوگا:

ہمارے بعضے مشائے نے فرمایا کہ بیٹھ مذکور بدلیل استحسان ہے بیٹھ طیس ہے ایک غلام نے بدوں اجازت مولی کے ایک بائدی سے نکاح کیا گیر آزادہ سے نکاح کیا گیر مولی نے دونوں کے نکاح کی اجازت دی تو آزادہ کا نکاح جائز ہوگا اور اگر آزادہ سے نکاح کیا گیر بائدی سے نکاح کیا گیر مولی نے دونوں نکاحوں کی اجازت دی تو امام اعظم کے نزویک آزاد کا نکاح جائز ہوگا اور اس نے سب کی طرح آگر غلام نے ایک مورت سے نکاح کیا گیر مولی کو فرم ہوئی اور اس نے سب کی اجازت دے دی اور ہنوز غلام نے کی سے دخول نہیں کیا ہے تو تیسری مورت کا نکاح جائز ہوگا اور اگر دخول سب سے کرلیا تو سب کا اجازت دے دی اور ہنوز غلام نے کس سے دخول نہیں کیا ہے تو تیسری مورت کا نکاح جائز ہوگا اور اگر دخول سب سے کرلیا تو سب کا نکاح فاصد ہوگا ہے تا ہے گاح کیا جازت دی تو اخر والی باندی سے نکاح کیا اور دونوں میں گھر مولی نے سب کے نکاح کی اجازت دی تو اخر والی باندی کے نکاح کیا اور دونوں میں سے ایک کے ساتھ دخول کرلیا پھرا کی باندی سے نکاح کیا گھر مولی نے سب کی اجازت دی تو امام ابو حذیفہ نے فر مایا کہ ہردو آزادہ کا

نکاح سیح ہوگا اور اگر دو ہاند ہوں ہے ایک عقد ہیں نکاح کیا اور ایک کے ساتھ دخول کیا پھر دو آزادہ کورتوں ہے ایک عقد ہیں نکاح کیا ۔
اور ایک کے ساتھ دخول کرلیا پھر مولی نے ہر دو فریق ہیں ہے ایک فریق کی اجازت دی تو ان ہیں ہے کی کا نکاح جائز نہ ہوگا ہی چیط سرخسی میں ہے ایک فدام نے ایک آزادہ اور ایک ہی ندی ہے نکاح کیا پھر مولی نے سب کی اجوزت دی تو دونوں آزادہ کو انکاح جائز نہ ہوگا اور اگر غذام کیا ہے ان سب کورتوں ہے دخول کرلیا ہوتو سب کا نکاح فاسد ہوگا ایک غلام نے ایک آزادہ اور ایک ہوتوں آزادہ کو ان کاح جائز نہ ہوگا اور اگر غذام نے ان سب کورتوں ہے دخول کرلیا ہوتو سب کا نکاح فاسد ہوگا ایک غلام نے ایک آزادہ کورت نے نکاح تو ڈویا ہے اور کورت نے اس کا جائز نہ ہوگا ایک غلام نے اس کے ایک آزادہ کورت نے دکاح تو ڈویا ہے اور کورت نے اس کا ہور اس کے نکاح تو ڈویا ہے اس کے خوام نے اس کے ساتھ دخول کیا ہوتو کورت کا پورا مہر واجب ہوگا اور اگر نہ کہ ہوگا اور نیز کورت کے واسطے نفقہ عدت واجب ہوگا ہے ظہیر سییں ہوگا اور نیز کورت کے واسطے نفقہ عدت واجب ہوگا ہے طاح میں ہوگا ہورا کی اس کو اجوزت دی تھی انہیں تو بھی بھی کا میں ہوگا ہے ہور اس کا کا کہ کا میام کردیا تو جائز ہے کے بور کورت نے دونوں کے ہورکورت کے دور تو جائز ہے کہ دورکورت نے دونوں کے ہورکورت کے دورکورت کے دورکورت کے دورکورت کے دونوں کی کا کہ کی کے ہواور اگر مش کی انہ کی کھیے قر ضرحت و تو ہوں کے دورکورت کی تو کی کا کہ کیا تو قرض خواہوں کے میں تھو تر کے بعد بھتر رزائد کے اس سے مطالبہ کیا جائے گا جیسے قر ضرحت و تر ضہ مرش کی میں میں جوزت ہو ہو گا افتاد ہو ہوں کی صورت میں ہوتا ہے بیٹ کے انفرند کے اس سے مطالبہ کیا جائے گا جیسے قر ضرحت و تر خسم مرش کی میں میں میں ہوتا ہے بیٹ کے انسان کیا تو قرض خواہوں کے میں دورکورت کے بعد بھتر رزائد کے اس سے مطالبہ کیا جائے گا جیسے قر ضرحت کے میں میں ہوتا ہے ہورکورت کے دورکورت کے دورکور

ا گرقبل دخول کے مولی نے باندی کوآزاد کیااوراس نے شوہر سے فرفت اختیار کی تو مہر ساقط ہوگا:

لے ابتدائے نکاح لینی اگر ملکیت کاحق ہوتو ابتدائے نکاح نہیں ہوسکت ہاں اگر پہلے بغیر ملک کے نکاح ہوا ہو پھرا تفاق ہے شوہروز وجہ بیں ہے کوئی دوسرے کا مالک ہوا تو یہ بفائے نکاح کی حالت میں ہوا ہو۔

<sup>(</sup>۱) بلكه إلى ربي كار

سیکن اگر بائع مذکور کے مرجانے کے بعداس کا بیٹا اس سے نکاح کرے تو جا ئز نہیں ہے اس طرح اگر زید کا غلام ہے اور عمرو کی باندی ہے ہیں وونوں نے بہم بیچے کر لی اور زید نے باندی پر قبضہ کرلیا اور پھر عمرو کے ساتھ اس باندی کا نکاح کر دیا پھر غلام مذکور قبضہ کرنے ہے ہیں وونوں نے بہم کی اور زید نے باندی پر قبضہ کرنے سے پہنے مرگیا تو نکاح فابعد شہوگا اور اگر غلام مرجانے کے بعد ابتداءٔ نکاح کیا تو نہیں جائز ہے بیکا فی میں ہے۔

با ندی کے واسطے کونسی شرا لط مقتضائے عقد نہیں:

ا گرمکا تب نے اپنی زوجہ با اسے موبی کی زوجہ کوخر بیرا تو نکاح فاسد نہ ہوگا اورا گراس عورت کو بائند کرے پھراس ہے ابتداءً نکاح کیا تو نہیں جا رُز ہےاوراسی طرح اگرائیک شخص مرگیا اوراس کی وختر اس کے مکاتب کے تحت میں ہے لیعنی نکاح میں ہے بااس کے سے غلام کے بخت میں ہے جس کے حق میں اس نے وصیت کی ہے کہ بعد میری موت کے آز د ہو مگر میت مذکور پر اس قدر قرضہ ہے کہ جواس کے تم م مال کومحیط ہے تو نکاح دختو فاسد 'نہ ہو گا اور اس طرح اگر دوغلہ موں اور میت نے ان دونوں میں ہے ایک غیر معین کے عتق کی وصیت کی ہوتو ان دونوں میں ہے جس کے تحت میں میت کی دفتر ہےاس کے لحاظ ہے دفتر کا نکاح فاسد نہ ہوگا قال الهمتر جم کیکن اگرعتق کے واسطے دوسرامتعین ہوکر آ زاد ہو گیا تب فاسد ہوجائے گا اورا گرایسے دونوں غلاموں کی تحت میں ایک ایک دغتر مولیٰ کی ہوتو اس کی کوئی روایت موجودنہیں ہےاورا گرمولی نے اپنی باندی کی وصیت اس کے شوہر کے واسطے کر دی تو تکاح فاسد نہ ہوگا یہاں تک کہمولی کے میرنے کے بعد شو ہر ندکوراس وصیت کو قبول کر لے تب فاسد ہوجائے گا اور اگر غلام مذکور پر دختر مولی یا دوسرے سکسی کا قرضہ ہوتو غلام "کیراییا قرضہ ہونا مانع میراث نہیں ہے ہذا نکاح فاسد ہوجائے گا بیعتی ہید بیس ہے اورا گرکسی نے اپنی ہا ندی کا نکاح کر دیا تو مونی پر بیرواجب ند ہوگا کہ باندی مذکوراس کے شوہر کی شب باشی میں وے پس باندی مذکورا پنے موی کی خدمت کرے کی پھر جب اس کا شو ہر قابو یا ہے تب اس کے ساتھ وطی کرے اور اگر شو ہرنے شب باشی کی شرط کر لی ہوتو تب بھی مولی پر پچھو واجب نہ ہوگا س واسطے کہ بیشر طمقتضائے عقد نہیں ہے اورا گرمولی نے باندی کواس کے شوہر کے ساتھ کہیں رہنے ویا تو باندی کے واسطے نفقہ و عنی شو ہر پر واجب ہوگا پھراگر کہیں رہنے دینے کی اجازت کے بعدمولی کی رائے میں آیا کہاس سے خدمت لے تو ایسا کرسکتا ہےاور ا گرکہیں رہنے دینے کے بعد شوہر نے اس کوطلاق دے دی تو ہاندی کے واسطے نفقہ عدت وسکنی واجب ہوگا اورا گریہا جازت نہدی یا ا جازت دے کر واپس بلال ہو پھرطلاق ہائن دی تو نفقہ وسکنی واجب نہ ہو گا اور مکا تبداس حکم میں مثل حرہ کے ہے بیٹیبین میں ہے اور اگر کسی نے اپنی مد برہ باندی میاام ولد کا نکاح کر دیا اور کسی مکان میں اس کواپنے شو ہر کے ساتھ رہنے کی اجازت وے دی پھرمولیٰ کی رائے میں " یا کہاس کوو ہال ہےوا پس لے کراس ہے اپنی خدمت لے تو مونی کو بیا ختیار ہے اورای طرح اگر شو ہر کے واسطے بیامر شر طاکر دیا ہو کہ اس کے ساتھ رہے گی تو بھی شرط باطل ہو گی کہ بیمولی کی خدمت لینے ہے ماغے نہیں ہے بیمحیط میں ہے۔ اگر مدیرہ یا ندی نے اپنا نکاح کرلیا پھرمو لی مرگیا اور بیدمدیرہ مذکورہ مولی کے نتیاتی ول سے برآ مد ہوئی ہے تو نکاح جائز ہوگا:

مث گئے نے فر مایا کہ اگر اپنی ہاندی کا نکاح کر دیا اور اس کے شوہر کے ساتھ کسی مکان میں رہنے کی اجازت دے دی پھروہ ہاندی کسی کسی وفت ہدوں تھم وطلب مولی کے موٹی کی خدمت کیا کرتی تھی تو اس سے ہاندی کا نفقہ اس کے شوہر کے ذمہ ہے س قط نہ

ا گرمچيط نه جوتو فاسد جوگا .

<sup>(</sup>۱) بخلاف مولی کے۔

گااور پیم حکم مد برہ وام ولد کا ہے بیسراج الوہاج میں ہےاورا گرکسی نے باندی کا نکاح کسی مرو سے کر دیا توعز ل کی اجازت کا اختیار مولی کو ہے کذافی الکافی اور عزل کے بیمعنی میں کہ عورت سے دخول کر کے انزال کے وفت علیحدہ ہوکر یا ہرانزال کرے پس اگر آز وہ عورت ہے اوراس کی رضامندی سے عزل کیا یا باندی کے مولی کی اجازت سے عزل کیا یا اپنی باندی کی بلااجازت عزل کیا تو پچھ مکروہ نہیں ہےاورمشا گنے نے فر مایا کہ کہ ای طرح عورت کو بھی اختیار ہے کہ اسقا طحمل کی تدبیر و معالجہ کرے تا و قنتیکہ نطفہ کی پچھ خلقت ظاہر نہ ہوئی ہواور بیاس وفت تک ہوتا ہے کہ جب تک ایک سوبیس زوز پورے نہ ہوں پھرواضح ہو کداگر مرو نے عزل کیا پھرعورت کے پیٹ ظاہر ہوا پس آیا اینے نسب کی نفی کرنا جائز ہے یانہیں تو مشائخ نے فرمایا کہ اگر دوبارہ اس سے واطی کرنانہیں شروع کی یا بعد پیشاب کرنے کے دطی کرنی شروع کی اور پھرانزال نہ کیا تو تفی جائز ہے ورنہبیں تیبیین میں ہےاوراگر باندی یا مکا تنبہ زا دہوگئی تو اس کوا ختیار حاصل ہوگا کہ جا ہے جس شو ہر کے تحت میں ہے اس کے تحت میں رہے یا چھوڑ دے اگر جداس کا شو ہرآ زا د ہو یہ کنز میں ہاور نیز جا ہے نکاح اس کی رضامندی ہے ہوا ہو یا بغیر رضامندی ہوا ہو کچھفر ق نہیں ہے سیسین میں ہے پھرواضح رہے کہ خیار عتق میں چند ہاتیں ہیں کہجس کے بیان میں چندصور تیں ہیں اول آ نکہ خیار عتق مرد یعنی غلام و ماکتب وغیرہ کے واسطے ٹابت نہیں ہوتا ہے فقط مونث کے واسطے ثابت ہوتا ہے اور دوم آنکہ خیار عتق بسبب سکوت کے باطل نہیں ہوتا ہے بلکدا یسے قول سے یا بیے تعل ہے جو انتقیار نکاح پر دلالت کرے باطل ہوتا ہے اور سوم یہ کہنس ہے اٹھ کھڑے ہونے سے باطل ہوجا تا ہے اور چہارم آ نکہ خیار عتق کی جہالت ایک عذر ہے چنانچداگر باندی کواپنے آزاد ہونے کا حال معلوم ہوا گریپرندمعلوم ہوا کہاں کو خیار بھی حاصل ہوا ہے تو س کا خیار باطل نہ ہوگا اگر چہوہ مجلس ہے اٹھ کھڑی ہواور بیاشارت ای مع ہے مفہوم ہے اور بہی پینٹخ کرخی اور جماعہ مشائخ کا قوں ہے مگر قاضی امام ابوالط ہر و باس نے اس میں خلاف کیا ہے اور پنجم آئکہ خیار عتق کی وجہ سے جوفر فتت ہواس میں تھم قاضی کی ضرورت نہیں ہے بیمجیط میں ہےاوراگرغلام نے بغیراجازت مولی کے نکاح کرلیا پھروہ آزاد کردیا گیا تو نکاح سیح ہوگا اوراس کوخیارہ صل نہ ہوگا اس طرح اگرمولی نے اس کوفروخت کیا اورمشتری نے اجازت وے دی یا اس کی موت کے بعداس کے وارث نے اجازت دی تو بھی یہی تھم ہے بیسراج الوہاج میں ہےاوراگر ہا ندی نے بدوں اجازت مولی کے اپنا نکاح کرلیا پھرمولی نے اجازت دی تو بیمہرموی کا ہوگا خواہ اس کے بعدمولی اس کوآ زاد کر دے یا نہ کرے خواہ وخول کرنا بعد آ زاد کرنے کے واقع ہویا اس سے پہلے واقع ہواور گر مولی نے اجازت ندوی بیہاں تک کہ آزاد کر دیا تو نکاح جائز ہوگا اور باندی کوخیار عنق حاصل نہ ہوگا پھر دیکھ جائے گا کہ اگر شو ہرنے اس کے ساتھ دخول نہیں کیا ہے تو مہر باندی کا ہوگا اور اگر قبل عتق کے اس کے ساتھ شو ہر دخول کر چکا ہوتو مہر مولی کا ہوگا اور بیسب اس وقت ہے کہ باندی مذکورہ بالغہ بواور اگر نا بالغہ بواورمولی نے اس کوآزاوکردیا تو نکاح ہمارے نزدیک مولی کی اجازت پرموتوف ہوگا بشرطیکہ باندی مذکورہ کا کوئی عصبہ سوائے مولی کے نہ ہواور اگر سوائے مولیٰ کی باندی کا کوئی عصبہ موجود ہواور اس نے عقد کی اجازت دے دی تو نکاح جائز ہوگا پھر جب اس کے بعد بالغہ ہوگی تو اس کو خیار بلوغ حاصل ہوگا لیکن اگر اجازت دینے والا اس کا ہاپ یا دوا ہوتو اس کوخیار بلوغ حاصل نہ ہنوگا میشرح طحاوی میں ہے اور اگر مد ہرہ با ندی نے اپنا نکاح کرلیا پھرمونی مرگیا اور مید ہرہ مذکورہ مونی کے تبائی مال سے برآ ملے ہوتی ہے تو نکاح جائز ہوگا اور اگر تبائی مال ترکہ مولی سے برآ مدنہ ہوتی ہوتو امام اعظم کے نز دیک نکاح جائز نہ ہوگا یہاں تک کہد ہرہ ندکورہ اس قدر مال ادا کرے جس قدر کے واسطے اس پر سعایت لازم ہتی ہے اور صاحبین کے نز دیک جائز ہوگا یے تھی ہیریہ میں ہے اوراگرام ولد نے بغیرا جازت مولی کے نکاح کرلیا پھرمولی نے اس کوآ زا وکر دیایا اس کوچھوڑ کرمر گیا پس اگرقبل آزاد لے بر مدیعن مثل بزار درہم قیمت ہے اورمولی کاکل مال بزاریہ بزاریہ نزارے قوتہائی ایک بزار ہوئی اوراس با ندی کی قیمت بھی اسی قدرہے قوتہائی ہے نگل آنی۔

ہونے کے شوہر نے اس کے ساتھ دخول نہ کیا ہوتو نکاح جائز نہ ہوگا اورا گر دخول کرنی ہوتو جائز ہوگا پی خلاصہ میں ہے۔ کن صور تو ل میں خیار عتق حاصل ہو جا تا ہے؟

اگر نکاح کے بعدر قیت طاری ہوئی پھر آزادی حاصل ہوئی تو خیار عتق ثابت ہونے کے واسطے وہ الی ہے جیسے نکاح کے وفت رقیت موجود ہواور بیامام ابو بوسف کے نزویک ہے اور اس کی صورت بیہے کہ مثلاً حربیعورت نے نکاح کیا پھر غازیان السلام جہادیں اس کوقید کر لائے پھرو وا زاد کی گئی یا مثلاً مسلمان عورت نے نکاح کیا پھرمع شو ہر کے مرتد ہو کر دونوں دارالحرب میں جیے گئے پھر دونوں گرفتار ہوکر آئے پھرعورت ندکورہ آزاد کی گئی تو امام ابو یوسٹ کے نز دیک اس آزاد شدہ عورت کو خیار عتق حاصل ہو گا اورامام محمدٌ نے فر مایا کہ خیار عتق حاصل نہ ہوگا اور پیٹنے قد ورویؓ نے ذکر کیا کہ امام ابو یوسف ؓ فرماتے میں کہ خیار عتق ایک بعد دوسرے کے بار بار حاصل ہونا جائز ہے مثلاً مملوکہ آزاد کی گئی اور اس نے اپنے شوہر کے ساتھ ربہنا اختیار کیا پھر شوہر کے ساتھ مرتد ہو کر دونوں دارالحرب میں ہے گئے پھر دونوں وہاں ہے قید ہوکر آئے پھرعورت مذکور ہ آزاد کی گئی اور اس نے ایپے نفس کوا ختیار کیا لیتنی شو ہر ہے جدائی اختیار کی توج بزے اورامام محمد نے فرمایا کہ فقط ایک دفعہ خیار عتق حاصل ہوگا اور اگر آزاد شدہ باندی نے آزاد ہو کرا پے نفس کو یعنی جدائی اختیار کی اور ہنوز اس کے شوہر نے اس کے ساتھ دخول نہیں کیا ہے تو اس کے واسطے پچھ مہر لہ زم نہ ہو گا اور اگر دخول واقع ہونے کے بعداس نے بخیار عتق جدائی اختیار کی تو مبرسمیٰ واجب ہوگا اور وہ اس کےمولی یعنی آزاد کرنے والے کا ہوگا اور اگر باندی نے شو ہر کے ساتھ رہناا ختیار کیا تو مہرسمیٰ آزاد کرنے والے کا ہوگا خواہ شو ہرنے اس کے ساتھ دخول کیا ہویانہ کیا ہو رہمجیط میں ہے۔ اگر کسی فضو بی نے باندی کوآ زاد کیا بھراس کا نکاح کردیااور جومبر ملاوہ اس نے مولی کووے دیا بھرمولی نے عتق کی اجازت ہے دی تو عنق و نکاح وونوں جائز ہوں گے اور باندی کوا ختیا رہوگا کہ جا ہے مولی ہے اپنا مہرواپس کر لے اورا گرنضو بی نے اس کوکسی آ ھخص کے ہاتھ فروخت کر کے اس کا نکاح کر دیا پھرمولی نے بیچ کی اجازت دی تو پھرمشتری کواختیار ہوگا کہ جا ہے نکاح کی اجازت دے یارد کردے بیعتا ہیں ہے اور منتقی میں امام محتر سے بروایت ابن ساعہ مروی ہے کہ ایک غلام نے بدوں ا جازت مولی کے ایک آ زادعورت ہے نکاح کیااوراس کے ساتھ دخول کیا پھرایک باندی ہے نکاح کیا توحرہ کی عدمیں باندی ہے نکاح کر ہاحرہ کے نکاح کا ر د نہ ہوگا ۔ امام عظم کا قول ہے اور صاحبین کے نز دیک بیغل نکاح حرہ کا روہے اوراگر ایک حرہ سے نکاح کر کے اس کے ساتھ دخول کیا بھراس کی بہن سے نکاح کیا تو بیغل پہلی عورت کے نکاح کارد <sup>ا</sup>نہ ہوگا اور بشر بن الولید نے اپنے نوا در میں امام ابو بوسف سے روایت کی کہ اگر ایک غلام نے بدوں اجازت اپنے مولی کے دوسر مے خص کی باندی کے ساتھ اس کی آجازت سے نکاح کیا پھر کہا کہ جھے اس کے نکاح کی حاجت نبیں ہےتو بیاس کے نکاح کارد ہے اورا گریہ نہ کہا یہاں تک کداس کے ساتھ دخول کیا پھراس کی عدت بھی ایسی عورت سے نکاح کیا جس کے ساتھ نکاح روانہیں ہےتو بیغل پہیے نکاح کاردنہ ہوگا اورمنتقی میں لکھاہے کہ اگر غلام نے بدوں اجازت مولی کے کسی آزادعورت ہے اس شرط پر کہ اس کا پچھ مبرنہیں ہے نکاح کیا پھرمولی نے اسی غلام کواس کی بیوی کے مبر میں قرار دیااور عورت نے اس کو قبول کیا تو نکاح ٹوٹ جائے گا ہیں اگر غلام نے اس کے ساتھ دخول نہ کیا ہوتو عورت پر واجب ہوگا کہ غلام اس کے مولی کوواپس کردے امام محر نے جامع میں فرمایا کہ ایک شخص نے ایک مرد کے ساتھ بدوں اس کے تکم کے اپنی باندی کا نکاح باندی کی

ا رویعنی اس سے نکاح اول رو شہو گا بلکہ دوسرا باطل ہے اور نوا در کی روایت میں تفصیل ہے۔

ج تال المحرجم واضح رہے کہ یہاں عدت ہے مرادینبیں ہے کہ طلاق وے دی تھی پھراس کی عدت تھی بلکہ بیرمراد ہے کہ طلاق کی صورت میں جوز ماندعدت کا ہوتا ہے وی زمانے تھا کہ دوسری عورت ہے نکاح کیا فاقہم۔

ایک مسلمان نے اپنے نصرانی غلام کو نکاح کر لینے کی اجازت دی پھرعورت نے نصرانی گواہ قائم

كے كداس غلام نے مجھ سے نكاح كيا ہے تو كواہ مقبول ہوں گے:

 جوں گے اور اگرعورت نے غلام کے مولی سے صرف بید کہا کہ اس کومیری طرف سے ''زاد کر دے اور پچھے مال بیان نہ کیا پس مولی نے ''زاد کر دیا تو نکاح فاسد نہ ہوگا اور امام اعظم ؓ ومحمدؓ کے نز دیک اس کی ولاءاس کے ''زاد کرنے والے کی ہوگی کذانی الکافی۔

(b): <\r/>\r/i

## نکاح کفارکے بیان میں

جو تکاح مسلما تول میں باہم جائز ہے وہی اہل ذمہ کے درمیان جائز ہے اور جومسما تول میں باہم نہیں جائز ہے وہ کفارے حق میں چندطرح پر ہےازانجملہ نکاح بغیر گوا ہوں کے ہے کہ سلمان کے حق میں نہیں جائز ہے لیکن اگر کسی ذمی نے ذمیہ عورت ہے بغیر گواہوں کے نکاح کیا اوران کے دین میں ہیں ہات موجود ہےتو نکاح جائز ہوگا چنا نجیدا گر پھر دونو ں مسلمان ہو گئے تو اس نکاح پر برقر ارر کھے جائیں گےاور بیہ ہمارے علمائے محلاثہ کا قول ہےاسی طرح اگر دونو ں مسلمان نہ ہوئے کیکن دونوں نے یا ایک نے اپیغ اس مقدمه میں اسلام کےموافق تھم کی درخواست کی تو بھی قاضی دونوں میں تفریق نہ کرے گا از انجملہ غیر کی معتدہ عورت ہے عدت میں نکاح کر لینامسلمانوں میں سیجے نہیں ہے لیکن گرؤمی نے کسی ایسی عورت ؤمیہ ہے جوغیر کے ایام عدت میں بی نکاح کیا ہیں اگر بیہ عورت کسی مسلمان مرد کی عدت میں ہےتو نکاح فاسد ہوگا اور اس پراجماع ہے اور بیر بات الیبی ہے کہ ان کے مسلمان ہونے سے پہیے اس امر میں ان سے تعرض کیا جائے گا اگر چہ باہم و ولوگ اپنے دین کے موافق میا عتقاد رکھتے ہوں کہ غیر کی معتد وعورت سے نکاح کر لینا جائز ہےاوراگرعورت ندکورہ کسی کا فرکی عدت میں ہواوران لوگوں کا اعتقاد ہو کہ غیر کی معتد ہعورت ہے نکاح جائز ہوتا ہے تو جب تک وہ لوگ اینے کفریرر ہیں تب تک ان ہے ہا ہماع کیجھ تعرض نہ کیا جائے گا یہ محیط میں ہے اورا گر کا فرینے کسی کا فرکی معتذہ عورت ے نکاح کیا حال تکہ بیامروہ لوگ اینے وین میں جائز جانتے ہیں پھردونوں مسلمان ہو گئے تو امام اعظم کے قول کے موافق دونوں ای یر برقر ارر کھے جا کیں گے کذا فی الہدا ہیاورا مام ابو یوسٹ وا مام محمدٌ نے فر مایا کہبیں برقر ارر کھے جا نمیں گے مگرا مام اعظم کا قو سطیح ہے کنرانی انمضمر ات اور بنابرقول ا مام اعظم کے قاضی دونوں میں تفریق نہ کرے گا خواہ دونوں یا ایک مسلمان ہوجائے اورخواہ دونوں ہ کم اسلام کے پاس مرافعہ کریں یا ایک ہی مرافعہ کرے گذافی تحیط اور مبسوط میں ہے کہ ائمہ اختلاف ایسی صورت میں ہے کہ جب مرافعہ یا اسلام الی حالت میں واقع ہو کہ جب عدت قائم ہے اور اگر عدت گزرجانے کے بعد مرافعہ کیا یا اسلام لائے تو با ماجماع برقر ارر کھے جا تھی گے اور تفریق نہ جائے گی بیانتے القديريس ہے۔

اگر کا فرکی منکوحہ اس کی محرمہ ہوتو امام اعظم عرفتانیۃ کے بزو کیک ایب نکاح کا فرول کے درمیان سیجے ہے:

از انجلہ می رم یعنی جودائی حرام بیل ان کے ساتھ نکاح مسلمانوں بیل نہیں ہوادراگر کا فرکی منکوحہ اس کی محرمہ ہومثلاً اس کی مال یہ بہن ہوتو امام اعظم کے بزویک ایسے نکاح کا فرول کے درمیان سیجے ہے تھی کہ ایسے نکاح پروجوب نفقہ متر تب ہوگا اور بعد عقد کے اگر اس کے ساتھ دخول کیا تو مرد کا حصان کس قط نہ ہوگا اور بعض نے فرہ یہ کہ امام اعظم کے بزویک کی فاسد ہے اور یہی صاحبین کا قول ہے اور توں اور سیجے ہے اس طرح اگر تین طلاق دی ہوئی سے نکاح کیا یہ جن عورتوں کا جمع کرنا حرام ہے ان کو جمع کیا یہ پی نجورتوں کو جمع کرنا حرام ہے ان کو جمع کیا یہ پی نجورتوں کو جمع کرنا حرام ہے ان کو جمع کیا یہ پی نجورتوں کو جمع کی تو اس میں بھی ایس اختلاف ہے کذائی النہین سین اس پر انہی علی کہ بہ ہم ایک دومرے کے وارث نہ بوں گے

اے احسان لینی جس ہے آدمی محصن ومحفوظ ہوتا ہے حتی کہ اس کے اوپر تہمت رگانے والا مارا جاتا ہے اورا گر بھی زیا واقع ہوا : ونو مارانہیں جاتا کیونکہ و ومحصن نہیں ہے پس یہاں اگر مجوس ہے ایسا کیا تواہیۓ اعتقاد کے موافق محصن رہے گا۔ بیظہیر بیمیں ہے پھراگر دونول مسلمان ہو گئے یا ایک مسلمان ہو گیا تو ہالہ جماع دونوں میں تفریق کر دی جائے گی اورای طرح اگر دونوں مسلمان نہ ہوئے گیا دونوں میں سے ایک ہے دونوں مسلمان نہ ہوئے گئین دونوں نے قاضی اسلام کے پاس مرافعہ کیا تو بھی یہی تھم ہے کذافی المحیط اوراگر دونوں میں سے ایک نے مرافعہ کیا اور درخواست کی کہ تھم اسلام کے مطابق فیصلہ کیا جائے اس اگر دوسرااس سے انکار کرتا ہواور نہ جاہوتو قاضی دونوں میں تفریق نین کردے گا ہے کا فی میں ہے اور جب تک وہ لوگ اپنے کفر پر جیں اور انہوں نے ہمارے بیان مرافعہ نہ کیا تو ہالا تفاق ان سے تعرض نہ کیا جائے گا جشر طیکہ اپنے دین میں اس کو جائز جائے ہوں بیرمحیط وعما ہیں

ال ہے۔

مش کنے نے ہر بنائے تول امام اعظم اتفاق کیا ہے کہ اگر کا فرنے ایک عقد میں دو بہنوں سے نکاح کیا پھر قبل مسلمان ہونے کے ایک کوچھوڑ دیا بھرمسلمان ہوگیا تو دوسری بہن جواس کے تحت میں ہےاس کا نکاح سیح ہوگا تا آئکہ بعداسلام کے دونوں اس نکاح پر برقر ارر کھے جا تھیں گے بیکف میں ہیں ہےاورا گر ذمی نے اپنی بیوی ذمیدکونتین طلاق دے دیں پھراس عورت کے ساتھ دیسا ہی رہتار با جیسے قبل طلاق کے ہرطرح مقیم تھا حالا تکہ اس عورت نے کسی دوسرے فاوند سے نکاح نہیں کیا کہ اس کے حلالہ کے بعد اس ذمی نے اس سے نکاح کرلیا ہوا در نہاس سے نکاح جدید کیا یہ ذمی نے اپنی جوروکوضع کر دیا پھرتجدید نکاح نہیں کی کیکن برابراس طرح اس کے ساتھ دہتا ہے جیسے خلع سے پہلے تھا تو ان دونوں میں تفریق کرا دی جائے گی اگر چہ قاضی کے پاس دونوں مرافعہ نہ کریں اورا گر ذمی نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیں چھراس ہے نکات جدید کرلیا تگرعورت ندکورہ نے دوسرے شوہر سے نکاح کر کے حلالہ ہیں کیا ہے تو ان دونوں میں تفریق نہیں کی جائے گی ہیسراج الو ہاج میں ہےاوراگر ذمی نے مسلمان عورت سے نکاح کیا تو دونوں میں تفریق کر دی جائے گی اگر چہذمی مسلمان ہوجائے اورا گرعورت نے کہا کہ تو نے مجھ سے ایسی حالت میں نکاح کیا کہ جب میں مسلمان تھی اور ذمی نے کہا کہ بیں بلکہ تو اس وفت مجوسیمتھی تو تفریق کے لئے عورت کا قول قبول ہوگا کیونکہ وہ تحریم کا دعویٰ کرتی ہے بیتا تارخانیہ میں ہے اور اگر ایک لڑکا اور ایک لڑکی باہم بیا ہے گئے اور دونوں ذمیوں میں ہے ہیں پھر دونوں بالغ ہوئے پس اگر نکاح کر دینے والا ان کا با پ ہوتو دونوں کوخیار نہ ہوگا اورا گرسوائے باپ و دا دا کے کوئی اور ہوتو اہام اعظم ؓ وامام محمدؓ کے نز دیک دونوں کوخیار بلوغ حاصل ہوگا ہیہ محیط میں ہے اور اگر بیوی ومرومیں ہے ایک مسلمان ہوگیا تو دوسرے پر بھی اسلام پیش کیا جائے گا پس اگر وہ بھی مسلمان ہوگیا تو دونوں ہوی ومر در ہیں گے ور شددونوں میں تفریق کر دی جائے گی بیے کنز میں ہےاورا گر دوسرا خاموش رہا تو قاضی دویارہ اس پراسلام پیش کرے گا یہاں تک کہ تین مرتبہ تک احتیاطاً پیش کرے گابیہ ذخیرہ میں ہے اور دونوں میں سے جو کفریراڑ گیا جا ہے وہ بالغ ہواور ے ہے تمیز دار بالغ ہو بہر حال اس کے انکار اسلام ہے دونوں میں تفریق کردی جائے گی اور امام اعظم امام محمد کا قول ہے اور اگر دونوں میں ہے ایک نابالغ بے تمیز ہوتو اس کے عاقل ہونے تک انتظار کیا جائے گا سیبین میں ہے پھر جب وہ تمیز دارعاقل ہوجائے گا تو اس پر اسلام پیش کیا جائے گا پس اگرمسلمان ہو گیا تو فہر، ورنہ دونوں میں تفریق کر دی جائے گی اور اس کے بالغ ہونے تک انتظار نہ کیا جائے گا اور اگر دونوں میں ہے ایک مجنون ہوتو اس کے مال و باپ پر اسلام پیش کیا جائے گا بس اگر دونوں مسلمان ہو گئے یا ایک مسلمان ہوا تو فبہا ور نہ دونوں میں تفریق کر دی جائے گی بیکا فی میں ہے۔

ا گرشو ہراسلام کی دولت ہے سرفراز ہوا مگر بیوی ہنوزا نکاری ہےتو کیاصورت ہوگی ؟

اگرشو ہرمسلمان ہو گیا اور بیوی نے انکار کیا تو دونول میں تفریق ہو گی گریہ تفریق طلاق نہ ہو گی اورا گریبوی مسلمان ہوئی اورشو ہر کا فرر ہا تو دونوں میں تفریق امام اعظم وا، م محمد کے نز دیک طلاق ہو گی یہ محیط سرحسی میں ہے پھرا گریوجہ انکار کے دونوں میں تفریق واقع ہوئی پس آگر بعد وخول ہو جانے کے تفریق ہوئی تو عورت کواس کا پورا مہر ملے گا اور گرفیل دخول کے ہوپس آگر بوجہ انکار ہوں کے ہوتو جورو کو پھی ہر نہ ملے گا میڈ ہیسین میں ہے اور آگر کتی ہید فرمیٹورت کا شوہر سلم ان ہوگیاتو دونوں کا نکاح برقر اررہے گا یہ گئز میں ہے اور اگر دارا کھرب میں بیوی ومر دمیں سے ایک مسلمان ہوا اور یہ دونوں ائل کتاب نہیں ہیں یا میں اور عورت ہی مسلمان ہوئی ہے تو دونوں میں نکاح ٹوٹ جانا تین چین گر رنے تک موقوف رہے گا خواہ عورت کے ساتھ دخول کیا ہویانہ کیا ہو یہ گا فرام اگر دونوں میں نکاح ٹوٹ ہوئی گر رہے ہے پہلے دوسر ابھی سلمان ہوگیاتو نکاح بقی رہے گا اور اگر دونوں حربی بامان سے کھرا گر تین چین گر رہے ہے پہلے دوسر ابھی سلمان ہوگیاتو نکاح بقی رہے گا اور اگر دونوں آگر دونوں جی بیاب اور دونوں میں جاور ہے چین شارعدت نہیں ہیں اس واسطے عورت مدخول کے اور اس کے انکار کرنے سے میں جدائی دو قوب کے بوئی بین آگر مونوں کی میں آگر دونوں میں جاور ہے چین شارعدت نہیں ہیں اس واسطے عورت مدخول کے جدائی ہوئی بین آگر عورت کا فرو جربیہ میں جا در اگر ہوئی ہوئی بین آگر عورت کی ہوتو بھی امام اعظم کے خزد کیا ہے بھی گئی میں ہوئی جین آگر عورت کا فرو جربیہ میں گئی میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئو بھی امام اعظم کے خزد کیا ہی تھم ہے میکا فی میں ہوئی گئی میں ہوئی میں اگر ورت مسلمان ہوئی ہوئو بھی امام اعظم کے خزد کیا ہی تھم ہے میکا فی میں ہوئی گئی میں ہے۔

فتاوی عالمگیری . جد 🛈 کیک 🗇 کیک 💮 کاب اینکام

اگرم روسلمان ہوااوراُ سکے تحت میں کتابیہ عورت ہے پھر مرتد ہو گیا تو اسکی بیوی اس ہے بائنہ ہوجا کیگی:

ا گرحر لی نے ایک عورت واس کی مال ہے نکاح کیا بھرمسلمان ہو گیا اپس اگر دونوں ہے ایک ہی عقد میں نکاح کیا ہوتو دونوں کا نکاح باطل ہوگا اورا گردونوں ہے متفرق نکاح کیا جوتو کہبی کا نکاح جائز اور دوسری پچپلی کا نکاح باطل ہوگا اور بیا مام اعظم و ا ہ م ابو پوسف کا قول ہےاور بیاس وقت ہے کہ دونوں میں ہے کسی کے ساتھ دخول نہ کیا ہواورا گراس نے دونوں ہے دخول کیا ہوتو بہر حاں دونوں کا نکاح باطل ہوگا اوراس پر اجہ ع ہے اورا گروونوں میں ہے ایک کے ساتھ دخول کیا پس اگر اس عورت ہے دخول کیا ہوجس سے پہنے نکاح کیا ہے پھر دوسری عورت سے نکاح کیا تو پہبی عورت کا نکاح جائز اور دوسری کا نکاح باطل ہوگا اور اس برجھی ا جماع ہے بیہ بدائع میں ہےاوراگراس نے پہلی عورت کے ساتھ دخول نہ کیا ہو بلکہ دوسری کے ساتھ دخول کیا ہو پس اگر پہلی دختر اور د دسری ماں ہوتو ہالا تفاق دونو ساکا نکاح باطل ہوگا اورا ً سرپہلی ماں ہواور دوسری دختر ہو پس دوسری کے ساتھ دخول کیا تو بھی امام اعظمٰ و ا مام ابو یوسف کے نز دیک دونول کا نکاح ہو طل ہو گالیکن س کوافقیا رہوگا کہ دختر کے ساتھ نکاح کریے اوراس عورت کی مال ہے نکاح کرنا حلا نہیں ہے میں اچ الو ہاج میں ہے اور اگر بیوی ومرد دونوں میں ہے ایک دین اسلام سے مرتد گیا تو دونوں میں بغیر<sup>ع</sup>طلاق کے فرفت فی الحاں واقع ہو جائے گی خواہ قبل دخول کے مرتد ہوا ہو یا بعد دخول کے پھراگر شو ہر ہی مرتد ہوا ہے توعورت کو پورا مہر ملے گا بشرطیکداس کے ساتھ دخول واقع ہوا ہویا نصف مہر ہے گا اورا گر دخول واقع نہیں ہوا ہے اورا گرعورت ہی مرتد ہوگئی ہے پس آئر دخول ہو چکا ہے تو اس کو پورامہر ہے گا اورا گر دخول نہیں ہو ہے تو اس کو پکھے مہر نہ ملے گا اورا گر دونوں ایک سرتھ مرتد ہو گئے پھر دونوں کیے ساتھ مسلمان ہو گئے تو استحسا نا دونوں اپنے نکاح پر ہاتی رہیں گے اور اگر دونوں ایک ساتھ مرتد ہو کر پھر دونوں میں ہے ایک مسلمان ہو کیا تو دونو ب میں فرقت واقع ہوجائے گی بیکا فی میں ہاورا گریہ معلوم نہ ہو کہ اول کون مرتد ہوا ہے تو تھم میں بیقر اروپا جائے گا کہ گو یا دونوں ایک ساتھ مرمتہ ہوئے ہیں میٹلم ہیر میں ہے اورا گرعورت نے اپنے شو ہر کے جلانے کے واسطے یا بدیں غرض کہ اس مر د ے حب س<sup>ک</sup> کاح سے ہاہم ہوج نے یا بدیں غرض تجدید نکاح سے اس پر دوسرا مہر لا زم آئے اپنی زبانی پر کلمہ کفر جاری کیا تو اپنے شوہر پر

لے اہل ذیمہ یعنی مسلمانوں کے ماتحت حفاظت میں ہوں۔

<sup>.</sup> قال اس کلام میں اشعار ہے کہ یا تی بہن کا نگاح درصورت یا ئندہو نے کے جائز شہو گاو فیرتامل ۔

سے بغیرطان کے بعنی ٹی الحال جوجدائی دونوں میں داتع ہوئی سیطدا ترنہیں ہے بلک اگر کئی مرتبہ مرتد ہوااور جدید تکاح کیا توج تزہے۔

<sup>،</sup> حبالہ نکاح بعنی اس کے ناکح کی ری ہے باہر ہو۔

حرام ہو جائے گی ہیں وہ مسلمان ہونے کے واسطے مجبور کی جائے گی اور ہر قاضی کواختیا رہے کہ اس کا جدید نکاح بہت کم مقدار پراگر چہ ایک دینر ہو باند ہود سے خوش ہویا ناراض ہواوراس عورت کو بیاختیا رشہ ہوگا کہ اس شوہر کے ہوائے دوسرے سے نکاح کر سے اور شیخ ابوجعفر ہندوانی نے فر مایا کہ میں اس تھم کو لیتنا ہوں اور فقید ابواللیٹ نے فر مایا کہ ہم اس کو لیتے ہیں میٹمر تاشی میں ہے اور اگر مردمسلم ن ہوا اور اس کے تحت میں کتا ہیں عورت ہے پھر مرد ندکور مرتد ہوگی تو اس کی بیوی اس سے بائند ہو جائے گی میرم جو مرحمی میں ہے۔

اختلاف حرب کی صورت میں اولا دے مذہب کی بابت کیا تھم ہے؟

بچواہے مال وہا پ میں سے اس کا تائع قرار دیا جاتا ہے جو براہ دین دونوں میں ہے بہتر ہویہ کنز میں ہے اور بیتھم اس وقت ہے کہ دار حقیف نہ ہو میکنز میں جائل والوں دارالحرب میں ہوں یا بچوارالاسلام میں ہوا ور باپ دارالحرب میں مسلمان ہوا ہے لیکن وہ حکما میں مسلمان ہوگی تو بچاہے ہو ہے کہ بالر چددارالحرب میں مسلمان ہوا ہے لیکن وہ حکما دارا باسلام کے لوگوں میں سے ہاورا گر بچددارالحرب میں ہواور باپ دارا باسلام میں مسلمان ہوتی بچاں کا تاقع قرار ندیا جائے گا اور مسلمان نہ ہوگا ہے تیمین میں ہواور باپ دارا باسلام میں مسلمان ہوتی بچاں کا تاقع قرار الدیا ہوتی بچاں اگر مال وہا پ میں سے ایک جو کہ کو کو وہ کا لی قرار دی جائے گی ہو مسلمان مرد کو جائز ہے کہ انگر مال وہا پ میں سے ایک جو کہ کو کو اور امام میں مسلمان مرد کو جائز ہے کہ ان مورد سے نکاح کر لے اور بچک کو وہ کو ایک ہوتی ہوگے تو امام ابو وہ بی جو ہو ہو گئی ہوتی ہوگے تو امام ابو دیوں میں فرقت واقع ہوگے تو امام ابو میں مرد کو مورد کر دونوں میں فرقت واقع ہوگے تو باراتی کہ دونوں میں فرقت واقع ہو جائے گی اور اگر ایک مسلمان نے ایک لاک کے تقت میں واسط کہ مسلمان ہیں مجرد کو خوا میں ہوگا کہ ہو جائے گی اور اگر ایک مسلمان نے ایک لاک کے تو میں ہوگا کہ بی جو جائے گی اور اگر دونوں میں فرقت واقع ہوگے تو باتھ تی دونوں میں فرقت واقع ہو جائے گی اور اگر ایک مسلمان نے ایک لاک کی ہو جائے گی اور اگر دونوں میں ہواجب ہوگا کہ بیا ہو ہو جائے گی اور اگر دونوں میں ہواجب ہوگا کہ بیا ہو ہو ہوگا کہ بی ہو جائے گی اور اگر دونوں میں ہواجب ہوگا کہ بیا ہو ہوگر ہوگر ہو اس اور اگر کو کو خوا سے میں مورد کی ہو سے بی ہوگر کی ہوگر ہوگر کی اس میں ہوگر کو ہوگر کو اس میں ہوگر کی ہوگر کو ہو کر دارا محرب میں چائے تو برک کی اپ شو ہو ہو ہوگر کی مال نظر انہ کی مال نظر انہ ہوئے کی حالت میں ہوگر کو ایک دارا محرب میں چائے گی مال نظر کی ہو ہو ہو ہوگر کی اس میں ہوگر کی اس میں ہوگر کی اس میں ہوگر کی ایک میں ہوگر کی ہو ہو کر کی میں ہوگر کی ہوگر کی میں خوا ہو ہو گی ہوگر کی ہوگر کی

ایک مسلمان نے ایک نصرانیہ عورت سے نکاح کیااور بیصغیرہ ہے۔۔۔۔۔

ایک مسلمان نے ایک نفراندیلا کی ہے نکاح کیا جس کواس کے باپ نے بیاہ دیا ہے اوراس کے ماں و باپ دونوں نفرانی بین چراس کے باپ و ماں میں ہے ایک مجموع ہوگی اور دوسر انفرانی رہاتو لڑکی اپنے شوہر ہے بائندنہ ہوگی اوراگر مال و باپ دونوں مجموع ہوگئے اور بیلا کی ہنوز ہر حال خود نابالغہ ہے تو اپنے شوہر سے بائندہ و جائیل اوراس کو مبر الفرانی ہوتا ہے گی اگر چہ دونوں اس کو دارالحرب میں نہ لے جائیل اوراس کو مبر سے قلیس و کثیر کچھ نہ معے گا اور اسی طرح آگر لڑکی بابغہ ہوگئی ہولیکن معتوبہ بالغ ہوئی ہوتو بھی بہر تھم ہے اس واسطے کہ جب معتوبہ بابغہ ہوئی تو برابروین میں اپنے والدین و دار کے تا بع رہے گی اس واسطے کہ معتوبہ کا ذاتی اسلام در حقیقت نیچ منبیس ہوتا ہے لیا اس اما منازلہ معتوبہ کا ذاتی اسلام در حقیقت نیچ منبیس ہوتا ہے لیا اس اما منازلہ معتوبہ کا دوراس کے ماں و باپ مسلمان بیں اس کو اس کو اس کو اس کے ماں و باپ مسلمان بیں اس کو اس کو اس کو اس کے ماں و باپ مسلمان بیں اس کو اس کو اس کو اس کو باپ مسلمان بیں اس کو اس کو اس کو باپ مسلمان بیں اس کو اس کو اس کو باپ مسلمان بیں اس کو اس کو اس کو باپ مسلمان بی لیا سے کو اس کو باپ مسلمان بیں گیا اس کو اس کو باپ مسلمان بیں اس کو اس کو باپ مسلمان بیں اس کو اس کو باپ مسلمان بیں گیا کہ کو باس کو باپ کو اس کو باپ مسلمان بین کو اس کو باپ مسلمان بی لیا کو اس کو باپ مسلمان بیں گیا کو اس کو باپ مسلمان بیں گیا کو باپ کو اس کو باپ مسلمان بیں گیا کو باپ کو باپ

یا پ نے معتقر ہمہونے کی حالت میں بیاہ دیا حتی کہ نکاح جائز ہوا پھراس کے ہاں و پاپ معوذ یا لند تعالی مرتد ہو گئے اور دار الحرب میں جے گئے تو بیعورت اپنے شو ہر سے یا ئندنہ ہوگی اورصغیر واگر اسلام کو تجھ گئی اور اس کو بیان کیا کہ اسلام یوں ہے پھرو ومعتقر ہہ ہوگئی تو اس کا تقم بھی ایسی صورت میں اسی عورت مذکورہ ہولا کے مثل 'ہے ایک مسلمان نے ایک نصر انبیعورت سے نکاح کیا اور میصغیرہ ہے اور اس کے وں ویا پ نصرانی جیں پھروہ بڑی یعنی بالغد ہوئی مگرایس کہ کسی دین تونہیں مجھتی اور نہ بیان کرسکتی ہے حالانکہ و ہمعتو بہنہیں ہے تو درصورت واقعہ مذکورہ بالا کے وہ اپنے شوہر ہے ہائنہ ہو جائے گی اور ای طرح اگرصغیرہ مسلمہ جب بالغہ ہوئی تو معتو ہدنے تھی سروو اسلام کوئبیں جانتی اور بیان کرعتی ہےتو و وصورت واقعہ مٰد کورہ بال کے وہ اپنے شوہر سے بائند ہوجائے گی بیرمحیط میں ہےاور قبل دخوں کے ہائند ہوجانے میں اس کو پچھومبر ندمے گا اور بعد دخول کے ہائند ہونے سے مہرسمیٰ ملے گا اور بیدوا جب ہے کہ اللہ تعالی جل جلا یہ ک نام یاک کومع تمام اوصاف کے اس کے سامنے بیان کیا جائے اور اس کہا جائے کہ آیا اللہ تعالی شانبہ ایسا ہی ہے ہیں آس اس کیا کہ ہاں تو تھم دیا جائے گا کہوہ مسلمان ہےاورا گرمر دودہ نے کہا کہ میں مجھی ہوں اوروصف کرسکتی ہوں گرنہیں بیون کرتی ہوں تو شو ہر ہے ہا تند ہوج ئے گی اورا گراس نے کہا کہ میں اس کو بیان نہیں کرسکتی ہوں تو السی صورت میں اختلاف ہے اورا گراسلام کو مجھی مگر بیان نہ کی تو بائند نہ ہوگی اور اگر اس نے مجوسیہ کا دین بیان کیا تو امام اعظمؓ وامام مجدؓ کے نز دیک بائند ہوجائے گی اور امام ابو یوسفؓ ن اختلاف کیا ہے اور یبی مسئلہ ارتد اوطفل کا ہے ریکا فی میں ہے ایک مرد چندم تنبه مرتد ہوااور ہر بارتجد پداسلام کی اورتجد پدنکاح کر لی تو بنا برقول امام اعظم کے اس کی عورت اس کے واسطے بدوں دوسرے شوہر سے نکاح کرنے کے حلال بھبوگی اور جوعورت مرتد ہوگئی اس کے شوہر کو اختیار ہے کہ اس عوریت کے سوائے جا رعورتوں سے نکاح کرے بشر طبیکہ عورت مذکورہ دارالحرب میں چلی گئی ہوا یک مختص نے ایک عورت سے نکاح کیاا ورقبل دخول کے اس کے پاس ہے سفر کر کے چلا گیا پھراس کوایک مجبر نے خبر دی کہ وہ عورت مرتد ہ ہو گئ اور پیمخبرآ زاد یامملوک یا محدودالقذ ف ہے گراس کے نز دیک می تقدیعنی معتند علیہ ہے تو اس کو گنجائش ہے کہ اس کی تقید بی کر کے اس عورت کے سوائے جارعورتوں سے نکاح کر لے اور ای طرح اگرمخبر ند کوراس کے نز دیک غیر ثقنہ ہولیکن اس کی رائے نا لب میں وہ سپ نظرآئے تو بھی اس کے واسطے یہی تھم ہےاوراً سراس کی رائے غالب میں وہ جھوٹا ہوتو تنین سے زیادہ عورتوں سے نکاح نہیں کرسکتا ہے اوراً رکسی عورت کوخبر دی گئی کہ تیرا شو ہر مرتد ہو گیا ہے تو اس کوا ختیا رہے کہ بعد انقضائے عدت کے دوسرے شو ہرے تکاح کر لے اور بدروایت استحسان ہےاور بنابرروایت سیر کے دوسرے سے نکاح نہیں کرسکتی اورشس الائمہمزحسی نے فر مایا کہ روایت استحسان زیادہ سیج ہے بیفآوی قاضی خان میں ہےاوراگراییا مرد جونشہ میں ہےاوراس کی عقل جاتی رہی ہے مرتد ہوگیا تو استحسانا اس کی بیوی اس ہے بائنه طنه ہو کی پیمراج الو ہاج میں ہے۔

(B): 🗘 /ri

فتم کے بیان میں

قال المتر جمتهم ہے مراد ہاری ہے جبکہ کئی عور تیل ہوں تو ان میں باری مقرر کرے اور بیامر کہ کن باتوں میں کس طرح

ے مثل ہو بنابرا تک ولایت والدین عود نہ کریں گی اوراس میں اختاد ف نہ کور ہو چکا۔ ا

ع واقعد بدكه والدين مرتد ہوكر دارالحرب ميں ل كئے .

سع مسئلہ بعن طفل نے اپنادین مجوی وغیرہ بیان کی تو سیادہ صدر مرتد ہے جیسے مسلمان تھا کہ بیس۔

سے حلال ہوگ اگر چے تین بارے زیادہ واقع ہو کیونکہ مرتد ہونے سے طلہ تی نہیں پڑتی ہے۔

ھے ۔ تولہ نہ ہوگ بیہاں نشہ کا اعتبار کیا بخلاف طلاق دغیرہ کے کیونکہ کفر لازم آتا ہے۔

واجب ہے یہ کتاب میں خود فرمایا ہے کہ شوہر دن پر واجبات میں ہے ہے کہ اپنی ہو یوں کے درمیان تعدیل کو تسویہ ایک ہاتوں میں کریں جن کے وہ مالک ہیں اور وہ مصاحب وموانست کے واسطے شب باشی میں ہرابری رغیس اور جو باتیں ان کے اختیار میں نہیں ہیں ان کے اختیار میں نہیں ہیں تعدیل وتسویہ ان پر واجب نہیں ہے اور وہ عجب دلی ہا اور جماع ہے یہ فتاوی قاضی خان میں ہا اور اس تھم میں غاام شل آزاد کے ہے یہ خلاصہ میں ہے لیں اپنی سب عور توں کے درمیان امور مذکورہ میں مساوات رکھ خواہ قد بمہ ہویا جدیدہ ہوخواہ باکرہ ہویا ایس ہی جو یا شہر ہوخواہ ایس میں ہویا حالہ ہوخواہ ایس معلی ہویا ہوں ہو جس سے وطی کرنا ممکن ہے یا احرام بائد سے ہوئے ہویا ایس ہو کہ اس سے ایل ایس ہو جو وہ مریض وجوب وضی وعنین و بالغ و طرح عورت مسلمہ و کتابیہ کے درمیان بھی باری واجب ہے بیسران الو بات میں ہواور شوہر سے وہ مریض وجوب وضی وعنین و بالغ و مرابتی و مسلمان و ذمی اس باری میں سب برابر ہیں یہ فتاوی قاضی خان میں ہے۔

آ زادعورت اور باندی کی باری کی مقدار کابیان:

سوکن کو باری ہبدگی جاسکتی ہے کیکن رجوع کا اختیار مستقلاً ختم نہیں ہوا:

اگر کسی بیوی نے اپنی ہاری اپنی سوت کو ہبہ کر دی توج ئز ہے کیکن اس کواختیار ہوگا کہ جب جا ہے اس ہے رجوع کرلے بید سران الوہائ میں ہے اورا گرکوئی بیوی اپنی ہاری اپنی سوت کے واسطے چھوڑ دینے پر راضی ہوئی توج ئز ہے اوراس کواختیار ہوگا کہ اس ا

لا ۔ ۔ ۔ رتقاء وہ عورت جس کے سوراخ وخول کا فی نہ ہوا ورمر ومجبوب جس کا آلہ کٹا ہوخصی جس کے خصیہ کو قتہ یا ندارو ہوں عنین نامر دمرا ہتی قریب بلوغ مکا تبداور ہاندی جس کونوشتہ دیا کہ اگر ہزار درہم مثلاً کم کرا داکر ہے تو آزا دے مدیر ہابعد مرگ آزا دے مثلا ام ولد جس ہے اولا دہوئی ہو۔

سین باری رکھنامتخب ہے۔ سے مقداریعنی کس قد روسیع ہے اور کہاں ہے۔

ہے رجوع کر لے پیرجو ہر قالنیر ہیں ہے اور گردو مورتوں ہے نکاح کیا بدیں شرط کہ ان دونوں ہیں ہے ایک کے پاک زیادہ رب کرے گایا کیک نے شوہرکو ماں دیا کہ اس کی باری بڑھ دے یا ہے اوپراس کی اجرت مقرر کی کہ اس کی باری بڑھ ہے یا ہے ہمر ہیں ہے کم کر دیا بدین غرض کہ اس کی باری بڑھا دیتو شرط اور معاوضد دونوں باطل جیں اور عورت نہ کورکو ختیا رہوگا کہ اپنائل واپس کر لے پیضل صدیعی ہے اور اگر شوہر نے دونوں میں ہے ایک کو مال بدین شرط دیا کہ دوا پی باری دوسری کو دے دے یا خود عورت نے سوت کو مال دیا کہ دوا پی باری جھے کو دے دے تو جو بر نہیں ہے اور دال واپس کرلیا جائے بیتا تا رخو نہیں ہے اور اگر ایک شخص کی کیک سوت کو مال دیا کہ دوا پی باری بھی کو دے دے یا خود عورت نے ہوگا کہ کیا ہوں میں مشغول رہتا ہے بیٹی بیوی کا بیہ دور اور ہوگئے ہوں میں مشغول رہتا ہے بیٹی بیوی کا بیہ حق ادا نہیں کرتا ہے لیس اس کی بیوی نے قاضی سے فریا دکی تو قاضی اس کو حکم کرے گا چندر دوز اس کے سرتھ رہا کر سے اور اس جی سرتھ کی اور دور کے داسطے تین رات دن ہیں پیر واسطے رہ کے داسلے تین رات دن ہیں پیر کر سے اور مین کی اور دور کے دار اس کے دور میں ان قرعہ والیا کہ دور میں ان قرعہ والیا کہ دیں کہ کہ دور میں ان قرعہ والیا کہ دی سے دور میں ان قرعہ والیا کہ دور میں ان قرعہ والیا :

#### متصلات:

باب ہذاکے چندمسائل

بدول اجازت زوجین کے دونوں کوایک ہی جائے سکونت میں نہیں رکھسکتا:

۔ اپنی دویازید دہ عورتنیں جو ہاہم سوت ہیں ایک مکان میں سب کی سکونت بدوں ان کی رضامندی کے ندر کھے اس واسطے کہ ان کا آپس کا جلایا برابر ان کے ساتھ ہو جائے گا اورا گر سوتنوں کی رضامندی ہے ان کوایک مسکن میں رکھا تو بیوکروہ <sup>ا</sup>ہے کہا یک کے سے دوسری ہے وطی کرے حتی کے اگر ایک ہے وظی کرنے کی خواجش کی تو اس پر قبول کر نا واجب نہیں ہے چنانچا گرو وا نکار کرنے تو نافر مان نہ ہوگی اوران میں کل بیں پیچھا ختلا ف نہیں ہے اور مر دکواختیارہ کہ عورت پر خسل جنابت وحیض و نفس کے واسطے جر کرے لیکن اگر عورت نہ میں ہولی کی تابیہ ہوتو ایسانہیں کر سکتا ہے اور شوہر کواختیارہ کے اور شوہر کواختیارہ ہوگا کہ عورت پر تطبیب اواستحد او (۱) کے واسطے جر کرے یہ جر بحر الور بے بحر الرائن میں ہے اور شوہر کواختیارہ کے کہ عورت کوائن چیز کے ساتھ نہ بنت کرنے ہے منع کرے جس کی ہو ہو ہاں کواؤیت ہوتی ہودگی ہے منع کر سکتا ہے اور علی ہؤ اشو ہر کواختیارہ کہ کہ ایک چیز کے ساتھ نہ بنت کرنے ہے منع کرے جس کی ہو ہے اس کواؤیت ہوتی ہودگی ہو جا ہو گوا مین میں ہودگی ہورت جی ساتھ نہ بنت کرنے ہے منع کرے جس کی ہو ہوا ور غیز نماز و شروط اور غیز نماز و القدیم میں ہور صالیہ عورت چیف و نفاس ہے پاک ہواور غیز نماز و شروط نماز کے واسطے بھی درصورت ترک کے سزادے سکتا ہے یہ فتح القدیم میں ہے۔

بلاا جازت شوہرگھرے باہرجانے کی ممانعت:

ا میک صحف کی بیوی ہے کہ نماز نبیس پڑھتی ہے تو اس کوا ختیا رہے کہ عورت مذکور ہ کوھلاق دے دے آگر چہ بالفعل اس کے مہر ا دا کرنے پر قاور نہ ہواورا گرعورت نے بدول ا جازت شو ہر کے مجلس وعظ میں یا ہر جانا جا ہاتو عورت کو بیا ختیار نہیں ہے اورا گرعورت پر کوئی واقعہ پیش آیا کہاں میں حکم شرع دریافت کرئے کی ضرورت ہےاور شو ہراس کا عالم ہے یا عالم نبیس ہے گمرو وعالم ہے دریافت کر سکتا ہے تو عورت مٰدکورہ با ہرنبیں جاسکتی ہے ورنے عورت کونکل کر دریا دنت کر لینے کا اختیار ہے اورا گرعورت کا باپ لنجا ہوا ورکوئی سومی ایسا نہ ہوجواس کی جنار داری کرے اور اس عورت کا شوہر س کواس کے پاس جانے سے منع کرتا ہے تو عورت کوا ختیار ہے کہ اپنے شوہر کے تھم کونہ مانے اور جا کراہیے یا پ کی خدمت کر ہے خواہ اس کا باپ مسلمان ہو یا کا فر ہوا بیک مرد کی ماں جوال ہے کہوہ شا دی کی دعوت اورلوگوں کی مصیبت وغمی میں جاتی ہے اور اس عورت کا شو ہرنہیں ہے تو اس کا بیٹا اس کومنع نہیں کرسکتا ہے تا وقتیکہ اس کے نز ویک بیامر سحقق نہ ہو کہ عورت نہ کور و بنظرف د جایا کرتی ہے یعنی ہر کاری کا یقین ہواور جب اس کو سیحقق ہوا تو قاضی کے یاس مرا فعہ کرے پھر جب قاضی اس کواجازت وے دے کہ تو منع کر تو اس کواختیار ہوگا کہ اپنی مال کومنع کرے کیونکہ و ومنع کرنے میں قاضی کا قائم مقام ہے یہ کا فی میں ہےا بک شخص نے کوفہ میں جا رعورتوں ہے نکاح کیا بھران جا رمیں ہےا بک غیر معین کوطلاق دے دی پھر مکہ کی ایک عورت ے نکاح کیا پھر جاروں میں ہے ایک غیر معین کوطار ق وے دی پھر طائف میں یک عورت نے نکاح کیا پھر مرگیا لیکن اس نے ان میں ہے کسی عورت سے دخول نہیں کیا تھا تو طا کف والی عورت کو بورا مہر ہے گا اور مکہ والی عورت کو آٹھ حصوں میں ہے ساتھ حصہ مہر کے ملیں گے اور کوفیہ والیوں کو تنین مہر کا ال اور آٹھوال حصہ ایک مبر کا ملے گا جوان سب میں مساوی تقسیم ہو گا ایک تخص نے ایک عقد میں ا یک عورت سے نکاح کیا اور دوعورتوں ہے ایک عقد میں نکاح کیا اور تین عورتوں ہے ایک عقد میں نکاح کیا پس بیتین فریق ہوئے اور معلوم نبیں کہ ان میں ہے کون فریق مقدم ہے پس جس سے تنہا نکاح کیا ہے اس کا نکاح بالیقین سیجے ہے اور ، قی فریق میں شو ہر کا تو ں لیا جائے گا کہکون ان میں ہے اول ہے اور ان دونوں فریق میں ہے جوفریق مرا اور شو ہر زندہ ہے اور شو ہرنے کہا کہ یہی فریق

ا پیرگ کے ساتھ خوشبولگانا۔

ع پن نچ حدیث ام المومنین صدیقهٔ میں ہے آنخضرت کی آئی البند فر مائے تتے اور ای وجہ سے حضرت صدیقهٔ اس سے فرت فر ماتی تقیس اگر چہ ہندوستانی عمو مااس سے رنگ کرتی ہیں۔

موئزرناف ماف کرنا۔

ان دونول میں سے پہلا ہے قاس فریق کی عورتوں کا جوم گئی تیں شو ہروارٹ ہوگا اوران کے مہرا داکرے گا اور شو ہراور دوسر نے رہاں دونوں میں سے درمیان تفریق کی جائے گی اور اگر شوہر نے ان سب عورتوں سے دخول کرلیے ہو پھراپی صحت میں یا موت کے وقت ہر کہ ان دونوں فریق میں سے میڈورین ہو پھراپی صحت میں باموت کے وقت ہر دونوں فریق کی ہر عورت کے درمیان جدائی کی جائے گی سیکن دونر سے فریق کی ہر عورت کے داسطاس کے مہر سمی اور مہر شل دونوں میں سے کم مقدار شوہر کے ذمہ داجب ہوگی اور اگر شوہر نے ہر دوفریق فریق کی ہر عورت کے داستے کہا کہ جھے نہیں معلوم کہ ان میں سے اول کون ہے تو وہ ان دونوں فریق دے روکا جائے گا مگر فریق اول یعنی وہ عورت شریق دسے تنہا نکاح کیا ہے اس سے نہیں روکا جائے گا پھراگر شوہر نہ کور بیان کرنے سے پہنے مرکیا تو اس کورت کو اس کا پورامہر سمی میں جس سے تنہا نکاح کیا ہے اس کے نہیں روکا جائے گا چوان کے درمیان مساوی مشترک ہوگا اور دو عورتوں والے فریق کو ایک مہر میں گیس ہے۔

گا اور تین عورتوں والے فریق کو ڈیڑ دے میں طرا مام ہر دسی میں مساوی مشترک ہوگا اور دوعورتوں والے فریق کو ایک مہر میں جس سے عراب کے درمیان مساوی مشترک ہوگا اور دوعورتوں والے فریق کو ایک مہر میں گئی میں ہے۔

اگرمقدم ومؤخر نکاح کامعلوم نه ہوتو میراث کی تقسیم کیسے کی جائے گی:

ایک مورت وراس کی دو بیٹیوں سے متفرق تین عقد وں میں نکاح کیا اور بیمطوم نہیں ہوتا کہ اول کس سے نکاح کیا ہے پھر
شو برقبل وطی اور بیان کے مرگیا تو ان سب کوا کیہ مہرکا س ملے گا اور جو پر اٹ مورت کے واسطے مقر (() ہے وہ اپوری آئیک کو سے گی اور
سے بالا تقاق ہے پھر کی کیفیت تقییم میں اختلاف ہے چانچ امام ابو صفیقہ نے فر مایا کہ مہر و براث برایک میں سے مال کو ضف سلے گا اور
صاحبین نے فر مایا کہ ان متبول میں تین حصہ ہو کر تقییم ہوگا اور اگر مال سے ایک عقد میں اور ہر دو وفتر سے ایک عقد میں نکاح کیا ہوتو مہر
مالات قال سب مال کو سلے گا اور اگر ایک عورت واس کی ور اس کی وفتر سے بالیک عورت واس کی مال واس کی خولہ سے نکاح کیا ہوتو مہر
ومیر اٹ بالا تقاق ان سب میں تین حصہ ہو کر تقییم ہوگا اور میں گئے ہوئے کے بیوٹی القد میر میں ہوتا کہ کون مقدم ہے تو تعن عورت ایک عقد میں اور ایک عقد میں اور ایک عقد میں اور وہورتوں ہو میر اث بالیک عورت سے ایک عقد میں اور دو تو وہورتوں سے ایک عقد میں اور دو تو وہورتوں سے ایک عقد میں اور دو تو وہورتوں سے ایک عقد میں اور دو تو توں سے ایک عقد میں نکاح کیا پھر شو ہر مرگیا اور معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس ایک عقد میں اور دو تو تھے اور تیں عورت سے ایک عقد میں اور دو تو توں کو اور ایک عقد میں اور دو تھے توں کورتوں کورتوں سے ایک عقد میں نکاح کیا پھر شو ہر مرگیا اور معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس کیا تھی تھی توں تو تھی تو توں کو جو تھے تھی اور بھی اور تھے تان ہو تھی توں توں کو جو تھی اور بھی ان تین عورتوں کی من زعت کیاں ہے کہ روں ان کی مزاحم نہ کی گئر جس قدر میں دورتوں کے حصہ میں پڑے گا وہ ان میں ہرا رہتھ ہم کی سے تین حصہ ہو کرتھ ہم کی گئر ہی دورتوں کے حصہ میں پڑ ہے گا وہ ان میں ہرا کے میں عورتوں کے حصہ میں چڑ ہے گو وہ ان میں ہرا کیا تھی میں ورتوں سے دورتوں میں کی مزاحم نہ کی برار تھیم میں سے تھواں میں جو توں کی مزاحت ہو گئی آبیا ان سے تھواں حصہ میں پڑ ہے گا وہ ان میں ہرا کی مزاحم نہ کی گئر ہورتوں کے حصہ میں جو تھی آبیا ان سے تھواں میں مراحم نہ کی گئر ہورتوں کے حصہ میں پڑ ہے گا وہ ان میں مزاحم نہ کی گئر ہورتوں کے حصہ میں پڑ ہے گا وہ ان کی مزاحم نہ کی میں میں کے جس میں ہورتے کی گئر ہورتوں کی مورتوں کے دورتوں کی اس میں عورتوں کے حصہ میں پڑ ہے گئی ہورتوں کی مورتوں کی دورتوں کی میں مورتوں کے دورتوں کی مورتوں کی دورتوں کی مو

اولا دہونے کی صورت میں آٹھواں حصہ اور ہے اوا او ہونے کی صورت میں جب رم پس مرصورت میں آٹھواں یا چوتھائی ملے گافتظ۔

ے معدد مرد مرد ہوئی میں میں میں میں میں میں میں میں ہوئی ہوئے ہیں ہور اس ہوں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہو علی تال المتر ہم تبل فع ہراس میں کس اور مجتبد کا اختلاف بھی ہور ندا تفاق کے ساتھ تھے بے کل ہے فاقیم ماامن لکن پیاعتراض غو ہے اور تھے جو کہ تھے یہاں روایات سے متعنق ہے ہیں جس روایت میں انتظاف ندکور ہے وہ تھے نہیں اور جس میں اتفاق ہے وہ تھے روایت ہے۔

<sup>(</sup>۱) معنی ایک حصد زوجه کا۔

<sup>(</sup>۲) کین جن ہے ایک عقد میں نکاح کیا ہے۔

<sup>(</sup>۳) کینی جمد (۱۲) حصوں میں ہے(۵) جھے۔

لے لے گی اور باقی ان تینوں میں مساوی تقسیم ہوگاتقسیم بنا برقول امام ابو یوسٹ کے ہے بنا برقول امام محر کے چار مورتوں والے فریق کو ایک مہر ملے گا اور دو مورتوں والے فریق کو دو تہائی مہر ملے گا اور تباعورت کو نصف مہر ملے گا قال المحر جم عفا اللہ عنہ بنا برقول امام ابو یوسٹ کے توجیہ برقول کی بیان کرنی بہت طوالت چاہتی ہے اور گونہ بحل بھی ہے بال بیضروری ہے کہ اس بیچید تقسیم کا جس میں اخلاق زائد ہے انحلال کردوں چنا نچیمیں کہتا ہوں برایک مہر کے 21 جھے کئے جم اس بیخ ہو تھائی جو تھائی جو رحورتوں کو 21 اور جہار متین مورتوں کو 10 اور جہار متین مورتوں کو 10 اور مہر کا مل میں سے چار کو دو چھٹے ونصف چھٹا حصہ یعنی میں افراز انجملہ نصف مہر کا میں مورتوں کو 10 اور جہاں متین مورتوں کو 10 اور جھٹا حصہ دو مورتوں کو 10 اور باتی دو مہر میں دو تہائی جار مورتوں کو 10 اور تھی مورتوں کی دو تہائی میں افراز میں مورتوں کی دو تہائی میں ہو تھا دو تھائی میں ہو تھا کہ اور ایک تنہا کو 10 اور دو مورتوں کی دو تہائی میں ہو تھا دھے ایک تنہا کو 10 اور دو مورتوں کی دو تہائی میں ہو تھا دو تھا کہ 10 اور دو مورتوں کی دو تہائی میں ہو تھا تھے ایک تنہا کو 10 گیا البرا دو مورتوں کو 10 اور 10 کی دو تہائی میں ہو تھے اور 10 کی دو تہائی میں ہو تھا تھے ایک تنہا کو 10 گی البرا دو مورتوں کو 10 کو 10

تفصیل مہر بسبا م عقد اعورت ہے عقد اعورتوں ہے عقد اعورتوں ہے جملہ تین مبر از جملہ × × سہام (۹) سہام (۱۲) سہام (۱۲) جملہ تین مبر از جملہ × × ۱۲ × ۱۳۰ ساڑھے تین مبر قشیم ایک × ۲۰ ساڑھے تین مبر کامل تقسیم دوم ہر اور سیام (۲۰ سمبر کامل تقسیم دوم ہر کامل تقسیم دوم ہر

اورا گرچارعورتوں ہے ایک عقد میں اور تین ہے ایک عقد میں نکاح کیا پھرغیر معین ایک عورت کواپٹی منکوحات میں ہے طلاق دی پھرقبل بیان <sup>(۱)</sup> کے مرگیا تو ان سب کوتین مبرملیں گے ہکذافی شرح المبسو طالا مام الاسرخی۔

# 影響を始めている。

#### رضاعت کے معنی اور مدیت رضاعت:

قان المترجم بیجھنے کے واسٹے چند باتوں کا پہنے ہیں کرنا بہتر ہے رضاعت دودھ دینے کو کہتے ہیں اور بچہ کواس کی ماں کے سوائے اگر کسی محورت نے دودھ پلایا تو بیٹورت مرضعہ ہے اور بچر ضبع ہے اور بیر بغطی بطور حاصل مصدر رضاعت ہے اور بیر امرضعہ اس رضین کی دودھ پلائی مال ہے کہ اس سے مستحد کا حرکہ تعظم خوام ہے جیسے اپنی ماں سے جس کے بیٹ سے بیدا ہوا ہے اور رضاعت سے حرمت اسی طرح ہوجاتی ہے جیسے نب سے بوتی ہے اگر بشرا لطایا کی جائے قال فی الکتاب رضاعت اگر مدت اس مصادر مناعت اگر مدت من ہوجاتی ہوجاتی ہو باتی ہیں ہے اور تھیل رضاعت کی تھے اس مصادر سے بیٹی ہوجاتی ہوجاتی ہے بید ہوا ہے ہیں ہوجاتی کے درت امام اس میں ہے کہ اس قدر ہو کہ اس میں ہونے کہ دودھ مات کے موجاتی کی مرضعہ مال ہے اور رضاعت کی مدت امام اعظم کی مرضعہ مال ہے اور صاحبین نے فرمایا کہ رضاعت کی مدت دوبری ہیں بینی وجاتی تات کی مدت دوبری ہیں بینی وات کی قاضی خان ہیں ہے۔

رض عت مدت رضاعت کے اندر ہی ثابت ہوتی ہے:

اً ا المنتج رہے کہ اُرتکاح قائم ہونے کی حالت میں اجرت پردووھ پایا تواجار وباطل ہے اور پچھاجرت واجب شہوگی۔

<sup>()</sup> جو كآب ش ندكورين \_

جس طرح حرمت رضاعت مال کی جانب ثابت ہوتی ہے اس طرح جس کی وطی سے اس کا

دود ھ ہے اس کی جانب بھی ثابت ہوتی ہے:

واصحے رہے کہ جس طرح حرمت رضاعت ماں یعنی دو دھ پلائی کی جانب ٹابت ہوتی ہے اس طرح اس کے خاوند یعنی جس کی وطی ہے س کا دو درھ ہے اس کی جانب بھی ٹابت ہوتی ہے اور وہ اس رضیع کا باپ ہوجاتا ہے اور تمام احکام ٹابت ہوتے بیں پیطهیر میدیں ہے پس رضیع پرخوا ہ<sup>ان</sup>ز کی ہوی<sub>ا</sub> لڑ کا ہواس کی رضاعی ماں ویا پاوران ماں وباپ کےاصول<sup>(۱)</sup> وفرو<sup>ع (۲)</sup> نسبی و رضا کی دونوں طرح کے سب حرام ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ اگر مرضعہ اس مرد ہے جس کی وطی کا دودھ ہے کوئی بچے جنی ہے خواہ دودھ پانے ہے پہلے یا اس کے بعد یااس کے سوائے اس طرت دوسرے شوہر ہے بچہ جنی یا کسی دوسرے رضیع کو دو دھ پلایا ہے یا اس مرد کی اولا داس مرضعہ ہے یا اس کے سوائے دوسری عورت ہے جل اس دودھ پلانے کے یا بعد دودھ پلانے کے پیدا ہوئی یا کسی عورت نے جس کا دود ھاس کی وطی ہے ہے سی رضیع کو دو د ھیلا یا تو پیرسب اس رضیع ندکور ہ بالا کی بہنیں و بھائی ہوں گے اور ان کی اولا داس رضیتا کے بھائی و بہنوں کی اولا دہوگی اور اس مر د کا بھائی اس رضیع کا بچیا اور بہن اس کی بھوپھی ہوگی اور مرضعہ کا بھائی اس کا موموں اور بہن اس کی خالہ ہوگی اور ایسے ہی دا دااور دا دی و نا نا و نانی وغیر ہ میں سمجھنا چاہیے قال المحتر جم تمثیل عمر و کے بیٹے زبید نے دو برس یا ڈھائی برس کے اندر ہندہ کا دووھ ہیا اور ہندہ کا دودھ خالد ٹامی ایک مرد کی وطی ہے ہے تو ہندہ اس زبید کی مرضعہ ماں و خ لداس کا با ہے ہوا پھراس دورہ پلا نے ہے بہلے کی اولا دہندہ کی کلولڑ کا از نطفہ خالد وکر بمدلڑ کی از نطفہ خالدو بدھولڑ کا وجمیلہ لڑکی از نھفہ شہر نا ہے ایک مرد سے ہے اور وو وج پیلانے کے بعد کی اویا داس خالد کے نطفہ ہے ایک لڑ کا ولڑ کی اور نیز خالد کے سوائے بعد طلاق یا موت کے دوسرے شوہر کے نطفہ ہے دولا کی اور ایک لڑکا ہے اور نیز خالد کا ایک لڑ کا اور دولڑ کیاں اس ہندہ کے سوائے ووسری بیوی کے پیٹ سے بین اور بیاولا واس ہندہ کی زیر کودود صلانے سے پہلے کی ہے اور ایک لڑکی اور ایک لڑکا دود صلانے کے بعد کا سی عورت کے پیٹ سے ہے اور نیز ہندہ نہ کورہ نے شعیب نام ایک رضیع کویاسکمی نام ایک رضیعہ کو دو وہ پلایا ہے یہ خالد ک دوسری ہوی نے جس کا دود ھ خالد کی وظی ہے ہے کسی رضیعہ کا دود ھ بلایا ہے خواہ ہندہ کے زید کو دود ھ بلانے سے پہلے یو اس کے بعد تو ہندہ کی سب او فا دمنواہ خالد کے نطف ہے ہویا غیر کے نطف ہے ہوخواہ زید کو دو دھ پلانے ہے ہمیے کی بیدا ہویا بعد کی بیدائش ہواور نیز ہندہ کے سب دو دھ پلاتے بیجے خواہ پہلے کے ہول یا چیجے ان کو دود ھیلایا ہو بیسب زید کے بھائی بہن ہیں اور ہندہ کی بہن زید ک خالہ و بھائی ماموں ہے اور اس طرح خالد کی سب اولا دخواہ ہندہ کے پیٹ سے ہو یا دوسرے بیوی نے پیٹ سے ہوخواہ زید کو ہندہ کے دودھ پلانے سے پہلے کی ہویا بعد کی ہوادرسب رضاعی ولادخواہ ہندہ ک رضیع ہوں یاکسی دوسری بیوی کے جس کا دود ھانالہ کا ہے رضیع ہوں سب زید کے بھائی و بہن ہوں گے علیٰ منداالقیاس فاحفظہ اور رضاعت ہے حرمت مصاہرہ بھی ہُ بت ہوتی ہے چنانچے رضاعی باپ کی جو بیوی ہوگی و ہاس رضیع پرحرام ہوگی اور رضیع کی بیوی اس کے رضاعی باپ پرحرام ہوگی اور سی بندا القیاس یہی حکم مثل نسب کے سب جگہ ہے سوائے رومسئلوں کے کہ اس میں بیہ قیاس نہیں ہے کذا فی التہذیب چنا نجہ اول دو مسکوں میں ہے؛ یک رہے کہ مرد کو ریدر وانہیں ہے کہ اپنے تسبی پسر کی بہن ہے نکاح کرے اس واسطے کہ پسر کی بہن اگرخو داس کے

<sup>.</sup> خواہ زیر کودورہ پلائے ہے مملے مااس کے بعد

<sup>(</sup>۱) ال كياب وغيره-

<sup>(</sup>۲) بيتاو بني وغيره \_

نطفہ ہے ہوگی تو وہ اس کی دختر ہوئی اور اگر اس کے نطفہ ہے نہ ہوگی تو رہیہ ہوگی ہم حال نا جائز ہوگی اور رضاعت کی صورت میں ہے جائز ہے کیونکہ یہ بات رضاعت میں نہیں پائی جائے گی ہیں جائز ہوگی تی کہ اگر نسب میں بھی ان دونوں با توں میں ہے کوئی بات نہ پائی جائے مثلا ایک باندی دونوں شریکوں میں مشتر کے جاس کے بچہ پیدا ہوا اور وونوں شریکوں نے ایک ساتھ اس کے نسب کا دعوی کیا اور نسب دونوں ہے ہوگی اور ان دونوں ہے ہرایک کی بیک دختر کسی دوسری عورت ہے تو ان دونوں میں ہے ہرایک کی کہ دختر کسی دوسری عورت ہے تو ان دونوں میں ہے ہرایک کی کہ اپنے نسبی پسر کی بہن سے نکاح کیا اور دوسرا اسکد سے کہ مردکوا پیٹ نسبی بھی کی دفتر ہے نکاح کرنا نہیں جائز ہے اور رضاعت میں ہو سکتا ہے اس واسطے کہ نسب کی صورت میں اس دونوں ہاں کی طرف ہے بھائی ہوئے تو بھائی کی ماں اس کی ماں ہوگی اور اگر دونوں باپ کی طرف ہے بھائی ہوئے تو بھائی کی ہاں اس کی ماں ہوگی اور اگر دونوں باپ کی طرف ہے بھائی ہوئے تو بھائی کی ہیں معدوم تیں سے پیط میں ہے اور رضاعی بھائی کی بہن میں ہوئی بہن ہے ہیں ہوئی بھائی کی بہن اس کے باپ کی بوط اس ہے چنا نچواگر باپ کی طرف والے بھائی کی ماں کی طرف ہے ایک بہن ہے پس بیہ بہن اس کے باپ جائز ہوگی تو اس کی جو نسب سے بھائی کو حلال ہے کہ اس سے نکاح کر سکتا ہے بیک فی میں ہیں۔

رضاعت ہے حرام ہوجانے کی چندا ورصورتیں:

اگرکسی عورت ہے بشبہہ وطی کی اور وہ حاملہ ہوگئی:

اس زانی کے بچاو ماموں کواس رضیعہ صغیرہ ہے نکاح کرنا جائز ہے جیسے اگرز ٹا ہے متولد بچہ ہوتو اس کا یہی تھم ہے سیبین

ا کے طرف مثلاً زید کے ہندہ زوجہ سے بکر ہےاہ ۔سنمہ سے خالد ہے ہیں بکرو خالد دونوں پدری بھائی ہیں پھرسمہ کے پہلے خاوند سے ایک وختر مغری ہے تو بکر کا تکاح اس مغری سے حلال ہے۔

قضا شک کے ساتھ حرمت ثابت نہ ہو گامگر احتیاطاً ثابت ہوگی:

عورت نے اگر اپنی چھاتی بچہ کے مندیں دے دی اور اس کودود ہے چوشا معلوم تبیں تو قضا شک کے ساتھ حرمت ٹابت نہ ہوگا اور احتیاف ہبت ہوگا اس واسطے کہ یے بگڑے ہوئے رنگ کا دودھ ہے بیخز اللہ مفتین میں ہا اور اگر کسی مرد کے دودھ اتر ااور اس نے کسی بچہ کو بلایا تو اس سے حرمت رضاعت ہا بت نہیں ہوتی ہے بیفاوئ قاضی ف ن میں ہاور اگر خشتی کے دودھ اتر ااور اس نے کسی بچہ کو بلایا ہی اگر معلوم ہوا کہ بیورت ہوا تہ ہوگا اور اگر معلوم ہوکہ مرد ہے تو تحریم متعلق نہ ہوگا اور اگر مشکل ہو یعنی مردیا عورت کسی طرح علم نہ ہوا کہ بیورت ہوا کہ دودھ اس کٹرت سے فقط عور تو ان بی کے ہوتا ہے تو احتیاف تحریم متعلق ہوگا اور اگر عور تو ان نے بیند کہ تو تحریم متعلق نہوگا ہو تا ہوگا اور اگر عور تو ان نے بیند کہ تو تحریم متعلق نہوگا ہے جو برة النیر و میں ہا اور زندہ عورت و مردہ عورت کا دودھ حرمت رضاعت ٹابت ہونے کے واسطے کیساں ہے بیٹا ہیں ہیں ہوتی ہے بیت نور کے دودھ ہے دوبچوں نے بیاتو اس نے رضاعت ٹابت ہوتی ہے بیقاوئی قاضی خان میں ہے۔ میل اس اللے میا دار السلام یا دار الحرب میں ہونے سے رضاعت بید مطلقاً کوئی اشر نہیں ہوتی ہے بیقاوئی قاضی خان میں ہے۔ دار السلام یا دار الحرب میں ہونے سے رضاعت بید مطلقاً کوئی اشر نہیں ہوتی ہے بیقاوئی قاضی خان میں ہونے سے رضاعت بید مطلقاً کوئی اشر نہیں ہوتی ہے بین اور الحرب میں ہونے سے رضاعت بید مطلقاً کوئی اشر نہیں ہوتی ہوناوئی قاضی خان میں ہونے سے رضاعت بید مطلقاً کوئی اشر نہیں ہوتی ہوناوئی قاضی خان میں ہونے سے رضاعت بید مطلقاً کوئی اشر نہیں ہوئی ہوناوئی قاضی خان میں ہونے سے رضاعت بید مطلقاً کوئی اگر نہیں ہونے سے دوبھوں نے سے رضاعت بید مطلقاً کوئی اگر نہیں ہونے سے دوبھوں کے سے دوبھوں کے سے دوبھوں کے سے دوبھوں کے دوبھوں کی دوبھوں کے دوبھوں کے دوبھوں کے دوبھوں کی دوبھوں کے دوب

رضاعت خواہ داراالسلام میں محقق ہویا درالحرب میں حکم یکسال ہے چٹانچیا گر دارالحرب میں دودھ پلایا پھر بیسب لوگ

ا قولنبيل كرسكما كيونكدرضيداس كى ربيبيه بوكل-

<sup>(</sup>۱) خواه لاک یا لاکا۔

<sup>(</sup>٢) اگرچ نوبرس كى يازياده عمركى بور

<sup>(</sup>٣) يعني رضاعت كاتفي نيس ركفتي \_

مسلمان ہو گئے یا درالحرب ہےنگل کررضیع ومرضعہ وغیرہ دارالسلام میں چلے آئے تو ان میں باہم احکام رضاعت ہے تا بت ہو گے بیدوجیز کردری میں ہے اور رضاعت جیسے چھاتی ہے دودھ چوس لینے سے ثابت ہوئی ہے اس طرح صب کوستوط و وجور سے ٹا بت ہوتی ہے بیفآویٰ قاضی خان میں ہےاور کان میں ٹیکانے حقنہ سے استعمال کرنے سے اور دیر ورسورا ٹے ذکر میں ٹیکا نے سے اورزخم آمداور جا کفہ میں ڈالنےاوراستعال کرنے ہے رضاعت ثابت نہیں ہوتی ہے اگر جد بیٹ میں یاد ماغ میں پہنچ جائے اورامام محمرُ کے نز دیکہ حقتہ سے استعمال کرنے سے رضاعت ٹابت ہو جاتی ہے کذا فی التہذیب اور قول اول ظاہرالروایۃ ہے بیاتی وی قاضی خان میں ہے اور اگروو دھ کھانے میں ل گیا ہیں اگر اس کے بعد طعام کو آگ دی گئی ہو کہ دود ھ کواٹر سے کا پہنچا اور طعام پختہ ہو گیا حتیٰ کہ متغیر ہو گیا تو حرمت متعلق نہ ہو گی خوا ہ دود ھالب ہو یعنی زیاد ہ ہو یا مغلوب ہواورا گراس طعہ م کوبطور مذکورا آگ کا اثر نه پہنچ پس اگر طعام غالب ہوتو بھی حرمت متعلق نه ہوگی اور اگر دو دھ غالب ہوتو اما ماعظمؓ کے نز دیک اس صورت میں بھی وہی تھم ہے اس واسطے کہ چیز ما نع جب جامد ہے ل گئی تو اس کے تا نع ہوگئی اس و ہشروب ہونے سے خارج ہوگئی یعنی اب پینے کی چیز نہ ر بی حتی کہا گرینے کی چیز رہی چنا نچے مثلا طعام " تلبیل ہوتو حرمت رضاعت ثابت ہوجائے گی اور بعض نے فر مایا کہ پیضم اس وقت ہے کہ جب لقمہ اٹھ تے وقت دودھ کے قطرے نہ نکیتے ہوں اور اگر لقمہ اٹھ نے پر دودھ کے قطرے ٹیکتے ہوں تو امام اعظم ک نز دیک بھی حرمت رضاع ٹابت ہوگی اس واسطے کہ جب قطرہ دو دھ کا حلق طفل میں گیا تو وہ ثبوت حرمت کے داسطے کا فی ہے اور اصح یہ ہے کہ امام اعظمؓ کے نز دیک بہر حال حرمت رضاع ثابت نہ ہو گی کذا فی الکا فی اور بہی سیجے ہے اس واسطے کہ دو دھ کا قطرہ چل جانا کا فی نہیں ہے بلکہ بطور تعذی جا ہے ہے اور تغذی اس صورت میں طعام ہے ہوئی ہے بیہ مدا ریمیں ہے اور اگر عورت کا دو دھ بمری کے دو د ھ میں ملا دیا گرعورت کا دو د ھ غالب ہے تو حرمت رضاع ثابت ہوگی اور ای طرح اگرعورت نے بیخ دو د ھ میں رونی حجوزی اوررونی اس دو د ھاکو چوں گئی یا اپنے دو د ھے میں سقو سانے پس اگر دو د ھاکا مز ہ یا یہ جائے تو حرمت ٹابت ہوگی اور بیاس وفت ہے کہ طعام کو قمہ لقمہ کر کے کھایااورا گراس کو پینے کے طور پر لی لیا تو بال تفاق حرمت رضاعت ٹابت ہو گی بیفآوی قاضی خان

اگر دوعورتوں کا دودھ مل گیا تو امام اعظم میں وامام ابو پوسف میں کے نز دیک رضاعت کی تخریر اللہ کے نز دیک رضاعت کی تخریم اسی عورت ہے تاہد ہوگی جس کا دودھ غالب ہے :

ا گرخورت کا دودھ پائی یا دوایا چو پائے کے دودھ پی طادیا تو غلاب کا عتبار ہوگا پیظمیر سے پی ہواد اس طرح ہر قبل بہتی ہوئی چیزیا جامد چیز کے ساتھ طانے بیں ہول ہی اعتبار ہے بین ہرالفائق بیں ہے اور غلب ہونے کے معنی بیمراد ہیں کہ اس چیز ہے اس کا عز ہورنگ و ہو یاان بیں ہے کوئی ایک بات معلوم ہوئی ہے اور بعض نے فرمایا کہ امام ابو یوسف کے نزد کید عالب سے بید مراد ہے کہ دود دھ ہونے ہے فرری ہوجائے یہ مراد ہے کہ دود دھ ہونے ہے فرری ہوجائے یہ سراج الو ہائی بین ہوا دا کر دود ھاور دوسری چیز دونوں بیساں ہول تو بھی حرمت ثابت ہونا واجب ہے اس واسط کہ دود دھ مغلوب نہیں جواہے ہے ہو اور اگر دود ھاور دوسری چیز دونوں بیساں ہول تو بھی حرمت ثابت ہونا واجب ہے اس واسط کہ دود دھ مغلوب نہیں جواہے ہے۔ کرزد بیک رضاعت کرتم میں اس مغلوب نہیں ہوا ہے یہ کرارائق میں ہے اور اگر دوعور توں کا دود ھا گیا تو اہ مساقت ہوگی جا ہے مساوی ہوں یو کوئی ان میں اس مورت ہے متعنق ہوگی جا ہے مساوی ہوں یو کوئی ان میں اس مورت ہے متعنق ہوگی جا ہے مساوی ہوں یو کوئی ان میں

اگر دو د هه بیتی هو کی صغیره عورتوں سے نکاح کیا چھرا یک اجنبیہ عورت آئی اور اس نے ان دونوں کوایک ہی ساتھ یا آ گے بیچھے دو د ھہ پلایا تو دونوں صغیرہ اسپے شوہر برحرام ہوجا کیں گی:

عورت نے اس صغیرہ کو دود دھ بلا دیا تو دونوں اپ شوہر پر ترام ہوجا نیل گی پھراگر جوان کے ساتھ دخوں نیل کیا ہے تو اس کو پچھ ہمر نہ سے گا اور سغیرہ کو نصف مہر سے گا اور اس نصف کو بھی شوہراس جوان عورت سے والیس لے گا بشر طیکہ اس نے عمر بخرض ف دایب کیا ہوا وار اگر عمر انہیا نہ کیا ہوتو والیس نہیں لے سکتا ہے اگر چہ جوان عورت سے جانی ہو کہ سے سغیرہ بھی میر ہے شوہر کی یوی ہے یہ ہدید سے میں ہے اور تعمد لینی عمر اُ کی سے صورت ہے کہ مرضعہ کو سے معلوم ہو کہ اس صغیرہ اور شوہر کے در میان نکاح اور میرا دود دھ بلا دینا مفسد میں ہو کہ ایس نور سے کی مرضعہ کو سے معلوم ہو کہ اس صغیرہ اور شوہر کے در میان نکاح اور میرا دود دھ بلا دینا مفسد نکاح ہے جاتا ہے دود دھ بلانے ہے آرام پائے یا ایسی بھالت ہو کہ تارام پائے کیا ایسی بھالت ہو کہ تارام پائے کیا ایسی بھالت ہو یہ جاتا ہو یہ تو نہ تو کہ اور ایس مقدمہ ہیں کہ بیغول بخر ف اور ایس مقدمہ ہیں کہ بیغول بغر ض فساد نہ تھا قتم ہے جوان عورت مرضعہ کا قول تبول ہوگا اور اہا م محمد ہیں کہ بیغول بغر ض فساد نہ تھا قتم ہے جوان عورت مرضعہ کا قول تبول ہوگا اور اہا م محمد ہیں کہ بیغول بغر ض فساد نہ تھا قتم ہے جوان عورت مرضعہ کا قول تبول ہوگا اور اہا م محمد ہیں ہے جو ظاہر الراو یہ بیلی دولوں صورتوں بھی شوہروا پس نے سکتا ہے جاتا ہے ف دکا قصد کیا ہو یا نہ کیا ہولیکن اہام محمد ہیں کہ بیغول بغر فیا ہرالرا و یہ بیلی دولوں صورتوں بھی شوہروا پس نے سکتا ہے جاتا ہے ف دکا قصد کیا ہو یا نہ کیا ہولیکن اہام محمد ہیں کہ بیغول ہو تا تعدیر بھی ہے۔

اگر دودھ پلانے والی مجنونہ ہوتو؟

ا گرایک کبیرہ اور تین دودھ بیتی صغیرہ ہے نکاخ کیا پھر کبیرہ نے ایک صغیرہ کو دودھ بلایا پھر دوکو ایک سغیرہ کو دودھ بلایا پھر دوکو ایک سندہوگی:

الگرایک کبیرہ اور دوصغیرہ سے نکاح کیا بھر کبیرہ نے ان دونوں کو د دوھ پلایا لپس اگران کوایک ساتھ پلایا تو سب کی سب

اگر دو کیبرہ اور دوصفیرہ سے نکاح کیا اور ہنوز دونوں کمیبرہ بیل کی ہے وخول نہیں کیا تھا کہ دونوں کمیرہ نے ایک صغیرہ نہیں کی طرف کد اقصد کر کے اس کودودھ پلایا اور ایک نے بعد دوسری کے اس کو پلایا ہے پھر دوئوں نے کہ ادوسری صغیرہ کمرہ کی اس کی بوی رہیں گی اور دونوں کمیبرہ بیل گی اور دونوں کمیبرہ بیل گی اور دونوں کمیبرہ نے دونوں کو ایک کو بعد دوسری اور اگر دونوں کمیبرہ بیل اور دونوں کمیبرہ بیل کے دودھ پلایا پھر دوسری کمیبرہ نے دونوں کمیبرہ کو بعد دوسری کے دودھ پلایا پھر دوسری کمیبرہ نے دونوں کو ایک کو بعد دوسری کمیبرہ بیل کی اور دونوں کمیبرہ بیل کمیبرہ بیل کمیبرہ بیل کمیبرہ بیل کمیبرہ بیل کا میں میں کمیبرہ بیل کا میں میں کہیبرہ بیل کمیبرہ بیل کا حمیابرہ کا نکاح باب کی صغیرہ کو اور اس طرح اگر بجائے باب و بیلے اس کا دونوں مردوں کا ہے تو ہردوصغیرہ بائن ہوجائیں بول تو بیل کا تاج باب کی صغیرہ کا ادر بیل کی سے کہ دو بیل کمی ہوں تو بھائی ہوں تو بھی اس صورت بیل بیک تھم ہوا دراگر بی و بیل کا تاج باب و بیلے کہ دو بھائی ہوں تو بھی اس صورت بیل بیک تھم ہوا دراگر بی و بیل تو بیل کا تاج درائی تا کہ دو بول کی ہوں تو بھی اس سے دونوں مردوں کا نکاح دونوں کا نکاح دونوں کمی کا نکاح دونوں کا نکاح دونوں کمی کا نکاح دونوں کمی کو کا نکاح دونوں کمی کا نکاح دونوں کمیں کا نکاح جاتا کا دونوں کو کا نکاح دونوں کو نکاح دونوں کمیں کو کہ کو کا نکاح دونوں کو کا نکاح دونوں کو نکاح دونوں کی کو نکاح دونوں کو کا نکاح دونوں کو کو نکاح دونوں کو کو نکاح دونوں کو کو نکاح دونوں کو کو نکاح دونوں کمیکر کو نکاح دونوں کمیل کو نکاح دونوں کو نکاح دونوں کو نکام دونوں کو نکام دونوں کو نکام دونوں کو نکام دونوں کو نکل کو دونوں کو نکام دونوں کو نکام دونوں کو نکام کو نکام کو نکام کو نکام کو نکام کو دونوں

رضاعت کی ہا بت کس کی گواہی قبول کی جائے گی؟

اگرایک صغیرہ سے نکاح کیا پھراس کوطلاق دے دی پھرایک کبیرہ سے نکاح کیااورای شوہر ہے اس کبیرہ کے دودھاترا پھراس کبیرہ نے صغیرہ مطلقہ نذکورہ کو بھی دودھ پلایااس مرد کے ہوائے دوسرے سے دودھ تھاوہ پلایا تو شوہر پر ترام ہوجائے گی اس واسطے کہ و واس کی بیوی کی ماں ہموئی میرمحیط میں ہےاورا کرسی نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیں پھر مطلقہ نے قبل انقضائے عدت کے شو ہر کی صغیرہ بیوی کو دود ھے بلا دیا توصغیرہ اپنے شوہر سے بائندہ و جائے گی اس واسطے کہ وہ مطبقہ کی بیٹی ہوگئی ہیں جالت عدت میں ماں و بیٹی کا جمع کرنال زم آیا کہ جائز نہیں ہے جیسے حالت نکاح میں جائز نہیں رہے بدائع میں ہے اورا گراپی بیوی کوتین طلاق وے دیں پھر مطلقہ کی بہن نے اس کی دوسری بیوی صغیر ہ کو مطلقہ کی عدت میں دو د رہ پلایا تو صغیر ہ بائنہ ہو جائے گی بیظہیر میدیس ہے اوراً برکس نے اپنی ام ولد کا نکاح ایک اپنے مملوک صغیر 'سے کر دیا لیس اس نے مولی کی وطی کا دو دھ اس صغیر کو پلا دیا تو و ہ اپنے شو ہر اورا ہے موی دونوں پرحرام ہوجائے گی یہ بدائع ہیں ہے ایک شخص کی ام دمد ہے اس کا نکاح اس نے ایک طفل ہے کر دیا پھر اس کو آ زاد کردیا پس اس نے اپنے نفس کوا ختیار کیا یعنی نکاح فنخ کیا پھراس نے کسی دوسرے سے نکاح کرلیا اور اس سےاولا وہوئی پھر اس طفل کے پاس آئی جس سے پہلے نکاح کیا تھا اور اس کو دود ھاپا یا تو اپنے شو ہر برحرام ہو جائے گی اور اس واسطے کہ وہ شو ہر کے رضا تی ہسر کی بیوی 'ہموئی میہ تا تارخانیہ بیں ہےاوررضا عت کا ثبوت وظہور دو یا توں میں سے ہرا یک یات سے ہوتا ہے یا تو اقر ارہو یا گواہ ہول سے بدا لَعَ میں ہےاور رضاعت میں اگر گوا ہی ہوتو فقط دومر دعا دل یا ایک مرد عا دل و دوعورت عا دلہ کی گوا ہی کے سوائے اورکسی کہ گوا ہی مقبول نہ ہوگی میرمحیط میں ہےاور بدوں قاضی کے تفریق کرنے کے فرفت واقع نہ ہوگی بینہرالفائق میں ہےاورا گر دو مردیا دوعورتیں اورایک مرد عاول نے گوا ہی کے دی اور قاضی نے دونون میں تفریق کر دی پس اگر قبل دخول کے ہوتو عورت کو پچھانہ ہے گا اور اگر دخول کے ہوتو مہر سمیٰ ومہرمثل میں ہے جومقد ارکم ہوگی اور نفقہ وعنی عدت کا واجب نہ ہوگا ہے بدائع میں ہے اور اگر عورت پاس بعد نکاح کے دومردوں یا ایک مرد وعورتوں مادل نے گواہی دی کہتم دونوں میں رضاعت محقق ہے تو عورت کوایئے شو ہر کے ساتھ تھہرنا جا نزئبیں ہے اس واسطے کہ بیاری گوا ہی ہے کہ اگر قاضی کے سامنے ا دا ہوتو رضاعت ثابت ہوجائے گی سی طرح جب عورت کے سامنے ادا ہوئی تو بھی ثبوت ہو گیا بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

رضا عت کی با بت خبر دینے والا قابل اعتبار نہ بھی ہو پھر بھی صدا فت جانجی جائے گی:

 میں ہے اورا گرا کیے عورت سے نکاح کیا پھرنکاح کے بعد کہا کہ بیمیری رضائی بہن ہے یا اور اس کے یا نندکوئی رشتہ بنلا یا پھر کہا کہ مجھے وہم ہوگیا تھا اورا گرووائی بات پر جو کہی ہے اڑا ربا مجھے وہم ہوگیا تھا اورا گرووائی بات پر جو کہی ہے اڑا ربا اور کہا کہ بہت کے جو میں نے کہا ہے تو دونوں میں تفریق کر دی جائے گی پھراس کے بعد اگر اپنے قول سے پھر گیا تو اٹکار پچھے کاراً مدند ہوگا میہ محیط میں ہے۔

ا ًرعورت نے اقر ارکیا کہ بیمیرارضاعی باپ بھائی یا رضاعی بھائی کا بیٹا ہے اور مرد نے اس (آٹسہ کے دعویٰ) سے انکارکیا:

پس اگرعورت نے بھی اس کے قول کی تقید بیت کی تو تیجھ مہر نہ معے گا اور اگر تنکذیب کی تو اس کو نصف مہر ملے گا اور اگر مرو نے اس کے ساتھ دخول کرلیا ہوتو عورت کو بورا مہر ونفقہ وسکنی ہے گا بشرطیکہ مر دکی تکذیب کی ہواورا سرتصدین کی ہوتو مہرسمی ومہرشل میں ہے کم مقدار ہے گی اور نفقہ وسکنی پچھے نہ ہے گا بیمضمرات میں ہے اور اگر قبل نکاح ہونے کے شوہر نے بیا قرار کیا اور کہا کہ بیہ میری رضاعی بہن ہے یا رضاعی مال ہے پھر کہا کہ مجھے وہم ہوا یا ہیں نے خطا کی تو جائز ہے کہ اس سے نکاح کر لے اورا گر کہا کہ جو میں نے کہا وہی کچے ہے تو اس سے نکاح کر لیٹا جائز نہیں ہے اورا گر نکاح کرایا تو دونوں میں تفریق کرا دی جائے گی اورا ً سرمر دینے ایبا اقر ارکرنے ہے اٹکار کیا اور دو گواہوں نے اس کے اقر ارکی گواہی دی تو بھی دونوں میں تفریق کر دی جائے گی پیسراج الو ہاج میں ہےاورا گرعورت نے اقرار کیا کہ بیمبرارضاعی ہا ہوائی یا رضاعی بھائی کا بیٹا ہےاورمر دنے اس ہے! تکار کیا پھرعورت نے ا بنی تکڈیب کی یا کہا کہ بیں نے خطا کی ہے پھراس مرد نے اس عورت سے نکاح کیا تو جائز ہے اور اسی طرح اگرعورت کے اپنی تکذیب کرنے ہے پہلے مرد نے اس سے نکاح کیا تو بھی جائز ہے اور اگر عورت نے بعد نکاح کے یوں کہا کہ میں نے قبل نکاح کے کہاتھ کہتو میر ابھائی ہےاورتو نے میرے اقر ارکرنے کے وقت کہا کہ بیا قر ارجوتو کرتی ہے تج ہےاور بیٹ کاح فاسدوا قع ہوا ہےتو دونوں میں تفریق نہ کی جائے گی ،ورا گر ایبا قو ہ شوہر کی طرف ہے ہوتو دونوں میں تفریق کر دی جائے گی اورا گر دونوں نے ایسا ا قرار کیا پھر دونوں نے اپنی تکذیب کی اور کہا کہ ہم دونوں سے خطا ہوئی ہے پھراس مرد نے اس عورت سے نکاح کرلیا تو نکاح جائز ہوگا پید ذخرہ میں ہے اور اگرعورت نے کہا کہ پیمیرا رضاعی بیٹا ہے اور اس پراڑی رہی تو مرد کو پیرجا نز ہے کہ اس عورت سے نکاح کرے اس واسطے کہ حرمت بچانب عورت نہیں ہوتی ہے اور مٹائخ نے فرمایا کہ جس میں وجوہ میں ای پرفتو ٹی ویا جاتا ہے یہ بح الرائق میں ہےاوراگرنسب کا اقر ارکیا کہ بیر عورت میری نسبی بہن یا ماں یا بیٹی ہےاوراس عورت کا نسب معروف بھی نہیں ہےاور اس کا سن بھی بھا ظ مرد کے ایسا ہے کہ اس کی مال یا بٹی ہو عتی ہے تو مرد سے دوسری بار دریا فٹ کیا جائے گا ہیں اگر اس نے کہا کہ مجھے وہم ہوا تھا یا بیں نے خطا کی یا مجھ سے علطی ہوئی تو اسخس نا دونوں اپنے نکاح پر رہیں گے اور اگر اس نے کہا کہ جسیسا میں نے کہا ہے ویب ہی ہے تو دونوں میں تفریق کردی جائے گی میسرات الوہاج میں ہے اور اگرعورت کا سن مرد کے دعویٰ کاستحمل نہ ہومشلا لیس عورت ایسے مرد کی اولا دنہ ہوسکتی ہوتو نسب ٹابت نہ ہوگا اور دونوں میں تفریق نہ کی جائے گی بیمبسوط میں ہےاورا گرعورت کوکہا کیہ یہ میری تنبی دختر ہے اور اس پر اڑا رہا حالانکہ اس عورت کا نسب معروف ہے کہ وہ فلاں شخص کی بیٹی ہے تو دونوں میں جدائی نہ کی جائے گی اورای طرح اگر کہا کہ بیٹورت میری ماں ہے حالا نکہ اس مر د کی ہاں معروفہ ہے کہ فلا ب عورت ہے اور مر واس امریرا ژار ہا تو دونوں میں تفریق نے کی جائے گی میں محیط میں ہے۔

## عمولية كتاب الطلاق عمولية

ال كمّاب مين ستره ابواب بين

(i): 🗘

طلاق کی تفسیر شرعیٰ رکن شروط وصف تھم وقتیم کے بیان میں اور جس کی طلاق واقع ہوتی ہے اور جس کی نہیں اِس کے بیان میں

> <u>رق سير:</u> سرايان ت

۔ ہیں طلاق کی تفسیر شرعی ہے ہے کہ قید نکاح کو ہفظ مخصوص حالاً <sup>ک</sup>و مالاً رفع کرنے کوطلاق کہتے تیں ہے بحرالرائق میں ہے۔ و

ر کن وشر و طِ طلاق:

رکن طدی قریبہ ہے کہ مثلاً تو طالقہ ہے یاسے مثل اغاظ کے بیکا نی میں ہے اور شرط طلاق علی الخصوص دو چیزیں ہیں ایک یہ کئے ورت کے ساتھ قید ہاقی ہوخواہ بنکاح یا بعدت دوم حمل نکاح کی صلیت ہاتی ہو چنانچا اگر بعد دخول واقع ہونے کے بمصابرہ وہ ہرام ہوگئ اور عدت واجب ہوئی پھر عدت میں طلاق دے دی تو واقع ہوگی کیونکہ حلیت زائل ہوگئی اور اگر عورت کو طلاق دے دی پھر اس سے مراجعت کرلی تو طلاق ہاتی رہے گا اگر چہوہ فی الی ل حلیت وقید کور فع نہیں کرتا ہے اس وجہ سے کہ فی المہ ل بعد دوطور ق ملائے کے وہ ان دونوں کو رفع کرے گا یہ محیط سرتھی میں ہے اور تھم طلاق یہ ہے کہ اگر رجعی ہوتو بعد انقضائے عدت کے فرقت ہو جائے گی یہ فتح انقد یہ میں ہے اور جب تین طلاق پوری ہو جائے گی یہ فتح انقد یہ میں ہے اور جب تین طلاق پوری ہو جائے گی یہ فتح انقد یہ میں ہے اور جب تین طلاق پوری ہو جائے گی یہ فتح انقد یہ میں ہے اور جب تین طلاق پوری ہو جائے گی یہ فتح انقد یہ میں ہے اور جب تین طلاق بیری کرسکتا ہے یہ محیط سرتھی میں ہے۔

وصف طلاق:

وصف طلاق یہ ہے کہ وہ بنظر اصل حرام ہاور بنظر صحت مباح ہے بیکانی میں ہے۔

تقسيم طلاق كابيان:

طلاق دوشم کی ہے ایک طلاق سنی دوم طلاق بدعی اوران میں سے ہرایک کی دوشمیں ہیں پس ایک شم کا مرجع ہی نب عدد ہے اور دوم کا مرجع ہی نب عدد ہے اور دوم کا مرجع ہی نب اس میں طلاق سنی ہا عتبار عدوو وفقت کے دوطرح کی ہے جسن واحسن پس احسن میر ہے کہ اپنی بیوک کو ایک طلاق رجعی ایسے ظہر میں دے جس میں اس سے وطی نہ کی ہو پھر اس کو چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کی عدت گز رجائے یو وہ

ا بعنی نی اعال رفع کرے جیسے انت عالق بائن فی الحاں ہائن ہوگی اور فی المال بھی یا کہا کہ تجھے طلاق ہے تو فی الحال نہیں بکد فی امال بہد اور ملادے گایاعدت گزرجائے گی رافع ہوگا فاقہم۔

صد ہوکہ اس کا حمل ظاہر ہوگیا ہوا ورحسن سے کہ ایسے طہر میں جس میں جماع نہیں کیا ہے اس کو ایک طلاق وے پھر دوسرے طہر میں دوسری پھرتیسر سے طہر میں تیسری طلاق وے وے یہ محیط سزدسی میں ہے۔

عدوطلاق كابيان:

عد دطلاق کی سلیت میں عورت مدخولہ دغیر مدخورہ دونو ں مساوی <sup>(۱)</sup> میں ہیں اور وفتت طلاق کے سلیت خاصۃ مدخولہ کے حق میں ٹابت ہوتی ہے اورغیر مدخولہ کو جب جا ہے حالت حیض وطہر میں طلاق دے دے یہ مدایہ میں ہے اور جس عورت ہے اس کے شو ہرنے ضوت کر لی (۲) ہے اس کے حق میں وفت طلاق کے رعابیت ولی ہی جا ہے جیسے مدخولہ کے حق میں ہے بیرمحیط میں ہے اور طلاق سنیت میں وفت کی رعایت میں عورت مسلمہ و کتابیہ و باندی عصب میساں ہیں ریتا تا رخانیہ میں ہے اور بعض نے فر مایا کہ طلاق اول میں تاخیر کر ہے یہاں تک کہ حد طہر آخر ہونے کوآئے تب طلاق دے دیے تا کہ عورت تطویل عدت ہے متضرر نہ ہواور بعض نے فر مایا کہ طاہ ہر ہونے پرطلاق دے دے تا کہ اس امر میں مبتلانہ ہو کہ بعد جماع کے اس نے طلاق واقع کی ہے اور یہی اظہر ہے کیجیین میں ہےاور واضح رہے کہ جس طہر میں جماع نہیں کیا ہے وہ حلاق سنی کاتحل جب ہی ہوسکتا ہے کہ جب اس نے اس عہر نے کیلے جوچض آیا ہے اس میں جماع (<sup>44)</sup> نہ کیا ہواور نہ طلاق دی کیونکہ حالت حیض میں جماع کرنایا طلاق وینا ہرا یک اس کے پیچھے والے طہر کوا بیانہیں رکھتا ہے کہ وہ وفت طلاق سی کا ہاتی رہے اور بیہ ہات زیادات میں صریح نذکور ہے اور بیونکم اس وفت ہے کہ حالت حیض کی طلاق ہے اس نے مراجعت ند کی ہواور اگر مراجعت کر لی ہوتو اصل میں مذکور ہے کہ جب عورت طاہر ہو کر پھر عائض ہو پھر طاہر ہوتو پھر جا ہے اس طہر میں طلاق دے دے اور اس کا کلام میں اشارہ ہے کہ جس حیض میں طلاق دے کر مراجعت کرلی ے اس کے بعد والا طہر طلاق سنی ہونے کا تحل ندہو جائے گا اور طی وی نے ذکر فر مایا ہے کہ اس حیض کے پیچھے جو طہر آئے گا و وایسا ہو گا کہ جا ہے اس میں طلاق سنی دے دے بیں طی وی کے کلام میں ارشار ہ ہے کہ پھروہ طبر کل طلاق سنت ہوجائے گا اور پینج ابوالحسنّ نے فر ہایا کہ جو ﷺ طحادی نے ذکر فر مایا ہے وہ آمام ابوطنیفٹر کا قول ہے اور جواصل میں مذکور ہے وہ صاحبین کا قول ہے اور اگر حالت حیض میں عورت کوطلا تی دے دی پھراس سے نکاح کرلیا پھراس حیض کے بعد ہی جوطبرآیا اس میں طلاق دے دی تو بالا تفاق پیطلا تی سی ہوگی ہے ذخیرہ میں ہے اور اگر عورت کوالیسے طہر میں جس میں اس ہے جماع تہیں کیا ہے طلاق بائن دے دی پھراس ہے تکاح کرلیا تو با یا جماع اس کوا ختیار ہے کہاسی طہر میں چھرطلاق دے دے یہ بدا کع میں ہے۔

ا یک ہی طہر میں تبین طلاق کا مسکلہ:

اگر عورت کوا سے طہر میں جس میں اس سے جماع نہیں کیا ہے ایک طلاق وے وی پھر عورت سے اس طہر میں بقول مراجعت کی تو اس کوا فتیار ہے کہ دوبارہ اس طہر میں اس کوطلاق وے و ہا وہ سطلاق امام اعظم کے بزو کی طلاق سنی ہوگی اورامام ابو بوسف کے بزو کی نہ ہوگی اورامام جمد سے اس میں دوروا یہ ہیں کذائی الذخیر قاوراس طرح اگر عورت سے بشہوت اس کو چھو کر بیا بوسہ لے کر بیا ہوست کے فرح کو کھی کر مراجعت کی تو بھی ایسا ہی اختلاف ہے میں الو ہاج میں ہے۔ پس اگر شہوت سے اپنی عورت کا ہاتھ پیڑے مواور اس سے کہا کہ جمھے پر سنت کے طور پر اپنے وقت پر تین طلاق میں تو عورت پر فی الحال تین طلاق واقع ہوجا کیس گی اس واسطے کہ جب اس پر ایک طلاق ہوگی تو اس سے مراجعت کرنے والا ہوجائے گا سی اس بر ایک طلاق ہوگی تو اس سے مراجعت کرنے والا ہوجائے گا اس بر ایک طلاق ہوگی تو اس سے مراجعت کرنے والا ہوجائے گا اس بر دوسری طلاق واقع ہوجائی میں میں میں میں میں اور اگر مسکہ مذکورہ بالا میں عورت

<sup>(</sup>۱) كدا يك طلاق بطور حسن و ب دى - (۲) اگر جه وظي واقع ند هو تي -

<sup>(</sup>٣) اگرچہ جماع حالت فیض بیل حرام ہے۔ ' (٣) کیونکہ شہوت سے ہاتھ بکڑے ہے۔

طلاق بائن وسنى كالمسكله:

اگر عورت صغیر ہ مدخولہ ہوا وراس ہے کہا کہ تجھے بطور سنت تین طلاق ہیں تو فی الحال اس برایک طلاق واقع ہوگی:

امام ابو یوسف ہے بھی بھی روایت ہے ہی بدوں نوے دوزگز رئے کے عدت پوری ند ہوگی اور جوعورت کہ سہب صغرہ کہر کے جاندے نہ ہوتی ہوتو جائز ہے کہ جب اس کوطلاق وے دے اوراس سے وطی کر کے کو کئی زمانہ گزر نے نہ پائے کہ اس کوطلاق دے دے اور اس سے وطی کر کے کو کئی زمانہ گزر نے نہ پائے کہ اس کوطلاق دے دے دے اور بھی ہی رہے انکمہ شاہ اور میں ہے اور میس ہے اور میس الائمہ طوائی نے فرمایا کہ ہمار ہے بیٹی فرماتے ہے کہ یہ قال المحمد ہوتی اس باندی ترزاد شدہ نے افتیار کیا کہ وہ اس شوہر کے پاس جس کی عدمت ہیں آزاد ہونے ہے پہلی تھی شدہ ہے گئو تک حقیق ہوجا کہ جو جا کہ گئے ہوئے ہوتا ہوگا۔ فرج ہوجا کے صورت میں ایس نہوگا۔

(۱) جيسے تجھ پر تين طلاق ٻيں۔

تنين طلاقيس يجا ويناكس صورت ميس صحيح نهين:

اگرینیت کی کہ ٹی الی ستیوں طد تراس پر واقع ہوں تو ایب ہی ہوگا یہ محیط سرھی میں ہوا وائی طرح اگر صد ہوتو بھی ای تنقیل ہے تھم ہوگا کہ درصورت عدم نیت کے بطور سنت اور درصورت نیت کے ہوا فق طاق پڑے گی ہیں جس ہوگا کہ درصورت عدم نیت کے بطور سنت تین طد ق بین تو ایک ٹی اغور کہتے ہی واقع ہوگی پھرا گراس ہے نکاح کی تو درس کی طل ق نکاح کرتے ہی واقع ہوگی اور بہی حال تیمری طلاق کا بھی ہے یہ سراج الو باج میں ہوا واراس طرح اگر حاملہ ہواور اس ہو کہا کہ تھے کو بطور سنت تین طلاق بین ہوگی اور ووسری بعد وضع حمل کے فور واقع ہوگی اور ووسری بعد وضع حمل کے فور واقع ہوگی اگر چہ بعد ایک بی دوروز کے وضع حمل ہوا ہو یااس ہے دو بارہ نکاح کہ تو فور اواقع ہوگی اور دوسری بعد وضع حمل کے فور واقع ہوگی اگر چہ بعد ایک بی دوروز کے وضع حمل ہوا ہو یااس ہے دو بارہ نکاح کہ تو فور اواقع ہوگی بیز فیرہ میں ہوا وراگر اس سے کہا کہ تو طالقہ ہ بنسبت اور دوروز کے وضع حمل ہوا ہو یااس ہے دو بارہ نکاح کہ تو فور اواقع ہوگی بیز فیرہ میں ہوا وراگر اس سے کہا کہ تو طالقہ ہ بنسبت اور کو وقت ایک طلاق الی سے کہا کہ تین طلاق کے دوت آئے گا کو وقت ایس طلاق اس پر کہتے ہی واقع ہوگی پھر جب وقت آئے گا عب وہ ہو گے گی اور اگر عورت ایس ہو کہ ہوئی واقع ہوئی کو نیت کی تو سے تک واقع ہوگی گور الاسلام وصاد ہا راسم وصاد ہا راسم ار نے ذکر کیا ہو اور فٹر الاسلام وصد راٹھ ہد وایک جماعت نے جن میں مصد حب میں ہوائی گور کی ہوئی گور کی ہے اور فٹر الاسلام وصد راٹھ ہد وایک جماعت نے جن میں مصورت میں واقع ہوگی ہوئی گی بین ذکر کیا کہ ایک میں خورت میں اکھ تمین طلاق کی نیت گی تو تھی بین نے کی تو تی ہوئی کی سے زیروہ سے صورت میں واقع میں کی شری کو کہ کے تو ن کی شرح جامع صفیر میں ہو۔

اگراین بیوی ہے کہا کہ تو بدوطلاق بنسبت طالقہ ہے جس میں سے ایک بائنہ ہے تو اس کواختیار

ہوگا کہ دونوں میں سے جس کو جا ہے با سُنہ قرار دے:

گر کہا کہ تو طالقہ بسنت ہے اور اس ہے ایک طلاق ہائند مراد بی توعورت ہائند نہ ہوگی میر محیط سرحتی میں ہے اور گر دو

كتاب الطلاق

طلاق مرا دیس تو دووا تع نه ہوں گی اورا گرلفظ طابقہ ہے ایک طلاق اور مفظ سنت ہے دوسری طلاق مر ولی تو بھی ایک ہی طدق واقع ہوگی میتا تارخانیہ میں ہےاورا گرا بنی عورت ہے کہا کہ تو حالقہ ہر ماہ میں بسنت ہے پس اگروہ آئے کہ از حیض ہو کہ مہینوں ہے اس ک عدت کا شہر ہوتو ہرمہینہ پر ایک طلاق پڑے گی یہال تک کہوہ تین طلاق سے طالقہ ہوجائے اور اگر حیض آتا ہو کہ چیض سے عدت شار ہوتی ہوتو اس پر ایک طداق پڑے گی کیکن اگر شو ہرنے تین طلاق کے ہر مہینے کیر ایک طلاق کی نیت کی ہوتو اس طرح تین طلاق واقع ہوں گی بیمجیط میں ہے اورا گرالیں بیوی ہے جس کو حیض نہیں آتا ہے کہا کہ تو مہینوں پر طالقہ ہے تو ہرمہینہ کے شروع پر اس پر ایک حل ق واقع ہوگی اورا گرعورت ہے کہا کہ تو حیض پر طالقہ ہے حال نکہ اس عورت کوحیض آتا ہے تو ہر حیض پر اس پر ایک طلاق واقع ہو گی اوراگراس کوحیض ندآتا ہوتو اس پر پچھوا قع نہ ہوگا بیرمجیط سزحسی میں ہےاورا گر ہو جود کلام مذکور کے بیجھی کہا کہ بسنت پس اگروہ ایسے طہر میں ہوجس میں جماع نہیں ہوا ہے تو ایک طلاق فی الحال پڑ جائے گی پھر ہرمہینہ پر اور ہرحیض پر جب طاہر ہوگی ایک ایک طلاق پڑے گی اس واسطے کہ اس نے حیض کا لفظ بھی کہ ہے یہ طہیر ہیمیں ہے اور اگر کہا کہ تو بسنت دوحل ق ہے طالقہ ('' ہے تو ہر ا سے طہر میں جس میں جماع نہیں کیا ہے اس پر ایک طدق واقع ہوگی یہ بدائع میں ہےاور معلیٰ نے امام ابو یوسف سے روایت کی ہے کہ اگرا پنی عورت ہے کہا کہ تو بدوطلاق طانقہ ہے جن میں ہے اول طلاق بسنت ہے پس اگروہ ایسے طہر میں ہوجس میں جماع نہیں ہوا ہے تو جوطلا تی بسنت ہے وہ اس پر نی ای ل اوّ لا واقع ہوگ پھراس کے چھیے ہی دوسری طلا تی وہ قع ہوجائے گی اور اگرعورت ند کور ہ جا نضبہ ہوتو دونو ل طلاقول میں تاخیر ہو جائے گی یہال تک کہ وہ طاہر ہو پھر دونو ب طلاق اس طرح واقع ہوں گی کہ پہیے طاہ ق سنت پڑے گی اس کے پیچھے ہی دوسری طلاق بدعی واقع ہوگی اور اگرعورت ہے کہا کہ تو بدوطلاق عابقہ ہے کہ ان میں ہے ایک بسنت اور دوسری طد ق بدعی واقع ہے یا کہا کہ تو طالقہ ہے لبیک طلاق سنت ودگیر طلاق بدعت پس اگرعورت ایس حالت میں ہو کہ و قت طداتی سنت ہے تو دونوں طلاق واقع ہوں گی کہ اوّل طلاق سنت پڑے گی پھراس کے پیچھے ہی دوسری طلاق بدعت واقع ہوگی اورا گروفت طلاق سنت نه ہوتو طلاق بدعت بھی واقع ہو جائے گی اور طلاق سنت میں اس کا وقت آنے تک تا خیر ہوگی اور اگر اس نے اپنے کلام میں بیان طلاق بدعت کومقدم کیا اورعورت ایس حالت میں ہے کہ وفت طلاق سنت نہیں ہے تو طرد ق بدعت واقع ہو ج ئے گی اور حلاق سنت میں تاخیر ہوجائے گی بیرمحیط میں ہے اور اگر اپنی بیوی سے کہا کہتو بدوحلہ ق بسنت طالقہ ہے جس میں سے ا بیک ہائنہ ہے تو اس کو اختیار ہوگا کہ دونوں میں ہے جس کو جا ہے ہائند قرار و ہے اوراگر اس نے پچھ بیان نہ کیا یہاں تک کہ عورت حیض کے بعد طاہر ہوئی تو بدو طلاق ہا سند ہوجائے گی بیطہیر بید میں ہے۔

اگر بیوی ہے کہا کہ بچھ پر تین طلاق بسنت بعوض ہزار در ہم ہیں بشر طیکہ تُو جا ہے:

اگر کہر کہ تو بعدسنت طالقہ ہے تو بعد حیض وطہر کے واقع ہوگی اورا گر کہر کہ ہرگاہ تو کوئی بچہ جنی تو تو بسنت طالقہ ہے بھروہ تہن بچدا یک ہی ہین ہے جنی تو امام ابو صنیفہ وامام ابو یوسف کے نز دیک واقع نہ ہوگی اس واسطے کہ ان دونوں اماموں کے نز دیک نفاس پہلے بچہ ہے ہے ہیں جب وہ نفاس سے طہر ہوتو ایک واقع ہوگی پھر ہرطہر ہیں دوسری واقع ہوگی اورا گر کہا کہ تو حالقہ ہرواحد

تنبیب مترجم طراق بسنت یا طلاق ببدعت ہے بیمرا دے کہ طلاق بوفت سنت وطلاق بوفت بدعت ہو۔

ا قولہ نہ بعن جوعورت بسبب بر ھانے کے حیل نے سے مایوں ہوگئی ہے بعنی جس کا حیض منقطع ہو گیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) لیعنی بوری تمین طلاق تک به

کے ساتھ بسنت ہےتو تنین طلاق بصفت سنت واقع ہوں گی اورا گر کہا کہ بیدعت کی تو تنیوں طلاق فی الحال واقع ہوں گی پیرعما ہیے میں ہے اور اگر اپنی عورت ہے کہا کہ تو کل کے روز بسنت طالقہ ہے حالا نکہ عورت الیں حالت میں ہے کہ کل کے روز اس برطلاق سنت نہیں پڑھتی ہے تو اس پر طلاق نہ پڑے گی یہاں تک کہ سنت طلاق کا وقت آئے تب پڑے گی میرمجیط میں ہے اور اگرعورت ہے کہا کہ تو بسنت طالقہ ہےاور بیعورت اپنے شو ہر کی طرف سے بغیر جماع کئے ہوئے طا ہرموجود ہے لیکن کسی دوسرے مرد نے بطورز ٹا اس کے ساتھ وطی کی ہے تو اس طہر میں اس پر طلاق پڑ جائے گی اور اگر عورت ندکورہ سے غیر مرد نے بشبہہ وطی کی ہوتو اس طہر میں اس پر طلاق نہ پڑے گی میے ہمیں ہے اور اگرانی بیوی ہے مظاہرت<sup>(۱)</sup> کی پھراس کوطلاق سنت دی اور وفت طلاق سنت ہے اور ہنوز کفار ہ ظہارا دانہیں کیا ہے تو طلاق واقع ہوجائے گی اور حرمت ظہاراس طلاق سی واقع ہونے سے مانع نہ ہوگی اوراس طرح اگرایی بیوی کی بہن سے نکاح کیا اور اس کے ساتھ وخول کرلیا اور دونوں میں تفریق کرا دی گئی اور پھرا بی بیوی کواس کی بہن کی عدت کی حالت میں طلاق سنت دی تو بھی واقع ہوجائے گی اور اسی طرح اگرایٹی بیوی کوطلاق سنت الیک حالت میں دی کہووز نا ہے حاملہ ہے تو بھی بہی تھم ہے ایک عورت کواس کے شو ہر کے مرجانے کی خبر دی گئی پھراس نے دوسرے شو ہر سے نکاح کرلیا اور دوسرے شو ہرنے اس کے ساتھ دخول کرلیا پھراس کا پہلاشو ہرآیا اور دوسرےشو ہراور عورت کے درمیان تفریق کر دی گئی اور دوسرےشو ہر ک عدت عورت ندکورہ پر واجب ہوئی پھراس عدت کی حالت میں پہلے شو ہرنے اس کوطلا ق سنت دے دی تو امام ابو پوسٹ کے نز دیک واقع نہ ہوگی اورامام اعظم ہے نز دیک واقع ہوگی اورا گرشو ہرنے عورت کو تبن طلاق بسنت وے دی پھراس کوجیض آیا پھر ط ہر ہوئی اور اس پر ایک طلاق واقع ہوئی پھر اس نے دوسرے شو ہر ہے نکاح کرلیا اور دوسر ہے شو ہرنے اس کے ساتھ دخول کیا اور دونوں میں تفریق کر دی گئی تو جب تک عورت مذکورہ دوسرے شوہر کی عدت میں رہے گی تب تک اس پر ہاقی طلاق سنت واقع نہ ہوں گی بیامام ابو پوسف کا قول ہے اورامام ابو حنیفہ کے نز دیک واقع ہوں گی اوراگر بیوی ہے کہا کہ تجھ پر تین طلاق بسنت بعوض ہزار درہم ہیں بشرطیکہ تو جا ہے یا جا ہے کومقدم کیا کہ اگر تو جا ہے تو تھے پر تبن طلاق بسنت ہیں پس اگر بیمقولہ حالت حیض میں ہوتو بقیاس قول امام اعظم کے مشیت بعنی جا ہنا ابھی ندہوگا یہاں تک کہوہ حیض ہے یاک ہوجائے اور اگریم تقولہ ایسے طہر میں ہووجس میں جماع کرلیا ہے تو مشیت ابھی ندہوگی بہاں تک کہاس کوچیض آکر پھرطا ہر ہوجائے بیمحیط میں ہے۔

آئسہ ہونے برطلاق دی جاستی ہے:

اگر عورت کوطلاق دی (۱۳) اوروہ صغیرہ ہے چروہ مہینہ گزرنے سے پہلے حائضہ ہوکر طاہر ہوئی تو ہالا جماع شوہر کواختیار ہے کہاں کو دوسری طلاق دے دے اورا گرعورت کوطلاق دی اوروہ ایسی تھی کہ اس کو حیض آتا تھ چروہ آکسہ ہوگئ تو آکسہ (۱۳) ہونے پر اس کو دوسری طلاق دے سکتا ہے بیر چیط سرخسی میں ہے اور ٹوا در ابوسلیمان میں امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے جوجیض ہے آکسہ ہوگئ ہے کہا کہ تھے پر بسنت تین طلاق ہیں تو ایک طلاق کہتے ہی واقع ہوگی پھر اگرعورت ندکورہ کواس کے بیوی سے جوجیض ہے آکسہ ہوگئ ہے کہا کہ تھے پر بسنت تین طلاق ہیں تو ایک طلاق کہتے ہی واقع ہوگی پھر اگرعورت ندکورہ کواس کے بیوی سے جوجیض سے آکسہ ہوگئ ہے کہا کہ تھے پر بسنت تین طلاق ہیں تو ایک طلاق کہتے ہی واقع ہوگی پھر اگرعورت ندکورہ کواس کے

ا بدعت یعنی کہا کہ تو طالقہ تین طلاق ہے بدعت ہے تو نی الحال سب واقع ہوں گی۔

م اکسالین ما بوسدا ورمرا دید کہ حض و ولدے مایوس ہوگئی۔

<sup>(</sup>۱) ظہاری صورت ومعنی کیا ب الطہاریس آ کے مذکور ہیں۔

<sup>(</sup>٢) ليعنى طلاق ئى ببوئى \_

<sup>(</sup>۳) اس کادر یافت ہونا نہایت مشکل ہے۔

ا گرکسی شخص کو حکم کیا بعنی و کیل کیا کہ اس کی بیوی کو بسنت طلاق و بدے؟

است ما المراق المراق المراق المحروب المراق المحروب المراق الما المراق ا

ا یہ مبعنی ا یا معبود ہے زا کد گز رے اورمعلوم نوٹی کے اس کوچش نیس ہے گا۔

<sup>(</sup>۱) معنی (یش ہے اس وقت تک طاہر ہے۔

پھر دکیں نے کہا کہ تجھے طد ق ہے تو مطعقہ ہموج کے گ وراگر و کیل ہے کہا کہ میری ہوی کو تین طلاق بسنت دے دے پہل و کیل نے اس کو تین طن ق بسنت تیسری طلاق دے دے یہ محیط سرتھی میں ہے اوراگر شوہر غ ئب ہمواوراس نے چاہا کہ اپنی عورت کوایک طلاق سنت دے دے دے تو عورت کو خط کہ جب بیدخد میرا تھے پہنچے تو پھر جب تو حائضہ ہموکر طاہر ہموتو تھے طلاق ہے اوراگر تین طلاق بسنت دینا چ ہے تو خدد میں لکھے کہ جب میرا یہ خدا تھے پہنچے بھرتو حائضہ ہموکر طہر ہموتو تھے طلاق ہے پھر جب تو حائضہ ہموکر طہر ہموتو تھے طلاق ہے پھر جب تو حائضہ ہموکر طہر ہموتو تھے طلاق ہے پھر جب تو حائضہ ہموکر طہر ہموتو تھے طلاق ہے کہری میں طلاق اور بین طورت کو جھے طلاق ہے کہری میں ایہ خط پہنچے تو تھے بسنت تین طلاق اور بین طورت کو بھی ایہ خط پہنچ تھر چا ندنظر ہیں ہے ندکور ہرصفت مذکورہ بالا واقع ہموں گی اور اگر عورت کو بھی شد آیا تو لکھے کہ جب میرا بیہ خط پہنچے پھر چا ندنظر ہیں ہے۔ تھے بسنت تین طلاق ہیں ہے بحرالا کی ہیں ہے۔ الرائق ہیں ہے۔

كتاب الطلاق

ا كركما: انت طالق في كتاب الله او بكتاب الله او معه:

ا ف ظاطر ق سنت بنابراً تكد بشرَّ به في امام ابو يوسف عنه روايت باللسنة و في السنة و على السنة وطلاق سنت وعدت و طلا قی عدت وحد ق عدر ( پر ضِافت ) وطلا ق عدل ( بوصف ) وطلا ق دین وحدا ق اسلام واحسن الطالق واجمل الطلاق وطلاق حق و ھا، ق قر آن وطلاق کتاب<sup>(۴)</sup> ہیں ہیں بیسب الفاظ طلاق کے اوقات سنت کی طلاق پرمحمول ہوں گے اور اگر کہا کہ :انت طالق فی كتاب الله او بكتاب الله او معه ليعني تو ايك عدر ق سے مطاقہ ب جوكت ب الله ميں موجود بے يا بكتاب الله يا مع كتاب الله ب پس اگراس کلام ہے اس کی نبیت طلاق سنت ہے تو طلاق ہاو قات سنت واقع ہوگی ورنہ فی ای ں واقع ہوگی اس واسطے کہ کتاب ابتد تع ی دلالت کرتی ہے وقوع بسنت و وقوع ببدعت ، ونوں پر نیعنی دونوں کے وقت پر واقع ہوتی ہے پس اس میں نبیت کی احتیاج ہوئی اور الركبرك عدى الكتاب او بالعِن توط عدمل الكتاب يا لكتاب بيا كتاب عن كها كه على قول القضأة او الفة العِنى برقول قاضيان ونقيهان یا کہا کہ طلاق القضاة او الفقهاء بعنی تو طاقہ بطلاق اضیان وفقیہان ہے پس آگراس نے طلاق سنت کی نیت کی تو دیائے اس کے قول کی تصدیق ہو گی تر قضاء میں طلاق فی ارل واقع ہو گی اور اگر کہا کہ تو بطلاق سدیہ یا عدلیہ طالقہ ہے تو امام ابو یوسف کے نز دیک ؛ وقات سنت واقع ہوگی اور اگر کہا کہ بطلاق حسنہ یا جمیعہ طالقہ ہےتو فی الحاں واقع ہوگی اور امام محکر ؓ نے جامع کبیر میں فرمایا کہ دونو ں صورتوں میں فی ای ل واقع ہوگی اور اگر کہا کہ تو طالقہ <sup>(۳)</sup> للبدعة یا طلاقی بدعت ہے اور فی ایمال تین طلاق واقع ہونے کی نیت کی تو واقع ہول گی اور نیز اگرا یک کی نیت کی تو بھی واقع ہو گی بشرطیکہ عورت حالت حیض میں ہویاا یسے عہر میں ہوجس میں جماع کیا ہے اور اگر مرد کی کچھ نیت (مہ) نہ ہوتو تو ایک طلاق فی الفور واقع ہوگی بشرطیکہ عورت حالت حیض یا نفاس میں یا ایسے طہر میں ہو جس میں جماع ہوا ہےاوراگرا پیے طہر کی حامت میں ہوجس میں جماع نہیں ہوا ہے تو فی اکال پچھنیں واقع ہوگی یہاں تک کہ عورت و تضہ ہویا ای طہر میں اس سے جماع کرے یہ فتح القدیر میں ہے اور اگر کہا کہ انت طالقة تطلیقة حقایعنی تو طالقہ ہے بطد ق دادن (۵) حق تو في الفور مطلقه بوجائے گي اور اگر كب كدانت طالقة تطبيقة بالسنة او مع السنه او بعد السنة يعني توط لقه بطبيق

<sup>(</sup>۱) خواه صغیر جو یا بڈھی۔

<sup>(</sup>٢) ليني كتاب تعالى \_

<sup>(</sup>٣) يعني وقت بدعت \_

<sup>(</sup>٣) يعني دويا ايم\_ (۵) يعني حق طلاق دينے\_

سنت یا مع السنة یا بعد السنة ہےتو طالق بوفت سنت <sup>(۱)</sup> ہوگی بیر محیط سرحسی میں ہےاور الفاظ طلاق بدعت اس طرح ہیں کہ مثلاً کہے کہ تو طابقہ للبدعة یا بطلاق بدعت یا بطلاق جوریا بطلاق معصیت یا بطلاق شیطان ہے پس اگر اس صورت میں تین طلاق کی نہیت کی ہوتو تمین طلاق واقع ہوں گی بیر بدائع میں ہے۔

فعنل: ١

ان لوگوں کے بیان میں جن کی طلاق واقع ہوتی ہے اور جن کی نہیں واقع ہوتی ہے

واضح ہوکہ شوہر کی طلاق جبکہ وہ عاقل بالغ ہوواقع ہوئی ہے خواہ وہ آزاد ہویا بدنہ خواہ اس نے برغبت خود طلاق دی ہو پاکرہ (\*) طلاق دی ہویہ جو ہرۃ النیرہ ہیں ہے اور جس نے بطور لعب و ہزل کے طلاق دی اس کی طلاق واقع ہوگی اور اس طرح اسر
اس کوکوئی اور بات کینے منظور تھی گرزبان سے طلاق نکل گئی تو طلاق واقع ہوگی ہے چیط ہیں ہے اور جہ مع الاصغر ہیں ہے کہ داشد ّ وریافت کیا گی کہ اکا القہ ہے تو اللہ ہے منظور تھی کہنا جا ہتا تھا کہ دونوں ہیں سے کوئی مطلقہ نہ ہوگی اور اگر ایک شخص نے اپنی بیوی سے ہما کہ انت جس کا نام لیا ہے اور فیما بینہ و بین اللہ تعالی دونوں ہیں سے کوئی مطلقہ نہ ہوگی اور اگر ایک شخص نے اپنی بیوی سے ہما کہ انت طالق کے معنی نہیں جا نہ اور فیما ہینہ و بین اللہ تعالی مطلقہ نہ ہوگی ہے کہ پیطلاق ہو جائے گی اور فیما ہینہ و بین اللہ تعالی مطلقہ نہ ہوگی ہے کہ نی القدیر اور اس طلاق آر چہ کہ پیل ہوا ور مجنون د نائم و مبرسم (\*) معمی (۵) علیہ و مدہوش کی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے کہ افی فتی ہوا ور اس میں ہوتی ہے کہ افی فتی ہوگی ہے دونوں کی ہے جو ہرۃ النیر وہ سے کہ اس نے حالت عدہ میں طلاق دے دی ہواور اگر حالت افاقہ میں طلاق ہو ہوگی ہے کہ اور اس میں ہوتی ہے کہ اور اس طرح معنوہ کی طلاق ہو ہوگی ہے کہ اور فیم اس وقت ہے کہ اس نے حالت عدہ میں طلاق دیا دی ہواور اگر حالت اف قد میں طلاق ہو ہوگی ہے کہ طلاق ہو ہوگی ہے کہ طلاق ہو ہوگی ہے کہ طلاق ہوگی ہے کہ طلاق ہوگی ہے کہ طلاق ہوگی ہے جو ہرۃ الغیر و میں ہے۔

سوتے میں طلاق دینا پاکسی دَ ور ہ وغیر ہ کی حالت میں طلاق دینا:

ایک مخف سوئے ہوئے نے طلاق دی پھر جب خواب سے بیدار ہوا تو اس نے عورت سے کہا کہ میں نے تخفے سوتے میں طلاق و سے دی ہے تو طد ق واقع نہ ہوگی اس طرح اگر کہا کہ میں نے اس طلاق کی (جوخواب میں دی ہے) اجازت دی تو بھی واقع نہ ہوگی اور اگر کہا کہ میں نے وہ طلاق واقع کی جو میں نے سوتے میں ذہوگی اور اگر کہا کہ میں نے وہ طلاق واقع کی جو میں نے سوتے میں زبان سے کہی ہے تو واقع نہ ہوگی مبر سم نے طلاق دی پھر جب تندرست ہوا تو کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی پھر کہا کہ میں نے بیتی کہ طلاق دے دی پھر کہا کہ میں نے بیتی کی جو بیم ہوا کہ میں نے بیتی کہ میں نے بیتی کو اس کے واقع ہونے کا جھے وہم ہوا کہ میں نے بیتی کو اس کے مرض میں زبان سے نکالا ہے اس کے واقع ہونے کا جھے وہم ہوا

<sup>(</sup>۱) معنی اگرنی الحال و قت سنت ہوگا تو تا وقت سنت تا خیر ہوگی۔

<sup>(</sup>۲) مثل سطان نے اس کومجبور کیا تو بالا تفاق واقع ہوگی اور یہ یاو وا تفاق وقوع طلاق کا ہا کراہ غیر سلطان پڑتی ہے اگر چدا کراہ کے تحقیق ہو ہے میں اختلاف ہو۔

<sup>(</sup>٣) ليني تخفي طلاق ہے۔

<sup>(</sup>۳) جس کوسرسام کی بیاری ہو۔

کین اغماء طاری ہوالیعن ہروں نشہ کے استعمال کے بے ہوش ہوگیا۔

<sup>(</sup>٢) اس میں اشارہ ہے کہ طلاق مجنون بھی بھالت افاقہ واقع ہوگی۔

پس آئر یہ کلام اس ذکر و حکایت کے درمیان میں ہوتو اس کی تقعد این کی جائے گی ور نہیں ہے وجیز کر دری میں ہے اور اگر طفل نے طلاق دی پھر جب بالغ ہوا تو اس نے کہا کہ میں نے اس طلاق کی اجازت دی تو واقع نہ ہوگی اور اگر کہا کہ میں نے اس کو واقع کیا تو واقع ہوجائے گی اس واسطے کہ بیابتداء ایقاع ہے یہ بحر الرائق میں ہے اور اگر کسی شخص نے طفل کی بیوی کو طلاق دی پھر طفل نے بعد بالغ ہونے کی اس واسطے کہ بیابتداء ایقاع ہے یہ بحر الرائق میں ہے اور اگر کسی شخص نے طفل کی بیوی کو طلاق دی پھر طفل نے بعد بالغ ہونے کے کہ کہ میں نے اس طلاق کو جس کو فلاس نے واقع کیا تھا واقع کیا تو طلاق واقع ہوجائے گی اور اگر کہا میں نے اس کی اجازت دی تو بھی واقع نہ ہوجائے گی اور اگر کہا میں ہے۔ اور از حدی تو بھی واقع نہ ہوگی یہ می ہے۔

اگرمش بنگ (") یا او ہزواستر کے دودھ وغیرہ سے نشریس ہواتو اس کی طلاق وعتاق پھودا قع نہ ہوگی ہے تہذیب میں ہوا اوراگر بھنگ سے نشہ میں ہواتو اس کی طلاق ہوجائے گی اوراس کی حد ماری جائے گی اس واسطے کہ یہ فعل بینی بھنگ نوشی لوگوں میں پھیل گئی ہے اور ہمارے زمانہ میں اس پر فتوی ہے یہ جو ہوب وفوا کہ و پھیل گئی ہواں ہی اشریہ (") میں سے جو جوب وفوا کہ و شہد سے بنائی جوتی بیاں ستعال کی ہوں پھر اس نے طلاق دی یا آزاد کیاتو اس میں اختلاف ہے اور فقیدا بوجعفر اپنے فرمایو کہ سے جو جوب سے کہ جیسے اس پر حدلا زم نہیں آتی ہے اس طرح اس کے تھرفات بھی تافذ نہوں گئے بیاقا وی قامی خان میں ہواور فتح القد میں کھی ہے کہ جیسے اس پر حدلا زم نہیں آتی ہوئی شراب بی اوراس کونشہ ہوا اوراس نے طلاق دی تو امام ابوضیفہ وا مام ابولو یوسف کے حدالہ تی دی تو امام ابوضیفہ وا مام ابولو یوسف کے حدالہ میں دی تو امام ابوضیفہ وا مام ابولو یوسف کے سے کہ اگر کسی نے جوب یا شہد کی بنائی ہوئی شراب بی اوراس کونشہ ہوا اوراس نے طلاق دی تو امام ابوضیفہ وا مام ابولو یوسف کے سے کہ اگر کسی نے حبوب یا شہد کی بنائی ہوئی شراب بی اوراس کونشہ ہوا اوراس نے طلاق دی تو امام ابوضیفہ وا مام ابولو یوسف کے معالی میں اوراس کونشہ ہوا اوراس نے طلاق دی تو امام ابولو یوسف کے کہ اس کی سے کہ ایک کی بنائی ہوئی شراب بی اوراس کونشہ ہوا اوراس نے طلاق دی تو امام ابولو یوسف کے کہ اس کی سے کہ بول کی بنائی ہوئی شراب بی اوراس کونشہ ہوا اوراس کے طلاق دی تو امام ابولو یوسف کی اس کی سے کہ اس کی سے کہ اس کو بھوں کے کہ کو بی کہ کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کے کہ کو کی کو کو کی کے کہ کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی

اع تال المحرجم اس مقام پرطفل مطلقاً ہے خواہ سمجھ دار ہویا نہ ہوا درشر ط و کالت بیں قیدی قل ہے پس فلا ہرا بیوقیدیہال معتبر نہیں ہے و مزا ہو الفلا ہر والنّداعلم یہ

ع اس میں اشعار ہے کہ بعنر ورت شراب بیناروا ہے اور ضرورت کے معنی یہ بیان کئے گئے ہیں کہ عکیم حاذ ق جس کی حذافت عام تمام مشہور ہو بتلائے کہ سوائے شراب کے اس کا علاج نہیں ہے اور تھم ندکور ثقہ بھی ہوتو روا ہے اور ایام ثیرؓ نے فریایا کہ تب بھی نہیں جائز ہے وہوالا سے۔

<sup>(</sup>۱) نشرے مت۔

<sup>(</sup>۲) سرتاب اشربه می دیکهور

<sup>(</sup>٣) اجوائن فراساتي\_

<sup>(</sup>٣) جمع شراب<sub>-</sub>

نزدیک واقع ند ہوگی اوراس میں اما محمدؓ نے اختلاف کیا ہے لینی ان کے نزدیک واقع ہوگی اوراہ محمد کے قول پرفتوی دیا جائے گا انتہا ور مام محمدؓ سے مروی ہے کہا گرکسی نے نبیذ پی اور س کے مزاج کے موافق نہ ہوئی اورار تفاع بنی رات ہے اس کے سرمیں در ا پیدا ہواہ رشدت درد سے اس کی عقل زائل ہوگئی نہ بوجہ نبیذ پینے کے نشہ کے پھراس نے طلاق دے دی تو واقع نہ ہوگ اور گرسی ق عقل بوجہ صدمہ ضرب کے زائل ہوئی پاس نے خود پنے سرمیں مارا کہ جس سے عقل زائل ہوئی پھراس نے طلاق دے دی تو طلاق و واقع نہ ہوگی ہوت وی قاضی خان میں ہے۔

وا تع ندہوگی بیڈ وی قاضی خان میں ہے۔ با امرِ مجبوری یا جبر واکراہ دی گئی طلاق نا فنز العمل نہ ہو گی :

اس امریر جماع ہے کدا گر کوئی محض اقر ارطلاق پر ہا کراہ مجبور کیا گیا تو اس کا اقرار نافذ نہ ہوگا میشرح طحاوی میں ہے ا کیٹ مخفس کو سبطان <sup>()</sup> نے با کراہ مجبور کیا کہا پی بیوی کے طلاق دینے کے واسط کسی کووکیل کرے پی اس نے مارپیٹ وقید خوف ہے کہا کہ تو میر وکیل ہے اور اس ہے زیادہ کچھ نہ کہا جس وکیل نے اس کی بیوی کوطلاق دے دی پھرموکل نے کہا کہ میں نے اس کو بنی بیوی کے طلاق دینے کے واسطے وکیل نہیں کیا ہے تو علاء نے فرہ یا ہے کہ بیقوں اس کی طرف سے مسموع نہ ہو گا اور طلاق وا تع ہوجائے گی ہے بح الرائق میں ہےاورا گرا یک مخص نے اپنی ہیوی کی طلاق دینے کے واسطے سی کووٹیل کیا پھروکیل نے شراب خمر یی کراس کی بیوی کوصد ق دی تو بعض مشائخ نے فر مایا کہ طدق واقع نہ ہوگی اور اکثر مشائخ کے نز دیک واقع ہوگی بیتا تار خانیہ میں ہے اور کو نگے کی طن ق باشارہ ہوتی ہے اور کو نگے ہے ایسا کونگا مراد ہے جو پیدائشی ہویا بعد کواس طرح کونگا ہوا کہ ہر ہر بمیشہ ک واسطے گونگا ہو گیا حتی کہاس کا اشارہ مفہوم 'ہوا میضمرات میں ہے جا ہے اس گونگے کو لکھنے کی قند رت ہویا نہ ہو میمعراج الدرا بیاد فتح ا بقدیر میں ہے اور اگر گونگے کا اشار ہمعروفہ نہ ہو جواس کی طرف سے معلوم ہویا شارہ ایسا ہو کہ جس سے بیمعلوم ہو کہ اس غرض کے واسطے ایبااشار ہ کرتا ہے کیکن قطعی معلوم نہ ہو بلکہ شک ہوتو یہ باطل ہوگا میمسوط میں ہے اور اگر کو کی شخص پیدائش کے بعد درمیا ن عمر میں گونگا ہو گیا مگر و نکی نہیں تو ایسے گو نگے کے اشارہ کا اعتبار نہیں ہے پھر جس صورت میں کہ گونگے کے اش رہ کا امتبار ہوتا ہے اگر گو نگے نے طلاق دی اورا شارہ سے تین طلاق ہے کم تعداد سمجھ میں آئی تو وہ رجعی ہوگی پیمضمرات میں ہےاور آخرنہا یہ میں اہام تمر تا شی ہے منقوں ہے کہ جو گونگا بعد پیدائش کے گونگا ہوااوراس کا اشار ہ مجبوم قرار دیا جاتا ہے اس کے واسطے گونگے ہوئے کی مدت یک ساں مقرر کی گئی ہے ( لیعنی اگر ایک سال تک گونگار با تو اس کا اشار ہ مفہومہ ہو گا اور حلہ ق مثلاً واقع ہو گی گرچہ بعد ایک س پ کے اچھا ہوجائے (اوراہ مَّ ہے مروی ہے کہ ایسے گو تُلَّے کا تا دم موت گونگا (۱۳) رہنا ضرور ہے اورمشا گُخ نے فر ہ یہ کہ ای برفتوی ہے یہ تہرالفائق میں ہے۔

ا گرعورت مربد ہ ہوکر دہا رالحرب میں چی گئی تو شو ہر کی طلاق اس پروا قع نہ ہو گی: اگر اخری تحریر کرسکتا ہوتو تحریر ہے اس کی حد ق جا ئز ہو گی کذا نی الہدایہ نی مسائل شتے۔ جیضے مشائخ ہے دریافت کیا گیا

ا یعنی معلوم ہوگیا کہ اس اشارہ ہے اس کی بیرمراہ ہوتی ہے یا اس طرح کا اشارہ کرتا ہے اور شاید بیرمراہ ہو کی اس کے اشارہ مفہوم کا عنبار ہوتا ہے اس واسطے کدگو نگے کا اشارہ مفہومہ شن کلام کے ورغرض اعتبارا شارہ ہے ہے تین ماں واحد ہے۔(۱) تقال سلطان کی قید اس طاق میں بفرض اتفاق ہے تین حاجت نہیں کیوفکہ درصورت غیر سطان کے بھی طروق واقع ہوگی اگر چدا کراہ ندہو۔(۲) اور اگر قتل کے خوف ہے وکیل کیا تو بھی واقع ہوگی۔(۳) ورند تھم باطل ہوجائے گا۔

کہ ایک تخص نے جونشہ میں ہے اپنی بیوی ہے کہا کہ اے سرخ <sup>(۱)</sup> لیک بماہ ما ندر روت ۔ کد<sup>(۲)</sup> بانوی من طلاق واوہ شویت ۔ تو فر مایا کہ دیکھا جائے گا کہا گرعورت مذکورہ ثیبہ ہوا وراس شو ہر ہے یہیے اس کا ایک شو ہرتھا کہ جس نے اس کوطلاق دی تھی تو اس لفظ سے طلاق و قع نہ ہوگی بشرطیکہ مرو ندکور کی نیت (معلی عدق کی نہ ہواور اگراس سے پہیے عورت مذکورہ کا ایسا شو ہر نہ ہوتو طلاق واقع ہوگی خواہ نیت کی ہو یا نہ کیا ہو میتا تارخانیہ میں ہےاورا گرشو ہر مرتد ہوکودارالحرب میں چلا گیا تو اس کی طلاق اس کی بیوی پر واقع نہ ہوگی کیکن اگرالیی حالت میں دارالسلام میں واپس آیا کہ عورت مذکورہ اس کی فرقت کی عدت میں ہے تو طلاق جواس نے دارالحرب میں دی تھی واقع ہو جائے گی اور اگرعورت مرتد ہ ہو کر دارالحرب میں چلی گئی تو شو ہر کی طلاق اس پر واقع نہ ہو گی پھر اگر وہ قبل عدت گزرنے کے واپس آئی تو بھی امام اعظم کے نز دیک طلاق ند کوراس پر واقع نہ ہوگی اورامام ابو پوسف کے نز دیک واقع ہوگی ہے ذخیرہ میں ہے اوراگراپنی بیوی دکوخر بیرا پھراس کوطلاق دی تو اس پرطلاق واقع نہ ہوگی اوراسی طرح اگرعورت اپنے شوہر کی تم م ہ لک ہوئی یا کسی حصد کی مالک ہوئی تو پھرشو ہر کی طلاق اس پر واقع نہ ہوگی اور اگرعورت نے شو ہر کوخریدا پھر اس کوآزاد کر ، یا پھر شو ہر نے اس کوطلاق دی تو طلاق واقع ہوگی اورعی بذا اگر اپنی زوجہ کوخر بیرا پھراس کوآ زاد کیا پھراس کوطلاق دی در حالیہ وہ عدت میں ہے تو بسبب زوال مالع کے طلاق واقع ہوگی سے بین میں ہے اور اگر غلام نے کسی عورت سے نکاح کیا تو غلام کی طدق س عورت پرواقع ہو عتی ہے اور آتا کے غلام کی طلاق اس کی عورت پر داقع نہ ہوگی ہدید اید میں ہے اور طلاق کا اعتبار ہمارے نز دیک عورت کے لحاظ پر ہوتا ہے چنانچہ ہاندی کی طلاق پوری دو ہول گی خواوشو ہر آزاد ہویا غلام ہواور آزادعورت کی طلاق تین ہول گی خواہ شو ہرآ زاد ہو یاغلام ہو بیکا فی میں ہے۔

ابقاع طلاق کے بیان میں اور اس میں سات تصلیں ہیں .

(1): Out

## اوّل طلاق صریح کے بیان میں

كو نسے الفاظ طلاق صرح كے زمرے ميں آئيں گے:

طلا ق صریح اس طرح ہے کہ مثلاً کہا کہ تو طالقہ ہے یا مطلقہ ہے یا میں نے تحقیے طلاق دی پس ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اگر جداس نے ایک سے زیادہ کی نیت کی ہو یا ہا ئندھوں ق کی نہیت کی ہو یا پچھ نیت ندہو یہ کنز میں ہےاورا گرعورت ہے کہا کہ تو طالقہ ے اور نیت بیرک کرتو و ثاق ہے چھوٹی تو قضا مُاس کے قول کی تعمدیق شہوگی اور دیانة فیماً بینه و بین الله تعالی و وحتدین ہوگا اور عورت کومثل (''') قاضی کے حلال نہیں ہے کہ مرد ند کور کوا ہے 'و ہر قابو دے جبکہ اس سے بید کلام من لیے یا کوئی گواہ عادل اس کے

اے سرخ لب جا تدے تیراچیرہ مشاہب۔ (1)

میری کد با تو تیرے شو ہرنے تجھے طلاق دی۔ (r)

بلكه خبروحكايت مور (r)

لیعنی فاشنی کور ، انبیس کد کسی مر د ہے ایب سن کراس کواس بی بیوی پیاس رہنے دے بیکہ دونو ل کوجدا کرد ہے۔ (")

اے وٹا ق مضبوطی و بندش بیعنی رس وغیر وجس بیس بندھی ہو کی تھی۔

ا 1 تولد کام ہے۔ اس واسلے کہ کام ہے چیموٹا بمعنی طلال ق معروف نہیں مستعمل ہےا ورحسن ا تفاق ہے ہمارے محاورہ بیں بھی ایپ نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) تعنی بندش ہے بیر یوں ہے۔

<sup>(</sup>٢) لعني بريات كبنا\_

 <sup>(</sup>٣) مردولفظ بوقف آخرند بإضافت \_

<sup>(4)</sup> اوراگردوسری صورت میں طالق الطالق باضافت ہے تو بھی مثل اول صورت کے معلوم ہوتی ہے وابنداطم۔

اس پر پہنے واقع ہوچکی ہوتو اس پر بھی دوطلاق پڑیں گی بشرطیکہ ان دونوں کی پہلی طلاق کے ساتھ نیت کی ہوبیہ سرائ الوہائ میں ہے۔ اس پر پہنے واقع ہوچکی ہوتو اس پر بھی دوطلاق پڑیں گی بشرطیکہ ان دونوں کی پہلی طلاق کے ساتھ نیت کی ہوبیہ سرائ الوہائ میں ہے۔

اگرا یک شخص نے اپنی ہیوی سے کہا تیر ہے واسطے طلاق ہے تو ا ما ابو حنیفہ جنتان ہو ہوں کہ اسلے کا گرا یک شخص نے ا اُس نے طلاق کی نبیت کی ہوتو طلاق پڑجائے گی وگر نہیں:

ا كرعورت سے كہا كه :انت طالق الطلاق تو طلاق الطلاق باوركبا كه من في لفظ طالق سے ايك طلاق اور لفظ الطلاق <sup>(۱)</sup> ہے دوسری طلاق مراد لی ہےتو اس کی تصدیق ہوگی پس دوطلاق رجعی واقع ہوں گی بشرطیکہ عورت مدخولہ ہو ور نہ دوسرا کلام لغو ہو جائے گا بیکا فی میں ہے اور منتقی میں کہ اگر ایک شخص نے اپنی ہوی ہے کہا کہ تیرے واسطے طلاق ہے تو امام ابو حنیفہ نے فر ما یا کدا گراس نے طلاق کی نبیت کی ہوتو طلاق پڑ جائے گی اورا گر پچھ نبیت نہ ہوتو نہ پڑے گی قال اٹمتر جم بیعنی اس عورت ہے کہا کہ لث الطلاق اور بيور في ميں مختمل ہے صريح نہيں ہے سيكن جس طور ہے ترجمہ اردو مذكور ہے زبان اردو ميں غالبًا اس ہے طد ق برڑ جائے گی اس واسطے کہ عرف میں متباول بہی ہے پس زبان کے لحاظ سے صرح کے نے متمل فلیز، مل والتداعم اورا مام ابو پوسٹ نے فر مایا کہ اگر اس نے طلاق کی نبیت کی تو واقع ہوگی ور ندامر طلاق کا اختیا رعورت کے ہاتھ کہوگا اور اگرعورت سے کہا کہ علیک الطلاق تیرے او پر طلاق ہے تو وہ طالقہ ہو گی بشرطیکہ نیت ہو قال اُنمتر جم زبان اردو میں بلاشرط مطلقہ ہوگی والقد اعلم۔ اور اگر کہا کہ طلاقی علیک وا جب بعنی میری طلاق تجھ پر وا جب ہے تو طلاق پڑے گی اس طرح اگر کہا کہ الطلاق علیك واجب طلاق تجھ پر وا جب ہے تو بھی بہی تھم ہے یہ بقالی نے اپنے فتاوی میں ذکر فر مایا ہے اور اگرعورت ہے کہ کہ طلاقت علی یعنی تیری طلاق مجھ پر ہے تو واقع نہ ہوگی اور اگر کہ طلاقات علی واجب اولازمہ او فرض او ثابت مجمعنی تیری طان ق مجھ پر واجب بالازم یا فرض یا ثابت ہے پس شیخ ابواللیٹ نے فتاوی میں اس مسئد میں متاخرین کا اختلاف نقل کیا ہے کہ بعض کے نز دیک ایک طلاق رجعی واقع ہوگی جا ہے نیت ہویا نہ ہواور بعض نے فر مایا کہ واقع نہ ہوگی نیت کرے یا نہ کرے اور بعض نے فر مایا کہ واجب کہنے کی مورت میں بدول نیت واقع ہوگی اور لا زم کہنے کی صورت میں واقع نہ ہوگی اگر چہ نیت ہواور فرق ان دونو ں عرف کی راہ ہے ہے قال المتر حجم بھی قول اخیر زبان اردو کے موافق ہے واللہ اعلم الا لفظ فرض محتمل ہے لیکن فرض بغیر تقلم کہی غلط ہے لہٰذا سوائے واجب کے سب الفاظ میں موافق قول اخیر ار دو میں بھی یم عکم ہو گافلیتا ال اس طرح اگر عورت ہے کہا کہ اگر تو نے ایسا کیا تو تیری طلاق مجھ پر واجب یالا زم یا ٹابت ہے بس عورت نے بیغل کیا تو بھی ایہااختلاف ہےاور شیخ صدرالشہیدؓ نے بیا ختیار کیا ہے کہ سب صورتوں میں طلاق واقع ہوگی کذانی المحیط اور مہی سے ہے بیرمحیط سر حسی میں ہے۔

اگر کہا کہ:انت طالق طالق یا انت طالق انت طالق یا قد طلقتك قد طلقتك یا انت طالق قد طلقتك یا انت طالق قد طلقتك تو دوطلاق مول گى:

۔ شخ ا، ما جل ظہیرالدین حسن بن علی مرغیز نی سب صورتوں میں طلاق واقع نہ ہونے کا فتو کی دیتے تھے یہ محیط میں ہے اور قاضی کے فآو کی کبری میں ہے کہ مختارید ہے کہ سب صورتوں میں طلاق واقع <sup>کے</sup> ہوگی یہ فتح القدیر میں ہے ابن ساعہ نے امام محمر ؓ سے

ع الله المترجم طا برمراه بدہے کہ عورت مذکورے اس مجلس میں اختیار قبول کر سے ہووا متداعل ،۔

ع قال المرجم بدا حوط ہے۔

<sup>(</sup>۱) الطلاق الكيطلاق مرادلياً.

<sup>(</sup>١) توطالقه بطالقه ب

<sup>(</sup>۲) ضرور میں نے تجھے طلاق دی ضرور میں نے طلاق دی۔

<sup>(</sup>٣) الوطالقد عضرور من في تحقي طلاق وي-

ا گرغورت نے کہا کہ میں طالقہ ہوں پس شوہرنے کہا کہ ماں تو مطلقہ ہوجائے گی:

منقی میں ہے کہ ایک عورت نے شوہر ہے کہا کہ جھے طلاق وے دے پس شوہر نے کہا کہ میں نے ایسا کیا تو طلاق پر چائے گی چرا اُراس نے کہا کہ ور برہ ھادے اور شوہر نے کہا کہ میں نے ایسا کیا تو دوسری طلاق بھی واقع ہوگی اہرا ہیم نے مام محکہ ہے ۔ دوایت ک ہے کہ ایک خفص ہے کہا گی کہ تو نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیں اس نے ہما کہ بیاں ایک تو امام محکہ نے فرماید کہ قیاس یہ ہے کہ تین طلاق واقع ہوگی اور نیز منقی میں ہے کہ ایک عورت نے شوہر ہے کہ کہ کہ تین مطلاق واقع ہوگی اور نیز منقی میں ہے کہ ایک عورت نے شوہر ہے کہ کہ جھے تین طلاق وے دی پس شوہر نے کہا کہ میں نے تھے ہوئد دیا تو یہ جواب ہے پس تین طلاق ہے ہوئی ہوگی میں ہوگی وراً سرشوہر نے کہا کہ تین طلاق و دے دے پس شوہر نے کہا کہ میں نے تھے ویک کو ہو عقہ ہوئی تو مات ہوگی میں ہوگی اور اگر شوہر نے کہا کہ ہوگی اور اگر شوہر نے کہا کہ ہیں شوہر نے کہا کہ ہیں ہوگی اور اگر شوہر نے کہا کہ ہاں تو مطلقہ ہو جائے گی اور اگر خورت نے کہا کہ جھے طلاق دے دے پس شوہر نے کہا کہ ہی کہ الست طبعت امر اُتلٹ یعنی ہاں دی ہوئی ہوں کے گوی اس نے کہا کہ جھے طلاق دی دے دے پس شوہر نے کہا کہ ہی کہ الست طبعت امر اُتلٹ یعنی ہاں دی ہو عورت مطلقہ ہو جائے گی گوی اس نے کہا کہ جی طلاق دی ہوں نے کہا کہ جس نے طلاق دی ہوں نے کہا کہ جس کے طلاق دی ہوں نے گی گوی اس نے کہا کہ جی کے طلاق دی ہوں ہوں نے گی گوی اس نے کہا کہ جی کہ کہا کہ جی کہ کی کہا کہ جی کہا کہ جی کہا کہ جی کہا کہ جی کہ کی کہا کہ جی کہ کہ کی کہا کہ جی کہ کی کو

ا و بالی رکھی گئی اور بغیر حرف عطف اطلاق عرب میں کنامیاز عدد مبہم ہے جیسے اندنا واٹندنا اور چونکہ بغیر حرف عطف کے ہے اس واسطے اول کذاا کائی اور دوم کذا و بالی رکھی گئی اور بغیر حرف عطف اطلاق عرب میں گیار و ہے انہیں تک میں اس واسطے تعلق گیار و مراوبوں کے جومقد ارافتیار سے زایر میں بائی بقدر افتیار تین طلاق واقع ہوں گی۔

واسطے کہ استفہام انکاری تقریری کا جواب لفظ بلی کے ساتھ اثبات ہوتا ہے اور اگر اس نے جواب دیا کتھم لیعنی ہاں نہیں دی ہے تو مطلقہ نہ ہو گی اس واسطے کہ تھم کے ساتھ ایسے استفہر م کا جواب نفی ہوتا ہے پس گویا اس نے کہا کہ میں نے طلاق تہیں وی بیخلا صہ میں ہے اور اگر طالق سے قاف حذف کر کے بون کہا کہ تو طال پس اگر لام کو کسر ہ دیا (جو قاف محذوف ہونے پر د لالت کرے ) تو طلاق بلانیت واقع ہوگی ورندا گرطلاق کی گفتگو میں یا حالت غضب میں کہا تو بھی یہی تھم ہے ورند نبیت برموتو ف ہوگا اورا گرفقط لام حذف کیا اور کہا کہ تو طاق ہے تو طلاق واقع نہ ہوگی اگر چہ نیت کی ہواور اگر قاف ولام دونون حذف کئے بعنی کہا کہ تو طااور اپنے میں کسی نے اس کا منہ بند کرلیا یا خود خاموش ہوگیا تو طلاق وا تع نہ ہوگی اگر چہنیت کرے یہ بحر لرائق میں ہے۔

ا یک شخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تیرا تدا ق اور یہاں یو کچے الفاظ ہیں تدا ق و تلاغ وطلاغ و تلاک وطلاک تو شخ مام جلیل ابو بمرمحمہ بن الفضل ﷺ منقول ہے کہ طون ق واقع ہوگی اورا گرعمہ اُ کہااور قصد کیا کہ طلاق واقع نہ ہوتو قضاء اس کی تصدیق نہ ہوگی اور و یائۃ تقعد بیل ہوگی لیکن اگر قبل اس کے اس نے گواہ کر لئے ہوں یا میں طور کداس نے گواہوں سے کہا کہ میری بیوی مجھ سے طلاق مانگی ہےاور مجھےاس کوھل ق دینا گوارانہیں ہے بس میں اس لفظ کوزیان <sup>(۱)</sup> ہے کہوں گا کہاس کی گفتگو بند ہو جائے بھرید لفظ کہا بھر گوا ہوں مٰد کورنے حاکم کے پاس اس سب معاہمے کی گوا ہی دی تو قاضی دونوں میں طلاق واقع ہونے کا تھم نہ دے گا اور شیخ امام ابو بكرٌ ابتداميں عالم وجال ميں فرق كرتے تھے جيسا كہ ا، مشمل الائمه حلوائى كا قول ہے پھراس ہے رجوع كر كے تھم ديا جوہم نے بيان کیا ہے اور اس پرفتو کی ہے میرخلا صدمیں ہے۔

طلاق کے الفاظ میں مقامی زیا نوں کا نس صورت میں اعتبار کیا جائے گا؟

مینخ امام ابو بھڑنے وکر فرمایا ہے کہ ایک ترکی کے معامد میں جھے ہے اس کا فتوی طلب کیا گیا کہ اس ترکی نے اپنی بیوی ہے کہا تھا کہ تیرا تلاک لیعنی بتائے فو قانی و کاف اور تیری زبان میں تلاک تلی کو کہتے ہیں پس ترکی مذکور نے کہا کہ میں تلی مراد لی تھی اور طلاق میری مراد نتھی پس میں نے فتو کی دیا کہ قضاءُ اس کے قول کی تصدیق نہ ہوگی پیرذ خیر ہ میں ہے ایک مخص نے دوسرے سے کہا کہ " یا تو نے اپنی عورت کو طان ق و ہے وی ہے اس نے ہیجے میں تعم یا بلی بعنی ہاں تا کہا مگر زبان سے اس کا تلفظ نہیں کیا تو طان ق واقع ہوگی یہ فقاوی قاضی خان میں ہےاورا گرعورت ہے! بندا کیا کہ ان طآ ال ہی لینی طالق تو طلاق واقع ہوگی پیرخلاصہ میں ہےاورا گر کہا کہ دنیا کی عورتیں یاصوبدرے کی عورتیں طالقات ہیں حالانکہ بیخف بھی زے کا رہنے والا ہے تو اس کی بیوی طالقہ نہ ہو گی الا اس صورت میں ہوگی کہاں کی نبیت کی ہواس کو ہشام نے امام ابو یوسف سے روایت کیا ہے اور اسی برفتوی ہے اور لفظ جمیع یعنی سب عورتوں کا لفظ ذکر کرنے یا نہ کرنے میں پچھفر ق نہیں ہے اور یہی اصح ہے اور اگر کہا کہاس کو جہ کی یا اس وار کی عورتیں طالقات میں یا اس بیت کی عورتیں طابقہ ت میں حالا تکداس کا گھر بھی اس کو چہ ہیں ہے یا وہ بھی اس دار میں رہتا ہےاوراس کی بیوی وہیں موجود ہے یا اس بیت میں ہے تو مطلقہ ہو جائے گی ہے فتح القدیرییں ہے اورا گر کہا کہ اس شہر کی عور تنیں یا اس گا ؤں کی عور تنیں طابقات ہیں اور اسی میں اس کی بیوی بھی ہے تو مطلقہ ہو جائے گی بیفآئی قاضی خان میں ہے۔

جس کوفاری میرزاورعرب طحال بولیج ہیں۔

یعنی یوں کہاا ن بیٹی ہے الطف ٹو ن اور بہی نعم بلیٰ میں مجمور

یا نج ندکورش ہے کو کی لفظ۔ (1)

بچھ الفاظ عربی میں کہنے سے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے کیکن اُر دو میں اُن کے نعم البدل الفاظ نہیں اسلئے طلاق واقع نہ ہوگی:

اگر کہا کہ انت بٹلاث توبسه هستي تو تين طلاق پڙي آ گي اگرنيت ہواور اگر کہا کہ ميں نے نيت نہيں كي پس اگر فد كرہ طلاق کی حالت میں اس نے ایسا کہا ہوتو تقیدیق نہ ہوگی ورنہ تقیدیق ہوگی اور ایسا ہی فاری ( توبسہ ) کہنے ہے یہی تھم ہےاور یہی فتویٰ کے لئے مخبار ہے قال الممتر جم اردو میں اس کے ترجمہ سے طلاق واقع نہ ہونا جاہنے وابتداعلم اورا گرا بی عورت ہے کہا کہ تو فلاں ہےاطلق<sup>(۱)</sup> ہے۔ لائکہ فلاں مذکور ہ مطلقہ یہ غیرمطلقہ ہے بہرحال اگر اس نے طلاق کی نبیت کی ہوتو طلاق واقع ہوگی ور نہیں بخلاف اس کے اگر عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ مثلاً فلال نے اپنی بیوی کوطر ق دی ہے پس شوہر نے اس سے کہا کہ تو فلال سے اطلق ہے تو الی صورت میں طلاق واقع ہوگی اگر چداس نے نیت ندکی ہوید فتح انقدر میں ہے اور اگر اپنی ہوی ہے کہا کہ الت (۲) منی ثلاثا پس اگر طلاق کی نیت کی ہوتو مطلقہ ہوجائے گی اور اگر کہا کہ میں نے طارق کی نیت نہیں کی تھی پس اگر حالت تذکرہ طلاق میں کہا ہوتو تقید لیل شہوگی اور اگرعورت نے شوہر ہے کہا کہ مجھے طلاق دے دے بسی شوہرنے تمین انگلیوں ہے ا شارہ کیا اور مرادیہ ہے کہ تین طلاق تو جب ٹنگ زبان ہے نہ کے گا تب تک طلاق واقع نہ ہوگی پیظہیریہ ہیں ہے اور منتقی ہیں بروایت این ساعد مام محد سے مروی ہے کہا گرکس نے کہا کہ زینب میری بیوی طالقہ ہے پس زینب سے بعد طلاق ہونے کے اس کے یں رہنے ہے انکار کیااور قاضی کے سامنے طلاق ہونے کا مقدمہ پیش کیا لیس شوہرنے کہا کہ فلال شہر میں زینب نام کی میری دوسری بیوی ہے میں نے اس کومرا دلیا تھا اور اس پر گواہ قائم نہیں کئے تو قاضی اس طلاق کواس عورت برمحمول کر کے اگر اس ہے بائنہ ہوگی تو عورت کواس مر دے جدا کر دے گا پھرا گرشو ہرنے اپنے دعویٰ والیعورت کوجا ضرکیا اوراس کا نام زینب ہے تو اگر قاضی کومعلوم ہو کیا تو قاضی بیرطان تر اس میروا قع کر کے مہی عورت کواس کووایس دے گا اور اس کا طلاق باطل کر دے گا اور امام ابو یوسٹ ہے روایت ہے کہا کی شخص نے کہا کہ میری ہیوی طاقہ ہے اور اس کی بیوی معروف ہے پس شوہر نے دعویٰ کیا کہ میری بیوی دوسری ہے پھرا بیک عورت دوسری کولا یا اوراس نے دعویٰ کیا کہ میں اس مر د کی بیوی ہوں اورشو ہر نے اس کے قول کی تصدیق کی پس شو ہرنے کہا کہ میں نے اس کومرا دلیا تھا یا کہا کہ میں نے اپنے کلام سے بیا ختیا رکیا کہ بیوی کی طلاق کو س بیوی پر ڈالوں پس اگر شو ہرنے اس امرے کواہ پیش کئے کہ قبل طلاق مذکور کے اس دسری عورت ہے نکاح کیا تھا تو اس کی معروفہ بیوی ہے طلاق پھیبر کراس ججبولہ مر یڑے گی اور اگر اس کے گواہ قائم نہ کئے اور قاضی نے اس کی معروف بیوی کی طلاق کا تھکم دے دیا پھر اس کواس ووسری عورت مجبولہ کے ساتھ قبل طلاق ندکورہ اور قبل اس کے کہ قاضی اس معروفہ بیوی کی طلاق کا تھم کرے نکاح کرنے کے گواہ ملے اور اس نے قائم کے اور شو ہرنے دعویٰ کیا کہ میں نے اس بیوی دوسری کومرا دلیاتھا تو قاضی نے طلاق معروف کا تھم دیا ہے اس کو باطل کر کےمعروف بیوی اس مر دکووالیس کر دے گا اور طلاق اس مجبولہ پر واقع کرے گا اور اسی طرح اگرمعر دفہ بیوی نے دوسرا نکاح کرلیا ہو پھریسے گواہ قائم ہوئے تو بھی میم حکم ہے اور نیز منتقی میں مذکور ہے کہ اگر دوعورتوں سے ایک سے بنکاح سیحے اور دوسری سے بنکاح فاسد نکاح کیااور دونوں کا نام ایک ہی ہے پس شو ہرنے کہا کہ فلا عورت طالقہ ہے پھر کہا کہ میں نے اس عورت کومرا دلیا تھا جس کا نکاح

لے خدا کر ہ جس وقت یا بت طلاق کے دولوں بیں گفتگو ہور ہی تھی۔

<sup>(</sup>۱) تعنی زیاده ریاشده۔

<sup>(</sup>۲) تھے میری طرف ہے تین ہیں۔

ایک صحف نے کہا کہ میں نے ایک عورت کوطن ق دے دی یا ایک عورت ھالقہ ہے پھر کہا کہ میں نے اپنی ہوی کی نہیت نہیں کہ صحی تو اس کے قول کی تقعد میں کی جائے گی اور سر کہا کہ زینب طالقہ ہے اور اس کی بیوی کا ٹام زینب ہے پھر کہا کہ میں نے پنی بیوی کی نہیت نہیں کی تھی تو قضا ڈاس کے قول کی تقعد اپنی نہ ہوگی میر مجیط میں ہے اور اگر کسی نے کہا کہ میری بیوی طالقہ ہے حالا تک نہاں د دو ہیویاں بیں اور دونوں معروف میں تو اس کو اختیار ہوگا کہ ان دونوں میں ہے جس کہ جانب جا ہے طلاق کو پھیرے یہ فتاوی قاضی

خان میں ہے۔

## معروفہ بیوی کا قول کن صورتوں میں قبول کیا جائے گا:

قول مبن کی جانب جیسے کہا کہ فلاں کی مبن یا فلاں کی ماٰل۔

<sup>(</sup>۱) نعنی فلاں بنت فلاں۔

دونوں مطلقہ ہوجا میں گئمرہ بالاشارہ اور زینب ہو تر اربہ خلاصہ میں ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ میری بیوی عمرہ بنت مبیح طالقہ ہے حالا نکہ اس کی بیوی عمرہ بنت حفص ہے اور تحص کی کچھ نبیت نہیں ہے تو اس کی بیوی مطلقہ نہ ہوگی:

ا گراس نے کہا کہ اے زینپ تو طالقہ ہے پس اس کوشی نے جواب نہ دیا تو زینب مطلقہ ہوگی اورا گرالیبی عورت کو جس کو د کھتا تھا اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اے نہ نب تو طالقہ ہے بھر وہ عمرہ نام کی اس کی دوسری بیوی نکلی تو عمرہ پر طلاق واقع ہو ج ئے گی کہ اشارہ کا اعتبار ہوگا ورنام کا اعتبار نہ ہوگا ہے فتاوی قاضی خان میں ہے اور اگر کہا کہ اے نہ بنب تو ط لقہ ہے اور کسی کی طرف اشار ہنیں کیا گر اس نے ایک آ دمی کیشکل و کیچ کراس کوزینب گمان کیا تھا حال نکہو ہ زینب نہ تھی دوسری بیوی تھی تو قضا ۂزینب ط لقہ ہوگی ندویا نہ بیتا تارخانیہ میں ہے ایک شخص نے کہا کہ میری ہیوی عمرہ بنت مبیح طالقہ ہے حال نکداس کی ہیوی عمرہ بنت حفص ہے، ورشخص کی پچھنیت نہیں ہے تو اس کی بیوی مطلقہ نہ ہوگی اور گرصیج نے اس مخص کی بیوی کی ماب ہے نکاح کیا ہواوراس کی بیوی اس کے ججر کبیں رہیبہ ہو کر مبیح کی طرف منسوب ہو گئ ہو ہیں شخص مذکور نے بطور مذکور کہا حاما نکہ بیخص اس عورت کا نسب حقیقی یعنی اس کے پیررواقعی کا نام جا نتا ہے پیشبیں جا نتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی بیوی مطلقہ ہو جائے گی اور قضا ءتقمد پتی نہ ہو گی لیکن فیما ہینہ و بین الله تعالی واقع نہ ہوگی بشرطیکہ اس کواپنی ہوی کے حقیقی نسب کے آگا ہی ہواوراً سرآگا ہی نہ ہوتو فیما بینہ و بین اللہ تعالی بھی طلاق واقع ہوگی اور ان صورتوں میں اپنی ہوی کی نہیت کی ہوتو قضا ءًو فیما ہیں و بین اللّه تعالیٰ بہر حال اس کی ہوئی مطلقہ ہو ج ئے گی رینز اینۃ انمفتین میں ہے اور اگر ایک مرد نے کہا کہ میری حبشیہ بیوی عابقہ ہے اور اس کی نبیت میں اپنی بیوی کی طلاق تہیں ہے اور اس کی بیوی حجیبہ ہیں ہے تو اس برطلاق واقع نہ ہوگی اور اسی طرح اگر بیوی کے نام کے سوائے دوسرا نام جواس کا نام نہیں ہے اس نام ہے کہااور اس کی نیت اپنی بیوی کی طلاق کی نہیں ہے تو تھی مطلقہ نہ ہوگی اور اگر ان صورتوں میں بنی بیوی کی طلاق کی نیت ہوتو اس کی بیوی مطلقہ ہو جائے گی بیرذ خبرہ میں ہے اورا گرا یک شخص کی عورت سنکھوں والی ہوپس کہا کہ میری بیا ندھی بیوی مطلقہ ہے حالاتکہ س نے آئکھوں والی کی طرف اشارہ کیا تو پیط لقہ ہوج ئے گی اور اشارہ کے ساتھ صفت کا اور نیز نام کا عتبار نہ ہوگا یہ خزایۃ کمفتین میں ہے اور اگر کہا کہ ویلی اوالی فاطمہ یا کافی فاطمہ طالقہ ہے حالہ نکہ اس کی بیوی کا نام فاطمہ ہے مگروہ دہلی ک نہیں ہےاور نہ کافی ہے تو اس برطلاق واقع نہ ہوگی اوراگر فاطمہ بنت فلا ں بھی ذکر کیا بعنی اس کا نسب سیحے بھی ذکر کیا ہوتو طلاق پڑ<sup>کے</sup> ج ئے گی اگر چہاس نے الیں صفت ہے اس کو وصف کیا ہے جواس میں نہیں ہے اور وجہ طلاق پڑنے کی میر ہے کہ غائمہ کی تعریف و شنا خت باسم ونسب ہوتی ہے بیرعما بید میں ہے۔

طلاق قرض دینایار بن دینا کہنے میں مشائخ جیبیہ کااختلاف:

اً لركبه كدا ہے آگرہ والی تو طالقہ ہے اور اس كی طرف اشارہ كر کے كہا تو طلاق بيرُ جائے گی بيرمحيط سرحتی ميں ہے اور اگر ا بنی بیوی کواس کا نام واس کے باپ کا نام لے کر بیان کیا ہایں طور کہ میری بیوی عمر ہ بنت مبیح ابن فلاں جس کے چبر پرتل ہے یا یوب

گريس ياس كي حضانت بين على اختلاف النفيرس-

تو له حقیق نسب بعنی به جانتا ہو کہا س عور ت کا حقیق با پ فلا ب ہےاوراس مر د کی صرف رہید ہے۔

صفت کا اعتبار نه ہوگا۔

صفت کا اعتبار ہوگا۔ (1)

بیان کیا کہاں لڑک کی ماں جس کے چیرہ پرتل ہے حالقہ ہے جا انکداس کی بیوی کے چیرہ پرتل ندتھا یا تھ بہر حال مطلقہ ہوجائے کی میہ محیط میں ہا اس طرح اگر کہا کہ میری ہوئی جو بیٹی ہے یا فعال کی بیٹی ہے جس کے چہرہ برتل ہے طاقہ ہو اور انظامی ہو جائے کی خواہ اس کے چہرہ پرتل ہو یا ہو میرمحیط سرحسی میں ہےاور اگر کہا کہ میری ہیوی عمرہ جومیری ام ولد ہے جو میرجی ہے طابقہ ہےاور اس مرد کی پچھ نیت نبیس ہے اور جوعورت بیٹھی ہے وہ عمرہ کے سوائے دوسری ہے اور وہ اس کی بیوی بھی نبیس ہے تو وہ مطلقہ نہ ہو گی ہی بحرالرائق میں ہےا بکے عورت نے ایک مرد ہے کہا کہ میرا نام قلال بنت قلال الفلائیہ '' ہے بیس اس مرد نے اس عورت ہے نکا ت کرلیے پھر کہا کہ میری ہر بیوی تنتین بارطا نقہ ہےالا فلا ں بنت فلا ں الفلا نبیرحالا نکساس مورت کا نام ونسب اور ہے دروا تھ ہتبیں ہے جواس نے بیان کیا تھا تو قضاءً مطلقہ ہوگی اور فیما بینہ و بین امتدت کی مطلقہ نہ ہوگی پیظہیر یہ میں ہےاورا گرعورت ہے کہا کہ میں 🗀 تیری طرد ق تخجے قرض دی تو واقع نہ ہوگی اور اگر کہ کہ میں نے تیری علاق تخجے رہن دی تو مشائخ نے اس میں اختلاف کیا ہے مرتسجے یہ ہے کہ واقع نہ ہوگی ایک مرو نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اپنی طلاق کو لے پس عورت نے کہا کہ میں نے لی تو طلاق پڑجائے گی مگر عیون میں نبیت شرط کی ہے اور اصح میہ ہے کہ نبیت شرط نبیں ہے ایک مرد نے اپنی بیوی ہے کہا کہ طلقک انتدانت کی طلاق وی تھے ابتد تع لی نے تو عورت پر طلاق پڑ جائے گی اگیے نبیت نہ کی بو کذا فی الخلاصہ اور یہی اصح ہے بیر محیط میں ہے۔

منتقی میں ہے کہ اگر اپنی ہیوی ہے کہا کہ تیری طان ق القد تعالی نے ضرور جا ہی یا تیری طلاق کا القد تعالی نے ظم وے دیا یا میں نے تیری طان ق ضرور میا ہی تو بیطلاق نہ ہوگی ارا اس صورت میں کہ نبیت کی ہواور اگر کہا کہ خوا ہش کی میں نے تیری طلاق کی یا دوست رکھ میں نے تیری طلاق کو یا راضی ہوا میں تیری طلاق سے یا ارادہ کیا میں نے تیری طلاق کوتو طالقہ نہ ہو گی اگر جہ نیت ہو یہ خلاصہ میں ہاورا گر کہ ہوات من طلاقك لين تيري طلاق ہے بري ہوگيا تواس ميں مشائخ نے اختلاف كيا ہے اور تيج يہ ہے كہ طلاق وا قع نہ ہوگی بیفاوی قاضی خان میں ہے۔اگر کہا کہ میں تیری طلاق سے بری ہوں پر ہوات الیک من طلاقک لیعنی تجھ سے تیری طان ق سے بری ہو گیا تو سیحے میہ ہے کہ طلاق واقع نہ ہوگی اگر چہ نیت کی ہو میرمحیط سرحسی میں ہے اور اگر کہا کہ بری ہوا میں تیری طلاق ہے پس اگر نیت کی ہوتو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہےاورا گرنیت نہ کی ہوتو واقع نہ ہوگی اور اصح علیہ ہے کہ واقع ہوگی بی خلاصہ میں ہے ایک مخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ میں نے تیری تطلیق تھے ہبد کی تو بینفویض طلاق ہے پس اگرعورت نے ای مجلس میں اپنے آپ کوھن ق دے دی تو واقع ہوگی ورنہ ہیں ورا گرکسی نے اپنی بیوی ہے کہا کہتو طالقہ ہےاور مجھے تین روز تک خیار ہے تو طلاق واقع ہوگی اور خیار باطل ہوگا ایک شخص نے اپنی بیوی کا نام مطلقہ رکھ ہے پھر کہا کہ میں نے تیرا نام مطلقہ رکھا تو اس برطلاق وا قع نه ہوگی نه قضاءً د نه دیائے میہ فقاوی قاضی خان میں ہے۔

ا گر کہا کہ میں نے تیری طلاق تختیے ہبہ کر دی تو میصر سے جستی کہ قضا عظلاق واقع ہوگی اگر چہاس سے طلاق کی نیت نہ ک

تا المحرجم بولتے ہیں کہ برئت من وین فلا ریعنی فد ں کواس کا قرضہ دے کر بری ہو گیاسپ دوسرے کے حق میں واجب ا دا کرنے کے بعد برئت حقیقت میں صاوق آتی ہےا ب ان مسائل میں غور کرنا جا ہے ۔

قال امترجم بداضح یا تو عدم نبیت کے ساتھ متعلق ہے ہیں جمہور سے منفر د تول ہے کہ عدم نبیت کی صورت میں بالا تفاق طلاق نہ ہوگی جارانگ اس میں کہا کہ اسمے یہ ہے کہ واقع ہوگی اور پاییا سمح کا قول اور کے اختلاف ہے متعلق ہے جونیت کی صورت میں ہے ہیں ان کے نز دیک اسمح یہ ہے کہ واقع ہوگی اور بھی تو جیہ اقر ب ہے واللہ تعالی اعلم اور اظہریہ ہے کہ واقع نہ ہوگ ۔

يعني قريشيه مثلأيا شايدنسعت بإوطن مراد بيومثلأ بغداويه

ہواورا گراس نے دعویٰ کیا کہ میری بیزنیت تھی کہ میں نے طلاق اسعورت کے اختیار میں دی تو قضاء تصدیق نہ ہوگی و دیانة تصدیق ہوگی اورا گرکسی مرد نے اپنی ہیوی کوطلاق دینی جاہی پس عورت نے کہا کہ مجھے میری طلاق ببہ کرد ہے اور اس سے اعراض کر پس کہا کہ میں نے تیری طلاق سختے ہبہ کر دی تو قضا جھی اس کی تقید این کی جائے گی اور اگر کہا کہ میں نے تیری طلاق سے اعراض کیا اور نیت اس سے طلاق کی تھی تو طلاق واقع نہ ہوگی میرمحیط میں ہے اور اگر کہا کہ تر کت ( ) طلاقک اور اس سے طلاق کی نیت کی تو طلاق برم جائے گی قال المحر جم ترکت طلاقک بمنعی ترکت اے طلاقک لیٹنی صیر ت الیک لیٹنی تختے دے دی بھی مستعمل ہے لہٰذا نیت کے ساتھ طلاق پڑ جائے گی والقداعم اور اگر اس نے دعویٰ کیا کہ میں نے اس سے طلاق کی نبیت نہیں کی تو قضاء تصدیق ہوگی پیرخلاصہ میں ہے اور اگر کہا کہ خلیت سبیل طلاقک میں نے تیری طلاق کی راہ خالی کر دی اور نیت طلاق کی تو واقع ہوجائے گی ہے تیری طلاق کی راہ خالی کر دی اور نیت طلاق کی تو واقع ہوجائے گی ہے تیری طلاق اگر کسی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تو طالقہ ہے پھر رک گیا پھر کہا کہ تین طلاق کے ساتھ ایس اگر اس کی خاموشی بوجہ وم رک جانے کے ہو تو تین طلاق پڑیں کی اوراگر سانس توٹ جانے ہے نہ ہوتو تین طلاق نہ پڑیں گی اورا گر کہا کہ تو طابقہ ہے پھر بعد سکوت کے اس سے یو چھنا گیا کہ کتنی اس نے کہا کہ تین تو تین طارق واقع ہوں گی مہ خلاصہ میں ہے ایک شخص ہے دریا دنت کیا گیا کہ کس قدر طلاق دی ہیں اس نے کہا کہ تین طلاق پھردعویٰ کیا کہ وہ جموٹا <sup>(۲)</sup> تھا تو قضاءً اس کے قول کی تصدیق نہ ہوگی میتا تارخانیہ بیں ہےاورا گر کہا کہ تو طالقہ ہے اور بسہ طلاق کہنا جا ہتا تھا کیکن قبل اس کے کہوہ بسہ طلاق کیے کسی دوسرے نے اس کا منہ بند کر لیا یاوہ مر گیا تو ایک طلاق و تع ہوگی بیمجیط سرنسی میں ہےاورا گر کسی شخص نے اس کا منہ بند کرایا پھر اس نے کہا کہ تین طلا تی ہےتو تیمن طلاق واقع ہوں گی اور بیتکم الیں صورت پرمحمول ہے کہ جب اس نے ہاتھ اٹھاتے ہی فورا کہا کہ تمین طلاق سے بیظہیر یہ میں ہے اوراگر اپنے شوہر ہے کہا کہ مجھے تمن طلاق وے وے بس اس نے طلاق وین جاہی بس کسی نے اس کا منہ بند کرایا پھر جب ہاتھ ہٹایا تو اس نے کہا کہ دارم لیمن میں نے دی تو عورت ندکورہ پر تین طلاق پڑیں گی ایسا ہی شمس الاسلام کا فتویٰ منقول ہے بید ذخیرہ میں ہے اور جب طلاق کی نسبت یوری عورت کی طرف کی یا اسیسے عضو کی طرف جس سے یوری (۳) سے تعبیر کی جاتی ہے تو طلاق واقع ہوگی اور اس کی میصورت ہے کہ مثلاً کہے کہ تو طالقہ ہے یا کہے کہ تیرار قبہ طلاقہ ہے یا تیری گردن طالقہ ہے یا تیرا بدن جسم یا تیری فرت یا تیرا سریا تیراچېره کذافی الهدایه یا کها که تیرانفس طالقه ہے بہرصورت مطلقه ہو جائے گی پیسراج الو ہاج میں ہیا گرا پیے جزو کی طرف اضافت کی جس ہے تمام بدن ہے تعبیر نہیں کی جاتی ہے جیسے کہا کہ تیرا ہاتھ یا تیرا یا وَل طالقہ ہے یا تیری انگلی طالقہ ہے تو طلاق واقع نہ ہو کی محیط سرحتی میں ہے۔

اگر کہا کہ بیسر طالق ہے اور اپنی بیوی کے سر کی طرف اشارہ کیا تو طلاق پڑجائے گی:

اگر کہا کہ یدک (م) طالق اور اس ہے تمام بدن ہے تبیر کا قصد کیا تو عورت پرطلاق ہوگی بیسرات الوہاج میں ہے اور اس طرح اگر کہا کہ تیری ناف یا زہان یا ناک یا کان یا پنڈلی یا ران طالقہ ہے تو الی صورت میں نیت سے طلاق پڑجائے گی بیہ جو برق النیر و میں ہے اور اس کے پیٹھ و بیٹ و بضع کی صورت میں طلاق نہ پڑے گی بید کا فی میں ہے اور اگر طلاق کی نسبت کی جزو (۵) مثالاً کہا کہ تیر نصف طالق ہے یا تمک طالق ہے یا ربع طالق ہے یا تیرے بڑار حصوں میں سے ایک حصد طالق ہے تو طلاق ہے تا تیرے بڑار حصوں میں سے ایک حصد طالق ہے تو طلاق ہے تا تیرے بڑار حصوں میں اور دونوں میں سے تو طلاق ہے تو اس میں دوروایتیں میں اور دونوں میں سے تو طلاق ہے تو اس میں دوروایتیں میں اور دونوں میں سے تو طلاق ہے تو اس میں دوروایتیں میں اور دونوں میں سے

(۱) میں نے چھوڑی تیری طلاق ۔ (۲) بیٹی خوداس تین طلاق کے اظہار میں جھوٹا تھا۔ (۳) جیسے گردن وغیرہ۔

(س) تیراباتھ طائقہ ہے۔ (۵) یعنی غیرمعین بحسب کل جوتمام بدن میں ہے ہوسکتا ہواور غیرمقسوم۔

سی روایت میں ہے کہ طلاق پڑجائے گی میں ان الوہائی میں ہے مگر خلاصہ میں نکھ ہے کہ خون کی صورت میں محق رہیہ ہے کہ طلاق نہ ہڑے گی میں مرائی الوہائی میں ہے اور اس پڑے گی انتہا اور اگر کہا کہ تیرے بال یا ناخن یا تھوک طالقہ ہے تو بالا جماع طلاق نہ پڑے گی میں مرائی الوہائی میں ہے اور اس طرح دانت وحمل میں تھم ہے میہ فتح القدیر میں ہے اور اگر کہا کہ چیرہ طابق ہے وا بنا ہاتھ س سے مردن پر رکھا اور کہا کہ بیسر طالق ہے اور اپنی بیوی کے سری طرف اشار و کیا تو میں ہے کہ طلاق برجے گی جیسے کہ اگر کہا کہ تیرا سربیطالق ہے تو واقع ہوگی میہ فتاوی قاضی فان کے سرک طرف اشار و کیا تو تو جو گی میہ فتاوی قاضی فان میں ہے۔

ہمارے بعضے مشائخ ہیں یے نصف اعلی کی جانب ایک طلاق کی اضافت کرنے سے ایک طلاق

وا قع ہونے کا فتو یٰ دیا:

ا گر کہا تیری دیر<sup>(1)</sup> طالق ہے تو طلاق نہ پڑے گی اورا گر کہا کہ تیری است طالق ہے تو واقع ہو گی اور پیشنخ مرغین نی '' نے فر مایا کہ اگر کہا کہ تیری قبل (۴) طالق ہے تو اس میں کوئی رویت نہیں ہے اور جا ہے کہ طلاق واقع ہوجائے یہ غایۃ السروجی میں ہے اور ا ً برکہا کہ تیرااہ پر کا آ دھا بیک طلاق طالقہ ہےاور تیرانیجے کا آ دھابد دطلاق طلاقہ ہےتو متقد میں ہے اس مسئنہ میں کوئی روایت نہیں ے اور ندمتن خرین ہے اور پیمسکد بخارا میں واقع ہوا تھا پس اس کا فتو ٹی طلب کیا گیا تو ہمار ہے بعضے مثل کنے نے اس کے نصف اعلیٰ ک ج نب ایک طلاق کی اضافت کرنے سے ایک طرق و تع ہونے کا فتویٰ دیااس واسطے کہ سراس کے نصف اعلیٰ میں ہے پس اس کے سرک جانب طلاق کی اضافت کرنے والا ہوا اور بعض نے دونوں اضافوں کی جہت سے تین طلاق واقع ہونے کا فتوی دیا اس واسطے سرنصف املی میں ہے اور فرج نصف اسقل میں ہے پس نصف اعلیٰ کی طرف اضافت ہے اس کے سرکی جانب اضافت کرنے والا ہوا اور نیج آ و ھے کی طرف اضافت ہے فرج کی طرف اضافت کرنے والا ہوا یہ محیط میں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ جصف تطلیقہ ہے تو یوری ایک طورق واقع ہوگی اورا گر کہا کہ تو طالقہ بدونصف تطلیقہ ہے تو بیشل ایک طلاق وینے کے ہے بیرمحیط سرحسی میں ہے اور ا ً سر کہا کہ تین نصف طل ق جیں تو دوطلاق واقع نہ ہو گی اور یہی سیجے ہے اور جا رنصف طلاق صورت میں بھی بہی تھم ہے یہ عمّا ہیہ میں ہے اورا گرکہا کہ دوطلاق کی نصف بچھ پر ہیں تو ایک حدق واقع ہوگی اورا گر کہا کہ دونصف دوطلاق کی تو دوطلاق واقع ہوں گی اور اً كركب كه تين آ و مصرووه و قريح تين طلوق واقع جور كي اوراً مركب كه انت طالق نصف تطبيقة وثبث تطليقة وسدس تطبيقة یعنی تو طالقہ ہے ساتھ نصف ایک طلاق کے اور تہائی ایک طلاق کے اور جھٹے حصہ ایک طلاق کے تو تین طلاق واقع ہوں گی اس واسطے کہ اس نے ہر جزو کوایک تکرہ طلاق کی جانب نسبت کی ہے اور جب تکرہ کی تکرار کی جائے تو دوسر ایہلے کا غیر ہوتا ہے قال انمتر جم و بنرامشر وح في الرصول اوراگر يور كهر كه نصف تطبيعة و ثلثها وسدسها يعني نصف ايك طلاق كا اورتها في اس كي و جهن حصہ اس کا تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی اورا گرسب حصی کرایک طلاق کامل ہے بڑھ جائیں مثلاً یوں کہا کہ نصف ایک طلاق کا اور تہائی اس کی اور تہائی اس کی تو بعض نے فر مایا کہ ایک ہی طلاق واقع ہوگی اور بعض نے فر مایا دو طلاق پڑیں گی اور یہی مختار ہے بیمجیط سرحسی میں ہے اور یہی سیجے ہے اور میں ہیں ہے۔

اگرا پی عورتوں ہے کہا کہ میں نے تم سب کوایک طلاق میں شریک کیا تو بہ قول ورتم سب میں

ا یک طلاق ہے دونوں میساں ہیں:

ا گرعورت ہے کہا کہ تو تین طدق کی نصف کے ساتھ مطلقہ ہے تو ووطل ق واقع ہوں گی اور اگر کہا کہ تو تین حل ق کی دو نصف کے ساتھ مطلقہ ہے تو تنین طلاق پڑیں گی میدذ خیرہ میں ہے اورا گرعورت سے کہا کہتو طالقہ بیک طراق ونصف طرق ہے یا کہا کہ بیک طلاق و چہارم حلاق ہے یامثل (۱) اس کے تو ووطلاق واقع ہوں گی اورا گرکہا کہ ایک طلاق اور اس کا نصف یا کہا کہ ایک طد تی واس کا چہارم تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی مُذ نی امحیط والبدائع مگریہ بعض کا قول ہےاورمیّ ریہ ہے کہ دوھلاق واقع ہوں گی میہ سراج الوہاج و جوہرۃ النیر ہ میں ہےاور اگرعورت کو تمین چوتھائی طلاق یا جیار چوتھائی طلاق دیں پس اگر وہ طلاق جس کے چہرم حصہ تین کئے ہیں یا جار کئے ہیں و ہمعرفہ طلاق ہوتو ایک صدیق واقع ہوگی اورا گرطلاق نکر ہ بین کی تو دونوں صورتوں میں تین طلاق و قع ہوں گی اور گر کہا کہ یا نچ چوتھائی تو طد ق معرفہ کی صورت میں دوطلاق پڑیں گی اورنکر ہ ہونے کی صورت میں تنین طلاق پڑیں گ اس طرح مثل چوتھائی کے پی نیچواں حصہ و دسواں حصہ وغیرہ سب میں ایساً بی تھم ہے بیٹمبین میں ہے اوراً سراینی بیوی کوایک طلاق دے دی پھر دوسری بیوی ہے کہا کہ میں نے اس کی طارق میں تھے شریک کیا تو دوسری پر بھی ایک طلاق پڑ جائے گی اور سر تبسری بیوی ہے کہا کہ میں نے تخصے ان دونوں کی طلاق میں شریک کیا تو اس پر دوطان ق واقع ہوں گی اورا گرچونھی بیوی ہے کہا کہ میں نے تخصے ان سب کی طلاق میں شریک کیا تو اس پر تبین طلاق واقع ہوں گی اور اگر پہلی بیوی کی طلاق بعوض ماں جمہو پھر دوسری یوی ہے کہا کہ میں نے مجھے اس کی طلاق میں شریک کیا تو اس پرطلاق پڑے گی مگراس کے ذمہ مال دا زم نہ ہوگا اور اگر یوں کہا کہ میں نے تھے اس کی حلاق میں بعوض اس قدر مال کے شریک کیا گہر اگر دوسری ہوی نے قبول کیا تو اس برطلاق پڑے گی اور مال بھی لا زم ہوگا اوراگر قبول نہ کیا تو سچھٹیں پیطہیر ہیمیں ہےاور گر کہا کہ فلاں کو تین طلاق ہیں اور فلاں دیگر اک کے ساتھ ہے یہ کہا کہ فلاں دیگر کو میں نے اس کے ساتھ طلاق میں شریک کیا تو دونوں پر تین تین طلاق پڑیں گی رہمچیط سرحسی میں ہے اگر کسی مرو ک تمین ہیو یاں ہوں اور س نے ان عورتوں ہے کہا کہ انتن طوالق ثبثا سیخی تم لوگ طالقات بسہ طلاق ہو یا یوں کہا کہ میں نے تم کو تین طلاق دیں تو ہرایک عورت پر تین طلاق واقع ہوں گی اوراس صورت میں تین طلاق کی نقشیم ان تینوں پر نہ ہوگی بخلاف اس کے اگر کہا کہ میں نےتم سب کے درمیان تین طلاق دیں تو تین طلاق ان تینوں کے درمیان تقسیم ہوں گی پس ہرا یک پرایک طلاق و، قع ہو کی بیغیة السروجی بیں ہےاوراگرا پنی عورتول ہے کہا کہ میں نے تم سب کوایک طلاق میں شریک کیا تو بیقول اورتم سب میں ایک طلاق ہے دونوں مکساں ہیں بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

اگرا پنی چارعورتوں ہے کہا کہتم لوگ طالقات بسہ طلاق ہوتو ہرا یک عورت پر تین طلاق واقع ہوں گی اورا گرا پنی بیوی

تو رعوض مال مثلًا عورت نے شوہرے کہا کہ تو اس قدر مال مجھ ہے لے لیا ور جھے طلاق دے دے اس نے وہ ماں ہے کر طلاق دے

دک پ (1)

تن المترجم واضح رہے کہ یا نچواں حصہ گریں اور طلاق معرفہ ہے تو ایک یا نچواں اور دو یا نچواں بیہاں تک کہ یا نچویں تک ایک ہی طلاق رہے گی اور جیمہ یانچویں بیں دوحل ق ہو جا نمیں گی اور دسویں حصہ لینے بیں دس دسویں تک ایک طلاق اور گیا رہ دسویں بیس دوحلاق ہوں گی اور ا گرطلاق نکره ہوتو وہ یا نچویں اور دو دسویں تک دوطلاق اور تین یا نچویں وتین دسویں اوراس ہے زیاد ہ جہاں تک ہوتین طلاق پڑیں گی فاقہم ۔

كتأب الطلاق

ے کہا کہ تو طالقہ یا نچے تطلیقات ہے ہے ہی عورت نے کہا کہ جھے تین طال ق کا فی ہیں ہیں شو ہرنے کہا کہ اچھا تین طلاق تجھ پر اور ہ تی تیری سوتنوں پر بیں تو تنمن طلاق اس پر واقع ہوں گی اور اس کی سوتنوں پر پچھوا قع نہ ہوگی اس واسطے کہ تنمن طلاق کے بعد جو پچھ باقی رہیں و والغوہو گئیں پس اس ہے اس عورت کی سوتنوں کی جانب لغو چیز کو پھیرا پس پچھوا قع نہ ہوگی بیمجیط سرحسی میں ہے اور سر اس نے جار ہو یول سے کہا کہتم لوگ تین طلاق سے طابقہ ہواور بیزیت کی کہ تینوں طلاق ان کے درمیان مقسوم ہیں تو فیما بیلاہ و ہیں الله تعالی و ہ متندین ہوگا لیس ہرا یک عورت پرایک ایک طلاق واقع ہوگی بیفتخ القدیر میں ہےاورا گراس کی دوعورتیں ہوں پس اس نے کہا کہتم دونوں میں دوطلاق بیں تو ہرا یک پر ایک طلاق واقع ہوگی اور اسی طرح اگر کہا کہ میں نے تم دونوں کے درمیان دو طلاق مشترک کر دیں تو بھی بہی تھم ہے اور اگر ایک عورت کو ووطلاق دیں پھر دوسری ہے کہا کہ بٹس نے تجھ کو اس کی طلاق میں شر یک کیا تو ایسانہیں ہے بلکہ دوسری پر بھی دوطلاق واقع ہول گی میسراج الوہاج میں ہےاورا گراپی عورتوں میں ہےا یک کوایک طدق دی اور دوسری کو دوطلاق دیں پھرتنیسری ہے کہ کہ میں نے تھے اُن دونوں کے ساتھ میں شریک کیا تو تیسری پرتین طلاق یژیں گی خواہ وہ مدخولہ ہو یا غیر مدخولہ ہواور اگر الیں صورت میں کہ دوکو یا تنین کومختلف طلاقیں دیں پھرتیسری یا چوتھی کومطلقات میں ے کسی ایک کے ساتھ شریک کیا مثلاً کہا کہ جھے کو میں نے ان میں ہے ایک کے ساتھ شریک کیاا ورجس کے ساتھ شریک کیا ہے اس کو معین نہیں کیا تو مردکوا نقیار ہوگا لیعنی اس کے بیان پر رہے گا کہ جس کے ساتھ جا ہے شریک کرے بیعتا ہے میں ہے اور فتاوی بقال میں ہے کہ اگر اپنی بیوی کو تین طلاق ویں پھر اپنی ووسری بیوی ہے کہا کہ میں نے تیرے واسطے اس طلاق میں حصہ قرار دیا تو شوہر کے بیان نیت پر ہے بس اگراس نے ایک طلاق کی نیت کی تو ایک طلاق پڑے گی اور اگر نتیوں طلاقوں میں سے ہرایک میں حصہ قرار و بینے کہ نبت کی تو تین طلاق پڑیں گی اورمنتقی میں ہے کہ اگر اپنی ایک بیوی کوطلاق دی پھر اس سے نکاح کیا پھر اپنی دوسری بیوی ے کہا کہ میں نے تختبے فلال کی طلاق میں شریک کیا تو یہ مطلقہ ہو جائے گی اور اگر زوجہ سے کہا کہ میں نے بچھے کو طلاق فلاں میں شریک کیا جا ما نکدفلاں ندکورکواس نے طلاق نبیس دی ہے یا فلاں مذکورہ کسی مردغیر کی بیوی ہے خواہ غیرمرد مذکور نے اس کوطروق وی ہے یانبیں دی ہے بہر حال درصور تیکہ فلاں مذکورہ غیر مر د کی بیوی ہے اس مخف کی بیوی پر طلاق نہ پڑے گی خواہ اس نے نیت کی ہویا نہ کی ہووار نیز اگر و ہ اس کی بیوی ہولیکن اس کوطلا قرنبیں دی تھی تو بھی اس کی زوجہ پر طلاق نہ پڑے گی اور ایسا کہن اس کی طرف ہے فلاں کی طلاق کا اقرار نہ ہوگا اس کو بشرؓ نے امام ابو پوسٹ ہے اور ابوسلیمان نے امام محمدؓ ہے مطلقاً روایت کیا ہے مگر بقالی میں اس ے تے یہ جملہ زائد ہے کہ ایس کلام اس فلا اس کی طلاق کا اقر ار نہ ہوگا الا اس صورت میں کہ یون کیے کہ میں نے تخفی فلا س کی طلاق میں شریک کیا جس کو میں نے طلاق دے دی ہے اور نیز بقالی میں مذکور ہے کدا گراپنی بیوی کوغیر کی بیوی کی حلاق میں شریک کیا تو نہیں سیجے ہےالا اس صورت میں کہ یوں کہے کہ میں اپنی بیوی پر وہ طلاق واقع کرتا ہوں جوفلاں غیر کی عورت پر واقع<sup>یا</sup> کی گئی ہے اور بشرّ نے امام ابو یوسف ّ ہے روایت کی ہے کہ اگر ایک ہاندی آزا د کی گئی اور بخیار عنق اِس نے اپنے نفس کوا ختیار کیا لیں اس کے شوہر نے دوسری بیوی ہے کہا کہ میں نے تجھے اس کی طلاق میں شریک میا تو دوسری بیوی () پر طلاق نہ پڑے گی اور ایسا ہی ہر جدائی جو بغیر طلاق وا قُع ہواس کے ساتھ شریک کرنے (۲) میں مہی علم ہے اور اگر کہا کہ میں نے جھو کواس کی فرفت میں شریک کیا یا کہ میں نے

ا پھرجس کے ساتھ شریک کیا جس قدرطلاق اس بڑھی ای قدراس پرواقع ہوگا۔

قال المترجم بيزيا دت بھی مسئلہ عگر ہے نہ استثنائے تحقیقی اس واسطے کہ کلام اشتراک بیں ہے اور بیاشتراک نہ ہوا وجوالظ ہر۔

<sup>(</sup>۱) اس واسطے کہ معتقد خو و مطلقہ نیس ہے۔ (۲) کہ طلاق شد ہوگی۔

تخجے اس کی بینونت میں جومیر ہےاور اس کے درمیان واقع ہوئی شریک کر دیا تو اس بیوی پر ایک طلاق بائن و قع ہوگی اور اگر تمین طلاق کی نبیت کی ہوتو تمین طلاق واقع ہوں گی اور اگر اس نے کہا کہ میں نے طلاق کی نبیت نہیں کی تھی تو قضاء ُتقد ایق نہ ہوگی گر فیما ِ حجزِمُ بینہ و بین القد تعالیٰ متلہ بین ہوسکتا ہے بیمجیط میں ہے۔

اگرایک عورت سے کہا کہ انت طالق وانت مین تو طالقہ ہے اور تو دوطلاق واقع ہوں گی:

اگرا پی جارعورتوں ہے کہا کہتم جارول کے درمیان ایک طلاق ہےتو ہرایک پرطلاق واقع ہوگی اور سی طرح اگر کہ کہتم ے روں میں دوطلاق جیں یا تیمن یا جا رطلاق جی تو بھی ہی تھم ہے سیکن اگر رینیت کی ہو کہ بیطلاق ان سب کے درمیان مشترک ہو کر تقتیم ہوتو دوطلاقوں میں ہرا یک پر دوطلاق اور تین طلاق میں ہرا یک پر تین طلاق واقع<sup>(۱)</sup> ہوں گی اور اگر کہا کہتم جاروں میں یانچے طلہ قیں ہیں اور اسکی پچھنے پیشنبیں ہے تو ہرا یک پر دوطلاق واقع ہول گی اور اسی طرح یا نچے سے زائد آٹھ تھ تک یہی تھم ہوگا پھراگر آٹھ ے زائدنو کئے تو ہرایک پر تین طلاق واقع ہوں کی بیافتح القدريين ہاوراگرايك عورت ہے كہا كدانت طائق والت ليخي تو طالقہ ہے اور تو تو دوطلاتی واقع ہوں گی فتاوی قاضی میں ہے کہ ایک واقع ہوگی اور اگر ایھید انت دوسری بیوی ہے کہا ہوتو ایک طلاق دوسری (۲) بیوی پر پڑے گی اور اگر کہا کہ انت طالق وانتہا لیخی انت طالق ایک بیوی ہے کہا اور انتما اس بیوی اور ایک دوسری یوی دونوں سے کہا تو پہلی پر دوطلاق پڑیں گی اور دوسری بیوی پرایک طلاق پڑے گی اورا گر کہا کہ انت طالق لا بل انت<sup>(س)</sup> یعنی تو ط بقہ ہے نہیں بلکہ تو تو ایک طلاق پڑے گی اور اگر دوسر الفظ انت یعنی تو کسی دوسری بیوی ہے کہا تو بدوں نبیت کے اس برطلاق واقع نہ ہوگی سیکن اگر وانت اور تو یول کہا تو دوسری پر ایک طلاق پڑ جائے گی جیسے ھناہ طالق وھندہ یعنی پیط لقہ ہے اور یہ کہنے کی صورت میں ہوتا ہے کہ دونوں پر طلاق واقع ہوتی ہے اوراگر یوں کہا کہ ھذہ طالق (۵) ھذہ تو دوسری (۲)عورت پر بدوں نیت کے طلاق نہ یزے گی اورا گر کہ کہ بیاور بیطالقہ ہیں تو دونوں پر طلاق پڑ جائے گی اورا گر کہا کہ یہ بیطالق ہے تو پہلی پر یعنی جس کی طرف مہلے میہ ہے اشارہ کیا ہےوہ طالقہ نہ ہوگی الا اس صورت میں کہ یوں کے کہ دونوں طالقہ ہیں اور اگر تین عورتوں ہے کہا کہ تو پھر تو پھر پھر تو طائقہ ہے تو فقط اخیرہ مطلقہ ہوگی اور اس طرح اگر بحرف واؤ کہ تو بھی یہی تھم ہے وراگر اس صورت میں آخر میں کہا ہو کہ مطلقات ہو تو سب پر طلاق پڑ جائے گی اور اگر نفظ طلاق پہے کر دیا مثلاً کہا کہ طلاق تجھ پر پھر تجھ پر پھر تجھ پر ہے تو سب بر طلاق واقع ہوگ بیہ ظہیر بیاور عمّا ہیے میں ہےاور اس طرح اگر اس کی جار ہو یاں ہوں پس اس نے ایک بیوی ہے کہا کہ انت پھرووسری بیوی ہے کہا کہ تم انت پھر تیسری بیوی ہے کہا کہ ثم انت پھر چوتھی بیوی ہے کہا ثم انت طالق یعنی یوں کہا کہ تو پھر تو پھر تو طالقہ ہے تو چوتھی مطلقہ ہوجائے کی بیفآوئ قاضی خان میں ہے۔

<sup>(</sup>۱) اور جار طلاق میں ایک طلاق زائد نفو ہے۔

<sup>(</sup>۲) اور کیلی پر فقط ایک طلاق۔

<sup>(</sup>٣) أوطالقه باورتم دونون

<sup>(</sup>٣) ايك عى يوى سے يدسب كلام كما۔

<sup>(</sup>۵) یعنی دوغورتول کی طرف اشار دیا به

<sup>(</sup>۱) يطالقرې

ا ً سر کہا تو جانق ' ہےاور تو اور تو نہیں تو تو فقط کہلی دونو ںعور تیل مطلقہ ہوں گی اور اً سر بیوی ہے کہا کہ تو طالقہ تین حد ق ہے ہے اور یہ بیوی تیرے ساتھ ہے یا تیرے مثل ہے یا کہ بیددوسری بیوی تیرے ساتھ ہے پیر کہا کدمیری بیم اوکھی کہ تیرے ساتھ مینی ہوئی ہے تو اس کی تصدیق نہ ہوگی ہیں قضا ہٰ دونوں تین تین طلاق سے مطلقہ ہوں گی اورا اً سریوں کہا کہا اُسر میں نے سجھے طلاق وی تو یہ بیوی تیر ہے مثل ہے یہ تیر ہے ساتھ ہے ہیں اس نے اول کو تین طلاق دیں تو دوسری پر ایک طلاق پڑے گی اس واسطے کہ بیہ کبن کہ اً رمیں نے تجھے طلاق دی بیا یک طلاق کو بھی شامل ہے اورا اً مرشو ہرنے ابتدا کہا کہ تیرے ساتھ بیط لقہ ہے تو مخاطبہ یر بدوں نیت کے طاق و تقع نہ ہوگی میونتا ہید میں ہے اور صل میں ندکور ہے کہا گرا لیک مرد کی تمین بیویاں بیں ہی اس کے کہا کہ میہ ط بقیہ ہے یا بیاور بیتو تیسری نی الحال مطلقہ ہوگی ور وال و دوم میں شوہرمختی رہے جس کو جا ہے موقع تنظلا قی قرار دے بیمحیط میں ہے ا کیستخص کی دیا رعور تیں ہیں اس نے کہا کہ بیرطالقہ ہے یا بیاور سے یا بیاؤ اس کو پہنی دونوں میں اور پچھنی دونوں میں ختیا رہے کہ دو میں ہے تیے جس کو جا ہے موقع طلاق قرار دے بیمجیط سرحسی میں ہےادرا گر کہا کہ بیطالقہ ہے پابیاور بیاور بیاو ریتو تیسری و چوتھی مطلقہ ہو جائے گی اوراول و دوم میں اس کو خیار حاصل ہوگا ورا گر کہا کہ بیطانق ہے اور بیریا بیاور بیتو اول و چہارم مطلقہ ہوجا میں گی اور دوم وسوم میں اس کو خیار حاصل ہوگا ہے محیط میں ہے اور اگر یوں کہا کہ تو طالقہ ہے نہیں بلکہ بیدیا بینہیں بلکہ بیتو اول و چہارم مطلقہ ہو ج میں گی اور دوم وسوم میں اس کو خیار حاصل ہو گا اور ا<sup>ئ</sup>ر کہا کہ عمر ہ طالق ہے یا زینب بشرطیکہ گھر میں داخل ہو پس دونو ں گھر میں وہض ہونی تو اس کوا ختیا رہوگا کہ دونوں میں ہے جس پر جا ہے طلاق واقع کرے اور اگرعورت ہے کہا کہ تو تین طلاق ہے طالقہ ہے یا فلاں مجھ پرحرام ہےاوراس لفظ ہے تھم مراد لی تو جب تک جارمہینے نہ گز رہا تھیں تب تک وہ بیان کرنے پرمجبور نہ کیا جائے گا پھر ا ً ہر پ رمہینے ً مزر گئے اور اس نے اس عورت ہے جس کی نسبت قشم کھائی تھی قربت ندکی تو وہ مجبور کیا جائے گا کد چاہے طلاق ایوا ء ہ ہے ، بے باطلاق صریح دے دےاورا گرکسی نے کہا کہ س کی بیوی طالقہ ہے بااس کا غام موآزا د ہے پھرفبل بیان کے مرگیا تو اہ م اعظم کے نز دیک ند، مسرّز ادہوجائے گا اور اپنی نصف قیمت کے واسطے سعایت کرے گا اور طلاق باطل ہوجائے گی مگرعورت کو نصف میرا ٹ مقرر و سے گی اور تین چوتھائی مہر ملے گا اً سرغیر مدخولہ ہوا اور سعایت مذکور و میں ہے عورت کو یچھ حصہ میراث نہ ملے گا بیمجیط

سردس میں ہے۔ اگرعورت ہے کہا کہ میں تجھے کل کے روز ایک طلاق دے چکا'نہیں بلکہ دوتو دوطلاق واقع ہونگی:

\_ /40 40 1

فتاوی عالمگیری.. جد 🕥 کتاب الطلاق

طلاق وا تع ہوں گی میرمحیط میں ہے اورا گر مدخونہ ہے کہا کہ تو طالقہ بیک طلاق ہے نہیں بلکہ بدوھلاق تو تیمن طلاق واقع ہوں گی اور اً سرغیر مدخولہ ہے ایسا کہا تو ایک طلاق واقع ہوگی اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے اور طالقہ ہے اور طالقہ <sup>(۱)</sup> ہے نہیں بلکہ بیتو اخیر ویرایک طلاق پڑے گی اور پہلی پر تین طلاق واقع ہوں گی اورا گر اس نے تین عورتوں ہے کہا کہتو طائقہ اورتو نہیں بلکہتم سب پر طلاق پڑ جائے گی بیمچیط سرتھی میں ہے۔

ا ً رغیر مدخولہ ہے کہا کہ بیرطا بقہ ہے بیک طلاق اور بیک طلاق اور بیک طلاق آبیں بلکہ بیددوسری بیوی تو دوسری بیوی پر تین طلاق واقع ہوں گی اور پہلی بیوی پر ایک طلاق پڑے گی اورا گر پہلی مدخولہ ہوتو اس پر بھی تین طلاق واقع ہوں گی بیوتما ہی<sup>و (۲)</sup> میں ے اور اگرانی ہوی ہے کہا کہ تو طالقہ ہے بیک طلاق نہیں جگہ آئندہ کل تو فی الحال اس پر ایک طلاق واقع ہوگی پھر جب دوسرے روز یو پھنے تب ہی عدت میں اس پر دوسری طلاق واقع ہوگی بیڈناوی قاضی خان میں ہے اور اگر ایک بیوی ہے کہا کہ تو مطلقہ بیک طلاق رجعی اور بد بگرطلاق بائن ہے نہیں بلکہ بیتو نہلی پر دو طلاق واقع ہوں گی اور دوسری پر ایک طلاق اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے طد ق ہے نہیں بلکہ بیتو دونوں پر تین طلاق واقع ہوں گی اور اگر یوں کہا کہ نیس بلکہ بیرہا بقہ ہے تو دوسری بیوی پر ایک طلاق پڑے گ بی تما ہیں ہے اور اگر اپنی بیوی ہے کہا کہ تو طالقہ بیک طلاق ہے یانہیں یا پچھٹیس تو امام محمدؓ نے فرمایا کہ ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اوراً سرکہا کہ تو طالق ہے پانہیں یا پچھنبیں یالاغیر طالق ہے تو بالا تفاق پچھنبیں واقع ہوگی بیکا فی میں ہےاورا گر کہا کہ تو طالقہ سه طون ق ہے یا نہیں تو بعض نے فر مایا کہ اس میں بھی اختلاف ہے اور اصح بیہ ہے کہ پچھوا قع نہ ہوگی بیرعما ہیے ہیں ہے اور نوا درا تن سامہ میں امام محد ہے روایت ہے کہ اگر کسی کوشک ہوا کہ اس نے ایک طلاق دی ہے یہ تین طلاق تو وہ ایک طلاق رکھی جائے گی یہاں تک کہ اس کوزیادہ کا یقین ہو یا اس کا غالب گمان اس کے برخلاف ہو پھر اگر شو ہرنے کہا کہ مجھے مضبوطی حاصل ہوئی کہ وہ تنین طلاق تھیں یاوہ میرے نز دیک تین قراریائی ہیں تو جوامراشد ہواس پر مدار کاررکھوں گا پھرا ً سرعا دل لوگوں نے جواس مجلس میں حاضر تھے خبر دی اور بیان کیا کہ وہ ایک طلاق تھی تو فر مایا کہ اگر توگ عادل ہوں تو ان کی تصدیق کر کے ن کا قول لوں گا بیرذ خبر وقصل گیا رہ میں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ بیک طلاق یا ہدو طلاق ہے تو بیان کرنے کا اختیار شو ہر کو ہے بیٹنی بیان کرے کہ دونول میں ہے کون ب ت ہے اورا گرایبا قول غیر مدخولہ ہے کہا تو اس پر ایک طلاق پڑے گی اور شو ہر بیان کا مختر رند ہو گا پیظہ ہیر بید بیں ہے اورا ما مقد ور ی نے ذکر کیا ہے کہ اگر اپنی بیوی کے ساتھ الیمی چیز کوملایا جس پر طلاق نہیں ہوتی ہے جیسے پھر وچو پایدوغیر ہ اور کہا کہتم دونوں میں سے ا یک طالقہ ہے یا کہا کہ بیرطالقہ ہے یا بیتو امام ابوصنیفہ وامام ابو یوسف کے نز دیک اس کی بیوی پر طلاق پڑے گی اورا گرا بی منکوحہ اور ا کی مرد کوجمع کیا بینی یوں کہا کہتم دونوں میں ہے ایک طالق ہے یا یوں کہا کہ بیعورت طالقہ ہے یا بیمروتو بدوں نیت کے اس کی بیوی پرطد ق واقع نہ ہوگی بیا مام عظم کا قول ہے اورا گرانی منکوحہ کے ساتھ اجتبیہ عورت کوجمع کیا بیٹنی کہا کہتم دونوں میں ہے ایک حالقہ ہے یہ کہا کہ بیرطالقہ ہے یا بیتو بدول نیت کے اس نے بیوی مطلقہ نہ ہوگی اس واسطے کدا جنبیہ اس امر کی محل ازروے خبر ہے بیعنی خبر دے سکتا ہے کہ اجنبیہ طالقہ ہے اگر چہ انتائے حلاق اس پرنہیں کرسکتا ہے اور پیصیغہ طالقہ در حقیقت اخبار کہاورا گرالی صورت میں کہا کہ میں نے تم دونوں میں ہےا بک کوھد ق دے دی تو ہدوں نیت کے اس کی عورت پر طلاق پڑ جائے گی پیرطلاق الاصل میں

> ا خبارلین جملہ خبر یہ ہے جو بچ نہ جموث کو مثل ہوتا ہے۔ (۳)فصل کنایات۔ (۱) لینی دوسری بیوی \_ (۲) فصل کنایات \_

ند کور ہے اور ہشام نے اپنی نو اور میں امام محمد ہے روایت کی ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی اور ایک اجبیہ سے کہا کہتم دونوں میں ہے ا یک بیک طلاق طالقہ ہے اور دوسری بسه طلاق تو ایک طلاق اس کی بیوی پرواقع ہوگی اورا مام محکہ نے زید دات میں فر مایا کہ ایک مرو ک دوعور تیں دود ھے پتی ہوئی ہیں اس نے دونوں ہے کہا کہتم دونوں میں سے ایک بسہ طلاق طالقہ ہے تو دونوں میں ایک مطقہ ہو جائے گی اور بیان کرنا شو ہر کے اختیار میں ہے پھڑا گر ہنوز اس نے بیان نہ کیا تھا کہ کسی عورت نے آ کر ان وونو ل کو دو د ھایا خواہ ایک ہی ساتھ یا آ گے چیچےتو دونوں بائندہوجا میں کی پیمچیط میں ہے۔

اگر اپنی زند ہ بیوی کواور جومری پڑی ہے طلاق میں جمع کیا لیعنی کہا کہتم دونوں میں ہے ایک طالقہ ہے تو زندہ کیم طلاق واقع نہ ہوگی بیفتا وکی قاضی خان میں ہےا مام محمدٌ نے زیادات میں فر مایا کہ ایک مرد کی تحت میں ایک آزادہ اور ایک یا ندی ہےاور اس نے دونوں سے دخول کرلیا ہے ہیں اس نے کہا کہتم دونوں میں سے ایک بدطلاق طالقہ ہے پھر یا ندی آ زاد کی گئی پھرشو ہر نے بیان کیا کہ میری طلاق ای معتقہ کے حق میں ہے تو بیامعتقہ بحرمت غلیظ مطلقہ ہو جائے گی قال اٹھتر جم حرمت غلیظ رہے کہ بدوں د وسرے شوہر کے ساتھ نکاح کئے اور اس کے وطی کئے ہوئے اول شوہر پر حلال نہیں ہوسکتی ہے سوآ زاد ہ عورت پر تبین طلاق کا ل وا قع ہونے کے بعداور ہاندی پر دوحلا ق کامل واقع ہونے کے بعدایہا ہو جاتا ہے اور چونکہ حالت علاق میں بیمعقلہ یاندی تھی لہٰذا بیان ای وقت ہے متعلق ہوکر دوطلاق ہے حرمت نلیظ کے ساتھ حرام ہوجائے گی فاقہم ۔اگر دونوں یا ندی ہوں اور شوہر نے کہا کہ تم دونوں میں ہے ایک ہدوطلاق طالقہ ہے پھر دونوں آزاد کی گئیں پھرشو ہر بیار ہوالیعنی مرض الموت کا مریض ہوااور پھراس نے دونوں میں ہے کسی کے حق میں طلاق کا بیان کر دی<sub>ا</sub> تو وہ بحرمت نلیظ حرام ہو جائے گی لیکن میراث ان دونوں میں نصفا نصف ہو گی اس واسطے کہ میراث کے حق میں میدیون مثل عدم <sup>(۱)</sup> بیون کے ہے میرمجیط میں ہےا کی شخص کے تحت نیں کسی مختص کی دو ہوندیوں ہیں یں مولی نے دونوں ہے کہا کہتم دونوں میں ہے ایک آزاد ہے پھرشو ہرنے کہا کہتم میں ہے جس کومولی نے آزاد کیا ہے وہ ہدو طلاق طالقہ ہے تو اس میں شو ہر کوئبیں بلکہ مولی کو تھم دیا جائے گا کہ وہ بیان کرے کہ دونوں میں ہے کون آزادہ ہے پھر جب مولی نے دونوں میں ہےا یک کاعتق بیان کیا تو و ہی ہدوطل ق طالقہ ہوجائے گی لیکن بحرمت غلیظ مطلقہ نہ ہوگی اور اس کی عدت تین حیض ہے ہوگی اورا گرمو لی قبل بیان کے مرگیہ تو عتق ان دونوں میں پھیل جائے گا پس اب شو ہر کو تھم بیان دیا جائے گا پس جب شو ہر نے سسی ایک کے حق میں طلاق بیان کی تو امام اعظمٰ کے نز دیک وہ بحرمت غلیظ مطلقہ ہو جائے گی اس واسطے کہ وہ ہنوزمسنسعاۃ بیٹی سعایت کرنے والی یا ندی ہے اور جو یا ندی سعایت ہیں ہواس کی طلاق کامل دو اور عدت دوحیض ہیں اور اگرمولی مرانہیں بلکہ یٰ ئب ہو گیا لیعنی کہیں چیا گیا تو شو ہر کو بیان کر نے کا حکم نہ دیا جائے گا اورا گرمسئلہ مذکورہ میں شو ہرنے پہل کی اور کہا کہتم دونوں میں ے ایک بدوطد ق طالقہ ہے پھرمولی نے کہا کہ جس کواس کے شوہر نے طلاق وی ہے وہ آزا د ہے تو ایسی حالت میں شوہر کو حکم دیا ج ئے گا کہ بیان کر ہے پھر جب شو ہرنے ایک کی طلاق بیان کی تو وہ مطلقہ ہو جائے گی اور چونکہ بعد طلاق کے ہی آزاد ہوگئی ہے ہذا بح مت غلیظ حرام ہوجائے گی اور تین حیض نے عدت پوری کرے گی اور بعضے شخوں میں لکھا ہے کہ وہ چین <sup>(۳)</sup> ہے عدت بوری کرے

لے متر ہم کہتا ہے کہ یہاں خطاب کے لحاظ ہے زندہ متعین ہوئی اور مردوہ چونکہ لائق خطاب ندھی تو کلام اس ہے متعلق مذہوا جیسے عورت دیوارکوجمٹ کر کے خصاب کا تکم \_

اورعدم بیان کی صورت میں میراث دونوں میں نصفاً نصف ہوتی ہے ہیں ایہا ہی اب بھی ہوگا۔

مثل آزادہ کے۔ ، (۳) قال المترجم ہواالاظہر۔

کی بیکا فی میں ہے۔

امام محری نے جمع صغیر میں فرمایا کہ اگر کی مرد کی دو مورشی ہوں اور وہ دونوں سے دخول کر چکا ہے ہیں دونوں سے ہاکہ تم دونوں طالقہ ہوتو ہرا کیک بیک طلاق رجعی مطلقہ ہوگی گھرا گراس نے دونوں میں ہے کی سے مراجعت ندکی بیباں تک کہ دونوں سے کہ کہتم دونوں میں سے ایک بعد طلاق طالقہ ہے تو بیان کا اختیار اس کو حاصل ہوگا گھرا گراس نے بیان نہ کیا بیباں تک کہ دونوں میں سے ایک کی عدت گرائی تو دوسری ان تین طلاق کے واسطے تعیین ہوج نے گی اور اگر دونوں کی عدت ساتھ ہی گرائر کی تو تین طلاق کے دونوں میں سے ایک کی عدت ساتھ ہی گرائر کی تو تین طلاق کی ایک معین پر واقع نہ ہوں گی گر تین طلاق کی ایک غیمین پر واقع نہ ہوں گی گھرا ما محمد نے فرمایا کہ شو ہرکو بیا فقیار نہ ہوگا کہ دونوں میں سے ایک معین پر ہم سے طلاق واقع کر سے اور مشائخ نے فرمایا کہ ہمرا دید ہے کہ اس کو بیا فقیار نہیں ہے کہ دونوں میں سے ایک معین پر مقصود میں بیاں ہمر سہ طلاق واقع کر سے اور مشائخ نے فرمایا کہ ہمرا دید ہے کہ اس کو بیا فقیار نہیں ہے کہ دونوں میں سے ایک معین پر مقصود میں بیاں ہمر سہ طلاق واقع کر سے اور مشائخ نے فرمایا کہ بیاس طور کے بعد انقضائے عدت کے دونوں میں سے ایک سے نکاح کر لیا تو جائز او جائز اور دونوں کی مدت گر رجانے کے بعد کی دونوں سے ساتھ ہی نکاح کرنا جو باتو بیٹیں جائز ہو اور اگر ایک سے نکاح کر لیا تو جائز دونوں کی مدت گر رجانے کے بعد کی دونوں سے ساتھ ہی نکاح کرنا جو باتو بیٹیس جائز ہوار اگر ایک سے نکاح کر لیا تو جائز سے اور دونوں کی مدت گر رجانے کے بعد کی دونوں سے ساتھ ہی نکاح کرنا جو باتو بیٹیس جائز ہوار اگر ایک سے نکاح کر لیا تو جائز ہو ہائو ہو کرنا ہو باتو بیٹیس جائز رہائے کے واسطے متعین ہوجائے گی ۔

كتأب الطلاق

یہ اس طرح ہوگا کہ اس کے ذمہ سے طلاق دور کی جائے اس وجہ سے کہ جو یا ندی بدو طلاق مطلقہ ہو جائے وہ جس طرح ہملک کیمن بھی حلال نہیں ہوسکتی پس ضرور ہوا کہ میر سے سے طلاق ہی اس کے سرسے دور کی جائے اور اگرانی دو بیو یول مدخولہ سے کہا کہ تم دونوں میں سے ایک بیک طلاق طالقہ ہے اور دوسری بسہ طلاق اور شوہر کی نیت ان دونوں میں ہے جس کے حق میں جاتو اس کواختیار ہوگا کہ دونوں میں سے جس کے حق میں جاتے میں طلاق واقع کرے

ا یہ بیان بعنی عمر اقصد کرے کہ اس بیان واظہار کے نار بیے ہا کی معینہ پرسب طلاق واقع کرے۔

<sup>(</sup>۱) معنی مفهوحه پس ای بات پالی گئی جوموجب اس کی ہوئی کہ وہ ایک طارق کے واسطے معین ہوئے۔

ج وقتتکے دونو ب عدت میں میں اور جب دونوں کی عدت ًٹر رٹنی کی تو سی ایک معین پر اپنے بیون سے تین طلاق و کی نہیں کرسکتا ہے اوراً ہر دونوں میں ہےا یک کی عدت مہیلےً مزری تو و ہی بیک طلاق ہائنہ ہوگئی اور دوسری مطلقہ بسہ طلاق ہوگی اوراً سردونوں میں ہے سس کے ساتھ دخول ندکیے ہواور باقی مسئلہ بحالہ ہوتو اس کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ تمین طلاق کسی ایک معین پر واقع کرے اور اس صورت میں اً 'را ہے ایک کے ساتھ نکاح کرلیا تو جائز ہے لیکن <sup>(۶)</sup> وونوں سے نکاح کر لینا جائز نبیں ہے میر محیط میں ہے اور اگر اپنی ہو ر ہیو بول میں ہےا یک کو تمین طلاق دے دیں پھراس پرمشتبہ ہو گئیں اور ہرا یک عورت نے اپنے مطلقہ ہونے ہےا تکار کیا تو ان میں ہے کی ہے قربت نہیں کرسکتا ہے اس واسطے کہ کیب ان میں سے ضرور اس پرحرام ہے اور پیاختیال ان میں سے ہراکیہ میں ہے اور ہمارے اصحاب نے فرمایا ہے کہ جو چیز بوفٹت ضرورت میاح نہیں ہو جاتی ہے اس میں تحری بھیس روا ہے اور فروٹ اس باب میں واخل بیں اور اس سے خلا ہر ہے کہ جو یوفت ضرورت مباح ہو س میں تحری جائز ہے سی واسطے فرمایا کہ اگر مردار جانور مذیوح کے س تھ خلط ہو جائے تو تح می کرسکتا ہے اس واسطے کہ مر دار بوقت ضرورت مباح ہو جاتا ہے اورا گران عورتوں نے حاکم کے یہاں شو ہر یر نفته و جماع کی نانش کی حاکم قبول کر کے اس کوقید کر ہے گا یہاں تک کہ مطلقہ کو بیان کر ہے اور ان کا نفقہ اس پر لا زم کر ہے گا ور اس کو چاہئے کہ ہرا بیک کوالیک طلاق وے دے چھر جب انہوں نے دوسرے شوہرے نکات کرئیا تو پھروہ ن سے نکات کرسکتا ہے اور ا گر انہوں نے دوسرے سے نکاح نہ کیا تو افضل ہے ہو گا کہ ان میں ہے کس سے نکاح نہ کرے لیکن اگر اس نے ان میں ہے تین عورتوں سے نکاح کرلیا تو نکاح جائز ہوگا اور چوتھی طلاق کے واسطے تعین ہوجائے گی اور ایسا ہی علاءنے وطی کے تق میں فر مایا کہ احتیاجان ہے قربت ندکرے اور اگراس نے تمین ہے قربت کی تو چوتھی طلاق کے داسطے متعین ہو جائے گی اور اس کو بیاختیار نہیں ے کدان سب سے نکاح کر ملے قبل اس کے کہ بیدو اسرے شوہر سے نکاح کریں اور اگر ان سب میں سے ایک نے کسی شوہر سے نکاح کیا اور اس نے اس کے ساتھ دخول کر کے پھر طلاق دے دی پھراس نے ان جاروں سے نکاح کیا تو جامع میں مذکور ہے کہ سب کا نکاح جائز ہوگا۔

اگرا بنی دوغورتوں سے کہا کہتم میں ہے ایک طالقہ ہے اور ہنوز بیان نہ کیا تھا کہ دونوں میں سے ایک مرکئی تو جو ہاقی رہی ہے وہی مطلقہ ہوگی :

اگر برایک عورت نے دعولی کیا کہ وہی مطقہ بدطان تہ ہے تو شوہر ہے تیم لی جائے گی ہیں اگر اس نے قیم ہے انکار کیا تو ہرا یک عورت نے دعولی کیا کہ وہی مطلقہ بعد طان ق ہے تو شوہر ہے تیم لی جائے گی ہیں اگر اس نے قیم ہے انکار کیا تو ہرا یک پر تین ہیں طلاق پڑیں گی اور اگر وہ سب کے دعوی پر قتم کھا تو تھم وہی ہوگا جوہم نے قیم لینے سے پہلے عملد ارآمد ہونا بیان کیا ہے یہ اختیار شرح مختار میں ہے اور اس طرح اگر دوعور تیں ہوں اور ایک صورت میں اس نے ایک سے نکاح کرلیا تو دوسری طاق کے واسطے متعین ہوجائے گی اور بیسب اس صورت میں ہے کہ جب تین طلاق وے دی ہوں اور اگر طاق رجعی ہوتو سب سے مراجعت کر سے طریقہ ہے کہ سب سے نکاح جد بدکر لے اور طلاق ویے کی بچھ حاجت نہیں ہے اور اگر طال ق رجعی ہوتو سب سے مراجعت کر سے اور اگر تین طلاق کی صورت میں بیان کے ایک ان میں سے مرگئ تو احس بیہ کہ با قیات سے وطی نہ کرے اوا بعد بیان مطقہ اور اگر تین طلاق کی صورت میں قبل بیان کے ایک ان میں سے مرگئ تو احس بیہ کہ باقیات سے وطی نہ کرے اوا بعد بیان مطقہ

و قال التمر جم تحری لین قصد قلب براستیه زی که کون تنی پس جانب قلب براسی جس بر جے وی تحری ہے تظہری۔

<sup>(</sup>۱) ایک راتی

<sup>(</sup>۲) اور پیاختیارتیں ہوگا کددوسری ہے نکاح کرے

ے کہ وہ فل کھی لیکن اگر قبل بیان کے وظی کر لی تو جانز ہے میہ بدا لئے میں ہے اورا گراس نے اپنی دوعورتوں ہے کہا کہ تم میں ہے ۔ یک طاقہ ہوگی اوراس طرح اگر مری نہیں بلکہ میں طاقہ ہوگی اوراس طرح اگر مری نہیں بلکہ شوہر نے دونوں میں ہے ایک سے جماع کی یا بوسہ لیایا سے طرح اگر مری نہیں بلکہ شوہر نے دونوں میں ہے ایک سے جماع کی یا بوسہ لیایا سے طرح اگر مرک نہیں ہو جائے گی اورا گر دونوں میں ہے ایک مرگئی پس شوہر نے کہا کہ میں نے اس کو مرادلی تھ تو شوہر اس کا وارث نہوگا اور دوسری بیوی مطبقہ ہو (\*) جائے گی میر طرح سے سے ایک مرگئی پس شوہر نے کہا کہ میں نے اس کا وارث نے بیا کہ میں نے اس کا وارث نے بیا کہ میں ہو جائے گی اورا گر کی میر ہے گی میر نے میں ہے ورا گر ایک معین کو طلاق دی پھر کہا کہ میں نے اس طلاق ہو تول شوہر کا قبول ہوگا ہے گئی ہیں ہو ہے۔

اگر کہا کہ تو طالق ہے رات تک یا کہا ایک ماہ تک یا کہا ایک سال تک تو اس میں تین صور تیں ہیں:

ا کر کہا کہ تو طالقہ ایک سے دو تک ہے یہ لیک ہے دو تک کے درمیان طالقہ ہے تو بیا لیک طلاق ہوگی اور اگر کہا کہ ایک سے تین تک یا ایک ہے تین تک کے درمیان تو ووطلاق ہوں گی اور بیا مام اعظمؓ کے نز دیک ہے کذا فی الہدایہ اورا گراہے قوں ایک سے تین تک یا ایک سے تین تک کے درمیان سے یک طلاق کی نیت کی تو دیائے تعمد لیل ہوسکتی ہے مگر قضاء کا تعمد لیل شہو گی میانیة اسر و جی میں ہےاورا ً سرکہا کہا کہ ایک ہے دس تک تو ا مام اعظم کے نز دیک دوطلا تی واقع ہوں گی ہیبیین میں ہےاورا گر کہا کہ تو طالقہ ما بین کیب تا دیگر ہے یا ایک ہے لیک تک تو بیا لیک طلاق ہوگی بیسرات الوہاج میں ہے ہشہ م نے امام ابو بوسٹ سے روایت کی ہے کہ اً ہر اس نے کہا کہ تو طالقہ مابین بیک و سہ ہے تو بیا لیک طلاق ہے بیرمحیط میں ہے اور اگر کہا کہ دو ہے دو تک تو امام اعظم کے نز دیک ووطلاق واقع ہوں گی میعتا ہیے میں ہےاورا گر کہا کہتو طالق ہے رات تک یو کہا کہ ایک ماہ تک یو کہا کہ ایک سال تک تو اس میں تنین صورتیں جن کہ یا تو اس نے فی الحال واقع ہونے کی نبیت کی اور دفت واسطے!متدا دیے قر اردیا پس اس صورت میں طلاق فی الحال واقع ہوگی اور یا اس ونت مضاف الیہ کے بعد واقع ہونے کی نبیت کی پس الیں صورت میں اس وفت مضاف الیہ کے ''زرنے کے بعد طلاق واقع ہوگی اورا گراس کی پچھنیت نہ ہوتو ہم رے نز دیک بدوں وفت مضاف الیہ کے گزرنے کے طلاق واقع نہ (۳) ہوگی قاں اکمتر جم قولہ ایک ہ و تک اس کے معنی بیہوئے کہ مہینہ پر لیعنی مہینہ بھرگز ر نے پر تو طالقہ ہے فاقہم ۔ اسی طرح اگر کہا کہ ً رميوں تک يا جاڑوں <sup>(٣)</sup> تک تو طابقہ ہے تو بيتول اور رات تک يا مهينه تک تو حالقہ ہے دونوں بيساں بيں ای طرح ا<sup>اگر کها (۵)</sup> که ر بھے تک یہ خریف تک تو حالقہ ہے تو بھی یہی تھم ہے بیرمحیط میں ہےاورا گر کہا کہ تو طالقدا ہے جین (۲) یا ہے اس (۲) ہے ہیں اگر اس نے اپنی نیت میں کوئی وقت وز ماندمرادلیا مثلاً مہینہ یا جاڑے یا خریف تو اس کی نیت پر ہوگا اورا گر پچھ نیت نہ کی ہوتو جھے مہینے پررکھ ج نے گا اور اگر کہا کہ تو طالقہ اے قریب ہے اور پکھ نیت نہ کی تو بیا یک مہینہ ہے ایک دن کم پر رکھ جائے گا بیشرح جامع صغیر قاضی خان میں ہے۔اگر کہا کہ یہاں سے ملک شام تک تو طالقہ ہےتو بیا لیک طلاق رجعی موگی میہ بدایہ میں ہےاورا گر کہا کہتو طابقہ واحد مسمودوو

ا ال مبهم بعنی دونو س میں مشتبہ وحمثل طلاق کے واسطے اب یمبی بیوی متعین ہوگئی۔

ع ع قف نا کیونکه قاضی پر بحسب طاہر کھم کر نالازم ہے اگر چہ نیت دوسری ہو جو نطی ہے لہٰدا جب تک مخفی کا ظہور نہ ہوتب تک قاضی اس کونہیں لے سکتا ہے ور نہ خود مَّنبِگار ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) نسبب اقرار کے۔ (۲) کیونکہ شو ہر کی تقعدیق نہ ہوگی۔

<sup>(</sup>۳) صور حیکه اس کن پکھینیت نہ ہو۔ (۳) ار دوی درہ میں میہ بول جال جمعنی نہ کورا ظہر ہے۔

<sup>(</sup>۵) کمی وقت کوم ادلیا جو پانتیل ۔ (۲) وقت تک ۔

<sup>(</sup>۷) زمانتگ (۸) دوش ایک ب

اكركها:انت طالق بدخولك الدار او بحيضتك :

ع قال المرجم يعنى بمز لداس قول ك كرا كرنو مكه بس آئة تخفي طلاق بيا اكرنو دار بس جائة تخفي طلاق ب.

ع قل المحرجم طلاق الله كزويك بيربات باورا بيحامور كے ماتھ اورزياد و هر جوجائے گ

<sup>(</sup>۱) تا كەيىلى متحقق ہو۔ (۲) ليىنى ايسا كېژا يېننے كى صالت ميں۔

<sup>(</sup>٣) ليني بعدا يفعل كے طالقه بوجائے گي۔

(P): رفعن

## ز مانہ کی طرف طلاق کی اضافت کرنے اور اس کے متصلات کے باب میں

اگر کہا کہ تو آج کل یاکل آج طالقہ ہے تو جن دووقتوں کا نام اس نے زبان سے لیا ہے ان میں سے پہلا وفت لیا جائے گا:

ایک شخص نے بطور صلف آپی ہوی سے نصف رمضان میں کہا کہ تولیلۃ القدر میں طالقہ ہوتو جب تک اسکے سال کا رمضان نہ گزرے تب تک طلاق واقع نہ ہوگی اور صاحبین کے تولی پر جب اسکے رمضان کا نصف گزرج سے تب ہی طلاق پڑے گی برخا وی تاریخ گزر نے بیفا وی قاضی خان میں ہے اور اگرفتم کھانے والاعوام میں ہے ہوتو جس رمضان میں تم کھائی ہے اس کی ستائیسویں تاریخ گزر نے پر حلاق پڑجائے گی اس واسطے کہ عوام میں ستائیسویں رمضان لیلۃ القدر معروف مشہور ہے بیا حاوی میں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ بعد چوروز کے ہے تو لوگوں کے عرف کے موافق ساتویں روز آفتا ہو خوب ہونے پر طالقہ ہوجائے گی بیتا تارخانیہ میں ہے اور اگر کہا کہ تو قال نہ کوروز کے ہے تو لوگوں کے عرف کے موافق ساتویں روز آفتا ہو جائے ان میں سے پہلا وقت لیا جائے گی ہی مثال نہ کور

ا ا کاور وقریب قریب ہو گئے۔

<sup>(</sup>۱) میلے رمضان کے سوائے۔

میں وال صورت میں تن بی طاق پڑے گی ،ور دو سری صورت میں کل پڑے گی ہے بعر ہے میں ہے اور سُر بھا کہ قوطا قد آن وکل ہے ق فی لحال ایک طلاق پڑے گی اور سوائے اس کے کوئی طلاق واقع نہ بموگی اور اسر کہا کہ کل اور آن تو وہ آن بیک طاق ق صافتہ ہو کی اور کل کے روز دو سری طلاق پڑے گی ہے سرات الو بان میں ہے اور اسر کہا کہ تو طالقہ ہے آئ کے روز اور جب کل آئے تو کیف فی الحال واقع ہوگی اور جب کل کا روز ہو در صافیحہ و معدت میں ہوتو دو سری واقع ہوگی ہے فتاوی قاضی خان میں ہے۔

### ا گرعورت ہے رات میں کہا کہ تو طالقہ ہے اپنی رات میں اور اپنے دن میں:

اگراس نے کہا کہ تو طالقہ ہے کل یا بعد کل کے تو برسوں طلاق واقع ہوگی:

ا اُرعورت ہے کہا کہ تو طالقہ اس و قت کل ہے تو اس پر ٹی اعال ایک طلاق پڑے گی اور اس نے کہا کہ میں نے اس و قت ہے کے کے روز کا بہی و فت مراول پر تھا تو قضا ڈاس کے تھسدیق نہ ہوگی مگر فیما بیندو بین ابتد تعالی اس کی تھسدیق ہوسکتی ہے یہ محیط میں ہے اور منتقی میں لکھا ہے کہ کہ کہ کہ کہ تو طالقہ ہے کل اور بعد کل کے تو فقط کل اس پر طلاق و اقع بھوگی اور اُسر کہا کہ بروز و امروز ایسی گی ٹر رہے ہوئے کل اور آئے کے روز تو ایک ہی طلاق پڑے گی اور اگر کہا کہ آئے کے روز اور گذرے ہوئے کل کے روز تو او طرق و تو اور اُس کے رہ بروز ہے ایک روز ہیں تو تین طرق پڑجا میں گی بیر مقابمیہ میں ہے اور اُس کہ و کہ کہ ور باوجود آس کے رہ بھی کہا کہ در بروز سے ایک روز ہیں تو تین طرق پڑجا میں گی بیر مقابمیہ میں ہے اور اُس کہ ور باوجود آس کے رہ بھی کہا کہ در بروز سے ایک روز ہے تین طرق پڑجا میں گی بیر مقابمیہ میں ہے اور اُس کے در بوز سے ایک روز ہے تین طرق پڑجا میں گی بیر مقابمیہ میں ہے اور اُس کے در بوز سے ایک روز ہے تین طرق پڑجا میں گی بیر مقابمیہ میں ہے اور اُس کے در بوز سے ایک روز سے ایک روز ہے تین طرق پڑجا میں گی بیر مقابمیہ میں ہونے کی اور آس کے در بوز سے ایک در بروز سے ایک روز ہے تین طرق پڑجا میں گی بیر جود آس کے در بوز سے ایک کہ در بروز سے ایک روز کیسے تو تین طرق پڑجا میں گی بیر مقابمیں میں تھیں ہے اور آس کے در بوز سے ایک کہ در بروز سے ایک روز کیسے تو تین طرق پڑجا میں گی بیر مقابمیں کی بیروز کیلے کو تو تو کی کے در بوز کی تھی کی کہ در بوز سے ایک کہ در بوز کے ایک کی کی مقابمی کی کے در بوز کی کے در بوز کے در بوز کے در بوز کے ایک کی کہ در بوز کے در

(۱) بطورمحاورہ کے طلاق کے واسطے تیرے لئے کوئی وقت خاص در کارٹیس ہے۔

ل اگرغورت ہے رات میں کہا کہ تو طالقہ ہے اپنی رات میں اورا ہے ون میں

طاقہ ہے "نی کے روزاورکل کے بعد تو امام اعظم و یہ ما ابو یوسف کے نز دیک وہ طلاق واقع ہوں گی ہے فقا وی قاضی خان میں ہے اور اگر اس نے کہا کہ تو جا تھ ہے کل یا بعد کل کے تو پر سول حدق واقع ہوگی اس واسطے کہ اس نے دونوں وقتوں میں ہے ایک کوظر ف '' کشہرا یا ہے اور بیاصل قر ارپوئی ہے کہ جب طلاق کی اضافت دو وقتوں میں ہے کی ایک کی طرف ہوتو دونوں وقتوں میں ہے پچھے وقت میں واقع ہوتی ہے بیکا فی میں ہے اور اگر ہم کہ تو جا لقہ ہے "نی کے دوزوکل و بعد کل کے اور اس کی پچھنے نہیں ہے تو ایک طلاق واقع ہوگی کندانی محیط السز دسی اور اگر اس نے تین روز میں متفرق تین طلاق کی نبیت کی تو سب واقع ہوں گی بیر فتح اعد بر میں ہے اور اگر کہا کہ تو جا ہے گی اور اگر کہا کہ تو جا ہے گی اور اگر کہا کہ تو جا دو تو ہوگی تو طلوع فیجر ہونے پر طلاق پڑ جائے گی اور اگر کہا کہ الی طلاق کے ساتھ جونہ واقع ہوگی تو طلوع فیجر ہونے پر طلاق پڑ جائے گی اور اگر کہا کہ لاق کے ساتھ جونہ واقع ہوگی محیط سر جسی میں ہے۔

ا گر کہا کہ تو شروع ہر ماہ میں جا نقہ ہے تو اس پر تنین مہینہ تک شروع ہر ماہ میں ایک طلاق پڑے گی اورا گر کہا کہ تو ہرمہینہ میں ط بقہ ہے تو اس پر ایک طلاق پڑے گی ہے و خیر ہ میں ہے اور اگر کہا کہ تو ہر جمعہ طالقہ ہے ہیں اگر اس کی ہے نہیت ہو کہ تو ہر روز جمعہ کو طالقہ ہے تو اس پر ہرروز جمعہ کو ہرا ہر طلاق پڑتی (۲) رہے گی بہاں تک کہ وہ تین طلاق ہے بائنہ ہوجائے اور اگر بیزبیت ہو کہ اس کی زندگی بھر میں جتنے جمعہ کے دن گز ریں سب میں عالقہ ہوگی تو عورت پر فقلا ایک طلاق پڑے گی اورائی طرح اگر کہا کہتو طالقہ ہے آج اور شروع ماہ پرتو ہیلے بھی تھم ہےاورا گران او قات مذکورہ میں ہرروز طلاق واقع ہونے کی نیت کی تو موافق نیت واقع ہو گی اورا گر کہا كة طالقه برروزيس بيك طلاق ہے تو برروز ايك طلاق واقع ہوگى اورا أَركب كة وطالقه ہے برروز يا عندكل يوم يا برگا ہ كوئى روز ء رہے تو ہرروز ایک طلاق کر کے تین طلاق واقع ہوں گی بیمحیط سرھسی میں ہے اور بشر ؓ نے امام ابو یوسف ہے روایت کی ہے کہ ا ً را بن بیوی ہے کہا کہ تو طالقہ بعدایہ م ﷺ ہے تو بھی تھم ہے کہ بعدسات روز کے واقع ہوگی اور معلیٰ نے امام ابو پوسف ہے روایت کی ہے کہا گرعورت ہے کہا کہ جب ذوالقعدہ ہوتو تو طالقہ ہے جا پانکہ بیم ہینہ ذیقعدہ ہی کا ہے جس میں ہے کچھون گز رگئے جی تو ا ہام ابو یوسٹ نے فر مایا کہ کہتے جیں وہ طالقہ ہوجائے گی اورا ً سرعورت ہے کہا کہتو ''مدروز میں طالقہ ہے ہیں اً سرید کلام رات میں کہا تو ہے تندہ روز کے فجر ہوتے ہی طالقہ ہو جائے گی اور اگر بیامر دن میں کہا ہے تو دوسرے روز جب یہی گھڑی آ ہے گی تب ہی طالقہ ہو گی اور اگر کہا کہ تو ایک روز گز رے پر طالقہ ہے ہیں اگر بیا کلام رات میں کہا ہے تو دوسرے روز جب آفما بغروب ہو گا ط لقہ ہو جائے گی اورا گر دن میں کہا ہوتو جب دوسرے روز کی یہی گھڑی آئے گی جس میں پیلفظ کہا ہےتو ط لقہ ہوجائے گی اورا گر کہا تو تین دن آینے پر طالقہ ہے بس اگر رات میں کہاتو تیسر ہے روز طلوع فبحر ہوتے ہی طالقہ ہوجائے گی اور اگر دن میں کہاتو چوتھے روزطلوع فجر ہوتے ہی طالقہ ہوجائے گی اورا گر کہا کہ تو تمین روز گز رنے پر طالقہ ہے لیں اگر رات میں کہا تو تیسر ہےروز '' فتاب غروب ہونے پر طالقہ ہو جائے گی اورا اُسر کہا کہ تو تین روز گزرنے پر طابقہ ہے ہیں اُسررات میں کہا تو تیسر ہےروز آفتاب غروب ہونے پر طالقہ ہوجائے گی ایں واسطے کہ ای پرشرط پوری ہوجائے گی اور ایسا ہی جامع کے بعض نسخوں میں ہےاور دوسر نے سخوں میں یوں ہے کہ جب تک چوتھی رات کی ایسی ہی گھڑی جس میں بیلفظ کہا ہے نہ سے تب تک طالقہ ندہو گی اور ایسا ہی امام قد وری نے اپنی شرح میں ذکر کیا ہے میں جا اگر عورت ہے کہا کہ نو دیروز (اللّٰ طابقہ ہے جا انکداس ہے آئے ہی نکاح کیا ہے تو لیجھے وا قع نہ ہوگی اورا گر دیروز ہے ہمیںے اس سے نکاح کیا ہوتو اس وفت طلاق پڑے گی اورا گر کہا کہ تو قبل اس کے کہ میں جھے لیس نکاح

<sup>(</sup>۱) گزراہواکل (۲) طان تریشنے کا۔

کروں طالقہ ہے تو اس پر پچھووا قع نہوگی بیہ ہدا ہیش ہے۔

ا گراین بیوی ہے کہا کہ تواینے دار میں داخل ہونے سے ایک مہینہ پہلے طالقہ ہے:

اگر کہا کہ تو طالقہ ہے جبکہ میں تجھ سے نکا ٹ کروں قبل اس کے کہ میں جھے سے نکاح کروں یا کہا کہ تو طالقہ ہے قبل اس نے کہ بیں تجھ سے نکاح کروں جس وقت میں تجھ ہے نکاح کروں یا کہا کہ جب میں تجھ سے نکاح کروں پس تو طابقہ ہے قبل اس کے کہ میں تجھ سے نکاح کروں تو پہلی دونو ںصورتوں میں نکاح کرنے کے وقت با تفاق طلاق واقع ہوگی اور تیسری صورت میں امام اعظم َو ا مام محرّ کے نز دیک طلاق واقع نہ ہوگی ہیں تحقّ القدیریں ہے اور اً سرایی بیوی ہے کہا کہ تو اپنے دارمیں داخل ہونے ہے ایک مہینہ منے طالقہ ہے یا کہا کہ تو فلاں کے آنے ہے ایک مہینہ پہلے طالقہ ہے لیں اس تشم طلاق ہے ایک مہینہ گزرنے ہے پہلے فلال ندکور کی یاعورت ندکورہ دار میں داخل ہوگئی تو طلاق نہ پڑے گی اورا گروفت تشم ہے مہنے گز رنے پر فلال مذکور آیا بیعورت دار میں داخل ہوئی تو حد ق پڑے گی اورا گرکسی نے اپنی عورت ہے کہا کہ تو اس ہے ایک مہینہ پہلے طالقہ ہے تو فی ابحال طلاق پڑ جائے گی پھرواضح ر ہے کہ ہما رے علما مثلاثۂ کے نز دیک داخل ہونے یا '' نے کے ساتھ ہی سرتھ طلاق بڑے گی اور وقوع طلاق اس کے داخل ہونے و فل کے آئے ہی پر مقصود ہوگا چنانچدا گرمہینہ کے اندر بچ میں سی وقت عورت مذکورہ کوخلع دیے دیا پھر و ومہینہ یوراہونے پر دار میں داخل ہوئی یا فلاں مذکور آ عمیا در حالیکہ بیعورت عدت میں ہے تو خلع باطل نہ ہوگا بیرمحیط میں ہے اور اگر کہ تو فلا ل محفص کی موت کے ا یک مہینے <sup>(۱)</sup> پہلے سے طالقہ ہے پس اگر فلاں مٰدکورمہینہ بورا ہونے پر مرگیا تو امام اعظمؓ کے نز دیک شروع مہینہ سے طالقہ قرار دی ج ئے گی اور صاحبین کے نز دیک فلاں مٰدکورہ کی موت کے بعد طالقہ ہوگی اور اگر فلاں مٰدکور پورامہینہ ہونے ہے ' پہنے مرگیا تو باا، جماع طالقہ نہ ہوگی اورا گرکہا کہ تو رمضان ہے ایک مہینہ پہلے سے طالقہ ہےتو بالا تفاق شروع شعبان میں طلاق پڑجائے گی۔ ا اً سر کہا کہ فلا س کی موت ہے ایک مہینہ یہیے تو بسہ طلاق طالقہ ہے بالطلاق بائن طالقہ ہے پھر مہینے کے بچے ہیں اس سے ضلع کرلیا بھرفلاں مذکورمہینہ بوراہونے پرمر گیا کہ اگر وہ عدت میں ہے تو ایک ماہ پہلے سے اس پرطلاق پڑے کی اورضع ہو طل ہونے کا تھتم دیا جائے گا اورشو ہرنے چوخلع کا معاوضہ لیا ہے وہ عورت کو واپس وے گا اور بیاما ماعظتم کا قول ہے اورصاحبین کے نز دیکے خلع بطل نہ ہو گا گرطلہ ق مع خلع کے تین طلاق ہو جا تھیں گی اورا گرعورت مذکورہ عدت میں ندر ہی ہو بایں طور کہاس ہے وضع حمل کیا ہو پھرفلاں ندکورمرا یاعورت مدخوںہ ندہو کہاس پرعدت واجب ہی نہ ہوئی ہو پھرفلاں مذکورمرا تو بالہ جماع خلع باطل نہ ہوگا بیسرا نئ الوہائ میں ہاورا گرکہا کہ تو میری موت ہے ایک مہینے پہلے یا کہا کہ اپنی موت سے ایک مہینہ پہلے طالقہ ہے پھر شوہر یا بیوی مری تو ا ہام اعظم کے نز ویک زندگانی کے آخر جز وہیں قبل موت کے طلاق پڑجائے گی اوراس وقت سے ایک مہینہ پہلے سے مطلقہ قرار دی ج ئے گی اور صاحبین کے نز دیک طلاق نہ پڑے گی میرمحیط سرحسی میں ہے اور اگر کہا کہتو فلال وفلال کی موت ہے ایک مہینہ پہلے ط خہ ہے بھران دونوں میں ہےا یک محض ایک مہینہ مہینے ہے مرگیا توعورت اس تشم ہے بھی طالقہ نہ ہوگی اورا گروفت قشم ہےا یک مہینةً مزرنے پر دونوں میں ہے ایک مراتو و ووقت قتم ہے طالقہ ہوجائے گی اور دوسرے کی موت کا انتظار نہ کیا جائے گا اور اگر کہا

ا قال الحرجم بيوجم ندبوك بيوجائ كرجب فلان مراساس ساكم مبيندك بمبلے سان پرط القد بونے كاتكم ويا جائے اگر چاس برس كے بعد مراس كيونك طالقتكم جمد خبر بير كفتا ہے ليس اگر خبر درست بڑے تو طلاق پڑے گور نتايس چنا نچدا كر يول كيے كه فلاس كي موت كے ايك مبين بہلے سے جھے پرطد ق ہے يا بيس نے تھے فلال كي موت سے ايك مبينے بہلے طلاق دى تو يہ كا فائم ۔

<sup>(</sup>۱) یعنی شرطیدان وقت عاشد ہے جب فلال کی موت کا آید مبیندر ہاہے گو یا یوں کہا کہ تو اس وقت عالقہ ہے بشرطیکہ فلال کی موت کا ایک مبیند ہو۔

کہ تو فلاں وفلاں کے آئے ہے ایک مہینہ پہنے ہے طالقہ ہے پھرفتم ہے ایک مہینہ پورا ہونے پرایک آگیا پھراس کے بعد دوسرا آیا تو طالقہ ہوجائے گی اس واسطے کہ دونوں کا معا آجا نا عاد تامنتا ہے اس واسطے اس کا اعتبار ساقط ہوا اور اگر کہا کہ تو یوم آخی ورفطر ہے ایک مہینے پہنے طالقہ ہے بات واسطے کہ آخی وفطر دونوں ساتھ بی نہیں ہوتے ہیں پی وقوع طلاق کا متعلق بصفت تقدم ہوگا اور مہینہ کا اتصال ایک کے ساتھ معتبر ہوگا نہ دوسر ہے کے ساتھ میں ہوتے ہیں پی وقوع طلاق کا متعلق بصفت تقدم ہوگا اور مہینہ کا اتصال ایک کے ساتھ معتبر ہوگا نہ دوسر ہے کہ ساتھ میں ہوتے ہیں ہوئی ہے پہلے طالقہ ہے تو فی ای السال کے یوم آخی ہے تو فی الحال واقع ہوگی بیز خبرہ میں ہے اور اگر کہا کہ تو اپنے بیض آئے ہے ایک مہینہ پہلے طالقہ ہے پی مورت نہ کورہ ایک مہینہ تیس کے دون نہ دیکھے اور اگر اس نے فقط ایک یا دوروز خون دیکھ تو جانقہ ہوگی جب تک تین کے روز تک خون نہ دیکھے اور اگر اس نے فقط ایک یا دوروز خون دیکھ تو جانقہ ہوگی جب تک تین کے دون تا کہ خون نہ دیکھے اور اگر اس نے فقط ایک یا دوروز خون دیکھ تو جانگ مہینہ پہلے سے طالقہ ہوگی اور تیک خون نہ دیکھے ہیں ہے کہ اس سے ایک مہینہ پہلے سے طالقہ ہوگی اور تیک خون شدہ کی اور تک مہینہ پہلے سے طالقہ ہوگی دیم ہے کہ اس ماعظم کے نز دیک اس سے ایک مہینہ پہلے سے طالقہ ہوگی اور تیک خون شدہ کو کو دیک اس سے ایک مہینہ پہلے سے طالقہ ہوگی اور تیک کہ اس سے ایک مہینہ پہلے سے طالقہ ہوگی دیم کھیں ہے۔

الركب انت طالقة بشهر غير هذا اليوم او سوى هذا اليوم

منتقی میں امام محمدؓ ہے مروی ہے کہا گراپنی بیوی ہے کہا کہ تو یچھ پہلے کل کے یا یچھ پہلے آمد فلاں کے طالقہ ہے تو کل ہے یا فلال کے آنے سے پیک مارنے کی مقدار پہنے ہے طالقہ ہو جائے گی اور صائم نے فرہ یا کہ فلاک آنے سے پچھے پہلے کی صورت میں یہ تھم ٹھیک نہیں ہےاور سیجے میں ہے کہ فلاں کے آئے پر طالقہ ہوجائے گی رہمیط میں ہےاورا ً سرکہا کہ تو بعد یوم اضحی کے طالقہ ہے تو رات گزرنے پرطالقہ ہوجائے <sup>(۱۱)</sup> کی اورا گرکہا کہ تو ایسے وفت طالقہ ہے کہ اس کے بعد یوم اٹنی ہے تو فی الحال طالقہ ہوجائے گی اورا گر کہا کہ یوم اختی کے ساتھ طالقہ ہے تو یوم اضحی کی فجر طلوع ہونے سے طالقہ ہوجائے گی اورا اً سرکہا کہ معب یوم الصحی یعنی اس کے ساتھ یم استی ہوتو فی الحال طالقہ ہوجائے گی میرمحیط سرحسی میں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے میری موت کے ساتھ یواپنی موت کے ساتھ تو کھے واقع نہ ہوگی ہے کافی میں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے پہلے ایسے روز ہے جس سے پہلے روز جمعہ ہے یا کہا کہ بعدا سے روز کے جس کے بعد یوم جمعہ ہے تو ہر دومسئلہ میں جمعہ کے روز طلاق واقع ہوگی اور اگر کہا کہ انت طالقۃ ہشھر غیر ھذاالیوم او سوی ھذا الیوم لین تو ط بقه بماہ ہے سوائے اس روز کے یو غیراس روز میں تو جیسااس نے کہ ہے ویسا ہی ہوگا اور بعداس روز کے گزرجانے کے طالقہ ہوجائے گی اور میقول ایسانہیں ہے کہ جیسے اس نے کہا کہ انت طالق بشھر الاهذا اليوهر کہ تو طالقہ بماہ ہے ال میروز کہ اس صورت میں کہتے ہی طلاق پڑ جائے گی میرمحیط میں ہے اور اصل رہے کہ جب طلاق متعلق بدوفعل ہوتو آخر فعل پر طلاق پڑتی ہے اس وا سطے کہ اگر اولی فعل پر ہز جائے تو اول ہی پرمتعنق ہوگی اورا ً ر دوفعلوں میں سے سی ایک پرمعلق ہوتو جوفعل پہلے پایا جائے ای پر پڑ جائے گی اورا گرمعلق بفعل ووقت دونوں ہوتو دوطلاق پڑیں گی یعنی ہرا یک کے واسطے ایک طلاق واقع ہوگی اس واسطے کہ میدونوں مختف ہیں اوراً معلق کی بفعل یا بوقت پس اگرفعل واقع ہواتو طلاق پڑ جائے گی اور وقت کی آمد کا انتظار نہ کیا جائے گا اورا گروفت یہ ہے تا تو فعل پائے جانے تک واقع نہ ہوگی اور ایسا قرار دیاجائے گا کہ گویا بیدونوں وفت تھے جس میں ہے ایک کی جانب طلاق کی اضافت کی گئی اور اگر ہوں کہا کہ جب فلاں آئے اور جب فلاں و گیر آئے تو تو طالقہ ہے تو طالقہ نہ ہو گی الا بعدان دونوں کے آ

<sup>(</sup>۱) اس واسطے کہ کمرحیض تین روز ہیں۔

<sup>(</sup>۲) ليخي كم ي كم

<sup>(</sup>۳) مین قربانی کادن گزر کے رات گزر جانے پر۔

جائے نے اور اسر جزا کو مقدم کی کہ تو طابقہ ہے جبکہ فدی آئے اور جبکہ فلال دیگر آئے تو ان دونوں میں سے جبکہ کوئی آجائے گا تب بی وہ طالقہ ہوجائے گی اور اسی طرح اگر جزائے چی میں بولا تو بھی بہی تھم ہے کذائی محیط السنزنسی پھر دوسرے کے آئے پر جھووا تع نہ ہوگی الااس صورت میں واقع ہوگی کہ اس نے نہیت کی ہویہ محیط میں ہے۔

پیر طلاق دیے ہے پہلے مرگ ہو ایک طلاق پڑے گی سیمین میں ہے اور اگر کہا کہ انت کی طلاق مالمہ اطلقت او متی مالمہ طلقت لیعنی تو طالقہ ہے جبکہ میں تجھے طلاق نیدووں اور ایعن و ایصنا پیروہ یہ کرٹ موش رہا تو عورت بہتی تھی اور اگرٹ موش ندر ہا بلکہ ستھ ہی ملا کر کہا تو طالقہ ہے تو اس نے بمین کو پورا کیا حتی کہ اگراس نے بول کہ سوکہ جب میں طدق ندووں تو تو بسطلاق طالقہ ہے پیمر ستھ ملا کر کہا کہ تو طالقہ ہے تو ہمارے اصحاب نے فر ما یا کہ اس نے بمین کو پورا کیا وہ اس کے بمین ہو بورا کیا وہ اس کے بمین ہو بورا کیا اور اس میں طلاق پڑے گی اور اگر کہا کہ وہ طلاقت اور جین ہا اس کی پیھی نیست نہیں ہے تو جب ہی چپ ہوا وہ عورت ما سالقت تو بھی بہی تھم ہے کہ وہ عورت ما سالقت تو بھی بہی تھم ہے کہ چپ موا کہ ہو تا ہے گی اور اگر کہا کہ ذبان لہ اطلقت یا حیث لہ اطلقت یا یومہ لمہ اطلاق نہ دوں یا حین کہ تجھے طلاق نہ دوں تو جب تک چھے مہیئے نہ تر رہی طلاق واقع نہ ہوگ بشر طیکہ زمانہ یا حین ہا کہ کے صورت میں اس نے اپنی نیت کے تھانہ رکھی طلاق نہ دوں تو جب تک چھے مہیئے نہ تر رہی طلاق واقع نہ ہوگ بشر طیکہ زمانہ یا حین ہے ایک صورت میں اس نے اپنی نیت کے تھینہ رکھی اور اگر نہ بیا تھین ہے ایک صورت میں اس نے اپنی نیت کے تھینہ رکھی اس کے اپنی نیت کے تھینہ رکھی اس میں طلاق دور تو جب تک چھے مہیئے نہ تر رہی طلاق واقع نہ ہوگ بشر طیکہ زمانہ یا حین سے اس میں طلاق نیست کے تھینہ رکھی اس سے اپنی نیت کے تھینہ رکھی اس نے اپنی نیت کے تھینہ رکھی اس کے اس کی سال کی دور کی طلاق کے دور کی طراق کی دور کی اس کی اس کے اس کی سال کی دور کی اس کی اس کی دور کی اس کی دور کی میں کی اس کی کی دور کی اس کی کی دور کی میں کی دور کی طرائی کی دور کی طراق کی دور کی میں کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دور

<sup>(</sup>۱) الااس صورت میں کہ نبیت کی ہوتو وووا قع ہوں گی۔

<sup>(</sup>۱) و طالقہ ہے تا وقاتیکہ میں تجھے طلاق ندووں اور یہی معنی ان دونوں اخیرین کے بھی ہیں۔

ہو یہ فتح القدیریں ہاوراگر کہا کہ یوور لا اطلقت تو طلاق واقع نہ ہوگی یہاں تک کدایک روزگز رجائے بیر عمابیہ یم ہاوراً سرک کے القدیم کا کہ ایک عورت ہے کہا کہ جس روز میں تجھ ہے نکاح کروں ہیں تو طالقہ ہے پھراس ہے رات میں نکاح کیا تو طالقہ ہوجائے گی اوراً مراس نے دعویٰ کیا کہ میں نے خاصعہ روز روشن کی نیت کی تھی تو تضابھی اس کی تصدیق ہوگی یہ ہدایہ میں ہے۔ اورا گر اس کی کچھ نیت نہ ہوتو امام اعظم میں تاہد ہے نز ویک اگر کہا تجھے طلاق نہ دوں تو طالقہ ہے اور اگر اس کی پچھ نیت نہ ہوتو امام اعظم میں اللہ کے نز ویک

طلاق واقع نه هوگی:

وال كر بحجمه اس يس طلاق شدوس به

مع لیعنی پوئنہ ہے در پے طلاق واقع ہوں گی ای وجہ ہا اُر نیہ مدخولہ ہوگی تو پہلے ایک واقع ہوگی گھر دوسری وتیسری کنیکن چونکہ غیم مدخولہ کل وقو نگ طابا قل واحد ہی ہوتی ہے اس واسطے ایک پڑے گ اور و وہا ہند ہوجانے گ اور اگر اس لفظ ہے ایک ہرگ تین طلاق پڑنے کا تھکم ہوتا تو نیہ مدخولہ پہلے مجمی تین طلاق واقع ہوجا تیمں۔

(۱) ليعني كبه كرخاموش جواطلاق شددي ...

پھراس کوا بکے طلاق دی تو تین طلہ ق واقع ہوں گی بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

فعيل: 💬

تشبیہ طلاق واس کے وصف کے بیان میں

كتاب الطلاق

اگر عورت ہے کہا کہ تو طالقہ مشل عدوا س چیز کے ہے صالکہ الی چیز کا ناملی جس کے واسطے عدو تہیں ہے جیے ہم (ا) وقم و غیرہ ہو اما اعظم کے نزد یک ایک طاق ہو تا ہوگا و اس کے باتھ ہیں ہے تھے ہیں ہے۔ در ہموں ہے چیل نہیں ہے تو ہیں ہے تو ہیں ہے قایک طار ق واقع ہوگا اورا ہی طرح آگر کہ کہ بعدد وض کی تجھلیوں کے عادا تکہ وض ہیں کوئی چیل نہیں ہے تو بھی یہ تھم ہے میر محیط ہیں ہے اورا اسرطان ق کی اضافت ایسے عدد کی جنب کی جس کا نہ ہونا معلوم ہے جیسے کہا کہ بعدد شیطان کے بالوں کے یا اس کے مشل کی چیز کو بیان کی تو میری تھیں کے بالوں کے یا اس کا ہونا یا نہ ہونا مجبوں ہے جیسے کہا کہ بعدد شیطان کے بالوں کے یا اس کے مشل کی چیز کو بیان کی تو ایک طلاق واقع ہوگی اورا گرا ہے عدد میری پنڈ لی کے بالوں کے عالی کے دونوں نے نورہ اس کے جو سبب شرط کی وجہ پیش آنے نے زائل ہے جیسے بعد دمیری پنڈ لی کے بالوں کے عالی نکہ دونوں نے نورہ اس لگا یا نہیں ہے تو اسبب شرط نہ بیا گر ہو ہے نے کہا کہ نورہ ان بالوں کے جو تیری فرق پر ہیں حالا نکہ گورت نے نورہ وغیرہ لگا یا ہے کہا کہ تو طالا فیم تال عدد دستا رول کے ہوئی بالہ موجود تیں ہوتا کی تا سرکہ کہ اس کی خود طالا وغیرہ لگا چا ہے جس کوئی بال موجود تیں ہوتا ہی تھی کہا کہ تو طالا فیم تال عدد ستا رول کے ہوتو تین طلاق واقع ہول گی ۔ اسکون علی ہول گی اگر شو ہر نے کہا کہ تو طالقہ مثل عدد ستا رول کے ہوتو تین طلاق واقع ہول گی :

آگر کہا کہ تو طالقہ بعدون ہوں ہوں ہے جوہرے سرپر ہیں حالا تکہ طلا کے استعمال سے سرپر کوئی ہا مہیں ہوتی ہوں اگر ہوں گا اور اگر کہا کہ تو طالقہ بعدواس ٹرید کے جواس پیالہ میں ہے بیں اگر شور ہا افوالنے سے پہلے اس نے بیہ کہا ہوتو تین طدی واقع ہوں گی اور اگر شور ہوڑا لئے کے بعد کہا ہوتو ایک طدی واقع ہوں گی اور اگر اس نے کہا کہ تو طالقہ ما نند ہزار کے بیس اگر شور ہوڑا رکے ہے بیں اگر تین طلاق کی نیت کی تو ہولہ جماع تین طلاق واقع ہوں گی اور اگر ایک کی نیت کی یو پھھ نیت سے تو امام ہو صنیفہ والم ما ہو ہو سف کے نزوی کے ایک طلاق ہائن واقع ہوگی اور اگر کہا کہ تو صالقہ بیک طلاق مثل ہزار کے ہوتو تا با تفاق سب کے نزوی کے ایک طلاق ہائن واقع ہوگی اور اگر کہا کہ تو صالفہ بین واقع ہوں گی اور اگر ایک کی نیت ہوئی اور اگر اس کے سوائے پھھ اور اگر کہا کہ تو تو اس کی نیت ہوئی ہیں اگر تین طلاق ہوگی میں ہوتو تین صلاق ہوتی گا ور اگر ایک کی نیت ہو یا پھھ نیت نہ ہوتو امام الوضیف کہ تو جاتوں گی اور اگر کہ کہ شل ستاروں کے توام مجمد کے نزویک ایک تو حد ق

ہے۔ ایس شور پاکیونکہ خریمر دہونے کے نکڑے شور بے میں گلو طاہوت میں ہیں بعد شور بے کے ایک چیز ہوگئی ور پہلے متعد دنکڑے تھے۔

ع مترجم مَن ب كما يها بإمام اعظم وابو يوسف كة ول كيموا فق بونا جا بين-

<sup>(</sup>۱) ہنا ہرآ نکہ واحد غیرعد دہے۔

<sup>(</sup>۲) کینی میرے ہاتھ کے درہموں کی تعداد پر۔

<sup>(</sup>r) جس سب بال صاف بوج تے ہیں ہیں۔ (بال صفاء یاؤڈر) .. (طاقع)

واقع ہوگی سیکن اگر اس نے عدد کی نبیت کی ہوتو تین طلاق واقع ہوں گی بیا ختیارشرح مختار میں ہےاورا مام محمدٌ ہے روایت ہے کہ اگر شو ہرنے کہا کہ تو طالقہ مثل عدوستاروں کے تو ہے تو تین طلاق <sup>ا</sup>وا قع ہوں گی سیمین میں ہےاورا گرکسی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تو ط لقہ مثل عد دستاروں یا عدو خاک یا عدد سمندروں کے ہے تو تمین طلاق واقع ہوں گی اورا گر کہا کہ تو طالقہ بیک طلاق مثل تمین کے ے تو ایک طلاق بائنہ واقع ہوگی اوراگر کہا کہ تو طالقہ مثل اس طین یامثل جہاں یامثل بحار کے ہے تو امام ابوصنیفہ وا، م زقرٌ کے نز دیک ایک طلاق با ئندوا قع ہوگی پیفآوی قاضی خان میں ہے۔

مسکلہ مذکورہ میں اصل امام اعظم عمید ہے نز دیک ہیے کہ جب اس نے طلاق کی تثبیہ کسی چیز کے

ساتھ کی تو ہا ئنہ طلاق واقع ہو گی:

۔ اگر کہا کہ تو طالقہ مثل بڑائی پہاڑ کے ہے تو ایک طلاق بائنہ واقع ہوگی اوراگر تین کی نیت کی تو تیمن طلاق واقع ہوں گی ہے قصل کنا یات فقاوی قاضی خان میں ہےاورا گر کہا کہ تو طالقہ مثل عدد ریگ کے ہےتو بیہ ہالا جماع تین طلاق ہیں بیسرائ الو مان میں ے اورا گر کہا کہ تو طالقہ کوٹھری بھرکے ہے تو بیدا یک طلاق ہا شدہے کیکن اگر تبین کی نمیت ہوتو تبین واقع ہوں گی بید مدا بید میں ہے اورا گر کہا کہ تو طالقہ گھر بھرکے یا مٹکا بھرکے ہے پس اگر تین کی نبیت کی ہوتو تین طلاق واقع ہوں گی اورا گرایک یا دو کی نبیت ہو یا پچھنیت نہ ہوتو ایک طلاق بائنہ واقع ہوگی اور اگر کہا کہ تو طالقہ بیک طلاق مثل گھر کے ہے یا کہا گھر بھر کے ہےتو ایک طلاق بائنہ واقع ہوگی میے محیط میں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ شل بڑائی تل کے یا مثل بڑائی دانہ کے بیاشل بڑائی رائی کے ہے تو امام اعظم کے نزویک ایک طلاق با ئندوا قع ہوگی اور یہی تھم صاحبین کے نز دیک بھی ہے میصط سرتھی میں ہے پھرواضح ہو کہاصل امام اعظم کے نز دیک میہ ہے کہ جب اس نے طاہ ق کی تشبیہ کسی چیز کے ساتھ کی تو ہا ئنہ طلہ ق واقع ہوگی خواہ یہ چیز چھوٹی ہویا بڑی ہو یا اورخواہ اس نے بڑائی کا لفظ ذکر کیا ہو یا ندکیا ہواورا مام ابو پوسٹ کے نز دیک اگر بڑائی کالفظ کہا تو با ئند ہوگی ورندرجعی ہوگی خواہ وہ چیز جس کے ساتھ تشبیہ کی ہے چھوٹی ہو یا بڑی ہواور رہے امام محرّسوبعض نے امام اعظم کے ساتھ بیان کیا اور بعض نے امام ابو یوسف کے ساتھ بیان کیا اور اصل ندکور کا بیان اس طرح ہے کہا گرعورت ہے کہا کہ تو طالقہ مثل بڑی سوئی کے سرکے ہے تو اہام اعظم وامام ابو یوسف کے نز دیک ا يک طلا ٿ با ئنه وا قع ہوگی۔

اعتما دعد داوز ان میں لوگوں *کے عر*ف کا ہے:

اگر کہا کہ مثل سوئی کے سرکے یا رائی کے دانہ کے تو اہام اعظم کے نز دیک طلاق بائند ہوگی اور اہام ابو پوسف کے نز دیک رجعی ہوگی اورا گر کہا کہ مثل میہاڑ کے تو امام اعظم کے نز دیک طلاق بائنہ ہوگی اورامام ابو یوسف کے نز دیک رجعی ہوگی اورا گر کہا کہ مثل بڑائی بہاڑ کے تو ہادا جماع یا ئندہوگی اورا گران الفاظ مذکورہ بالا ہے تین طلاق کی نبیت کی ہوتو تیمن طلاق واقع ہول کی بیسراج ا یو باتی میں ہےاورا گر کہا کہ تو طابقہ مثل برف کے ہے تو امام اعظمؓ کے نز ویک طلاق بائن ہےاورصاحبینؓ کے نز ویک اگر برف سے سپیدی مراد ہے تو طلاق رجعی ہےاورا گرسر دی مرد ہے تو بائن ہےاورا گر کہا تو طالقہ مثل وزن ایک دا تگ کے ہے تو ایک طلاق ہے یے طہیر یہ میں ہے اورا گر کہا کہ تو طالقہ نصف درہم ہے یامثل وزن تنصف درہم کے ہے یامثل وزن ایک دن ہے یامثل وزن کمپانچ مترجم کہنا ہے کہ اگر سوائے تین طلاق کے اس نے چھاور نیت کی ہو جب بھی اس کے قول کی تقید بیت کی جائے گ نہ تھا ہات کی نہ قضاءً و ندویا یژنہ سے سے وڑن گرانی لیعنی تو لئے کا وزن۔ سے قال الرحر جم دائنے رہے کہ اس مقام پر دوم د دانگ وغیر ہ سے نقد مراد نہیں بلکہ وزن اور بانٹ میں سے کوئی چیز تو لی جاتی اور وزن کی جاتی ہے مراد ہے۔

ورہم کے ہے یہ مثل پی کی وا تک کے ہے تو ایک طلاق پڑے گی سرامام اعظم والا محکر کے زو دیدہ وہ بندہوگی اوراً سربہ کے نس وزن ایک دیک و نصف وا تک کے یہ مثل وزن دووا تک مثل و صلاق وا تع ہول گی ای طرح اگر اہر کہا کہ مثل تین درہم کے تو بھی بجک تھم ہے اس واسطے کہ اس میں دووزن ہوں گے اورا گر کہا کہ مثل وزن دووا تک و نصف دا تک کے یہ مثل تین چوتی فی درہم کے تو دوطلاق واقع ہوں گی اس واسطے کہ اس میں دوزن ہوں ہے اورا گر بہا کہ مثل وزن دو والم گئی وزم کے تو دوطلاق واقع ہوں گی اس واسطے کہ اس میں دوزن ہوں ہے ۔ وزن ہوں ہے اورا گر بہا کہ مثل وزن ہزارورہم کے تو ایک طلاق پڑے گی قال اس واسطے کہ بیا یک وزن ہے اسلام کہ اس میں ہوں گی اس واسطے کہ اس میں دوزن ہے یہ کے طرف کا ہے کہ قال اس واسطے کہ بیا یک وزن ہے یہ کو اس میں ہیں ہے۔ دوطر ق بڑی کی اورا گر چر چوش میں کے تو ایک طلاق پڑے گی قال اس واسطے کہ بیا اگر ہو انگر میں ہیں ہے کہ تو دوطر ق بڑی کی اورا گر چر چوش میں کے تو اورا سر میں معتبر وہ انگلیاں ہوں گی ہو تھی میں اورہ مرف کہ ہو تھی میں اورہ مرف کی ہو کہ ہو تھی میں اگر ہو کہ ہو تھی میں اگر ہو کہ ہو تھی میں اس کے ہا ور تیں افکا ق کے میں کہ ایک کو میں اورہ مرف کی کہ میری مراد تھی ہو گی بی تو تو میں اورہ مرف کی کی کہ میری مراد تھی کی تو تین طلاق واقع ہوں کی گئیں گرا کہ کہ کی کہ میری مراد تھی کی تو تین طلاق واقع ہوں گی گئیں گرا کہ کی کی کہ میری مراد تھی کی تھی طالتہ تھی اس کی تو تین طلاق واقع ہوں گی اورہ کی گئیں گرا کہ کی تین کی تو تین طلاق واقع ہوں گی اورہ کی گئیں گرا کہ کی تھی ہو گی کی تو تین طلاق واقع ہوں گی اورہ کرا کہ گئیت کی تو تین طلاق واقع ہوں گی اورہ کی گئیں گرا گرا کہ گئی ہوتی کی تو تین طلاق واقع ہوں گی اورہ گرا کہ گئی ہوتی کی تو تین طلاق واقع ہوں گی اورہ گرا کہ کی تھی کی تو تین طلاق واقع ہوں گی اورہ گرا کہ کی تھی کی تو تین طلاق واقع ہوں گی اورہ گرا کہ کی تھی کی تو تین طلاق کی تو تین کی کی کی کی کی تو تین کی کی کر کی کی کی کر کر کی کی کی ک

ا كركس في افي بيوى سے كہا كر توطالقه عامة الطلاق ماعلى الطلاق ہے تو دوطلاق واقع مونكى

ا الركباكية طالقہ بائد ياالبت ياالخش الطل ق يا طلاق شيطان يا طلاق بدعت يا اشد الطلاق يوشل بهر أك يا تطليقه شديده يو الجريفية يا طويلہ ہے تو يہ ايک طلاق بائد بوگى بشر طيك اس نے تمين طلاق كى شيت نہ كى جواور اگر تو حد ہے ايک طلاق كى ورب نہ يو مشل س كے ديكر الفاظ ہے دوسرى طلاق كى نيت كى جوتو دوطلاق و قع جوس كى مگر بائد بحوگ اور اصل بيہ بحكہ جب اس نے طلاق موصوف نبيس ہوتا ہے تو وصف لغو ہو گا اور طلاق رجمى و اقع جو كى يابد بن شرط كہ جھے اس ميل قواور طلاق رجمى و اقع جو كى يابد بن شرط كہ جھے اس ميل خيار ہے تو يہ وصف لغواور طلاق رجمى و اقع جو كى يابد بن شرط كہ جھے اس ميل خيار ہے تو يہ وصف لغواور طلاق رجمى و اقع جو كى يابد بن شرط كہ جھے اس ميل خيار ہے تو يہ وصف لغواور طلاق رجمى و اقع جو كى يابد بن شرط كہ جھے اس ميل خيار ہے تو يہ وصف لغواور طلاق رجمى و اقع بو كى يابد بن شرط كہ جھے اس ميل خيار ہے تو يہ وصف اغواور طلاق رجمى و اقع بو كى يابد بن شرط كہ جھے اس ميل قوايہ الفلاق بيا اس الطلاق بياس بوگا جو اور بيا بياب طلاق رجمى ہوگا اور بياب کي تو گا اور اللاق ہو با المول اتف تى ہو تو اللاق بوطلاق بيا نم بائدى كى صورت ميل نياب كا تو الطلاق بيا نم بائدى كى صورت ميل نيت كى جو تو تين طلاق و بائدى كى صورت ميل نيت كى تو ايك بى طلاق بائر يا اطوال يا اكبر يا اعرض يا عظم الطلاق ہے تين طلاق كى نيت كى جوتو تين طلاق و اقع بوكى اور اگر اس نے تين طلاق كى نيت كى جوتو تين طلاق و اقع بول كى غير بائدى كى صورت ميل نيت كى جوتو تين طلاق و اقع بول كى غير بائدى كى صورت ميل نيت كى تو ايك بى طلاق به ئدوا قع بوكى اور اگر اس نے تين طلاق كى نيت كى جوتو تين طلاق و اقع بول گى

ا تال الهمر مم فائدہ کلام میہ ہے کہ اگر ایک شخص نے کہا گرنو اتنی طالقہ ہے اور ووالگلیاں اٹھ کر اشارہ کیا اور باقی بندرکھیں پھر جو گ کیا کہ میہ ی مراوطلہ ق ک تعداد بفذر بندا نگلیوں کے تھی یعنی تمن طلاق تو اس کے قول کی تقید بیق ندہوگی فاقیم ۔

سیمین میں ہے اگر کہ کہ کہ تو طالقہ ہے جس کا طوں وعرض اس قد رہے تو بیا یک طلاق ہوئے قرار دی جائے گی اور گراس نے تین طلاق کی نہت کی تو واقع نہ ہوں گی بیر محیط سر تھی سے اور اگر کسی نے اپنی ہیوی ہے کہا کہ تو طالقہ عامة الطلاق () یا علی الطلاق ہے تو وو طلاق واقع ہوں گی اور اگر کہا کہ تو طالقہ الطلاق ہے تو اصل میں مذکور ہے کہ تین طلاق واقع ہوں گی اور اگر کہا افل الطلاق ہے تو ایک طلاق ہوئے گی اور اگر کہا کہ تو طالقہ الہے تو تین طلاق واقع ہوگی اور اگر کہا کہ تو طالقہ اللہ ہے تا کہا کہ تو طالقہ اللہ ہے ہوں گی ہونا کہ ہو

اگراپی بیوی ہے کہا کہتو صلقہ قیسل و نہ کیٹر ہے تو تین طلاق واقع ہوں گی اور بیمی مختار ہے اور فقیہ ابد بھٹر نے فرمایا کہ دو طلاق واقع ہوں گی اور میں اشبہ ہے اور اگر کہا کہ انت طلاق الطلاق کہ بیٹی تو الطلاق ہے تو بیا کہ انت طلاق الطلاق کہ بیٹی تو الطلاق ہے الطلاق ہے طلاق الطلاق کہ بیٹی تو الطلاق ہے الطلاق ہے السلاق ہے السلاق کہ بیٹی تو طلاق الطلاق کہ ہے جند عدو تو طلقہ ہے قالط الق ہیں ہے چند عدو تو طلقہ ہے قوصلاتی کا لیے عدو میں واضل میں ہے اور اگر کہا کہ انت طلاق ہیں ہے چند عدو تو طلقہ ہے قوصلاتی ہیں ہوگئی السلاق ہیں ہے چند عدو تو طلقہ ہے تو واقع ہوں گی قال المحرج میں بنا ہر ہیں کہ ایک عدو میں واضل میں ہے اور اگر کہا کہ احدو ہوں گی قالی ہوں کہ ہوں گی اور اگر کہا کہ عدو ہوں گی قالی ہوں کہ ہوں گی اور اگر کہا کہ عدو ہوں گی قالی ہوں گی ہوں گی اور اگر کہا کہ میں ہو گئی اور اگر کہا کہ ہوں گی اور اگر کہا کہ انت طالقہ غیر واحدہ ہے اور اگر کہا کہ ہوں گی اور اگر کہا کہ ہوں گی ہو ہوں گی ہوں گی ہو تین طلاق ہوں گی ہو تین ہوں گی ہو تین تطلاق ہوں گی ہو تین طلاق ہو تی ہوئی چا ہے جو تین ہو گئی ان خدا ف القدا ہیں دو اور دو ہوئی ہوئی جو تین ہوئی خوات ہوئی جا ہوئی تین اختراف العلما ہیں خدکور ہو کہ تین طلاق واقع ہوئی چا ہے جو تین ہوئی تین اختراف العلما ہیں خدکور ہو کہ تین طلاق واقع ہوئی چا ہے جو تین ہو تین اختراف العلما ہیں خدکور ہو کہ تین طلاق واقع ہوئی چا ہے جو تین ہوئی تین اختراف العلما ہیں خدکور ہو کہ تین طلاق واقع ہوئی چا ہے جو تین ہوئی تین اختراف العلما ہیں خدکور ہو کہ تین طلاق واقع ہوئی چا ہے جو تین ہوئی گا ہ

ا گركها كها نواعاً يا ضروباً يا وجوباً ليني انواع از طلاق يا ضروب از طلاق يا وجوه از طلاق:

اگر کہا کہ تو طلاقہ بتطلیقہ حسنہ یا جمیلہ ہے تو ایک طلاق پڑے گی جس سے رجوع کرسکتا ہے خواہ عورت جا نصہ ہو یا غیر

اِ مترجم کہنا ہے کیکل التصیقہ معرفہ واحد ہے اور کل تصلیقہ تکر ہ تین طلاق تک کپنجی کیونکہ زائد اس کے وسعت ہے خارج ہے اور یہ محاور ہ ہمار ک عرف میں جاری ہونا جا ہے اس واسطے ترجمہ پراکتفا کیا گیا اگر چنورطلب ہے۔

<sup>(</sup>١) سب اعر يا دوتعداد ١

<sup>(</sup>٢) تعداد طلاق تين بين جيسے تعداد نمازي رجي بيں۔

# فتاوی عالمگیری. جس کی کی اسلاق کتاب الطلاق

ے نصہ ہواور پیقطدیقہ <sup>()</sup> سنت نہ ہوگی ہیافتح القدیر میں ہےاوراً سراپی ہیوی ہے کہا کہتو جا نظری طلاق ہے ہےتو جو تجھے پر جا نزمبیل ہے یہ جو تجھ پر واقع نہ ہوگی یا بدیں شرط کہ مجھے تین روز تک خیار ہے تو ایک طلاق واقع ہوگی اور خیار باطل ہوگا اور سی طرح اً سر کہا کے قالقہ ایک تطلبی سے ہے جو ہوا میں اڑتی ہے تو بھی بہی تھم ہے بیظہیر میں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے بدیں شرط کہ جھے تھھ ے رجعت کا اختیار نہیں ہےتو شرط لغو ہے اور اس کور جعت کا اختیار حاصل ہوگا بیسراج الوہاج میں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے بدورنگ از حدی ق تو میددوحلاق بین اوراگر کہا کہ اوال یعنی رنگہا راز طلاق تو تنین طلاق واقع ہوں گی وراگراس نے کہا کہ میری مراد ا یوا ن سرخ درز دکھی تو فیمہ بینہ و بین اللہ تعالی اس کی تصدیق ہوگی اور گر کہا کہ انواعاً ''یاضر و ہا'' یاوجو ہا'' یعنی انواع از طلاق یا ضروب از حد ق یا وجوہ از طلاق تو بھی یہی (۵) تھم ہے بیرمجیط میں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ اطلق الطلاق ہے تو ہدوں نیت کے طلاق وا قع نہ ہوگی بیعتا ہید میں ہےا لیک شخص نے اپنی ہیوی کو بعد <sup>(۲)</sup> دخوں کے ایک طلاق دی پھراس کے بعد کہا کہ میں نے اس تطلیق کو ہ ئند قرار دیا یا میں نے اس کو تین طلاق قرار دیں تو اس میں روایا ت مختلف میں اور سیح سے کہا مام اعظم کے قول پر بیطلاق بنابراس کے قوں کے بائندیا تین ہوجائے گی اورامام محکہ کے قول پر ہائندیا تین کیجھ ندہوگی اورا ہ م ابو پوسٹ کے قول پر ہائنہ ہوسکتی ہے اور تمین طور قرنبیں ہوسکتی ہے اور اگر بعد دخول کے اپنی بیوی کو ایک طلاق وے دی پھرعدت میں کہا کہ میں نے اس طلاق ہے اپنی بیوی یر تمین تطبیقات لا زم کر دیں یا کہا کہ میں نے اس تصلیقہ ہے وو صلاقیں لا زم کر دیں تو بیاس کے کہنے کےموافق ہو گا اورا گر اس کو ا کی حلاق دے کر پھر رجوع کیا پھر کہا کہ میں نے اس تطلیقہ کو ہا ئنہ قرار دیا تو با ئندنہ ہوگی اور اگرعورت ہے بعد دخول کے کہا کہ جب میں تخصے ایک عدق دوں تو بیہ ہائنہ ہے یا بیہ تین طدق بیں پھراس کوا بیک طلاق دے دی تو اس کور جعت کر لینے کا اختیار ہوگا اور بیطلاق مٰدکورہ بائند یا تنین طلاق ندہوگی اس واسطے کہ اس نے طلاق ٹازل ہونے سے پہلے قول مذکور کہا ہے اورا گر کہا کہ جب تو دار میں داخل ہوتو تو طالقہ ہے پھر کہا کہ میں نے اس تطبیقہ کو ہائنہ قرار دیا یا کہا کہ میں نے اس کوتین طلاق قرار دیں کیکن میمقولہ عورت کے دار میں داخل ہونے سے پہلے کہا ہے تو ریمقولہ بروفت واقع ہونے کے لازم نہ ہوگا لینی ایک طلاق رجعی پڑے گی بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

یے تال یعنی ہے وصف اغو ہے اور ایک طلاق واقع ہو گی۔

<sup>(</sup>۱) یعنی بروفق سنت واقع ہونا ضروری نہ ہوگا۔

<sup>(</sup>r) جمع تو ت<sub>ا</sub>

<sup>(</sup>r) جمع ضرب<sub>-</sub>

<sup>(</sup>۳) بمنی قتم به

<sup>(</sup>a) تین طلاق واقع ہوں گی۔

<sup>(</sup>٢) لين بعدوظي كر لين ك\_

كتاب الطلاق

فعنل: ج

# طلاق قبل الدخول كي بيان ميں

ا اگر کسی شخص نے نکاح کے بعدا بنی عورت کو دخول کرنے سے پہنے تین طلاق دیں تو سب اس پروا قع ہو جا نمیں گی اورا گر تین طلاق متفرق دیں تو وہ بہلی ہی طلاق ہے با ئنہ ہو جائے گی پس دوسری وتیسری اس بروا قع نہ ہوگی چذنجے اگرعورت ہے کہا کہ تو ط قدط نقدطالقہ ہے یہ کہا کہ تو طائقہ واحدہ واحدہ واحدہ ہے تو بہرصورت (۱) ایک طاق واقع ہوگی میہ ہدایہ میں ہے اوراصل ایسے مسائل میں سے ہے کہ جولفظ پہلے ہویا ہے اگروہ پہلے واقع ہوتا ہے تو وہی ایک واقع ہوگا اورا گروہ آخر میں واقع ہوتا ہوتو دوواقع ہول گ چنا نچدا گر کہا کہ تو طائقہ بیک طلاق آئے ہے یا کہا کہ تو طالقہ ہے بیک طلاق کے بعد اس کے ایک طلاق ہے تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی اور اگر کہا کہ تو طابقہ ہے بیک طلاق کہ قبل اس کے ایک طلاق ہے تو دوطلاق واقع ہوں گی اور اگر کہا کہ واحد بعد وا حد کے تو بھی دووا قع ہوں گی اور اسی طرح اگر کہا کہ واحدہ مع واحدہ کے با بواحدہ کہ جس کے ساتھ واحدہ ہے تو بھی مبی حکم ہے اوراً سرعورت مدخویہ ہوتو ان سب صورتو ل میں دوطلاق واقع ہوں گی بیسراخ الوہائے میں ہےاوراً سرکہا کہ تو طالقہ الی ایک طلاق کے ساتھ ہے کہاس سے پہلے دوطلاق میں تو تنین طلاق واقع ہوں گی جیسے اس قول میں کہ بواحد ہ مع دویا بواحدہ کہ جس کے ساتھ دو ہیں یہی ہوتا ہے کہ تین طلاق پڑتی ہیں ای طرح گر کہا کہ بواحدہ کہ بل اس کے دو ہیں یا بواحدہ بعد دوطلاق کے تو بھی یہی تھم ہے کہ تین طلاق واقع ہوں گی بیعتا ہیں ہیں ہے اور اگر کہا کہ انت طالق ثنتین مع طلاقی ایاك لیحیٰ تو طالقہ ہے بدوطلاق مع میری طد ق نے تبچھ کو پھراس کو ایک طلاق وی تو ایک واقع ہوگی اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے بعد ہ طالقہ ہے اگر تو وار میں واخل ہوتو واض ہونے پر دونوں طلاق واقع ہوں گی بیظہیر رید میں ہے اور اگر غیر مدخوںہ ہے کہا کہتو اکبس طلاق ہے جا لقہ ہے تو ہمارے ملماء ثلہ شے کے نز دیک تین طلاق واقع ہوں گی اور اگر کہا کہ گیارہ طلاق تو بالا تفاق تین طلاق واقع ہوں گی اور اگر کہا کہ ایک اور دس تو ایک وا قع ہوگی اورا گر کہا کہ ایک وسویا گیم کے ہزارتو ایک طلاق واقع ہوگی بیامام اعظمیّ ہے حسن بن زیاد ہ نے روایت کی ہے اورا مام ابو یوسف نے فرمایا کہ تین طلاق واقع ہوں گی میرمحیط میں ہے اور منتقی میں لکھا ہے۔

ا كركها كدانت طلاق اشهدوا ثلثا:

العنى وطى كرنے سے يكن عورت كوطلاق و الدوسات

ع قال المترجم الرهار به على وه كه موافق ولا كدا يك سوائيك بياره سويا آيك شرارا يك سوتو بوا نفاق تين طلاق واقع بموفى جاميين وامند تعالى اعلم به

<sup>(1)</sup> اورا گر کہا کہ تھے پر تمین طلاق ہیں تو تمین طلاق واقع ہوں گی۔

ا یک بی طلاق دا قع ہوگی اور یہی سیجے ہے بیے جواہرۃ النیر ہ میں ہے اورا گر کہا کہ تو طالقہ بواحدہ وآخری ہے تو دوعلاق واقع ہوں گی بیہ بحرالرائق میں ہےاورا ً سریہ کہنے کا اراد ہ کیا کہ تو طالقہ بسہ طلاق یا اسے ہی کسی عد د کا نام لین جا با تکرانت طالق لیعنی تو طالقہ کہہ کر مرسیا تنین یاد و وغیرہ کچھ کہنے نہ پایاتو کی چھووا قع نہ ہوگی ہے بین میں ہے اور اگر کہا کہتو طالقہ البتہ ہے یا طالقہ ہائن ہے مگر البتہ یا ہائن کہنے ے پہلے مرگیا تو کچھوا قع نہ ہوگی یہ بحرالرائق میں ہے اور اگر کہا کہ انت طلاق اشھدوا ثلثالیعنی تو طالقہ ہے تم گواہ رہو تین طلاق ے تو ایک طلاق واقع ہوگی اورا گرکہا کہ فاشھ دوا<sup>(۳)</sup> تو تین طلاق واقع ہوں گی بیٹنا ہیے میں ہے اورا گرکہا کہ تو دار میں داخل ہوتو تو ط لقہ ہے بیک طلاق دیے کر طلاق مجمروہ عورت دار میں داخل ہوئی تو اس پر ایک طلاق واقع ہوگی اور بیامام اعظم کے نز دیک ہے اورصاحبینؓ کے نز دیک دوطلاق واقع ہوں گی اوراگر اس نے شرط کوموخر بیان کیا ہوتو ہالا جماع دوطلاق واقع ہوں گی ہیہ جواہر ق النير ہ ميں ہاورا گرھلا ق کوشرط کے ساتھ معلق کيا پس اگر شرط مقدم بيان کی اور کہا کہا گرتو دار ميں جائے تو تو طالقہ ہے وطالقہ و طالقہ ہےاور بیعورت غیرمدخولہ ہے تو شرط یائی جانے پرامام اعظم کے نز دیک ایک طلاق سے بائنہ ہوجائے گی اور باتی لغوہوں گ اور ساحبینؓ کے نز دیک تین طلاق و قع ہوں گی اورا گر مدخولہ ہوتو بالا جماع تین طلاق ہے یا ئنہ ہوگی کیکن امام اعظمؓ کے نز دیک بیہ تتنول طلاقیں ایک بعد دوسری کے آگے چیجے واقع ہوں گی اور صاحبینؓ کے نز دیک یکبارگی تننوں طلاقیں واقع ہوں گی اور اگر شرط مؤخر ہومٹانا کہا کہ تو طالقہ وطالقہ وطالقہ ہے اگر تو دار میں جائے یا بجائے وا ؤ کے اور کوئی حرف عطف مثل پس وغیرہ کے ذکر کیا بھر عورت مذکورہ دار میں داخل ہوئی تو بالا جماع تنین طلاق ہے با ئندہوگی خواہ مدخولہ ہو یا غیر مدخولہ ہواور بیسب اس وفت ہے کہالفاظ طلاق بحرف عطف بیان کئے ہوں اورا گر بغیر حرف عطف کے بیان کئے پس اگر شرط مقدم کی اور کہا کہ اگر تو وار میں داخل ہوتو طالقہ ط لقہ حالقہ ہے؛ ورعورت غیر مدخولہ ہےتو اول طلاق معلق بشر ط ہوگی اور دوسری فی ایال واقع ہوگی اور تنیسری لغو ہے بھرا گر اس ہے نکاح کیا پھروہ دار میں داخل ہوئی تو جوطلاق شرط پرمعلق تھی وہ واقع ہوگی اور اگرعورت مذکورہ بعد بائن ہونے کے قبل نکاج میں آنے کے داخل ہوئی تو مرد مذکور جانث (۲۳) ہوگا اور پچھوا قع نہ ہوگی اور اگرعورت مدخولہ ہوتو اول معلق بشر ط اور دوسری و تیسری فی الحال واقع ہوں گی اوراگر اس نے شرط کوموخر کیا اور کہا کہ تو طالقہ طالقہ طالقہ ہےاگر تو دار میں داخل ہواورعورت غیر مدخولہ ہے تو اول طلاق فی الحال پر جائے گی اور ہاتی لغو ہو جائیں گی اور اگر مدخولہ ہوتو اول و ٹانی فی الحال پڑ جائیں گی اور تیسری معلق بشرط رہے کی بیسراج الوہاج میں ہے۔

اكرانت طلاق ثمر طلاق ثمر طلاق أن دخلت الدار كهاتوامام اعظم مِيناسَة كنز ديك دوطلاق مونگي:

ا گرعظف بحرف قاء بومثلاً کہا کہ ان دخلت الدار فائت طالق فطالق فطالق لیعنی اگر دار میں داخل بوتو تو طائقہ پس ھالقہ پس ھالقہ ہے اورعورت غیر مدخولہ ہے پھر وہ دار میں داخل بوئی تو موافق ذکر ایام کرخی کے اس میں اختلاف ہے کہ ایام اعظم کے نز دیک بیک طلاق بی تند ہوجائے گی اور باقی لغو ہوں گی اور صاحبین کے نز دیک تین طاہ قی واقع ہوں گی اور فقیہ ابواللیٹ نے ذکر فرمایا کہ بالا تھاقی ایک ہی طلاق واقع ہوگی اور یہی اصلے ہواور اگر بافظ تم ذکر کیا اور شرط کوموخر کیا مثلاً کہا کہ انت طلاق شعہ طلاق شعہ طلاق اللہ باکہ انت طلاق شعہ طلاق اللہ باکہ انت طلاق شعہ کے نز دیک اللہ مولی اگر مور ت مدخولہ ہوتو ایام عظم کے نز دیک

<sup>(</sup>۱) تعنی کہنا جایا۔

<sup>(</sup>t) کی گواه رہوتم۔

<sup>(</sup>٣) حببوثي فتم والاب

،ول دوطلاق نی الحال دا قع ہوں گی اور تیسری معلق بشر ط رہے گی اورا گر غیر مدخولہ ہوتو ایک نی الحال پڑ جائے گی اور ہاتی لغوہوں گی اورا گرشر طاکومقدم کر کے کہا کہا گرتو وار میں واخل ہوتو تو طالقہ پھر طالقہ پھر طالقہ ہے اورعورت مدخولہ ہےتو طلاق اول معلق بشرط ہو گی اور دومری و تبسری فی الحال واقع ہوگی اورا گرغیر مدخوله ہوتو پہلی معلق بشر ط ہوگی اور دوسری فی الحال واقع ہوگی اور تیسری لغوہو گی اورصاحبین ّ کے نز دیک سب طلا قیں معلق بشر طر ہوں گی خوا ہ شر طاکومقدم کرے یا موخر کرے کیکن شرط یائے جانے کے وقت اگر مدخولہ ہوتو تنین طاؤ ق واقع ہول کی اورا گرغیر مدخولہ ہوتو ایک ہی طلاق واقع ہوجائے گی خواہ شر طاموخر ہو یا مقدم ہو پیرفتح القدير میں ہے۔ ا گرکہا کہ تو طالقہ ہے اگر دار میں داخل ہولیکن ہنوزیہ کہنے نہ یا یا تھا کہ اگر دار میں داخل ہو کہ عورت مرکئی تو و ہ مطلقہ نہ ہوگی اور کہا کہ تو طائقہ ہے اور تو طالقہ ہے اگر تو وار میں داخل ہو پھرعورت اول فقرہ یا دوسر نے فقرہ پر مرگئی تو طلاق واقع نہ ہوگی ہیہ بحرالرائق میں ہےاورا گرغیر مدخولہ ہے کہا کہ تو طالقہ اور طالقہ ہے اگر تو دار میں داخل ہوتو وہ پہلی طلاق ہے یا ئندہو جائے گی اور دوسری طلاق معلق بشرط نہ رہے گی اور مدخولہ کی صورت میں اول نی الحال پڑجائے گی اور دوسری معلق بشرط رہے گی چنانچہ اگروہ عدت میں دار مین داخل ہوئی تو وہ بھی واقع ہوگی ہے تھہیر یہ میں ہے منتقی میں ہے کہ امام ابو یوسف نے فرمایا کہ ایک شخص نے اپنی عورت غیر مدخولہ ہے کہا کہ تو طالقہ ہے بیک طلاق جس کے بعد دوسری ایک ہے پس اگر وہ دار میں داخل ہوئی تو پہلی طلاق ہے یا ئند ہو جائے گی اور جوشرطیفتم کے ساتھ معلق تھی وہ عورت کے ذمہ لازم آئے گی اس واسطے کہ بیمنقطع کے باور اگر کہا کہ تو طالقہ بیک طلاق قبل ایک طلاق ہے اگر تو دار میں داخل ہوتو عورت مطلقہ نہ ہوگی جب تک دار میں دخل نہ ہو پھر جب دار میں داخل ہوئی تو ا یک طلاق پڑجائے کی اور وہ مطلقہ ہوجائے گی اور اگر کہا کہ تو طالقہ ایس طلاق سے ہے جس کے پہلے ایک طلاق ہے یا مع ایک طلاق کے باساتھ اس کے ایک طلاق ہے اور اگر تو دار میں داخل ہو توجب تک داخل نہ ہومطلقہ نہ ہوگی پھر جب داخل ہوئی تو اس پر دو طلاق واقع ہوں گی اور اگر کہا کہ تو طالقہ بیک طلاق ہے کہ جس کے بعد دوسری ایک طلاق ہے اگر تو دار میں داخل ہؤتو جب تک داخل نہ ہوطلاق نہ پڑے گی اور جب داخل ہوئی تو اس پر دوطلاق واقع ہوں گی ہیمجیط میں ہے۔

ن بندن

### کنایات کے بیان میں

قال المحرجم واضح رہے کہ کنایات ہرزبان کے علیحہ ہیں اہذا ہیں منعور رہوں کہ اس کا ترجمہ اپنی زبان ہیں نہیں کرسکناہاں احکان بعد نقل کلام ترجمہ کردوں گا الاوہ بی الفاظ کہ جو ہہ ہم متحد نظر آئیں والقدتی کی والوقتی کی والوقتی کے دو ضح رہے کہ کنایات سے طلاق بدوں نیت واقع نہیں ہوتی ہے ہیں اگر نیت ہوتو واقع ہوگی یہ جو ہر قالعیر وہیں ہے پھر کنایات کی بدوں نیت واقع نہیں اول وہ جو فقط جواب ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں امرت ہیں بیل خد اختیاری۔ اعتدی بعنی تیرا کام تیرے ہاتھ میں ہے تو اختیار کر ۔ تو عدت اختیار کر ۔ دوم جو فقط جواب ورد کی صلاحیت رکھتے ہیں اخرجی۔ انھبی۔ مومی۔ تقنعی۔ استری تخمری بعنی تو نکل جاتو چلی جا ۔ تو اختیار کر ۔ دوم جو فقط جواب ورد کی صلاحیت رکھتے ہیں اخرجی۔ انھبی۔ مومی۔ تقنعی۔ استری تخمری بعنی تو نکل جاتو چلی جا ۔ تو اٹھ کھڑ بی ہو ۔ تو ستر کر تو شمار اور ھے سوم آئکہ جواب وشتم کی صلاحیت رکھتے ہیں ۔ خلید ۔ بر یہ ۔ بر ام ۔ اور احوال بھی تین ہیں (۱) صالت رضا ' (۲) صالت ندا کرہ طلاتی مثلاً عورت نے خود یا اس کے سوا ، دومرے نے شوہرے میں ق ما گئ ' (۳) حالت دضا ء میں ان سب اغ ظ میں سے کی سے طلاتی ندوا قع ہوگی ال دومرے نے شوہر سے میں ق ما گئ ' (۳) حالت غضب ۔ پس حالت رضا ء میں ان سب اغ ظ میں سے کی سے طلاتی ندوا قع ہوگی ال

ل منقطع یعنی او سطلاق کے میل ہے؛ لگ ہے تو جب تک کل یہ تی تھی وہ نہیں پڑی اور اب کل نہیں ہے اور و واؤل ہے کمتی ندھی تو باطل ہوگئی۔

بہ نیت اور شم کے سرتھ شوہر کا قول ترک نیت <sup>()</sup> میں قبول ہوگا اور جالت ندا کرہ طلاق میں قضاءُ ان سب سے سواءان الفاظ کے جو جواب ور دہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں طلاق ہو جائے گی اور جو جواب ور دہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان الفاظ میں قضا ، طلاق نہ قرار دی جائے گی بیرکانی میں ہے۔

حالت ِغضب میں کیے گئے الفاظ میں تصدیق قول پیہو گی یا نبیت پیہ؟

ه الت غضب ميں اگر ايسے الفاظ كيے تو ان سب ميں اس كے قول كى تقيد يق ہوگى كه كيا مراد<sup>اء تق</sup>ى كيونكمة ان ميں احتمال رو دشتم کا ہے سیکن جور دوشتم ہونے کی صداحیت نہیں رکھتے ہیں جلہ طلاق کے واسطے صلاحیت رکھتے ہیں جیسے اعتدی وا نتاری وامرک بیدک توا سے اغاظ میں شوہر کے قول کی تقدریق نہ ہوگ یہ ہدارہ میں ہے اور امام ابو پوسٹ نے خیبہ وہر بیرو ہندو ہائن وحرام کے ساتھ ج راور ملائے میں لیمنی لا سبیل لی علیث میری تھے پر وئی راوبیس ہولا منك لی عبیك میری كوئی ملک تھے پر نہیں ہاور خلیت سبیلت میں نے تیری راہ ف ی کروی اور فارقتك میں نے تھے الگ كرديا اور بيا مامسردسي نے مبسوط میں اور قاضي فان نے جامع صغیر میں اور اوروں نے ذکرفر مایا ہےاور بحد جت من مدیکی لیعنی تو میری ملک سے نکل گئی اس کی کوئی روایت نہیں ہےاورمٹ کخ نے فریانے کہ یہ بمنز لہ خلیت (۲) سبیلک کے ہے اور نیا ہیج میں مکھ ہے کہ امام ابو یوسف نے یا کچے کے ساتھ چھالفاظ ملائے تیں ہیں جار تو و بی جی جوہم نے ذکر کر دیتے ہیں اور یا تی وو یہ بیں خالعتك میں نے تخصے خلع كر ديا اور الحظى باهلك تو اسے لوگوں میں جاس کذافی غایة السروجی اورا گرکہا حبلک علی غاریك تو ہروں نیت کے طلاقی واقع نہ ہوگی بیزناوی قاضی خان میں ہے اورا گر کہا کہ انتظمی یہاں ہے دوسری جگہ جایا کہ انطلقی چل یہاں ہے تو یہ شل آتھی کے ہے اور بزاریہ میں لکھا ہے کہ اگر کہا کہ اللحقی ہر فلاتك لیحنی اپنے رفیقوں میں جامل تو طلاق پڑ جائے گی اگر اس نے نبیت کی ہویہ بحرالرائق میں ہےاورا گر کہا كداء تدی عمل عدت ا نقتیار کر پالستبری دحمك لیعنی اینے رحم كو ياك كريانت واحدة ليعني تو واحدہ ہے ن صورتول ميں ايك طلاق رجعی واقع ہوكی اً سرچه اس نے دویا تین طلاق کی نبیت کی ہواوران کے سوا ءاور الفاظ میں ایک طلاق بائندوا قع ہوتی ہےاً سرچہ دوطلاق کی نبیت کی ہو سکن تین طلاق کی نیت سیجے ہے مگرا ختاری یعنی تو ختیا رکراس میں تین طلاق کی نمیت سیجی نہیں ہے میٹیبین میں ہے اورا گر کہا کہ اتبعلی الازواج تعنی شو ہروں کو ذھونڈ اتو ایک یا ئندوا تع ہوگی اً سرنیت کی ہواورا گروو یا تین طلاق کی نبیت کی ہوتو'' پڑیں' کے گی۔ پیشر آ وقا یہ میں ہے اوراسی طرح باندی کی صورت میں دو کی نیت سیجے ہے یہ نہرالفاقء میں ہے اورا گراپنی آزاد ومنکوحہ کوایک طلاق دے وی پھراس ہے کہا کہ تو یا تند ہے اور دو کی نبیت کی تو ایک ہی طلاق ہو گی اورا گر تین طلاق کی نبیت کی تو واقع ہو جانبیں گی بیرمجیط سرتھی

اگراس نے کہا کہ واللہ تو میری بیوی نہیں ہے یا تو نہیں ہے واللہ میری بیوی:

ا ً رکہا کہ میں نے نکاح فنخ کیا اور طلاق کی بیت کی تو واقع ہو گی اور امام اعظمؑ سے مروی ہے کہا ً کرتین طلاق کی نیت کی تو

ا ا ہوگ سوائے الفاظ فرند کورہ کے بیوی دشتم کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) کینی اس نے طلاق کی ٹیت ٹیس کی تھی۔ (۲) میں نے تیری راہ خالی کردی۔

بھی سے کہ بین طلاق واقع ہوں گی ہے معراج امدراہ پیل ہوی ہے ہا کہ تو میری عورت نہیں ہے یا اس ہے کہ کہ سے سراٹو ہرنہیں ہوں یا اس سے دریافت کیا گیا کہ بین کی کہ تیری ہوی ہے ہی اس نے جواب دیا کہ نہیں پھر دعویٰ کیا کہ بین نے کہ انجھوٹ کہ تعا تو حالت رضاء وغضب وونوں میں اس کے قول کی تعدیق ہوگا ورطلاق واقع نہ ہوگا اور اگر کہا کہ میں اس کے قول کی تعدیق ہوگا ورطلاق واقع نہ ہوگا اور اگر کہا کہ میں نے تھے ہوگا اور اگر کہا کہ میں ہے تھے ہوگا اور اگر کہا کہ میں نے تھے ہوگا اور اگر کہا کہ میں کے تھے ان کانت بدائع میں ہوا کر گیا ہے ہوگا اور اگر کہا کہ میں ہوتو بھی ہے تھے ہوگا اگر چہ نیت کی ہوا کی طرح آگر کہا میں عجم اندائع میں ہوا کہ ہوگا ہو اور سے بالہ جماع ہے چنا نچا ما مسرخس نے اپنے نسخ میں اور شخ خم اندین بھی ہو کہ کہ کہ میری ہوتو بھی بہی تھم ہوا ور سے بالہ جماع ہے کہا گراس نے کہا کہ والمدتو میری ہوئی نہیں ہے یہ تو نہیں ہو جائے گیا کہ والمدتو میری ہوئی نہیں ہو جائے گی سے مراج الو باج میں ہوا ورطلاق کی نیت کی تو طلاق ہو جائے گی سے مراج الو باج میں ہوا وراگر کہا کہ میں سے اور اگر کہا کہ میں ہوا ہو تھ میں ہو جائے گی سے مراج الو باج میں ہوا وراگر کہا کہ میں سے اور اگر کہا کہ میں ہو جائے گی سے مراج الو باج میں ہوا وراگر کہا کہ میں نہیں ارادہ کرتا ہوں یہ تھے سے تھے ہوئی اگر چہ نہیں ہو اور اگر کہا کہ میں ہو جائے گی سے مراج الو باج میں ہو امام اعظام کے مزد کیک خور نہ دو تھ جوگی اگر چہ نہیں جاتو امام اعظام کے مزد کیک خور نہ دو تھ جوگی اگر چہ نہیں جو الرائق میں ہے۔

عورت سے کہا کہ میں نے نتجھے ہبہ کر دیا 'تیری راہ خالی کر دی 'تو سائبہ ہے' تو حرہ ہے تو جان اور تیرا کام'عورت نے کہا میں نے اپنے نفس کواختیار کیا تو طلاق پڑجائے گی اور مرد کی

#### نبیت کا اعتبار نہ کیا جائے گا؟

حسن نے امام اعظم سے روایت کی ہے کہ اگر شو ہر نے عورت سے کہا کہ میں نے تخصے تیر ہے لوگوں کو یہ تیرے ہاپ کو یا تیر کے اپ کو یا تیر کے باپ کو یا تیر کے باپ کو یا تیر کے باپ کو یا تیر کے بیا کہ میں نے تخصے تیر سے بھائی کو یہ تیر سے موں کو یہ تیر سے بیچا کو یا قال کے بیٹر کے بیٹا کو یا تیر سے بیچا کو یا قال کے بیٹر کے بی

ل قال المرجم اگر چه طلاق واقع نه بهوگی سیکن خاهر اس میس حانث بهوگااور جج لازم بهوگاوا منداعلم \_

ہے کہ گراس سے طلاق کی نبیت ہوتو و قع ہوگی ورنہ بیں اور اگرعورت سے کہا کہ میں نے تجھے مباح کر دیا تو طلاق واقع نہ ہوگی اگر چەنىت ہو بەمچىط مىں ہےاوراگر كہا كەصرف غيرامرأتى يعنى توغيرميرى بيوى كى ہوگئى خواہ رضا مندى ميں كہا يا غصه ميں تو مطلقہ ہو جائے گی اگر نیت کی ہو پیرخلا صدمیں ہےاور اگرعورت ہے کہا کہ میرے تیرے درمیان میں پیچھنبیں رہااوراس ہے طلاق کی نیت کی تو واقع نہوگی اور فتا وی میں ہے کہ اگر کہا کہ میرے تیرے درمیان کوئی معاملہ میں رہاتو نیت پرطلاق پڑ جائے گی بیعتا ہیا ہیں ہے اورا گر کہا کہ میں تیرے نکاح ہے بری ہوں تو نیت پر طرق پڑ جائے گی اور اگر کہا کہ تو مجھ ہے دور ہواور طلاق کی نیت کی تو واقع ہو گ بیفآویٰ قاضی خان میں ہےاورتو مجھ ہے میسوہوا ورتو نے مجھ ہے چھٹکا را پایا پیھی جملہ کنایات ہے ہے بیوفتح القدير میں ہے اور اگرا پنی بیوی ہے کہا کہ تجھ پر جاروں طرفین کھلی ہیں تو اس ہے یکھ نہوا قع ہوگی اگر چہ نبیت کی ہوال اگراس کے ساتھ رہی کہا کہ جو راہ تیرا ہی جا ہے اختیار کر لے اور پھر کہا کہ میری نیت طلاق تھی تو طلاق ہوگی اورا گر کہا کہ میں نے طلاق کی نیت نہیں کی تھی تو اس کی تصدیق کی جائے گی اور اگر عورت سے کہا کہ جس راہ تیراجی جا ہے جااور کہا کہ میں نے طلاق کی نبیت کی تھی تو واقع ہو گی اور بدوں نیت واقع نہ ہوگی اگر چہ مذاکرہ طلاق کی حالت میں ہواور منتقی میں ہے کہا گرعورت ہے کہا کہتو ہزار ہار چلی جااور طلاق کی نیت کی تو تین طلاق واقع ہوں گی اور مجموع النوازل میں ہے کہا گرعورت ہے کہا کہتو جہنم کو جااور طلاق کی نبیت کی ہوتو طلاق پڑجائے گی بیضلاصہ میں ہےاورا گرکہا کہ میں نے بچھے آزاوکر دیا تو نبیت سے طلاق پڑجائے گی بیمعبراج ابدرابیمیں ہےاورا گرکہا کہ توحرہ ہو جایا تو آزاد ہوجا تومثل تو آزاد ہے کہنے کے ہے بیہ بحرالرائق میں ہےاوراگر کہا کہ میں نے تیری طلاق فروخت کی پسعورت نے کہا کہ میں نے خرید لی تو پیطلاق رجعی ہے؛وراگر مرد نے کہا ہو کہ بعوض تیرے مہرکے تو طلاق برئنہ ہوگی ای طرح اگر کہا کہ میں نے تیر نفس کوفر و خت کیا تو بھی الیں صورت میں یہی تھم ہے ایک عورت ہے اس کے شوہر نے کہا کہ میں تجھ ہے استناکا ف کرتا ہوں پس عورت نے کہا کہ جیسے مند میں تھوک سوا گر تو اس ہے استز کا ف کرتا ہے تو اس کو بھینک دے پس شو ہرنے کہا کہ تھوک تھوک اور منہ ہے تھوک بھینک دیا اور کہا کہ میں نے بھینک دیا اور اس سے طلاق کی نبیت کی تو و قع نہ ہوگی پیظہیر پیر میں ہےا یک عورت کے شو ہر کو گمان ہوا کہ میری عورت کا تکاح فاسد طور پر ہوا ہے پس اس نے کہا کہ میں نے بینکاح جومیر ےاور میری عورت کے درمیان ہے ترک کر دیا پھر ظاہر ہوا کہ نکاح بطور سے واقع ہوا ہے تو اس کی بیوی مطلقہ نہ ہوگی اور اپنی بیوی ہے کہا کہ میں تیری تمین تطلیقات ہے ہری ہوں تو بعض نے کہا کہ نبیت پر طلاق واقع ہوگی اور بعض نے فر مایا کہ طلاق نہ ہوگی اگر چہ نبیت کرے اور یہی فلا ہر ہے اور اگرعورت ہے کہا کہتو سراح ہےتو بیا ایا ہے جیسے کہتو خیبہ ہے بیرفتاوی قاضی خان میں ہے۔

اليے الفاظ جو كەنتحىل طلاق نەہوں أن سے طلاق باو جود يكەنىت واقع نہيں ہوتى:

طلاق کی نیت کی تواختلاف زفر "ولیتقوب میں ندکور ہے کہ اہا ما ابو یوسف کے تول میں طلاق نہ واقع ہوگی اور اہام زفر "کے تول میں طلاق ہوگی ہید النع میں ہے اور اگر تین طلاق ہوگی ہید النع میں ہے اور اگر تین طلاق کی سے بدائع میں ہے اور اگر تین طلاق کی ہوتو تیمن طلاق ہوگی ہے ہوگی ہے۔ ۔ کر تھے ہوگی ہے ہوگی ہے۔ ۔

اگر کہا کہ کسی شوہر سے نکاح کرتا کہ وہ میر ہے واسطے تجھے حلال کر دیتو بیتین طلاق کا اقرار ہے اوراگر کہا کہ تو نکاح کر ے اور ایک طلاق کی نیٹ کی یا تین طلاق کی نیٹ کی تو سیج ہے اور اگر پھھ نیٹ نہ ہوتو واقع نہ ہوگی بیعتا ہیے ہیں ہے اگر ایک مرو نے دوسرے مرد سے کہا کہ اگر تو مجھے فلال عورت کی وجہ ہے مارتا ہے جس ہے میں نے نکاح کیا ہے تو میں نے اسے چھوڑ اتو اسے لے کے اور طلاق کی نیت کی تو ایک طلاق با ئنہ واقع ہوگی بیرخلاصہ میں ہے اور اگر عورت ہے کہا کہ تو عدت اختیار کر تو عدت اختیار کر تو عدت اختیار کرتو اس مسئلہ میں کئی صورتوں کا احتمال ہے اول ان لفاظ میں سے ہرایک سے اس نے ایک طلاق کی نبیت کی ووم فقط اوں سے طلاق کی نیت کی سوم اول سے فقط حیض کی نیت کی اور بس چہارم پہلی دونوں سے طلاق کی نیت کی پنجم فقط پہلی وتنسری ہے طلاق کی نبیت کی ششم دوسری و تبسری ہے طلاق کی نبیت کی اور اول سے حیض کی نبیت کی پس ان سب جیرصورتوں میں اس پرتین طلاق واقع ہول گی ہفتم آئکد فقط اس نے دوسری سے طلاق کی نیت کی اوربس ہفتم آئکہ اول وٹانی سے فقط حیض کی نیت کی اوربس تنهم آنکه اول سے طلاق کی اور تیسری ہے جیش کی نیت کی اور بس و ہمدوسری و تیسری سے طلاق کی نیت کی اور بس یا زوجم آنکه پہلی دونوں سے فقط حیض کی نیت کی اوربس دواز وہم اول ہے سوم ہے فقط حیض کی نیت کی اوربس سیز دہم پہلی و دوسری ہے طلاق کی اور تیسری ہے جیش کی نبیت کی چہار دہم اول س تیسری سے طلاق کی نبیت کی اور دوسری سے چیش کی نبیت کی پانز دہم اول و دوسری ہے حیض کی اور تبسری سے طلاق کی نبت کی شانز دہم اول و تبسری ہے چیض کی اور دوسری سے طلاق کی نبیت کی مفت ہم دوسری ہے چیض کی نیت کی اور بس تو ان سب گیارہ صورتوں میں اور اس پر دوطلاق واقع ہوں گی ہیز دہم ان سب الفاظ میں سے ہرا یک ہے جیض کی نیت کی ہونو ز دہم تیسری سے طلاق کی نیت کی ہواور بس بستم تیسری سے حیض کی نیت کی ہواور بس بست و کم دوسری سے طلاق کی اورتیسری ہے چیش کی نیت کی ہواوربس بست و دوم دوسری و تیسری ہے چیش کی نیت کی ہواور اول ہے طلاق کی نیت کی ہو بست و سوم دوسری و تبسری ہے حیض کی نبت کی ہواوربس پس ان سب جیصورتوں میں اس پر ایک طلاق واقع ہوگی بست و جہارم آنکہ اس نے ان سب الفاظ میں ہے کہے نیت نہیں کی تو ایس صورت میں عورت پر کوئی طلاق واقع نہ ہوگی یہ فنخ القدير میں ہے ایک تخف نے اپنی ہوی ہے کہا کہ تو عدت اختیار کر تو عدت اختیار کر تو عدت اختیار کر پھر کہا کہ میں نے ان سب ہے ایک طلاق کی نیت کی تھی تو نیما بینہ و بین اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق ہوگی مگر قضا ءُنٹین طلاق واقع ہوں گی بیڈ قاویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگر عورت ہے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو بچھ برحرام کیا لیس تو استبراء کر:

اگر کہا کہ عدت اختیار کر بین پھر کہا کہ میں نے عدت اختیار کر کے ایک طلاق کی نیت کی اور نین سے بین حیف کی نیت کی تو فضاء بھی اس کے کہنے کے موافق رکھا جائے گا بیٹر ح جامع صغیر قاضی خان میں ہاور مبسوط میں فکھا ہے کہ اعتدی خاعتدی بینی عدت اختیار کر تو برت اختیار کر تو عدت اختیار کر اور تو عدت اختیار کر اور اور تو عدت اختیار کر اور اس کے کہا کہ تو عدت اختیار کر تو عدت اختیار کر تو عدت اختیار کر اور تو عدت اختیار کر اور اس کے کہا کہ تو عدت اختیار کر تو ہوں گی بیٹ نیت کی تو عورت پر دوطلاق واقع ہوں گی ایک طلاق اس تو کو تو مولاق اس تو کی نیت کی تو عورت پر دوطلاق واقع ہوں گی ایک طلاق اس تو کی نیت کی تو عورت پر دوطلاق واقع ہوں گی ایک طلاق اس تو کو اس مولات کی نیت کی تو عورت پر دوطلاق واقع ہوں گی ایک طلاق اس تو کو کہ مولات کی نیت کی تو عورت پر دوطلاق واقع ہوں گی ایک طلاق اس تو کو کہ مولات کی نیت کی تو عورت پر دوطلاق واقع ہوں گی ایک طلاق اس تو کو کہ مولات کی نیت کی تو عورت پر دوطلاق واقع ہوں گی ایک طلاق اس تو کو کہ مولات کی نیت کی تو عورت پر دوطلاق واقع ہوں گی ایک طلاق اس تو کو کہ مولات کی نیت کی تو عورت پر دوطلاق واقع ہوں گی ایک طلاق اس تو کو کھوں کی بیت کی تو عورت پر دوطلاق واقع ہوں گی ایک طلاق اس تو کھوں کے کہ اس تو کھوں کی کھورت کے دولات کی نیت کی تو عورت پر دوطلاق واقع ہوں گی ایک طلاق کی نیت کی تو عورت پر دوطلاق واقع ہوں گی ایک طلاق کی نیت کی تو کورت کی دولات کو کورت کو کھوں کو کھوں کے کہ کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھو

كتأب الطلاق

ا۔ قال انمتر ہم یعنی نو ملدا ہے نفس کو تجھ پرحرام کیا جب اس سے طلاق کی نبیت تھی تو کن یہ ہونے سے ایک طلاق بائن پڑی پھر دو سرے کن میہ سے طلاق بائٹ بیس پڑھتی ہے اس واسطے۔

ع یعن اگر ہر دوطلاق بائے میں ہے ایک معلق ہواور دوسری فی الحال تو حال کی عدمہ میں اگر معلق پائی گئی تو واقع ہوگ اور ایک دوسری ہے لاحق ہوگ ۔ لاحق ہوگ ۔

<sup>(</sup>۱) جس میں ہروں حلالہ کے نکاح نہ کرے۔

<sup>(</sup>۲) جوفی الحال بئن واقع ہو پیکی ہے۔

کہ تو عدت اختیار کراور طلاق کی نیت کی تو ظاہر الروایہ کے موافق دوسری طلاق واقع ہوگی یہ بحرالرائق میں ہے ایک شخص نے اپنی بیدی کو بعد خلع دینے کے عدت میں کسی قدر مال لے کر طلاق دی تو طلاق واقع ہوگی اور مال واجب نہ ہوگا اور طلاق اس وجہ ہے واقع ہوگی کہ صرح ہے پس طلاق ہوئی سے ال جائے گی اور اگر بعد طلاق رجعی کے عورت کو ضلع دیایا کی قدر ماں لے کر طلاق وی تو مسیح ہے اور اگر عورت کو خلاق کی کہا کہ میں نے سے خلے ضلع کردیا اور نیت طلاق کی ہے تو کہووا قع نہ ہوگی یہ خلاصہ میں ہے۔

غورت كوبا ئندكهنے كى بابت مختلف مسائل:

اگر عورت ہے کہا کہ قوبائن کے اوراس ہے حدق کی نبیت کی پھراس کو آت ہی کے روز بائنہ کردیا پھرکل کاروز آیا تو شرط کی تطلیق اس پرو تع ہوگی میہ ہمار ہے نزویک ہے اور ہمارے مشائخ نے فرہ یو کہ اس مسئہ پر قیاس کر کے اگر عورت ہے کہا اگر تو وار میں وافل ہوتو تو بائن ہے اور طلاق کی نبیت کی پھروہ میں وافل ہوتی تو بائن ہے اور طلاق کی نبیت کی پھروہ وار میں دافل ہوئی تو اس پر ایک طلاق واقع ہوگی پھر اس نے فلاں نہ کور ہے بھی کلام کیا تو ووسری طلاق واقع ہوگی پھر اس نے فلاں نہ کور ہے بھی کلام کیا تو ووسری طلاق بھی واقع ہوگا چا ہے ہوگی اور فرخیرہ میں ہوگی اور اگر کہ کرتو بائنہ ہوتو واقع نہ ہوگی اور اگر کہا کہ تو بائنہ ہوتو واقع نہ ہوگی میہ فلا صدیس ہا ور ہر فرفت (ایک کہ کرتو بائنہ ہوتو واقع نہ ہوگی میہ فلا صدیس ہا ور ہر فرفت (ایک کہ جو بھنگی کی حرمت کی موجب ہو چھے حرمت مصاہرہ و رضاع تو اس کے ساتھ طلاق واحق نہیں ہوتی ہاگر چہ وہ عدت میں ہائی طرح گرا پی عورت کو بعد وخول کے فرید کریے والاق اس کے ساتھ طلاق نہ ہوگی اس واسطے کہ معتدہ نہیں ہے ہیہ بدائع میں ہے۔

ن با نان

## طلاق بکتابت (۴) کے بیان میں

كمّا بت موسومه وغير موسومه كابيان:

ہے۔ مصدر ومعنول بعنی رسم کا شروع وعنوان موجو د ہومثل ہم ابتد وحمد وصلو تا کے بعد فلال کی طرف سے فلد ل کوا ما بعد 💎 وعلی بٹرا القیاس ۔

<sup>(</sup>۱) کیونکہ صریح ہے۔ (۲) یعنی بیوی ومرویش جدائی ایسی واقع ہوکہ

<sup>(</sup>a) بعني كي شرط وغير برمعلق نبيس كيا-

طلاق پڑجائے گی اور ای تحریر کے وقت سے عورت پر عدت واجب ہوگی اور اگر خط پہنچنے پر طلاق کو محق کیا کہ لکھ کہ جس وقت میر ا خط تحقے پہنچے پس تو طالقہ ہے تو جب تک عورت کو خط نہ پنچے گا تب تک طلاق واقع نہ ہوگی یہ فقا و کی قاضی خان میں ہے اور اگر لکھا کہ جسید یہ میرا خط تحقے پنچے کو تو طالقہ ہے بھر اس کے بعد اور خروری امور تحریر کئے پھر عورت کو خط بہنچ تو تو اور اس نے پڑھ ہیا نہ پڑھا تو طلاق پڑچائے گئی بین فاصد میں ہے ایک فضل نے اپنی بیوی کو امور خرر کئے اور اس کے آخر میں لکھا کہ اما بعد جب بین خط میر ا طلاق پڑچائے گئی مضمون جو ضروریا ہے کہ اس نے طلاق کا فقر وگو کر دیا پھراس کو خط پہنچ تو عورت پر طلاق واقع ہوگی اور اگر اس نے باتی مضمون جو شری کی اور اگر اول تحریر بیا بیجا تو اگر اس نے باتی مضمون جو شری کی اور اگر اول تحریر میں اول تو وہ خط ندر با پس شرط مختق نہ ہوگی اور اگر اول تحریر میں کہ اما بعد جس وقت یہ میرا خط تحقیم پہنچ پس تو طالاق کے تو ہو اور کہ اور اگر طلاق کا مضمون جو وڑ دیا اور باقی سب محوکر دیا اور باقی مضروری امور تحریر کے پھر طلاق کو تحویر دیا اور باقی سب محوکر دیا اور باقی مضروری کے بھر طلاق کو تحویر دیا اور باقی سب محوکر دیا اور باقی صفح کو کر دیا اور باقی سب محوکر دیا اور باقی مضروریا ہے گئی بینظ ہیں ہو یہ فتا وگی میں اول وا تحریل اپنی ضروریا ہے گئیل ہو یہ کشر ہو یہ فتا وگی تحریر کیا ہے قبل ہو یہ کشر ہو یہ فتا وگی قان میں ہے۔

كتاب الطلاق

باامرِ مجبوری ورانے وصمکانے یا دہشت زوہ کرنے سے دی گئی طلاق کا حکم:

جو خطاس نے اپنے خط سے نہیں لکھااور نہ بتلا کر لکھوایا اس سے طلاق واقع نہ ہوگی جبکہ اس نے بیاقر ارنہ کیا ہو کہ بیرمیرا خط ہے:

۔ اگر کسی نے دوسرے سے کہا کہ تو میری ہیوی کوا یک خط لکھ کہا گر تو اپنے گھر ہے با ہر نکلے تو تو طالقہ ہے پس اس نے لکھااور

یعنی جس وقت طلاق آلکھی ای وقت علی الاتصال بدوں وقفہ کے مذکرات ءاللہ تعالی تحریر کیاا ورا گر چیج میں وقفہ کردیاتو طلاق واقع ہوگئی۔

(۱) ۔ یعنی طلاق واقع نہ ہوگی۔

بعد تحریر کے بل اس کے کہ میہ خط اس کی مرد کوسنا یا جائے اس کی عورت گھر سے با برنگلی پھر میہ خط اس مرد کو سنا یا گیا ہیں اس نے میہ خط اپنی بیوی کو بھیجے دیا تؤعورت مذکورہ اس نکلنے ہے جس کا بیان ہوا ہے مطلقہ نہ ہوگی اس طرح اگر اس نے اس طور ہے خطاتح ریکیا بھر جب شو ہر کوستا یا گیا تو اس نے کا تب یعنی تکھنے والے سے کہا کہ میں نے بیشر ط کی تھی کدایک مہینہ تک نکلے یا بعد ایک ماہ کے نکلے تو بھی یمی حکم ہے اور اس شرط کا الحاق جائز ہوگا بیہ جامع ہیں مذکور ہے بیر محیط سرحسی ہیں ہے اور اگر اپنی عورت کولکھا کہ ہرمیری بیوی جو سوائے تیرے وسو نے فلال کے ہے طالقہ ہے پھراخیرہ کا نام محوکر دیا پھر خط بھیجاتو وہ مطلقہ نہ ہوگی بیظہیر میدمیں ہےاورمنتقی میں لکھ ے کہا گر کا غذیم ایک خطاکھااوراس میں درج کیا کہ جب تختے یہ خط میرا پہنچے تو تو طالقہ ہے پھراس کوایک ووسرے کا غذیرا تارکر د وسرا خط تیار کیا یا کسی د وسرے کوظم دیا کہ ایک دوسری نقل اتار کرایک نسخه (۱) تیار کرے اور خو دنہیں تکصوایا مچر دونوں خط اس عورت کو بھیج تو تو تضاءً اس عورت پر دوطلاق و اقع ہوں گی بشرطیکہ شو ہرا قرار کرے کہ بید دونوں میرے خط ہیں یا گوا ہ لوگ اس امر کی شہا دت ا دا کریں اور فیما بینہ و بین القد تعالیٰ ایک طلاق عورت پر واقع ہو گی جا ہے کوئی خطاس کو پینچے پھر دوسرا باطل ہو جائے گا اس واسطے کہ بید دونوں ایک بی نسخہ میں اور نیزمنتقی میں ہے کہ ایک مرد نے دوسرے سے اپنی بیوی کی طلاق کا خطالکھوایا اور اس نے شو ہر کو یہ خط پڑھ ستایہ پس شو ہرنے اس کو لے کر لپیٹا اورمہر کی اوراس کاعنوان لکھ کراپنی عورت کو جھیج و یا پس وہ خطعورت کو پہنچا اورشو ہرنے اقر ار کیا کہ بیمبرا خط ہےتو عورت برطلاق واقع ہوگی اورای طرح اگراس لکھنے والے ہے جس سے خطائھوایا بیکہا کہتو بیزخط اس عورت کو بھیجے دے بااس ہے کہا کہ تو ایک نسخہ لکھ کراس عورت کو بھیج دیتو بھی یہی تھم ہےاورا گراس امر کے گواہ قائم نہ ہوئے اور نہ شو ہر نے اس طور ہے اقر ارکیالیکن اس نے جو ہات کی تھی وہ اسی طور ہے بیان کر دی تو عورت پر طلاق لا زم نہ ہو گی نہ قضاءُ نہ فیما بینہ و جین التد نتی لی اور ای طرح جو خط اک نے اپنے خط ہے نہیں لکھا اور نہ بتلا کر لکھوا یا اس سے طلاق واقع نہ ہوگی جبکہ اس نے بیا قر ار نہ کیا ہو کہ بیمیرا خطے بیمحیط میں ہے۔

نعل : ق

### الفاظِ فارسيه السيطلاق كے بيان

ا گرلفظ'' عربی'' میں یا'' فارس'' میں کہا تو صریح بطورصریح' کنابی بطور کنابیر کھا جائے گا:

جس اصل پر ہمارے زمانہ میں فارس الفاظ ہے طلاق پرفتو کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر فاری لفظ ایسا ہو کہ وہ فقط طلاق ہی میں استعمال کیا جاتا ہے تو وہ لفظ صرتے ہوگا کہ اس سے بدول نیت کے طلاق واقع ہوگی جبکہ اس نے عورت کی طرف اضافت کر کے کہا ہو

ا قولداس مرد معنی جس نے کہا ہے کہ تو اس مضمون کا خط لکھ جمیعے۔

ع واضح رہے کہ افغاظ فاری سے بیمراد ہے کیخصوص زبان فیری ہوں کہ عرب میں وہ الفاظ مستعمل نہ ہوں ورنہ لفظ طلاق و مطلقہ و طالقہ ایسے الفاظ سب عربی اگر چہتر کیب بدل جائے مثلاً انت طالق عربیتر کیب ہے اور طالقہ سن فاری اور تو طالقہ ہے اردوتر کیب مرفقظ بہر حال عربیت ہے الفاظ سب عربی نہوگا بعنی بیطلاق صربح بطور عربیت ہے اس پر کسی فتوئی وغیرہ کی کوئی حاجت نہیں ہے۔

ایک مخص نے اپنی عورت سے کہا کہ بیك طلاق دست باز دانسمت:

اگر عورت ہے کہا کہ بہشتم تر آلیعی میں نے تھے چھوڑ ااور پینہ کہ یہوی ہونے ہے ہیں اگر عالت غضب و ندا کر وطلاق میں ہوتو ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اورا اس ایو پوسف کے موافق ہوگی اورا اس مجمد کا قول اس میں ہوتو ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اورا اس مجمد کا قول اس میں ایا اس ایو پوسف کے قول کے موافق ہے یہ محیط میں ہے اورا اگر یہوی ہے کہا کہ تر اچنگ (اس) باز وشتم یا بہشتم بیلہ کروم تر السی بیائے کشادہ کر دم تر اتو بیسب عرف میں طفقتک (۵) کی تقییر ہے تا اس کلہ طلاق رجعی واقع ہوگی اور بدوں نیت واقع ہوگی بی خلاص میں ہے اور شخ اما مظہر الدین مرغینا نی بہشتم کہ کہ کی صورت میں بدول نیت واقع ہوئی کا اور طلاق رجعی ہونے کا اور طلاق رجعی ہونے کا فتوی و ہے تھے اور طلاق واقع ہوئی اور اس کے موائے دوسر ہالفاظ میں نیت شرط فر ماتے تھے اور طلاق واقعہ کو بائند فر ماتے تھے بید ذخیرہ میں ہوا کہ خص نے اپنی عورت ہو کہ کہ بیک طلاق دست باز داشتم ایک طلاق ہوگی اور اگر کہا کہ واقع ہوگی اور اگر کہ کہ دادہ اس کے مواقع ہوگی اور اگر کہا کہ دادہ گیرو کردہ گیر بی کہا کہ وادہ یا دو کردہ بدوس اگر نیت کی تو واقع ہوگی فواہ نیت ہویانہ اور رجعی ہوگی اور اگر کہا کہ دادہ است بیا کہ وادہ یا دو کردہ بدوس اگر نیت کی تو واقع ہوگی قواہ نیت کی ہو واقع نہ ہوگی اور اگر کہا کہ دادہ است بیا کہ دادہ انکار یا کردہ انکارتو واقع نہ ہوگی اور اگر کہا کہ دادہ (۱۳) انکار یا کردہ انکارتو واقع نہ ہوگی اگر چینیت کی ہو

ا وادوا نکاراوراس میں تقاوت ہے۔

<sup>(</sup>۱) اشارہ ہے کہ نوئی عدم جواز پر ہے۔

<sup>(</sup>r) تیراچنگل میں نے بازر کھا۔

<sup>(</sup>٣) م تقبي كلي يا دُن كرويا-

<sup>(</sup>٣) مين في تخفي طلاق وي ..

<sup>(</sup>۵) مجمع طال ق دی\_

الرعورت كها: تو طلاق باش يا سه طلاق باش يا سه طلاقه باش يا سه

طلاقه شو:

<sup>(+)</sup> از رفتن جانا۔ (۲) اگروے تو جاؤل بی شوہر کروں۔

<sup>(</sup>٣) بجائے دادم ۔ (٣) تجھ کو ہزار طلاق ہیں۔

<sup>(</sup>۵) یعنی بزارطلاق میں نے تیری گوو میں بھر دیں۔ (۲) تو تین طلاق ہو۔

<sup>(2)</sup> معنى طلاق على في تيرى كور على مجردير . (٨) توطالقه ب-

<sup>4)</sup> وبوالاصح\_

نہ پڑے گی بیخلاصہ میں ہے ایک شخص ہے اس کو بیوی ہے اڑائی ہوئی پس عورت ہے فاری میں کہا کہ ہزار طلاق تر ااوراس ہے زیادہ تہ کہاتو اس پرتین طلاق واقع ہوں گی ایک عورت ہے اس کے شوہر نے کہا کہ انت (ا) طالق واحدۃ پس عورت نے اس ہے کہا کہ ہزار پس شوہر نے کہا ہزار تو اس میں دوصور تیں ہی تو پچھ نیت ہوگی یا نہ ہوگی پس نیت ہوئے کی صورت میں موافق اس کی نیت کے ہوگی اور دومری صورت میں واقع نہ ہوگی۔

ذ ومعنی الفاظ والی طلاق کے مسائل بزیانِ فاری:

ایک عورت نے اپنے شوہر ہے کہا کہ کیف لا تطلقنی کیونکہ تو جھے نہیں طلاق دیتا ہے ہیں شوہر نے فاری ہیں کہ کہ تو از سرتا پا طلاق کردہ تو شوہر ہے دریافت کیا جائے گا کہ تیری کیا مراد ہے ایک عورت نے شوہر سے طلاق کی درخواست کی ہی شوہر نے فاری ہیں کہا کہ ایک طلاق کردہ تو تین طلاق کر چو ہی گیا ایک شخص نے اپنی بیوی ہے کہ تر ابسیار اطلاق اور اس کی بچھنیت نہتی کہ کس قدرتو دو طلاق واقع ہوں گی ایک شخص نے دوسر سے ہا کہ تو نے دوسری عورت سے نکاح کیا ہے اس نے کہا کہ تو نے دوسری عورت سے نکاح کیا ہے اس نے کہا کہ بال اس نے کہا کہ تو نے پہلی بیوی کو کیول طلاق دی اس فاری ہیں کہا کہ از برائے کی تر ا حالا نکہ اس نے کہا کہ تو نے پہلی بیوی کو طلاق دی ہو گا اور دوسری عورت سے نکاح کیا ہوگی خورت کے نہوں گی ایک شخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ من طلاق تر ادادم تو اس میں تین صور تیس کہ یا تو ا بیقاع طلاق کی نیت کی یا عورت کو سیر دکر نے ایک شخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ من طلاق تر ادادم تو اس میں شیخین کا انتظاف ہوگی اور تیسری صورت میں واقع ہوگی اور دوسری صورت میں نے واقع ہوگی اور تیسری صورت میں اول صورت میں واقع ہوگی اور دوسری صورت میں نے واقع ہوگی اور تیسری صورت میں ہے اور اگر کہا کہ دست ہ زداشتم تر اتو اس میں شیخین کا انتظاف ہے لیکن و یہ بی اختماف ہے جیسا کہ بشتم کئے کی صورت میں ہے فاور انسلی میں ہے۔

ایک عورت نے شوہر سے کہا کہ جھے طلاق، دے دے پی شوہر نے کہا: تراکدام طلاق

#### مانده است یا کدام نکاح:

ا گرخورت نے کہا کہ مرا ( ) درکار خدائے کن پی شوہر نے کہا کہ داشتم تو بمنز لداس کے ہے کہ یوں کہا کہ مرا ( ) بخدا اے بخش ہی عودت نے کہا کہ مرا ( ) بخدا اے بخش ہی شوہر نے کہا کہ ترا درکار خدائے کردم یا عورت نے کہا کہ مرا ( ) بخدا اے بخش ہی شوہر نے کہا کہ ترا درکار خدائے کردم یا عورت نے کہا کہ مرا ( ) بخدا اے بخش ہی شوہر نے کہا کہ ترا کہ ام طلاق کی نہت کی تو واقع ہوگی اورا گرنہ کی تو نہ واقع ہوگی ہے فی تیرے لئے کون می طلاق رہ گئی ہے یا کون سا تکا تی جھے طلاق دے دے ہی شوہر نے کہا کہ تر اکدام طلاق ما ندہ است یا کدام تکا تے لیے گئی تیرے لئے کون می طلاق رہ گئی ہوگ نے کہا کہ بھے طراق رہا ہے تو یہ تین طلاق کا قرار ہے بیقدیہ میں ہے شن بخم الدین سے دریا فت کیا گیا کہ ایک شخص ہے اس کی بیوی نے کہا کہ بھے طراق دے دے ہی کہا کہ نیز الملاق ما ندہ است ندنکا تی برخیز ورہ گیر یعنی نہ تیرے لئے طلاق ہی ہے اور ندنکا تی تو اٹھ اورا بنی راہ لیو شنے فرایا کہ بیا کہ بھی طراق کی بیوی ہے کہا کہ دست باز داشتم بیک طلاق کے نیز الم ایک میں دادم کے من میں بولا جاتا ہوتو پڑ جا کمی گا دراگراس نے دعوی کریں ہے تو الم بینی دادم اے میں نے دی اگر کمی شہر میں کہ ملک میں دادم کے من میں بولا جاتا ہوتو پڑ جا کمی گا دراگراس نے دعوی کے کہا کہ میں نے جواب نہیں دیا تو تھد بی شہوگی۔

ع قلت طا برا بیر عنی میں کہ تیرے واسطے عمر بیرتر کیب مسلحل ہے۔

- (۱) توطالقہ ہے ایک یار۔ (۲) طاہر آبیکم تضاء ہے۔
- (r) جھے خدا کے کام میں کردے۔ (۳) جھے خدا کو بخش دے۔ ا

پس عورت نے کہا کہ پھر کہتا گواہ لوگ من لیس پس شو ہرنے کہا کہ دست ہاز داشتم بیک طلاق اور جب دونوں جدا ہوئے تو ایک اجنبی عورت نے شو ہر سے بوجھا کہ ذین رادست ہاز داشتمش بیک طلاق تو مشائخ نے فرمایا کہ اگراس نے دوسری و تیسری مرتبہ تیسری مرتبہ میں مرتبہ دست باز داشتم کہا تو بیانشائے طلاق ہے بیس عورت پرتین طلاق واقع ہوں گی لیکن اگراس نے کہا کہ دوسری و تیسری مرتبہ میں نے بہلے واقعہ کی فرد سے کا قصد کیا تھا تو ایسانہ ہوگا اوراگر دست ہاز داشتہ ام کہا تو بیافرار (۱) ہوگا بیفتا وی قاضی خان میں ہے۔

شومر نے بسر پر بلایا اور انکار پر کہا: اگر آرزوے تو چنیں است چنیں گیر:

ا گرعورت ہے کہا کہ چہارراہ برتو کشادم جاررا ہیں میں نے تجھ پر کھول دیں تو طلاق واقع ہوگی اگر اس نے نبیت کی ہوا گر چہ بیانہ کہے کہ لے جس کو جا ہے '' اور گرعورت ہے کہا کہ چا رواہ برتو کشادہ است تو طلاق واقع نہ ہوگی اگر چہ نبیت کی ہوتا وقتنیکہ یول نہ کے کہ لے جس کو جا ہے اور بیا کثر مشائخ کے نز دیک ہے اور یک امام محر سے منقول ہے اور مجموع النوازل میں ہے اگر عورت نے کہا کہ دست ازمن بدار پس شو ہرنے جواب دیا کہ جہنم کو جاتو طلاق پڑ جائے گی اور شیخ عجم الدینؓ ہے دریا فت کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی عورت سے کہا کہ دا دمت طلاق سرخویش گیروروزی خویش طلب کن بعنی میں نے تخصیطلاق دی تو اپنی راہ لے اور اپنی روزی کی جنبو کرتو فر مایا کہ طلاق اول رجعی ہے اور سرخویش کیرے اگر طلاق کی نبیت نہ کی تو پہلی رجعی طلاق لاہے گی اور اسے ہے کوئی طلاق واقع نہ ہوگی اور اگر اس ہے طلاق کی نہیت کی تو طلاق بائن واقع ہوگی پس پہلی طلاق بھی اس کے ساتھ ش کر دونوں حلاق بائن ہو جا نمیں گی بیدذ خیرہ میں ہےاور اگرعورت نے کہا کہتو نے گراں خریدی ہے بذر بعیدعیب کے واپس وے پس شو ہر نے کہا کہ بعیب باز دا دمت لینی بعیب میں نے تختے واپس دیااوراس سے طلاق کی نیت کی تووا قع ہوجائے گی اورا گرشو ہرنے کہا بعیب دادم لینی بدوں تائے خطاب کے تو واقع نہ ہوگی اگر چہ نیت ہو بیرخلاصہ میں ہواورا گرعورت کے باپ نے کہا کہ تو نے مجھ ے گراں خریدی ہے مجھے واپس کروے پس شوہرنے کہا کہ بتویا زوادم میں نے تختے واپس دی تو نبیت پر طلاق واقع ہوجائے گی یے طہیر یہ میں ہے اور اگرعورت نے کہا کہ میرے فلال کا م نہ کرنے پر میری کطلاق کی قسم کھ پس شو ہرنے کہا کہ خوردہ گیرتو مسلح الاسلام اوز جندی کا فنو کی منقول ہے تو عورت پر طلاق وا تع نہ ہوگی ایک عورت نے اپنے شوہر ہے کہا کہ من <sup>(۳)</sup> بیکسوے تو بیکسو ہے پس شو ہرنے دی کہ چینین (<sup>6)</sup> گیرتو طلاق نہ پڑے گی ایک مورت نے اپنے شو ہر سے کہا کہ تو میرے پاس کیوں آیا ہے کہ میں تیری بیوی نہیں ہوں پس شوہرنے کہا کہ نے بگیر یعنی لےنہیں سہی تو طلاق نہ پڑے گی ایک مخص نے اپنی بیوی کوا ہے بستر پر بلایا اوراس نے انکار کیالیس کہا کہ تو میرے پاس ہے نگل جالیس عورت نے کہا کہ جھے طلاق وے وے وہتا کہ میں جلی جاؤں پس شو ہرنے کہااگرا رز وے تو چنیں است چنیں گیریعنی اگر تیری آ رز دالی ہے تو ایسا ہی لے پس عورت نے بچھے نہ کہااور کھڑی ہوگئی تو طلاق نہ یزے کی بیمجیط میں ہے ایک شخص نے ایک مورت ہے نکاح کیا پس اس ہے یو چھا گیا تو نے ایسا کیوں کیا پس اس نے کہا کہ کر دہ نا کر دہ گیریا نا کر دہ تیری گیر تو نیت پر طلاق واقع ہوگی بعض نے کہا کہ بیں واقع ہوگی اگر چے نیت بھی ہواوراس پرفتوی دیا جائے گا بہ خلاصہ میں ہے ایک محض نے روٹی کھائی اورشراب ہی پھر کہا کہ ٹاں خور دیم و نبیذ زیاں مابسہ یعنی میں نے روٹی کھائی وشراب لی میری عورتوں کو تین پھراس کے خاموش ہو جانے کے بعد کسی نے اس ہے کہا کہ تین طلاق اس نے کہا کہ بسہ طلاق تو اس کی بیوی پر

ل قال اختال ورصورت كاب يعني اكرتو فلال كام ندكر يتو تخفي طارق ب ياتو فلا سكام كر يتو تخفي طلاق ب-

ع يعن كيابوان كيامان في خوب شكيامان في

<sup>(</sup>۱) ایک بی طلاق واقع بوگی۔(۴) جس کو چاہے اختیار کر۔ (۳) میں ایک طرف تو ایک طرف میں ایک راو تو ایک راو میں ۔ (۴) ایسا بی بعنی بیاں بی سمی۔

طلاق وا تع نہ ہوگی بیرفمآوی قاضی خان میں ہے۔

فقاوی میں ہے کہا کی شخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہا ً رتو زن منی سہطلاق مع حذف <sup>(۱)</sup> یا ء کے تو واقع نہ ہوگی اً مراس نے کہا کہ میں نے طلاق کی نبیت نہیں کی کیونکہ جب اس نے حذف کیا تو طلاق کی اضافت عورت کی جانب نہ کی ایک عورت نے اپنے شو ہر سے طلاق طلب کی پس شو ہرنے کہا کہ سہ طلاق ہر وار ورعتی <sup>سے</sup> تو واقع نہ ہوگی اور تفویض طلاق عورت کو ہےاور اگر نہت کی تو طلاق واقع ہوگی اورا گرعورت ہے کہا کہ سہ طلاق خود ہر دار ورفتی تو بدوں نیت واقع ہوگی اورا گرعورت نے کہا کہ مجھے طلاق وے دے پس مرد نے اس کو ہ رااور کہدا ینک حد ق تو واقع نہ ہوگی اورا گر کہا کہ اینکت (۳) طلاق تو واقع ہوگی اور مجموع اسواز ل میں ہے کہ شیخ اااسلام سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے پنی ہوی کو مارااور کہا کہ دار (۳) طلاق تو فرمایا ہے کہ واقع نہ ہوگی اور شیخ احمد قلاس ہے دریا دنت کیا گیا کہ ایک مخص نے اپنی بیوی وگھونسا مارااور کہا کہ اینک بیک طلاق چھراس کو دوسرا گھونسا مارا ورکہا کہ اینک دوطلاق اورابیا ہی تمیسری مرتبہ بھی کر کے کہا کہ بیتمیسری طلاق تو فر مایا کہ تمین طلاق واقع ہوں گی پس بینٹخ الاسلام فر ماتے ہیں کہ اس نے ضرب کا ٹام طلاق رکھا پس واقع نہ ہوگی اور امام احمدٌ فرماتے ہیں کہ طلاق کا نام لیا ہے پس واقع ہیے ہوگی قال المتر جم عرف اس و یا رمیں بھی واقع ہونا اشبہ ہے والقداعلم ۔ایک شخص نشہ میں ہے اس ہے اس کی عورت بھا گی اوروہ پیچھے دوڑ انگر مست ا سے پکڑنہ یا یا یس فاری میں کہا کہ بسہ طلاق پس اگر اس نے کہا میں نے اپنی بیوی کومرا دلیا تھا تو واقع ہوگی اور ٹر پجھے نیہ کہا تو واقع نہ ہوگی لیہ ضا صدیں ہے اور ا سرعورت ہے کہا کہ دا عطلاق تو درصورت عدم نبیت کے واقع نہ ہوگی کیونکہ جنس اضافت میں اضافت میا ہے ہے اور یہاں اضافت اس عورت کی جانب نہیں یا نی گئی اور بعض نے فر مایا کہ بغیر نیت واقع ہوگی اور یہی اشید ہے اس واسطے کہ عا دیت میں دار کہنا اور خذیعنی تبگیرا ہے لے کہن بکساں ہیں حالا نکدا گر کہے کہ خذی طلاقک بعنی اپنی طلاق لے تو بلانیت واقع ہوتی ہے ہیں ایسا ہی اس صورت علی میں بھی واقع ہوگی ہے محیط میں ہے اور شمس الائم داوز جندی ہے دریافت کیا گیا کہ ایک عورت نے اپنے شو ہر ہے کہا کہا "مرطلاق میرےافتیار میں ہوتی تو میں اپنے آپ کو ہزار طلاق دیتی پس شو ہرنے کہامن نیز ہزار دادم میں نے بھی بزار دی دیں اور میے نہ کہ تھے ویں دیں تو فر مایا کہ طور ق واقع ہول گی ایک عورت نے اپنے شو ہر سے کہا کہ جھے تین طلاق وے وے پس اس نے کہا کہ اینک ہزار ہے ہزار ہیں تو بل نیت طالقہ نہ ہوگ ایک شخص نے اپنی ہیوی کوطلاق وے وی پس اس ہے اس معامد میں کہا (' گیا پس اس نے کہا (' ) واومش ہزار دیگر لینی اور ہزار میں نے اس کود نیں تو بلانیت تین طلاق ہے مطلقہ ہوگی ایک عورت نے اپنے شوہر نے کہا کہ بیشی (۳) پیا کہ ا سہ طلاقہ بیشی <sup>(۵)</sup> یا کہا کہ سہ <sup>(۱)</sup> مگو چہ صد گوتو بیسب اس کی طرف ہے تین طلاق کا اقر ارہے یس عورت پر تین طلاق واقع ہوں کی اور فقیہ ابو بھر ہے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی ہیوی ہے کہا کہ ہزار طلاق تو یجے کر دم یعنی میں نے تیری ہزار طلاق کو ایک کر دیا تو فر مایا که تین طلاق واقع ہوتگی ای طرح اگر کہا کہ بزار طلاق حرانہ کیے تھم اور طلاق کی نبیت کی تو تین طلاق واقع ہوں گی ہےذ خیرہ میں ہےاور شیخ تجم الدین ہے دریا فت کیا گیا کہ میں اپنے اور تیرے درمیان نکاح کی تجدید کر ا تو\_ برد که مینی تنین طل ق اشااور کنی قوله خود برد <sup>مریع</sup>نی اینی تنین طله قیس انها اور گئی۔ طلح اضافت بینی طلاق کس کی پس صناف ایبه بین سرکا جا ہے اور یہا ب وارطا ق میں طلاقت یا طلاق فو دوغیر و سےاضافت نہیں ہے وعورت ہی کی طلاق ہونے کے واسطے نیت ضرور ہولی۔

كتاب الطلاق

سے متر بم کہتا ہے کہاں میں تامل ہے کیونکہ طلاقک میں اضافت موجود ہے جودارطلاق میں ندارد ہے پھر کہاں ہے بکسال ہو کے جواب میرے بیزوق تسوالوں میں اس کی طلاق ولا واتا ہے کیکن تامل ہے فار نہیں اس سے کہ دارطلاق اس معنی میں فاص نہیں ہے فاقیم ۔

(۱) یعنی طلاقی۔ (۲) پہتیرے کے طلاق۔ (۲) رکھ طلاق۔ (۴) تونے پہکیا کیا ہوا گیا۔

(۲) تۇزيادە يىپ (۵) يا ين جمير تين طلال والي بول ... لوں بغرض احتیاط کے پس مورت نے کہا کہ حرمت کی وجہ بیان کراور مرد ہے اس بوب میں بڑا جھٹڑا کیا بئی شوہر نے کہا کہ مزائے (۱) بی زنگاں اینت کہ جم چنیں حرام میداری تو شیخ نے فر مایا کہ بیجر مت کا قرار ہے اوراگر کہ کہ مزائے (۲) این زنگاں آنست کہ حرامداری اور بیدنہ کہا کہ چنیں ایسے بی تو بیاس مورت کے کہ اس میں ایس زنگاں و بینی ایس زنگاں و بینی ہے بی تو بیاس کی جانب سے تحقیق حرمت کا اقرار نہیں ہے کیونکہ اضافت نہیں ہے بخوا ف پہلی صورت کے کہ اس میں ایس زنگاں و بیجنیں ہے اس کی جانب سے تحقیق حرمت ہے بی خلاصہ میں ہے۔

الركها: توزن مبنى يك طلاق دو طلاق سه طلاق بخيز دازنز دمن بيرور شو:

سے الاسلام فقید ابونفرے دریافت کیا گیا کہ ایک تحف نے جونشہ میں ہے اپنی ہوی ہے کہا کہ تو چاہتی ہے کہ میں تجھے طلاق دے دوں اس نے کہا کہ ہاں! پس فاری میں کہا گرتو زن بٹی یک طلاق دوطلاق سطلاق برخیز دازنز دمن ہیروں شوپھر اس نے دعوی کیا کہ میں نے طلاق کی نہیت نہیں کہ تھی تو قول اس کا قبول ہوگا یہ محیط (سامیں ہے اور شیخ ابو بکر ہے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے جونشہ میں ہے اپنی بعنی میں ہیزار ہوں تو میری کوئی نہیں ہو پس مورت نے کہا کہ تو کہاں تک کجے جوئے گا ججے فرمعلوم ہوتا ہے کہ میرے تیرے درمیان پر کھی بی نہ در کھتا بول تو ہی کہ کہ میر ہے تیرے درمیان پر کھی بی نہ در کھتا ہوں تو ہی نہ کہ بین ہوں ہو ہے گا جھی فر معلوم ہوتا ہے کہ میرے تیرے درمیان پر کھی بی نہ در کھتا ہوں تو ہی ایک میں اس میں ہے کہ نہیں نہیں یا در کھتا ہوں تو ہوں تو نہیں ہوں تو ہوں تو گورت نہ کور و مطلقہ نہ ہوگی اور اس کی ہوئی رہے گی بیتا تارہ نہ بیش ہوئی اس کی میں ہوئی تو کہ اس کی میں ہوئی تو کہ اس کی میں ہوئی تو کہ نہ کہ ہوئی تو کہ کہ میرے اس گھر میں ہی تو طلاق کے وقت نہ تھی تو طلاق کے وقت نہ تھی تو طلاق کے وقت اس گھر میں ہی میور سے تیں خوال تا نہ راست بسہ طلاق کے تی بیری کی ہوئی کہ میرے اس گھر میں ہی تو میں ہے تین طلاقی جاتے کہ میر سے اس گھر میں ہی تو طلاق کی بین کی میر کی ہوئی کہ میر سے اس گھر میں ہی تو طلاق کے یہ نے لائے کہ کی بین خلاصہ میں ہے۔

ایک شخص سے کہا گیا کہ ایس فلاں زن تو ہست کہا کہ ہاں ہے پھر کہا گیا کہ ایس زن تو

سه طلاقه بسب کہا کہ ہاں ہے تومشائ بیدیز نے کہا کہ طلاق پڑجائے گی:

قاوی سفی میں ہے کہ اگر اپنی مدخولہ ہوی ہے کہ کہ تیرا ایک طلاق تیرا ایک طلاق ویہ بمنزلہ اس کے ہے کہ جھے کوایک طلاق ہے جھے کوایک طلاق ہے جھے کوایک طلاق ہے جھے کہ اگر وہ میں ہے اورا اسرعورت نے کہا کہ مراطلاق مراطلاق مراطلاق کی براطلاق کی مراطلاق کی براطلاق کی براطلاق کی براطلاق کی براطلاق کی براطلاق کو جہا کہ مراطلاق کی براطلاق کو جہا کہ مراطلاق کو جہا کہ اس کے جہا کہ ایس میں ہوگی اور بھی اس جے ہا کہ اس کے جہا کہ مراطلاق دو جہا کہ اس نے ہوگی اور بدوں نیت واقع نہ ہوگی ہوں جہا کہ جہا کہ جہ تیری و کیل ہوں جہا کہ ہوں کہ اس خوارت نے اپنے شوہر ہے کہا کہ جس تیری و کیل ہوں جس شوہر نے کہا کہ جس تیری و کیل ہوں جہا کہ جہا کہ بال تو ہے ہیں اس نے کہا کہ تو برمن حرام مشتی مراجدا با یہ بود لیخی تو جھے پر حرام ہوگئی جھے جدا ہونا جا ہے جہا کہ اگر تو و کیل 'ہے اس نے طلاق کی جدوں عدد کے نیت کی ہوتو طلاق و اقع ہوگی مرا یک طلاق

(۱) ایک فورتول کی مزاہے کہ ایسا ہی انگوشرام رکھے۔ (۲) ایک فورتوں کی مزاوہ ہے کہ حرام رکھے۔

(r) اَكْرَاتُو مِيرِي مُورت عَنِوا مِكَ طلاقِ دو تَمْنَ المُصاور مِيرِ عَنِيال عَمِيامِ وَهِ

( " ) اس وا سطے کے صرح کے انفاظ سے طلاق نہ ہوگی اور کن یات سے نیت کا قرار نہیں ہے پس کسی طور ہے واقع نہ ہوگی۔

(۵) و وعورت کہ میرے گھریٹل ہے تین طلاق کے ساتھ ۔ (۲) اس واسطے کہ گھریٹل ہوئے کو پیچھ دمخل نہیں ہے اور دوسرا گھروالی ہے۔

(4) يا كى دى اوروه ي

ل تول المرتجم ليني اگر تو وكيل سے طلاق كى نيت نه ہوتو ايك ہى طلاق واقع نه ہوگى ۔

رجعی اورا گر مف رفت کی بدول عدو کے نیت کی ہوتو ایک طلاق با ئنہوا قع ہوگی اور بیص هبین کے نز دیک ہے اور عام اعظمٰ کے قو ں کے موافق جا ہے کدا کیپ طلاق بھی واقع نہ جیسے دیگر و کیل می نف کا حکم ہے کہا کیپ طلاق کے واسطے و کیل کیا تھا اور اس بے تیمن طلاق د ے دیں تو ایک بھی واقع نہیں ہوتی ہے کذانی الخلاصه اوراس پرفتوی ہے اور شیخ بٹم الدین سے دریافت کیا گیا کہ ایک فخص نے اپنی ہیوی کوخلع دے دیا پھراس کی عدت میں اس ہے کہا کہ د دمت مسطلاق میں نے تجھے تین طلاق دے دیں اوراس ہے زیادہ کچھانہ کہا تو فرہ یا کدا گراس نے تنین طلاق کی نبیت کی ہوتو تنین طلاق پڑ جا نبیل گی ورنہ نبیل ایک شخص نے عورت سے کہا کہ تر اطلاق وا دم میں نے تجھے طان ق وی پھر ہوگوں نے اس کو ملامت کی کہ بیائیا تب اس نے کہا کہ دیگر دا دم مگر بیانہ کہا کہ دیگر طلاق وربیانہ کہا کہ اس عورت کوتو فر مایا کہا گرعدت میں ہےتو طلاق پڑے گی بیفصول عماد سیمیں ہےا بیک مخص سے کہا گیا کہ ایں فلاں زیاتو ہست کہ کہ ہاں ہے پھر کہا گیا کہ ایں زن تو سہ طلاقہ ہست کہا کہ بال ہے تو مشائخ نے کہا کہ طلاق پڑجائے گی اور اگر اس نے وعوی کیا کہ میں ہے سدھد قد کا لفظ نہیں سنا ہے یہی سنا کہ زن تو ہست تو قضا ۂاتصد بی نہ ہوگی اور بیاس وقت ہے کہ زن تو سدھ قد ہست بسد آ واز ہے کہا ہواورا گرابیانہ ہوتو قضاءًاس کے قول کی تصدیق ہوگی ایک صخص نے دوسرے مرد سے کہاز ن ازتو سہ طلاقہ کہایں کا رتو کروہ یعنی تیری بیوی کو تیری طرف ہے تین طلاق بیں اً رتو نے پیکام کیا ہے اس نے کہا کہ بزارطلاقہ و پیرجواب ہوگائتی کہا گر س نے یہ کا منہیں کیا ہے تو طلاق واقع شہوگی بیظہیر ہے ہیں ہے ایک عورت نے اپنے شو ہر سے کہا کہ میں تیرے سوتھ کیس رہتی ہوں اس ے بہا کہ مت رہ تو عورت نے کہا کہ طاہ ق تیرے اختیار میں ہے جھے طلاق کروے پس شوہر نے کہا کہ طلاق میکنم تین وفعہ کہا تو تین طلاق واقع ہونگی بخلاف اسکے اگر فقط کنم کہا تو ایبا نہ ہوگا اس واسطے کہ کنم استقبال کے واسطے بھی بولا جاتا ہے پس شک کی وجہ ہے فی ا بی ل واقع ہونے کا تھیم نہ دیا جائے گا اور محیط میں کمھ ہے کہا گرعر بی میں کہا کہاطلق تو طلاق نہ ہوگی کیکن اً سرغالب اسکا ستعمل برائے حال ہوتو طلاق ہوجا لیکی اورا بماں مجموع النواز رمیں ہے کہ پینے نجم الدین سے دریافت کیا گیا کہ ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ من برتو سهطلا قدام که میں تبچھ پر سهطلاقه ہوں پس شو ہر نے کہا کہ ہلاتو فر مایا کہا گرشو ہر نے نہیت کی ہوتو تنین طلاق واقع ہوگی ورنہ ہیں۔ بعد دوطلاق کے سلح کروانے دالے کو کہامیاں ما دیوارآ ھنی می بایدتواسکی بیوی پرتنین طلاق نہ ہونگی :

ا اُرعورت نے شوہر ہے کہا کہ حل ل خدا ہے تعالی بچھ پرحرام ہے اس نے کہا کہ آرے یعنی ہاں تو بیک طلاق س پرحرام ہو جائے ہے جو جائے ہے دریا فت کی گیا کہ ایک فخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تو اپنی ول کے یا بہاں جا اس نے کہا کہ تو جھے طلاق دیور میں طلاق دی و مفرشم یعنی تو جائیں طلاق دم پر دم بھیجوں تو فرمایا کہ اس کی عورت پرطوق نہ ہوگی اس واسطے کہ یہ وعدہ ہے پہ خلاصہ بیس ہا ور اُسر کہا کہ آراطلاق یا کہا طلاق آر اتو اس تقدیم وہ تخریل بھی فراق نہ ہوگا طلاق واقع ہوگی یہ خزائد کہ کہ تیں بیس ہے شیخ کہ سرام بھما مدین نے ور یافت کیا گیا کہ ایک مخص نے اپنی بیوی ہے کہ حال تنداس کی دو بوری یہ تیں کہ میں نے یہ تین طرفہ قیس اس کو در سے دریا وہ موکرت نے کہا کہ جس نے یہ تین طرفہ قیس اس کو دے دیں اور بیس جائی ہوگ یا نہ ہوگ تو نے فرمایا کہ نہ اس کو طلاق ہوگی اور نہ اس کو ایک فخص کی عادت تھی کہ جب وہ سور کہ اس کے دوریا کہا تو کہتی تو کہ اے مادرت شش طلاقہ بھراکی روز اس نے طلاق ہوگی اور نشر میں ہوا کہ اس کا فرکھا اس کے رو بر د آیا اس نے رو بر د آیا اس نے اجتمال کو کہتی تو کہ اے مادرت شش طلاقہ بھراکی روز اس نے شہر کہا تھی کہ اس کہ اس کے با کہ درت شش طلاقہ بھراکی روز اس نے اجتمال کو ایک اس کے رو بر د آیا اس نے اجتمال کو کہا تو کہتی کو کہتی کو کہتی کو کہتی کو کہتی کو کہتی کو کہتی کر اس سے بہ کہ دروا ہے مادرت شش طلاقہ کھراکی میات کے دروز اس نے اپنی کو کہتی کر اس سے کہ کہ دروا ہوں اس کا فرکھا تھ

ا ایست متر بم کہتا ہے کہ اس میں اشکال ہے اس واسطے کہ بیان بدوں نبیت کے تین طلاقیں واقع ہونی چاہییں کیونکہ سرت نفظ طابی ٹی فد کو رہے اور میر ہے زو کیک شاید طلاق کا تب کی تنطق ہے اور سیجی عمیا وہ اقتظ وا ومت سریعنی زمین نے کچھے تین ویں اور اس سے زیاد وزنیس ہے فاقیم و (۱) سام دومری کی تیمن طلاقیں بیس نے سکتھے ویں تو ان کوائی کودے دیا۔

اے تیری ماں چھطلاقہ تو یہاں ہے جا اور بیذ جاٹا کہ بیٹیر الڑکا ہے تو اس کی بیوی پر تین طلاق واقع ہوں گی ایک مخص نے اپٹی بیوی کو دوطل قردیں بار اس ہے کہا گیا گیا گا کہ کہ تم تم دونوں میں صح کرادیں اس نے کہا کہ میں بادیوار ہوگا ایک عورت نے اپ شو ہر درمیان لو ہے کی دیوار چ ہے تو اس کی بیوی پر تین طلاق نہ ہو جا ہو یا کہ تو جہ برا رطلاقہ تو تو اس کی عورت مطلقہ نہ ہوگی بیٹر بیٹل ہے کہ کہ کہ ہے کہ کہ ہے کہ کہ ہے کہ الدین ہے دریافت کیا گیا کہ ایک عورت نے اپ شو بر ہے کہا کہ مرابرک (\*\*) تو باشدن نیست مراطلاق وہ باس شو ہر نے کہا کہ مرابرک (\*\*) تو باشدن نیست مراطلاق وہ باس شو ہر نے کہا کہ مرابرک (\*\*) تو باشدن نیست مراطلاق وہ باس شو ہر نے کہا کہ مرابرک (\*\*) تو بایک مرد نے اس شو ہر نے کہا کہ مرابرک (\*\*) تو بایک مرد نے اس شو ہر نے کہا کہ مرابرک (\*\*) تو بایک مرد نے اس خول کی نے کہا کہ مرد نے اس کے قول کی نے کہا کہ چوں تو رو ہے '' طلاق دادہ شد پھر شو ہر نے بھی انہ تی تی کہ ہے بیذ فیرہ ہی ہے ایک مرد نے اپنی بیوی کو کی مرد ہے اس کے تو لئی ہوگی اور بعض اس مرد کوا ہے گھر ہیں دیکھر خصصہ وغصہ ہیں آیا اور کہا کہ زن غراطلاق وادم تو بھی کہ ہوگی اور بعض نے فرمایا کہ نیت پر کی لو کہا تھی ہوگی ایک شخص نے اپ کہ کہ ذریکہ دوست و دیمن مرانہ بنواز وازمن بسہ طلاق تو جموع ایس کے تو کر سے کہا کہ چندال (\*\*) کردید کہ بسہ طلاق کردید شرایا کہ چندال (\*\*) کردید کہ بسہ طلاقہ کردید گی تو کی بی جیوا ہیں ہو کی بیٹھ کے میں ہوگی بیٹھ کے ہوگی بیٹھ کے ہیں ایک روزان سے کہا کہ چندال (\*\*) کردید شرایا چندال (\*\*) کردید کہ بسہ طلاقہ کردید شرایا کہ جندال (\*\*) کردید شرایا کہ بیٹھ کی کہ دیک بسہ طلاقہ کردید شرایا کہ جندال (\*\*\*) کہ دید کہ بسہ طلاقہ کردید شرایا کہ بیٹھ کی تو کی تو کی بیٹھ کے میں جو کہ بیٹھ کے دوران سے کہا کہ چندال (\*\*\*) کردید شرایا کہ بیٹھ کا میں ہوگی بیٹھ کے میں ہوگی ہوگی ہوگی کے میں واقع ہوگی بیٹھ کے میں ہوگی ہوگی کے میں واقع ہوگی بیٹھ کے بیٹھ کی کہ دید کہ بسہ طلاقہ کردید شرایا کہ بیٹھ کی کہ دیک کہ دید کہ بسہ طلاقہ کردید شرایا کہ بیٹھ کی کہ دید کی کہ دید کہ بیٹھ کی کہ دید کہ بیٹھ کی کہ دید کہ بیٹھ کی کہ دید کی کہ دید کے کہ کہ دو کہ کہ کہ دید کیا گور کے کہ کہ دید کہ کہ دید کی کہ دید کی کہ کہ کہ کہ کہ ک

ایک محص نے ای بیوی سے کہا: برخیز دنجانه مادر رودسه ماه عدت من بدار سن

ا اسرعورت ہے کہا کہ دادمت یک طان ق اور خ موش ہور ہا پھر کہاو دوطلاق و سہ طلاق تو تین طرن قیل واقع ہول گی ادرا اسرعورت ہے کہا کہ تر اایک طلاق اور خ موش ہور ہا پھر کہہ و دوتو تین طلاق واقع ہول گی اورا اگر کہہ کہ دو بغیر واؤے پس ا سرعطف کی خیت کی تو تین طلاق واقع ہول گی اورا اگر کہہ کہ دو بغیر واؤے پس ا سرعطف کی خیت کی تو تین طلاق واقع ہول گی اورا اگر نہ نبیت کی تو ایک واقع ہوگی پی خلاصہ میں ہے اورا اگر عورت سے کہا کہ تیرا طلاق دادم خرید می عورت نے کہا کہ دستی ہیں اگر رسی کہنے سے اجازت مراد تھی تو تیمن طلاق پڑ جا نمیں گی ورندا یک بی طلاق رجعی واقع ہوگی پیر تا ہیں ہے اورا اگر عورت سے کہا کہ از تو بیز ارشد م تو بدوں نبیت کے واضعے واقع نہوگی اورا اگر عورت سے کہا کہ بیز ارشد م تو طد ق واقع ہونے کے واسطے واقع نہ ہوگی اورا گر عورت سے کہا کہ بیز ارشواز من و دست باز واراز من شو ہرنے کہا کہ بیز ارشد م تو طد ق واقع ہونے کے واسطے نبیت شرط ہے اور عورت سے کہا کہ مرائی تو کا رہے نیست و تر ایا

اً قوله مراہا تو ، بیجھے تھے ہے تھا کا منہیں اور نہ تھے جھ سے جو پکھ میرا تیرے پاس ہو جھے وے وے اور ٹا جہاں جا ہے جاتی ہا قولہ تو اس ان کی اس میں ہو جھے وے وے اور ٹا جہاں جا ہے جاتی ہا ان کی اس کے مرائٹ کی ایس کی تو اپنا حیلہ کر یا محورتوں کا حید کر قولہ میں ہا اس کی تمارے تیرے تارہ ہے۔ تیرے تارہ کے میں راونیس ہے۔

<sup>(</sup>۱) تو كيا سه طلاقه كي بزار طلاقه \_

<sup>(</sup>۱) جھے تیرے پاس رہائییں ہے بکذا پنہم والنداعم۔

<sup>(</sup>٣) جب تو جائے تو طلاق دے گئے۔

<sup>(</sup>۴) جومورت میرے دوست و دشمن ہے موافقت نہ کرے بھے ہے بسہ طلاق ہے۔

<sup>(</sup>a) تم نے یہاں تک کیا کداس کورسطان قرویا۔

من نے ہر چہ آن من است نز وتو مرابدہ و ہر د ہر جا کہ خوا ہی تو بدوں نیت کے طلاق و تقی نہ ہو گی ہے خلاصہ میں ہے شیخ مجم اللہ یَنَّ ہے دریافت کیا گیا کہ ایک مختص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ ہر خیز دنجانہ مادررود سہ ماہ عدت من مدار پھر کہا کہ دادمت یک طلاق پھر کہا کہ بیا خبر کا غظ میں نے اس واسطے کہد دیو کہ ایسا نہ ہو کہ تجھ کواوں غظ کے معنی معنوم نہ ہوئے ہوں پس ہی پھراس عورت سے نکاح کر سکتا ہے فر مایا کہ نہیں اورعورت پر تبین طلاق وا قع ہو گئیں بیظہیر بیر میں ہے اورا گرعورت سے کہا کہ تو مجھ ہے ایسی دور ہے کہ جیسے مکہ مدینہ ہے تو بدول نیت کے طلاق واقع نہ ہوگی ایک مرد نے دوسرے سے کہا کہ زن تو برتو ہزارطلاقہ است کیں اس نے جواب دیا کہ زن تو نیز برتو ہزارطلاقہ است تو چیخ امام تسفی نے فنوی دیا کہ اس کی بیوی پرطلاق پڑجائے گی اور فر مایا کہ بیروایت ابن ساعہ ہے اور ظ ہرانروا یہ کےموافق <sup>(۴)</sup> طلا**ق ن**ے پڑے گی ایک شخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تو مرانث کی تا قیامت یا کہا کہ تا ہمدعمر تو ہدول نیت طلاق واقع نہ ہوگی اورا گرعورت کو کہا کہ وہرا شوے حلالہ می باید یعنی اس کوحلالہ کرنے والا شوہر جاہئے ہے تو مطلقہ بسہ طلہ قی ہو

كتاب الطلاق

جائے کی پیرخلا صدیش ہے۔

ا گرعورت ہے کہا تو حیلہ خویشتن کن تو بیاس کی طرف ہے تین طلاق کا اقرار نہ ہوگا اور اگر کہا کہ حیلہ زیاں کن تو بیتین طد ق کا ؛ قرار ہو گابشرطیکہ نبیت طلاق ہواور اگرعور ت ہے کہا کہ میاں ماراہ نیست اگر تین طلاق کی نبیت کی تو تین طلاق وا تع ہوں گ اورنہ پچھنیں اورا گرکہا کہ ایس ساعت میاں ماراہ نیست تو بلانیت پچھنیں ہےاورا گر کہا کہ میاں مادیوار آہنی می بدیرتو واقع نہ ہوگ یہ وجیز کر دری میں ہے عورت نے شو ہر ہے کہا کہ مراطلاق وہ ہر سہ پھر کہا کہ دا دی پس شو ہرنے کہا کہ د وم نہ پس اگر اس نے تختی ہے ثقه لت ہے کہا تو بیرو پر دل لت کرتا ہے تو طلاق واقع نہ ہوگی اور اگر مخفف کہا تو واقع ہوگی اور ای طرح اگر کہا کہ دادم اور نہ کا لفظ نہیں کہا تو بھی واقع ہوگی بیتا تارخانیہ میں ججۃ ہے منقول ہے مجموع النوازل میں ہے کہ ایک عورت نے اپنے شوہر ہے کہا کہ آخر (<sup>m)</sup> زن تو ام پس شوہر نے کہا کہ نہ تو اس سے پچھوا تع نہ ہوگی ہیمجیط میں ہے اور اگر کہا کہ تو زن <sup>(m)</sup>من نئی تو طلاق وا قع نہ ہوگی اگر چہ نبیت کی ہواور یہی مختار ہے ہے جوا ہرا خلاطی میں ہے۔ شیخ د بوئ سے دریا فت کیا گیا کہ ایک محض نے اپنی بیوی ہے کہا کہ ہشتہ ہشتہ حرامی تو فر مایا کہ تین طلاق واقع ہوں گی اوراگراس نے دعویٰ کیا کہ میری طلاق کی نبیت نہ تھی تو اس کے قو ب کی تصدیق نہ ہوگی بہ حاوی میں ہے اورنسفیہ میں لکھا ہے کہ نینخ ہے دریا فت کیا گیا کہ ایک عورت نے اپنے شوہر ہے کہا کہ تیرے س تھنہیں رہتی ہوں اس نے کہا کہ ناباشیدہ گیریںعورت نے کہا کہ بیہ کیا بات کہتا ہے وہ کر جوخدائے تعالی واس کے رسول مُخَاتِیّا کم نے فر وہ ہے اچھی طرح نہ کہہ کہ حل ق تا کہ میں چلی جاؤں ہیں اس نے کہا کہ طلاق کردہ گیر میر دتو مینے نے فر وایا کہ اگراس نے ایقاع طر، ق کی نبیت کی ہوتو ایک طلاق واقع ہوگی پھر یو جھا گیا کہ کیا طلاق کردہ گیرا بیک طلاق اور برد دوسری طلاق نبیس ہےتو فر مایا کہ ان دونوں ہے ایک ہی طلاق مراد لی جائے گی لیکن اگر مرد نے دو طلاق کی نیت کی ہونیچے ہے بیتا تار خانبی میں سے پینخ الاسلام عطاء بن حمز ہ ہے در یا فت کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو دوطلاق دے دیں اور بظاہر میمعلوم نبیس ہوا کہ اس نے تبین طلاق دیں پھراس

نەتوا در نەتىراز وجەموتا\_ Į.

تم نے یہاں تک کیا کرسطان قداس کوکرویا۔ (1)

وموالاصح\_ (r)

یں آخر تیری عورت ہی تو ہوں۔ (٣)

تو میری بیوی نبیس ہے۔ (m)

ے کہا گیا کہ تو اس سے چرنکاح کیوں نہیں کر لیتا ہے تو اس نے کہا کہ رے (۱) مرانشا یو تارد ہے دیگرے نہ بیند پھراس نے دعوی کیا کہ میری مراد ریتھی کہ جب تک اپنے باپ یا بھائی و مال وغیر ہ کا مند ندد کھے اور میں نے اس کو تین طلاق نہیں وی بین تو شنخ نے فر مایا کہ بیمورت کے تین طلاقہ ہونے کا اقر ار ہے ہی قضا نا مہی تھم ویا جائے گا بیٹھی رید میں ہے۔

عورت كماته ندر من يرجواباً كها: اكر نباشي پس تو طالقه واحدة و ثنتين و ثلث سبتي:

قاوی استی میں لکھا ہے کہ ایک عورت نے اپنے مرو ہے گڑائی میں کہ کہ میں تیرے ستھ نہیں رہتی ہوں پس مرو نے کہا اگر نباشی (\*) پس تو طالقہ واحد ہ و ختین و شک ہستی پس عورت نے کہا کہ میں رہتی ہوں تو تین طلاق واقع ہوں گی اور علی ہذا ایک شخص نے اپنے پسر کواس کی بیوی کی بابت کچھ طلامت کی تو اس نے کہا کہ اگر تر اللہ خوش نیست پس داد مش سہ طلاق پس باپ نے کہا کہ مراخ ش است تو بھی بہی تھم ہوگا کہ اگر موافق شرط ہوتو طلاق پڑے گی ور نہیں اور بیدونوں مسئلہ اس صورت کے مشابہ نہیں اور بیدونوں مسئلہ اس صورت کے مشابہ نہیں گئی اگر تر اسٹ کے میں دنیوں اور طلاق واقع نہ ہوگی اس واسطے کہ بیتی کہ مرد نے عورت سے کہا کہ اگر موافق شرط ہوتو طلاق پر ہے گی ور نہیں اور بیدونوں مسئلہ اس صورت کے مشابہ نہیں علی تر اسط کہ بیتی کہ مرد نے عورت سے کہا کہ اگر (\*\*) مرانخو ابنی تر اطلاق پس عورت نے کہا میں ہو ہتی ہوں تو طلاق واقع نہ ہوگی اس واسطے کہ بیتی طلاق شرط ہے کہ تعیق بارا دہ وخوا ہش ہو اور چو ہن ایک امر باطنی ہے جس پر وتو ف نہیں ہو سکتا پس تعلیق بو ختیاں ہوگی اس اس نے کہا کہ پس وادمش تو بیتی تعیق بارا دہ وخوا ہش ہواور واقع ہوگی ور نہیں اس نے کہا کہ پس وادمش تو بیتی تو واقع ہوگی اور اگر کہا کہ بیز ارم از زن و واقع کردی پہنا صور ہو ہوتا واقع ہوگی ور نہیں بیتی ہو اور اگر کہا کہ بیز ارم از زن و خوست آن پس اگر طلاق کی نیت کی ہوتو واقع ہوگی ور نہیں بیتا تا رخانیہ میں ہے۔ والتداعلم بالصواب۔

(c): (c)

## تفویض طلاق کے بیان میں

قاں المترجم الیعنی طلاق عورت کے سپر دکی کہوہ وہ ہے ہتو وے لے اور اس میں تین فصلیں ہیں · • ، ،

فعل : (1)

## اختیار کے بیان میں

اگرا چی عورت ہے کہا کہ تو اختیار میمراور اس سے طلاق کی نیت ہے بینی طلاق اختیار کریا کہا کہ تو اپٹے نفس کو طلاق وے

- ا قال يعنى اليانس كوتير ، في جا اختيار كريعنى طلاق الـ
  - (۱) وہ جھے لائل نیس ہے جب تک دوسری کا مندندو کھے۔
  - (r) اگردیس رہے گی ہیں تو بیک طلاق دود و تین طالقہ ہے۔
- (٣) اگر جھے چھی تبیں معلوم ہوتی ہے اس جس نے اس کو تین طلاق ویں۔
  - (٣) اگراتو جھ كوئيس جا ہے تو تھو كوطلات \_
    - (۵) جھے اور ہو۔

و ہے تو عورت کواختیار حاصل ہوگا کہ جب تک استجس تفویض پر ہے لیعنی جس حالت پر ہے اس سے منتقل نہ ہوا ورجگہ نہ چھوڑے تب تک اپنے آپ کوطلاق وے علتی ہےا گر چہلس دراز ہوجائے کہ ایک دن یا زیادہ ہو پس یہی اختیار ہر ابر رہے گا تاوقتنیکہ اس مجلس ہے اٹھے نہیں یا دوسرے کا م کوشروع نہ کرے اور نیز ا گرمجلس ہے کھڑی ہوجائے تب تھی جب تک اس مجنس کو جہاں بیٹھی تھی نہ چھوڑ ہے! ختیے راس کے ہاتھ میں رہے گا اور شو ہر کو ختیار ند ہو گا کہ اس ہے رجوع<sup>لی</sup> کر لیے اور ندعورت کو اس ام سے جواس کے سپر دکیا ہے ممی نعت کرسکتا ہے اور نہ نیخ کرسکتا ہے یہ جواہرۃ انعیر ہ میں ہے اور اگرعورت ندکورہ قبل اس کے کہ و ہ اپنے نفس کوا ختیار کرے مجس سے اٹھ (۱) کھڑی ہوئی یا کسی ایسے دوسرے کا مہیں مشغول ہوگئی کہ معلوم ہے کہ وہ اپنے ماقبل کا قاطع ہے مثلاً کھانا طلب کیا تا کہ کھائے یا سوہی یا تنکھی کرنے لگی یا نہائے لگی یا خضاب لیعنی منہدی وغیرہ لگائے لگی یا اس کے شوہر نے اس سے جمائ کیا یا سی صحف نے اس سے تنج یاخر ید کرنا شروع کی تو بیسب اس کے خیار کو باطل کرتے ہیں میسراتی الوہاج میں ہے اورا گرعورت نے یونی بیا تو بیاس کے خیار کو باطل نہیں کرتا ہے اس واسطے کہ یونی بھی اس غرض سے پیاجا تا ہے کہ اچھی طرح خصومت کر سکے اور ای طرح اگر کوئی ذرای چیز کھالے تو بھی بہی تھم ہے بدول اس کے کہاس نے کھانا طلب جم کیا ہوتے بیین میں ہے اور اگر بیٹھے ہوئے یا بغیر کھڑے ہوئے اس نے کپڑے بینے یا کوئی ایب فعل قبیل کیا جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیاعراض نہیں ہےتو اس کا خیار باطل نہ ہو گا اور اگر اس نے کہا کہ میرے واسطے گواہ بلا دو کہ میں اپنے اختیار پر ان کو گواہ کر بول یا میرے ہاپ کو مجھے بلا دو کہ میں اس سے مشورہ لےلوں یا کھڑی تھے پھر تکمیہ نگالیا یا بیٹھ گئی تو ووا ہے خیار پر رہے گی اس طرح اگر بیٹھی تھی پس تکمیہ نگالیا تو اصح قول کےموافق ا سینے خیار برر ہے گی اور اگر کروٹ سے لیٹ گئی تو اس میں امام ابو یوسٹ سے دوروا بیتیں تیں جن میں ایک روایت میہ ہے کہ اس کا خیار باطل ہوجائے گا اور میں امام زفر'' کا قول ہے اور دوسری روایت سیہے کہ خیار باطل نہ ہوگا اورا گر کھڑی تھرسو، رہوگئی تو خیار باطل ہو جائے گا اوراسی طرح اگر سوار تھی پھراس جانور ہے دومرے جانور پر سوار ہوئی تو بھی اس کا خیار باطل ہوگا بیسرائ الو ہائ میں ہے۔ا گرعورت تکید دیے ہوئے ہو پھرسیدھی بیٹے گئی تو اس کا خیار باطل نہ ہوگا پیظہیر بیمیں ہےاورا گرسوارتھی پھراتری یا اس کے برعَس کیا تو اس کا خیار باطل ہوجائے گا میرخلاصہ میں ہےاورا گر جانور پرسوار جاتی تھی یامحمل میں سوار جاتی تھی پس ٹھبرگٹی تو اپنے خیار پررہے گی اورا گرچی تو خیار باطل ہوجائے گا الا اس صورت میں کدا گرشو ہر کے اختیار دینے کا کلام بول کرچپ ہوتے ہی اس نے اختیار کرلیا توضیح ہے اور وجہ بطلان کی بیہ ہے کہ جانو رسواری کا چینا اور تھہرنا اس عورت کی طرف مضاف ہو گالیعن گویا بیعورت خود چلی پیمٹبری ہے پس جب سواری رواں ہوگی تو مثل دوسری مجلس بدل دینے کے ہے میا ختیا رشرح مختار میں ہے اور اگر سواری کے جانور پر جو کھڑا ہوا ہے کھڑی ہو پھر روانہ ہوئی تو اس کا خیار باطل ہوگا اور کھڑی تھی پیں شو ہر کے اختیار دینے پراپنے نفس کوا ختیار کر کے بھرروانہ ہوئی یارواں تھی پھرجس قدم میں شو ہرنے اختیار ویا ہے اس قدم میں اس نے اپنے آپ کواختیار کرلیا تو شو ہر سے یا ئند ہو ج ئے گی اور اگر اپنے پاؤں رواں ہوں تو اس میں بھی ای تفصیل سے تھم ہے اور اگر اس کے جواب ہے اس کا قدم پہنے پڑا تو شو ہر ہے بائے شہروگی اوراگر جانورسواری رواں ہو پس اس کو تھہرالیا تو اس کا خیار باقی رہے گا۔

قال المترجم بعني أكررجوع دغيره كياتو كهم مغيد نه جوگا۔

يعني اگر كھانا منكا كرؤ را ساكھايا تو خيار جاتار ہے گا۔

<sup>(</sup>۱) يعني جُد چيوژ دي\_

فتاوي عالمگيري ..... جاد 🕥 کيات (٢٠١٧ کيات کياب الطلاق

ایک شخص نے اپنی بیوی کو خیار دیا پھر قبل اسکے کہ عورت مذکورا ہے نفس کوا ختیار کرے شوہرنے

ا سکا ہاتھ پکڑ کے طوعاً یا کر ہا کھڑا کر دیا یا جماع کرلیا توعورت کے ہاتھ سے اختیارنکل جائے گا: ا گر کوٹھری ہیں ہو پس ایک جانب ہے دوسری جانب چکی گئی تو اس کا خیار باتی رہے گا اور شتی مثل کوٹھری کے ہے نہ شل جا نورسواری کےاورنٹس الانمہ صوائی نے فر مایا ہے کہ اس میں پچھ فرق نہیں ہے کہ جا ہے دونوں دو جا نوروں پرسوار ہوں یا ایک ہر ہوں یا عورت ایک جانو ریر ہوااورمر دیا ؤں چکتا ہوا ور جا ہے دونو ں دو کشتیوں میں ہوں یا ایک ہی کشتی میں ہوں اورخوا ہ دونو ں دو محمیوں لیمیں ہوں یا ایک ہی ایں ہوں بیہاں تک کہا اً ر دونوں ایک مخص کے کندھے پرسوار ہوں اورعورت نے جس قدم ہیں شو ہر نے اس کوا ختیار دیا ہے اس قدم میں اپنے نفس کوا ختیار کرلیا تو ہا شدہو جائے گی ورنہیں پیفصول عماد پیصل تکبیس میں ہےاور جوممل کہ اس کوجمال <sup>کی</sup> آ گے ہے چلاتا ہواور دونوں اسمحمل میں ہوں عورت کا خیار باطل نہ ہوگا بیاعتا ہیے میں ہےاورا گر گھٹنوں کے بل تقی پس جارزانو ہوجینتی یا جارزانو تھی پس گھننوں کے بل ہوجینتی تواس کا خیار باطل شہوگا بیظہیر یہ میں ہےا بیک شخص نے اپنی بیوی کو خیار دیا پھر قبل اس کے کہ عورت مذکورا ہے نفس کوا ختیا رکر ہے شو ہرنے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کوطوعاً یا کر ہا کھڑا کر دیایا اس ہے جماع کر لیا تو عورت کے ہاتھ ہےا ختیارنگل جائے گا اورمجموع النوازل میں اوراصل کے اس نسخہ میں جوامام خواہرزا دہ کی شرح کا ہے یوں کھی ہے کہ اگر کسی عورت کو خیار دیں گیا اور اس کے باس کوئی نہ تھ پس و ہ خود گوا ہوں کے بکارنے کو اٹھی تو ووحال ہے فالی نہیں یا تو اس نے اپنی جگہ کو بدلا پینہیں بدلا پس اگر جگہ نہیں بدلی تو بالا تفاق خیار باطل نہ ہوگا اورا گر جگہ بدل گئی اور و ہ ووسری جگہ ہوگئی تو اس میں مث تلخ نے اختلاف کیا ہے اور بنائے اختلاف اس پر ہے کہ بعض کے نز دیک بطلان خیار میں عورت کا اعراض کرنا یا مجلس جہاں تھی اس کا تبدیل ہو نامعتبر ہے کہا گران میں ہے کوئی ہات یائی جائے خیار باطل ہوگا اوربعض کے نز دیک فقط عورت کا اعراض معتبر ہے کہ اگر اعراض بایا گیا تو خیار باطل ہوگا اور یمی اصح ہے حتی کہ اگر عورت کے نے کہا کہ میں نے اینے تنیک خریدا پس شو ہر کھڑا ہوا اور عورت کی طرف ایک قدم یا دوقدم چل کرآیا ورکہا کہ میں نے فروخت کیا تو خلع سیجے اور بیانہیں بعض کے قول کے ساتھ موافق ہے ریفلا صدیس ہے۔

ا گرعورت ہے کہا کہ تو اختیار کر' تو اختیار کر' تو اختیار کر:

اگر عورت نے نماز شروع کر دی تو خیار باطل ہوجائے گا خواہ نمی زفرض ہویا واجب یا نفل اورا گر عورت کے نماز میں ہونے کی حالت میں شو ہرنے اس کوا ختیار ربالیس عورت نے نماز کو پورا کیا ہیں اگر عورت نمی زفرض میں مثل وتر کے واجب میں ہوتو خیار باطل نہ ہوگا اوراس نمی زے برآ مدہونے پر رہے گا اورا گر نمازنفل میں ہولیں اگر اس نے وو رکعت برسلام چھیر دیا تو وہ اپنے خیار پر رہے گی اورا گر خوا یہ تو اس کا خیار باطل ہوجائے گا اورا گر ظہر کے پہنے کی جور سنتیں پڑھنے کی حالت میں اس کو خیار ویا گیا اورا گر ظہر کے پہنے کی جور سنتیں پڑھنے کی حالت میں اس کو خیار ویا گیا اوراس نے چوروں پوری کیس اور دور کھتوں کے بعد سمان منہ پھیرا تو اس میں مشائخ نے اختراف کیا ہوجائے گا اور بعض نے فر مایا کہ باطل شہواور یہی سے امراک ورت سے کہا کہ تو اختیار کرتو اختیار کرتو اختیار کرتو اختیار کرتو اختیار کیا گیا دوم یا سوم کوا ختیار کیا

ا محمل بوا کوه جس میں اونٹوں پرر کھ کرسوار ہوتے ہیں۔

غ اونٹ چلاتے والا۔

ع ہے۔ بیگویا مع ہونے کی دلیل ہے۔

اگر ورت ہے کہا کہ اختاری اختاری اختاری بالف:

عورت سے کہا کہ تین طلاقوں میں سے جتنی جاہے تو اختیار کرتو امام اعظم مجتابلہ کے نز دیک

عورت کویہ اختیار ہوگا کہ فقط ایک یا دو تک اختیار کرے:

ا گرعورت نے یوں کہا کہ میں نے اپنے نفس کوطلاق دی بواحدہ یا افتیار کیا اپنے نفس کو بیک تطلیق تو بیا یک عدق ہائے ہو گ پھراس کے بعد عورت سے دریافت کیا جائے گا پس اگر اس نے کہا کہ میں نے پہلی یا دوسری مراد لی ہے تو مفت واقع ہوگی اور اگر کہا کہ تیسری مراد کی ہے تو بعوض ہزار درہم کے واقع ہوگی فتح القديم بيس ہے اور اگر کہا کہ اختاری واختاری واختاری ہاف بن عورت نے کہا کہ بیس نے اختیار کی ایس نے اختیار کی ایس نے اختیار کی ایس نے اختیار کی اور اگر عورت نے کہا کہ بیس کے اور اختیار کیا بیس نے اختیار کیا بیس مو تو بھی اور اعظم کے نزدیک بہی تھم ہے اور صاحبین کے نزدیک پچھوا فع نہ ہوگی بیری فی میں ہے اور اگر کہ بیس نے ایک تطلیقہ کو اختیار کیا یا جیل نے ایس کو طلاق دی تو برا جماع بیس کے ایک تطلیقہ کو اختیار کیا یا جیل نے ایس کو طلاق دی تو برا ختیار کیا یا جملا ہوگا کہ جس کو چاہے اختیار کر سے سے ختی ہوگی اور اگر مرد و تحقیار کر کے سرتھ کچھے بھی واقع نہ ہوگی ہوں اگر خورت کو اختیار ہوگا کہ جس کو چاہے اختیار کر سے سے ختا ہیے جس ہے اگر عورت کو اختیار کر کے سرتھ کچھے بھی واقع نہ ہوگا ہو تا تھی اور اگر کر او امام اعظم کے نزدیک عورت کو بیا اختیار کر کے سرتھ اختیار کر پس اس نے ہو اور اگر کہ کہ جس کو گھی ہوں بیا سے ختی ہوں با ہے تین طلاق نے نہ ہو گئی ہوں با ہی کہ جس کو چاہے اور اگر کر ذی ہوں با بیا س کو دوست کہ با کہ بیس اختیار کرتی ہوں تو بیش کو جس کے خورت کو کہا کہ قوت کو جس باطال ہے اور اگر کہ کہ جس کہ ویت زو جی اوا جب نیس اختیار کرتی ہوں تو بیش کے خورت کی بیس باطل ہے اور اگر کہ کہ ہو بیت زو جی اواجب بینی بیس نے اور اگر کہا کہ جسے خور ہی کہ ویت نو جی اواجب بینی بیس نے اور اگر کہا کہ جس نے خورت کھی سے خور کی دی ہوں تو اس کہ کہ جس نے خور کی دی ہوں تو اس کہ کہ جس نے خور کی میں کہ کہ جس کے خورت کی بیری بینی بیس باطل ہے اور اگر کہا کہ جس نے خور کی اور اگر کہا کہ جسے اگر ہی سے جنو ہرکا فراق گراں گزراتو بیاس کا اختیار کرنا ہے اور اگر کہا کہ جس نے خور ہی کہ کہ جس کے خورت کی دی ہور بی دی دور اگر کہا کہ جس نے خور ہی کہ میں ہو ہیں ہو ہو ہو ہو ہو گئی میں جس کے خور ہیں کو نہ ہو رہ کہ کہ ہو ہے۔

تطلیقه اختیار کرنے کا کہنا اورعورت کا اثبات میں جواب دینا:

فالله الله

امر بالبدكے بیان

قال المترجم امر بالبدكے بيمعنى بيں كه امر ہاتھ ميں ہاور مراديہ ہے كه امر طلاق عورت كے اختيار ميں ديا اور بيجى

ایک الفاظ تفویض میں سے ہے چن نچہ کتاب میں فرمای ہے اور واضح ہے کہ مترجم امرک بیدک کی جگہ تیرا کا متیرے ہاتھ میں ہے استعمال کرتا ہے قال فی الکتاب امر ہالید بھی مشل تخیز () کے ہے سب مسائل میں کہ ذکر نفس شرط ہے یا جواس کے قائم مقام ہے اور نیز شوم کو بعد امر ہالید کے تفویض کی رجوع کا اختیار نہیں رہتا ہے اور اس کے سوائے اور امور جو اختیار میں اور پر فدکور ہوئے تیں سوائے ایک امرے کہ تخیز کی صورت فقط ایک خیار ہے تین طلاق کی نیت نہیں سیجے ہے اور امر ہالید میں سیجے ہے بیدن تح

تیرا کام تیرے ہاتھ میں:

ا گرا پی عورت ہے کہا کہ تیرا کا م تیرے ہاتھ میں ہے اور اس سے طلاق کی نبیت تھی پس اگرعورت نے سنا ہے تو جب تک اس مجلس میں ہے امرطلاق اس کے اختیار میں رہے گا اورا ً رعورت نے نہیں سنا ہے تو جب اس کومعلوم ہو یا خبر پہنچے تب امرطلاق اس کے ہاتھ میں ہوجائے گا میرمحیط میں ہے اور اگرعورت غائبہ ہولیعنی سامنے حاضر نہ ہوتو ایسا کہنے میں دوصورتیں ہوں گی کہ مر شو ہر نے کلام کومطلق کہا ہے تو عورت کواس مجلس تک خیار مذکور رہے گا جس میں اس کو بیہ بات پنچی اور اگرکسی وفت تک موقت کیا جس ا ً رعورت کو وقت مذکور ہا تی ہونے کی حالت میں خبر پنجی تو ہاتی وقت تک اس کو خیار حاصل ہو گا اورا گر وقت گز رجائے اس کوعم ہوا تو اس ُو پچھا ختیے رنہ ہوگا میں سراج الو ہاج میں ہےاورا گرعورت ہے کہا کہ تیرا کام تیرے ہاتھ میں ہے در حالیکہ اس نے تین طلا ق کی میت کی ہے پسعورت نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو بیک طلاق اختیار کیا تو تین طلاق واقع ہوں گی بیہ ہدا یہ میں ہے،ور گرشو ہر نے کہا کہ تیرا کا م تیرے ہاتھ میں ہےاور تین طلاق کی نبیت کی اورعورت نے بھی تین طلاق اپنے آپ کووے دیں تو تین طلاق واقع ہوں گی اورا گرمر دینے ووطلاق کی نبیت کی ہوتو ایک واقع ہو گی اورا سی طرح اگرعورت نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کوطلاق دی پا ا پے نفس کوا ختیا رکیا اور تین طلاق کا ذکر نہ کیا تو بھی تین طلاق واقع ہوں گی اورای طرح اگر کہا کہ میں نے اپنے نفس کو ہائے کر ساج ا پے نفس کواحرا م کردیا یامثل اس کے اور ابفاظ جوجواب ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہے تو بھی یہی تھم ہے اور اگرعورت نے یوب کہا کہ میں نے اپنفس کوطلاق دی واحدۃ یا میں نے اپنے نفس کو بیک تطلیقہ اختیار کیا تو ایک طلاق بائندوا قع ہوگی ہے ہرا کع میں ہ ہے اور سرشو ہرنے امرعورت اس کے ہاتھ میں دیا پس عورت نے جس مجلس میں س کوعلم ہوا ہےا ہے نفس کوا ختیا رکیا تو ایک طار ق ہے ہا ئند ہو جائے گی اورا گرشو ہرنے تین طلاق کی نبیت کی ہوتو تین طلاق واقع ہوں گی اورا گرشو ہرنے دوطلاق کی یا ایک طلاق ک نیت کی ہو یہ کھینیت عدد نہ ہوتو ایک واقع ہوگی بیرمحیط میں ہے۔اگرعورت ہے کہا کدایک تطلیق میں تیرا کام تیرے ہاتھ ہے تو بیہ ا کیہ طلاق رجعی قرار دی جائے گی اورمنتقی میں ہے کہا گرعورت ہے کہا کہ تیرا کا م تیرے ہاتھ میں تین تعلیقات میں ہے پس عورت نے اپنے نفس کوایک یا دوحلاق دیں تو بیرجعی ہوگ بیاذ خیرہ میں ہےا یک مخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تیری تین تطلیق کا امر تیرے ہاتھ میں ہے ہیںعورت نے کہا کہ تو مجھے اپنی زبان سے طلاق کیوں نہیں دیتا ہے تو سیاس تفویض کا رد نہ ہوگا اورعورت کو اختیار رہے گا جا ہے آپ کوطلاق وے وے بیفا وکی قاضی خان میں ہے۔

كما جعلت الامر بيدك او فوضت الامر كله في يدك اورطلاق كي نيت كي توضيح ب

إ يعنى كوئى وقت مقررتبيس كيا ہے-

ا) لیعنی خیار دینا جس کابیان او پر کی قصل میں ہوا ہے۔ ۱) لیعنی خیار دینا جس کابیان او پر کی قصل میں ہوا ہے۔

استروشی میں ہےاورا کرعورت ہے کہا کہ تیرا کا م تیرے ہاتھ میں ہے یہ تیری ہیلی میں ہے یہ تیرے داہنے ہاتھ میں ہے یا تیرے ، عمل باتھ میں ہے یہ کہا کہ جعمت الامر بیدك او فوضت الامر كله في يدك اورطلاق كى نيت كى توضيح ہے اورا كركها كه تيراكام تیری کھی ہیں ہے یہ تیرے یا وَں میں ہے یہ تیرے سرمیں ہے یا مثل اس کے کوئی عضو بیان کیا تو نہیں سیجے ہے الانبیت کے ساتھ ۔ اور امر بالید سپر دکرنے پر ایک طلاق کی نبیت کی پھرنیت بدل کر تین طد ق کی نبیت کرلی تو نبیل سیجھ ہے اور اسی طرح دو کی نبیت نبیل سیجھ ہے الا با ندی کی صورت میں بیعتا ہید میں ہے اور اگر کہا کہ تیرا کا م تیرے مندمیں یاز بان پر ہےتو بیا بیا ہے جیسے تیرا کا م تیرے ہاتھ میں ے اورا گرعورت ہے کہا کہ میراامرتیرے ہاتھ میں ہے تو مختاریہ ہے کہ ایسا ہے جیسے کہا کہ تیراامرتیرے ہاتھ میں ہے بیخلاصہ میں ہے اور اگر شو ہرنے امر بالند سے طلاق کی نبیت نہ کی تو بیامر پچھے نہ ہو گا لیعنی ایسی تفویض پچھے نہ ہو گی لیکن اگر حالت غضب یا حالت ندا کرہ طلاق میں اس نے ہامر ہالیدسپر دکیا تو تضاءًان دونوں حالتوں میں شو ہرکے قول کی کہ میں نے طلاق کی نبیت کی تھی تصدیق نہ ہوگی اورا گرعورت نے دعویٰ کیا کہاس نے طلاق کی نبیت کی تھی ما حالت غضب یا ندا کرہ ظلاق میں ایسا کیا ہے تو تول شو ہر کافتھ کے ستھ تبول ہوگا ور گواہ عورت کے مقبول ہوں مے مگر گواہ مقبول ہونا صرف حالت غضب یو ندا کرہ طلاق میں ایسا واقع ہونے کے ٹا بت کرنے میں مقبول ہوں گے اور نیت طلاق ہونے کے اثبات میں مقبول نہ ہوں گے ہاں اگر گوا ہ لوگ بیر گوا ہی ویں کہ شوہرنے بیا قرار کیا ہے کہ میری نیت طلاق تھی تو مقبول ہوں گے بظہیر سیمس ہے۔

اگر امرعورت اس کے ہاتھ میں دیا اورعورت نے اپنے نفس کوطلاق دے دی اور شوہر نے دعویٰ کیا کہ تو نے اپنے نفس کو دوسرے کا م یا کلام میںمشغول ہونے کے بعد طلاق دی ہےاورعورت نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کواسی مجلس میں بدوں اس کے کہ دوسر نے تعل یا کلام میں مشغول ہوں طلاق دے دی ہے تو تول عورت کا قبول ہوگا اور طلاق واقع ہوگی پیفسول اِستروشن میں ہے اورا اً رعورت نے دعویٰ کیا کہ اس شوہر نے میراامرمیرے ہاتھ میں دیا ہے تو مسموع نہ ہو گالیکن اگرعورت نے بحکم امر بالید کے ا ہے آپ کوطلات دے دی پھر بنا پر اس امریذ کور کے وقوع طلاق و د جوب مہر کا دعویٰ کیا تو مسموع ہو گا اورعورت اس امر کے واسطے قاضی کے باس مرا فعذبیں کر عتی ہے کہ قاضی اس کے شوہر پر جبر کرے کہ امرعورت اس کے ہاتھ میں وے دے بیرخلا صہیں ہے یک شخص نے اس شرط پر کہ اگر میں کھڑ اہوں تو بیوی کا کا م اس کے ہاتھ میں قرار دیا پھرخود کھڑ ابوااورعورت نے اپنے نفس کوطلاق رے دی پھرشو ہرنے دعوی کیا کہ جس وقت اس عورت کوعم (۱) ہوا ہے اس نے اس مجنس میں اپنے آپ کوطلاق تہیں دی اورعورت نے مجلس (۳) علم میں طلاق وے وینے کا دعوی کیا تو قول عورت کا قبول ہوگا اور صاکم " نے ذکر فرمایا ہے کہ ایک مرو نے کہا کہ میں نے کل تیرا کام تیرے ہاتھ دیا تھا گرتونے اپنے نفس کوطلا تی نہ دی ہی عورت نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کوا ختیار کیا ہے تو قول شو ہر کا تبول ہوگا ہیدوجیز کروری میں ہے۔

ا یک حص نے اپنی بیوی کا کام اُس کے ہاتھ میں دیا لیس اُس نے شوہر سے کہا کہ تو مجھ برحرام

ہے یا تو جھے سے ہائن ہے..

میرے جدامجد سے دریافت کیا گیا کہ ایک مرد نے اپنی بیوی کا امراس کے ہاتھ میں دیابشرطیکہ وہ جوا کھیلے پھروہ جوا کھیاا

قراردیا جی نے امرمعلوم تیرے ہاتھ میں یاسپر دکیا جی نے امرمعہو دسب تیرے ہاتھ ہیں۔

نیخی شو ہر کے کھڑ ہے ہوئے گا۔ (i)

معلوم ہونے کی مجلس میں۔ (r)

پی عورت نے اپنے نفس کوطلاق وے وی پھر شوہر نے دعوی کیا کہ تونے تین روز ہے معلوم کیا تھا کہ گرمعلوم ہونے کی مجلس میں تو نے اپنے آپ کوطلاق نہیں دی اورعورت نے کہا کہ نہیں بعکہ میں نے ابھی جاٹا اور ٹی الفورا پنے کوطلاق وے دی پس قول کس کا قبول ہوگا تو فر مایا کہ عورت کا قول جو گا یہ فصول عن ویہ میں ایک فتحص نے اپنی ہیوی کا کام اس کے ہاتھ میں ویا پس اس نے شوہر ہے کہا کہ تو جمھ پر ہرام ہے یا تو جمھ ہے یا کہ کہ تو ہر میں اور اگر عورت نے کہا کہ تو ہر میں ایک فتحص نے اپنی ہیوں کا کام اس کے ہاتھ میں ویا پس اس نے شوہر کہا کہ تو ہر میں اور بیٹ کہا کہ جمھ سے تو یہ باطل ہا اور اگر کہ کہ میں جرام ہوں اور بیٹ کہا کہ جمھ پر یا کہا کہ تجھ سے قوبہ سب طلاق میں بیدی طلاق میں ہے اور اگر ایک فتحص نے طلاق میں اپنی ہوں کا اس کے ہاتھ میں ویا نہیں اس نے شوہر سے کہا کہ جمل سے اور اگر ایک فتحص نے طلاق میں اپنی ہوں کا طلاق وی تو یہ باطل ہے جسے شوہر خود اپنے آپ کوطلاق وی نے باطل ہوتی ہے بیڈا وئی قاضی خان میں ہے۔

ا اگرعورت ہے کہا کہ تیرا امر تیرے اختیار میں آئ اور برسوں ہے تو اس میں رات وفت میں داخل نہ ہو گی چنا نجداً سر عورت نے رات میں طلاق (۱) دی تو واقع نہ ہوگی اور اگر اس روز کا تفویض کرنا اس نے رد کر دیا تو آج کی تفویض باطل ہوگی اور عورت کو پرسوں کی بابت خیارر ہے گا بیدذ خیر وہیں ہاوراس طرح اگراس نے یوں کبر کہ آج کے روز میں نے بیسب رد کیا تو بھی یبی حکم ہے بیڈناوی قاضی خان میں ہےاورا گرعورت ہے کہا کہ تیراامر تیرے ہاتھ میں آج اور کل ہے تو تفویض میں رات بھی داخل ہوگی اور اس نے آئ کی تفویض روکر دی تو اس کوکل بھی اختیار نہ رہے گا گذا فی الذخیر ہ اور والواجبہ میں لکھا ہے کہ اس پر فتوی ہے ہیہ تا تارخانیہ میں ہےا یک مخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تیرا کا م تیرے ہاتھ میں آج وکل و پرسوں ہے پس عورت نے آج کی تفویض ر د کر دی تو سب باطل ہو جا کیں گی اور اس کے بعد پھر س کو بیا ختیا رر ہے گا کہا ہے نفس کوا ختیا رکر ہے اور یہی سیجیج ہے بیفتا و کی قاضی خان میں ہاورامام ابو یوسٹ سے املاء میں روایت ہے کہ اگر شوہرنے کہا کہ تیراامرآج تیرے ہاتھ میں ہے اور تیراامرکل کے روز تیرے ہاتھ میں ہے بیدد وامر ہیں حتی کدا گرعورت نے آج کے روزا پے شو ہر کوا ختیار کیا لیعنی اس کے ساتھ رہنا اختیار کیا تو جب کل کا روز ہوگا تو پھر اختیار اس کے ہاتھ میں ہو جائے گا اور یہی تھے ہے یہ کافی میں ہے اور اگرعورت نے آج اپنے نفس کوا ختیار کیا پس مطلقہ ہوگئی پھرکل کا روز آنے ہے پہلے شو ہرنے اس کے ساتھ نکاح کرلیا پھرکل کے روز اس نے چاہا کہا پنے نفس کوا ختیا رکر ہے تو اختیار کرسکتی ہے بس اگر اس نے اپنے نفس کو اختیار کیا تو دوسری طلاق پڑجائے گی میہ بدائع میں ہے اور اگر عورت ہے کہا کہ تیرا امرتیرے ہاتھ میں اس روز ہے کہ جس میں فلاں آئے تو بیدون ہی ون پر ہوگا رات اس میں داخل نہ ہوگی اور اگر فلاں ند کورآیا اور عورت مذکورہ کوخبر نہ ہوئی یہاں تک کہ آفتا ب غروب ہو گیا تو اختیارعورت کے ہاتھ سے نکل جائے گا بیاعتا ہیا ہیں ہے اور اگر عورت ہے کہا کہ تیرا کا م تیرے ہاتھ میں آئ کل ہے ہی عورت نے آج رد کر دیا تو بیتفویض باطل ہو جائے گی بیفآوی قاضی خان س ہے۔

ا كركبا: امرك بيدك اليوم اوالشهر اوالسنة توبيتفويض مقير مجلس نه بوكي:

اگر کہا کہ تیراامرتیرے اختیار میں ایک دن یا ایک مہینہ یا ایک سال ہے یا کہا آج کے روز یا اس مہینہ یا اس سال ہے یا عربی زبان میں یوں کہا کہ امرک بیدک الیومر اوالشھر اوالسنة تو بیتفویض مقید بجلس شہوگی بلکہ تورت کواس پورے وقت میں اختیار ہوگا کہ جب جا ہے نفس کواختیار کرے اور اگر اس مجلس سے اٹھا کھڑی ہوئی یا بدوں جواب کے دوسرے کا م میں مشغول

تیرا اُ مرتیرے ہاتھ میں کہاا ور مدت متعین کردی:

ں ۔ ۔ ۔ قال بیتی ہی نشہت کوئڑ ک نہ کرے بیتی جگہد نہ بدیلے اور نہ کسی کام وکلام میں سوائے اس کے مشغو نی ہواورا گراہیا کیا تو مجلس تبدیل ہو جائے گی اور بجی مراد ہرجگہ لفظ مجلس سے ہے۔

ع ۔ ۔ قال المترجم اس میں اشارہ ہے کہ بیانفویض کا امرنہیں ہے بلکہ اس غیر کوخیر وہند ہ قرار دیا ہے کہ تورت کوخیر کر دے کہ وہ مختار ہے ہیں عورت پہلنے ہے مختار ہوگ ۔

<sup>(</sup>۱) جلسه کے معنی سابق شروع میں بیان ہو تھے ہیں۔

اور اگر و کیل ند کورنے اپنی مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے کے بعد طلاق وی تو ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اور ای طرح یوں کہا کہ میری بیوک کے امر کا اختیار تیرے ہاتھ میں ہے ہیں لتو اس کو طلاق آئو ہے دیتو بھی میں تھم ہے بیفقاوی قاضی خان میں ہے اور جامع میں سے

۔ اگرا بنی بیوی کے امر کا اختیار بیوی پاکسی اجنبی کے ہاتھ میں دیا پھرشو ہر کوجنون مطبق ہو گیا تو ہیر متاب طلا سیک

اختيار بإطل نه ہوگا:

ا اگر کس ہے کہا کہ میری بیوی کا امر تیرے ہاتھ میں کہیں ہے تو اس کوطفاق دے دے پھرو کیل نے اپنی مجلس ہے اٹھنے ہے یہیے اس کوطلاق دے دی تو ایک طلاق بائنہ واقع ہوگی الا اگر شو ہرنے تین طلاق کی نمیت کی ہوتو تین طلاق واقع ہول گی اوراگر مرد ند کورمجلس ہے اٹھ قبل اس کے کہ عورت کوطلاق و ہے تو امر ند کور باطل ہو گیا اور ای طرح اگر کہا کہ تو اس عورت کوطلاق و ہے دے کہ اس کا امرتیرے باتھ میں ہے ہیں تو بیقول اور قول سابق دونوں بکساں ہیں بیرمحیط میں ہے اور مجموع النوازل میں ہے کہا گرشو ہرنے سن لکھنے والے ہے کہا کہ تو عورت کے واسطے بیتح ریکر دے کہاسعورت کا امراس کے اختیار میں بدیں شرط ہے کہ میں ہرگا ہ بدول اس کی اجازت کے سفر کروں پس بیا ہے تنین ایک طلاق و نے دے جس وقت جا ہے پس عورت نے کہا کہ میں ایک نبیس جو ہتی ہوں بلکہ تمین طلاق کی درخواست کی اورشو ہرئے اس ہےا نکار کیا اور دونوں میں اتفاقی نہ ہوا پھرشو ہر بدوں اس کی اجاز ت کے یا ہر چلا گیا تو ایک طلاق کا اختیار عورت کو حاصل ہو جائے گا یہ فصول عما دید میں ہے اور اگر اپنی بیوی کے امر کا اختیار بیوی یا کسی اجنبی کے باتھ میں دیا پھرشو ہر کوجنون مطبق ہو گیا تو بیاختیا رباطل نہ ہوگا اور اگراپی بیوی کے کام کا اختیار کسی طفل یا مجنون یا غلام یا کا فر کے ہاتھ میں دیا تو جب تک وہ اپنی اس مجلس ہےاٹھ کھڑا نہ ہوتب تک بیا ختیا راس کے ہاتھ رہے گا جیسا کہ خودعورت کومپر دکر ویے میں ہوتا ہےاورا گراپی صغیرہ ہوی ہے کہا کہ تیرا کام تیرے اختیار میں ہے در حالیکہ وہ طلاق کی نیت رکھتا تھا ہی صغیرہ مذکور نے اپنے آپ کوطلاق دے دی تو سیجے (۴) ہے اور طلاق واقع ہو جائے گی یہ نصول استروشنی میں ہے اورا کراپنی بیوی کا کام سی معتوہ کے ہاتھ میں دیا توسیح ہے اور بیمقصور مجلس ہوگا الابیکہ اگر ہوں کہددیا کہ جب جا ہے اس کوطلاق دے دے یا جب جا ہے کہ اس کے نفس کوطلاق دے دیتو ایبانہیں ہے اور اگر امرعورت دومر دول کے ہاتھ میں دیا تو دونوں میں سے ایک منفر دنہیں ہوسکتا ہے لیعنی ا کیت تنبر اس کوطلاق نہیں و ہے سکتا ہے چھرا گر دونوں نے کہا کہ ہم نے عورت کواپٹی مجلس تفویض میں طلاق وی ہے اورشو ہرنے اس ہے اٹکار کیا تو اس ہے تھم لی جائے گی کہوا مقد میں نہیں جانتا ہوں کہالیمی ہی بات ہے اور اگر شوہر نے تیمن طلاق کی نہیت کی ہوپس دونوں میں ہےا یک نے اس کوا بک طلاق و ہے دی اور دوسر ہے نے دوطلاق یا تنین طلاق دیں تو ایک طلاق واقع ہوگی اس واسطے

ا مترجم ہتا ہے کہ قول امر ہابیدک قطلقہ۔اگر قطلقہ انٹیسر ،قبل ہے تو تھم بیہوگا کہا گرجگس میں طلاق دی تو ایک ہائندوا قع ہوگی اور بعد مجلس وہ طور قنہیں دے سکتا کیونکہ ماہ نہیں ہوئی ہیں گئی کہ اس کے قبضہ ہوئی ہیں گئی کہ اس کے قبضہ ہوئی ہیں گئی کہ اس کی اس ہوئی ہیں گئی کہ اس کی اس ہے۔

ع قال المحرج مجمعے ترجمہ میرے نزویک یوں ہے کہ اس کا امرتیرے اختیار میں ہے اور تو اس کو طلاق دے دیتو بھی بہی تھم ہے فاقہم۔

ع اصل موجودہ میں اس طرح ہے الا ان یقول طلقہا متی شارت اوطلق نفسہ متی شارت بنا پریں ترجمہ یوں ہے الا اید کہ بے کے عورت کو طلاق دے دیے جب کورت کو طلاق دے دیے جب کورت کو طلاق دے دیا ہے اور شاید جب مجورت نے اپنے نفس کو میر دکر دیا تو بیا عبارت کے۔

<sup>(1)</sup> exelu3\_

<sup>(</sup>۲) لین تفویض سیح ہے۔

کدایک لیردونو سنفق ہوئے ہیں سیفنا ہید میں ہے۔

ا ما م ابو حنیفہ جمید سے روایت ہے کہ اگر ایک مرد کی دوعور تیں ہوں' اس نے کہاتم دونوں کا امرتم دونوں کے ہاتھ میں تو جب تک دونوں متنفق نہ ہوں تب تک دونوں میں سے کوئی مطلقہ نہ ہوگی :

كتاب الطلاق

ا کے سنتر جم کہتا ہے کہ اس سے طاہر ہوتا ہے کہ تھم سب اہاموں کے نزدیک متنفق ہے اور شاہیر کہ اہام کے نز دیک واقع نہ ہو کیونکہ دونوں نے مر د کے خلاف مراد میا تو تھ باطل ہوااور شاید ملم نہ ہونے ہے فہ ہر پر تھم ہوتو ا نفاقی ہوگااور یکی فہ ہرہے۔

<sup>·(</sup>۱) لیعنی و سے دیا۔

<sup>(</sup>۲) پنانچاب پاہوا ہے نفس کوافقیار کرے۔

مسئلہ ذیل کیا ہمارے عرف میں بھی بعینہ ہے؟

معطوف اینے معطوف علیہ کی تفسیر ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا:

اگر شوہر نے عورت ہے کہا کہ میں نے تیراامر تیرے اختیار میں کرنا تیرے ہاتھ ہزار درہم کوفر وخت کیا ہیں اگر عورت نے اس مجلس میں اپنے نفس کواختیار کیا تو طلاق واقع ہوگی اور مال لازم آئے گا پیززائۃ المفتین میں ہے اور اگر عورت ہے کہا کہ تیرا امر تیرے ہاتھ ہی کردیا اور تیراامر تیرے ہاتھ میں کردیا تو بیدو امر تیرے ہاتھ میں کردیا تو بیدو تنویف بیدو تنویف بیدک فامون بیدک فامون بیدک اور آگر کہا کہ تیراامر تیرے ہاتھ ہے ہی تیراامر تیرے ہاتھ ہے اور آگر کہا کہ تیراامر تیرے ہاتھ ہے تا امر تیرے ہاتھ کہ دیا ہوئ بیدک فامون بیدک لین میں نے تیراامر تیرے ہاتھ کردیا ہی تیرا امر تیرے ہاتھ کہ دیا ہی تیرے ہاتھ کہ دیا ہی تیرے ہاتھ کہ دیا ہی تیرے ہاتھ ہے تو بیدا کے تیوامر تیرے ہاتھ ہے اور آگر کہا کہ تیراامر تیرے ہاتھ ہے تو بیدا کے تنویش ہے بیمجیط سرخسی میں ہے اور آگر شوہر نے چند

ا نفا فد تفویض کوجمع کردید مشلا کہا کہ امری جیست اختاری طلقی پی اگران الفا فدکو بغیر حرف صلد ذکر کیا تو جولفظ بخرف فاء ندگور ہے تو وہ تغییر قرار دیا جائے گا اوراگر بخرف فاء ذکر کیا تو جولفظ بخرف فاء ندگور ہے تو وہ تغییر قرار دیا جائے گا بشرطیکہ غییر ہون کی صدحت رکھا ہوا ور تیز امر بالید سے نہ ہوگا اورا ہی طرح اختیار کی غییر اختیار سے نہ ہوگا اس واسطے کہ کوئی فظ خودا پی تغییر نہیں ہوسکتا ہے اور جب تغییر نہ ہو سکا تو معطوف قرار دیا جائے گا اوراگر معدت بھی نہ بن سکا تو معطوف قرار دیا جائے گا اور ،گر ، بخرف واؤذکر کیا تو واسطے عطف کے بوتا ہے ہی عطف ہوگا اور آغیبر نہ ہوگا اس واسطے کہ معطوف اپنے معطوف علیہ کی تفییر ہونے کی صلاحت نہیں رکھتا ہے اور جب ایک دوسر سے پر عطف کئے گئے تو جوتفیر "خریی نہ کور ہوگی تو وہ سب کی تغییر فقط اس کی جو اس کے مقصل ہے اور اگر کی تو پیفیر فقط اس کی ہوگی جو اس سے مقصل ہے ور اس سے قبل کی نہ ہوگی میرغاینہ السروجی ہیں ہے۔

آگر کہ کہ تیرا امر تیرے ہاتھ ہے اور تو اختیار کر اور اپنظس کو طلاق دے پس عورت نے اپنظس کو اختیار کیا تو بچھ و تع نہ ہوگی اور کی اور کی کہا کہ تو اختیار کر اور تیرا کا م تیرے ہاتھ ہے ہیں تیرا کا م تیرے ہاتھ ہے ہیں تیرے ہاتھ ہور کی اور اگر کہا کہ تیرے ہاتھ ہور کو اختیار کر پس اپنے کہ تیرے ہاتھ ہور کا م تیرے ہاتھ ہور کا م تیرے ہاتھ ہور کے تیری اپنے خس کو اختیار کر پس اپنے خس کو اختیار کر پس اپنے خس کو اختیار کر پس اپنے کہ ہور کے گئی ہور کے گئی ہور کی گئی ہور کی گئی ہور کی گئی ہور کی گئی ہور کے ہور کی گئی ہور کے ہور کے گئی ہور کے ہور کے ہور کی ہور کے ہور کی ہور کے گئی ہور کے ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کے ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کے ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کے ہور کی ہ

۔ وی بین ہے اور اَسر کہ کہ بین نے جیزا امر تیرے ہوتھ کر دیا ہیں جیزا مرتیرے ہوتھ ہے ہیں اپنے نفس کوطلاق و ہے ہی بی ہوگا اور تیرا جملداس امر کی تفسیر ہوگیا ہے جا اور اگر کہا کہ اختیا رکرتو ہیں اختیا رکرتو ہیں تو اپنے نفس کوطلاق و ہے ہیں عورت نے کہا کہ بین نے اپنے نفس کوطلاق و وطلاق ہوں گی اور اسی طرح آگر کہا کہ تیرا امر تیرے ہاتھ ہے ہی تیرا امر تیرے ہاتھ ہے ہی تیرا امر تیرے ہاتھ ہے ہی تیرا امر تیرے ہی میں کوطلاق و ہاور تیرا امر تیرے ہاتھ ہی تی اور آگر کہا کہ تو اختیا رکر ہی تو اپنے نفس کوطلاق و سے اور تیرا امر تیرے ہی تی ہوں گی اور اگر کہا کہ تیرا امر تیرے ہی تھو ہے ہی تو اختیا رکر ہی اور آگر کہا کہ تو اختیا رکر ہی اور آگر کہا کہ تو اختیا رکر ہی تو ایسے نفس کو اختیا رکر ہی تو اپنے نفس کو ایسے نفس کو اختیا رکر ہی تو اپنے نفس کو اختیا رکر ہی تو اپنے نفس کو اختیا رکر ہی تو ایسے نفس کو اختیا رکر ہی تو ایسے نفس کو اختیا رکر ہی تو آجھ واقع نہ ہوگی ہو را گر کہا کہ تو اختیا رکر ہی تو آختی رکر ہی تو آختی رکہ ہوگی ہوگی ہوگی اور آگر اس نے اپنے نفس کو اختیا رکر ہی تو آختی رکر ہی تو آختی ہوگی ہوگی کہ اور آگر اسی خفس کو اختیا رکر ہی تو آختی رکی تو آختی رکی تو آختی رکی تو آختی ہوگی میں ہوگی ہوگی کو اور آگر ہو کہ اس نے اپنے نفس کو اختیا رکی تو آختی رکیا تو آختی ہوگی ہوگی کی اور آگر اسی خفس کو طلاق وی کو طلاق وی کو ایک طلاق وی کو اور آگر کہا کہ تو ایک طلاق وی کو تو ایک طلاق واقع ہوگی میں ہے۔

ا گر کہا کہ تیراا مرتیرے ہاتھ ہے بی تو اختیار کراوراختیار کراورا پیے نفس کوایک طلاق وے یا بی اپنے نفس کوطلاق وے پیں اس نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کوا ختیار کیا تو ایک بائندوا قع ہوگی اورا گرشو ہر نے دعوی کیا کہ میں نے نیت ندکی تھی تو اس کی تصدیق نہ کی جائے گی اورا گر کہا کہ تو اپنے نفس کوطلاق و ہے اپس تیرا امرتیرے ہاتھ ہے یا میں نے خیار تیرے ہاتھ میں کرویا اپس تو ا یے نفس کوطلاق دیے یہ تو اپنے نفس کوطلاق دیے پس میں نے خیار تیرے ہاتھ میں کر دیا پس اس نے اپنے نفس کوطلاق دی تو ایک طرق با ئنہ واقع ہوگی اور اگر کہا کہ طلاق وے اپنے نفس کو پس اختیار کر پس عورت نے کہا کہ میں نے اختیار کیا تو ایک طلاق ہائنہ وا تع ہوگی اورا گرکہا کہ میں نے اپنے نفس کوطلاق دی تو دوطلاق ہو سُندوا قع ہول گی اور اگر کہا کہ تیرا امر تیرے ہاتھ ہے اختیار کر ا ختیار کر اختیار کر پس اینے نقس کوطان ق د ہے اور پچھ نیت عد دنہیں گ ہے پس عورت نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کواختیار کیا تو ایک طد ق با ئنہ دا قع ہوگی اورا گر کہا کہ تیرا امر تیرے باتھ ہے پھر خاموش ربا پھر کہا کہا ہے نفس کوحلاق دے آیا تھے کا فی نہیں ہے کہ تو ا پے نئس کوطلاق دے دے اور امر ہالید ہے ۔ پھائیت نہیں کی بیسعورت نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کوا ختیار کیا تو واقع نہ ہو گی حتی کہ اً سرعورت نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کوطلاق وی تو ایک طواقی رجعی واقع ہوگی اورا ً رعورت سے کہا کہ تیرا امر تیرے ہاتھ ے پی تو اختیار کراختیار کریا کہا کہ تو اختیار کر پس تیراامرتیرے ہاتھ ہے تیراامرتیرے ہاتھ ہے یا کہا کہ تیرا کام تیرے ہاتھ ہے تو ا فتیار کرپس تو اختیار کریا کہا کہ تو اختیار کرتیراامرتیرے ہاتھ ہے پس تیراامرتیرے ہاتھ ہے یا کہا کہ تیراامرتیرے ہاتھ ہے تو اختیار کراورتو اختیار کراور پچھنیت ندکی تو سب صورتوں میں طلاق واقع نہ ہوگی اورا گرکہا کہ میں نے تیراامرتیرے ہاتھ میں کردیا پس تیرا امرتیرے ہاتھ میں ہے پس عورت نے اپنے نفس کواختیا رکیا تو ایک طلاق بائندوا قع ہوگی اگر چیشو ہرکی نبیت ہویاو ہاں کوئی قرینہ ہو مثلٰ حالت مٰدا کرہ طلاق ہوتو بھی ایک طلاق ہائے واقع ہوگی اورا ً سرشو ہرنے تین طلاق کی نبیت کی ہوتو تین طلاق واقع ہول گی اور ا ً رکہا کہ میں نے تیراامرتیرے ہاتھ میں کر دیا اور تیرا امرتیرے ہاتھ ہے پس عورت نے اپنے نفس کوا ختیار کیا تو دوطلاق ہائنہ واقع ہوں گی ۔

اگر عورت ہے کہا کہ تیرا اُمرتیرے ہاتھ ہے پس تو اختیار کریا کہا کہ تو اختیار کر پس تیرا اُمر

تيرے باتھ ہے تو حکم أمر بالبد كا ہوگا:

ا اً رمر د ب کہا کہ تو اپنے تفس کو صدق دے الی طلاق دے کہ تمین رجعت کا ما لک رہوں پاس میں نے تمین تطلبیقات بائن

اگر ہو کہ جیر امر نیرے ہاتھ ہے ہی تو آپ تو تین طلاق ہاوہ سنت وے دے یا جب کل کا روز ہوتو وے وے و ایک علی صورت میں عورت کو افقیار ہوگا کہ ای مجلس میں آ ہے آپ تو تین طلاق وے دے اور سنت کی قیدیئر ط<sup>(۱)</sup> ند کور لفوقر ارپائے گا اور اگر عورت ہے کہا کہ تیرا امر تیرے ہاتھ ہے تو اپنے شم کو تین طلاق ہا وقات سنت وے یا جس وقت کل کا روز آئے تو وے اور امر ند کورے گی وہ بھی تیجے ہوگا ہی عورت کو افتیار (۱) ہوگا چا ہے آپ تو ہوگا اور اس کے سوائے جو کرے گی وہ بھی تیجے ہوگا ہی عورت کو افتیار (۱) ہوگا چا ہے آپ تو بہ تو تین صداق بسنت وے یا جب کل کا روز ہوت وے دے دے دے بی میں ہے جو تفویض معلق بشر طبو یا تو وہ مطلق از وقت ہوگا ہو ہو اس خورت ہوگا ہو ہو گئی میں ہے جو تفویض معلق بشر طبو یا تو وہ مطلق از وقت ہوگا ہو جب اس کی معلوم ہوا ہے تو تیرا امر تیرے ہاتھ ہے پھر فل کھن تا ہوگا ہو جب اس کو قورت کا امر اس کے باتھ میں ایک وفلاں کے آئے کا اس کور وہ میں معلوم ہوا ہو اس کے ہوگا ہو جائے لیکن بات ای مورت کو امر اس کے باتھ میں ایک روز ہو کہ جس صورت رہ کہ گئی ہو جائے لیکن بات اتی ہے کہ جس صورت میں ایک روز تک خیار رہے گا اور جس صورت میں ایک وفلاں ہو ہو تین اس روز کہ جس صورت میں ایک روز تک خیار رہے گا اور جس صورت میں ایک ہو جائے لیکن بات اتن ہے کہ جس صورت میں ایک ہو جائے لیکن بات اتن ہے کہ جس صورت میں ایک روز کال خیار رہے گا اور جس صورت میں ایک وزید کے آئے کا میل نہ ہوگا ہو جائے لیکن بات آئی ہو تھے تین رہ بطل نہ ہوگا ہو تو تین رہیں ہے کہ اس تمام وفت میں ایک ہار ہی دورائے نفس کو افتیار کرے اور اگر عورت کو زید کے آئے کا صورت کو میا فتی رہیں ہے کہ اس تمام وفت میں ایک ہار ہو رہ نے نفس کو افتیار کرے اور اگر عورت کو زید کے آئے کا صورت کو میا فتی رہیں ہو گا ور جس کو اس کو ایک کو رہ کو رہ کے کہ اس تمام وفت میں اس باتی روز تک خیار رہے گا اور جو رہ کورے مجلس کو اور اگر عورت کو زید کے آئے کا صور اور اگر عورت کو زید کے آئے کا صور اور اگر عورت کو زید کے آئے کا صور اور اگر عورت کو زید کے آئے کا صور اور اگر عورت کو زید کے آئے کا صور اور اگر عورت کو زید کو آئے کہ اس تمام کو تھی کو رہ کے اس کا میں کو تھیں کو تھی کو رہ کے کو تھی کو تھیں کو تھی کو

ا الموجودة و کان فیب تصحیف بعض الالفاظ فاقائل وابند اعلم الاان یتر جم بگذا تو عورت کواپئی مجلس بھی آگاہ ہوئی جس بھی وہ آیا ہے بگذا یفہم من الفتة الاصل آگاہ ہو تی ہواہ رم ادبیہ ہے جس وقت زید آیا ہے اس وقت جس مجلس میں عورت کواپئی مجلس بھر اختیار رہے گا جبید کی مجلس میں جس بلس زید آیا ہوئی آگاہ ہوئی ہواہ رم ادبیہ ہے جس وقت زید آیا ہے اس وقت جس مجلس میں عورت و فدکورہ تھی اس مجلس بحرعورت کونیور رہے گا بشر طیکہ عورت آگاہ ہوئی

<sup>(</sup>۱) جباکل آئے۔

<sup>(</sup>۲) . ليني پيڪي اختيار ۾وگا۔

معلوم ہوا یہاں تک کہ وقت گز رگیا تو اس کواس تفویض کی رو ہے بھی خیارنہ ہوگا ہے ہدا کئے میں ہے۔

معینه مدت تک قرض ا دانه کر سکنے پرمقروض کی عورت کوطلاق دینے کاوکیل ہونا:

ایک تخف نے اپنے قرصدار سے کہا کہ اگر قبھے میر قرصدا کیے مہینہ تک ادا نہ کر سے تو تیری ہوں کا امر میر سے ہاتھ ہوگا و ضدار نے کہا کہ جب فل سے مہینہ تک ادا نہ کی او اضار او اختیار و صل ہوگا کہ اس کی ہوی کو طلاق دے و سے دوجیز کر دری میں ہے اور اگر کہا کہ جب فل سے مہینہ آئے تو اس میں ہے ایک روز تیرا امر تیر ہے ہاتھ ہے یا کہ جب فل سے مہینہ آئے تو اس میں ہے ایک روز تیرا امر تیر ہے ہاتھ ہے یا کہ روز جد ہے ایرائی جس میں ہوئے کہا ہوئے ہا ہے اگر اس کی ہوں کہ اور اس کی بیروز یا بیس عے کہا گر کہا کہ جب چا نہ ہوتو تیرا امر تیر ہے ہاتھ ہے تا امر تیر ہے ہاتھ ہوئے گا بیرا ہیں ہے گئے ہیں ہے منتی میں ملک ہے کہ اگر کہا کہ جب چا نہ ہوتو تیرا امر تیر ہوئے کہ اگر کہا کہ جب چا نہ ہوتو تیرا امر تیر ہوئے تی اگر کورت کو معلوم ہوا کہ چ ند ہوا ہے گر اس نے اپنے نفس کوال مجل میں اختیار نہ کی اور اختیار اس کے ہاتھ میں ہوگا افتی رنگل ج کے گا اور اگر کہا کہ جب چا نہ ہوئے تو میں اس کوال پر تس کوال کہ جمھے چا نہ کا حال معلوم نہیں ہوگا اور ان تی راس کے ہاتھ میں ہوگا اور اگر کہا کہ جمعے اس میں جو کی تی ہوئے تو میں اس کوال پر تس کو لی قول قبول کروں گا اور اس کا قول قبول کروں گا اور اختیار اس کے ہاتھ میں ہوگا اور اگر کہا کہ جمعے طلاق و سے دی یا تین طلاق دے دیا تی تین طلاق دے دیں تی جر دوسری عورت سے نکاح کیا تو اس دوسری کا امر اس عورت کے ہاتھ میں جوگا اور اگر کہ جب میں دوسری عورت سے نکاح کروں تو اس کا امر تیر ہے ہاتھ اس کہ تیر ہا و پر پھر اس عورت کو خلع و سے کہا کہ تیر ہا و پر پھر اس عورت کو خلع و سے کہا در بینہ کہ کہ تیر ہا و پر پھر اس عورت کو تو تو تو خلع و سے کہا در بینہ کہ کہ تیر ہا و پر پھر اس عورت کو خلع و سے کہا ور اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کا امر کہا عورت کے ہاتھ میں جوگا اور اگر کو در سری عورت سے نکاح کروں تو اس کا امر تیرے ہی تھے ہا در بینہ کہ تیر ہا و پر پھر اس عورت کو خلع و سے کہا ور اس کو در سری عورت سے کہا ور اس کو اس کی اور اس کو رہ کہ تیر ہوگا اور اگر کوروں کو اس کو کر کور کو اس کو اس کو کر کی کوروں کو اس کو کر کوروں کو اس کو اس کوروں کو اس کو کر کوروں کو اس کوروں کو اس کوروں کو اس کوروں کو اس کورو

ا ا دن گزرجا میں۔

<sup>(1)</sup> دلیل امرکی که فلان کوفقط مجلس علم بجر ہی اختیار رہے گا۔

<sup>-2</sup> x Z x = (r)

کہ جس وفت میں اس نکاح میں تیرے اوپر دوسری عورت سے نکاح کروں تو اس کا امرتیرے ہاتھ میں ہوگا یہ تیراامرتیرے ہاتھ میں ہوگا پھرشو ہرنے اس عورت کوا بیک طلاق ہائند دے دی پھر دو ہارہ نکاح کیا پھراک پر دوسری عورت ہیں 1 یا تو امر مذکوراس کے ہاتھ میں نہ ہوگا بیدذ خیرہ میں ہے۔

پیوشگی اگر جاتی رہے اور منقطع ہو جائے تو پھر پیوشگی نہیں پیدا ہوسکتی ہے:

ترعورت ہے کہ کہ ان تزوجت علیث ما دمت فی نکاحی او کنت فی نکاحی فامرث بیدات آر میں تھے پر دوسری عورت ہے نکاح کروں مادامیکہ تو میرے نکاح میں ہے یا جب تک کہتو میرے نکاح میں ہو پس تیرا امر تیرے ہاتھ ہے پھراس کو طلاق بائن دے دی یاخلع دے دیا پھراس ہے نکاح کیا پھراس کے اویر دوسرا نکاح کیا تو اس قوں کی صورت میں کہ ما دامیکہ تو میرے نکاح میں ہے عورت مذکورہ کے ہاتھ میں اس کا امر نہ ہوجائے گا قال المتر جم ظاہرا مادام میں معنی پیوننگی کا لحاظ کیا گیا گیا کہ ہر چنداس وقت پیمورت اس کے نکاح میں ہے مگر پیوستہ نہیں رہی بلکہ بچے میں طلاق یاضلع یا پر ہے فاقہم اوراس قول کی صورت میں کہ جب تک تو میرے نکاح میں ہوبھی ایہ ہی ہے بن ہر روایت کتاب ار بمان مختبر کرخیؓ کے کہاں مختبر کی کتاب ایا بمان میں مذکورے کہ کہ ہ دمت و ما کنت وونوں مکیاں ہیں اورمجموع اسواز ں میں ان دونوں میں فرق کیا ہے اورا شار ہ کیا ہے کہ ما کنت کی صورت میں جبکہ عورت کوخلع دینے کے بعد پھراس ہے نکاح کرنے کے بعداس پر دوسرا نکاح کیا تو عورت مذکور مختار ہوگی اس واسطے کہ کون بعد کون کے ہوسکتا ہے لیعنی ایک ہوناا گر جاتار ہے تو پھراس کے بعد ہونامخقق ہوسکتا ہے اور دیمومت بعد دیمومت کے ہیں ہوسکتی ہے یعنی پونٹگی اگر جاتی رےاورمنقطع ہو جائے تو پھر پونٹگی نہیں پیدا ہو نکتی ہے یہ فصول استرونٹنی میں ہے وقا ںاکمتر جم پوشیدہ نہیں ہے کہ ما کنت میں ما جمعنی ما وام ہے اگر چہ مفظ وام نہیں مذکور ہے بس ما کنت کوجمعنی ما وام کنت ہونا جا ہے بس ماومت و ما کنت معنی واحد ہوئے اگر چہلفظاِ فرق ہوا بنابریں فرق تحل تامل ہے وابتد تعان اعلم ہالصواب اور کم ل فرق ترجمہ ای قبر رہے کہ جومتر جم نے کیا ے نکر بیتا ال اس تر جمد میں بھی مرعی ہے بل تیبغی ان یراعی لیعافقه من کل الوجوه فسیتام ایک تھی نے اپنی بیوی کا امر اس کے باتھ میں کر دیا بشرط آنکہ اس پر دوسری عورت سے نکاح کرے بھراس عورت نے اپنے شوہر پر دعویٰ کیا کہ تو نے فلال ہے مجھ پر نکاح کیا ہے اور فلاں مذکورہ حاضر ہے کہتی ہے کہ میں نے اپنے نفس کواس مرد کے نکاح میں دیا ہے اور گواہوں نے نکات کی گواہی دی تو بیعورت مختر (۴) ہوجائے گی اور سرفلاں مذکورہ نائب (۴) ہو پس اسعورت نے شوہر پر گواہ قائم کئے کہ و نے مجھ پر فلاں بنت فلاں بن فلاں سے نکاح کیا ہے اورمیر اامرمیر ہے قبضہ میں ہوگیا پس آیااس دعویٰ ک ساعت ہوگی یا نہ ہوگی تو اس میں دو روایتیں ہیں اور سیجے یہ ہے کہ ساعت نہ ہوگی اس واسطے کہ فعال مذکورہ پرا ثبات نکاح کے واسطے بیٹورت مذکورہ خصم نہیں ہے بیڈصوں

ا مترجم کہتا ہے کہ مورت کے قضہ میں امر طواق بھی حق ہاں کو متضمن ہے واندو جوب مہر وتا کد وغیرہ بھر عورت اگر چہ ففال عورت پرا ہوت اکا تا میں تصم نہیں کینوں سپنے ذاتی حق میں قصم ہے تا کہ اس کو تمام و کو ں صصل کر ہے لیس مقام تا بل تا ال ہے کر کہو کہ عورت ک واحت ہے فو ساپر اکا ح خود تا ہت ہوگا اور تم بھی کہتے ہو کہ و و نکا تی اٹبت میں قصم نہیں ہوتی جواب و یا جائے کہ واحت بھی میں تے ہی عورت ہے نہ بنکا ن ویکٹر گر کر کو کہوتی فہ کو رہا ہے۔

ان ح مستور خود ثابت ہوجائے گا جواب یہ کہا گر تہماری میرا د ہے کہ یہ بھی ایسے مواضع میں ہے کہ جہاں متوقف اور متوقف مایہ ہے و مسلوکا شوت الازم ہے تو تم نے تسلیم کی جوہم نے کہ تقداورا گرتم ہوں و مسلوک الازم کہتے ہوتا تھا دے نز د یک ممنوع ہے فرقیم واللہ تھی گی اسم ۔

<sup>(</sup>۱) اس واسطے کہ جب تک جورے محاورہ میں پوشگ پروال ہے جیسے ما کنت محاورہ عرب میں فاقہم۔

<sup>(</sup>r) یعنی امر با بید کی مختار ہو گی۔ (۳) بعنی امر بائید حاصل ہوئے ہے۔ »

عمادیہ میں ہے۔

ا گرعورت ہے کہا کہا گرتو دار میں داخل ہوئی تو تیراامرتیرے ہاتھ ہے پھراس کوایک طلاق بائنہ دے دی یا دوطلاق بائنہ دے دیں تو امر مذکور باطل نہ ہوگاحتی کہا گر پھراس ہے نکاح کیا بھروہ دار میں داخل ہوئی تو سراس کے ہاتھ میں ہوجائے گا خواہ عورت مٰدکورہ سے عدت میں نکاح کیا ہو یا بعد انقضائے عدت کے اورخواہ مدخولہ ہو یاغیر مدخوبہ ہو جیٹا نجہ اگر غیر مدخولہ ہے بھی بھر نکاح کیا پھراس نے اپنے آپ کوطلاق دی تو واقع ہوگی پیرخلاصہ میں ہاوراگرا بنی عورت ہے کہا کہا گرنو فعال شخص کے درمیں و خل ہوئی تو تیراامر تیرے ہاتھ ہے پھر وہ فلال کے دار میں گئی پھراینے نفس کوطلاق دی پس اگر اس جگہ ہے جہاں دار میں داخل ہونے والی قرار دی گئی ہے دور ہونے (۱) سے پہنے اپنے نفس کو طلاق ری تو طلاق پڑجائے گی اور اگر دوقدم چل کر پھر اپنے نفس کو طلاتی دے دی تو مطلقہ نہ ہوگی میرمحیط میں ہے منتقی میں لکھا ہے کہ اگر اپنی عورت ہے کہا کہ اگر میں بتجھ سے غائب ہوا پس تو میری نیبت میں ایک دن یا دو دن کھبری تو تیراا مرتبرے ہاتھ ہے تو فر ہایا کہا گرعورت مذکورہ ایک روزگھبری تو اس کا امراس کے ہاتھ میں ہو جائے گا اور الیی صورت <sup>(۲)</sup> میں دونوں با توں میں ہے اول بات پر حکم لگایا جاتا ہے ایک شخص نے اپنی بیوی کے ہاتھ میں اس کا امراس شرط ہے دیا کہا گروہ اسعورت ہے اتنی مدت نائب ہو جائے توعورت کا امراس کے ہاتھ ہے کہا ہیۓ نفس کو جب جا ہے طراق دے دے پھراس مدت مذکورہ بھرغائب رہا مگراس مدت کے آخر روز میں حاضر ہو گیا پھرآن کر دیکھ تو پیغورت خود غائب ہو علیٰ بیہاں تک کہ بیدمدت مذکورہ بوری تمام ہوگئی تو شیخ او ماستا دَّ نے فتو یٰ دیا کہ عورت کا امراس کے اختیار میں رہے گا اور قاضی اوام فخرالدین (۴۴) نے فتوی دیا کہا گرمر دندکوراس عورت کی جگہ جانتا نہ ہو کہ کہاں ہے تو عورت کا امراس کے باتھ نہ ہو گا اور فر مایا کہ بیہ اس وقت ہے کہ عورت مدخولہ ہوا درا گرغیر مدخولہ ہوتو غیر مدخوںہ ہے اتنی مدت تک غائب ہوئے ہے اس کا امر اس کے ہاتھ نہ ہوگا اورا گر مدخولہ ہواوراس ہے اتنی مدت تک غائب ریالیکن و ہشہر میں رہا مگراس کے گھرنہیں آتا تھا تو عورت کا امراس کے ہاتھ میں ہو ج ئے گا اور فر مایا کہ ایسا ہی شیخ قاضی امام نے فتو کی دیا ہے۔

كتأب الطلاق

اگرعورت سے کہا کہا گرمیں بیدہ بخارا ہے تیری بلا اجازت نکلوں تو تیراا مرتیرے ہاتھ ہے:

اگر کہ کداگر میں کورہ (ملک کے جائب ہوجاؤں تو عورت کا امراس کے ہاتھ میں ہےتو جب بی وہ شہر ہے نکل کرا طرف اور یہات میں پہنچے گا تب بی عورت کا امراس کے ہاتھ میں ہوج نے گا بیضا صدمیں ہے فناوی اما ظہیر الدین میں ذکور ہے کدا یک شخص نے اپنی بیوی کا امراس کے ہاتھ میں اس شرط ہے دیا کہ جب وہ اس عورت سے بخار اسے اس مکان ہے جس میں دونوں رہتے ہیں دومہینہ تک غائب ہوتو عورت ذکورہ مختار ہے جب چ ہے اپنے نفس کو صدف دے پھروہ بخار اسے دومہینہ تک غائب کو سام کا سے دخول کرنے ہے بہتے واقع ہوا اور عورت نے قبل اس کے مدخولہ ہونے کے اپنے نفس کو طلاق دے دی تو طلاق نہ پڑے گی اس واسطے کہ وہ عورت سے اسے مکان سے غائب نہیں ہوا جس میں دونوں رہتے تھے اس لئے کہ اسے مکان ہے جس میں دونوں رہتے تھے اس لئے کہ اسے مکان ہے جس میں دونوں رہتے ہوں یہ مراد ہوتی ہے کہ مکان سکونت واز دواج ہویہ فصول استر وشنی میں ہے قال المتر جم ہمارے عرف

<sup>(</sup>۱) لعنی میبی جلاگیا اورسفر کرگیا۔

<sup>(</sup>۴) معنی کہا کہ ایک ون یا دودن تو پہلے بعنی ایک ون پر عظم ثابت ہوگا۔

<sup>(</sup>٣) صاحب فآوي مشبوره

<sup>(</sup>س) يعني خاص شهر\_

فتاوی عالمگیری جد 🗨 کیاب الطلاق

عورت کونفقہ نہ دینے پر اختیار دیا اور چھع صہ بعد نفقہ اتناقلیل بھیجا کہ قاضی سمجھے کہ لا حاصل ہے

توعورت كااختيار برقر ارر ہےگا:

<sup>(</sup>۱) بخاراش داخل ہے۔

<sup>(</sup>۲) معنی اگر عورت نے اپنے آپ کوطلاق دی۔

<sup>(</sup>m) تبل قبول کے\_

<sup>(</sup> س کینی اختیار دیا ہے۔

<sup>(</sup>۵) مشلاح رروپیه مهواری یا دس درجم ماه رمض ن آسنده میس ـ

<sup>(</sup>۲) مرتفع یعنی تمام ہوجائے گی۔

نے انکار کیا تو چاہئے کہ شوہر کا تول قبوں ہواور کہا کہ بیل نے قاضی امام استاد کخر الدینّ ہے ایسا ہی سنا ہے پھر بعد مدت کے انہوں نے اس سے رجوع کیا اور فر مایا کہ شوہر کا قول قبول نہ ہو گا اور ایسا ہی ہر جگہ جہاں ایفا ،حق کا مدعی ہو بھی تھم ہوگا اور فصوں استر وشکی میں ہے کہ عورت کا قول قبوں ہوگا اور یہی اصح ہے بیہ خل صدمیں ہے۔

اکر کہا تھے تیرا نفقہ دی روز میں نہ پہنچاتو تیرے ہاتھ ہے پھران ایام میں عورت مذکورہ نے نشوز (سرکشی) کی: ذخیر ہ میں بحوالہ منتقی مذکور ہے کدا گراپنی بیوی ہے کہا کہ اگر میں اس مبینے میں تجھے تیرا نفقہ نہ بھیجوں تو تو طالقہ ہے یا کہا کہ ا ً رہیں تجھے اس مہینہ کا تیرا نفقہ نہ بھیجوں تو تو طالقہ ہے ایس اس نے ایک آ دمی کے باتھ اس کا نفقہ روانہ کیا اورو واپیجی کے باتھ میں ضائع ہوگیا تو مرد ندکورجانث ندہوگا اس واسطے کہ اس نے ضرورروا ندکیا ہے بیفصول استروشنی میں ہے اورا گرعورت کا امراس کے ہ تھے دیا کہ جب جا ہے۔ طلاق وے دے بشرطیکہ عورت کا نفقہ اس کو نہ بھیجے یہاں تک کہ یہ مہینہ گز رجائے ہیں اس کا نفقہ ایک مرو کے ہاتھ بھیجا گمرمر و مذکور نے اس عورت کا مکان نہ یا یا حتی کہ بعدمہینڈگز رجانے کےعورت کو دیا تو قاضی استروشن نے جواب دیا ہے کہ عورت کوا ختیار ہوگا کہ جاہے او پرطل ق واقع کرے و فیہ نظریعنی اس میں اعتراض ہے اس واسطے کہ اگر نفقہ المجھی کے ہاتھ میں ضائع ہو گیا تو عورت کا امر اس کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے اس وجہ ہے کہ شرط رکھی کدار سرل ندکر ہے اور یہاں صورت رہے ہے کہ اس نے بھیجے دیا ہے اورا گرعورت ہے کہا کہا گر ہیں تجھے بعد دل روز کے یا کچے ویز رند پہنچے وَں تو تیرا امریک طلاق میں تیرے ہ تھ ہی جب جا ہے پھر بیایا م گزر گئے اور شو ہرنے نفقہ اس کو نہ بھیجا پس آگر شو ہرنے اس سے فی الفور کی نبیت کی ہوتو عورت کواپنے آپ پرطلاق واقع کرنے کا اختیار ہوگا اور اگر فی الفور کی نیت نہیں کی تؤ عورت وا تع نہیں کرسکتی ہے یہاں تک کہ دونوں میں ہے ایک مرجائے بیوجیز کروری میں ہے ایک محف نے ثمر قندے اپنی بیوی کے پاک سے غائب ہونے کا قصد کیا پس عورت نے اس ے نفقہ کا مطالبہ کیا لیں اس نے کہا کہ اگر میں کش ہے تیرا نفقہ دس و ز تک نہجیجوں تو تیرا امرتیرے ہاتھ میں ہے تا کہ تو جب جا ہے اینے نفس کوطلاق دے دے چھردس روز گز رئے ہے ہمیں عورت کا نفقہ اس کوروانہ کیا لیکن کش ہے نبیس بلکہ کسی دوسرے موشق ہے بھیجا ہیں ہی امرعورت اس کے ہاتھ میں ہوجائے گایا نہ ہوگا تو فقاوی ظہیرا مدین میں ایک بات مذکور ہے جواس امریر دلالت کرتی ہے کہ عورت کا امراس کے ہاتھ میں ہوجائے گا چنا نچے فتاوی میں ذکر کیا ہے کہ اگر مرد نے کہا کہ اگر میں تیرا خقد کر مینہ سے دی روز تک نہ بھیج دوں تو تو طالق ہے پھر دس روز گز رئے ہے پہلے دوسرے موضع ہے روانہ کیا توقشم میں حانث ہو جائے گا پیفسول عما دیپہ میں ہےا گر کہا تھے تیرا نفقہ دس روز میں نہ ہینچ تو تیراامر تیرے ہاتھ ہے پھران ایام میں عورت مذکورہ نے نشوز کیا بعنی سرکشی کی مثلا برا اجازت شو ہر کے اپنے ہا ہے کیمیاں چلی گئی اور اس کونفقہ نہ پہنچا تو امر بالید کے عظم سے عورت برطلاق واقع نہ ہوگی ہے بحر لرا نق

سی ہے۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کا اَمراُس کے ہاتھ میں بدیں شرط دیا کہ جب اس کو بغیر جرم مارے تو عورت جب جا ہے اپنے نفس کوطلاق دے:

ب نے گا بیروجیز کر دری میں ہے اور اگر عورت کے ہاتھا اس کا امر بدین شرط کر دیا کہ جب وہ اس عورت کو بلا جرم مارے تو وہ اپنے ے وطلاق وے پھراس کو مارا پھر دونوں نے اختاا ف کیا چنانچہ شوہر نے کہا کہ میں نے جرم پر مارا ہے تو قول شوہر کا قبول ہو گا ہے ؛ خیر و میں ہےا کی شخص نے اپنی بیوی کا امراس کے ہتھ میں ہریں شرط دیا کہ جبائ کوبغیر جرم مارے توعورت جب جا ہے ا نفس کوطلاق وے پھرعورت بغیرتھم واجازت شوہر کے گھر ہے ہاہر چل گئی پس شوہر نے اس کو مارا تو بعض نے قر مایا ہے کہا ً رشو ہر اس کواس کا مہر معجَل ادا کر چکا ہےتو عورت کے اختیار میں اس کا امر نہ ہوگا اورا گرمبر معجَل اس کوا دانبیں کیا ہےتو عورت کوا ختیا رہے ک اس کی بدا اجازت اینے باپ کے گھر بھی جائے اور مبرمجنّ وصول کرنے کے لئے اپنے نفس کوشو ہر سے بازر کھے ہیں پیخرو بی جرم ند ہوگا ورشیخ امامظہیرا مدین مرغنیا ٹی با تفصیل فنوی دیتے تھے کہ عورت کے ہاتھ میں اس کا امر نہ ہوگا اور فرماتے تھے کہ عورت کا تھے ہے ہا ہرجانا مطلقا جرم ہےاوراول اصح ہے '' یہمحیط میں ہے عورت سے کہا کدا ً پڑمبینہ تک میں مجھے دو وینار نہ دوں تو تیراامر تیرے یا تھ ہے پس عورت نے قر ضدلیا اور شو ہر پر اتر اویا پس اگر شوہر نے اس مدت گرز نے سے پہیے قرضخو اوکو میہ ماں وے ویا تو عورت کوابقاع طلاق کا اختیار نہ ہوگا ورا گراوا نہ کیا تو ایقاع کا اختیار ہوگاعورت سے کہا کہ تیرا امر تیرے ہاتھ ہے بشرطیکہ میں شہر ے نکلوں <sup>(۴)</sup> الا تیری اجاز تے ہے نکلوں پھر وہ شہر ہے بکا! اورعورت بھی اس کے پہنچانے کو با ہرنگلی تو پیہ امرعورت کی طرف ہے ا ب زے نہیں ہےاور اگر عورت ہے اجازت ما تگی ہی عورت نے اشارہ کیا تو اس کا تھکم ذکر نہیں فرمایا ہے بیہ وجیز کروری میں ہے میرے جدے دریافت کیا گیا کداگر بکے شخص نے بنی بیوی کا امراس کے ہاتھ میں بدیں شرط دیا کہ وہ جوا<sup>(4)</sup> کھیے پھرس نے جوا ۔ تعبیرا بس عورت نے اپنے نفس کوطلاق وے دی پھرشو ہرنے دعوی کیا کہ تنین روز ہوئے جب سے تجھے معلوم ہوا تھا مگر تو نے جس مجنس میں جانا تھا اس میں اپنے نفس کوطلا ق نہیں دی اورعورت نے کہا کہ نہیں بلکہ مجھے ابھی معلوم ہوا پس میں نے فی الفور طلاق دی ہے تو فر مایا کہ قول عورت کا قبول ہوگا پیفسول عماد پیش ہے۔

کہا کہ والقد میں ان دونوں دار میں داخل ہوں گا یا کہا کہا گرتو اس دار میں اور اس دار میں داخل ہوئی تو تو طالقہ ہےخوا ہ طلاق کومقدم کیا یا مؤخر بیان کیا تو مطلقہ نہ ہوگی:

ایک شخص نے کہا کہ آگر میں کوئی نشہ ہوں یہ تجھ سے غائب ہوں تو تیراام تیر سے ہاتھ ہے چھران دونوں ہاتوں میں ایک بات پہلی گئی تو اب عورت کوا ختیار نہ ہوگا کہ اپنے تئیل دوسری طلاق دے اور اگر کہ کہ کہ اپنے تئیل دوسری طلاق دے اور اگر کہ کہ آگر میں کبھی مجھے کو ماروں یا تجھ سے غائب مجوجہ کا تو جب ایس کروں تو تیراام تیر سے اختیار ہے جا ہے نئے ساکوایک طلاق نے ساکوایک طلاق دے پھراگر شرط بائے جانے پرعورت نے اپنے نفس کوایک طلاق دی تھرا گرشرط بائے جانے پرعورت نے اپنے نفس کوایک طلاق دی تو اس جادرا گر ہیں جادرا گر ہی ہے جھم میں دوسری طلاق اپنے آپ کو دیے گئی ہے یا نہیں تو قرمایا کہ اس کو بیا ختیار نہیں ہے یہ ضول استروشنی میں ہے اور اگر میں اور تیم کو میں اور میر انفقدائل مدت میں نہ مطے تو تیراام رطلاق تیر سے ہاتھ ہے بھر مرد خدکور

ا قال يعني نشد كي چيز پس نشه بمعي نشي وسكر ہے۔

<sup>(</sup>۱) والثاني السم عندنا\_

<sup>(</sup>۲) بعنی بادا جازت نکلوں کین اگر تیری اجازت سے نکلوں تو ایبائیں ہے۔

<sup>(</sup>٣) لینی اگر جوا کھلے تو امرعورت کے ہاتھ ہے۔

<sup>(</sup> س ) ليعني كهيس جلا جا وَل \_

فتاوي عالمگيري. جد الساق عالمگيري. جد الساق

یٰ ئب ہو گیا اور اس مدت تک خود اس ہے نہیں مد مگر نفقہ مورت کو پہنچ گیا تو عورت کا امر اس کے اختیار میں ہو گا اس واسطے کہ طلاق اس مقام براس بات برمعلق ہے کہ دونوں یا تنیں نہ یائی جامیں اورا بیا نہ ہو بلکہ ایک بات یائی گئی لیس مرد مذکورہا نٹ ہو گا اورا گرسی نے دو ہا توں کے بائے جانے برمعلق کیا تو جب تک دونوں نہ یائی جا تمیں حانث نہ ہوگا اور جب دونوں یائی جا میں گی حانث ہوگا چنا نچہا گر کہا کہ و لقد میں ان وونوں وار میں واخس ہوں گا یہ کہا کہا گرتو اس وار میں اور اس وار میں واخل ہوئی تو نو طالقہ ہے خواہ طلا تی کومقدم <sup>(۲)</sup> کیا یا موخر <sup>(۳)</sup> بیان کمیا تو مطلقه نه ہمو گی الا دونوں دار میں داخل ہونے سے مطلقه ہوگی میہ جواہر خلاطی میں ہےا یک تخص نے اپنی زوجہ صغیرہ کا امراس کے اختیار میں ہرین شرط دیا کہ جب وہ اس کے باس سے ایک سال غائب ہو جائے تو وہ اپنے نفس کوطلاق دیستسرالیی طرح کے شوہر کوکوئی خبارہ لاحق نہ ہو پھرشرط یا گی گھرعورت نے اس کومہر ونفقہ عدت ہے ہری کیا اور اینے او پر طلاق واقع کی تو طلاق رجعی واقع ہوگی اور مہر ونفقہ س قط نہ ہوگا ہے وجیز کر دری میں ہے ایک شخص نے اپنی بیوی کا امر اس کے ہاتھ میں اس شرط ہے کر دیا کہ جب و ہاس کو بغیر جرم مارے تو و ہ اپنے نفس کوطلاق دے سکتی ہے بھرعورت مذکورہ نے اس سے نفقه طعب کیااور بہت اصرار کیا اوراس کے بیچھے لگ ٹی تو یہ جنابیت نہیں ہے کیکن اگر شو ہر کے ساتھ بدزیانی کی یاس کے کپڑے بھاز ڈ لے یہ س کی ڈاڑھی پکڑی تو پیرجن یت ہےاورا گرشو ہر کو کہا کہا ہے گلہ ھے یا ہے وقوف یا ضدا کچھےموت دیے تو پیمورت کی طرف' ہے جنایت ہے اورعورت کا امراس کے ہاتھ میں ہریں شرط دیا کہ جب وہعورت کو بغیر جرم مارے تو وہ اینے آپ کوطل ق دے وے پھرعورت نے غیرمحرم کے سامنے ( میں مند کھولاتو شیخ ا م استاد نے فتوی دیا کہ بیہ جنایت ہے اور قاضی ا مام فخر الدین نے کہا کہ یہ جنابیت نہیں ہےاور فرمایا کہ بیتول قدوریؓ کےموافق ہے کہ اس کا چہرہ اور دونوں ہتھیلیاں محل پر دہنبیں ہیں کذافی الخلاصداور سیمج یہ ہے کہ اگر اس نے ایسے محض کے سامنے مند کھول دیا ہے کہ اس عورت ہے مہتم ہوایا ہوتو سے جنایت ہے بیظہیر ربیعیں ہے اگر عورت نے اپنی آواز کی اجنبی کوسنائی تو پیچرم ہے اور سنانے کی پیصورت ہے کہ کسی اجنبی ہے باتنیں کیس یا عمداً اس طرح باتنیں کیس تا کہ اجنبی آ دمی سنے یا ہے شوہرےاس طرح جھگڑے کے طور پر باتیں کیس کہاس کی آ وازکسی اجنبی نے سنی میہ خلاصہ میں ہےاورا گرکسی اجنبی کوگالی دی تو پیرجنایت ہے ہی بحرالرائق میں ہے۔

اگر شو ہر نے اپنی بیوی کی مال برقذ ف کیا پھرعورت نے بھی شو ہر کی مال کوالیہا ہی کہا تو کیا تھم ہے؟

میک شخص نے اپنی عورت کا امر اس کے ہاتھ ہیں اس شرط ہے دیا کہ اس کو بغیر جرم مارے پھرعورت نے وٹی شرق جن بت کی جس مرد نے اس کوئیس مارا پھر چندروز بعداس نے غیر شرق جن بت کی جس مرد نے اس کو بارا اورعورت نے بحکم امر بالید کے اپنے شیئل طلاق دے دی پس شو ہر نے کہ کہ ہیں نے بچھے پہلے جن بیت پر مارا ہے پس تو اپنے کو مارا اور عورت نے بھی مارا ہے اور جھے اپنے تیک طلاق دیے کا سے کو طلاق نہیں دے بھی مارا ہے اور جھے اپنے تیک طلاق دیے کا

ا ا وئی ہے بیشر طرک تو بھی سیجے ہے۔

<sup>(</sup>۱) يعنی طلاق ہوتا۔

<sup>(</sup>۲) میخی جزار

<sup>(</sup>r) جمعے مذکور ہے۔

<sup>(</sup>٣) اوراس پرشو ہرئے مارا۔

خواہ حقیقت میں عمد ااپ کیایا ایسالفظ کہا جس ہے تہمت الازم آتی ہے مثلاً یوں کہا کہ اوز انبی کی مثلا۔

ع یعنی ہے کہا تھا کہ بین نے بقصد نہیں مارا وراب کہتا ہے کہ بین نے جنامت کی وجہ ہے ور ہے وقال کمتر ہم اگر شوہر مدمی موکہ میں نے بقصد نہیں مارااس کے بیامتی جی کہا تھا کہ جنامت نے ماراے ہی مارات ہم جنامت نے ماراے ہی وجہ تنافض غیر فعا جرہے والقد تعالی۔ وجہ تنافض غیر فعا جرہے والقد تعالی۔

<sup>(</sup>۱) پس شوہر سنے اس کو ماراب

اس سے خوش ہوتا ہے ہیں شو ہرنے اس کو مارا تو ایسا کہن عورت کی طرف ہے جن بیت ہوگا اورا گرعورت نے ایسافعل شروع کیا ہو جو معصیت نبیں ہے تو ایسی صورت واقع ہونے ہے عورت کا جواہر جن بیت ند ہوگا یہ جواہراً خلاطی میں ہے۔

ا گرعورت کا اَمراُ س کے ہاتھ میں دیااور دِلی کئی کی خاطروہی اَمر بعینہ کیا تو ؟

اے تولہ بلا جرم اس سے طاہر ہوا کہ کھا تا پکا ناوغیر ہ اس پر بظ ہر وا جب نہیں ہے لیکن تصریح ہے کہ دیاناتٹا اس پر واجب ہے جب تک معقا د سے زا کدنہ ہوتو ویائنہ طلاق نہ ہو فی جا ہے فقائل ۔

ع بسرفرج زن و یا فتح گرمی و بالضم آزاد و بہتر ہر چیز وغیر ذلک من المعانی اگر حرے مرا وفرج عورت ہے تو یہاں کے محاور ہے موافق عورت کا امراس کے اختیار میں ہونا جائے۔

<sup>(</sup>۱) لیعنی گوه کھا۔

د و رہ سے اپناسر مارتو اس سے مورت کا امر سے اختیار میں نہ ہوجائے گا پیافل صدیمی ہے مورت کا امراس کے اختیار میں ان مقرط کی جہا کہ جب اس کو مار ہے تو وہ اپنے نفس کو ایسے طور سے طابق و ہے کہ دونوں میں از دوائی کی خصوصت نہ ہو گیر مورت ہے تاہم کہ بغیر خسر ان انکا طلاق و ہے تو مہر واجب نہ ہو گا ہو جہز کر در کی میں ہے ایک محتص نے اپنی مورت سے کہا کہ میرا امر تیر ہے ہا تھ ہے ہر و رجب تو چا ہے تو عورت کو اختیار ہو گا کہ اپنے نفس کو اختیار کر سے ہم ہور جب تو چا ہے تو عورت کو اختیار ہو گا کہ اپنے نفس کو اختیار کر سے ہم ہور جب تو چا ہے تو عورت کو اختیار ہو گا کہ اپنے نفس کو اختیار کی ہم ہم ہور جب جو ہے خواہ اس مجلس میں یا دوسری مجلس میں میہاں تک کہو ہو تین طلاق ہا جو جائے تاہد ہو جو گا اور اگر دوسری عمل میں اپنے آپ کو ایک ہی و قع ہوگی اور اگر دوسری عمل و تع ہوگی اور اگر دوسری طر قابی ہوگا تا گیاں تھی اور وہ عدت میں ہوتی ہوگا اور اگر دوسری طر قد ہوگی اور اگر دوسری ہوگی واقع ہوگی اور اس کی طلاق جائے تاہد کی دوسری ہوگی واقع ہوگی اور اگر مورت نہ کورہ سے نواز کر اس کی طلاق ہو جنے ہے بعد کی دوسری تو ہوسری گا تھی جو کی اور اس کی طلاق ہو جنے ہوگی اور اگر مورت نہ کورہ سے نواز کر کر گئی گھر عدت گز رگی گھر دوسرے شو ہر سے نکاح کر کر نے کے بعد کی میں طلاق ہو ایک تھی ہورکی کو تعنی طلاق ہو تو تعنی طلاق ہو اقع ہوگی اور قد تا ہوں دوسرے شو ہر سے نکاح کر سے نکاح کر سے نکاح کر سے نکاح کر ہورے نکاح کر اس کی قاب کہ اس کی تو تو ہوں تا کہ کہ تاہد کی دوسرے شو ہر سے نکاح کر سے نکام کر سے نکام کر سے نکام کر

ا كراين عورت كوكها: ان شنت او ما شنت او كم شنت او اين شنت او اينما شنت:

اوراً رعورت ہے کہا کہ تیراام تیرے اختیار میں ہے اذا شنت او متی شنت کینی جس وقت تو جا ہے یا ہم وقت کہ تو چا ہے تو س کو اختیار ہے کہا ہے۔ اس کہل میں یا دوسری کہل میں جس وقت اس کا جی چا ہے اوراً سراس نے اپنے شو ہر کو اختیار کیا تو امر مذکورائ کے باتھ ہے بہ ہر ہوج ہے گا اورائی طرح آسر ہما کہ اذا ما شنت اور متی شنت تو جی کی تھم ہے یہ فصول استروش میں ہے اورا سرعورت مذکورہ نے امر بالید کورڈ کر دیا تو رد نہ ہوگا اورا سر کہل ہے کھڑی ہوگئی یہ کی کا میں مشغول ہوئی یہ کوئی اور بات شروع کر دی تو بھی عورت کو اختیار رہے گا کہ جو ہے اپنے نشس کو طلاق دے دے مگر وہ اپنے نشس کو ایس کے میں ہوئی کہ تو ہے بہرکیف کہ تو ہے ہوئی اور بات شروع کی جورت کے اور اس مورت کے اپنی کہ اور بیدائی کیف شنت تیرا امر تیر ہے ہاتھ ہے بہرکیف کہ تو ہے ہت اور میں مقصود ہوگا اس طرح آسر کہا کہ ان شنت او ما شنت او کھ شنت او این شنت او این شنت او میں جی تو بھی مجلس بی تک اختیار مقصود رہے گا

ا بغیر خسر ان یعنی ب نسارہ یعنی کہا کہ و وطلاق بنسارہ و سے تعتی ہے تو مہر ند ہوگا۔

و عندوا سط زمانداوروا سط مكان كاورعلت كرواا جاتا باورغا برأ ظرف مراوب-

<sup>(</sup>۱) لیعنی نفظ ما بحدادٔ اوستی کے زیادہ کہا۔

<sup>(</sup>٢) أَرْوَيِي عِد

<sup>- = = = (</sup> m )

<sup>(</sup>۴) جس قدرة يا ہے.

<sup>(</sup>۵) جيان ٿو ڀائے۔

یہ نصول عمادیہ میں ہے اور اگر عورت ہے کہا کہ تو اختیار کر جب جا ہے کہا کہ تیراام رتیر ہے ہاتھ ہے تو جب جا ہے ہجراس وائیں۔
طلاق ہائے دو ہادی پھراس سے نکاح کیا پھر عورت نے اپنے نفس کواختیار کیا تو امام اعظم کے زویک دو ہارہ طلاق پڑجائے گی اور
ام یو یوسٹ نے فرمایا کہ دو ہارہ مطلقہ نہ ہوگی اور نفس الائمہ سرحس نے فرمایا کہ امام ابو یوسٹ کا قول ضعف ہے یہ خلاصہ میں ہے
ایک محفق نے اپنی بیوی ہے کہا کہ فعلاں کی امرتیر ہے ہاتھ ہے تا کہ تو اس کو طلاق دے جبکہ تو جا ہے تو یہ شورہ ہے لیس مخاطبہ کو ای

کیام د کی نیت وا جازت کے بغیر بھی عورت اینے آپ کوطلاق تفویض کرسکتی ہے؟

ایک عورت نے اپنے شوہر ہے کہا کہ تو جا ہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو طلاق وے دوں اس نے کہا کہ ہاں پس عورت نے کہا کہ میں اگر اور آر کہ کہ میں نے اپنے آپ کو طلاق وی پس اگر شوہر نے عورت کو تفویض طلاق کی نیت کی تھی تو عورت پر ایک طلاق واقع ہوگی اور آر شوہ کی بیزیت تھی کہ آرتو طلہ ق وے سکتی ہوتو اپنے آپ کو طلاق و سے تو عورت پر طلاق واقع ند ہوگی ایک شخص نے دوسر سے ہے کہا کہ تو جاتا ہے کہ میں تیری عورت کو تین طلاق و سے دوں پس اس نے کہا کہ ہاں پس اس نے کہا کہ میں نے تیری بیوی کو تین طلاق دے ویں تو مش کنے نے کہا ہے کہ اس کی بیوی پر تین طرق و اقع ہوں گی اور شیحے بیہ ہے کہ بیاور پہلی صورت دونوں کی س تیں کہ طلاق جب بی واقع ہوں گی کہ جب شوہر نے اس اجنبی کو تفویض طلاق کی نیت کی ہو بیاقا و کی قاضی خان میں ہے تر بید نے عمر و سے کہا کہ تو

ل کا ندیعنی میری دوسری بیوی فلاند کا امر طلاق تیر سے اختیاریس ہے وہ تیری سوتن ہے قو صرف ای مجلس عل وہ مختار ہوں۔

<sup>(</sup>۱) جہاں تو جے۔

کوها تی ندد ہے ہیں عمر و نے زید کے ستھائی دختر کا نکاح کردی چرزید کی بیوی کوطلاق دے دی تو فرماید کدا گرعمرو نے اس جلس میں بیوی کوطلاق دے ہو جائے گا وراگر کھڑ ہے ہوجانے کے بعد طلاق دی ہے تو طد تی واقع نہ ہوگی بید صوی میں ہیں اس کی بیوی کوطلاق دی ہے ہو جائے گا وراگر کھڑ ہے ہوجانے کہ بعد طلاق دی ہے تو طرح کے مجھ اپنے مہر ہے ہری کردے ہی کورت نے بہا کہ تو جہ ویک کردے ہی کوطلاق دول پی شوہر نے کہا کہ تو میری وکیل ہے تاکہ تو اپنے فلس کوطلاق دول پی شوہر نے کہا کہ تو میری وکیل ہے تاکہ تو اپنے فلس کوطلاق دول پی شوہر دے کہا کہ تو میری وکیل ہے تاکہ تو واقع نہ کو کورت نے کہا کہ تو میری کو میرے کہ کہ تو واقع ہوگا وراگر پہلے ہوگی اوراگر پہلے ہری نہیں کیا تو واقع ہوگی اوراگر پہلے ہری نہیں کیا تو واقع نہ ہو ہا کہ میں نے اپنا مہر مجھے چھوڑ دیا ہدیں شرط کہ تو میرا امر میرے ہاتھ میں دے دے پی شوہر نے اپنا ہی کہا تو جہ ہو کہا کہ میں نے اپنا می کہ تو اس کی ہوگی اوراگر کوئی گا دوراگر کوئی کہ ہو سے تاکہ کوئی امراس کے ہاتھ ہو تھے ہے اوراگر کوئی ہو کہا کہ میں ہو بی تا اس کی بیوی کا امراس کے ہاتھ ہو تھے ہو تو ہو کہا کہ ہیں ہو اپنا کہ ہیں ہو کہا کہ میں ہو کہا کہ ہو سے بیا اس کی بیوی کا امراس کے ہاتھ اپنی اس باتھ کی اس باتھ کی اس باتھ کی اس کے ہاتھ ہو جائے گا کہ ہو سے بی نام میں ہو ہو گا اور گیا کہ میں اس نے باندی تیرے نکاح اس کے ساتھ کر دیا تو اس کا امر میرے ہاتھ ہے لی غاام نے بیا گا ور گرمولی نے ابتدا کی اور کہا کہ میں نے باندی تیرے نکاح تیں بدیں شرط دی کہا تی کہا تھے ہو جائے گرم ہو جائے گا میں ہو ہائے گا میں جس میں ہو ہی ساتھ کر دیا تو اس کا امر میرے ہاتھ ہو جائے گا میں ہو سے نکاح تول کہا کہ اس کی اس کا امر میرے ہاتھ ہو جائے گا میں ہو سے گا میں ہو سے کہا کہ میں ہو ہائے گا میں ہو ہائے گا میں ہو ہائے گا میں ہو ہائے گا ہو جو اس کی کہا کہ میں ہو ہائے گا ہو جو کہا گا ہو ہو ہائے گا ہو ہو جائے گا میں ہو ہائے گا ہو ہو جائے گا کہ ہو ہو جائے گا ہو ہو جائے گا ہو گر ہیں ہو ہائے گا ہو ہو جائے گا گر ہو گر ہو گا میں ہو ہائے گا ہو ہو جائے گا گر ہو گر کہا کہ کہا کہ ہو جائے گا گر ہو گر کہا کہ کہ کہ کو کا امراک کو امراک کے ہو گر گا گا گر ہو گر کہا کہ کو تھا کہ کہ کو گر کہ کو کو کو کو کو کو کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کر کو کو کو کہ کو کر کو کو کر کو ک

(P: 01.00

## مشیت کے بیان میں

ا گرعورت ہے کہا کہ تو اپنے نفس کو طلاق دیے تو شو ہر کواس ہے رجوع کرنے کا اختیار نہیں :

جب عورت ہے کہا کہ تو اپنے نفس کو طل ق دے خواہ اس ہے کہا کہ اگر تو چاہے یا بیدنہ کہ تو عورت کو اختیا رہوگا کہ اس جب تو خاصتہ اس مجلس میں اپنے "پ کوطن ق دے دے اور شوہر ( کو بیدا ختیا رضد ہے گا کہ اس کو معز ول کر دے اور اگر کی شخص ہے کہ کہ میری بیوی کو طلاق دے دے اور اس کے سی تھی مشیت کو ملا دیا لیعنی یوں کہا کہ میری بیوی کو طلاق دے ، گر تو چاہے تو اس کا بھی بی تھم ہے کہ فقط ای مجلس تک رہے گا اور اگر اس کے چاہے کو نہ طایو لیعنی فقط یوں ہی کہا کہ تو میری بیوی کو طلاق دے دے تو سے تو کیل ہے اور ای مجلس تک رہے گا اور اگر اس کے معز ول کرنے کا بھی مختار ( ) ہوگا میہ جو ہر قالنیر ہ میں ہے اور اگر عورت سے بہ کہ تو اپنے مقصود نہ ہوگی اور اگر عورت کا بھی مختار ( ) ہوگا میہ جو ہر قالنیر ہ میں ہے اور اگر عورت سے بہ کہ تو اپنے شون کو طلاق دے تو بیا تی کہا کہ تو اپنی سوتن کو طلاق دے تو بیا تی کہا کہ تو اپنی سوتن کو طلاق دے تو بیا ت

ا ا یا خالد کے اختیار میں یا عمر د کی دوسری زوجہ کے اختیار میں دے۔ یا خالد کے اختیار میں یا عمر د کی دوسری زوجہ کے اختیار میں دے۔

<sup>(</sup>۱) اورا گرمجلس گزرگئی تو عورت خودمعترول ہوجائے گی اورشو ہر کو میآ ہ۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی جاہے وکیل کومعز ول کر دے۔

باتھ سے باہر ہوجائے گابیٹ القدیم میں ہے۔

ا ً رعورت ہے کہا کہ تو اپنے نفس کو تین طل ق و ہے ہی عورت نے ایک طلاق دی تو ایک ہی ہو گی اورا ً مرعورت ہے کہا کہ ہے آ پ کوایک طلاق دے پس اس نے تین طدق وے دیں تو امام اعظم کے نز دیک طدق واقع ندہوگی اور صاحبین کے نز دیک و قع ہوگی ہے مدید میں ہے اور اگر عورت ہے کہ کہ تو اپنے نفس کوایک طلاق دے پس اس نے کہا کہ میں نے پیے نفس کوایک ایک ا کے اطلاق دی تو ایک طلاق واقع ہوگی اور زیادت لغوہوگی اور اگرعورت ہے کہا کہتو اینے نفس کو بتطلیقہ رجعیہ طلاق دے لیس اس نے با ئندھد ق دی پا کہا کہ ہائندطلاق و ہےاور س نے رجعیہ طلاق وی تو و لیلی ہی طلاق واقع ہوگی جس کا شوہر نے ضم کیا ہے نہوہ جوعورت نے نابت کی ہے بیہ ہدائع میں ہے ورا گراس نے پی دوعورتوں ہے کہا کہتم دونوں اپنے نفسوں کوتین طلاق دو حالانک دونوں اس کی مدخوںہ ہیں ہیں ہرا یک نے اپنے نفس کو وراپنی سوتن کو '' کے پیچھے طاد ق دے دیں تو ہرا یک دونوں میں ہے باطلیق اوں تین طد قول سے مطلقہ ہوگی اور بیرنہ ہوگا کہ دوسری کہ طلبیق سے مطلقہ ہواں دا سطےاوں کی تطلبیق کے بعد دوسری کا اپنے نفس کو اور پنی سوتن کوطلاق ویز باطل ہے اورا گر پہلی نے ابتدا کر کے اپنی سوتن کو تین صدیقیں دیے دیں پھرا پینے نفس کوطلہ ق دی تو اس کی سوتن مطلقہ ہوگی خود نہ ہوگی اس واسطے کہ و واسیے نفس کے حق میں ، لکہ ہے اور تمدیک مقصود برمجلس ہے پس جب اس نے اپنی سوتن کو طل ق دینا شروع کیا تو جواختیاراس کواس ئے فس کے واسطے دیا گیا تھا وہ اس کے ہاتھ سے نگل گیا اور اپنے نفس کو پہلے طلاق دینی شروع کرنے کے بعد دوسری کے طلاق دینے کا اختیاراس کے ہاتھ ہے جار ن نہیں ہوسکتا ہے اس واسطے کہ وہ دوسری کے حق میں و َ مید ہے ور و کالت مقصود ہرمجکس نہیں ہوتی ہے بیظہیر ہیں ہے اور منتقی میں امام اعظم ّے روایت ہے کہ ایک شخص ہے اپنی دو عور تو ں ہے کہا کہتم دونوں اینے نفسوں کوطل ق دو پھر اس کے بعد کہا کہتم دونوں اپنے نفسوں کوطل ق نہ دونو ان دونوں میں ہے ہر ا کیپ کوا ہے نفس کے طلاق وے ویے کا اختیار وقل ہے جب تک کہ دونوں اسی مجلس میں ثابت بیں مگر کسی کو بیرا ختیار نہ رہے گا کہ بعد مما نعت <sup>(6)</sup> کے اپنی سوتن کوطلا ق دے میرمجیط سر<sup>دس</sup>ی میں ہے۔

بعنی صرف طلاق کی نبیت ہے بلکہ نبیت کے اس معنی کر پھیرھا جست نہیں ہے کیونکہ لفظ صریح ہے فاقہم ۔

ایک طان قری ایک طال قر مرر ند کہا یعنی ایک طاق قروی ایک طائ قروی ایک طال ق وی فائیم ۔

<sup>(</sup>۱) اوراس ہے رجوع بھی کرسکتا ہے ہاہے معزول کردے۔ (۲) یعنی اس کا طلاق دیتا باطل و بریکار ہوگا۔

اً سرعورت ہے کہا کہا ہے نفس کو تین طلاق دے اگر تو جا ہے پس اس نے ایخ نفس کوایک یا دو

طلاق دیں تو بالا جماع کیچھوا قع نہ ہوگی:

ا ً برا پی دوغورتوں ہے کہا کہتم دونوں اپنے نسوں کو تنین طلاق دوا ً برتم دونوں جا ہو پس ان دونوں میں ہے فقط ایک نے یے نفس کواور پنی سوتن کواسی مجلس میں تبین طلاق دیں تو دونوں میں ہے کوئی مصفہ نہ ہوگی پھرا اُٹر قبل اس مجلس ہے قیام کرنے کے و وسری نے بھی اینے نفس کواور اپنی سوتن کو تین طلاق دے دیں تو دونوں تین تین طلاق سے مطلقہ ہو جا تعیں گی اور دونوں میں ہے ا کیک کی تطلیق سے طلاق واقع نہ ہوگی اور اگر دونوں مجنس سے اٹھ کھڑی ہونمیں پھر دونوں میں سے ہرا یک نے اپنے نفس کواور اپنی سوتن َوتین طد ق دیں تو دونوں میں ہے کوئی مطبقہ نہ ہوگی بیمجیط میں ہے اورا گرعورت ہے کہ کدایے نفس کوتین طلاق دے اگر تو جا ہے لیس اس نے اپنے نفس کوالیک یا دوطد ق دیں قو بالا جماع کی تھووا قع نہ ہوگی میہ بدا نکع میں ہےاوراً سراس مسئلہ میں عورت نے یوں کہا کہ میں نے جا ہی ایک اور ایک اور ایک ہیں اگر اسے ایک دوسرے سے متصل اس طرح کہا تو تنین طلاق پڑ جا کمیں گی خواہ مدخولہ ہو یا غیر مدخولہ ہو سیمین میں ہے۔ا گرعورت سے کہا کہ تو اپنے نفس کوایک طلاق وے اگر تو جو ہے لیس اس نے تیمن طلاق وے دیں تو امام اعظم کے نز ویک پھھوا تع نہ ہوگی اور صاحبین کے نز ویک ایک طدیق واقع ہوگی بیرکا فی میں ہے اور اگرعورت سے کہا کہ تو اپنے نفس کوھلاق وے جب چاہیے تو عورت کواختیار ہوگا کہ جب چاہیے نفس کوطلاق وے وے خواہ اس مجلس میں پر اس کے بعد مگر اس کی مشیت ایک ہی ہار ہوگی اس طرح اگر متی ماشئت یا اذا ماشئت کہا تو مثل متی ماشئت بمعنی جب جو ہے کے ہے اوراً کر کہا کہ کلم شغت بیٹنی ہر ہار جب جا ہے تو عورت کو ہرابر بیاختیا ررے گا جتنی بار جا ہے جب جا ہے بہاں تک کہ نیمن طلاق بوری ہوجا تمیں میسر نے الوہائے میں ہے اور اگر عورت ہے کہا کہ طبقی نفسٹ کیف شنت بینی تو اپنے نفس کوطلاق وے جس کیفیت ہے تیرا جی چاہتو عورت کو اختیار ہو گا کہ جس کیفیت ہے جاہے بائندیا رجعیہ ایک یا دویا تین اپنے تیک وے وے مر مشیت <sup>(۱)</sup> مذکور ومقصود برمجلس ہوگی ہے تہذیب میں ہے اً سرعورت ہے کہا کہ تو اپنے نفس کوطلاق دے اً سرتو میا ہے اور فعا ب ہوی دوسری کوطلاق دے سرتو جیا ہے لیں اس نے کہا کہ فعر ب جا بقد ہے اور میں طالقہ ہوں یا کہا کہ میں طالقہ ہوں ورفلاں طالقہ ہے تو دونوں پرطلاق وا تع ہوجائے گی بیفآوی قاض خان میں ہے۔

ا كركس في افي بيوى عدكها كه طلقى نفسك عشرا ان شنت:

ا اُرعورت ہے کہا کدا پینفس کو طلق و ہے تین طلاق اگر تو جا ہے پس اس نے کہا کہ میں طابقہ (۲) ہوں تو تجھ واقع نہ ہو گی ارا آئکہ کے تین طلاق سے حالقہ ہوں تو واقع ہوں گی بیٹا تا رخانیہ میں ہا اورا اُرعورت ہے کہا کدا ہی نفس کو طلاق و سے اُرتو جا ہے پس اس نے کہا کہ قد شنت بینی میں نے ضرور جا ہا ہے کہ میں اپنے نفس کو طلاق ووں تو یہ باطل ہے ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ اپنے نفس کو حد ق و سے جب تو جا ہے پھر پینے میں بجنوں مطبق مجنوں ہوگیا پھرعورت نے اپنے نفس کو طلاق (۲) وی تو ا ما محمدً

ل مین جد تین طوق چری ہوئے کے پھر مشعبت بیکار ہے اور ہمارے مزو کیک فتم ہوجائے گی۔

<sup>(</sup>۱) کینی ای مجلس میں جو یا ہے کر ہے۔

<sup>(</sup>۲) لينې اس مجلس ميس \_

<sup>(</sup>٣) لوواقع ہوگی اس واسطے کہ۔

نے قرمایا کہ جس ہوت سے شو ہرر جوع کرسکتا ہے وہ اس کے اسے مجنوں ہوجانے سے باطل ہوجائے گی اور اپنی جس ہوت سے رہوع نہیں کرسکتا ہے وہ اس کے مجنول ہوئے سے باطل نہ ہوگی بی قاوی قاضی خان میں ہے منتق میں اما محمد ہے روایت ہے کہ اگر عورت سے کہ کہ اپنے نفس کو ایک ایک طلاق وے کہ میں رجعت کرسکوں جب تیرا جی چاہے پس عورت نے بعد چندروز کے کہ کہ میں طالقہ ہوں تو یہ یک الی طلاق ہوگی جس میں شوہر رجوع کر سکتا ہے اور عورت کا بیتو ل شوہر کے دوسر سے کل م کا جواب ہوگا یہ محیط میں ہے اور اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہ کہ طلقی نفست عین اپنے نفس کو طلاق و سے دیا آرتو چاہے س اس نے کہ کہ میں نے بین فرین طلاق و سے دیں تو بی تیرا قات میں ہے قان میں ہے قلت ینبغی ان یکون ھنا علی قول الاعظم واللہ اعدم۔

كتأب الطلاق

اگر عورت سے کہا: انت طالق ان اردت اور حکمیت او هویت و اجبت کی عورت نے اس

مجلس میں کہا کہ میں نے جا ہی یا میں نے ارا دہ کیا تو طلاق واقع ہوگی:

<sup>(</sup>۱) اراده کے۔

<sup>(</sup>۲) مرضی ہو۔

<sup>(</sup>٣) خواہش کرہے۔

<sup>(</sup>٣) پندکر\_ہ\_

<sup>(</sup>۵) طلاق جاه۔

<sup>(</sup>۱) يعني تفويش طايق .

<sup>(</sup>٢) اگر يديس طائ تك ما التي بول-

<sup>(</sup>٣) ليني على الانتلاف.

تو فدا کوجس اپنی جنس میں اس کاعلم ہوا ہے اس مجنس تک مشیت کا اختیار ہوگا پس ائر اس نے اس مجنس میں جا ہاتو طلاق واقع ہوگی اورای طرح اگرفلاں پذکور غائب ہو بھراس کوخبر بینجی تو اس مجلس علم تک اس کوا ختیار ہوگا یہ بدا نع میں ہے اورا گر کہا کہ تو طالقہ و طالقہ ہے اگر زید جو ہے بس زید نے کہا کہ میں نے تطلیقیہ واحدہ جو ہی تو تیجھ واقع نہ ہوگی اور اسی طرح اگر کہا کہ میں نے جو ر طلاقیں جا ہیں تو بھی یہی حکم ہے بیرمحیط سرحسی میں ہے ورا کر کی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ کرتو جا ورا کرتو نہ جاتو طالقہ ہے تو س مسئد میں کوئی صورتیں از انجملہ ایک بیاکہ چاہئے کومقدم کیا اور بوں کہا کہا گرتو چاہور سرتو نہ جا ہے بیل تو طالقہ ہے اور دوم میہ كه طلاق كومقدم كيا وركها كه توط لقد با كرتو حيا باورا كرتو نه جاب ومآ نكد طلاق كون يم سي كيا كدا كرتو جي بن توط لقد باور اً سرتو نہ جا ہے اور ان سب میں دوصور تیں جیں اول آئکہ کلہ شرط کا اعاد ہ کیا اور کہا کہا گرتو جا ہے اورا گرتو نہ جا ہے ہیں تو طالقہ ہے یا حرف شرط کا اعادہ نہ کیا اور حرف عطف کے ساتھ ذکر کیا یعنی یوں کہا کہا گرتو جا ہے اور تو نہ دیا ہے بس تو طالقہ ہے اور الفاظ تین میں کیب جاہز دوم انکارکرنا سوم مکروہ جاننا پس اگر اس نے کلمہ شرط کا اعادہ نہ کیا اورعطف کے ساتھ ذکر کیا تو تینوں صورتو سامیں طلاق و قع نہ ہوگی خواہ اس نے طلاق کومشیت پرمقدم کیا ہوآ خرمیں کہا ہویا بیچ میں کہا ہواورا گرحرف شرط کوا عادہ کیا پس اگرمشیت کومقدم ک اور کہا کہ اً رتو ج ہے اور اگر تو نہ ج ہے لیس تو طالقہ ہے تو بھی طلاق واقع نہ ہوگی اس طرح اً سرکہا کہ اً سرتو ج ہے اور اً سرتو انکار کرے بیں تو طالقہ ہے یا کہا کہ اگر تو جا ہے اور اگر تو عکر وہ 'جانے لیس تو طالقہ ہے بہر صورت یہی حکم ہے اور اگر طان ق کو مشیت پر مقدم کیا اور کہا کہ تو جا ہے۔ اورا گرتو نہ جا ہے ہی تو ظالقہ ہے پھرعورت نے ای مجلس میں کہا کہ میں نے جا ہی تو طلاق وا تع ہوگی ور سی طرح سر کہ کھے کہنے سے پہلے مجس سے اٹھ کھڑی ہوئی تو بھی نہ جا با یائے جانے کی وجہ سے طلاق ہو جائے گی اور ا اً راس نے طلاق کو چی میں کہا کہ اً مرتو جا ہے ہی تو طالقہ ہے اور اً مرتو نہ جا ہے تو یہ بمزر سال کے ہے کہ طلاق کو ہر دوشر طاپر مقدم کیا قال المحرجم ظاہرا ہوری زبان میں بلحاظ متباور عرف کے درصورت تقدیم اثبات مشیت طلاق واقع ہوگی اور ورصورت تاخیر کے وا في نه به كى فدية أمن والله تعالى اعلمه ليس طاهر بوا كه بيرض بزيان عمر في بي تي قوله ان شنت فانت طالق وان لع تشانبي اور ا اً راس نے ابا ، جمکوذ کر کیا اور طلاق کوشرط پر مقدم ذکر کیا یعنی یوں کہا کہ تو طابقہ ہے اگر تو چاہے تو اٹکارکرے پس عورت نے کہا کہ میں نے جا بی یہ کہ میں نے انکار <sup>(۱)</sup> کیا تو طلاق واقع ہوگی اور گر پچھے کہنے سے پہنے پلس سے اٹھ کھڑی ہوئی تو طلاق واقع <sup>کہ</sup>نہ ہو گی اور کر اہت بمنز لہ اب ء کے ہے اور اگر اس نے طلاق کو نے میں کیا کہ اگر تو ج ہے لیک تو جاتھ ہے ورتو انکار کرے تو ہے تقدیم طد ق ے مثل ہےاور امام محمدٌ نے فرمایا کہ بیسب اس وقت ہے کہ بچھ نیت نہ کی ہواور اگر اس نے وقوع طلاق کی نیت کی اور تعبیق کی نیت نہیں کی ہےتو خواہ طلاق کوشر ط پرمقدم کرے یا چے میں لانے یا موخر کرےسب صورتوں میں طلاق واقع ہوجائے گی بیڈ**نا**وی قاضی خان میں ہے۔

قلت معنی ہے کیامراد ہے؟

قلت معنی بیدین که گویاس نے یوں کہا کہ تو بہر حال حاقہ ہے جا جا یہ نہ جا ہے فہم اور اگر عورت ہے کہ تو حالقہ ہے

ا اورم ادکروہ جانے ہے ہیہ کہا ظہارا ی حرکت کا کرے جوکر اہت پر دلالت کرتی ہے۔

ا نکار کرناکسی کام یا کلام پر۔

<sup>(</sup>۱) کین طلاق کینے سے اٹکار کرتی ہوں۔

فتاوی عالمگیری . جلد 🛈 🖟 ترکیس الطلاق

اگر عورت سے کہا کہ تو طالقہ ہے اگر فلاں نہ جا ہے پس فلال نے جلس میں کہا کہ میں نہیں جا ہتا ہوں تو عورت مطلقہ ہو جائے گی:

ا ار مورت ہے کہ کہ تو طالقہ بواصدہ ہے ہیں آ ہر تھے ہردہ معلوم ہوتو بدو ہیں اگر عورت نے ایک طلاق کروہ فلا ہرکی تو تین طدق واقع ہوں گی کہ ایک طلاق واقع ہوگی ہے تا ہے طدق واقع ہوں گی کہ ایک طلاق واقع ہوگی ہے تا ہے میں ہے بشر بین الولید نے امام ابو بوسف ہے روایت کی ہے کہ ایک خص نے اپنی یوی ہے کہ کہ تو طالقہ بسہ طلاق ہوا لیے کہ تو ایک بیٹ ہیں ہے بھروہ عورت قبل کسی چیز کے چا ہے ہے بھیل ہے اٹھ تھڑی ہونی تو تین طلاق ہے مطلقہ ہوجائے گی اور اگر است نے پہنے اس نے ایک طلاق ہوجائے گی اور اگر است کے پہنے اس نے ایک طلاق ہوجائے گی اور اگر است کے ہوئی تو تین طلاق سے مطلقہ ہوجائے گی اور اگر است کے ہوئی تو تین طلاق ہے ہو جائے اللہ یک تو ایک طدیق کا ار دہ کرے یا ایک کو دوست رکھے تو بھی بہی تھم ہے اور اس کے کہا کہ تو طالقہ بسہ طلاق ہے اور اگر نوا سے نہ کو دوست رکھے تو بھی بہی تھم ہے اور اگر کہ کہ تو طالقہ بسے طلاق ہے اور اگر نوا سے کہا کہ تو طالقہ بسے عاصر نہ بوتو جس مجلس میں اس کو بیرہ ل معلوم ہوا سی تک اس کو بیا فقتیار ہوگا یہ محیط میں ہے اور اگر مورت سے کہا کہ تو طالقہ بسے حاضر نہ بوتو جس مجلس میں اس کو بیرہ ل معلوم ہوا سی تک اس کو بیا فقتیار ہوگا یہ محیط میں ہے اور اگر مورت سے کہا کہ تو طالقہ بسے حاضر نہ بوتو جس مجلس میں اس کو بیرہ ل معلوم ہوا سی تکس تک اس کو بیا فقتیار ہوگا یہ محیط میں ہے اور اگر مورت سے کہا کہ تو طالقہ بسے حاضر نہ بوتو جس مجلس میں اس کو بیرہ کی کہ مورت سے کہا کہ تو طالقہ بسے میں اس کو بیرہ کو بھی کہا کہ کو طالقہ بسے دیر کے بیا کہ کو طالقہ بسے معلون کہا کہ کو طالقہ بسے معلون کے کہا کہ تو طالقہ بسے میں اس کو بیرہ کو بھی کہا کہ کو طالقہ بسے کہ کہ کو طالقہ بسے کہ کو بھی کہ کہا کہ کو طالقہ بسے کہ کو بھی کی کو بھی کے کہ کو بھی کہ کو بھی کی کو بھی کے کہ کو بھی کے کہ کو بھی کہ کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کے کہ کو بھی کو بھی

طلاق ہے لا ایں کہ فلاں کی اس کے سوارائے ہوتو فلاں کو بیا ختیار س کی مجلس تک ہوگا پس اگر فلاں مذکوراس کے سوائے رائے

ے ال انترام جم اصل کے شخد موجود وہیں ہوں ہاں اے مشائی طلاقل فائٹ صالق شہ قالت لا اشعا الا تطلق یعنی اگر تو ہے اپلی طارق ندیو بی تو کتھے طواق ہے پھرعورت نے کہا کے میں نہیں جو بتی تو مصقہ ند ہوگ فاقیم ۔

ع اقول ظاہراً بيتكم قناز ہے واللہ اعلم على بذاا ختلاف بيك بہت مبدل بوناج ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) اوردونول كرے توبدرجداولى ہے۔

ا گرشو ہرنے مشیت کومقدم ذکر کیا تو عورت کویہ ختیار ہوگا کہ فی الحال اینے نفس کوطلاق دے:

اس طرح ا نتاذ ف بیوان کرنے میں دو طبیہ میں ہے کی ایک طبیہ کا تب کی تعطی کا گرن ہے وابندا علم۔

<sup>(</sup>۱) یا بھلا مجھوں وغیرہ۔ (۲) لیعنی اگرنہ جا ہے گی تو اختیار جا تارہے گا۔

<sup>(</sup>٣) لیعنی توله اگر جا ہے تواہیے نفس کوطلاق دے کل کے روز۔

كتأب الطلاق

اً مرعورت ہے کہا کہ جب کل کا روز آئے تو تو طالقہ اگرتو چاہے تو عورت کوکل کے روز مشیت کا اختیار صل ہو گا بیمجیط میں ہے اورا ً سرعورت سے کہا کہ تو طالقہ ہے جب تو جا ہے اگر تو جا ہے یا کہا کہ تو طالقہ ہے اگر تو جا ہے جب تو جا ہے ویوں قول یک ہے۔ بین کہ جس وفت عورت جا ہے نفس کو طلاق وے وے اور امام ابو یوسف کے نز دیک اگر اس نے اپنا قول ( اگر تو ج ہے ) موخر بیان کیا تو لیبی تھم ہے اور اگر مقدم بیان کیا تو فی الحال کی مشیت کا اعتبار کیا جائے گا چیں اگر عورت نے فی الحال سی مجلس میں جا ہی تو پھر جب جا ہے نفس کوحد ق دے سکتی ہے اورا گر پچھ کہنے ہے پہیے مجلس سے اٹھ کھڑی ہوئی تو امر تفویض ہ طل ہو گیا اور شمس ارائمہ نے فر مایا کہ قویہ اگر تو جا ہے اپس تو طالقہ ہے جب تو جا ہے اس قوں میں دومشیت ہیں کہ پہلی مشیت اس مجیس تک مقصود ہےاور دوسری معلق ہے کہ اس کا اختیار عورت کو ہے گروہ پہلی مشیت پرمعلق ہے چنانچیا گراس نے پہلی مشیت کے موافق فی الحال طلاق ہے ہی تو جب جا ہے اپنے نفس کواس کے بعد طلاق دے علق ہے اور فر مایا کدا گرعورت نے بیانہ کہ میں نے عا بی یہاں تک کیجلس ہےاٹھ کھڑی بوئی تو کچرعورت کومشیت کا اختیار نہر ہے گا اورا ً رعورت نے مشیت کے ساتھ اس ساعت کا لفظ کہا بینی میں نے اس ساعت جاتی یا بیلفظ نہ کہا تو ان میں کچھفرق (۴) نہیں ہے بیٹ القدیر میں ہے اور اگرعورت ہے کہ انت طالق متى شئت او مماشنت او اذا شنت او اذا ما شئت كيني تو طالقه بم بروقت كه تو چا به با جب تو چا به تو عورت كوا ختيار ب ج ہے مجلس میں جاہے یا مجلس سے اٹھنے کے بعد ج ہے اور گرعورت نے فی الحال میدا مرر دکر دیا تو روند ہو گا اور اس تفویض کے اختیار ے عورت فقط ایک طلاق اپنے ہے کو وے علق ہے بیاکا فی میں ہے اور اگر عورت سے کہاانت طالق زمان مشیت خود او خین مشیت خود لینی تو طالقہ ہے زمانہ مشیت یا حین مشیت خودتو ریہ بمنز له و اشتنت لینی جب جیا ہے کہنے کے ہے پس میر مشیت اس مجلس تك مقصود نه بوگى بيغاية اسسروجي ميں ہے اور اگر عورت. ہے كہا كدانت طالق كلما شنت ليخي تو عاقد ہے ہر بار جب تو ج ہے تو عورت کو ہرا ہر بورا اختیار رہے گا جا ہے اس مجلس میں جا ہے غیر اس مجلس میں جا ہے۔ لیک طلاق جا ہے بعد دوسری کے تیمن طلاق تك ايخ آ پ كوطلاق دے يديد محيط من إ-

<sup>(</sup>۱) وندرات.

<sup>(</sup>٢) مرف ع إنكالقظ كافى --

كها:انت طالق حيث شئت او ايس شئت ليحني تو طالقه ہے حيث شئت يا اين شئت تو مطلقه نه جو كي ا ً برعورت مٰد کورہ نے ایکبارگی تین طلاق دے دیں تو اہا م اعظمٰ کے نز دیک کوئی طدق واقع نہ ہوگی اور صاحبین کے نز دیک ایک طلاق واقع ہوگی اور پیتفویض عورت کے رو کر دینے ہے روٹ ہوگی اور اگر عورت سے کہا کہتو طالقہ ہے ہر بار جب جا ہے پس عورت مذکورہ نے ایک ایک کر کے اپنے آپ کو تمین طلاق دے دیں پھر دوسرے شوہر سے نکات کیا پھر اس کے بعد اوں شو ہر کے نکاح میں آئی اور پھراپے نفس کوطلاق دی تو اس تفویض مذکور کے تھم ہےوا قع نہ ہوگی اوراً سراس نے اپنے نفس کوا یک یا دو طلاق دی ہوں پھرعدت کے بعد دوسر ہے تو ہر ہے نکات کیا ہجراس کی طلاق کے بعد اول شوہر کے نکات میں آئی تو امام عظلم و مام ابو یوسف کے نز دیک از سرنو تبین طلی آگا ما لک ہوگا اورعورت کو اختیار ہوگا کہ بعد دوسری کے تبین طلاق تک اینے نفس کو دے دے اوراس میں امام محمر کا خل ف ہے میں بین میں ہے اور اگر عورت ہے کہا کہ کلما شنت فانت طالق ثلثاً لیعنی ہر ہار جبکہ تو جا ہے تو بسہ ص ق طالقہ ہے پس عورت نے ایک ہی طلاق جا ہی تو یہ باطل ہے ہیں جیاد میں ہے اور اگر کہا کہ انت طالق حیث شنت او این شنت یعنی تو حالقہ ہے حیث شنت یا این شنت تو مطقہ نہ ہوگی یہاں تک کہ چاہے اورا اُرتجلس ہے، ٹھے کھڑی ہوئی تو اس کا اختیار مشیت ج تا رہے گا اور اگر عورت ہے کہا کہ انت طالق کیف شنت تو عورت قبل اپنے جا ہنے کے ایک رجعی طلاق ہے طالقہ ہو جائے گ پھرا گراس نے کہا کہ میں نے ایک یا ئندطلاق یا تین طلاق حاہی ہیں اور شو ہر نے کہا کہ میں نے اس کی نمیت کی تھی تو پیشو ہر کے تو ل کے موافق ہوگی اورا گرعورت نے تین طلاق جا ہیں اور شوہر نے ایک بائند کی نبیت کی یاس کے برعکس تو ایک رجعی واقع ہوگی اورا مر شو ہر کے اس قول کے وقت پکھے نیت نہ ہوتو مشائخ نے فر مایا ہے کہ بر<sup>نا</sup> بنائے موجب تخینر واجز ائے ''نعورت کی مشیت معتبر ہوگی كذا في الهدابياور بيامام اعظمٌ كے نز ديك ہے اور صاحبينٌ كے نز ديك جب تك نہ جو ہے بچھوا تع نہ ہوگی پس عورت نے جو ہی تو ا کیے رجعی یا بائند یا تنمن طلاق اپنے او پر واقع کر عکتی ہے بشر طبکہ اراد ہ شو ہر کے مطابق ہو جوامام اعظمٌ نے فر مایا ہے وہ اولی ہے اور تمرہ خلاف دومقام پر ظاہر ہوتا ہے ایک بید کہ بل جا ہے عورت مجلس سے اٹھ کھڑی ہوئی اور دوم پیرکٹورٹ غیر مدخولہ کے ساتھ ابیا ہوا تو امام اعظمؓ کے نز دیک ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اور صاحبینؓ کے نز دیک پچھنیں واقع ہوگی اورعورت کا رد کر دینامثل تجلس ہے اٹھ کھڑ ہے ہوئے کے ہے ریڈین میں ہے۔

عورت ہے کہا کہ تو اپنے نفس کو تین میں ہے جتنی جا ہے طلاق دے یا تین میں سے جتنی جا ہے ا ختیار کرتو عورت کوا ختیار ہو گا کہا ہے نفس کوا یک یا دوطلا ق دے دے مگر پوری تبین طلا ق نہیں د ہے ستی ہے اور بیرا مام اعظم حمیۃ اللہ کے مزور کی ہے:

ا گرعورت ہے کہا کہ انت طالق کعر شنت او ما شئت لینی تو طالقہ ہے جتنی جیا ہے تو جب تک عورت کوئی دوسرا کا م شروع نہ کرے یا مجلس ہے اٹھ کھڑی نہ ہوتب تک اپنی مجلس میں اس کو اختیار ہوگا جس قدر جا ہے ایک یا دو تین طلاق دے و سے تک اصل طلاق کوعورت کی مشیت پرموقو ف ہے بعنی اگر جا ہے تو وے اور اگرعورت نے اس تفویض کور د کر دیا تو روہو جائے کی اور اگر عورت ہے کہا کہ تو اپنے نفس کو تین میں ہے جتنی جا ہے طلاق وے یا تین میں سے جتنی جا ہے اختیا رکر تو عورت کو اختیار ہو گا کہ

قولہ پر بنائے .... لینی میہاں مورت کو تخییر وے جو تقص ہے کہ عورت کی نیت معتبر ہو ہی ای تخیر کی بنا پر چو تھم نکلا اور وہ جاری کیا کیا تو لیجی متيمه کلا که تورت کی خوابش برحکم ہو۔

۴ پے نفس کو بیب یا دوطلاق دے دے میکر بوری تین طلاق نہیں دے تکتی ہےاد ریدا مام اعظم کے نز دیک ہےاور صاحبین نے فر مایا کہ تین طلاق تک بھی وے عتی ہے کذا فی الکا فی اور بنابریں اختلاف اگر سی مخف ہے کہا کہ میری عورتوں میں ہے جن کو جو ہے طلاق وے ویت واس کو بیداختیار نہیں ہے کہ اس کی سب عورتوں کو طدق وے دے اور صاحبین کے نزویک اس کو بیداختیار ہے میانیة السروجی میں ہے اورا گرشو ہرئے کئی ہے کہا کہ میری عورتوں میں سے جوطلاق جا ہے اس کوطلاق وے دیے لیں سب عورتوں نے طلاق جا بی تو وکیل کوا تھیار ہے کہ ان سب کوطلاق وے وے بیان القدیر میں ہے اور اگر اولیائے عورت نے اس کے شوہر سے عورت کے علاق کی درخواست کی ہی شوہر نے عورت کے باب ہے کہا کہتو جھے سے کیا جا بت ہے کہ جوتو جا بتا ہے اور یہ کہد کر باہر جلا <sup>ع</sup>یہ ہیںعورت کے باب نےعورت کوحل تل دے دی تو ائر شوہر نے اپنے خسر ہ کوتفویض طد ق کی نبیت نہ کی ہوگی تو عورت مطلقہ نہ ہو گی اوراً سرشو ہرنے کہا کہ میں نے اس سے تفویض کی نیت نہیں رکھی تو اس کا قول قبوں ہوگا بینظلہ صدمیں ہےاوراً سرسی مرد سے کہا کہ میری بیوی کوطلاق دے دیے تو اس کوا ختیا رہوگا جا ہے اس تبلس میں طلاق دے یا اس کے بعد طلاق دے اور شوہر کوا ختیا رہوگا کہ اس سے رجوع کرے میہ مدامیہ میں ہے اور اگر اپنی عورت ہے کہا کہ تو اسپنے آپ کوطلاق دے اور اپنی سوتن کوطلاق دے تو عورت کواپنے آپ کوطلاق دینے کا اختیار ای مجلس تک رہے گا اس واسطے کہ اس کے حق میں پیتفویض ہے اورعورت کواپنی سوتن کو طا، ق دینے کا اختیارا سمجنس میں اور اس کے بعد بھی ہوگا اس واسطے کہ اس کے حق میں بیٹورت وکیل ہے اور اگر دومر دوں سے کہا که تم وونو به میری بیوی کوطلاق و و اگرتم وونو ب حیا ہوتو جب تک دونو ل طلاق و بینے پرمتفق شد ہوں تنہا کسی ایک کواس کی طلاق کا ا ختیے رنہ <sup>(۱)</sup> ہوگا اورا ً سر دونوں ہے کہا کہتم میری بیوی کوطلاق وے دواور بینہ کہا کہا گرتم جا ہوتو بیتو کیل ہے پس دونوں میں ہے . کیپ کوبھی اس کے طلاق وینے کا اختیار ہو گا رہے جو ہرۃ اننیر ہ میں ہےاور اگر دومردوں کواپنی ہیوی کی طلاق کے واسھے وکیل کیا تو دونو ں میں سے ہرا یک کواس کے طلاق دینے کا اختیار ہو گا بشر طیکہ طارق بعوض مال نہ ہواورا گر دونوں کواپٹی عورت کی طارق کے وا سطے وکیل کیا اور کہددیا کہتم دونوں میں ہے لیک بدوں دوسرے کے اس کو طلاق نہ دے لیس ایک نے اس کو طلاق دی پھر دوسرے نے اس کوطلاق دی یا ایک نے طلاق دی اور دوسرے نے اس کے طلاق کی اجازت دی تو واقع نہ ہوگی اورا گر دومر دول ہے کہا کہتم دونوں کے دونوں اس کوتین طلاق دے دو پس ایک نے ایک طلاق دی چمر دوسرے نے دوطلاقیں دیں تو کچھ بھی واقع نہ ہوگی تا وفلٹیکہ دونو کے جمع ہو کر تین طلاق ندویں پیفاوی قاضی خان میں ہے۔

اگرکسی شخص ہے کہا کہ تو میری بیوی کی طلاق کا وکیل ہے بدیں شرط کہ مجھے اختیار ہے یا بدیں

شرط کہ عورت مذکورہ کو خیار ہے یا بدیں شرط کہ فلا ل کو خیار ہے تو وکا گت جا گڑ ہے:

اگر دومردوں ہے کہا کہ تم میری بیوی کو تین طلاق دے دوتو ہرایک کو تنہا طلاق دینے کا اختیار ہوگا اور اس طرح ایک کو

یب طدیق اور دوسرے کو دوطلاق دینے کا بھی اختیار ہوگا بیا تناہیہ میں ہے اور اگر ایک شخص سے کہ کہ تو میری بیوی ک طلاق دینے

واسطے و کیل ہے اگر تو جا ہے لیس مرو ندکور نے ای بھل میں جا ہاتو یہ جا کڑ اگر جا اور اگر جا ہنے ہے لیس مجلس سے اٹھ کھڑ ا ہوا تو

تو کیل بطل ہوگئی یہ فقادی قاضی خان میں ہے اور اگر کی ہے کہا کہ تو میری بیوی کو تین طلاق دے دے اور اگر بیوی جا جے تو ہے خص

یعنی جس ہے کہا ہے اس کومنع کر و ہے قبل اس کے کہ و وطلاق و ہے اس واسطے کہ تو کیل ہے۔

<sup>(1)</sup> کین ایک کی طابق ہے واقع ندہو گیمہ

<sup>(</sup>۲) کھر جب جا ہے طلاق وے دے۔

ویس نہ ہوگا جب تک عورت ندکورہ نہ جا ہے اورعورت ندکورہ کواس مجلس تک جا ہے گا اختبار ہوگا اورا گرم دند کورمجلس ہے اٹھے کھڑ ہوا تو تو آمیل باطل ہو جانے گی اور اس کی طلاق اس کے بعد واقع نہ ہوگی اور متس الائمہ حلوائی نے فر مایا کہ بیرمسئلہ یا در کھنا جا ہے اس واسطے کہ اس میں عام بلویٰ ہے کیونکہ اکثر خطوط طلاق جن کوعورتوں کے شوہر بردیس سے لکھتے ہیں کہ تو میری بیوی کی طلاق کے واسطےو کیل ہے اس ہے دریافت کر کہ وہ طلاق جا ہتی ہے ہیں اً سرعورت جا ہے تو اس کوطلاق دے دے پھرا کثریہ ہوتا ہے کہ وکیل لوگ اس عورت کی مجلس مشیت کے بعد اس کوطلاق ویتے ہیں صل نکہ رہبیں جانتے ہیں کہ طلاق واقع نہیں ہوتی ہے اور اگر سی شخص ہے کہ کہ تو میری ہوی کی طلاق کا دکیل ہے بدیں شرط کہ مجھے اختیار ہے یا بدیں شرط کہ تورت ندکورہ کو خیار ہے یا بدیں شرط کہ فلا ب کو ذیور ہے تو و کالت جائز ہے مگر بیرخیار کہی شرط ہاطل ہے اور اگر کسی مرد ہے کہا کہ تو میری عورتوں میں سے ایک کوھل ق دے دے یس اس نے کسی ایک عورت معین کوطلاق دے دی تو سیح ہے اور شو ہر کو بیا ختیا رنہ ہوگا کہ اس عورت کے سوائے دوسری عور**ت کی**و طر ف طد ق ند کور پھیر دے اور اگر اس نے کسی غیر معین ایک عورت کوطلاق دے دی تو بھی تھے ہے لیکن ان عورتوں میں سے مطلقہ کا معین کرنا اور بیان کرنا شوہر کے اختیار میں ہوگا بیمچیط میں ہے ایک شخص نے دوسرے ہے کہا کہ میں نے تخجے اپنے تمام امور کاوکیل کیا بھروَ بیل نے اس کی بیوی کوطلاق دے دی تو مشائخ نے اس میں اختلاف کیا ہے اور سیحے میہ ہے کہ طلاق واقع سے نہ ہوگی اورا اً سر کہا کہ میں نے تختیجے اپنے تمام امور میں جن کے واسطے تو کیل جائز ہے وکیل کیا تو وکالت عامہ ہوگی کہ خرید وفر وخت و نکاحوں وغیرہ ہر

چیز کوشامل ہو گی بیاقآ وئی قاضی خان میں ہے۔

ا گرایک تخص کوولیل کیا کہ میری بیوی کو تطلیقہ و حدہ دے دے پس ولیل نے اس کو دوطلاق دے دیں تو اہ م اعظم کے نز دیکے نہیں جا نز ہے اور صاحبین کے نز دیک ایک حدق واقع ہوگی بیافقاوی صغری میں ہے ایک شخص نے دوسرے کوطلاق کے واسطےو کیل کیا ہی وکیل نے عورت کوطلاق و ہے دی اور تین طلاق دیں پس اگر شو ہرنے تو کیل ہے تین طلاق کی نیت کی ہوتو واقع ہوں گی اورا اً سرتین طلاق کی نبیت نہ کی ہوتو ا ، م اعظم ّ کے نز دیک پچھوا قع نہ ہوگی ایک شخص نے دوسرے کووکیل کیا کہ اس کی عورت کوا کیپ طلاق رجعی وے دے اوروکیل نے اس کی عورت کوا لیک طلاق بائن وے دی لیعنی کہا کہ میں نے بچھے کوا کیپ طلاق بائن دی تو ا پیں طلاق رجعی و قع ہوگی اور اگر و کیل نے عورت ہے کہا کہ میں نے جھے کو بائن کر دیا تو کہ چھوا تع نہ ہوگی اور اگر و کیل ہے کہا کہ عورت کوطل ق بائن وے دے ہیں وکیل نے عورت ہے کہا کہ تو طالقہ بتطبیقہ رجعیہ ہے تو ایک طلاق بائنہ واقع ہوگی ایک مخص نے دوسرے ہے کہا کہ میری بیوی کومیرے بھائی کے سامنے طلاق دے دے پھر وکیل نے بدول موجودگی اس کے بھائی کے اس کی عورت کوطار ق دے دی تو طلاق واقع مجہو گی جیسے کہ سر کہا کہ عورت کو گوا ہول کے حضور میں طلاق دے دے اور وکیل نے ہدوں حضوری گواہوں کے اس کوطہ ق دی تو واقع ہوتی ہے ایک شخص نے دوسرے ہے کہا کہ میں تجھے اپنی بیوی کے طلاق دینے ہے منع

یعنی جانبی رو کیل طلاق و ہے سکتا ہے مگر شو ہر کو بیا فقیا رہے کہ و کا لت ہے رچوع کر لے۔

قال ائستر جم ہمارے عرف کے موافق طلاق وینا کولی شو ہر کا کا منہیں کہ جس کی عرف حاجت موجود ہوں پس ہر گز طلاق واقع ندہو گی اور نیہ صورے: میل میں بھی یہی تھم ہے تین اگراس نے یوں کہا کہ جوتو کرے وہ میری طرف ہے قرار دیا جائے گا جا ہے کوئی فعل ہوتو البیتاس کے قول ک وبهات بتفرق لازم ہوگ اگر چموکل کی نیت طلاق کے واسطے سرے سے ندہو علیدامل والله اعلم

واقع کیونکہ بھائی کی موجودگی پچھاس فعل کے متعلق شرطنہیں ہے بخلاف اس کے بجائے واحد ہ رجعیہ کے اگر ہائنہ یا تیمن وے ہی تو موکل ے فی لفت کی اور معزب مہنجائی کہوہ رجوع نہیں کرسکتاہے۔

ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاق دینے کے واسطے ایک شخص کو و کیل کیا پھرعورت ہے کہا کہ میں نے فلاں کو تجھے طلاق دینے ہے منع کر دیا تو جب تک فلاں مذکورکواس مم نعت کاعلم نہ ہووہ

معزول نه ہوگا:

ا اگر کسی مخص نے اپنی عورت ہے کہا کہ تو فلاں کے یاس جاتا کہ وہ تجھے طلاق دے دے پس عورت اس کے یاس تمنی اور اس نے عورت کوطل ق دے دی تو سیجے ہے اور فلاں مذکور و کیل طلاقی ہوجائے گا اگر چداس کواپینے و کیل ہونے کا علم نہیں ہوا ہے اور زیا دات میں مسئد مذکور ہے جواس پر دلالت کرتا ہے کہ فلاں مذکور قبل اپنے آگاہ ہونے کے ولیل نہ ہوگا اور بعض نے فر مایا کہ اس مئد میں دوروا بیتیں ہیں اوربعض نے فرمایا کہ جوزیا دات میں مذکور ہے وہ قیاس ہے اور جواصص میں مذکور ہے وہ استحسان ہے پھر بنابر روایت اصل کے جوبحکم استحسان ہے جبکہ فلاں نہ کورا ً سرچہ آگاہ نہیں ہوا وکیل ہو گیا اور شوہر نے عورت کو فلاں نہ کور کے یاس ج نے ہے منع کر دیا تو فلاں مٰدکوراس ہے معزول نہ ہو جائے گا درصور تیکہ فلاں مٰدکورکواینے معزول ہونے ہے آگا ہی نہ ہواور بی تھم تظیر ایک دوسر ہے مسئدگی ہو گیا کہ ایک شخص نے اپنی ہوئ کو تین طافہ ق دینے کے واسطے ایک شخص کو و کیل کیا پھرعورت ہے کہا کہ میں نے فعاب کو تخصے طلاق دینے سے منع کر دیا تو جب تک فعال ند کور کواس مما نعت کاعلم ند ہو وہ معزول نہ ہو گا اس واسطے کہ اگر فلا ب نذ کورمعز ول ہوتو مقصود<sup>ع</sup> بالذات ممانعت ہےمعز ول ہو گاعورت کی ممانعت کی تبعیت میںمعز ول نہ ہو گا جایا نکہ عورت کے سپر دکوئی بات نہیں کی ہے تا کہ فعال ند کور کا اس کی حیصیت میں معزوں ہونا سیجے ہومگر فلاں ند کور کا قبل علم کے مقصود آمما نعت معزوں ہونا میعند ر ہے بیں ثابت ہوا کہ وہ قبل علم کےمعزول نہ ہوگا اور بیاس وقت ہے کہ عورت کواس فلاں مذکور کے پاس جانے ہے پہلے اس کے یاس جانے ہے منع کر دیا ہوا ورا گرفلال مذکور کے یاس جانے کے بعدعورت کومنع کیا تو فعاں مذکورمعزوں نہ ہوگا آسر چہ س کومعزوں ہونے کا حال معلوم ہوا ہو ورعورت کے اس کے پیس جائے ہے پہلے اگر فلال کومما نعت کا اورمعز ول ہونے کا حال معلوم ہو گیا تو معزول ہو جائے گا اور بخن ف الیمی صورت کے ہے کہ ایک اجنبی ہے کہا کہ فلال کے پیس جا اور اس ہے کہد کہ وہ میری بیوی کو ا اختیار ہے اتول معامد فروج میں احتیاط بیتھی کہ ہائنہ واقع مومثلُ پہلے رجعیہ رہی پھروکیل کیا کہ ہائنہ دے دے تو چھ تامل نہیں کہ یا جہ وا تع ہوئی اورا ً سراول یا ئندہو پھر رہھیہ کاوکیل کیا تو دوسری طلاق ہو ًی جَبِیه غیر مدخولہ شہوتو یہاں تال ہے۔

ع مقصود با بذات کینی وکیل کومعز ول کرناصرف اس طرح ممکن ہے کہ اس کوا پیے تعلی وقول سے معز ول کر ہے جس ہے اس کامعز ول کر ، مقصود ہے اورا سے قول وفعل سے نبیل معز ول ہو گا جس سے غرض دوسری ہے اوراس کے عمن میں معز ول کرنے کا بھی تھم دیواور یہاں س نے بہی کیو ہے نو معز وں نہ ہو گا ہاں اگر عورت ہے کہے کہ تو قلاں کواپنی طلاق دینے کی وکالت ہے معز ول کرد ہے اورعورت معز وں کرے تو وہ معز ول ہوجائے گا۔

طلاق دے دے پھراس کے بعداس اجنبی کوئٹے کر دیاتو مما نعت <sup>(۱) سی</sup>جے ہےاورا گربیوی کواس طرح منع کیا تو سیجے <sup>(۴)</sup>نبیس ہےاور بیا بخلاف الی صورت کے ہے کدا کر سی شخص ہے کہا کدا گرمیری ہیوی تیرے پاس آئے تو تو اس کوطلاق دے دے یا کہا کہا گرمیری یوی تیری طرف نکلے تو تو اس کوطلاق دے دے پھر اس نے ویل کو بعد عورت کے اس کے پاس آنے اور نکلنے کے طلاق واقع کرنے ہے منع کردیا تو سیح ہے درحالیکہ وکیل آگاہ ہوج نے جیسا کہ مورت کے اس کے پاس جانے یا اس کی طرف نکلنے سے پہلے مم نعت کر دینا بوجہ مذکور سی ہے یہ محیط میں ہے۔ ایک مختص نے دوسرے کواپنی بیوی کی طلاق کے واسطے وکیل کیا اور وکیل نے اس کو ا پنے نشد کی حالت میں طرق و ہے دی تو اس میں اختلاف ہے اور سیج سے کہ طرق واقع ہوگی ایک صحفص نے ووسرے کواپنی بیوی کی طد تن کے واسطے وکیل کیا پھرموکل نے اس عورت کو بائن یا رجعی طلاق وے دی پھر وکیل نے اس کوطلاق وی تو جب تک عورت ند کور ہ عدت میں ہے و کیل کی طاب ق اس پر واقع ہوگی اورموکل کے بائن کر دینے ہے و کیل مٰد کورمعز ول نہ ہوگا بشرطیکہ طلاق و کیل بعوض مال ندہوا ورا گروکیل نے طلاق نہ دی بہاں تک کہ بل انقضائے عدت کے موکل نے اس عورت سے نکاح کرایا پھروکیل نے اس کوطلاق دی تو و کیل کی طلاق اس پر واقع ہوگی اور اگر موکل نے بعد انقضائے عدت کے اس سے نکاح کیا پھروکیل نے اس کو طلاق دی تو و کیل کی طلاق اس پر واقع نہ ہوگی اس طرح اگر شوہریا بیوی مرتد ہوگئی نعوذ بالندمن ذلک پھر و کیل نے اس عورت کو طلاق دی تو جب تک عورت مذکور وعدت میں ہے تب تک و کیل کی طلاق واقع ہوگی اور اگرموکل مربد ہوکر دارالحرب میں جاملا اور قاضی نے اس کے جاملنے کا تھم دے دیا تو و کالت باطل ہو جائے گی حتی کہا گرموکل ند کورمسیمان ہو کرواپس آیا اور اسعورت سے نکاح کیا پھر وکیل نے اس عورت کوطلاق دی تو طلاق وکیل واقع نہ ہوگی اور اگر وکیل ند کورنعوذ بالقدمر مد ہوگیا تو وہ اپنی و کالت پر رے گا اً سرچہ دارالحرب میں جامعے کیکن جب قاضی اس کے جاملتے ' کا تقیم دے دینو معزول ہوگا پیفیاوی قاضی خان میں ہے۔ اورا گرکسی کووکیل کیا مگراس نے و کالت رَ دکر دی پھراس نے طلاق دی تو واقع نہ ہو گی:

لے جو ہے بینی قامنی نے تھم دیو کہ فلال شخص دارا حرب میں ل گیا تو اس کا ترکیاں کے وارثوں میں تقلیم ہو۔

ل منجو فی الحال او رمعقل جوکسی شرط پرموتو ف ہو۔

<sup>(</sup>۱) کین قلال کے پاس جانے ہے۔

<sup>(</sup>٢) ليخي فلال ك ياس جائے سے۔

بدوں صفوری عورت کے اس و بیل کو معزول کردیا ہی اکر عورت کی ورخواست سے بیدوکالت نہ بوتو معزول برنا تی ہوگا اور بر
بدرخواست عورت ہوتو بدول حضوری عورت کے اس کا معزول کرنا تیج نہ ہوگا اور شمل الائمہ ہرض نے فرمایا کہ تیج ہیے ہو بیل
طلاق کا معزول کرنا مرد کے اختیار میں ہے اگر چدو کیل غذکور بدرخواست عورت ہواورا گری شخص کو طلاق کے واسطے و بال بیاور بہ
کہ ہر ہر جب میں تجھے معزول کروں تو تو میراو کیل ہے ہی بعض نے فرمایا کہ بیتو کیل تیجی نہیں ہے اور بعض نے فرمایا کہ بیتو کیل تیجی نہیں ہے اور بعض نے فرمایا کہ ہر کہ اس کہ معزول کروں تو تو میراو کیل ہے ہی بعض نے فرمایا کہ بیتو بیل تیجی نہیں کے اور بعض نے فرمایا کہ ہو کہ کہ میں کہ میں کر میا کہ ہوگا ہو ہو کہ کا اور بیتو کر میا گیا اور بیتو کر میا گیا ہو ہو کہ کا اور بیتو کی اور شیق میں کہ طرف راجع ہوگا اور بعض نے فرمایا کہ بول کے کہ میں نے تھے معزول کیا جیس کہ میں کے کہ میں نے تھے معزول کیا جیس کہ ہو کا اور بیتو کہ وکا کو سے معزول کیا جیس کے کہ میں نے نے معزول کیا جیس کہ ہو گا اور بیتو کو کا تا مطلقہ سے معزول کیا جیس کے کہ میں نے تیم معزول کیا جیس کہ ہیں اس کو بائن کرد ہے ہی اس کو جائی کہ اس کو جائی کہ اس کو جائی کہ اس کو طلاق و دیتو بیا اس کو طلاق و دیتو بیا اس کو جائی کہ اس کو جائی کہ اس کو جائی کہ اس کو جائی کو سے کہا کہ میری ہوگی کو میا ختیار نہیں ہے کہ ایک ہو گا کہ اس کو جائی گا اور بیتو گی اور اس و کہا کو میا ختیار نہیں ہوگی کو اور اس و کہا کو میا ختیار نہیں ہوگی کو اس میں جوگی اور اس و کہا کو میا ختیار نہیں ہے کہ ایک سے کہا کہ میں کو میان میں ہے۔

وں برن ہوں دوں رہے دیے سے کہا کہ تو میری اس بیوی کو طلاق دے دے اور وکیل نے و کالت ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ تو میری اس بیوی کو طلاق دے دے اور وکیل نے و کالت قبول کی پھرمؤ کل غائب ہو گیا تو وکیل مذکور طلاق دینے برمجبور نہ کیا جائے گا:

اگرعورت ہے کہا کہا گر بچھ پرعورت کروں تو اس کا امر میں نے تیرے ہاتھ میں دیا پھراس کی

ا وہ جھے طلاق دے دے۔

م زمانددائی اس مراوعرف خاص بیا ہے کہ ایک مبینہ تک افاقہ نہ ہواورای پرفتونی ہے۔

ع اورا گرعورت کے جا کہ جو کر طاہر ہوئے کے بعد طلاق دی تو واقع ہوگی۔

#### بیوی اس کے درمیان حرمت مصاہرہ محق ہوگئی:

، "رسی خف ہے کہا کہ میرے سرتھوفعا ر کا نکاح کردے اوراس کو تبین طلاق دے دے پھرمعلوم ہو کہاس و <sup>ت</sup>یل ہے تبل و کالت مذکورہ کے یا بعد اس کے اس عورت ہے اپنے ساتھ نکاح کر دیا ہے تو جا ہے کہ وکیل مٰدکور اس موکل کی طرف ہے و کیل طلاق ہ تی رہے بیقدید میں ہے طلاق کا وکیل واپنچی دونوں برابر میں بیاتا تارخانیہ میں ہےاورا پنچی بھیجنے کی بیصورت ہے کہ شو ہرا پی عورت کواس کی طلاق کسی شخص کے ہاتھ بھیج دیے ہیں ایکجی اس کے شہر میں اس کے پاس پہنچ کر ایکجی گری کو بیغ م ہے اس کو بدستور رس لت ٹھیک ٹھیک ادا کر دے ہیں عورت پر طلاق واقع ہو جائے گی ہے بدا کع میں ہے اور فو ائد نظام الدین میں ہے کہ ایک حض نے ا بني عورت كا امراس كے باتھ ميں ديا كه اگر فلال كام كرول تو توجب جا ہے اپنا يا ؤل اس كرفقاري ہے آز وكروے چرشو بر ف و ہی کا م کیا اور عورت نے اس امر کے ہمو جب طلاق دینے سے پہلے شو ہر سے ضع کیا پس اس کے بعد اپنایا ؤں اس گرفتاری ہے جھز اسکتی ہے یہ نہیں تو مینے نے جواب و یا کہ ہاں سے آپ کوطلاق دے عتی ہے پھر در یا فت کیا گیا کہ اگر عدت گزر کنی ہو پھر نکاح کرلیے ہوتو عورت اپنے آپ کوطلاق دے عتی ہے پینہیں تو فریایا کے نہیں اور زیادت میں یا ب اول میں مذکور ہے کہ اگر ایک تنفی کو وکیل کیا کہاس کی عورت کو بعوض ہزار درہم کے طلاق وے دے چھراس عورت کوخود بدیں بن کر دیا تو پچر و کیل کو بیا ختیار شہوگا کہ عورت ند کوره کوطلاتی دے اور ای طرح اگرتجد بدنکاح کرلی جبوتو بھی مہی تقیم ہے اور اگر اپنی عورت کو یا نن طلاق دے دی چیمرک کو و کیل کیا کہ میری بیوی کوکسی قند رہال<sup>(۱)</sup> پرطلاق دے دے پس وکیل نے اس کو بعوض مال کے طلاق دے دے اورعورت نے قبول کی تو طلاق پڑے گی اور مال واجب نہ ہو گا اور اگر شو ہرنے عدت میں اس سے جدید نکاح کر سے پھروکیل نے ماں پر طلاق وی اور عورت نے قبول کی تو طلاق پڑے گی اور مال واجب ہو گا اور اگر عدت گزرگٹی پھر شوہر نے جدید نکاح کرلیا پھروکیل نے مال پر طلاق وی اورعورت نے قبول (۴) کی تو طلاق بھی واقع ندہوگی اورمیرے جدّے نو اندیس مذکورے کدا ً رعورت ہے کہا کہ آئر جھے ہے عورت کروں کتو اس کا امر میں نے تیرے ہاتھ میں دیا پھراس کی بیوی اس کے درمیان حرمت مصاہر ہمحقق ہوگئی ہایں طور کہ مثلہ اس مرد نے اپنی بیوی کی مال کوشہوت ہے چھوا<sup>علی</sup> پھراگر اس مرد نے کوئی بیوی کی پس آیا اس کا اختیار پہلی عورت کے ہاتھ میں ہوگا یا نہ ہو گا تو فر ہایا کہ باں اس کے اختیار میں ہوگا کیونکہ قضائے قاضی بایں فعل متصور ہے اس واسطے کہ قاضی نے اگر ایسی عورت کے

كتأب الطلاق

لے شہر کچھ میں فت شرطنبیں ہے بکسہا گرای شہر میں ، ونوں موجود ہوں اور اس نے اپنچی ھیجا تو بھی طلی ق واقع ہوگی۔

ع معنی بعد بائد کرنے کے تکاح جدید کرایا ہو۔

ع عورت کرول یعنی دومری عورت سے نکاح کرول۔

م اصل میں نفظ مد انکھا ہے اور میمتل ہے ہے کہ اس کے ساتھ اولی کرلی اور صورت ہے کہ زوجہ سے ہوں کہ چرز وجہ کی وں ہے الحل کی سے اصل میں نفظ مد انکھا ہے اور میمتل ہے ہوئی چرز ید نے دوسر کی مورت سے نکاح کیا تو کیا محر مدعورت اس کو طلاق وے شق ہے جوا ب و یا کے مساس کیا پاس محورت اس کو طلاق وے شق ہے جوا ب و یا کہ بال کیونکہ اگر کولی قاضی بن برقول معز سے ملی وابن عباس بنی ابند عند کے جو فد جب شائع ہے تھم وے کہ وہ عورت بوجہ زیا کے حرام ند ہوئی قو بوسکت ہے اور تھم تف وہا فذ ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) تعنی معین کر دیا۔

<sup>(</sup>۱) لين عرت يل\_

نکات کے جواز کا جس کی مال یا بیٹی ہے زنا کیا ہے تھم دے دیا تو امام گفر کے نز دیک نافذ ہوگا بخلاف قول امام ابویوسٹ کے بیفسوں

ا پیصفص نے اپنی بیوی کا امراس کے باتھ میں دیا ہریں کہ اگر تو مہر بخش دے تو جب جا ہے آپ کوطد ق دے دے اور حال میہ ہے کہ عورت مذکورہ اپنا مبرقبل اس تفویض کے شوہر کو ہبہ کر چکی ہے تو شیخ ال سلام نظام الدین و بعضے مشائخ نے کہا کہ عورت ہے آپ کوھلاق دے مکتی ہے اور بعض مشائخ نے کہا کہ عورت اپنے سپ کوطلاق نہیں دے مکتی ہے بیہ وجیز کر دری میں ہے ا کیں مختص سفر کو جاتا تھا اس نے اپنی بیوی ہے کہ کہ اسرمیرے جائے سے ایک مہینہ گرد جائے اور میں تیرے پاس نہ آؤں اور تیرا نفقہ تیرے پاس نہ پنچے تو میں نے تیرا مرتیرے اختیار میں دیا کہ جب تیرا جی جا جا پاؤں َ شادہ <sup>(6)</sup>کر لے پھرمہینۃً مزر نے ہے یمیے نفقہ آئے بائٹر و وخود نہیں '' یا توعورت کا امر اس کے ہاتھ میں نہ ہوگا اس واسطے کہ مختار ہو نے کی شرط دو با تنیں ہیں نفقہ ندآ نا اور مر د کا نہ پن چونکہ ن دونوں میں ہے ایک بات یا ٹی گئ تو شرط بوری (۴) نہ ہوئی بخلاف اس کے اگر یوں کہا کہ اگر میں ومیر انفقہ نہ پہنچے بھر دونوں میں ہےا کیے چیز پہنچی تو عورت کا امر س کے اختیار میں ہوجائے گا اور میں نے ایک فتویٰ دیکھا جس کی صورت سیقی کہ ا یک شخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر میں تجھ ہے ایک مہینہ فائب ہوں تو تیراامرتیرے ہاتھ ہے پھراس مر دکو کا فرقید کرنے گئے ہیں ے عورت کا امر س کے اختیار میں ہو گا تو اس فتوی پریشنی اے سلام علیہ ءابیدین محمود الحارثی المروزی نے جواب دیا تف کہ نہ ہو گا اور میرے والد فر ماتے تھے کہا ً رکا فروں نے اس کو چنے پر ہا کراہ مجبور کیا کھروہ خود چلا گیا تو جا ہے کہ شر طبخقق بوجائے یعنی نا ئب ہو ج نااس واسطے کہ جانث ہوئے کے واسطے خوا ہ و فعل بیڈسیان ہو یا ہا کرا ہ ہو یا عمد أ ہوسب یک س<sup>لمی</sup>یں میہ خلا صدمیں ہے اور مستفتیات صاحب المحیط میں ہے کہ شوہر نے بیوی ہے کہا کہ اگر دی روز میں تجھ سے غائب ہوں اور تیرا نفقہ مجھے نہ مینچے تو میں نے تیر امر تیرے یا تھا دیا چھر دی روز گز رگئے اورشو ہروز وجہ دونوں نے نفقہ کانچنے میں اختلاف کیا کہ شو ہر کہتا ہے کہ بیس نے پہنچ دیا ہے اور عورت ا نکار کرتی ہے تو شیخ رحمداللہ <sup>(۳)</sup> نے جواب دی<sub>ا</sub> ہے کہ قول عورت کا قبوں ہوگا یہاں تک کہ اس کا امراس کے اختیار میں سو جائے گااور بیہ کتاب الاصل کی روایت ہے اور منتقی کی روایت اس کے برغنس ہے بیفصول عماد سے میں ہے۔

ایک (ملائض نے دوسرے ہے کہا کہ اگر سیم من نہ وہی تاوفت کذا امر بدست من نہا دی طلاقی زن خواستنی آفقال نہا دم پھراس کا مال قر ضداس کونے دیا یہاں تک کہ بیر میعا اُسٹر رُسٹی اور حال بیر ہوا کہ قر ضدار نے ایک عورت سے نکاح کیا تو قرض خوا ہا کوئیا رنہ ہوگا کہ اس کو حل قی رہے دے اور اُسٹر بیر کہ اُسٹر میر اروپیتو فعال وفت تک نہ دے تو امر بدست من نہا دی زنے را کہ بیا خوا ہی عین میرے ہتھ میں امر ایس عورت کا تو نے دیا جس تو جا ہے لیعنی نکاح میں دائے اور وہ باتی مسئلہ بحالہ تو قرض خوا ہوا کہ عورت کے ہا تھ میں دے دیا جس عورت کے ہوئے کہا کہ کہ کہ کوئیت کے طلاق ویہ جاتھ میں دے دیا جس عورت نے کہا کہ کہ کہ کہ اس کوئیت کا اختیار ہوگا میر محیط میں سے ایک شخص نے اپنی ہوری کا امراس کے ہاتھ میں دے دیا جس عورت نے کہا کہ

يكيال متر بم مَنهت بين مروحَ مراوا ي باختياري نبيس بيتوضيح تول شيخ الاسلام ہے والعد تعالى اعلم۔

م زن خواستنی مینی جس سے نکاح کرے۔

<sup>(1)</sup> يعنى طلاق كرك في اوراك تبيس بإني تني -

<sup>(</sup>٣) لين ساحب المحيور

<sup>(</sup> ۱۷ ) قرنس خو د به قرض دار ہے کہا۔

است باز داشتم اور بیانہ کہا خویشتن رکیجی اپنے اوقا محورت ندکورہ مطلقہ ندہوگی اورا اُسرعورت نے کہا کہ میں نے بہت ہوئی ہوئی ہے۔ تھا بیٹن بیمراہتمی کے باتھوا سک کردیا جس نے بہائی آرمیس موجوہ ہوتو اس کی تقید بیٹی جائے گی ور نہیں اور بھارے بیٹنے مشائل کے کہا کہ مستدند کورہ میں طلاق واقع بمونی چاہیے '' فیلم بیر بیش ہے اورا اُسرعورت نے جواب ویا کیا گیند میلی بیٹی میں نے قوال اور کہا کہ کہ میری طلاق کی ایت تھی قوال نہ بیت طدی نہیں ہوئی جائے گی اورا اُسرعورت نے بھاکہ کہ کہ میری طلاق کی ایت تھی قوال نہ بیا ہے۔ کی اورا اُسرعورت نے بھالاق کی ایت تھی قوال نہ بیا ہے۔ کی اورا اُسرعورت نے بھالاق کی ایت تھی تو اللہ تا ہوگی بیرخلا صدیعی ہے اور شیخ الاسلام نے اور ایس کے اور اُسرعورت کی بیرخلا صدیعی ہے اور شیخ الاسلام نے اور ایس کے اختیار میں بھالی بیات تھی بھی بید تھی بھی ہوئے تک عورت کا امراس کے اختیار میں بھالی کے بہاجیز مردری جس ہے۔

ا یک شخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہا گروس روز بعد پانچ اشرفیاں تجھے نہ پہنچ وَں تو تیرا اُمرتیرے ہاتھ:

نو مدصراً الما المطاح المان مواجن المي التي التي التي التي المي المائي المائي

ا مینی میں ہے ماتھ کھنچ ہو یعنی شہرے تھوے ہو کا مرتبیں ہے۔

ا و مرائم بنارات التي يداكان ما بارائم من ايداد وشركا أيد تعد ب

<sup>(</sup>۱) المريع ف عاقرب بـ

<sup>(</sup>۱) چیمین تک میں نے تیراام تیر ے ہاتھ ایا۔

<sup>(</sup>۴) سيجو ڀا انتخل در

<sup>(</sup>۴) مين سيخ پين (۴)

پی عورت کا امراس کے اختیار میں بدین شرط دیا کہ آمراس کو بغیر جرم مارے تو عورت ہے آپ کو طاہ ق درے ہے ہو سوہر نے اس عورت ہے کہ کہ تھے پر حنت ہو و مورت نے جو ب دیا کہ حنت خود تھے پر بوتو اس میں مشرکئے نہ ذار ف میں بعضوں نے کہ کہ یہ یہ عورت کی طرف ہے جن بیت نہیں ہاں و سے عورت نے اس میں پہل نہیں کی ہے بلکہ اس نے مرہ نے ہئے پر کہ اس تیں بہل نہیں کی ہے اور میں بندا آمرم د نے کہا کہ اس تیں کہ براہ ہے کہ مارکو کی طرف ہے جن بیت نہیں ہا اس کو کی و پہلے مشرکئے کے تو س پر بدن یہ کہا ہم مارہ شرکئی ہوتو ہا مورت کی طرف ہے جن نہیں کہا گر شوہر کی مال زندہ بوتو یہام عورت کی طرف ہے شوہر ہی تا میں نہ کہا گر شوہر کی مال زندہ بوتو ہو ہے جن میں ہوگا اور بعض نے ہراکہ کہ اس مورت کی طرف ہے شوہر ہوتو میں میں نہ کہا گر شوہر کی مال زندہ بوتو ہو ہو گر ہوتو ہا مورت کی طرف ہے جرم ہے اور آمر شوہر کی مال زندہ بوتا ہو ہو ہو گر ہوتو ہو ہو کہ کہ تھر کہ کہ کہ تاہم کہ بوتو ہو ہو کہ کہ تاہم کہ کہ تاہم کہ کہ تاہم کہ تاہم کہ تاہم کہ کہ تاہم کہ کہ تاہم کہ

م بنته ب ما وتيم كاون نبيل ب يعدا يب ما شاه نام و ب

<sup>()</sup> ئنتيـ

<sup>(</sup>۲) بروارین یت ہے۔

#### ئس أمريين فقط شو ہر كا قول قبول ہو گا اور ئس ميں فقط ہيو ي كا؟

ا آرعورت نے اپنے خاوند ہے کہا کہ ہے ہمزہ ہی آرشو ہرشریف ہےتو اس کے تق میں بیامر جنایت ہو گا یہا ہی عمدہ میں مذکور ہے ورمیر ہےوالدّ ہے دریافت کیا گیا کہ ایک تخص نے عورت کا امراس کے ہاتھ دیا کہ اس کو ہے جرم شدمارے گا پھر اس حورت نے اورعورتو ں کے سامنے کہا کہا گرتمہارے فاوندمرد ہیں تو میرا فاوندمردنہیں ہے بیل شوہر نے اس کو ہارا تو میرے والعہ نے جواب فر مایا کہ بیعورت کی طرف ہے جنایت ہے ہی عورت کا امراس کے اختیار میں نہ ہوگا وابتداعلم ۔فتاوی وین ری میں مذکور ہے کہ کیک مخص نے اپنی بیوی کا امراس کے ختیار میں دیا ہریں کہاں کوکسی گناہ پر نہ مارے گا ا، اس پر کہ شوہر کی با، جازت فلا ں نص کے یہاں جائے پھرعورت فلاں مذکور کے یہاں بل اجازت شو ہر کی گئی پیں شو ہر نے جھٹز اکیاعورت نے گالیاں ویں تو شو ہر نے مارا نیس اس عورت نے کہا کہ میں نے بحکم امر سپر وشدہ کے اپنے آپ کوطلا تی وے لی پس شو ہرنے کہا کہ میں نے بختے اس جرم یر مارا ہے کہ تو میری بارا جازت فلاں کے بیہاں گئی تو فر ہایا کہ شوہر کا قوب قبول ہو گا اور طلاق نہ ہو گی فتا وی ویناری میں مکھا ہے کہ ا یک عورت نے اپنے خاوند ہے کہا کہ تو نے میری طلاق کی تشم کھا ٹی تھی کہ تبھے کو ہے گنا ہ اور اور ااور اب میں تجھ پر طلاق ہوں ہی شوہر نے کہا کہ میں نے تجھے ہے ً من ہ شرعی نہیں ہ را ہے تو فرمایا کہ قوی شوہر کا قبول ہو گا اورا گر شوہر نے اس کے بعد یوں کہا کہ میں نے بچھ سے بیوں کہا تھا کہ تو اپنی بہن کے یہاں نہ جا کہ جھے اس میں غصر آتا ہے بھر تو نے مانا اور تو گئی اور میں نے تھے اس سبب سے ہارا ہےاورعورت اپنی بہن کے یہاں جانے ہے منکر ہے تو قول کس کا قبول ہوگا اور گواہ کس پر لہ زم ہوں گے تو شیخ نے جو ب میں فرمایا کہ قوں شو ہر کا قبول ہو گا اوراس میں گوا ہوں کی ساعت نہ ہوگی ایک شخص نے دوسر ہے مرد سے مجلس شراب میں کہا کہ میں نے ہرجس عورت سے نکاح کیا ہے تیر ہے و سطے کیا ہے کہ اس کا رکھنا وچھوڑ دین حیرے یا تھے میں ریا ہے ہیں مخاطب نے کہا کہ اگر ا یہ ہے تو میں نے تیری بیوی کوا یک طلاق دوحد ق و تیمن طلاق ویں پی سے واقع ہوں گی تو ﷺ نے فرمایا کہ تیمن س واسطے کہ یہ کہن کہ تیرے ہاتھ میں رہا ہے بیاز ماند ماضی میں اس کے ہاتھ میں ختیا رہوئے گی خبر دیتا ہے ورز مانہ ماننی میں اختیار ہاتھ میں ہوئے سےاس کا ب تک باقی ہونالہ زمنہیں آتا ہے بلکہ طلق امر تو مجنس تک متصور ہوتا ہے حالا نکہ مجلس بدل چکی ہیں باطل ہوجائے گاحتی کہ آپریوں کہ کہ تیرے ہاتھ میں ہےتو بیاس امر کا اقرار ہے کہ ختیارامراب بھی قائم ہے پاس اِس کا طد ق وینا تھے ہوگا یہ فصوں استروشنی میں ہے۔ عورت نے اپنے خاوند سے کہا کہ میں جھھ ہے ایک بات کہتی ہوں تو نے روا رکھی یا کہا کہ ایک کام کر نی ہوں تو نے اجاز ت دی؟

میرے جذکے فوائد میں ہے کہ ایک شخص نے مورت کا امراس کے ہاتھ میں بدیں شرط ہیا کہ مہینہ تک آئر دو دین رمورت کو ہی ہی ہے تھے میں بدیں شرط ہیا کہ ایک قبول کر لی ہی ہی ہے نے تو عورت مختار ہے کہ اپنے آئی قبول کر لی ہی ہی ہو مورت بعد مدت گزر نے کے خود مختار ہو شتی ہے یہ نہیں تو جواب دیا کہ گرشو ہر نے مدت گزر نے سے پہنے قرض خواہ عورت کو و سے تو عورت می زرین سے پہنے قرض خواہ عورت کو و سے و نے تو عورت می رند ہوگی اور آئر ند دینے ہوں تو ہوگ کی سے شخص نے اپنی عورت کا امراس کے اختیار میں دیا کہ بدول اس کی جند ہے ہم زند ہوئے گا چر ہا ہم جان کی قصد یا اور ہورت نے سی کہ مشیعت کی گئی تا ہورت کی طرف سے اجازت ہے تو فر مایا کہ اور اند کے شوی ہے کہ ایک مرد نے عورت کا امراس کے اختیار میں دیا جد ان کے عورت کی بھر ان کہ عورت کی طرف سے اجازت ہے تو فر مایا کہ اور اند کے ایک مرد نے کورت کا امراس کے ہاتھ میں دیا ہدیں کہ عورت ن یا اجازت

مش بیت میں فرکور خصت کرنے کے لئے یا تھے جیا جیے ممس ہے۔

واقعة فنوي ليعني صرف فرضي مُستلة بين بلكه إيه واقع ببواتها جس كافنوي طاب كيا كيا تقا-

و ندی کیک فرید سے کا ٹیم میں مورت اپنے شوہ سے یا کوان ک ٹیل ٹی ورو ہاں کیک و ندی کو چھا کی ور س باتدی واس سے شوم کے خرید این آیا مورت ۵ بید چیها نتما اجازت ہو کا تو ہورے افتض ال زمان اسر چیرو وفتو کی دینے می بیافت نار کھنا تی جواب دیا کہ بات عورت ن صرف سے جازت ہوگی کے عورت کا مر ان سے ختیار میں شہوجائے گا ورمیں نے جواب دیا کہ عورت کا ام ان سے عتیار میں ہوجائے گا پیفصوں میں دیے میں ہے اور ثبموٹ انوازی میں کھو ہے کے عورت نے بیٹے خاوند سے کہا کہ میں تجویت ایک یا ہے جن جو ں قوائے رو رضی یا کہا کیا کہ اس تی ہوں قوائے اچاز ہے دی بین شو ہر نے کہا کہ بال میں نے رو رکھا بین مورہ ہے ہ کہ میں نے ہے' کی وقین طور ق اے این قر میرو انتح شدہوئی ور انزشو ہر نے کہا کہ میں نے اس سے طاق کی کہتا نہ واقعی

تو ل شوہ کا قبو ں جو کا بیانچیط میں ہے۔

کیک تختی نے بغیر چرم مارے پرطاق کو مُعلق کیا پُھر مورت مذکورہ کو چاہیں جو کشاہ ہوہ و سری جانب سے نہیں ہے آگ ہٹ ں مرین و چدمیں کیک مرد جنبی رہنا تھا۔ مرعورت ہا یہ قصد شاتھا کہ اس جنبی کو و کیسے تعرشو ہرئے کے معورت و مار اقاعورت پر طاق التي شاہو كى س و عظے كدشوم ب اس كوجرم إلا مار بے ياخزا الله المفتين ميں ہے كيا ف ووسرے سے كہا كہ جب التي بغير میری جارت کے آئی شہرے ہیں جانے قرق کے پٹی مورت کا امر میرے ہاتھ میں دیو س کے کہا کہ باب دیو پھر اس کے ایک ہار اں تخص ہے وہ جانے کی اجازت نے وہی آیا ہے اجازت بھی جاسکتا ہے تو شکن ملاء الدین نے جو ب دیا کہ ہاں جاسکتا ہے ں و نظے کہ ہے گا و بمعنی ہروفت ہے اور ایکہار کا جازت اینان وقات کے واسطے ٹائل ہوجائے گا یہائی میں نے ن نے فو سد ے تعدید ہے بیا سینٹھی کے بینی دیوی ہے کہا کہ آر ہم اپھر مہینے ہے شرورٹا پر مجھے تیرے ہاں وب یہ کے شہر نہ ہے ہو ام تیا ہے ہاتھ ایا کہ قالیک طرق ہان جب جا ہے وہ ہا ہے اور عورت مذکورہ نے اس تفویض و ان مجلس تفویض میں تبول یا نچر سے بعد کیٹ ماں مزر گیواور شوہرای کوائن ہے ماں ویاپ نے گھرنہ لے گیو ہی آیوعورت مذور واپنے آپ وطاق و ہے عتی ہے یا نہیں جانا میو ہے کے بیدو قعدم ننٹیان میں واقع ہو تھا چنا نچیو ہاں کے لوگوں نے اس کا استفنا جہارے پیاس جھیجا ہیں میں ے ملص کہ ہاں عورت کو بیدا ختنیا رحاصل ہے ور س وقت ہے منتیان تم قند نے میرے جواب ہے۔ و فنت ہی اور میر ہے جد ہے فو سرش ہے کہا کیب نے کہا کہ میں شریب شاہیوں کا وجوا شاہیوں گا وزیا شامروں گا اورا سرسروں تو میری کی ہو جھ ہے تین جات ثیں ہیں سر ان نے ان میں ہے کوئی کا میکھی کیا قو عورت پر تنین طلاق واقع ہوں گی پھر مکھا کے نئی میصورت میں پچھ نتا فی نہیں ے مر ثبات کی صورت میں متلاف ہے۔

جہر تبت ن سورت میں نہر ف ہے۔ جن مفاظ سے فقط مرا دید ہوتی ہے کہ نفس کورو کے اور فعل حرام سے اس کو ہازر ہے پر مجبور کریے :

اُر کہا کہ اُر میں شریب ہیوں وجوا کھیوں اڑنا مروں قامین نے پنی ہیوی کا امرین کے ہاتھ ویا پھر اس نے ان میں ہے ا نیٹ نعل یا تو جنسوں نے نز دیکے عورت کا مراک ہے فتایا رمیس شاہو گااور بعضوں نے نز دیک ہوجائے گااور کی نے فرہایا کہاہتے غانه سے توٹن پیت کے کا روزو کے اور تعلی حرام سے ان و ہازر کھے اور ان فعال میں سے پہلغل تنہا اس می توٹن ہے و مطال ے ہاں چاہے کے اسپانعلال کے چاہ جائے پر جزامہ قاف ندر ہے کرچہ فطوا وکیا اور جمع ہے اسطے بیں ایما کی تا اس مربون مدین نے آئے اور اور مومل مدیس فدکورے کہ بیسام و نے اپنی بیوی سے کہا کہ کر میں مثلث بیوں وجو ثید وہ علیر وہلی تؤ

بترطیدا جارت ہے، قت و بامیں تو ہر بن زیت طاق ہے ۔ وراس ورومیں اگر شو سرے ساکہ بیرمیری کی ایت ہے تی توان کا قول وہ جنز اوگا

میں نے تیرا، مرتبرے ہاتھ دیا جب تو جا ہے آپ کو طار ق دے دے مورت نے س کو قبول می<sup>( )</sup>پھر س مرد نے فقو ہی کی اور ہ بی تعلیاتی آیا س کے پینے ہے تورت مختار ہوجائے گی پانہیں سوعلامہ نے جواب دیا کہ ہاں عورت مختی رہوگی کیونکہ حصول مختیار جد بد ہے ایب ہے ماتھ معلق ہے نہ سب ہے ساتھ جمہوعہ ہو کر اور اس طرح ویل کے ساتھ ملامہ بے جواب ویا ہے ور ن ہے ب ہے وہ ہے کے سوطاہ تی وے وے اورعورت نے اسی تبلس بین اس کو قبوں کر بیا اس کے بعد اس مرو نے س عورت کو جرم پر مار پس آیا عورت اپنے کوطلاق و سے تنفتی ہے تو میں نے جو ب و یا کہ ہاں و سے تنتی ہے اور مسائل مذکور و میں جومیر ہے جدا مام وملامیہ سم قندی نے اختیار کیا ہے اور ن کے بل زمانہ نے ن کی معافقت کی ہے یہی ان مسائل میں میٹنی کہیں مام ابو بکر محمد بن غلشل بخاری کا مختارے پیانسوں عماد سے میں ہے۔

# در بیاں طلاق بالشرط ونحوذ لک ن میں چرنسیں ہیں۔ فصل : ①

#### بيان الفاظ شرط (الفاظ شرط)

ان مذا اذام کی کلما متی مته - جن ان الفاظ میں جب شرط پائی جائے گی تو تشم تحل موجائے گی اور خشی ہو ج نے گی س واسطے کہ بیا غا نوعموم وتکرار پرد الہت نہیں کرتے ہیں پس ایکبارتھی پونے جانے پر شرط بور کی ہو کر تھے تھے گ ورپھر س کے بعداس قول کے پیائے جائے ہے جسٹ نہ ہوگا الکما میں کہ بید فظ کلمامقتضی عموم ہے ہیں اگر شرط بید فظ کلما ہواور س ک جزا ،طلاق قرار دی گئی ہوتو لفظ کلما ہے ہر ہارشر طامتکر رہو کر ہ ہارجانٹ ہوگا ور جب جانث ہوگا تب ہی طلاق واقع ہوگ یہا ب تک کہ جس میں طلاق کی اس طرح فتم کھائی ہے اس ملک کی سب طعر ق یوری ہوجا میں پھرا اً مرعورت نے کسی دوسم ہے شوہ ہے نکال کیا بھراس نے اس عورت سے نکال کیا ور پھرشرط پائی تی تو ہمارے نز دیک حانث ندہوگا میاکا فی میں ہے اور ٹر نظمہ کلمانفس تزون پر وافنل ہوا کہ یوں کہا کہ کلما تزوجت امر اُقا فھی طلاق کلما تزوجتك فائت طلاق تو ہر ہور س کے ساتھ تکا ت كر نے ے وہ طالقہ ہوگی اگر چہ دومرے شوہر سے نکاح کے بعد اس سے نکاح کیا ہو رہی نیتے السروجی میں ہے اورا گر کی نے کہا کہ ک امراٰۃ اتزوجھا فھی طلاق برعورت کہ میں س سے نکاح کروں وہ طاقہ ہے ہیں اس نے کی عورتوں سے نکاح (۱۴) کیا تو سب کیر

فار صدیدے کے کاما سے سر ہور شہر کو انسان کا استان کا انتہا ہو گئے ہوئی ہے لیکن کیا تک ان مکسان تین طال تک الدیا ہے۔

م بار جب بین کورت ہے کان کروں تو وجا قدیمے یام بارجسیا تھے ہے نکان کروں تو تو جا تھ ہے۔

يَّ نَ فِي الْمُنْ اللهِ مِنْ وَهُ وَ لَ كُوشُولُ .

یعنی استحکس میں۔ (۲) لیعنی ایک مقد میں۔ (1)

طد ق پڑے گی اورا ً سراس نے ایک ہی عورت ہے گئی ؛ رنکاح کیا تو و وفقط <sup>(۱)</sup> ایک ہی مرتبہ مطلقہ ہو گی بیمجیط میں ہے۔ 'راس نے بعضی عورتوں <sup>(۴)</sup> کی نبیت کی ہوتو و پاین<sup>ہ</sup> اس کی نبیت سیج ہو گی گرفض ماتصد میں شاکی جائے گی اور شیخ خصاف نے فر مایا کہ قضا انجھی اس کی نمیت سیجھے ہےاور فتو ی خلام مذہب ہیر ہے ور سرفتهم تھانے والہ منطلوم ہو ورموا فق قول خصاف ہے تکم مربیا سی تو کچھمضا کھنبیں ہے بیہ بحرالرائق میں ہےاو منجملہ الفاظ تشرط کے لو۔ومن وای وایں واپی ویں دانی بین کذفی النبیین اورااز انجملہ لفظ في ب جبكة تعلى يرداخل بهومثلًا كبرك انت طلاق في دخولك الداريعي (ان دخلت الدار) بيعما بيرس ب- اور غاظشر جو فاری میں میں آسروجمی و ہمیشہ و ہرگاہ و ہرز مان و ہر بار پاس لفظ آسر بمعنی ان ہے پاس حافث نہ ہوگا مگر کیک ہی مرحنہ اور دوم بمعنی متی ہے کہ اس میں بھی ایک ہی مرتبہ جانث ہو گا اور سومتنگ دوم کے ہےاور دونو ں کے معنی ایک میں اور جیبرم و پنجم میں بھی ایک ہی مرتبہ جانث ہوگا س و سطے کہ بیانفط بمعنی <sup>(س)</sup> کل کے ہاور یہی سیح ہے اور ششم بمعنی کل ہے لیں ہر باروہ جانث ہوگا بیر محیط سرحسی میں ہے اور رہا فظ کہ جیسے کہا کہ زن <sup>(۵)</sup> اوطالقہ ست کہا یں کارمی کندلیس اگر عرف میں اس سے تعییق کے معنی نہ لئے جاتے ہوں ق صد ق نی ای ں واقع ہوگی اس واسطے کہ پیچھین ہےاورا ً سران لوگوں نے تعییق فقط اسی غظ<sup>ا</sup> ہےا ہے عرف ومحاور ہ میں رکھی ہوتو جب تک شرط نه یا تی جائے طلاق واقع ندہوگ ور "ران ئے عرف میں تعیق اس لفظ ہے بھی ہوا ورصرت کے حرف شرط ہے بھی معروف ہوتو منسلی نے اپنے فتا وی میں ذکر کیا ہے کہ بیطلا تی فی الحال واقع ہوگی اور ہمارے بعضے مشائخ نے فر مایا کہ نہ واقع ہوگی اور یہی صح ہے بیرمحیط میں ہےاور گرفتنم کھانے کے بعد ملک زائل ہو جائے مثلاً عورت کوایک یا دوطلاق وے دیں تو اس ہے تتم باطل نہیں ہوتی ہے پھرا گرشر طایک حالت میں یوئی گئی کہ ملک ٹابت ہے توقشم مخل ہوگی مثلاً عورت ہے کہا کہ تو طالقہ ہے اگر تو اس دار میں و خل ہو پھرا یک حالت میں واض ہوئی کہ بیاس مرد کی بیوی تھی قائشم تھی ہوجائے گی اور باتی <sup>(۲)</sup> ندر ہے گی اور اگر نکاح ہے خار ن ہوجائے ئے بعد داخل ہوئی تو قشم ملحل ہو<sup>(2)</sup> ہوج ئے گرمشلا اپنی عورت ہے کہا کہا گرتو دار میں واخل ہوتو تو عابقہ ہے پھر قبل و جو دشرط کے اس کوحد ق د ہے دی یہاں تک کہ عدت ً ٹر رگنی پھرعورت دار میں داخل ہوئی توقشمنحل ہوگی مگر طد ق یجھ نہ واقع ہوگی ہے کا فی میں ے اور اً سرانی بیوی ہے کہا کدا گر تو دار میں واخل ہوتو تو طالقہ ہے طلاق ہے بھرقبل دخوں دار کےعورت کو یک یا دوحد ق وے دیں پھر عورت نے کئی دوسرے شوہر سے نکاح کیا جس نے سے دخوں کیا پھراس کی طدق کے بعد شوہراول کے نکاح میں آئی پھرویہ

ل قوله لفظ اقول بيرمجيب محاوره موگايه

ج ۔ ۔ قال اُمتر ہم ہمارے مورہ بیل واقع نہیں موٹی ارند یہ عرف ہے اور فاری زبان میں بھی بیری ورونہیں ہے اورا کرتھیق کا می ورہ ہوتو بھی مین کا رمیند تبخیر سے نتعلیق پس واقع ہوگ اور شاید کہاصل میں مکند ہوگا۔

<sup>----- (</sup>I)

<sup>(</sup>۲) مثما پیمراد ہو کے تعموق ہرعورت ہے۔

<sup>(</sup>۳) أَرَةِ دَارِينِ دَاخُلُ ہُو\_

<sup>( ~ )</sup> وركل مين كيورحث ہے۔

<sup>(</sup>۵) مینی اس آن یوی طاق ہے کہ دورے کام کرتا ہے۔

<sup>(</sup>۲) يوليطال هور 🔻

<sup>(</sup>۷) اورچھشہوگا۔

میں داخس ہوئی تو اہم ابوصنیفہ وا مام ابو ہوسف کے قوں کے موافق اس پر تین طلاق واقع ہوں گی ہیدائع میں ہے۔

اگر اپنی عورت پر تین طلاق ہا کم کی تعیق کی ہوتو پھر تین طلاق کی ہجنر اس تعیق (' کو باطل کر دیتی ہے مثلاً تین طلاق ہا کم کی تعیق کی اور کہا کہ اگر تو دار میں داخل ہوتو تھے تین طلاق ہیں پھر اس شرط کے پائے جانے ہے پہلے اس عورت کو تین طلاق ہا ہو کہ دے دیر پھر مید کورت ہوتی ہے ہوگی ہی شرخ نے ہے بر جندی میں ہواد جیسے بجیز تین طلاق دینے ہے تعیق طلاق ہو جاتی طرح شوہر کے دار لحرب (' ) میں جانے ہے بھی مام میں ہوجاتی ہو جاتی طرح شوہر کے دار لحرب (' ) میں جانے ہے بھی مام اعظم کے زورہ کے دار تحرب میں جامئے کے بعد عورت نہ کورہ اس میں صاحبین کا خلاف کا فائدہ ہے کہ اگر مرد نہ کورت نہ وہ برہ نکاح کی تو مام اعظم کے زورہ ہے کہ اگر مرد نہ کورت نہ وہ برہ نکاح کی تو مام اعظم کے زور کیا ہے تا ہو گا ہے گئی نہ موگی نہ موگی اور س عورت سے دو ہرہ نکاح کی تو مام اعظم کے زود کیا ہے گئی ہیں اور تا نہ بر اس کی تھات کی بوشل ہے ہے کہ بھر سے دو ہرہ نکاح کی تو مام اعظم کے زود کیا ہے گئی ہیں سے بھر کی نہ موگی نہ موگی اور صاحبین کے زور کیا نہ تو کا مراقظم کے زود کیا ہے گئی ہوسکتا ہے بیافتی القد مریس ہے۔

### کلمہ کل وکلما ہے جیلی طلاق کرنے کے بیان میں

سرایک محض نے کہ کہ ہر ہار جب ہیں سوار میں واقعی ہوں تو میری ہوی کو صدق ہوگی ہو ہوگی ہیں جان طلاقوں کھر ہے شخص اس دار میں جا رہم ہوا اور کی ہوی کو میمن نہیں کر چکا ہے تو ہر ہار میں ایک طدق ق واقع ہوگی ہیں جا ہان طلاقوں کو میں ہو ہے ان طرفوں کو میں ہوئے ہوگی ہیں جان طلاقوں کو میں ہو مقرق کر دے اور جو ہوگی ہیں جب ہو دو ہر کہ تو فلال سے کا اس کر ہوگا ہوگی ہیں جبکہ وہ عورت دار میں داخل ہوگی ہیں جمعقد ہوگی ہی جب فلال سے تین بار کار مکرے گی ہی جب تین طلاق سے طاقت ہوگی ہیں جبکہ ارائق میں ہے گر کی سے مرد نے دو مردوں سے کہا کہ ہر بارکہ میں مقلد ہوگی ہیں ہو ہوگی ہیں ہو ہوگی ہیں ہوگی ہو ہو ہو کہ ہوگی ہیں ہوگا ہوگی ہیں جب کہ ہر بارکہ میں ہوگا ہو ہو ہو گی ہو ہو ہو ہو گی ہو ہو ہوگی ہو ہو ہوگی ہو ہو گا ہو ہو ہوگی ہو ہو ہو گی ہو ہو ہو گی ہو ہو ہو گی ہو ہو ہو گی ہو ہو ہو ہو ہو گی ہو ہو ہو ہو گی ہو ہو ہو ہو گی ہو گی ہو ہو ہو گی ہو گی ہو ہو ہو گی ہو گی ہو ہو گی ہو گی ہو ہو ہو گی ہو گی ہو گی ہو ہو ہو گی ہو گی ہو ہو گی ہو ہو ہو گی ہو ہو گی گی ہو گی

سنحیل بیخی با کل جدائی کے بعد جدید نکاح ہے ہجری تین طار ق کا اختیار حاصل موا در بہیے نکاح کی تھی معدوم ہوگئی۔

م یعنی شارید ایک ایک طلاق دے دی ہوٹ اب دو کا ما سک ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) تعین خدن تعیق به

<sup>- 195</sup> m (t)

<sup>-1119 - /</sup> F (r)

<sup>(</sup>٣) پس تين ڀار ہے تين طلاق واقع ہول گي۔

نی بیوی ہے کہ کہ میری طرف سے ہر حسن کلمہ کہنے برتو طلاق یا فنہ ہوئی۔

ا کیب تنتس نے اپنی دیوی ہے کہا کہ ہر بار دہب بین انہی ہاہے کیوں تو تو طالقہ ہے لیے بور کے سبحان العدوالممد مندو بد بدا ہے تا مورت پر کیب طابق واقع ہوگی ور ران نے پاپ کر کہتان اللہ المعمريتدا بدا اللہ اللہ اللہ أَم قامورت ياتين ال ق و تني مو رأى بياند صديين ہے ايک تحفيل بينا إلى وويو بار سے جن ہے جاتھ وخو باسريو ہے يائيس يو ہے ہو ايسا ہ ا بیا ہے نہ وو اور کی سے بیر ایک جار جب میں تمہاری طاق وقتم کھا ہی تو تم دونوں میں سے کیا طاقتہ سے یا کہا کہ ایساتم وو و ں طالقہ ہےاورفررووم جید کہا تو آپجیوا تھے نہ ہوئی اوراً رتیسری مرجبہ کہا تو بیہ آباب میں مذکورٹیں ہےاورمشان کے فرمایا کہ و من ند موگی ۔ سران کے دوسری مرحبہ کی طلاق و سدہ کے سوانے تیسری مرحبہ میں طلاق واحد ومراوی تو ایک صورت لیں ان وہ فور ان حد ق بیشم تھائے وا یا جائے گا چی کیا۔ تیسے موں میں جائے ہوجائے گا اور اگر جاں کہا کہ ہر ہار جب میں بے فقم کھا فی تم ا نیب جانند ہے تو انیب طد قل واقع ہوگی اور اختیار بیان کہ بیانون عورت مطلقہ ہوئی شو ہر کو ہے اور اسریو ب کہا کہ ہر ہار کہ میں ہے تھم کھانی تم دونوں میں ہے کیا کے طوق کی تو کیا تم میں ہے جاتھ ہے ہر ہار کہ میں نے قشم کھائی تم دونوں ہے کیا کے طوق می تو ه و چانته ہے قو ۱۰ صورتی واقع ہوں گی ور ختیورشو ہر وہو گا جاہے دونوں طارقوں کوائیک ہی پر آ اسکا اور پیا ہے دونوں پر تشیم کر د ہے ا ور اکر شام مراک میں مدخولہ مواور دوسری مدخولہ نہ ہو ہاں اس کے بہر یار کہ میں نے تم دونوں کے طاق کی قشم کھائی تو تم وہ نول حاقة مو اور س و تين مرتبه كها تو لپهل تشمر منعقد بو بروايه ي نشم ئيس موگ چن ۾ كيب پر كيب اكيب طاق و تع بوگ ورتيس ي تشم مدخویہ ہے بنق میں منعقد ہوگی وردوسری فشمر تیسر کا فشم ہے گئیں شاہوگی کیونکہ شرط قمام منہیں ہے چنی دونوں کے طوق ک کا فشم یونی خیافی وراً رغیم مدخو یا ہے نکاتے کرئے اس ہے کہا کہ ٹیریں اسٹان افس ہول تو طالقہ ہےتو ووسری وہبی فشم تحل ہو گی اور وانو پر مثل ہے مرتب پر ووطل قی واقع ہوں گی اس واشطے کے تیسری و فعد مدخولہ کے حق میں فشم کھائے پر چھٹر طامو جووتھی اور اب شرھ یوری مو ۔ 'ٹی ہیں دونو ب میں ہے ہر میک بسطان قل ہائند ہوجائے گی اور 'س سے غیر مدخولہ سے نکات نہ کیا تیکن اس ہے ہیہ کہ اکر میں نے تھو سے نکاتے کیا اور تو دار میں دخل ہوئی تو تو جانتہ ہے تو تشمیح ہوگی اور پہلی و دوسری تشمیخی ہوجا میں گی تیکن مدخو یہ س ک ملک میں ہے ہیں بسد طواق یا بحد ہوگی اور غیر مدخو۔اس کی ملک میں نہیں سے بیں اس کے حق میں قتم اغو ہوگی اور اول وووم ووٹو پ منحس تو ہوں گی نمر پچھ جزا اہمتر تب نہ ہو گی سیّین قشم بظلمہ ہم یارہ مقد ہو گی اورا اثر انحل پ نطا ہم نہ ہوا ہیں دونوں فقلمین ہاقی ریٹیں کی پچر جب سے بعداس سے نکاح کیا اور اس کی طلاق کی قشم کھائی اس پر دوطلاق واقع ہوں کی اور آبراس نے مدخور سے کہا کہ جب میں تھو ہے نکاتے کروں تو تو طالقہ ہے و سیح شاہو کی ان والے کہ ووہ اندموجوو ہے لیکن اُسریوں کہا کہ جب میں تھو ہے جدتیر ہے وہ یہ ہے شوج سے نکال کر نے کے نکال کروں تو تو جاتھ ہے تو ہیک تشم سیجے ہوگی اس واسطے کہ اس میں اضافت ہجانب ملک ہے بیا شرے ہائے کتے جسیری میں ہے۔اورا کراس نے اپنی کن (۴)عورتا ب میں سے ایک سے کہا کہ ہر ہور کہ میں نے تیم می طوق و قشم کھا فی ق با قبات جا قبات جن چُر ووسری عورت ہے بھی ایا ہی کاوم آیا چُر تیسری ہے بھی بھی کہا کہ تو تیسری و پوچھی عورت تین تین طاق

ا ﷺ تھے۔ واقع کی تو عورت عالقہ ہے اور میٹم سے اسم شار وہیں ہے۔

الم المعطف،

<sup>(</sup>۲) شن، سازيا، ورتك

ے جاتے ہو جائیں کی اور دوسری عورت پر دوطلاتی اور پہتی پر ایک طلاق واقع ہوگی اس واسطے کہ دوسرے کلام ہے وہ لیجنی عورت ئے طلاق کی فقم کھانے و یا ہوا اور تیسر ہے کام سے پہلی و دوسری کے طلاق کی فقم کھانے وا یا ہے اورا اُسر بجوے غظا ہر ہور کے لفظ جب ہوتو تیسری و پوکھی عورت میں سے ہرا یک پر دو دوطلاق و تع ہوں گی اوراول و دوم میں سے ہرا یک پرایک طارق وا تع ہوگی میہ عن ہیے ہیں ہے اورا اُس کی مروینے کہا کہ ہرعورت میری عورتوں میں ہے جودا رمیں واخل ہو پس میرطالقہ ہے اورفبل ل تو فلا ل مذکورہ فی ا پی ط لقہ ہوجا ہے گی اورا گراس کی عدت میں وہ دار میں داخل ہوئی تؤ دوسری طلاق بھی اس پروا قع ہوگی میں نڈ کور ہےاور تین ابوالفننال نے فرمایا کہ میتھم اس کے خلاف ہے جو جا مع میں مذکور ہے میدذ خیرہ میں ہے نو زر میں ہے کہ تی تصیر کے قرمایا کہ میں ہے جسن بن زیاد سے دریافت کیا کہا کیکشخص نے اپنی ہیوی ہے یوں کہا کہ ہر یا رکہ میں داخل ہوں اس دار میں ایک د فعد دخس ہونا تو تو جا بقہ ہے ہر پارکہ میں اس وار میں وو وفعہ داخل ہوں تو تو جا بقہ ہے پھراس وار میں دو وفعہ کا داخل ہونا س ہے عمل میں آیا تو ''سن زیادہ سنڈر مایا کہ عورت ند کورہ پر تنین طلاق واقع ہوں گی بیتیا تار خامیے میں ہے۔ ''

آ رسي نے كہا: كلما دخلت هذه الدار و كلمت فلانًا او فكست فلانا فامرأة من نسائي طالق :

ا اً روس نے دوعورتوں ہے کہا کہ ہر ہور کہ میں نے تم دونوں سے نکاح کیا لپس تم دونوں صالقہ ہو پھر س نے ایک سے ا کیپاراور دوسری ہے دویا رنکاح کیا تو دونوں ایک ایک طوق ہے طابقہ ہوں گی لیکن اگر وں ہے بھی دوہارہ نکات کیا تو دونوں پر ا کیک ایک طلاق دوسری بھی واقع ہوگی اور اگر کہا کہ ہر ہار کہ میں نے دوعورتوں سے نکاح کیا ہیں دونوں طالقہ بیں پھراک نے تین عورتوں سے کا ت کیا تو سب برطلاق برا جائے گی اس وا سطے کہ جرکے حق میں سے بات یو فی کٹی کہ س نے دوعورتوں سے کا ت کیا ہے وریبی شرط تھی اورا اً سراس نے کہا کہ ہر یار کہ میں نے تم دونوں نے یا س کھایا پیس میری بیوی طابقہ ہے پھر س نے ہر کیک نے یا س تین افلہ کھائے تو اس کی عورت پرتین طلاق وا تھ ہوں گی بیعنا ہیں ہے اورا گر کہا کے میری برعورت و ہر یار کہ میں کسی عورت ہے تنمیں برس تک نکاح کیا ہیں وہ طالقہ ہے اگر میں اس دار میں داخل ہوں اور اس شخص کے نکاح میں ایک عورت ہے پھر اس نے د وسری عورت سے نکات کیا پھر اس نے ان دونوں کوطلاق وے دی پھر ان دونوں سے دو ہارہ نکات کیا پھر دار میں داخل ہوا تو ، ونو س میں ہے مراکب پر تبین طلاق واقع ہوں گی جن میں ہے ایک طلاق بایقاع <sup>ال</sup>اور دو بحلان واقع ہوں گی اور اگر اس نے وونو کے وحد ق وینے کے وفت دونوں سے نکاح نہ کیا ہیں ں تک کہ دار میں داخل ہو گیا پھر دونوں سے نکاح کیا تو ہر ایک ،سوب س ئے ما ث ہوجائے کے مطلقہ بیک طلاق ہوجائے گی بیمچھ میں ہے اور آئر کی کے کہا دخلت هذه الدار و كسمت علانا او فکنمت فلانا فامرأة من نسائی طالق لیحتی ہر ہار کہ میں اس دار میں وخل ہوااور میں نے فلال سے کا مرکبایا نیز تعمیل نے فاہ ن ے کا ام کیا تو میری عورتوں میں ہے آیک عورت حالقہ ہے پچر میخص دار میں کئی مرتبہ داخل ہوا اور فلاں ہے اس نے ایک ہی و فعہ کام کیا تو عورت پرایک ہی طلاق واقع ہوگی اورا گریوں کہا کہ ہر بار کہ میں اس دار میں داخل ہوااورا گرمیں ہے۔ فلا پ ہے کا م کیا تو تو جالتہ ہے چرو ووار میں تین مرتبہ واخل ہو۔ ورفلا ب ہے اس نے ایک ہی دفعہ کاام کیا تو عورت پر تین طوق و تع سول گی اوراً مر کہا کہ ہیر ہارکہ بیں نے سی عورت سے نکاح کیا اور میں دار میں داقل ہو تو ووجا نقہ ہے پھر ایک عورت سے تین مرجبہ کات کیا ور

بایٹا تا بعنی ایک طلاق تو واقع کرنے ہے پیزی اور ووطلہ ق وجیتم کے پیزیں۔

تو اور میں اصل میں ہے اور بطا ہر نفظ والا ہے۔

تی مز مجمقہ یہ نیز واضح رہے کہ ہی کا ترجمہ بیان اولی میں ہے اس واسطے کہ پس بھارے محاور دمیں تعقیب ہے مع الفرق فتی مل فید۔

فتاوی عالمگیری جلد ( ) مربر از الطلاق کتاب الطلاق

داریش ایک بی دفعہ داخل بواتو ایک بی طلاق واقع ہوئی اور ' ر دو ہارہ داخل ہواتو دوسری طلاق واقع بوگ ورا ٹرتیسری ہارہ خل بواتو تین طلاق واقع ہوں گی اوراس کی نظیر بید سند ہے کہا گراپی بیوی ہے کہا کہ ہر ہارکہ میں چھو ہارااوراخروٹ کھایاتو تو طالقہ ہے پھراس نے تین چھو ہار ہے اورا یک اخروٹ کھایا تو ایک ہی طدق واقع ہوگی اورا گر دوسرااخروٹ کھایا تو دوسری طدیق اورا اخروٹ کھایاتو تیسری طلاق بھی واقع ہوگی میڈشر ت<sup>ہائ</sup>ے میں انجامع المبیر میں ہے۔

ابن عامد کتے ہیں کہ میں نے امام یو و مف کوئر ہے تا کدا گری گھی () نے کہ کہ بارک تو اس دار میں داخل ہوئی ہر ہر ہر کہ تو نے فلاں سے کلام کیا تو تو طالقہ ہوتو ہے اور واؤں ہا ہوگا اور لفظ تو جو ترجمہ فا ہے ہزا ، پر داخل ہے ہیں سر عورت نہ کور واجہ اکر کر تین بار دو ادر میں واخل ہوئی گھراس نے بیک بارفل سے کلام کیا تو اس بر تین طلاق واقع ہوں گی ہے بدائع میں ہا ورا سرو و دار میں ایک وفعہ داخل ہوئی گھراس نے تین وفعہ فلاں سے کلام کیا گھر مرد نہ کور دار میں چندم ہو داخل ہوا اور پھر نے کہ کہ ہر بارکہ میں دار میں واخل ہوا لیس قط لقہ ہے اس میں نے فلاں سے کلام کیا گھر مرد نہ کور دار میں چندم ہو داخل ہوا اور پھر علاو واور پھر میں دار میں داخل ہوا ہوئی تو سب قسموں میں حاف اور اس کو کا اور اگر ہو کہ کہ ہر بارکہ میں داخل ہوئی تو سب قسموں میں حاف ایک ہوا اور اس کہ ہر بارکہ میں نے کورت سے نکات کو وہ کی ہے جو اس تو ہو ہو تھ ہے پھر اس نے اس کا کورت کو باہر اس کے کا کہ ہو گورت کے کہ دار میں ایک میں مورت کو باہر نہ کا انا مردوم کی گورس نے اس کا کورت کو باہر نہ کا انا مردوم کی مورت کے ہیں کہ میں مورت کو باہر نکل کر اس سے نکات کہ ہر مورک کی ہوگورت کہ میں اس سے نکات کروں اس کا کو س میں ہو وہ وہ موالے ہو وہ وہ طالقہ ہے۔ بیاں نکات کروں کہا کہ ہر میں کی تو وہ طالقہ ہے۔ بیاں نکات کروں کہا کہ ہر میں کی تو بی مورت کو باہر کہا کہ ہر میں کی تو وہ طالقہ ہے۔ بیاں نکات کروں کہا کہ ہر میں کی بوگ کو وہ وہ طالقہ ہے۔ اس نکات کروں کہا کہ ہر میں کی بیوگ اور اس کورت کو بیاں کا کی کروں وہ طالقہ ہے۔ اس نکات کو کہا کہ ہر میں کی بیوگ اور اس کورت کو بیاں کا کہ کروں وہ طالقہ ہے:

اگر ایوں کہا کو گل امر اُۃ لی تکون ببحارا نھی طائق ثلثا جرمیری عورت جو بخارا اسیں ہوگی و ہبد طلاق طاقہ ہے تو صحیح یہ ہے کہ اس کلام سے بیمرا در کھی جائے گی کہ جس عورت سے وہ بخارا میں نکاح کرے وہ طالقہ ہوگی اور اسی ہے مش کئے نے فر مایا کہ اگر اس نے ہوائے بخارا کے دومری جگہ کہ تو ہوئے سے نکاح کی بیارا میں لئے ہوائی کو بخارا میں لئے ہوائی ہوئی ہوئی اور اس کے ستھ بخارا میں رہاتو وہ مطلقہ نہ ہوگی اور اس کے ستھ بخارا میں اربی وہ مطلقہ نہ ہوگی اور اس کے ہرمیری بیوی ور برعورت کہ جس سے تمیں سیال تک نکاح کروں وہ طالقہ ہاورا گر میں دار میں دار میں داخل ہوں پھر اس نے ایک عورت سے نکاح کیا اور اس کو طلاق دے دی اور پہی عورت کو بھی طرق وے دی پیران دونوں ہے تمیں سمال کے اندر نکاح کی پیر دار میں داخل ہوں تو پہی بیوی قسم کی وجہ سے بدوطاہ تی طالق پڑیں گی اور رہی دار میں داخل تو پڑیں گی دار میں داخل تی پڑین طلاق پڑیں گی اور رہی

اے ۔ قال المحرجم سارے عرف میں جوعورت اس کے پہلے ہے بخارا میں نکاخ کی ہوئی موجود جو دو دو بھی بنا پر جنتار نذکور کے مطلقہ نہ سو وار جوما ان یکون ہکڈا

<sup>(</sup>۱) این یول ہے۔

<sup>(</sup>۱) يفني م بارهانت بوگار

<sup>(</sup> ۳ ) 💎 اورعورت مطلقہ ہوجائے گی ۔

جدیدہ پی اس پرسوئے اس طلاق کے جواس کو بہ بخیر دے دی تھی ایک طلاق بوجہ قتم کے واقع ہوگی چنا نچے جملہ دوطد تو ل سے مطقہ ہوگی اور اگر مرد ند کور بعد ان دونو ل کے اول مرتبہ طلاق دینے کے دار میں داخل ہوا پھر ان دونو ل سے نکائ کیا تو عورت قدیمہ نکائ کرتے ہی بوجہ قسم جانٹ ہونے کے بیک طد ق جاندہوگ گر چیاس کے حق میں انعقاد دوقسموں کا ہوا ہے ایک قسم مزون دوم قسم کون (ا) کیکن قسم کون بلر جزاء ہوگی پی نفس تزون کی وجہ ہے ایک طلاق واقع ہوگی اور رہی جدیدہ سواس پر جانث ہوئے کی وجہ سے کوئی طلاق واقع نہ ہوگی ہے مجیط میں ہے۔

اگر کہ کہ جرفورت جس سے بیل نکاح کروں ہیں وو جا بقہ ہے اور فلال کیے اپنی ایک موجود ہیوی کا نام لیا ہے ہوں کہ کہ جر میری بیوی جو دار میں داخل ہوو ہوئے گیا اوراس کے حق میں انظار مزوی و دخول در نہ ہوگا ہی گر گراس کے بعداس عورت سے نکاح کر بیا بیدار میں داخل ہوئی حالا نکہ بید عدت حدق میں ہے تو اس پر دو سری طلاق واقع ہوگی ہی ظہیر مید میں ہے اوراگر کہ کہ جرفورت جس سے میں بھی نکاح کروں یہ کہ کہیں سال تک نکاح کروں وہ طالقہ ہا آبر میں نے فلال شخص سے کل م کرنے کے ایک عورت سے نکاح کروں وہ طالقہ ہا آبر میں نے فلال شخص سے کل م کرنے کے ایک مورت سے نکاح کی اورائیک عورت سے بعنی اس میں وہ کی موقت بنہ ویمنی ہو جس سے اس مدت کے اندر نکاح کیا ہے وہ طالقہ ہوگی اوراگر حتم موقت بنہ ویمنی اس میں وہ کی مرکزے کے ایک عورت سے فلال سے کلام کرنے ہے بعد نکاح کروں وہ مد طلاق طابقہ ہوگی اوراگر میں سے کلام کرنے ہے بعد نکاح کروں وہ طالقہ ہوگی اوراگر میں میں بیا کہ جرفورت جس سے میں نکاح کروں وہ مد طلاق طابقہ ہوگی اوراگر ہوں کہ کہ کہ کہ میں اس سے نکاح کروں وہ طالقہ ہوگی دیے جس میں نکاح کروں وہ طالقہ ہوگی خواص موقت بو جس میں نکاح کروں وہ طالقہ ہوگا تھیں ہوگا کی بیا کہ کہ کہ ایک موقت ہوگی کی تر ہوں جس نہ نکاح کروں وہ طالقہ ہوگی خواص میں ہو جس میں نکاح کروں وہ طالقہ ہوگی خواص کی نیت میں ہو جس میں نکاح کرے کاح کیا ہوگا کی نیت بی ہوجس سے قبل فل سے کلام کرنے کے نکاح کیا ہوگا کی نیت میں ہو جس میں نگار کرنے کے نکاح کیا ہوگا کی نیت میں ہوگا ہوگا کی فی قران کی قرت کے نکاح کیا ہوگا کی نیت میں ہیں ہے۔

اً كركمًا :كل امرأة اتزوجها تشرب السويق فهي طالق او قال كل امرأة اتزوجها تلبس

المعصفر فهي طالق:

اگریوں کہا کہ ہر مورت جس سے میں نکاج کروں اگر میں دار میں داخل ہوں تو وہ طابقہ ہے ہیں جس سے تبال دخول کے نکاح کیا ہوئی ہوئے وہ طابقہ ہوگی اور داخل ہو یا بھی نکاح کیا ہے تو داخل ہوئے ہے وہ مطلقہ ہوگی اور داخل ہو یا بھی انعقا وسم کی شرط قرار دیا جائے گا اور شرط اول شرط احدے ہوگی اور تقدیر کلام یوں ہے کہ گرییں دار میں داخل ہوا تو ہر عورت جس سے میں نکاح کروں وہ طابقہ ہے اور اگر کہا کہ ہر عورت جس کا میں ما مک (می) ہوں وہ طابقہ ہوں یا داخل ہوں یا داخل ہوں یا داخل ہوئی داخل ہوں یا داخل ہوئی داخل ہوں یا داخل ہوئی ہوئی داخل ہوئی

ا ۔ ۔ ۔ لینی قسم اس نے کھائی ہے اس کے بیمعنی مراد ہوں کی عورت متلوط س کلام کرنے سے طالقہ ہوجائے ہر چند کہ مکلام سے پہنے کاٹ ساموق میہ نیت بھی سیج سے اور لفظ سے بھی کلتی ہے۔

ع قال المرجم عار عرف كموافق ال بن نظر إ-

<sup>(1)</sup> ليعنى دخول دار ...

<sup>(</sup>٢) وهمطقه بموجائے گ۔

<sup>(</sup>m) واریس داخل ہوئے ہے۔ (m) میری منکوحہ ہے۔

کی شرط کومقدم بیان کیا تو پیالی ہی عورتوں کو شامل ہو گا جو اس کی ملک میں ہوں اور ان کوشامل شاہو گا جو بعد اس کے نکا تامیں سامیں گ اورا آمراس نے ستقیاں کی نبیت کی تو تغدیط کے طور پر اس کی تعدیق <sup>( )</sup> کی جائے گی ہیں جوعورت س کی ملک میں ہے وہ یا متہار ظ ہر مفہوم کلام کے مطلقہ ہوگی اور جو ''مندہ'' سے نکا ٹ میں 'ٹی وہ'س کے اقر ارپر مصفہ ہوگی بیری کی میں ہے ورٹو اور این المدمین امام ابو یوسف ہے روایت ہے کہاکیہ شخص نے کہا کہ کل اصراۃ اتزوجھا تشرب السویق فھی طالق او قال کل امراۃ اتروجھ تعبس المعصفر فھی طالق اے ہرعورت جس ہے میں نکائ کروں کے ستوکھانے (یا ستوکھاتی ہو) وہ عابقہ ہے یا کہا کہ ہرعورت جس سے میں نکات کروں کہ تسم کارنگا ہو چہنے (یا پہنتی ہو )و دحالقہ ہے قو س قول سے بیمراور کھی جائے گی کہ بعد نکات کرنے ہے وہ ستو کھائے یا سم کا رنگا ہوا کپٹر ایہنے لیکن اگر س نے بیانیت کی کہل نکاح میں سے کے بیا کرتی ہوتو س کی نیت پر ہے بیاہ خیرہ

ا بیں عورت سے کہا کہ ہرعورت جس سے نکاح کروں جب تک تو زندہ ہے تو وہ عابقہ ہے پھر خاص ک عورت ہے نکان کیا تو جانث نہ ہوگا اور بیدکلام اس عورت کے سوائے دوسری عورتوں کے حق میں رکھا جائے گا اور ای حرت ٹریدکا میں ہے کہا پچر 'س کوطل قل بائن دے کر س ہے نکاٹ کیا تو وہ مطلقہ شاہوگی پیفصوں استروشنی میں ہے ور کر پنی بیوی ہے کہا کہ تیرے ہ من برعورت جس سے میں نکات کروں وہ طالقہ ہے پھراس ہوی کوطلاق دے کر پھراس سے نکاتے کیا تو مطلقہ نہ ہوگی ا<sup>ا</sup> سرچیشم ے وقت اس کی نبیت بھی کی ہو جیسے اگر کہا کہ ہرعورت جس سے میں نکاح کروں سوئے تیرے و وطابقہ ہے تو یہ عورت فتسم میں و خل شہوگی اً سرچہ بیت کی ہوا بیک محفل کی چے رعور تیں ہیں اس نے ایک بیوی ہے کہ کہمیری ہر بیوی طالقہ ہےاً سرتو اس دار میں داخل ہو پھر اس کو کیپ طلاق بائندو ہے دی پھرانی عدت کی جالت میں بیعورت دارمیں داخل ہوگئی تو سب عورتیں مطلقہ ہو جامیں گی کیپ سخص نے کہا کہ میری ہر بیوی طابقہ ہے اور س کی میت ہیا ہے کہ جواس وقت موجود ہے اور جو سئد واپینے نکاتے ہیں ، ہے گا تو س کار م سے طلاق ایک بیوی کے حق میں نہ ہوگی جو آئد واس کے نکاح میں سے پیفاوی قاضی خان میں ہے۔

ا ً سر کہ کہ میری ہر بیوی طالقہ ہے اً سر میں ایسا کروں جا انگہاں کی کوئی بیوی اس وفت نہیں ہے اور اس نے بیزنیت کی کہ جسعورت ہے اس کے بعد نکاح کرے تو اس کی بیت سیجے ہوگی جیتے ہوں کہا کہ ہرعورت جومیری بیوی ہوگی اور یہی تنس ، یا، محمود اوز بندی کا قوں ہے ورثی مجممالیدین نے قرمایا کہ نیت نہیں سیج ہے ورسیدامام دپوشی کا بنتی نے فرمایا (اللم کے ہم سے قول کو بیتے میں پیا نصوں استروشنی میں ہے او مفحدؓ سے مروی ہے کہ ٹرسی نے اپنے و لدین سے کہا کہ برعورت جس ہے میں نکاح کروں جب تک تم دونول زندہ ہوقو وہ طالقہ ہے پھر دونوں مر گئے توقتم باطل ہوجائے گی اور یہی سیجے ہے بیمحیط سرحسی میں ہے اور اگر کہا کہ ہرعورت جو میرے نکات میں داخل ہوو و طالقہ ہے تو میہ بمنز سائل قول کے ہے کہ ہرعورت جس سے میں نکات کروں و و طالقہ ہے اور ای طرت آئر کو کہ جرمورت جومیرے و سطے حل ل جود وجالقہ ہے تو بھی ایا ہی ہے بیضا صدمیں ہے ایک مخف جانتا ہے کہ میں نے بیشم کھانی تھی کہ سعورت جس سے میں نکاح کروں وہ صافقہ ہے گئر رہیں معلوم کہوہ تشم کے وفت باٹ تھا یا نہ تھا کھراس نے ایک عورت ہے نیا نہ ہو جانٹ نہ ہوگا س و سطے کہ اس نے سحت فتم میں شک کیا ہے ہیں شک کے ساتھ جانٹ نہ ہوگا یہ فقاوی قاضی خان میں

تی ل فی احس کھ اکیٹ معین کوائیک طلا تی ہائے ہے ہی فتامل ب

منا مم ہتا ہے کہ توں وہ کو لینا بنظر فقداولی ہے۔

ہ ور سر بہا کہ جب تک میں فاظمہ ہے نکا نے نہوں ہر فورت جس ہے نکا نے کروں وہ عاقبہ پھر فاظمہ مرکنی یا فائب ( ) ہوگئی ہوں کہ وہ سری فورت ہے وہ مطلقہ بوگی اور درصورت میں ہوئے کے مطلقہ نہ ہوئی ور اسراپی بیوی ہے بہا کہ ہر فورت جس ہے ہیں نکائی کروں اس کی طلاقی ہیں نے رہم کو تیرے باتھ فروخت کی پھر اس نے پھر میں کہ بی کہ ہر کورت کی پھر اس کی کہ بی کہ بیل نے تیوں کی اس نے بیک وہ تی ہی کہ کہ بیل نے قبوں کی بینی نئی نئی نہ کور یا کہ کہ کہ بیل نے وہ مطلقہ ہو گائی کے وقت بھی کہ کہ بیل نے قبوں کی بینی نئی نئی نہ کور یا کہ کہ کہ بیل نے وہ مطلقہ ہو جس کی اور اگر دوسری فورت ہے نکائی کرنے کے بیاہ میں جودہ تیوی نے بہا کہ بیل نے قبول کی تو اس کا قبوں کرنا شیخ نہیں ہے جس کی اور اگر دوسری فورت ہے ہیں بنکائی فاسدا کی سرا بیل ہوں کہ ایک کہ بیائی اور اگر کہ کہ مرفورت جس سے نکائی کی ہو او طالقہ ہے ہیں بنکائی فاسدا کی سرا اس و حال کی کہ بیائی فور کرنا شیخ نہیں ہے طورت ہے نکائی کہ بیائی وہ مصلفہ ہو وہ محقہ ہو جائے گی بیاق وی جری شرک میں ہے اور مستقط میں ہے کہ کرکی کے امر اگر وہ دو اس کی میں بیائی کرنے کی بیاق وہ مصلفہ ہو جائے گی بیاق وی جری شرک میں ہو وہ طالقہ ہے بیس بنکائی تو اس کے کہ کرکی کے امر اگری وجھا عبیات فھی طالق یعنی علی رقبت بینی ہر فورت جس سے میں نکائی کروں تھی پر وہ طابقہ ہے بھی تیں جو دورت بھی ہے کہ کہ کی امر اگری وہ می بیائی کرنے کی بیائی کی کرنے کی ہو وہ طابقہ ہے بھی تیں ہو دورت بھی کی ہو دورت ہوں تھی پر وہ طابقہ ہے بھی تیں ہو دورت ہیں ہے گئی کی کرنے کروں تھی پر وہ طابقہ ہے بھی تیں ہے۔

ا تن المترجم تعنی تیرار قیداس کامبرقر اردے کرنگائے کروں جالانکہ بیٹورت اس کی ملک نبیس ہے کہ وہ مبر نہ ہو تکے۔

اور ہے ف ئے موافق اس تھم میں تا اللہ ہے۔

<sup>( )</sup> من الماجيد ويرويت كول أيل

<sup>(</sup> ۴ ) 💎 کے بنور دو سری حورت ہی نہیں ہے جس کی طلاق شو ہر کے افقیار میں ہو۔

<sup>(</sup>٣) يخي ک نيد

## فصل: ﴿ کلمہ ان وا ذاوغیرہ سے میں طلاق کے بیان میں کلمہ ان وا ذاوغیرہ سے میں طلاق کے بیان میں

اگر نکاح کی طرف طار ق کی اضافت کی تو نکاح کے جیجے ہی طار قل واقع ہوگی مثلا کسی عورت ہے کہا کہ اً سر میں تجھ سے نکاح کروں تو تو طالقہ ہے یا کہا کہ ہرعورت جس سے نکاح کروں طالقہ ہے اور ایک ہی لفظ اوّا ومتی لیعنی جب کہ سرتھ کہا کہ جب نکاح کروں تو بھی بہی حکم ہےاورائ میں کیچھفر ق نہیں ہے خواہ اس نے کسی شہریا قبیعہ یاوقت کی تخصیص کر دی ہویا نہ کی بوظم کیساں ہے ورا ً سراس کوشرط کی طرف مضاف کیا تو شرط کے بیٹھے ہی تفاقا واقع ہوجائے گی مشلاً اپنی عورت سے یوں کہا کہ اً سرتو دار میں داخل ہوتو تو جا بقہ ہے وراضا فت طار ق سیجے نہیں ہےال اس صورت میں کوشم کھائے و لہ بالفعن ما بک ہو یا ملک کی طرف مضاف کر دے اور اگر کی اجنبیہ عورت ہے کہا کہ اگر تو دار میں واخل ہوتو تو جا بقہ ہے چھراس عورت سے نکاح کیا پھریپہ دار میں داخل ہوتی تو مطلقہ نہ ہوگی میکا فی میں ہے اورا گریوں کہا کہ ہرعورت جس کے ساتھ میں ایک فراش پر جمع ہواو و حالقہ ہے بھرا یک عورت سے نکا ٹ کیا تو وہ حالقہ نہ ہوگی اورا گر کہا کہ نصف اس عورت کا جس کا تو میر ہے ساتھ نکاح کر دے طالقہ ہے بھر اس نے ایک عورت کا س ے ساتھ بدوں اس کے حکم کے بااس کے حکم ہے ' کاح کر دیا تو مطلقہ ند ہوگی اورا گرسی عورت ہے ' کاٹ کی اہریں کہ وہ طالقہ ہے تو ط قد ند ہوگی میہ فتح القدیرین ہے واضح ہو کہ تعبیق بھر تکے شرط مینی جبکہ حرف شرط کو ذکر کر دے ایسی عیق عورت معینہ دونوں کے حق میں موثر ہو تی ہے اور تعلیق جمعنی الشرط غیر معینہ کے حق میں کارآمہ ہوتی ہے چنا نچہا گر کہا کہ جوعورت کہ میں اس ہے نکاح کروں وہ طالقہ ہے تو کار تعد ہے اور معینہ کے حق میں کار تعرفہیں ہوتی ہے چنا نچہ بیقوں کہ بیعورت کی جس ہے میں نکات کروں گا صد قد ہے پھراس ہے نکاح کیا تو طالقہ نہ ہوگی بیمعرات الدراہی میں ہے۔

ظاہری الفاظ ہے شوہر کا پھھاور مرا دلینا:

بھروا تھے ہو کہ شرط اگر جزا ہے متا خر ہوتو عیت تھیج ہے اگر چہصرف فاء <sup>()</sup> ذکر ند کیا ہوبشرطیکہ شرط و جزا کے بچے میں سکوت نہ آگی ہوآ یا تونہیں دیکتا ہے کہ جس نے اپنی عورت ہے کہا کہ تو طالقہ ہے اگر تو دار میں واخل ہوتو طلاق کا واقع ہونا دخوں دیر ہے متعلق ہوگا إً سرچە حرف فا ذكرنبيس كيا اس واسطے كەشرط و جزاك نتج ميں سكوت و تعينبيس ہوا ہے اورا ً سرشرط جزا پر مقدم ہو ہيں اً س جزا، سم (۲) ہوتو جزا کا تعلق شرط ہے جب ہی ہوگا کہ جب حرف فاء ذکر کیا ہو چنا نچیداً کرکسی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ ان دخلت الدار فانت طالق ليني اگرتو داريين داخل بوتو تو طالقه ہے اورا گريو ب كہا كه ان دخلت دار انت طالق ليني اگرتو د ريين داخل بوتو ط قب<sup>ہ (۴)</sup> ہے قبطند ق فی الحال واقع ہو گی سیکن اگر اس نے دعوی کیا کہ میری مراد میتھی کہ طلاق معلق بدخول ہوتا فیعا بیناہ و ہین الله تعالى اس كن تصديق ہو گى مگر قضاء تصديق نه ہو گى قال تمتر مجم ردو ميں اگر چه مسل يہى ہے كہ حرف فا وكا ترجمہ لفظ تو يا چَب بو ، ج ئے کیکن ہے اوقات حذف کر کے بھی یو لتے ہیں اگر چہ جز عاسم ہوہبذا قضاء بھی تصدیق ہونی میا ہے واملداعلم۔اگر جز فیلعل مستقبل یا فعل ماصی ہوتو جزا ، ہدول حرف فاء کے شاط ہے متعلق ہوگی اور یہی اصل مبنی ہے اور اگر عورت ہے کہا کہ اڈرتو دار میں

<sup>(+)</sup> يعني ڀَي وغير ه په

فغل شابويه (+)

لعِنی اردو میں جوہ کر کیا ہور (F)

(٢) تنهيں ہے ولی اغظ كيا۔ (٣) تو طائقہ ہے پھر آگر ہو وار ميں واخل ہوتی۔

(۵)وہوا ظہر الاس ۔ (۲) موجود شہر (۵) مان ادیر ہے دن ہے یا ات ہے۔

( ) ڪئن جن يا قو وغير و۔ ( ١٠) هن جو ل

ل توں: اری زون میں میں اٹکام ممل ہے ہیں تھے وہی ہے جوج میٹیں فرٹورہے۔ عن الحام ہم میں مس محفوظ رمنی جاہئے ارند بدوں کے تقل ونوں نہ ہوئے۔ عن قال الحرجم اگر کہا جائے کہ میڈ بیش طرفیل ہے جہد مقسود امر محال ہے اس واسطے کہ تمرط وہ ہے جو بالفعل معدوم ہو کمرموجود موناتہ تنسی ہو جا انگلہ سوئی کے ناکے ہے اونٹ ڈکلٹا محال ہے تو طلاق فی الحال واقع ہوئی جائے ہوا ہے ہیں ہے کہا ہی شرط پر معلق کیا جومی ل ہے تو غرض اس ہے ہیں ہے ہیں طابق محال ہے تا خرض اس ہے ہیں ہے ہیں طابق محال ہے تا خرض اس ہے ہیں ہے ہیں طابق محال ہے تا

ا کیت تنفس نشد میں تقد اس نے درواڑ و بجایا تمر درو ز وائد آبیا کھراس نے کہا کہ آسروں سے درواڑ سے رات و نے شوات جا قند ہے اور جاں پید ہے کداش وہ ریش کوئی شدتھا ہئی راہے ً مز رخی اور ورواز شاکھل تو اس کی بیوی میرطلاق واقع شدہو گی ہیز ہر اللا ق میں ہے اورا اُس بنی ہوئی ہے جو جا نضہ ہے کہا کہ آسرة جا حد ہوئی تو تو طالقہ ہے ہوئے رکھی اس سے کہا کہا آسرتو ہے رہوتو تو جاتھ ہے ق یہ سمندہ کے چیف ومرض پر قرار ویا جائے گا اور آمراس نے بہی جیف ومرض مراد لیا ہے تو اس کی نبیت ہے موافق ہوگا ۔رسریوں کہا کہ کرکل کے روز بھی تھے جیش آھئے تو تو جاتہ ہے جا انجاب و معلوم ہے کہ بیاجا علیہ ہے تو بیاتی را اس جیش کے والے آ ب کے دن نچا پرکیش جاری رہا رہیاں تک کہ وہر ہے روز ل کن موٹی قوط مقد ہوجائے کی بشر طبیعہ بیام کی تیمن روز پورے ک نین '' سے زاند میں ہواورا گراس کوعورت کے جائنہ ہوئے کا حال معلوم ند ہوتو پیرجد پدازسرنوکل نے روز 'یفس' نے یہ آ جانے کا ان طرح آ اُرعورت ہے کہا کہا اُر تھے بخار بوجانے جا انکدار کو بخارے یا کہا کرتیے ہے سرمیں ورو بوجائے جا، نمہ اس نے در دسر ہے تو اس میں بھی ایسی ہی تنصیل ہے جو بیض ومرض میں مذکور ہوئی ہےاوراً سراس کی مورت صحت میں ہو ہیں اس سے کہا کہ ارتو چنگی ہونی قو تو طابقہ ہےتو جیبے ہوت ہی طارق و تع ہوگی یعنی فی اٹنال واقع ہوگی اور ای طرت اَ کر ہے کے اُر تو بینا ہونی یا کہا کہ اسرق نے سناتو تو<sup>(47)</sup> صالقہ ہے جا یکندمورت فدکورہ دیجہتی وسنتی ہےتو طلاق فی ای پرواقع ہوگ اور قبیا م<sup>(47)</sup> وقعود و رُوب م " في الران چيز وال أن ما تحويم كلها في قوان مين ها الثان بوت أنه والسطيعي طلاق ميز أن أن والسطار تناهيا هيز أن الم ں عت تک بیبا پر یا جائے 'اور رہا دخول وخرون توقتم کے بعد پھر جودخول <sup>(۵)</sup> یا خرون ' استند ہیا یا جانے وہی مراد رکھا جائے کا اور ا پیائی مل میں ہے چنانچیا کر صد ہے کہا کہا کرتوں مدہونی تو مر دوہ مل رکھا جائے گا جو تئم کے بعد جادث بواہ را پیائی ہار نا وکھا بھی سے کند ویر رکھا جانے کا جو تھم کے بعد پیدا 🗝 ہے ہیں۔ کٹس ہے۔

م ين يول كرك برانت طابي ما يد يعتصل و مان تعيم النفي قال شرب تما النبي النبي النبي النبي المسالم المسالم المسا حیض جمل مراد سے تن جو ہانفعل موجود ہے تو حیض ن صورت بین میانی اس کی تصدیق ہوگ ورحمال کی صورت میں یا لک تسدیق نے و ی پیران او بان میں ہےاورا اُرکہا کہ وَ طالقہ ہے: ببدتو ایک روز روز ور کھاتو جس روز روز ور ہے اس دن غروب آفتاب ہو نے یر حالقہ ہو جائے گی بیای فی میں ہے اور گر ہوں کہا کہ جب قر روز ریکھے <del>اس مورت کی نیت کے ساتھ روز وایک ساعت کر را تو</del> جات موب نے کی بینب میں ہے اورا کرعورت ہے کہا کہ جس وقت تو جا نضہ بیوتو تو طالقہ ہے پھر اس نے خون ویکھ تو جب تک تین روز

مراوريا يتنقى كريافعل تقط ينن بيايفيت والاومو

شن بین تی موقو مدوخیر ومراوموگا الرقيم سيايين با حت تب ايران کردين طاوق ير سيان س

<sup>(1)</sup> 

اس والنشئ كرفتن روز ب كرجيف تبين موجود (†)

ئان ھائا نے سے تابہ

J. 60 30

<sup>- : 0 - 5</sup> 

<sup>255 0</sup> 

تک بر برخون جاری ندر ہے تب تک طالقہ ندہوگی اس واسطے کہ جوخون تین روز ہے پہلے ہی منقطع ہوجائے وہ چھ نہیں ہوتا ہے
پھر جب تین روز پور ہے ہوئے تو جس وقت ہے اس نے خون دیکھا ہے اس وقت ہے اس کے طابقہ ہونے کا تھم دیا جائے گا سے
ہوا یہ بھی ہے اور اگر محورت ہے کہا کہ اذا حضت حیضته فانت طالق یعنی جب تھے چھے کی کا س جائے تو تو طالقہ ہوتو جب تک بنی منقطع ہوکر طہر میں داخس ہونا اس طور ہے ہے کہ دی روز نیظ منقطع ہوکر طہر میں داخس ہونا اس طور ہے ہے کہ دی روز بین منقطع ہوکر طہر میں داخس ہونا اس طور ہے ہے کہ دی روز گرر جانم اور طاہر ہوج ہے یا اگر خون برابر و دوا مہ جاری ہوگئی اور چھائم مقد مخسل کر جانم میں یا گر دی روز ہے کہ ہوں تو خون منقطع ہوکر مخسل کر لیے یا خون ہوئے کے سماتھا ایک ہوئی وارم دیا اس کی تکذیب کی تو طالقہ (۱۲) ہوگی اور آ مرم ہیں ہوئی اور مرد نے اس کی تکذیب کی تو طالقہ (۱۲) ہوگی اور آ مرم ہیں ہوئی وقت بعد س نے ہما کہ میں جا کہ میں جانہ ہوگئی اور پھر اب میں جانف ہوں تو اس کی تکذیب کی تو طالقہ (۱۲) ہوگی اور آ مرم ہوئی اور پھر اب میں جانف ہوں تو اس کی تکذیب کی تو طالقہ (۱۲) ہوگی اور آ مرم ہوئی ہو قت بعد س نے ہما کہ میں جانہ ہوگئی اور پھر اب میں جانف ہوں تو اس کی خبر مقبوں ند ہوگی سے واسطے کہ اس نے بے وقت ہوئی سے خوت کے بی تاس وجہ ہوئی سے کا فی میں واسطے کہ اس نے بہا کہ میں جانہ ہوئی سے بھر کی فی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی میں کی فی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔

اگر کہ کا گرفت کے خودہ ہو گفتہ ہوتو تو طالقہ ہے تو طالقہ نہوگی جب تک و تعدہ کورط ہم آنہ ہوہ نے اورائی طرح آگر ہم جب تو تہا تہ خوت کے خودہ کو تعدہ ہوتو بھی بہت تھی ہوتا تہا تہ خود ہوتا کہ جب تو نصف حیفہ ہوتو تھی ہوتا تھ

ا یعن خون حیض و کیمیتے ہی اس پر طلاق پڑے کے کائٹم شدویا جائے گا یہا ۔ تک کہ تین روز و یکھ جائے۔

ع طالقه كيونك قول يبال قول عورت ب-

مع ال دامطے کہ ہدوں اس کے نصف وٹکٹ وغیر ہ ہونا معلوم نہیں ہوسکتا ہے۔

<sup>(</sup>١) فواه هية يرضما

<sup>(</sup>۲) مچر جب ایبا ہوجائے طالقہ ہوگ۔

كتأب الطلاق

سیکم بھی اسی وقت ہے کہ اس عورت نے و نضہ ہونے کا علم نہ ہوفقط اسی عورت کی زبانی ظاہر ہوا ہوا و را گراس کے حافظہ ہونے کا علم تھینی ہوگی تو اس کے سی تھا اس کی سوت بھی حافظہ ہونے کی میہ جوہر قالین و میں ہے اور گرعورت اسے کہ کہ اگر و میں ہے اور گرعورت اسے کہ کہ اس حافظہ ہوتی ہوا فی ما آزاد ہے اور تیری سوت طالقہ ہے گھر عورت نے کہا کہ میں حافظہ ہوئی اور شہر نے تکذیب کی تو طال آق و میت خون دیکھ ہوئی اور آگر شوہر نے اس کی صوت پر طال آق پڑے گی اور اس تین روز کے اول میں شوہر ہے منع کر دیا جائے گا کے اس عورت خون دیکھ ہوائی ما وت کے رہاتو غلام آزاد ہوگا اور جس وقت سے کی سوتن شوہر ہے گئے کہ دیا ہو ہی عورت نے اس کی سوت پر طال آق پڑے گی اور اسی طرح آگر عورت کی سوتن شوہر ہے گئے کہ دور ہوگا اور تین روز سے پہلے کو اس میں مورت ہوگا اور تین روز ہاتو سوتن کا نکاح نہ کہ کہ میرا خون منقطع ہوگیا اور سوتن کا نکاح نہ کہ کہ میرا خون منقطع ہوگیا اور سوتن کے نکاح نہ کہ کہ میرا خون منقطع ہوگیا اور سوتن کے نکاح نہ کہ کہ میرا خون منقطع ہوگیا ہوگیا ہو اور سوتن کے نکاح نہ کورہ بالی کی تصدیق کی گر خاام نے اور عورت نے تین روز کے بعد دعوی کی کہ تین روز کے ندر میرا خون منقطع ہوگیا ہے اور شوہر نے اس کی تصدیق کی گر خاام نے اور سوتن کا نکاح کی خورت نے تین روز کے بعد دعوی کی کہ تین روز کے ندر میرا خون منقطع ہوگیا ہے اور شوہر ہے اس کی تصدیق کی گر خاام نے اور سوتن کا نکاح کی تھدیق کی گر میاں صافحہ ہوگیا ور شوہر نے اس کی تصدیق کی کہ میں صافحہ ہوگیا ور شوہر نے اس کی تصدیق کی کہ میں صافحہ ہوگیا ور شوہر نے اس کی تصدیق کی اور اگر خون کے طہر دی روز کا تھا تو اس کے تول کی تصدیق کی دورا کہ ہوگی اور اس کی تصدیق کی دورا کہ کی اور اس کی تصدیق کی دورا کہ کی دورا کی تصدیق کی دورا کہ کی دورا کہ کی دورا کی تصدیق کی دورا کہ کی دورا کہ کی دورا کہ کی دورا کی تصدیق کی دورا کی تصدیق کی دورا کی تصدیق کی دورا کہ کی دورا کی تصدیق کی دورا کی تصدیق کی دورا کی کی دورا کی تصدیق کی دورا کی تو کی دورا کی تصدیق کی دورا کی تصدیق کی دورا کی تصدیق کی دورا کی دورا کی دورا کی تصدیق کی دورا کی تصدیق کی دورا کی دورا کی دورا

ا وجوديعنى شرط بالى كى ينهيس بالى كى الله

ا محرمخصوص ای عورت کے ساتھ ہوگا۔

سع سع نصدیق ندہوگ اس واسطے کہ چیف کا قرار تھے تھ تو بیقوں بطل ہے ورندو ولیض ندہوتا ہاں اگر کیفن نبیں بکند فقط یہ کیے کہ میں نے نو ن ویجھ تو حیف نبیں اور تصدیق بھی ہوگی۔

<sup>(</sup>۱) خواه شو مرتقعد می کرے یانہ کرے۔

<sup>-</sup>c/30/11 (r)

کہ ب میں نے خون دیکھ پھراس کے بعد دعوی کیا کہ اس خون سے پہیے طہر دل روز کا تھا تو تصدیق کی جائے گی اورا ً مرشو ہرنے کہا کہ اس خون سے پہیعے تیرا طہر دس روز تھا اورعورت نے کہا کہ نہیں بلکہ میں روز تھا تو قول عورت کا قبول ہوگا بیرکا فی میں ہے۔

اگر تین عورتیں ہوں اور شوہر نے کہا کہ اگرتم سب حاکفہ ہوتو سب طالقہ ہو پس سب نے کہا کہ ہم سب حاکفہ ہو ہے تو اس بی ہے کوئی طالقہ نہ ہوگی مگرایی صورت ہیں کہ شوہران کی تھمہ ہی گرے ورائی طرح اگر ن میں سے ایک کی تھمہ بی کہ تھی بہی تھم ہا وراگراس نے دوعورتوں کی تھمہ یہ گیا ہیں تھر جس کو جب کہ وجہ و مطالقہ ہو جائے گیا اوراگر چار عورتیں ہوں اور مسئد کی ہوتی صورت بہی رہ نو گوئی طالقہ نہ ہوگی الا اس صورت میں کہ شوہرسب کی تھمہ بی گر سے اوراگر طرح گرایک کی تھمہ بی کہ قوہرسب کی تھمہ بی کہ ہوئی عورتوں گرایک کی یہ دو کی تھمہ بی کو تو بھی بہی تھم ہے اوراگر تین عورتوں کی تھمہ بیتی کی اورائیک کی تکذیب کی تو تھمہ بی کی تو مورت جس کی تکذیب کی تو تعمد بی کی جو رعورتوں ہے کہ کہا گرتم ایک چیف سے صاحبہ ہوئی اورائیک کی تیل ہو بی کہ کہا گرتم ایک چیف سے طالقہ ہو جائے گی تیل بیٹ کہ کہا کہ ہر بارکہ تم ایک چیف سے صاحبہ ہوئی اوراگر کہا کہ ہر بارکہ تم ایک چیف صاحب طالقہ ہو جائے گی تو میں گیا اوراگر کہا کہ ہر بارکہ تم بیک چیف صاحب طالقہ ہو تھی گیا اوراگر کہا کہ ہر بارکہ تم بیک چیف صاحب ہوئی تم سب طالقہ ہو تیل گی اوراگر کہا کہ ہر بارکہ تم بیک چیف صاحب طالقہ ہو تیل گی اوراگر کہا کہ ہم بارکہ تم بیک چیف صاحب ہوئی تھی گیا اوراگر کہا کہ ہر بارکہ تم بیک چیف صاحب صاحب طالقہ ہوئی ہیں آگر سے خرایک کی تکندیب کی تو ہو تم ہوئی ہیں آگر سے خرایک کی تکندیب کی تو ہوئی ہوں گیں عرب سے ہرایک کی تکندیب کی تو ہوئی ہوں گی تو ہوئی ہیں آگر سے جرایک کی تکندیب کی تو ہوئی ہیں گیر سے جرایک کی تکندیب کی تو ہوئی ور تو سے برایک بوطلاتی صاحبہ کی قوہ گی تو ہوئی تیں گیر سے جرایک بوطلاتی صاحبہ کی قوہ گی تو ہوئی تیں عورتوں میں سے جرایک بوطلاتی صاحبہ کی قوہ گی تو ہوئی تیں عورتوں میں سے جرایک بوطلاتی صاحبہ کی گیر کی تو ہوئی تیں گیر ہوئی کی تو ہوئی تیں گیر کی تو ہوئی تیں گیر کی تو ہوئی تیں گیر کی تو ہوئی تیں سے جرایک بوطلاتی صاحبہ کی قوہ گیر کی تو ہوئی تو ہوئی کی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی کی تو ہوئی تو ہوئی کی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی کی تو ہوئی تو ہ

<sup>۔</sup> تال المترجم ضروریوں کہن ہو ہے کہا ہے جیٹ میں جوتعیق کے جعد پایا گیا اگر چہ تناب میں مذکورٹبیں ہے پھرواضح ہو کہ مسلد کا جواب ایسی صورت میں مختف ہوگا جب اس نے کہا ہو (حتی کہ ذخوب پاک ہوجائے )اور درصور حیکہ وجہ ع قبل عنس کے دس روز ہے کم میں خون منقطع ہونے میں ہویا وقت نمازگز رجائے ہاں پورے دس روز پرخون منقطع ہونے میں جواب متفق ہے۔

جس کی تفعد لیل کی ہے اس پر ایک طدیق پڑنے کی اور آمریس نے اوعور تؤں کی تفعدیق کی تو ان اور اور میں ہے ہیں ہے ہی پڑتی گی اور ہاتی دونوں جن کو مجتلا ہا ہے ہرا کیک پر تیمن طدیق پڑتی گی اورا گر اس نے تیمن عور تؤں کی تفعدیق کی تؤ ہوروں میں ہے ہو کیک پر تیمن طدیق پڑتی گی کیونکہ جن کی تصدیق کی ہر ایک ہے جن میں تیمن طلاق ٹابت ہو کیمیں اور جس کو مجتلا ہے اس ہے جن میں پار طلاق ٹابت ہو میں رہے بچرا لراکق میمی ہے۔

کر پنی مدخومہ بیوی ہے کہا کہ ہر ہار کہ تو ہدو حیض جا نضہ ہوتو تجھے طلاق ٹابت ہے پھروود و حیض ہے جا عضہ ہو چکی تو س پر لیک حد ق واقع ہوگ پھر جب اس کے بعد دوجیف سے جا نضہ ہوجائے تو اس پر دوسری طلاق پڑے گی پھراس کے بعد آسر دوجینس ے حانف ہونی تو پچھوا لع شاہوگی س نے کہ تیسری ہارئے پہلے ہی حیض سے پروہ عدت بوری ہو مرمدت ہے ہام موچکی س یوں کہا کہ جب تو بیک حیض حائضہ ہوتو تو طابقہ ہے بھر کہا کہ ہر بار کہتو جانضہ ہو ہیں تو طالقہ ہے تو گر میں نے حیض کا خون ایک و بیک طدق طائقہ ہوگی اور جب اس سے پاک ہوتو ووسری طاق پڑے گی بیرمجیط سرتھی میں لکھا ہے ہر بیوی سے کہا کہ اس میں جھ سے تیرے چیفل میں مجامعت نہ کرول یہاں تک کیتو پاک بوجائے قاتو جائے گھر سعورت نے پاک ہوجائے کے بعد دعوی پیا کہ میں نے اس عورت ہے جیش میں موت کی تھی تو توں شو ہر کا قبول ہو گا اورعورت پر کوئی طلاق واقع نہ ہو گی ہیتا تارہ نیاش ہے آئر کہ جب قوصا ہے۔ بوتو تو صالقہ ہے پھرو دیولی کہ میں جائنسہ ہوئی تو بعداس واقعہ کے اگروہ بچے جنے تو دیکھا جائے کہ اُس س ونت سے پورے چومہینہ پراورنین روز پورے ہوئے سے پہنے جنی تو اس پر کچھوا تع نہ ہوگا کیونکہ قین روز پورے ہوئے سے پہنے چھم میں پر جننے سے طاہر ہوا کدال وقت پر وہ حامد تھی اور اگر تین روز پورے ہوئے کے بعد سے چھ مہینہ پورے پروہ بچہ نی تو ہا مد ہوجائے کی اور یہ بچاس مردکوجواس کا شوہر ہے ر زم ہوگا یعنی بچے کے نسب سے انکار تبیس کرسکتا ہے اگر بیوی حالت حیض میں ہو ور شو ہے کہا کہا گرتو پاک ہوتو تو صالقہ ہے ہیںعورت نے کہا کہ میں پاک ہوگئی اورشو ہرنے س کی تکمذیب کی تو اس مورت کا قو ل خود س کی ذات کے ہارہ میں قبول ہوگا اور اس کی ہوتن کے ہارہ میں اگر سوتن کی طد ق بھی اس کے جاہرہ ہوئے پر معلق کی ہو س ئے تو را کی تصدیق نے ہوگی دور گرشو ہرئے اس کی تصدیق کی اور س کی سوتن بھی مطلقہ ہوگئی پھر اس عورت نے وعوی کیا کہ بینو ن اس کودی روز میں دویا را آیا تھا تو اس کے دعویٰ کی تصدیق نہ ہوگی اس طرح اگر کہا کہ اگر میں نے تختیے بطور سانت طاہ ق، ی تو فار ب عورت بھی طالقہ ہے پھراس عورت ہے کہا کہ تو جائے ۔ منت ہے پھر عورت کو بیک جیش آیا پھروہ جا ہر بوٹی پیس شوہر ہے ہوئی کیا کہ میں نے جھے سے حیض میں جماع کر میایا تجھے طد ق و ۔ وی ہے تو اس کی سوتن پر آچھ واقع ندہو گی اور عورت پر ابستہ و قع ہو کی اور اس طرت کراس کی طرق معلق کی بیوتو دومری و تقع ہوگی اورا گرشو ہر نے اس کے ایا مقیض میں لیبا کیا ہوتو اس پر بھی و تق نہ ہو کی بیہ

ئر نا <u>جسے حی</u>ض کی ش<sub>رط</sub> پرتعیق کرنا دونو ں بیک ں بین مگر فقط دو ہا تو ں میں فرق ہے ایک بید کے محبت کی تعیق فقط اس مجس تک جس میں شرہ گائی ہے مقصو در بتق ہے کیونکہ و ہتخیر ہے حتی کہ اً رعورت نے ستجنس سے کھڑے ہوجائے کے بعد کہا کہ میں تجھے ہو بتی ہول تو طو ق نہ پڑے گی بخد ف تعبیق بحیض کے کہ وہ مجیس ہد لئے سے مانندا ورتعدیقات کے باطل نہیں بیوتی ہے دوم پیر کیعیق پیرمجت میں مرمورے اپنی حالت ہے خبر دینے میں جھوٹی ہوتو جانقہ بوجائے گی اور تعیق بخیض کی شرط میں نیما بینہ و بین ایندتعاں وہ اپنی صورت میں جا شانہ ہو کی سیمین میں ہےا گر اپنی دوعورتوں سے کہا کہ جبتم دونوں جنویا کہا کہ جبتم دونوں دوفرز ندجنوتو تم جا شہ ہو ہی ن میں ہے ایک کے بچہ پیدا ہوا تو جب تک دونوں میں ہے ہرا یک کے فرزند نہ پیدا ہوتب تک ن میں ہے کوئی طالقہ نہ ہوگی اس حرے " پر دونو ں ہے کہا کہ جبتم دونو ں کو و وحیض آ 'میں تو تم طالقہ ہوتو بھی یہی تقلم ہےا "پر دونو ں ہے کہا کہ جبتم دونو ں ووفر زند جنو تو تتم جا خذہ و پھر ن میں ہے ایک کے دوفر زند پید ہوے یا کہ جب تم دونوں کو دوجیش میں تو تم طالقہ ہو پھر ن میں ہے ا کیپ و دوجیض '' گئے تو ان میں ہے کوئی بیوی مطلقہ نہ ہوگی اور اگر دونوں میں سے ہرا کیپ کواکیک جیض '' یویا دونوں میں ہرا کیپ سے ا کیپ بچے ہید ہوا تو دونوں طالقہ ہو جا کیس گی ورپیشر طانیس کے دونوں میں سے ہر یک کے دوفرزند ( پیدا ہوں پیمحیط میں ہے۔ آسر پنی نیوی ہے کہا کہ جب تو بچد جنے تو تو جائفہ ہے چکراس نے کہا کہ میں بچہ جنی اور شو ہر نے مجنل پیاوراس وقت تک شوہر س نے حامہ ہوئے کا اقر رنبیں کر چکااورندمس ظاہرتی شروائی نے والایت کی گوای دی تو مام عظیم کے بزو کیک دائی کی گواہی پر قاضی پر تقلم ندو ہے گا اور صاحبین ئے نزو کیک وونگ کی گوا ہی ہر وقوع طرق کا قاضی تقلم وے گا پیرشرے جائے صغیر قاضی خان میں ہے گر کہا کید جب قوائیں بچے جنے تو تو جاتھ ہے ہیں وہ مردہ بچے جنی تو طالقہ ہوجائے گی سے جو ہرة ائیر ہ میں ہے جا کم نے کا فی میں مکھا ہے کہ اگر ہیوی نے کہا کہ جب تو ایک فرزند جنے تو تو طاقتہ ہے چھراس کا بایٹ سراجس کی بعضی ضفت طاہر مو ٹنی تھی تو مطلقہ بوج نے گی ورا س انتی نون کا و گھڑ ہو پیچھ فاقت کا ہر نہ ہوئی ہوتو اس سے طلاق ندیر ہے گی میر خابیۃ اہمیان میں ہے۔

میں این ارجب بھیے جیش ہوکر پان ہوجورت کے جھوٹ کیو کہ بیاہو گیا تو تھم قضاء میں جاتھ ہوئی میں دیانہ وہ اس کے نکاح میں ہے۔

دونوں کا نشان ہے تو ایک نصلات پڑے گی اور دوسری طلاق میں تو قف ہوگا پھرا گریکے کے بڑھنے کے بعد کھلا کہ ووڑکا ہے تو کیلا تی ہوتا قو طلاق ربی اور سرکھلا کہ رکھ ہے تو دوسری بھی واقع ہوگی کنرٹی حرالزاخر ورا سرایک بڑکا ور دولا کیاں جن ور پہلا مععوم نہیں ہوتا قو تھا ، دوحد ق پڑیں گی اور تنز وواحتیاط سے تین حد ق پڑیں گی اور اسر دولا کے اور ایک دختر جن تو ایک صورت میں تضا ، ایک حد ق اور احتیاط تین طلاق ہول گی اگر بیوی ہے کہا کہ اگر تیر اسمال کو کا ہوتو تو طالقہ بیک حلاق اور اسرائر کی ہوتو بدو طلاق ہے بھروہ ایک مرک اور ایک ٹری جن تو جا حد نہ ہوگی کے وہ کہ حمل تو تمام ہینے کا نام ہے ہیں جب تک تمام پیٹ لڑکا یا لڑکی نہ ہوت ہی کے طالقہ نہ ہوگی اس طرح اگر یوں کہ کہ جو بھی میں تھم ہے کیونکہ ہو جھ تو طرح اگر یوں کہ کہ جو بھی میں تھا ہے ہیں جب تک تمام ہو تھے ایک طرح اگر یوں کہ کہ جو بھی میں تھا ہو تھے ایک طلاق اور اگر اور کہ ہوتو دوطوں ق جیں اور باتی صورت مئد بحال خودر بی تو تین طلاق اور اگر اور کہ ہوتو دوطوں ق جیں اور باتی صورت مئد بحال خودر بی تو تین طلاق اور اگر کو کہ ہوں گی تیبین میں ہے۔

ا گر ہیوی ہے کہا کہ ہر یا رکہ تو ایک فرزند جنے لہی تو طالقہ ہے پھرا یک ہی پیپ میں وہ دوفرزند جنی یا میں طور کہ دونوں ک و یا دت میں چھے مہینے ہے کم مدت ہوئی تو فرزنداول ہے طابقہ ہوگی ورفرزند دوم ہےاس کی عدت گزر جائے گی اور دوسری طوق نہ یڑے گی اورا گر دو تین اولا د جنی تو دوطلاق و اقع ہوں گی اور مرا د آئنداس طرح جنی کہ ہر دوفرزند کے درمیان چھاہ ہے کم فاصلہ ہے اورا ً برتین او لا داس طرح جنی کہ ہر دوفر زند کے درمیان چھمہینہ کا فاصعہ ہوا تو تبین طلاق پڑجا میں گی اور پھرتین حیض ہے ععرت پوری کرے گی اگرا پنی دوعورتوں ہے کہا کہ ہر بار کہتم دونوں ایک فرز ندجنوتو تتم طالقہ ہو پھر دونوں میں ہے ایک کے بچہ بیدا ہوا پھر و وسری بیوی کے پیدا ہوا پھر پہلی کے ایک اور پیدا ہوا پھر دوسری کے دوسرا پیدا ہوا مگر ہرا لیک کے دونوں فرزندا کیک ہی یٹ ہے ہوے حتی کہ بیصا دق آیا کہ ہر میک بیوی دوفرز ندجتی ہے تو پہلی بیوی ہدوطلاق طابقہ ہوگی اور دوسرے قرزند سے اس کی معدت یوری ہو جائے گی اور دوسری بیوی تین طلاق سے طالقہ ہوگی اور دوسر نے فرزند سے اس کی عدت بھی بیوری ہو جائے گی اور اگر دونوں میں ہے ہرایک کے دونو ں فرزند کے درمیان چیم مہینہ یاس ہے زائد دو برس تک کا فاصلہ ہوتو کیبی بیوی دوطلاق ہے جا بقہ ہوگی اور ووسرے فرزندے اس کی عدت پوری ہوگی مگر دونوں فرزند کا نسب اس مردے ثابت ہوگا اور دوسری عورت پر ایک طلاق پڑے گ اور پہیے فرزند سے س کی عدت ہوری ہوجائے گی وراس کے دوسرے فرزند کا نسب اس کے شوہر سے ثابت نہ ہوگا اُس کی نے بنی صد بیوی ہے کہا کہ جب تو کوئی فرزند جنے تو تو ہروطلاق طابقہ ہے چھراس ہے کہا کہ جوفرزندتو جنے اً سروہ لڑ کا ہوتو تو طابقہ ہے کچم اس عورت کے لڑکا پیدا ہوا تو تین طلاق ہے طالقہ ہوگی اورا اً سر بیوی ہے کہا کہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اگر وہاڑ کا ہوا یعنی وقی مسئلہ بحال خودر ہے تو اس برایک طلاق بڑے گی کیونکہ شرطقتم میہ کہاس کے بدیث میں ہواور ولا دت سے کھلا کہاس کے بہیٹ میں ٹر کا تق پس فل ہر ہوا کہ طارق ای وقت ہے ہے نہ وقت و یا دیت ہے جا مانکہ وضع حمل ہے عدت گزیر گئی پس و لا دیت ہے پچھوا تع نہ ہوگی بیم محیط سرتسی میں ہے۔

۔ یہ رس میں ہے کہ اگر بیوی ہے کہ کہ ہر بار کہ تو کوئی فرزند جنے تو تو طالقہ ہے اور اس عورت ہے کہا کہ جب تو کوئی ٹر کا جنے تو تو طالقہ ہے پھر وہ ایک ٹڑ کا جنی تو دونو ال قسم کی وجہ ہے اس پر دوطلاق واقع بول گی بیر محیط میں ہے اگر عورت کی

ایک طان آس واسطے کے خواہ مخواہ خواہ وہ ترکا ہے یا ٹرک ہے اگر چہ ہم اس کو نہ پہچا نیس ۔

<sup>(</sup>۱) کیونکہ اس کے بایٹ میں دونوں ہیں۔

فتأوي عالمكيري. جد المحال المح

طان آکو س کے ملہ ہونے پر معلق کیا تو جب تک مستم کے وقت ہے اس پر او و ہری ہے زیادہ کیل نہ جنت تک طابقہ نہ دو ہوگا ور

یہ مندو ب ہے کہ اس ہے وطی سرنے ہے پہلے اس کا استم اور الے کیونکدا حتی ہے کہ اس وقت وہ صالہ نہ ہوتو قسم سندہ ممل پر
واقع ہوگی کذا فی انہ الفائق ۔ اگر ہیوی ہے ہوگا اس کا استم اس القہ بسہ طان آپ ہے پھر شم کے وقت ہے دو ہری ہے کہ میں اس
کے پیے پیدا ہوا تو حکم قضا نہ ہیں ہی پر طل ق نہ ہوگی اور اگر دو ہری ہے زائد میں اگر چاہا کہ ہی روز زیا وہ ہو پی چنو قوط القہ ہوگی اگر

قشم کے بعد اس کو چیش آپیاس ہی قربت نہ کر ہے سبب اس اختمال کے کہ وہ حاملہ انہ ہوا کی طرح اگر میں تھے خطبہ کروں یہ تھے نکاح

میں یوں تو تو جا لقہ ہے پھر پہلے اس کو خطبہ کیا چراس ہے نکاح کرایا تو طالقہ انہ ہوگی اور اگر خطبہ کے پہلے اس سے نکاح کیا ہوں صور

کر سے دی تو وہ وہ ہو چوان کہ کہ اگر میں تھی وہ اس میں میں ہے اما ابو یوسف ہے مروی ہوگی تو اس نے دومورتوں ہے اس کے کا میں مور
پیر دونوں ہے کہ کہ اگر میں تھی دونوں ہیں ہے وہ کی طالقہ نہ ہوگی اور اگر بیا وہ وہوں طالقہ ہو پھر ان وونوں ہے اس کے خطبہ کیا ہی ما القہ ہو ہو کہا گی میں اس کو خطبہ کیا پھر دونوں خالیہ کر میں تو دونوں طالقہ ہو چوان وہ وہ سے نکاح کر بیا تو دونوں طالقہ ہو جو کی گی طالقہ نہ ہوگی دونوں ہی نکاح کر بیا تو دونوں طالقہ ہو جو کی اور اگر ایک کو خطبہ کیا پھر دونوں طالقہ ہو جو کیل اور اگر ایک کو خطبہ کیا پھر دونوں طالقہ ہو جو کیل اور اگر ایک کو خطبہ کیا پھر دونوں طالقہ ہو جو کیل کی وراگر ایک کو خطبہ کیا پھر دونوں طالقہ ہو جو کیل کی وراگر ایک کو خطبہ کیا پھر دونوں طالقہ ہو جو کیل کی وراگر ایک کو خطبہ کیا چو میں دونوں کی ہی جو میں ہی ہے دونوں طالقہ ہو جو کیل کی وراگر ایک ہو خطبہ کر بیا تو دونوں طالقہ ہو جو کیل کی وراگر ایک کو خطبہ کیا چو می دونوں سے نکاح کر بیا تو دونوں طالقہ ہو جو کیل کی وراگر ایک ہو کی کہ دونوں ہی ہو دونوں ہی گی دونوں ہی ہو گی دونوں سے نکاح کر بیا تو دونوں گی ہو دونوں ہی ہو جو میں گی دونوں ہی ہو کیا گی دونوں ہیں ہو ہو کی ہو کی دونوں ہی ہو جو میاں ہو تو کی ہو کی ہو گی ہو گی ہو کی ہو گیں ہو گی ہو کی ہو گی ہو گی

اگرزبان فاری میں قشم کھی کی مثلا ہوں کہا گرفیاں نجواہم پس وطالقہ است نے کہ ہم برزنے راکہ نجواہم ۔ تو جن مقامت میں بیافظ ان لوگوں کی زبان میں خطبہ یعنی مثلی کی تفسیر ہوتا ہے وہاں قشم منعقد نہ ہوگی لینی خطبہ سے صد ق نہیں ہو سکتی بسبب عدم ملک کاح کے پس قشم لغو ہے اور جہاں کہیں اس لفظ خواہم ہے تکان مراد ہوتا ہے تو قشم منعقد ہوجائے گی بشرطیک قشم ہے اس کی مراد ہمی ہی ہو پس اگر تکاح کی بشرطیک قشم ہو ہوئے گی اور ہمارے دیار کے عرف میں ان لوگوں کی مراد اس سے نکاح ہی ہوا کرتی ہے بہی ہو پس اگر تکاح کی اور خطبہ کرنے ہے ہو ہوئے گی اور ہمارے دیار کے عرف میں ان لوگوں کی مراد اس سے نکاح ہی ہوا کرتی ہے کہ قشم منعقد ہوجائے گی اور خطبہ کرنے سے ہو ہوئے گی اور اگر کوئی شخص اس لفظ کی حقیقت سے واقف ہوکہ دیم منتقلہ ہوگئی کے واسطے ہے اور اس نے اس طرح قشم کھوئی پھر کہا کہ میں نے اس لفظ سے متحقی مرادر ہی تھی تو کہ مقتلی پر رکھ جائے گا اور یوں تب کہ اگر فلال رازن کئم ۔ تو یہ بحث کی کہ انی الذخیرہ فلال عورت سے نکاح کروں اگر کئم ۔ تو یہ متحقی پر رکھ جائے گا اور یوں تب کہ اگر فلال رازن کئم ۔ تو یہ بحث کی اور فول سے ہے کہ اگر فلال عورت سے نکاح کروں اگر کی کہ کہ اگر زن ارم بیخی اگر عورت لوئوں تو اس میں مش کئے نے اختلاف کیا اور فوی اس قول پر ہے کہ بہ قبل کے دیوں زفاف پر رکھ جائے گا

ع العنى بدول وطى كے بيض سے اس كرتم كاصل سے ياك ہونا دريافت كر لے۔

خ كذاني الشخه ..

م کیونکہ تھے۔ منحل ہوگئی اور اس وقت محل طلاق نتھی۔

س س فرمون الملم و در الملم

<sup>(</sup>۱) اگرچه یک روززا که موایه

آیک نے کہا کہ اُسریل فلاں عورت سے نکال کیا بد تک قوہ ہا تقد ہے پھراس سے ایک مرتبہ نکال کیا اور و ہ طالقہ ہوگئ پھر اس سے دو سری ہار نکال کی کیا تو طالقہ نہ ہوگ ایک نے جنبیہ عورت سے کہا کہ جب تک قومیر سے نکال میں ہے تب تک ہعورت جس سے میں نال کے کروں و ہ طالقہ ہے پھر اس النبیہ سے نکال کیا پھراس پر دوسری عورت سے نکال کیا تو اس پر طلاق ٹ بڑے گ

یعنی تروی و برئے کرفتن دونوں معنی ہیں تاہے ہیں یہا ہے تا ہیا ہے۔

منخاصل میں وہارت موہم ہےا اور بیا نہتا ئے قو جیدہے و اللہ تحالی اعلم۔

ا ما ابوطنینہ ٔ وا ما محکر ّ نے قرمایا کہ نہیں پڑے گی میہ فتے القدیم بل ہے۔ کی نے بیوی ہے کہا کہ اگر میں نے تجھ پر تن عورت سے نکات کیا تو جس سے نکات کروں وہ طالقہ ہے پھر بیوی کوطلاق بائن و سے دی پھراس کی عدت میں دومری عورت سے نکات کیا تو وہ طالقہ ند ہوگی ایک نے کہا کہ اگر میں ہندہ کے بعد زینب مکات کروں تو وونوں طالقہ بیل پھر دونوں سے ای طرت نکات کیا یا یوں کہ ہندہ سے زینب کے ساتھ نکات کردں پھر دونوں سے ساتھ ہی نکاتے کیا یوں کہا تھا کہ ہندہ سے زینب کے اوپر نکاح کروں پھر زینب کے ہوئے ہوئے ایس کے ویر ہندہ سے نکات کیا تا کیا تا کیا تا کیا تا کیا تا

ان سب صورتوں میں دونوں پر طلاق پڑجائے گی اگر دونوں سے نکاح کرنے میں شرط کی تر تیب ندر تھی بلکداس کے برخانا ف ترتیب سے نکاح کی تو دونوں میں سے کوئی طالقہ نہ ہوگی آئید نے کہا گہر میں نے زینب سے تبال بندہ سے نکاح کیا تو دونوں طالقہ بین پھر زینب سے نکاح کیا تو دونوں طالقہ نین پھر زینب سے نکاح کرے تو وہ طالقہ نہ ہوگی دین ہوگا تھی بینہ ہوگی ہورا سریوں نے زینب سے تبدہ سے تبدہ دیا تا ہوگی ہورا سریوں نے زینب سے تبدہ میں بہندہ سے نکاح کی تو دونوں طالقہ نہ ہوگی ہے۔

جب تک کداس کے بعد بی فی امفور ہندہ سے نکال اند کر ہے لیکن اگر فی الفور ہندہ سے نکال کر ایا تو زینب عالقہ ہوگئی اور ہندہ طالقہ نہ بوگئی اور ہندہ طالقہ نہ ہوگئی اور ہندہ طالقہ نہ ہوگئی اور ہندہ طالقہ نہ ہوگئی ایک سے طالقہ ہے پھرال کا

ما سک مر گیر اور میں مراداس کا وارث ہے تو ہندی پرطلاق پڑجائے گی اور ما مابویوسف وامام ابوطنیفڈ کے نز دیک اس مردک واسطے حال نہ ہوگی جب تک کہ کی دوسرے مردے کا ت کر کے جا، یہ ندکر نے بیکا فی میں ہے منتقی میں مام ابویوسف سے روایت ہے کہ حال نہ ہوگی جب تک کورس کے مرد سے نکات کر کے جا، یہ ندکر نے بیکا فی میں ہے منتقی میں مام ابویوسف سے روایت ہے کہ

ک نے کہا کدا گر میں ایک عورت کے بعد دوسری عورت سے نکاح کروں تو و وجا بقد ہے پیم سے ایک عورت سے نکاح کیا لیجر اس کے بعد دوعور توں سے ایک ہی عقد میں نکاح کیا تو دوسری دونوں میں سے ایک طالقہ ہوگی اور اختیاراتی کو ہوگا کہ جس پر جا ہے

ا کے جمدود وروں ہے ہیں صدیق علی یا رزم مرق دیری کے ایک ایک است میں اخیر والی طابقہ ہوگ ایک نے ہو کہا آپ واقع کرے اور اگر دوعور توں ہے ایک عقد میں نکات کیا تجمرا کیک عورت سے نکات کیا تو بھی اخیر والی طابقہ ہوگ ایک نے ہو کہا سر

میں دوعورتو سے ایک عقد میں نکاح کروں پھر یک عورت ہے تو وہ دونوں طاقتہ میں پھر س نے تین عورتوں سے نکات کیا تو ان میں ہے دوطالقہ ہوں گی اوراس کوافقتیار ہوگا کہ جن دو کے تق میں جا ہے بیان کرے بیم محیط سرحسی میں ہے۔

ا کیت مرد کی تیمن عور تنس میں اس نے ان میں ہے ایک عورت ہے کہا کہا گر میں تجھے طلاق دور تو دوسری دونوں طاقتہ

ا المسلم المور شاقعی وغیرہ دینے کہا کہ کئی کے آمنے ہے جاری آلی تبھی حرومتیں سوسکت ہی قول وطال ہے امام ابوطنیف غیر و سنا کہا کہ بار ایسان و اس کلام سے جرم میں وخوذ سوگا کہتم کا کنارہ اوا کرے اور تمام کلام مترجم کے مین البدائے آئیے میں ہے۔ (1) سنسستی کیا کرنے یا قوطانند نہوگ ۔

کی مرد کی تین عورتیں بیان اس نے ان عورتوں ہے دخوں کر بیا چھر بیدسب مرقدہ (۱) ہو گئیں چھرسب اسمام ما تیں پھرائی
مرد نے کہا کہ اگر میں نے ایک عورت سے نکاح کی تو وہ طابقہ ہے اور اگر دوعورتوں سے نکاح کیا تو دونوں عاشہ بیں اور اگر تین
عورتوں سے نکاح کی تو تینوں طالقہ بیں پھر عدت میں ان سب سے متفرق عقدوں میں نکاح کیا تو جس عورت سے پہنے نکاح کیا
اس پرتین طلاق پڑیں گی کیونکہ وہ تینوں ہم میں شال ہوئی ہے اور دوسری ہاروالی پر دوطہ ق پڑیں گی کیونکہ جس وقت اس سے نکاح
کیا ہے اس وقت پہلی ہم الرچی تھی پی وہ دو ہی قسموں میں شال رہی اور تیسری عورت پر ایک طلاق پڑے گی کیونکہ اس سے نکاح
کیر نے کے وقت پہلی دوسری دونوں قسمیں اتر پی تھی تیس سے تاہیہ میں ہو ایک مرد نے کہا گریں فلاں مکان میں داخل ہوں تو ہوا
عورت جس سے میں نکاح کروں وہ طالقہ ہے اور فعال عورت یہ جوس سنے ہاں نے اپنی ایک بیوی کی طرف شارہ کیا جو اس
وقت س کے نکاح کروں وہ طالقہ ہے بھر اس مکان میں داخل ہوا حتی کہ فلال عورت نہ کور وہ پر طلاق پڑ تئی پھر اس نے اس عورت
نہ تور دے نکاح کروں وہ طالقہ ہے پھر اس نے ہی اس می کہ کہ اگر میں ایسا کا میکروں تا وفتیکہ فاطمہ سے نکاح نہ تر اول تو ہو جو میں ہیں ہو ہو ہو سے میں نکاح کروں وہ طالقہ ہے پھر اس نے ہی اس نے کہ کہ اگر میں ایسا کا میکروں تا وفتیکہ فاطمہ سے نکاح نہ میں پور ہو ہو سے کی بید خیرہ میں بی ہو ہو ہے۔

فیکوں سے بھی نکاح کروں وہ طالقہ ہے پھر اس نے ہو کہ میں گئی تو تو طالقہ ہے یہ کہا کہا گر تو وہ طابقہ اس کی ملک میں پر یہ جانے مشر

ہے تو وتوع طد ق جب ہی ہوئی کہ دوسری شرط اس کے ملک نکات میں یائی جائے چنانجدا گر دو وصف والی شرط برعورت کی طد ق معلق

سے بھر اس یوطلاق منجز دیے دی لیعنی ہدوں تعییق شرط اس یوطل ق دے دی ت<sup>یم</sup>اور اس کی عدت گزرگنی بھر دونوں شرطوں میں ہے

اصل میں ہی فالکٹ طوالق شاید الف لام ہے مراد ہاتیات میں نبذا میں نے اشارہ کردیا۔

مِ مَرْ بِمَ بِنَ بِ كَ مُرَايِدِ مِينَا عِلَيْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

س سے ایک مراداس سے ایک طلاق بائند یا رجی ہے ور نتین طلاق کی صورت میں امام زفر سے اتفاق واجب ہے فاقیم ۔

<sup>(</sup>۱) اسلامت پیمرنکس ـ

بیوی ہے کہا کہا ً سرتو واخل ہوئی اس داراوراس دار میں تو تو طالقہ ہے یہ بوپ کہا کہتو طابقہ ہےا گرتو واخل ہوئی اس دار میں اور اس دار میں یا یوں کہا کہا گرنو واخل ہوئی اس دار میں تو تو طالقہ ہےاور اس دار میں تو سب صورتوں میں جب ہی طالقہ ہوگی كه دونوں دار ميں داخل ہوئے قال المتر حم تنيسري صورت ميں اگر برز بان عربي كہا كه ان دخلت هذه الدار فانت طبائق وهذه الداد تو تھم نہ کورم وی ہے اور بنابر تر جمد نہ کور کے گل تا س ہے فلینا ال ای طرح اگر مرد نہ کور نے حرف پس کے ساتھ جوم نی زبان کے حرف فاء کا تر جمہ ہےاور ہندی ہیں بچائے اس کے پھر کمولتے ہیں یوں کہا کہا گرنؤ داخل ہوئی اس دار میں پس اس دار میں تو تھمی یج تھم ہے یا یوں کہا کہ تو جا لقہ ہے اگر تو واخل ہوئی اس گھر میں پس اس گھر میں یا یوں کہا کہ اگر تو واخل ہوئی اس گھر میں تو تو طابقہ ے ہیں اس گھر میں تو بھی یہی تھکم ہےاور واؤیا اور کے سرتھ عطف ہونا اور پس کے سرتھ عطف ہونا دونوں میکیاں ہیں جب تک دونو ل گھروں میں داخل نہ ہوں تب تک طلاق واقع نہ ہو گی لیکن اس قند رفرق ہے کہصورت اول بیعنی عطف بوا ؤ ہونے میں دونو ں گھروں کے داخل ہونے میں ترتیب کی پچھر عایت نہیں بخلاف دوسری صورت یعنی عطف بحرف بس کے کہ یہاں رعایت ترتیب ہوگی اور وہ بوں کہ دوسرے گھر میں بعد بہتے گھر میں جانے کے جائے اس طرح اگر عربی زبان میں حرف ثم سے عطف ہوجس کے معنی ما تند پھر کے ہیں لیکن ذرا دیر کے بعد ہونا جا ہے چنانچہ اگر کہا کہ ان دخلت ہذہ الدار ثمہ ہذہ الدار فانت طالق مع ویکرصور ندُ کورہ بالا کے تو تھم وہی ہے جوحرف پس کے عطف میں مذکور ہوائیکن اتنا فرق ہے کہ تر تیب سے داخل ہونے کے باو جود حرف ثم میں بیبھی ہوئے کہ دوسرے گسر میں بہیے گھر کے داخل ہونے کے پچھ دیر بعد داخل ہوئی ہو یہ بدائع میں ہے مترجم کہتا ہے کہ ار دو میں حرف پس ور پھر دونو ل مستعمل ہیں پس اگر دونوں میں می فرق سیج ہو جائے کہ فاء کا تر جمہ پس ہےاور تم کا تر جمہ پھر ہے تو تھم بھی ای کے موافق ہوگا اور مترجم کے نز دیک بیفرق سیح ہواللہ اعدمہ وادجع الی المقدمة ۔ایک مرد نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگرتو اس گھر میں داخل ہوئی تو تو طالقہ ہےجبکہ تو اس دوسرے گھر میں داخل ہو پھراس عورت کوطلاق سے بائندکر دیا اوراس کی عدت گز رگئی پھروہ پہنے گھر میں داخل ہوئی پھرمرد مذکور نے اس عورت سے نکاح کرلیا پھروہ دوسر ہے گھر میں داخل ہوئی تو طالقہ نہ ہوگی کیونک یہے گھر میں داخل ہوتا یہاں معتبر ہے ہے اور و ہا یا نہ گیا کذا فی التمر تاخی مترجم کہتا ہے کہ دوسری شرط بحرف ظرف قید دخول اول ک ہے ہیں دونو پ ملک نکاح میںضرور ہیں تا کہ متصل ہوں اور اول یائی نہ گئی کیونکہ اس وقت بائے تھی تو دوسری لغوہوئی اور بیہ مثال

لے لین زبان اردو میں شاید بیتھم ہویا نہ ہو۔

ج اگرتواس داریش کی مجراس داریش تو تو طالقہ ہے۔

<sup>(</sup>۱) ليعني مع امام زفر" \_

<sup>(</sup>٢) بالاتفاق دامنداعلم .

فتاوی عالمگیری بعد © ریزی ( ۱۳۹۳ ) کیا و الطلاق کتاب الطلاق

۱ر حقیقت عیق بشر طامقید بشر طاویگر ہے فاقیم ۔ ایک نے اپنی دوعورتوں ہے کہا کہ سُرتم دونوں اس گھر میں دخل ہوئی تو دونوں طالقہ بوتو جب تک دونوں اس گھر میں داخل نہ ہو جا میں جب تک ان میں سے کوئی ایک طالقہ نہ ہوگی اگر چہدوہ داخل ہوگئی ہو بیمجید سرحتی میں ہے۔

یک نے اپنی دوعورتوں ہے کہا کہا ً رتم ن دونوں ً روں میں داخل ہوتو تم طابقہ ہو پھر ن میں ہے ایک عورت کیک گھر میں اور دوسری عورت دوسرے گھر میں دخل ہوئی تو سخسا نا دونوں میں ہے ہرا یک طالقہ ہو جائے گی اسی طرح سر دونوں ہے ہب سما گرتم دونول اس مان میں اور اس مکان دیگر میں داخل ہوتو دونوں طابقہ ہو پھرا یک عورت ایک مکان اور دوسری عورت دوسر \_ مکان میں داخل ہوئی تو بھی استحب ٹادونوں طابقہ ہو جا میں گی اور ٹریوں کہا کہا ٹرتم دونوں اس مکان میں د خل ہو ورتم دونوں س مکان دیگر میں داخل ہوتو تم دونوں طابقہ ہوتو الیک صورت میں تیا ساواستحیا نا دونوں دیل ہے بیتھم ہے کہ جب تک دونوں س مکان میں اور دونو ں اس مکان ویگر میں داخل نہ ہوں تب تک ان میں ہے کوئی طابقہ نہ ہوگی میرمحیط میں ہے اگر پنی دوعورتو ں ہے کہا کہا ٹرتم نے بیٹر دورونی کھائی تو دونوں طالقہ ہوتو جب تک دونوں نہ کھا نیں تب تک طلاق واقع نہ ہوگی ور ٹر دونوں میں ہے ا بیب نے بہ نسبت دوسری کے زیادہ کھائی ہوتب بھی دونو ساطا بقہ ہوجا کمیں گی کیونکہ شرطامطلقاً میکھی کہ ہریک س میں ہے تھوڑی کھائے حتی کیا آپر سیک نے دونوں میں سے س رونی میں ہے س قد رکھایا جس پراس رونی کے تھوڑ کے مکڑ ہے ہوئے کا طلاق تنہیں ہوسکتا مٹلا کوئی کرچ گریز کا تھی و ومند میں ڈال لی قو س ہے ، ونو ب میں ہے کی پرطلاق نہ پڑے گی بیدذ خیر و میں ہےا کیا ہے پی ووعورتوں سے کہا کہ آئرتم اس گھر میں واخل ہو میں یاتم نے اس منا سیخص ہے کلام کیا یاتم نے بیکیٹر ایسٹایا تم اس جانور پرسوار ہو میں یہ تم نے اس طعام میں سے کھا یا ہتم نے س پینے کی جیز میں سے پیا تو تم طالقہ ہوتو جب تک دونوں کی طرف سے بیٹل نہ پایا جائے تب تک کی پرطند ق ندیر ہے گی میتا تارہ نیے میں ہے گر میوی ہے کہا کہ اگر تو اس گھر میں ذاخل ہوئی اور س میں ہے کلی تو تو طائقہ ہے کچھ اس عورت کوز بردی کوئی شخص دوکر س گھر میں ہے گیا پھر وہاں میں سے نکلی ورپھر س گھر میں داخل ہوئی تو طاقتہ ہوجا ہے گ اس طرح سرعورت ہے کہا کدا کرتو نے وضو کیا اورنماز پڑھی تو تو جا بقدے پھر س نے نماز پڑھی کیونکہ وضو ہے تھی پھر ونسو کیا تو ط لقہ ہوجائے گی اور یہی حکم ہیٹھنے واٹھنے ورروز ہ رکھنے اور افطار کا کرنے وغیر واس کے مانندا فعال میں ہے بیرمحیط سرحسی میں ہے عورت ہے کہا کہا گرتو نے سوت کا تا اور اس کو بنا تو تو جا بقد ہے بھر اس نے دوسری عورت کا سوت کا تا ہوا بنا بھر س نے خودسوت کا تا شراس کونیس بناتو طالقہ شدہوگی جب تک کہ خود سوت کا ت کراس ہے کپٹر اند بنے بیدذ خیر ہ میں ہے بیک نے بیوی ہے کہا کہ اُسر ق اس گھر میں داخل ہونی اگر تو اس گھر میں داخل ہونی تو تو صافتہ ہےاور بیربات مکرر کیک ہی گھر کے ساتھ کہی ہے پچرعورت س گھر میں ا کیک ہورا خل ہوئی تو استحسا ناطالقہ ہوگی بیرفتاوی قامنی خان میں ہے۔

ایک نے کہا گدا گرمیں نے فلال عورت سے نکات کیا اگر میں نے فلال عورت سے نکات کیا تو وہ صافقہ ہے تو صوتی کا تعلق بشرط دوم ہو گا اور شرط اول لغو ہے ای طرت کے کہ کہ تو صافقہ ہے اگر میں نے تجھ سے نکاح کیا گرمیں نے تجھ سے نکاح کیا تا ہو تا قام طاول العو ہے اور اگر اس نے جز ایکو و فول شرطوں کے نتیج میں کر دیا مثلہ کہا کہ ترمیں نے تجھ سے نکات کیا

و و کھائے والی اس روٹی ہے شدکھلائے ٹی ہیں وہ نو ں

افطارے مرادروزہ ندر کھنا مثلاً تو اگر روز وندر ھے واقبے طوق ہے۔

معنی مررشر طامیں جو جزائے کچل ہے وہ معتبر ہے اور جس کی جزا ومخذ وق ہے وہ فو ہے۔

كتاب الطلاق

قو تو جا بقہ ہے اُ سیس نے تجھے سے نکاٹ کیا تو وں ہے انعقا دسم ہوگا اور دوم لغو ہے اً سریوں کہا کہ جب میں تجھ ہے نکاح کروں تو تو جا تنہ ہے اگر تجھ ہے نکاتے کروں توقعتم کا انعقاد بشر طادوم ہوگا اوراول لغوہے میرمحیط سرحسی میں ہے اگر شرط کو بحرف کے عطف محرر کیا مثل کہا کہ اگر میں نے جھے سے نکاح کیا اور اگر میں نے جھے سے نکاح کیا تو تو طالقہ ہے یا کہا کہ اگر میں نے جھے سے نکاح کیا بس اگر میں نے تبچھ سے نکاح کیایا جب میں نے تبچھ سے نکاح کیا یا ہرگاہ کہ میں نے تبچھ سے نکاح کیا تو حکم بیہ ہے کہ طلاق واقع نہ ہوگی جب تک کہاں ہے دومر تبدنکاح نہ کرے ورا گرجز عکومقدم کیا ہومثلا کہا کہتو طالقہ ہےا گرمیں نے تجھ سے نکات کیا اورا گرمیں نے تجھ ے نکاتے کیا تو بیا کیب ہی مرتبہ نکاح کرنے پر ہوگا اورا گر درمیان میں ا، یا مثلاً کہا کہ اگر میں نے تجھ سے نکاح کیا تو تو طالقہ ہے اور اً رمیں نے تبچھ سے نکاح کیا تو ایسی صورت میں دونوں دفعہ ہر ہار کے نکاح پر طلاق واقع ہوگی بیہ بدائع میں ہےاً سریوں کہا کہ تو ط قدے اگر میں نے بچھ سے نکاح کیا ہیں گر میں نے تجھ سے نکاح کیا یا جزاء کو وسط میں لا یا بایں طور کہا گر میں نے تجھ سے نکاح ئیا تو تو جا بتہ ہے ہیں اگر میں نے بچھ سے نکاتے کیا تو طلاق واقع نہ ہوگی جب تک کداس سے دومرتبہ نکاح نہ کرے قال المحرجم ع بی زبان میں گر کہ انت طالق ان تازو حتك فان تازو جتك یا جز ء كووسط میں لایا تو حَم مذكور سیج ہے كيونكمہ فا ،تعقیب جمپر د یالت کرتی ہے وراس کا تحقق دونوں چیزوں میں ہوگا ہیں شرط دوم کواما د ہ شرط اول قرار دیناممکن نہ ہوگا اور رہاار دو میں ہی ان سب سورتوں میں طلاق واقع ہونا اقر ب واشہ ہے کیونکہ اہل زبان کے نز دیک شرط دوم لغو ہے لیکن بنظر صحیح کلام اگر مخدوف مانا ج نے تو تھم زبان عربی ہے اتھ تی ہوگا ہی فتوی کے دفت تامل ضرور ہے فاقہم واللّداعهم الّبرز ہاں عربی میں بحرف ثم ارپیا مثلا کہا کہ انت طالق ان تزوجتك ثعر ان تزوجتك تو طالقہ بَاً بر ميں ئے تجھ سے نکاح کيا پھراً مرتجھ سے نکاح کيا تو پہنے تزو ٽ برطلاق و قع ہوگی اً لر یوں کہ ان تزوجتك ثمر ان تزوجتك فانت طالق اً رہیں ئے تھے سے تكال كيا پھراً سرمیں نے تجھ سے نكال كيا تو تو جا غذہے تو خیرہ پرتشم منعقد ہوگی اس نے کہ حرف تم بر نے نفس ہے پس شرط دیگر اس کے جز نے منفصل ہوئی بیشت تاجات ئیے حسیری میں ہے۔ایک نے کہا کہ تو جا قت ہے اگر تو نے تھایا اورا اگر تو نے پیایا بورا کہا اگر تو نے تھایا تو تو طالقہ ہے اورا اگر پیا تو دونوں فعل میں ہے جوکوئی پایا جائے گا طلاق واقع ہوجائے گی ورمتم باتی نہ د ہے گی ای طرح اگر کہا کہ تو طالقہ ہےائے کھانے اور ا ہے چنے میں تو بھی یہی تھم ہے قال المتر جم عربی زبان لیعنی انت طلاق فی اکلك و فی شربك اور فاری زبان تو طالقہ بستی درخور ونت وورنوشیدنت پرسب یکسال بین فاقهم به اگر بیول کها کرونت کھایا تو تو طالقه ہے اورا گرتو نے بیا تو طالقه بدین تطعیقه آھے تو شیخ نے فرمایا کہ طلاق واحد معلق بہرواحداز فعل بیوگ یعنی مُرمَها نے یا ہے ایک ہی طلاق پڑے گی اورا مُریدی تطلیقہ کا اغظ نہ کہا ہوتو ہرا کیٹ فعل ہے ملیحد ہ ایک ایک طلاق پڑے گی تھی کہ دونوں فعل ہے دوحلاق واقع ہوں گی بیوی ہے کہا کہا ً مرتو نے کصایو اورا ً مرتو نے بیا تو تو طالقہ ہے تو جب تک دونوں فعل ندکر ہے ہے تک حافقہ نہ ہوگی ای طرح اگر رہائے تو ہے میں نے ہوتو بھی لیم حکم ہے اگر کہا کہا گریش اس دار میں داخل ہوا تو تو جانقہ ہے اگر میں نے فلا ک شخص سے کلام کیا تو کل مرکز ناوہ معتبر ہوگا جو دار مذکور میں واض ہوئے کے بعد ہو بیرعما ہیں ہے کہا کہ تو طالقہ ہے اگر میں ساگھر میں داخل ہوا اور اگر میں اس گھر میں وخش ہوا یا جزا او درمیان میں کر دیا اور کہا کہ اگر میں اس گھر میں داخل ہوا تو نوط لقہ ہے اور اگر میں <sup>(۱)</sup> اس دوسرے گھر میں داخل ہوا تو ان دونو ب

ا تعقیب چیجیمتر تب ہوتا۔

سو برین تصبیقه بعنی ای طلاق ہے جواہ ب ند کور بھولی تو بیاد و بایس ایک بی رہی بخد ف اس کے جب سیفظ ندم د ۔

<sup>(</sup>۱) ۔ دوسرے کی طرف اشارہ کیا۔

گھروں میں ہے کی میں داخل ہووہ طابقہ ہوجائے گی اور قشم ہاطل ہوجائے گی اگر اس نے جزاء کومونر کر دیا اور کہا کہ آ گھر میں داخل ہوا اور اگر میں اس دومرے گھر میں داخل ہوا تو تو طالقہ ہے تو جب تک دونوں گھروں میں داخل نہ ہوت تک طابقہ نہ ہوگی ریفآوی کرخی میں ہے۔

قال المر جم هذا على اصل ان تقديم الشرط و تاخيرها يوثر في اختلاف الحكم في المتكسم فتذكر يوكُ ے کہا کہ اگر میں نے فلا سخص سے کل م کیا تو تو طالقہ ہے وربیجی سے کہا کہ اگر میں نے کی انسان سے کلام کیا و تو طالقہ ہے پھر س نے فلاں شخص مٰدکور ہے ہات کی تو دوطلاق ہے طالقہ ہوجائے گی اورا گراپنی عورت کے حق میں کہا کہا گرمیں فلا ںعورت سے نکاح کروں تو وہ طالقہ ہے پھر یوں قشم کھائی کہ ہرعورت جس سے میں نکاح کروں تو وہ (۲) طالقہ ہے پھر فلاں <sup>(۲)</sup> مٰہ کورہ سے نکات کیا تو موجودہ بیوی دوطلاق ہے حالقہ ہوجائے گی بیرمحیط میں ہےاورا گرفتنم کھائی کہ میری بیوی طابقہ ہے اً سرمیں فلا ساگھر میں جاؤں اور میرا غلام آزاد ہے اور جھے پر پیدل جج یا عمر ہو جب ہے اگر میں فلا سفخص سے بات کروں تو تھکم یہ ہے کہ بیوی پر طلاق پڑنا تو فلاں گھر میں داخل ہونے پر ہے اور غلام کا آزاد ہونا اور پیدل خانہ کعبہ کو جانا فلاں (۳) شخص سے بات کرنے پر معلق ہے یہ تا تارخانیہ میں ہے فناوی میں ہے کدا گر بیوی ہے کہا کہ اگر تو نے جھے چھوڑا کہ میں تیرے گھر میں واخل ہو جاؤں اپس میں نے تیرے لئے زیور نہخر بیرا تو تو طالقہ ہے پھرعورت مذکورہ نے اس کوا بینے گھر میں آنے دیا پھر س نے عورت کے بئے زیور فی اعفور نہ خریدا توا، م ابو یوسف وا، م محد کے درمیان اختلاف ہے کہ فی الفور طلاق پڑ جائے گی یا آخر عمر تک انتظار ہو گا اورمختاریہ ہے کہ بالفعل جانث (۵) ہوگا شیخ نے کہا کہ ای جنس کا ایک واقع ہوا تھا جس کی صورت ریھی کہ ایک مرد نے پنی بیوی ہے کہا کہ اُ رتو نے وپنی گائے نیچی ہیں میں نے اس کونل نہ کیا تو تو طالقہ ہے پھرعورت نے گائے نچ ڈالی پھرمر دیذ کورنے فی الفور کماس کونل نہ کیا ملانے ز مانہ نے فتو کی دیا کہ عورت طالقہ نہ ہوگی قال اہمتر جم افتوا عدی خلاف المهختار فافھر۔ زیادات میں ہے کہ ایک نے کہ کہ میری بیوی طالقہ ہےا گر میں فلاں مختص کو آگاہ نہ کروں اس فعل ہے جونو نے کیا ہے تا کہ جھے کو مارے پس اس نے فعل سفخص کوخبر • ے د ی گراس نے اس کونہیں مارا توقتھ کھانے والاقتم میں سچا ہو گیا اور رہتم فقط خبر دینے پر ہوگی بیرخل صدمیں ہے بیوی ہے کہا کہ تو طالقہ ہے اً برتو اس کو چہ میں واخل ہو کی پھر و وعورت اس کو چہ کے گھر وں میں ہے ایک گھر میں مجھت کی راہ ہے گئی اور اس کو چہ میں نہیں نکلی ق طدق واقع ندہوگی ایک نے اپنی بیوی کے بھائی سے کہا کہ اگر ق میرے گھر میں داخل نہ ہوا جیسا تو کیا کرتا تھا تو میری بیوی طابقہ ہے تو دیکھا جائے کہا ً سردونوں میں گفتگوالی ہور ہی تھی کہ جود لہ لت کرتی ہے کہ فی الفور داخل ہو نامقصو دہے تو فی الفور داخل ہو نے پر رَھا جائے گا َیونکہ دلالت الحال مو جب تقیید ہوئی ورندشم ''مد<sup>(۲)</sup> پر ہوگی اورشم سے پہیے جس طرح اس کے آئے جائے کی

ا اللہ میں اول ہے کی الاصل نہ بھٹ تو تر جمد موافق ہے ہاں اس سرالا بھٹ ہوتو تر جمد رید کا اور مختار ہے ہے کدوہ حاث ند ہوگا بعنی فی الفور طلاق ند پڑے اللہ المحت اللہ علیہ کے بیال میں ہے۔ المحر جم اول ہے بیجی نظر آتا ہے اس واسطے کدفی ، پھھٹا خیر ہر ولیل نہیں ہے ہاں عرف کی راہ ہے کہد کتے ہیں کہ فی الفور کو مقتضی نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) لعنی بیوی موجوده۔

<sup>(</sup>۲) مترجم كهتا ب كه بداس اصل بركه شرط كى تقديم وتا خير سے تھم ميں اختلاف ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>٣) لينني يوي موجوده

<sup>(</sup>سم) تعنی و جوب۔

<sup>(</sup>۵) لین طلاق را جائے گی۔ (۲) لیعنی فی الفور کی ضد برہوگی۔

ع دت () علی ای پرفتم واقع ہوگی حتی کہ اگر عاوت مذکور کی موافقت سے ایک مرتبہ بھی س کے سالے نے انکار کیا توقشم ٹوٹ جائے گی بعنی بیوی پرطلاق پڑجائے گی بینز ائے انمفتین میں ہے۔

عدم بعنی ووجگہ ہیں! پنا کام بائس مخص کا کام نہ ہونے پرتشم کھائی ہو۔

<sup>(</sup>۱) لیخی اس کے گھر میں آئے گی۔

فیرت بھائی اوراک نے زبان سے یافعل سے پچھ طاہر نہ کیا تو طابقہ نہ ہوگی بیافتا وئی کبری میں ہے گر پنی ہوی ہے کہا کہ آئر قو گھر میں احمل ہوئی ہوتو طابقہ و طابقہ ہے گرتو نے فدر سے کلام کیا تو طار ق اور ووم تو گھر میں و خس ہونے ہے متعلق ہے اور نمیہ طار ق متعلق بشرط دوم یعنی فدار شخص سے کلام کرنے ہے متعلق ہے ہیں اگروہ گھر میں داخل ہوئی تو دوحد ق سے طابقہ ہوگی اور سر فقط فلا س شخص سے کلام کیا تو ایک طلاق سے طابقہ ہوگی ہے فتاوی تو ضی خان میں ہے۔

ور سَرشر طاکودرمیان میں کردیا اور کہا کہ تو جا مقد ہےا اُر تو گھر میں داخل ہوئی تو تو طالقہ ہےا سرتو گھر میں داخل ہوئی ہوتو طالقہ ہے اگر تو گھر میں واخل ہو تی تو تو طالقہ ہے یا اس نے شاط کومقدم کیا یعنی اگر تو بھھ میں وخل ہو تی تو تو ط تک گھر میں و خل نہ ہوتب تک طلاق واقع نہ ہوگی پھر جب گھر میں داخل ہوئی تو ہالہ تفاق تین حدیق واقع ہوں گی بیضلا صہ میں ہ ، کیپ نے دوسرے سے کہا کدا گر میں بشرط ستطاعت کل تیرے پاس نہ آیا تو میری بیوی طالقہ ہے پھر دوسرے روز نہ وہ بیار مو ور نہ سعطان وغیرہ کی نے اس کورو کا اور نہ کوئی ایک ہات ہوئی جس ہے وہ آئے پر قاور نہ ہوگٹر اس شخص کے بیاس نہ گیا توقشم میں محمد ناسو ج ئے گا بیتھم اس وقت ہے کہ جب اس کی پڑھ نیت ندہویا استطاعت ہے مراد ازر واسب مواور گریں ہے وہ استطاعت حقیقیہ مراد لی جو تھی کے ساتھ حادث ہوتی ہے وراستھ عت ازر ہ قضاوقد رہوتی ہے تو دیائة اس کی تعمدیق کی جائے گی مرقضا ہاتعمدیق نہ ہوگی اور دوسری روایت میں ہے کہ قضاء کبھی اس کی تصدیق ہوگی پیشرے جامع صغیر قاضی خان میں ہے کیک نے کہا کہ اس میں آتی کے روز اس گھر سے نہ نکلوں تو میری بیوی طالقہ ہے پھر س کے یوؤں میں بیڑیوں ڈال دی سیں اور چندروز تک کلنے ہے ممنوع ہوا توقتم میں حصوبۂ ہوجائے گا اور پیچنج ہےا تیب نے تشم کھائی کہ اس گھر میں ندر ہوں گا کچر وہ بیڑیں ڈال کر نکنے ہے ممنوع ہوا توقشم میں جھوٹا نہ ہو گا بیٹز اٹنا انتختین میں ہے ایک بیوی ہے کہا کہ اگر میں ہے اس ہانڈی ہے جس کوتو پکا ہے جھے صابا تو تو عابقہ ہے پس اگر آگ اس عورت نے جوائی ہوتو و ہ پکانے و لی ہوگئی خواہ چو لیجے پریا تنور میں ہ نتری ریھنے کے بعد اس نے آگ جلائی ہو یا اس سے پہلے جلائی ہواورخواہ چو ہے یہ ہا نڈی اس عورت نے رکھی ہو یا کسی دوسری نے رکھی ہواور سر اس عورت ب سوائے کی دوسرے نے آگ جلائی تو یہ کائے و کی نہ ہوگی خواہ سعورت کے بانڈی چڑھ نے کئے بعد دوسرے نے آگ جا نی ہو یا اس سے پہلے جلائی ہواور اس طرف قندوری نے شارہ کیا ہے چنا نچیفر مایا کہ یکانے واں وہ مورت ہے جو سگ جا، ہے نہوہ عورت جو ہانڈی چڑھ نے اور ہائی ڈیا اور مصالحہ ڈیا ہے اور فقیہ ابواللیٹ نے اختیار کیا کہا گرائ عورت نے تنور میں ہانڈی رکھی یا چو کھے پر چڑھ کی تو وہی پکانے واں ہوگی اگر چے آگ سی ور نے روش کر دی ہواور صدرالشہیڈ نے اپنے واقعات میں کہا کہ اس پر فتو ک ہے بیر محیط میں ہے۔

کروں تو تو طاقہ ہے تو بیکا م جماع میں مبالغہ کرنے پرواقع ہوگا پس اگر جماع میں مبالغہ کیا توقشم میں سچ رہا ایک نے اپنی ہوی ہے

ہما کہ تو طاقہ ہے آ سرمیں نے فلال عورت سے ہز ، رہا رہماع نہ کیا تو رہتم تعداد کثیر پرواقع ہوگی اور پورے ہزار ہونا ضرور نہیں ہے
اور اس میں کوئی مقد ارمعین نہیں لیکن مٹ گنے نے فر مایا کہ ستر تعد دکثیر ہے بیافیاوی کبری میں ہے ایک نے اپنی ہوی ہے کہ کہ سر ہم ہے تھرکو جی عے سیر شدکر دوں تو قب طاقہ ہے تو شخ نے فر مایا کہ سیر ہوجانا اور سی طرح نہیں پہچانا جائے گا سو سے اس عورت کے

میں ہے اور فقیہ ابو لایٹ اور امام حفص بخاری نے فر مایا کہ اس مرد نے اس عورت سے جماع شروع کیا اور برابر مرتا رہا ہما بیاں
تھرکے طیل سے دوران کو افزال ہوگیا تو اس نے اس عورت کو سیر کردیا چی وہ طالقہ نہ ہوگی اور فقیہ نے فر مایا کہ ہما تی کو افقیار کرتے گئیں
میرط میں ہے۔

یہ محیط میں ہے۔

ایک نے اپنی ہوی ہے کہا گر ایس آئ گی رات تیرے ساتھ مع تیری سر قیص کے نہ سویا تو تین طلاق سے حاقہ میں ورعورت نے تشم کھائی کہ گر میں مع بنی اس قیم سے تیرے ساتھ سوئی تو میری ہندی آزاد ہے پھر مرد نے بیوی کی وہ قیم پہنی اور دونوں سے کوئی تشم میں جھوٹا نہ بوگا اس واسطے کہ عورت کی طرف سے تشم میں جھوٹا ہونا س طرح تھا کہ اس قیم سویا کے پہنے ہوئے شو ہرکے ساتھ اس میں سویا کے پہنے ہوئے شو ہر کے ساتھ اس جاں بیں سویا کے پہنے ہوئے اس حل کے عرب تھا سوئے وہ نہ بایا گیا اور شو ہرکی طرف سے سچا ہوٹا اس طرح ہوگا کو اس بیل سویا

ل آسوده پیش بھری ہو لی ۔

ع قال المترجم بيهى بدون قول اس عورت كنيس معلوم بوسكة ہاس واسطے كەمنزل عورت كى شاخت اخيار ميں مختلف بكديج ہے كه بدون قول عورت معلوم نبيس ہوئىتى۔

کہ م<sup>یو</sup> قمیص تھا بیٹی خود پہنے تھا ایک نے اپنی ہیوی ہے کہا کہ اگر میں گھے سے نہ دطی کی مع اس مقعد کے تو تو تین طلاق سے طالقہ ہے گھر یوں کہا کہ اگر میں ہیں حمید سے جمع اس مقعد کے دطی کی تو تو تین طلاق سے طابقہ ہے اس میں حمید سے ہے کہ اس مورت سے بخیر اس مقعد کے دطی کرتے ہیں جب کہ اس مقعد موجود رہے گا اور دونوں زندہ رہیں گے تب تک قتم میں جبوٹا نہ ہوگا پھر اگر ان میں سے دیلی مقعد تلف ہوگیا تو وہ اپنی قتم میں جبوٹ ہوجائے گا رہ فتاوی قاضی خان میں ہے۔

ا یک نے تھے کھائی کدا گرمیں نے جھ سے اس نیز ہ کی نوک پر وطی ندکی تو تو طالقہ ہے تو اس کا حیلہ یہ کہ جھت میں سوراخ کر کے اس میں ہے نیز وکی نوک نکالے اور حجت پر جا کرعورت ہے اس نوک پر وطی کرے اگر عورت ہے کہا کہ اگر میں نے دو پہر کو نچ پاز ارمیں تجھ سے وظی نہ کی تو تو طالقہ ہے تو اس میں حیبہ یہ ہے کہ عورت کو عماری میں بٹھلے کر ہازار لیے جائے اور خودعماری کے اندر تھس کراس ہے وطی کرے بیوی ہے عربی میں نہا کہ ان بت اللیلة الافعی حجری فانت طالق یعنی اگر تو نے رات گر اری سوائے اس صورت کے کہمیری گود میں ہوتو تو طالقہ ہے پھرعورت اس کے پچھونے پرسوئی بدوں اس کے کہ هیقۃ اس نے گود میں لیر ہوتو طلاق واقع نہ ہوگی اور اگر اس نے فارس میں کہا کہ الا در کنارمن اور باقی مسئلہ بھ ل خوور ہاتو طلاق پڑنا واجب ہے کذا فی المحیط مترجم کہتا ہے کہ اردومیں بھی گوومیں کہنے کی صورت میں طلاق پڑتا واجب ہے اور اگر بغل میں کہا ہوتو طلاق نہ ہونا سیح ہے فاقہم ۔ ا بک عورت نے اپنے شو ہر ہے کہا کہ واپنی اس باندی کے ساتھ سویا ہے اور شو ہرنے کہا کہ اگر میں اس ہوندی کے ساتھ سویا تو تو تین طلاق سے طالقہ ہے اس بیوی نے کہا کہ اگر تیری اس میں پھے پھھٹی ہوں تو میں طالقہ ہوں ایس شو ہرنے کہا کہ ہاں تو تھم یہ ہے کہا گرشو ہرنے پچھاورمعنی مرادنہیں رکھے سوائے ان کے جوزبان ہے بولا جاتا ہے تو بیوی طالقہ نہ ہوگی ورنہ طالقہ کہوجائے گی یہ فآویٰ کبری میں ہےایک نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر میں نے تجھ ہےوطی کی مادامیکہ تو میرے ساتھ ہی تو تو تین طلاق سے طاقہ ہے پھر پٹیم ن ہوکر حید ڈھونڈ ھاتو امام محمد نے فر مایا کہ حیلہ ہیہ ہے کہ اس کوا یک طلاق با ئندد ہے کراسی وقت اس سے پھر نکاح کر لے پھراس ہے وطی کرے تو جانث نہ ہوگا ہے فتاوی قاضی جان میں ہے۔ زبیر نے اپنے پڑوی جاند ہے کہا کہ کل گزری رات میں میری بیوی تیرے پاکتھی ہیں خالد نے کہا کہ اگر تیری بیوی اس گز ری رات میں میرے پاس ہوتو میری بیوی طالقہ ہے پھر سکوت کر کے کہااور یا کوئی عورت ہو پھر ظاہر ہوا کہاس کے پاس دوسری عورت تھی تو بیٹے نصیر نے فر مایا کہ ووقتهم میں حانث ہو گااوراس کی بیوی پر طلاق پڑجائے کی اور محمد بن سلمہ کئے فر مایا کدھ نث نہ ہو گا میدا ختلاف اس قاعدہ پر ہے کوشم کھانے والے نے جب قشم معقود کے س تھ کوئی شرط لاحق کی پس اگرائیی شرط ہو کہ جس میں قشم کھانے والے کا نفع ہے تو بالا جماع وہ شرط اس قشم معقو وہ ہے لاحق نہ ہوگ اورا اً را لی شرط ہو کہاں میں تشم کھانے والے برضر رہے تو اس میں بیا ختل ف مذکور ہے ایس جو پینچ تصیر ؓ نے کہا ہے وہ امام ابو حنیفہ ّ کے قور سے اقرب ہے کیونکہ امام اعظم کے مز دیک جوعقو دہیج کہ تم م ہو گئے ان کے ساتھ شرط فاسد ملحق ہو جاتی ہے اور مختار اس مقام پرمجمہ بن سلم کم قول ہےاوراسی پرفتویٰ ہے کیونکہ سکتہ پر جانے ہے جزا متعبق بادل نہیں ہوتی ہے اس دوم ہے متعبق ہونا اولی ے اور شیخ نے کہا کہ میرے ماموں امام ظہیر الدین فتوی بقول محمد بن سلمہ ویتے تھے پیرخلاصہ میں ہے ایک نے عربی میں کہا کہ ان غسلت ثیابی فانت طالق لیعنی اگرتونے میرے کیٹروں کو دھویا تو توطائقہ بیاپس عورت نے اس کی آستین و وامن کو دھویا توطالقہ کند

ميونكداب صريح مواكدا كراس بيل يجهددوس عنى مول أوتوطالقد ب-

نع طالقدن ہوگی متر ہم کہتا ہے کہ ہماری زبان میں طلاق پڑج نے گئی ہاں اگر یوں کیے کدا گر ق نے میرے جامبالے اپ سی گھوئے آوالبند خالی آسین و وامن سے بیٹیں کہاجا تا کداس نے بارلیاس وھوئے ہیں۔

ہوگی میتجنیس میں ہے ایک نے اپنی ہیوی ہے کہا کہ اگر تو نے میہ ہیالہ شدھویا ہوتو تو طالقہ ہے اور حال میتھا کہ مورت نے فاد مہ کو تھا کہ ہورت نے فاد مہ کو تھا کہ ہورت ہے کہ اگر تا دت میں ہوگئورت ہی میہ ہیالہ دھویا کہ تھی ورکوئی نہیں دھوتا تھا تو طلاق پڑجائے گی اور اگر عادت میں کہ اور اگر عادت کی اور اگر عادت کی کہ خود موتی تھی نو موتی تھی اور تو ہوگی اور اگر عادت میں کہ مورت بھی کہ مورت بھی کہ مورت ہوگئی کے خود دھوتی تھی اور کھی اور کھی اور کھی اور تھی تو ظاہر میہ ہے کہ طلاق واقع ہوگی کیکن اگر شوہر کی میدنیت ہو کہ اگر خود مہ کو تو ایک صورت میں طلاق واقع نہ ہوگی کیکن اگر شوہر کی میدنیت ہو کہ اگر مہ کو در موتی تھی نہ دیا ہو ۔

ایک عربی نے میں یوں تنم کھائی کہ ان غسلت امر اُتہ ٹھابہ فھی طائق یعنی اکر میری ہوی نے میرے کیڑے دھوئے تو وہ طاقہ ہے گھرعورت نے اس کالفافہ دھویا تو مشائخ نے فرمایا کہ وہ حانث نہ ہوگا ان آئند ثیاب کے لفظ سے اس کی ہیجی نیت ہوا یک نے اپنی وہ اسلے پی فی خریدا تو تو طالقہ ہے گھرا یک سنے کوایک درہم دیا کہ منظے میں پانی وہ ال و نے تو اس میں کلام ہے کہ وہ تم میں جھوٹا ہوایا نہیں تو بعض نے فرمایا کہ سنے کو در ہم دینے وفت اگر کوزوں شمیں پانی ہوتو حانث ہوگا اورا گر نہ ہوتو حانث ہوگا اورا گر نہ ہوتو حانث نہ ہوگا اورا گر نہ ہوتو حانث نہ ہوگا اس واسلے کہ جب درہم دینے وقت کوزوں میں پانی ہوتو وہ پانی خرید نے والا ہوجائے گا اورا گر نہ ہوتو حانث نہ ہوگا اس واسلے کہ جب درہم دیتے وقت کوزوں میں پانی ہوتو وہ پانی خرید نے والا ہوجائے گا اورا گر نہ ہوتو وہ اجارہ پر بینے والا ہوگا سے شاہیر رہ میں ہوتو وہ اجارہ پر بینے والا ہوگا سے گا درا گر نہ ہوتو وہ اجارہ پر بینے والا ہوگا سے شاہیر رہ میں ہوتو وہ اجارہ پر بینے والا ہوگا سے گا درا گر نہ ہوتو وہ اجارہ پر بینے والا ہوگا ہو ہوئے گا درا گر نہ ہوتو وہ اجارہ پر بینے والا ہوگا سے گا درا گر نہ ہوتو وہ اجارہ پر بینے والا ہوگا ہوگا ہوئے۔

فقاویٰ میں لکھا ہے کہ شیخ ابوالقاسمؒ ہے دریافت کیا گیا کہ ایک مورت نے اپنے شوہر ہے کہا کہ جھے بھو کے تیرے ساتھ رہنے کی طافت نہیں ہے وہ بولا کہ اگر تو میرے گھر میں بھوکی رہی تو تو طالقہ ہے تو شیخ نے فرمایا کہ سوائے روز ہ کے اگروہ مورت اس

لينيني عادر ياغلاف-

کوز و بہان تول ہمارے عرف کے موافق شک کہنا چاہئے کیونکہ ہمارے یہاں تنی مشک بھرے پھرتے ہیں۔

ع يحو ب من مثلاً كها كما لعالف ع اورم و مجراس كوطا كرنيس كها. .

ئے گھر میں یک کمبیں رہی تو طابقہ نہ ہوگی ہے محیط میں ہے ایک نے اپنی بیوی کوخلع دے دیے پھرعدت میں اس عورت ہے کہا کہا گرتو بی میری بیوی ہے تو تنین طلاق ہے طالقہ ہے اور اس کا، م سے طلاق واقع کرنے کی نبیت نہیں کی تو طوق واقع نہ ہوگی کیونکہ ملی الطاق وواس کی بیوی نہیں ہے بیتا تارہ مید میں ہے قاوی ابوالیٹ میں ہے کہ ایک نے پنی بیوی سے فاری میں کدا ً رانو فرواز ن من باشی ہیں تو طابقہ طدیق نیستی بھر دوسرے دن کی فجر طلوع ہوئے کے بعد اس عورت کو خلع دے دیا تو نینخ نے فر مایا کہ اُ مرشو ہر کی مر و بہیں کا م سے بیتھی کہ دوسر ہے روز کے کئی جزو میں بھی بیعورت اس کی بیوی شہوگی تو فخرطلوع ہو نے تک خلع میں تاخیر کر نے ہے وہ عورت تین طلاق ہے طالقہ ہو جائے گی اورا گراس کی چھنمیت نہ تھی تو دوسر ہےروزغروب آفتاب ہے پہلے اس کوضع دے دیو پھر آ فنا ب ذو بنے سے مہیداس سے نکاح کرلیا توقعم کی وجہ ہے تین طلاق سے طالقہ ہو جائے گی اور اگر آ فناب ڈو بنے سے پہنے ضلع وے دیا بھرآئندہ روزیعنی پرسوں یا اس کے بعداس سے نکاح کرلیا توقشم مذکور کی وجہ سے طالقہ ندہوگ پیمحیط میں ہے ایک مرد نے قشم کھائی کہائی بیوی کوطلا آل شاد ہے گا پھر کسی مختص نے س مر د کی طرف سے بدول اس کے تکم آگا بی کے اس کی بیوی کو نتیع دے دیا پھر اس مر د کوخبر کپنجی اور اس نے اجازت وے دی جس اگر زبان سے اجازت دی مثل یوں کہا کہ میں نے اجازت دے دی توقشم میں جھوٹہ ہو گیا اور ا گرسی فعل ہے اجازت وی اور زبان ہے یکھ نہ کہا مشلا خلع کے عوض کا مال لے رہے تو حانث نہ ہو گا ورطلاق پڑ<sup>ا</sup> جائے گی ریجنیس ومزید میں ہےا یک نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر میں نے تجھ ہے کہا کہ تو طالقہ ہے تھم اس عورت ہے کہا کہ میں نے تجھے طلاق ویے دی تو قضاءً اس پر دوسری طلاق پڑے گی اورا گر اس نے اسی قول سے طلاق کی نیت کی ہوتو از راہ دیو ت اس کی تصدیق ہوگی بیفآوی قاضی خان میں ہے۔ایک نے اپنی بیوی ہے رات میں بزیون فارس کہا کہا گرتر امشب درماتو سه طلاق جستی یعنی اگر میں تجھے آج کی رات رکھوں تو تو تین طلاق والی ہے پھراسی رات میں اس کوایک طلاق ہائن دے دی پھر رات ًیز رگنی بھراس سے جدید نکاح کرلیا تو اب طالقہ نہ ہوگی ای طرح ا ً سرکہا کہا ً سرتر ا 'امروز وارم تو طالقہ نستی پھراس دن اس کو طلاق پائن دے دی تو صورت مسئد میں بیتھم ہو گا ہے جنیس و مزید میں ہے قلت فی الاصل ہز امروز ہ آ ہو فیدنظر ایک مرد کے یا س اس ے شہرے عالموں میں ہے ایک فقیر کا ذکر کیا گیا ہی اس نے کہا کہ اگر و چھس فقیہ ہوتو میری بیوی طالقہ ہے ہیں اگر فقیہ ہے اس کی مراد و و ہوجس کولوگ ہے عرف میں فقیہ کہتے ہیں یہ کچھ نمیت نہ کی تو طلاق واقع ہو جنگی اور سراس نے حقیقی فقیہ مراد میں تو بھی قضاء یمی (۴) تھم ہےاور دیائۃ کیفنی فیما بینہ و بین ابتد تعالی صد ق واقع نہ ہوگی اس واسطے کہ و وفقیہ نہیں ہے کیونکہ شن مسن بصر کی ہے مروی ہے کہ ایک شخص نے ان کوفقیہ کہا تو اس سے فر مایا کہ تو نے کبھی کوئی فقیہ ہیں دیکھا فقیہ وہی ہوتا ہے جو دنیا ہے منہ پھیم ہے ہوئے آ خرے کا راغب ایٹے نفس کے عیوب ہمیر واقف ہویہ فتاوی کبری میں ہےا یک مرد نے کہا کدا گرمیرا بیٹا ختنہ کی عمر پر پہنچا اور میں

ن ارتو کل میری زوجدری تو تین طلاق سے حالقہ ہے۔

ع اگر تھے آئ رکھوں تو تو طالقہ ہے۔

ع کیونکه عرفی فقید یااس کی نبیت کے موافق و وفقید ہے۔

ہے ۔ میں کہنا ہوں کیاز ہاندتو بند کان صالحین ہے نہائی ہیں ۔وہ بچرش یدوہ مخص فقیدصالح ہواورلو کول کی شناخت شاہو۔

<sup>(</sup>۱) ليعني نجبو کي۔

<sup>(</sup>r) يخي د طويق (e)

<sup>(</sup>٣) يتني تفيد إلى ند جون ـ

ن اس کا ختند ند کی قرمیری ہوی طالقہ ہے قو ختند کا وفت دل () برس ہے اور اگر اس نے اور وفت کی نیت کی ہوتو جب تک س ت
برس کا نہ ہووہ عائث ند ہوگا اور اگر اس نے آخر وفت کی نیت کی ہوتو شیخ صدر الشہید نے فر مایا کہ مختار بہ ہے کہ یارہ برس ہے یعنی
انتی نے مدت بارہ برس بیضا صدیس ہے ایک مرد نے کہا کہ اگر میر ابیٹا ختند کی عمر کو پہنچ اور میں نے اس کا ختند ند کیا تو میری ہوئی
طالقہ ہے تو فقید ابواللیٹ نے فر مایا کہ جب س نے دس برس ہے تا خیر کی تو جا ہے کہ حانث ہوج نے اور ان کے سوائے دیگر مش کے
نے فر مایا کہ حانث نہ ہوگا تا وفتیکہ بارہ برس ہے تجاوز نہ کرے اور اس پرفتو کی بیہ ہے فیاوی قاضی خان میں ہے۔

عورت ہے کہا کہ اگر میں تیرے ساتھ خدمت پرمعا مدکروں جیسا کہ میں معامد کیا کرتا تھا تو تو طالقہ ہے پس اگر عورت کے لئے کوئی خدمت ہوتو پیکلام اس خدمت پر رکھ جائے گا ور ندمر دکی نیت پر مرجع ہوگا پیبز از پیش ہے اور کہا کہ اگر میں سطان ہے خوف کرتا ہوں تو میری بیوی طالقہ ہے پس اگرفتھ کے وقت اس کو سطان ہے کوئی خوف نہ ہواور اس کے ذیبہ کوئی اصیاجرم ہو جس سے سطان کے خوف کی را ونگلتی ہوتو وہ حانث نہ ہو گا ایک مرد ایک طفل ہے مہتم کیا گیا لپس اس ہے کہا گیا کہ فلا س کہتا ہے کہ میں نے اس کو طفل مذکور ہے خفیہ یا تنیں کرتے و یکھا ہے ہیں اس نے کہا کہ اگر اس نے مجھے اس طفل ہے کا نا پھوی کرتے دیکھ جوتو میری بیوی حالقہ ہے حال نکہ فلال مذکور نے اس کو دروا قع طفل مذکور ہے خفیہ یا تنیں کرتے ویکھا تھا تگر کی دوسرے معاملہ میں بیا با تیں تھیں تو بیٹنے نے فر مایا کہ مجھے امید ہے کہ وہ حانث نہ ہوگا ایک مرد نے کہا کہ اگر میرے گھر میں آگ ہوتو میری ہوی طابقہ ہے ول نکداس کے گھر میں چراغ جاتا ہے ہیں اگر اس نے اس وجہ ہے تھم کھائی ہے کہ اس کے کسی پڑ وسی نے اس ہے آگ ما تی تھی تا کہ اس ہے آگ جوا دے تو اس کی بیوی ہالقہ ہو جائے گی اور گرفتتم اس وجہ سے تھی کہ برو دسیوں نے اس سے رو ٹی وغیر ہ الی چیز مانگی تھی یا و مال کوئی سبب نہ ہوتو جانث نہ ہوگا بیخلاصہ میں ہے ایک مر دکی عفل کے ساتھ ہتم کیا گیا ہیں اس نے فاری میں کہا کہ اگرمن یا و ہے احفاظے کنم زن مراطلاق است حالانکہ اس شخص نے اس طفل کو گھورااور اس کا بوسہ لیا تھا تو اس کی بیوی طابقہ ہو جائے گی میہ فناوی کبری میں ہے بیوی ہے کہا کہ اگر میں نے کوئی باندی خریدی یہ تھے یر دوسری عورت سے نکاح کیا تو تو بیک طلاق طاقہ ہے لیس عورت نے کہ کہ میں ایک طلاق ہے راضی نہیں ہوتی ہیں مرو نے کہا کہ ہیں توبسہ طلاق یا طالقہ ہےا "برتو ایک ہے راضی نہیں ہے تو فرہ یا کہاں کلام کے ساتھ یہی شرط مرا دہوگی لینی فی الحال کوئی طلاق واقع نہ ہوگی عورت ہے کہا کہا گرالتد تعالی موحدین کوعذاب دیتو تو طالقہ ہے تو فر مایا کہ جانث نہ ہوگا جب تک ظہور (\*) نہ ہوا در فقیہ نے کہا کہ وجہ رہے کہ بعضے (\*\*) موحدین کوعذاب دیو جائے گا اور بعضے کو نہ دیا جائے گا پس اشتبہ ہ ہو پس شک کے ساتھ حکم نہ دیا جائے گا بیرجاوی میں ہے۔ ایک مرد نے کہا کہ اگر اللہ تعالی مشر کیبن کوعذاب و ہے تو اس کی بیوی طالقہ ہے تو مشائخ نے کہا کہاس کی بیوی پر طلاق نہ ہوگی اس واسطے کہ بعضے مشر کیبن <sup>(۱۲)</sup> پر عذاب نه ہوگا ہیں و و جانث نه ہوگا كذا في فتاوي قاضي خان و قال ائمتر حم فيهُ نظر۔

ایک نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر تو فلاں دار میں داخل ہوئی جب تک کہ فلاں نہ کوراس میں ہے تو تو طالقہ ہے پھر فلاں نہ کورنے اس دار کوتھ میں کر دیا اور ایک زبانہ تک ایسار ہا پھر وہ عود کر کے ای دار میں آیا بھرعورت داخل ہوئی تو بعض نے فرمایا کہ

<sup>(</sup>۱) ميني عمر دل برس کی۔

<sup>(</sup>۲) . کهکون موجدین مرادین .

<sup>(</sup>٣) ليعني كنه كارون كو-

<sup>(</sup>٣) ليخي مسلمان بوجا ئيل هج\_

قال المترجم بہلے میری رائے اس کے برخداف تھی پھر جھے طاہرہ وا کداردووعر کی کا تھم میکساں ہے بخدن ف فاری کے اور امند تعالی تیم ہے۔

العن يا في برار (١)

(1)

قال المترجم وفي نسخته اورا كرنونے از اربندحرام كھولا آه و موالاصح عندى والنداعلم ...

کیونکہ خلط کرنے سے ملک منقطع ہوگئی ہیں شو ہر کے جو ندر ہے اگر چھورت غاصبہ ہوگئی۔

قعل جماع پر ہوگا ایک مرد نے کہا کہ اگر میں فلاں کواپئے گھر میں ایا تو میری یوی طائقہ ہے تو جب تک اس کو داخل نہ کر ہے۔ تک حانث نہ ہوگا بینی جب تک فلاں نہ کوراس کے تقم ہے اندرنہ سے تب تک حانث نہ ہوگا اور اگر کہا کہ اگر فلاں میری کو گھری میں دخس ہوتو میری بیوی طائقہ ہے بھرفلاں اس کہ کو گھری میں داخل ہوا خواہ شم کھانے والے سے اجازت لے کریا بدوں اجازت اورخواہ اس کی آگا ہی میں یا بغیر آگا ہی کے توقتم کھانے والا اپنی شم میں حانث ہوجائے گاریف آوئی قاضی خان میں ہے۔

اگر کہ کہ بیں نے آواز سے بادا تو میری ہوی طالقہ ہے پھراس کے بدوں قصد کے آو زسے پادنگل گیا تو عورت عاشہ نہوگا پھر ہوگ وریہ مشد نظیر ہے اس مسئد کی کہتم کھائی کہ س دار میں واض نہ ہوگا پھرز بردتی ہا کراہ داخل کیا گیا یہ قتم کھائی کہ نہ نکلوں گا پھر زبردتی ہا کراہ نکالا گیا ہے محیط میں ہے اگر اپنی ہیوی ہے کہ کدا گر میں تجھے خوش کروں تو تو طالقہ ہے پھراس کو ماراپس اس نے ہا کہ مجھے توش نہیں کیا تو حالقہ نہ ہوگی اس و سطے کہ ہم جائے ہیں کہ وہ جھوٹی ہے اور اگر عورت کو ہز ردر ہم دیے اور عورت نے کہا کہ محمد خوش نہیں کیا تو قول عورت کا قبوں ہوگا س واسطے کہ ختی ہے کہ اس کی درخواست دو ہزار در ہم کی ہوپس ایک ہزار در ہم ہے۔

خوش نہ ہوگی یہ محیط سرحسی میں ہے۔

ایک مرد نے اپنی ہوگی ہے کہ کہ اگر تیرا قریب (۱) میرے دار میں آیا تو تو طالقہ ہے پھر عورت وشو ہر کا قریب (۳) دار میں داخل ہوا تو بعض نے فر مایا کہ حانث ہوگا اس واسطے کہ قرابت منجو کی نہیں ہوتی ہے ہیں دونوں میں سے ہرایک کا بورا قریب ہوگا اور بعض نے کہ کہ دونوں میں سے ہرایک کا بورا قریب ہوگا اور بعض نے کہ کہ دونوں میں سے ہرایک کا بورا قریب ہوگا اور ایس کے اسک دو بعض نے کہ کہ دونوں میں سے کوئی کیٹر الفوائے کی اسک واسطے آیا جو تورت سے ختص ہے تو جو نٹ ہو جو کے گا ایک عورت اپنے شو ہر کے کیٹر وال میں سے کوئی کیٹر الفوائے ٹی بہر شو ہر نے کہ کہ کہ اگر تو نے جھے میرا کیٹر اقتار کے باس بہنچا اور کہ اگر تو نے جھے میرا کیٹر اقتار کے باس بہنچا ور کو گھڑ کی میں سے سے کوئی کیٹر اقتار کے باس بہنچا ور کو گھڑ کی میں سے شو ہر کو والیس دینے کوئی کیٹر اور ایس نے ایس بہنچا ور سے جھین لیا تو استحد بنا جانوں دینے کوئی اور کوئی کیٹر اور ایس کوئی کے ان میں ہو جو سے کھیں ہے کہ کوئی کیٹر اور کوئی کوئی کے ان میں ہوگر کے بیلے خود گھڑ کی میں سے لیا ہوگا اور ایس کوئی کوئی اور اللیٹ نے اختیار کیا ہے سے کھیں ہیں ہوگر ہے ہیں ہوگر ہے ہیں ہوگر ہے کہ ہے کہ کہن کے ایس ہوگر ہے گھیں لیا تو استحد بنا جانوں دینے کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کہ کہنے اور کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئیلیں کوئی کے ان کوئیلیں کوئیل

ا متجوی کنزے کنزے لیعنی مادہ قرابت تمام سرگ ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) لعني تات وار\_

<sup>(</sup>۲) لعنی دونوں کا رشتہ داریا تے کا۔

<sup>(</sup>٣) يعني اس كاتكم \_

ہا گرمرد نے اپنی دوعورتوں ہے کہا کہتم میں ہے جس کی فرخ وسیع ہوہ طالقہ ہوتو دونوں میں ہے دبلی عورت پر طلاق واقع ہوگی اور شیخ امام ظہیرالدین نے فرمایا کہ دونوں میں ہے جوارطب ہولیٹی بعنی مرطوب ہواس پر طلاق واقع ہوگی بیضلا صد میں ہا اگرایک مرداوراس کی ہوئی میں جھڑا ہوا ہی عورت نے کہا کہ من بارخدای تو ام یعنی تجھ سے افضل ہوں ہیں شوہر نے کہا کہ اگرای اسلام کہ موقا ہوں جو ہرنے کہا کہ اگرای اسلام کہ عوقتی جب ہی ہوتا ہے کہ موقفی وحسب ونسب ہنسب و تو طالقہ نہ ہوتو طالقہ نہ ہوگی اس واسطے کہ عوقتی جب ہی ہوتا ہے کہ عم وفضل وحسب ونسب میں بڑھ کر ہویہ میر طالقہ ہے کہ جب دونوں میں سے ہرایک نے دوسرے کہا کہ اگر میر اسر تجھ سے بھاری نہ ہوتو میری ہوئی طالقہ ہے تو اس کی پہچان کا بیطریفٹر بھر ایک ہے دونوں سو جا میں تو دونوں پیارے جا کہیں ہیں جوجیدی جواب دے اس سے دوسرے کا سرمیر کا موگائے قاضی خان میں ہے۔

ا بک مرد نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر میرا ذکر بینی آلہ تن سل لو ہے ہے زیادہ شدید نہ ہوتو تو طالقہ ہے تو عورت عالقہ نہ ہو گ اس واسطے کہ آلہ تناسل استعمال ہے ناقص <sup>(۱)</sup> نہیں ہوتا ہے بیرخلاصہ میں ہے وقال الهتر جم<sup>ع</sup> و فیدنظر۔ ایک مرد نے نسیافت کا سامان کیا اور تیاری کی پھراکی صخص ووسرے گاؤں ہے آیا پس اس نے کہا گیا گیر میں نے اس آنے والے کے واسطے اپنے گاؤں میں سے ایک گائے ذائے نہ کی تو میری بیوی طالقہ ہے ہیں اگر اس آنے والے کے لوٹے سے پہنے اس نے ایک گائے اس کے لئے ذیح کی تو سیار ہاور نہ جانث ہو گیا اوراگراس نے اپنی ہیوی کے گا وَل میں ہے ایک گا وَل ذیح کی تو اپنی قسم میں سیانہ ہو گا اللّٰ نکہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان ایسی الفت وا نبساط ہو کہ دونوں میں ہے کوئی اپنے مال کو دوسرے ہے تمینر وفرق نہ کرتا ہواور دونوں میں جو دوسرے کا مال نے لین ہوتو باہم ان میں ہم ورہ و جھگڑا نہ ہوتا ہوتو الیں صورت میں مجھے امیدے کہ وہ تھا رہے گا اور اگر اس نے اپنی گائے اس آنے والے کے واسطے ذرج کی لیکن بعد ذرج کے اس کے گوشت سے اس نے والے کی ضیافت نہ کی ہیں اگر مید گاؤں جس سے بیاتنے والا ہے اس گاؤں ہے قریب ہوتو تشم میں سچار ہے گا اس واسطے کہ شرط برکی تحقق ہوگئی ہے اور اگریہ گاؤں اس گاؤں ہے دور ہوکہ وہاں ہے آنا سفر شار کیا جاتا ہوتو مجھے خوف ہے کہ وہشم میں سچانہ ہوگا اس واسطے کہ جب ایس آدمی سفر کر کے آتا ہے تو اس کے واسطے ضیافت تیار کرتے ہیں لیل تشم مذکور ذیج کر کے ضیافت کرنے پر واقع ہوگی بیفتاوی کبری ہیں ہے اور اگر کہا کہ اگر میں نے فلاں کو اس دار میں داخل ہونے ویو تو میری بیوی جائے ہے ہیں اگرفشم کھانے والہ اس دار کا مالک ہوتو فشم کچی ہوئے کی شرط یہ ہے کہ فلاں ندکور کوقول وتعل ہے اس دار میں آنے ہے مانع ہوا یہا ہی صدرالشہید نے اپنے واقعات میں ذکر کیا ہے اور نوازل میں ہے کہ متم بھی ہونے کی شرط ملک منع سے ہاور ملک دار ہے تعرض نہ کیا اور فرمایا کہ اگرفتم کھانے والا فلال کے داخل ہونے کے روکنے پر قادر ہوتو رو کناومنع کرنا دونوں واجب ہیں تا کہ سچا ہوادرا گررو کنے کا مالک نہ ہوتو بیشم ممانعت کرنے پر ہوگی رو کنے پر نہ ہوگی اور چینخ اما مظہیرالدین ملک منع کوا عتبار کرتے تھے کہ روک سکےاوراسی پرفتوی ہےاورا گراپی بیوی ہے کہ کہ تو طالقہ ہے اگر میں تھے ہے جماع کروں الابعذریا جیہ یا ضرورت۔ پھراس تشم کے بعدمرد ندکوراس عورت ہے سوائے فرج کے مباشرت

ل معنی اس کا انداز دوسم غیرممکن ہے جیسے انٹاء اللہ تعالی میں ہے تعلی بنرا مسئلہ فرج وسیع میں بھی کے پرطلہ ق نہ ہونی جیا ہے۔

ع مترجم کہتا ہے کہ اس میں تامل ہے حتی کرا گر سہ طلاقہ کہا ہوتو احتیا طامشکل ہےاور واضح ہو کہ قاضی بمیشدا ہے بہل ہے والوں کومز اے تعزیرے اوب کرے گااور بیعیارات بنظرعوام جا ہلوں کے بیل کہ آخرتکم شرکی توضر در متعلق ہوگا۔

سے یعنی منع کرنے کی قدرت رکھتا ہو۔

<sup>(</sup>۱) بخلاف لوے کے۔

ر کھتا تھ پھر ایک روز چوک گیا اور اس کی فرخ میں داخل کر دیا ہیں اگر خطا ہے ایسا ہوا تو پیعذر ہے در حالیکہ اس کا بیارا دہ نہ ہو بیدذ خبر ہ میں ہے۔

ایک عورت نے اپنے شو ہر ہے کہا کہ تو غائب ہو جاتا ہے اور میرے لئے نفقہ کی کھنبیں جھوڑتا ہے ہیں شو ہر غصہ میں آگیا یں عورت نے کہا کہ بیتو میں نے کوئی بڑی <sup>(0)</sup> بات نہیں کہی کہ جس میں غصہ کی ضرورت ہو پس شو ہرنے کہا کہا گہ اگر بیبروی بات نہی تو تو عالقہ ہے ہیں اگر اس ہے شوہر کی نبیت مجاز ات 'ہولیعنی بلاتعیق تو وہ فی الحال طالقہ ہو جائے گی اورا گر اس نے مجاز ات نہیں بلکہ تعیق طلاق کا قصد کیا تو مث کنے نے فرمایا کہ اگر شو ہر مردمحتر م صاحب قد رہو کہ ایس شکایت اس کے حق میں اہانت ہوتو وہ عابقہ نہ ہو گی اورا گرابیامحترم ذی قدر نه ہوتو طالقہ ہوجائے گی ایک شخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگرتو اسی دم نہ کھڑی ہوئی اور میرے والد کے گھر کی طرف ندگئی تو تو طالقہ ہے ہیں عورت اسی وقت کھڑی ہوگئی اور شو ہر بنوز نہیں نکلا ہے اور اس نے نکلنے کے واسطے کپڑے ینے اور نگلی اور بھرلوٹ کر آ کر بیٹھ گئی یہاں تک کہشو ہر نکا اتو وہ طالقہ نہ ہوجائے گی اور شو ہرجا نث نہ ہوگا اور اگرعورت کو بییثا ب زور ے لگا اور اس نے پیشاب کیا پھر جانے کے واسطے کپڑے بہتے تو بھی حانث نہ ہوگا اور اگر دونوں میں سخت کلامی رہی اور کلام طول ہوا تو اس ہے فی الفور ساقط نہ ہوگا بعنی اگر بعد اس ئے نتم کے اٹھی اور کپڑے پہن کر چلی تو گو یا فی الفور چلی اورا گرعور ت کوخو ف نم ز جاتی رہنے کا ہوا پس اس نے نماز پڑھی تو چنخ نصیر کنے قر مایا کہ مردحانث ہوجائے گا اور بعضوں نے کہ کہ حانث نہ ہوگا کذا فی نہ ہیر یہاورای پرفتوی ویا جاتا ہے بیرفآوی کبری میں ہےا لیک مرد نے اپنی بیوی ہے کہا کہا گرتو نے آج کے روز دور کعتیں نماز ج حمین تو تو طالقہ ہے بھرو ہنمازشروع کرنے ہے پہلے یا ایک رکعت پڑھنے کے بعد حائصہ ہوگئی تو عمس الانمہ حلوائی ہے منقول ہے ۔ و دفر ماتے تھے اگرفتم کے وفت سے حاکصہ ہونے کے وقت تک اتناوفت ہو کہ و ہ دورکعت نماز پڑ ھیکتی ہوتو سب کے نز دیک قشم منعقد ہوجائے گی اورعورت طالقہ ہوجائے گی اور اگر اتناوفت نہ ہوتو اہ ماعظم وا مام مجرّ کے نز دیک نشم منعقد نہ ہوگی اور وہ طالقہ نہ ہو کی اورامام ابو پوسٹ کےنز ویک قشم منعقد ہوگی اور و ہ طالقہ ہوگی اور تھے یہ ہے کہ یمیں یعنی قشم سب کےنز ویک ہر حال میں منعقد ہو گی اور طلاق واقع ہوگی بیتا تار خانیہ میں ہے۔

یعن طلاق دے دی اور تعلق کرنا منظور نہیں ہے۔

اگر میرے ڈرہموں سے اٹھائے تو تو سہ طلاق ہے حالقہ ہے دانشے ہو کہ اٹھائے سے یہاں ہاتھ سے اٹھا نامقصود نہیں بکدخرج کے طور پر لیمام او

<sup>(1)</sup> ليتن كلام عظيم \_

درہم نکال کرز وجہ ہُودی دیئے تو طلاق واقع ہوج ئے گی عورت ہے کہا کہا ً برتو نے سال بھرتک میرے درہموں ہے درہم چرائے تو تو جا نقہ ہے پھرعورت کو درہم دیئے تا کہ ان کو دیکھیے پھرعورت نے بغیرعلم شو ہر کے اس میں ہے بچھ نکا لے پھرشو ہرنے اس ہے کہا کہ تو نے اس میں ہے کچھ درہم نکالے بیں اس نے کہا کہ ہاں گر چوری کے طور پرنہیں اور شو ہر کووالیس دیئے پس اگر شو ہر کے اس کے پی سے جدا ہوجائے کے بعد اس کوواپس دیئے تو طابقہ ہوگی اورا گرفبل شو ہر کے جدا ہونے کے واپس دیئے ہیں تو طابقہ نہ ہوگی اور گرعورت نے انکار کیا تو بھی طالقہ ہوجائے گی ایک عورت نے بے شوہر کی تھیلی ہے درہم نکال لئے اور کوشت خریدا اور قصاب نے بیدرہم اینے در ہموں میں مخلوط کر دیئے ہیں شوہر نے کہا کہ اگر تو نے مجھے میددرہم آج کے روز واپس ندد یئے تو توبسہ طلاق طالقہ ہے بھر دن گزرگیا تو عورت پر تین طلاق واقع ہوں گی اور اس کا حیلہ بیہ ہے کہ عورت پوری تھیلی قصاب کی لے کرشو ہر کے سیر دکر

دے تو شو ہرا پی قسم میں سی ہوجائے گا پیفآ وی کبری میں ہے۔

شو ہرنے عورت سے کہا کہ تونے درہم کیا کیا اس نے کہا کہ میں نے گوشت خریدا پس شو ہرنے کہا کہ اگر تونے مجھے ہیہ ورہم نددیا تو تو طالقہ ہے والانکہ ریدورہم قصاب کے ہاتھ ہے جاتا رہاتھا تو فرمایا کہ جب تک پیمعلوم ندہوکہ بیدورہم گلامیں ڈالا گیایا سمندر میں گر گیا ہے تب تک مروندکور جانث <sup>()</sup> نہ ہوگا عورت نے شو ہر کے در ہم اس کی تھیل سے چرا لئے بھران کوغیر کے در ہموں میں مدا دیا ہیں شو ہر نے کہا کدا گرتو نے یہی درہم مجھے واپس نہ دیئے تو تو طابقہ ہے پس اگر عورت نے ایک ایک کر کے اس کوواپس ویے تو بعینہ یمی درجم وے دیتے بیرحاوی میں ہے شوہر نے اپنے درہم عورت کے ہاتھ رکھے پھر واپس لینے کے وقت اس کوتہمت نگائی کس فاری میں کہا کہ اگر تورجم ہر واشتی سدهلا ق ہستی بطور استفہام کہا بس عورت نے کہا کہ ستم پھر کھلا کہ عورت ندکورہ نے اٹھا ہے اللہ علی اگر شوہر نے جانث ہونے کے وقت ایقاع طلاق کی نیت کی ہوتو طلاق واقع ہوگی اور اگر مجر دتخو یف منظور ہوتا کہ عورت اقر ارکر دینو طلاق واقع نہ ہوگی میافا دی کبریٰ میں ہے ایک مرد نے اپنے بسر ہے کہا کہ اگر تو نے میرے مال ہے کچھ چرایا تو تیری مال طالقہ ہے پھر پسر مذکور نے باپ کے گھرے اینٹیں چرانس تو مروی ہے کدامام ابو یوسف ہے بید مستعد یو چھا گیا تو فر مایا کہ اگر باپ اپنے بیٹے سے اس کا بھی (مل) بخل کرتا ہوتو اس کی ماں طالقہ ہو جائے گی اور امام محمدؓ سے بیدستلہ ہو جھا گیا تو انہوں نے کچھ جواب نہ دیا تو ان ہے کہا گیا کہ امام ابو پوسٹ نے اس طرح جواب دیا ہے تو قر مایا کہ سوائے ابو پوسٹ کے ایسی انجھی بات کون کہدسکتا ہے ایک مروفے اپنی ہوی ہے کہا کہ اگر میں نے تجھے درہم دیا کہ تو نے اس سے پچھ خریدا تو تو طالقہ ہے پھرعورت کو ا بک درہم دیا اور حکم دیا کہ فلاں کو دے دے تا کہ وہ تیرے لئے کوئی چیز خریدے پھرشو ہر کوایٹی فشم یاد آئی بیں اس نےعورت ہے در ہم واپس مانگالیس اگرعورت خود چیزیں خریدنی ہوتو جانث نشہو گا اور اگر خود نہ خریدتی ہوتو جانٹ ہو جائے گا ایک مرد نے اپنی بیوی ہے کہا کہ آگر تو نے اس دار سے اس دار میں کوئی چیز بھیجی تو تو طالقہ ہے پھرفشم کھانے والے نے اپنی باندی کو تھم دیا کہ اس دار والے ہوگ جو چیز مانٹیں ان کو وے پھر اس وار کا ایک آ دمی آیا اور اس نے کوئی چیز مانگی پس باندی نے دے دی پھرمونی کومعلوم ہوا

یعنی درصور تیکه اس در ہم کی چیزخرید ک<sup>ع</sup>لی۔

<sup>(1)</sup> 

لینی کہاا گر تو نے ورہم اٹھائے ہوں تو تھے تین طلاق ہیں نہ (r)

یعن نکال لئے <u>تھ</u>۔ (r)

یعنی اس قدر کا۔ (")

اوراس کو برامعلوم ہوا اور غصہ میں ہوگی ہیں شم ھان والے ک بیوی نے باندی ہے کہ تو جا اور مولی کے گھ ہے اس ہے الجبی چیز کے کرس دار میں پہنچا نے پس باندی نے پہنچ دی تو مشائ نے نے قرباید کدا سر بدلیل سے بات معلوم ہوجائے کہ باندی نے مولی کی بیوی کی اطاعت نہیں ہے تو مرد ند کور حانث نہ ہوگا اور اگر معلوم ہو کہ باندی نے مولی کی بیوی کی اطاعت نہیں ہے تو مرد ند کور حانث نہ ہوتو باندی ہے دریا فت کیا جائے گا اور جو بچھاس اطاعت میں کیا ہے تو مولی حائث ہوجائے گا اور اگر اس معامد میں کوئی دلیل نہ ہوتو باندی ہے دریا فت کیا جائے گا اور ہو بچھاس نے کہا کہ میں نے مولی کے واسطے کیا ہے یا مولی کی بیوی کی اطاعت کی ہے وہ قبول کیا جائے گا ایسا ہی تناب میں ندکور ہا ورمول تُن کہا کہ میں نے مولی ہے کہ کہ مولی ہو کہ اس دری گھر مولی ہو کہ اس دار کے لوگوں نے باندی سے کوئی چیز مائٹی گر اس دار میں بہنچ و سے پھر دری گئی تو اس نے برا مانا پس اس کی بیوی نے باندی ہے ہو کہ کے گھر سے اس سے اچھی چیز اٹھ کر اس دار میں بہنچ و سے پھر مولی ہو کہ کہ کہ کہ کہ ہو تہ خرتک ندکور ہے بی قراوی قاضی خان میں ہے۔

ا یک دھو بی کی دکان ہے کسی غیر کا کپڑا جاتا رہا ہیں دھو بی نے اپنے نوکر کوتنہت نگائی ہیں نوکر نے کہا کہا گرمن تر ازبان کر دم ام زنمن سهطد ق لیعنی اگر میں نے تیرا نقصان کیا ہے تو میری ہوی کوتین طلاق بیں حالے نکہ نو کر ہی اس کو لے گیا تھا تو اس کی بیوی پر تنمن طن ق پڑج 'میں گی ایک شخص راہ میں جاتا تھا اس کو چوروں نے پکڑ ااور اس کے بیس جو درہم تھے وہ چھین لئے اور س ہے اس کی بیوی پر تین طلاق کی قتم لی کداس کے پاس سوائے ان در ہموں کے جو لئے ہیں اور در ہم نہیں ہیں اس نے قسم کھائی لیں اگر اس کے باس تین درہموں ہے کم ہوں توقشم میں جھوٹا نہ ہوگا اورا گر اس کے باس تین درہم یو زیودہ ہوں پس اگر اس ہے بیوی کی طلاق کیشم بی ہوتو بیوی برطوں ق پڑ جائے گی اگر چہوہ نہ جانتا ہواورا گرالندتع بی کیشم ہوتو اس پر کفارہ ما زم نہ ہوگا س واسطے کہ اگروہ جانتا ہوگا تو یہ بمین غموں عب اور اگر نہ جانتا ہوگا توقشم لغو ہے اور اگر فارسی میں قشم کھائی کہ اگر بامن در ہے ہست پی تو طالقہ (۱) ہستی ہیں اگر اس کے بیاس ایک درہم یا زیادہ ہوں تو اس میں وہی تفصیل ہے جو مذکور ہوئی اور اگر کہا کہ اگر بامن سیم ست پس اگر اس کے بیاس الیمی چیز ہو کہا ً مروہ جانبیں تو چھین لیں تو جانٹ ہوگا اور اگر الیمی چیز جاندی کی نہ ہوتو جانث نہ ہو گا ایک م د کو چوروں نے لوٹ لیا پھراس ہے بیوی کی طور ق کی قشم لی کہ ہمارے تعل ہے کسی کوخبر نہ کرے پھر قافیداس کے سامنے " یا پاس س نے قافلہ وا یوں ہے کہا کہ راستہ پر بھیٹر ئے ہیں ہی قافلہ والے بچھ گئے اور لوٹ پڑے پس اگر س نے بھیٹر ہے کہنے ہے چوروں کو مرادلیا تو جانٹ ہوجائے گا اوراگر اس نے حقیقت میں بھیٹر ئے مراد لئے اور اس غرض ہے کہا کہ بیادگ بھیٹر یول کے خوف سے واپس ہوجا تھی تو جانث نہ ہوگا اورا گرا یک نے کہا کہ اس رات میر ہے یہاں جماعت لیعنی گروہ آیا اور سب چیزیں لے گئے اور مجھ ہے تھم بی کہ میں ان کے ناموں سے خبر شددوں ور دے میرے ساتھی کو جہ میں ہیں اگر اس نے ان کے نامتح ریکر دیے تو بھی جانث ہو جائے گا تو اس کا حیلہ بیرے کہاں کے بڑوسیوں کے نام لکھ کراس کے سامنے بیش کئے جانمیں اور کہا جائے کہ بیقا تو وہ کیے کہیں پھر دوسرا چیش کمیا جائے یہاں تک کہ جب ان کثیروں میں ہے کسی کا نام آئے تو وہ خاموش رہے یا کہے کہ میں یوجینیں کہتا لیں ہات طاہر ہوجائے گی اور پیمر دبھی جانث نہ ہوگا پیفآوی کبری میں ہے۔

لے قولہ ہاندی نے دے دی اقول یوں ہی شخہ ہیں ہے اور میرے نزویک میں طلحی کا تب ہے اور صواب فابت انجاریۃ یعنی ہاندی نے انکار کیا فاسمہ۔ ع میرے نزویک میمین غموس یعنی جان ہو جھ کر گزشتہ ہات پر جھوٹ قسم کھوٹا بہت بڑا سخت گنا ہے اور و و کا روے معاف نیس ہوتا سوائے تو ہو

امتغفار کے۔

<sup>(</sup>۱) یعنی اس کی بیوی۔

ا بیس مرد کا ایک کپڑا تھا اس ہے کسی چور نے چرالیا یا غاصب نے غصب کرلیا پھر کپڑے کے مالک نے تشم کھائی کہ اگر کپڑا میر ا ہو( لیعنی و ہی کپڑ اجو مذکور ہوا ہے اس طرف اشار ہ ہے تو میری بیوی طالقہ ہے تو اس مسئلہ میں تنین صور تیں بیں اول آ نکہ رہے یا ت معلوم ہو جائے کہ وہ کپڑ امو جود ہے تو اس کی بیوی طالقہ ہو جائے گی ووم آئکہ بیہ بات معلوم ہو جائے کہ نابود ہو گیا تو طالقہ نہ ہوگی سوم '' نکہ دونوں میں ہے کوئی بات معلوم نہیں ہوئی تو بھی ہیوی طائقہ ہو جانئے گی اس واسطے کہ موجود ہوتا اصل ہے میتجنیس ومزید میں ہے اورا گرفاری میں کہا کہا گر کے رانبیذ وہم زن مراطلاق لیعنی اگر کسی کوشراب دوں تو میری بیوی کوطلاق توقعم اس کی نبیت پر ہوگی چنی گردینے سے ہدیددینے کی نیت کی تو پلانے سے حانث نہ ہوگا اور اگر پلانے کی نیت کی تو مدیددینے سے حانث نہ ہوگا اور اً مراس کی پچھنیت نہ ہوتو اگر دیے گایا پلا دے بہر حال حانث ہو جائے گا پیٹز ایڈ انمفتین میں ہےاور فیآوٹی میں ہے کہ ایک مرد کواس کی بیوی نے شراب بینے پرعمّا ب کیا پس اس نے کہا کہ اگر میں نے اس کا بینا جمیشہ جھوڑ دیا تو تو طالقہ ہے پس اگراس کا عزم ہو کہ اس کا بینا ندچھوڑ ہے گاتو حائث ندہوگا اگر جدنہ پینا ہو بہ خلا صدیل ہے ایک مرد نے جو برسام کی بھاری میں تھا اسپنے چنگے ہوئے کے بعد کہا کہ میں نے اپنی عورت کوطلاق دی پھر کہا کہ میں نے بیاس واسطے کہا کہ مجھے بیروہم ہوا کہ برسام میں جولفظ میں نے اپنی زبان ے نکالا ہے وہ واقع ہو گیا ہے ہیں اگر اس کے ذکر و دکا یت کے پچ میں ایسالفظ کہا ہوتو تقیدین کی جائے گی ور نہیں ایک طفل نے بچین میں کہا کہ اگر میں نے سکر<sup>(۱)</sup> کو پیاتو میری بیوی طالقہ ہے پھراس نے لڑکین ہی میں اس کو بیاتو طلاق واقع نہ ہوگی اور اگر اس ئے خسر نے بیہ بات تن اور کہا کہ میری لڑکی تجھ پرحزام ہوگئی بوجہ اس تشم کے تو اس نے جواب دیا کہ ہاں حرام ہوگئی تو بیقول اس طفل بالغ شدہ کی طرف ہے حرمت کا اقر ارہے اور ایک طلاق یا تمین طلاق ہونے میں ای طفل کا قول تبول <sup>(۴)</sup> ہوگا اور امام ظہیرالدین وغیرہ نے اس مسئد میں اور مسئد ہر سام میں فتوی ویا ہے کہ طلاق نہیں پڑے گی اس واسطے کہ بیتوں جس سے طلاق و قع ہونے کا تقکم دیا جائے ہر بتائے غیروا قع ہے میدوجیز کر دری میں ہے۔

ل من خلاصه کنداس کے مّمان میں برسام کی طلاق واقع ہو ٹی گئی ہندااب بھی اس نے کہااور پچھنے واقعہ کی فہروی۔

<sup>(</sup>۱) فتمشراب

<sup>(</sup>۲) جوبالغ ہو کیا ہے۔

ہے اجاز ت نہیں ہے اورا کرعورت درواز ہ کی دہلیز پر کھڑی ہوئی اور پچھ قدم اس کا ایساتھا کہا کر درواز ہ بند کر دیا جاتا تو وہ ہر بہت پس اگرعورت کا بوراسہاراواعماواس قدرقدم پر جوداخل میں ہے یا دونوں ٹیزوں پرتھا تو طالقہ نہ ہوگی اورا اس قدر حصہ قدم پر ہو جو باہر رہتا ہے تو طالقہ ہو جائے گی بیرقمآو کی کبری میں ہے اورا ً رعورت ہے کہا کہا ً سرتو اس دار ہے بغیر میری ا جازت کھی تو تو حاشہ ہے بھر عربی زبان میں مرد نے اس کوا جازت دی حال نکہ وہ عربی نہیں جانتی ہے پھر وہ نکلی تو حالقہ ہوجائے گی اور س کی نظیر یہ ہے کہ ا گر درت سوتی تھی یا کہیں غائب تھی اور اس حال میں اس کوا جازت دی تو نکلنے ہے طالقہ ہو گی اور ایب ہی نواز ل میں مذکور ہے ور ایمان الاصل میں لکھا ہے اگرالیی طرح اس کو جازت دی کہوہ نتی نہیں تھی تو بیاجازت ندہوگی ورا گراس کے بعد نکلی تو طابقہ ہو ج ئے گی بیا مام اعظم وا مام محمد کا قول ہے اورمنتقی میں لکھا ہے کہ اً راپنی بیوی ہے کہا کہ تو طالقہ ہے اً رتو با ہز کلی الرمیری اجازت ے تو اجازت یوں ہے کہ خودمرداس ہے اس طرح کیے کہ وہ سنے یا پیچی بھیج کرستائے اور اگر اس نے اجازت دینے پر ایک قوم کو گواہ کرلیا تو بیا جازت <sup>(۱)</sup> ندہوگی پھرا گرانبیں لوگوں نے جن کوشو ہرنے ا جازت دینے پر گواہ کیا ہے عورت کو پہنچ دیا کہ شو ہرنے تجھ کو بہ ہر نکلنے کی اجازت دے دی ہے تو اگر شو ہر نے ان لوگوں کو حکم نہیں دیا تھا کہتم پہنچ دوتو عورت کے نکلنے ہے عورت پر طلاق پڑ جائے گی اور اگر شو ہرنے ان کو تھم دیا ہو کہ تم اس کو ہے ہیا م پہنچ دوتو پھرعورت کے نگلنے سے عورت پر طان ق واقع نہ ہوگی اور اگر شو ہر نے کہا کہ اگرتم میرے بلا را دہ یا براخواہش یا بلارضا مندی اس دار ہے باہرنگلی تو تو طابقہ ہے تو واضح رہے کہ ارا دہ وخواہش و رضا مندی ان الفاظ میںعورت کے سننے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی رضا مندی و ارا دہ کو سنے چنا نجیہ اگر شوہر نے کہد دیا کہ میں راضی ہوا یا میں جا ہتا ہوں پھرو وعورت نکلی تو طالقہ نہ ہوگی اگر جہ عورت نے شو ہر کا اس طرح کہنا نہ منا ہواور یہ بلا خلاف ہے اور نو ازل میں لکھا ہے کہ عورت ہے کہا کہ اگر تو میری بارا جازت نکلی تو تو طالقہ ہے پس عورت نے شوہر ہے اینے بعض قرابت والوں کے یہاں جانے کی اجازت مانکی اور مرد نے اجازت وے دی گرعورت و ہاں تو نڈٹنی کیکن گھر میں جھاڑو دینے ہیں دروازے کے با ہرنگل گئی تو طلاق واقع ہوجائے گی اوراگر شو ہر کے اجازی دینے ہے وقت تو نہ گئی پھر دوسرے وقت انہیں رشتہ دا روں کے یہا ب گئی جن کے یہاں جانے کی مرد نے اجازت دی تھی تو فر مایا کہ مجھے خوف ہے کہاں پر کطلاق واقع ہوگی اس واسطے کہ عاوت کے موافق بیاجازت ای وقت کے واسطے تھی بیرمحیط میں ہے۔اگراس نے تشم کھائی کہ شہرے باہر نہ جائے گا اوراگر جائے تو اس کی بیوی مسما ۃ عائشہ طالقہ ہے حالا نکداس کی بیوی کا ٹام فاطمہ ہے تو نگلنے ہے اس برطلاق واقع نہ ہوگی بیہ وجیز کر دری میں ہے اور اگرعورت نے کہا کہ مجھے میرے بعض اہل کے یہاں جانے کی اجازت وے وے پس اس نے اجازت وی تو عورت کے بعض اہل اس عبارت میں اس کے والدین قرار دیئے جا تھیں گے وراگروہ زندہ نہوں تو اس کے اہل میں اس کا ہر ذی رخم محرم ہے جس ہے نکاح جھی جا ئرنہیں ہےاوراگراس کے والدین زندہ ہول گر ہرا یک کا گھر ملیحدہ ہولیعنی بیصورت ہو کہ ہا پ نے اس کی مال کوطلاق دی اور ہاں نے دومراشو ہر کیااور باپ نے دومری بیوی کی تو ایس حالت میں اس عورت کا اہل باپ کا گھر ہے عورت ہے کہا کہ اً نرتو بھی تو طلاق واقع ہوگی پھر و ونگلی تو طالقہ واقع نہ ہوگی اس واسطے کہ اس نے اضافت <sup>(۲)</sup> چھوڑ دی ہے بیرقدیہ میں ہے عورت سے کہا کہ اگر تو دار میں سے نگل سوائے میری اجازت کے تو تو طابقہ ہے ہیں اس دار میں آگ لگنایا غرق ہونا واقع ہوا پس عورت نکل بھا گی تو

لے قال المتر جم بیعادت پرہے جہاں جیسی عادت ہو۔

<sup>(</sup>۱) حالا تكه عورت نيس سار

<sup>(</sup>۴) لعنی بور تبیل کہا کہ تجھ مرطلاق واقع ہوگی۔

مرد حانث ندہوگا بیقنیہ میں ہے ایک نے اپنی ہوی ہے کہا کہ اگر تو اس کوٹھری ہے بغیر میری ا جازت کے نکلی تو تو طالقہ ہے اورعورت نے اپنی املاک بٹس سے کوئی محد و در ہن کی تھی پس شو ہر ہے کہا کہ اجازت وے دینو اس نے کہا کہ احجھا جا اور در ہم ہے کر مرہون پر قبضہ دیا ئے پھروہ نکلی اور گئی اور مرتبن کو نہ یا یہ چنا نچہاس کو چند ہر آ مدور فت کی ضرورت پڑی تو وہ طالقہ نہ ہوگی ایسا ہی ا ما مسفی نے فتویٰ دیا ہے میہ خلاصہ میں ہے۔اگر عورت ہے کہا کہ تو طالقہ ہے اگر تو اس دار ہے نگلی الا میری اجازت ہے یا کہا کہ الا میری رضا مندی ہے یا کہا کہ الامیری سکا ہی ہے یا عورت ہے کہا کہ تو طالقہ ہے اور اگر تو اس دار نے نکلی بغیر میری اجازت کے تو یہ سب یکساں ہیں اس واسطے کہ کلمہ الا وغیرہ استثنا کے واسطے ہیں چنانچہ دونوں میں یہی تھم ہے کہ ایک ہورا جازت و پنے ہے تشم منتهی نہ ہو ج ئے گی چنانچے اگرا کیک باراس کو نکلنے کی اجازت وے دی اور وہ نکلی پھر دوبارہ بلا اجازت لئے نکلی تو طالقہ ہوج ئے گی اورینظیر اس مسئلہ کی ہے کہ عورت سے کہا کہ اگر تو اس دار ہے نظی الا بچا در تو تو طالقہ ہے پھروہ بغیر جا در نظی تو طالقہ ہوجائے کی بیمجیط میں ہے۔ ۔ اگرعورت کوایک ہار نکلنے کی اجازت دے دی پھر نکلنے ہے پہلے اس کو نکلنے ہے ممانعت کر دی پھراس کے بعد وہ نکلی تو طلاق پڑ جائے گی بیہ بدائع میں ہے اور اگر اس نے کہا کہ اگر تو اس دار سے نکلی ال میبری اج زت سے تو تو طائقہ ہے اور الامیری اجازت کہنے ہے اس نے اجازت ایک ہار کی نیت کی تو تضاءً اس کی تقید میں نہ ہوگی آوراس پرفتوی ہے اس واسطے کہ بیرخلاف کتا ہر ہے ہدوجیز کروری میں ہے حانث ندہونے کا حیلہ بیہ ہے کہ عورت ہے کہدوے کہ میں نے بچھ کو باہر نکلنے کی اجازت وے دی یا کے کہ ہر بار کہتو نکلی تو میں نے تجھے اجازت وے دی ہےتو الی صورت میں عورت کے نکلنے سے حانث نہ ہوگا اوراس طرح اگر کہدویا كه برباركة في نكلنا جي باتو ميں نے تجھ كوا جازت ديدي يا ميں نے تخفے ہميشہ نكلنے كى اجازت دى يا يوں كہا كہ اذنت لك الدهد ک ہو بھی یہی تھم ہےاوراس پراگراس کے بعد بینمی عام منع کر دیا تو امام مجد کے نز دیک اس کا نمی کر دینہ سیجے ہے بیسرات الوہان میں ہے اور میں امام فضلی کا مختار ہے اور اس پرفتوی ہے اگر کہا کہ میں نے تجھے دس روز اجازت دی تو وہ ان میں جب جاہے نکلے جائز ہے اورا گرمورت سے کہا کدا گرمیں نے ایسا کیا یا تو نے ایسا کیا تو میں نے اجازت دی توبیاجازت نہو کی بدوجیز کردری میں ہےاوراً مر کہا کہ تو طالقہ ہےا گرتو اس دار ہے نکلی حتی کہ میں سختے اجازت دوں یا حکم دول یا راضی ہوں یا آگاہ ہوں تو اس میں ایک مرتبدا جازت دینا کافی ہوگا کہ اگر اس نے ایک مرتبہ اجازت دے دی اوروہ نکلی پھروا پس آئی پھر بلاا جازت نگلی تو حانث نہ ہوگا اور اگر اس نے پنے قول ہے کہ یہاں تک کہ میں تجھے دوں ہر بارا جازت دینے کی نیت کی تو بالا جماع اس کی نیت کے موافق رہے گاریہ بدا کع میں ہے اور ا گرعورت ہے کہا کہ تو طالقہ ہے اگر تو اس دار ہے ہا ہرنگلی الا آئکہ میں تختے اجازت دوں تو بیقول اور یہاں تک کہ میں تختے اجازت دوں دونوں کیساں ہیں چنانچے ایک مرتبہ اجازت دینے سے تشم تمام ہوجائے گی بیمجیط میں ہے اور اگر اپنی باندی کے باہر <sup>ایم</sup>کلنے پر اپنی ہیوی کی طار ق کی فتم کھائی کہوہ باہرنہ نکلے پھر با ندی ہے کہا کہ ان درہموں کا گوشت خربید لاتو یہ نکلنے کی اجازت ہے بیرخلا صہ میں ہے۔ اگرعورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے میرے باپ کے گھر جانے کی اجازت دے پس اس نے کہا کہ اگر میں نے تھے اس کی اجازت دی تو تو طالقہ ہے:

۔ اگر عورت ہے کہا کہ اگر تو تھی کی جانب نگلی الامیری اجازت سے تو تو طالقہ ہے پی عورت نے اپنے باپ کے پاس جانے کی اجازت ما نگی پس اس نے اجازت دی پھروہ اپنے بھائی کے پاس گئی تو جابقہ ہوجائے گی بیشز اٹ المفتین میں ہےاور منتنی

ا مثلا کبر کے میری بیوی طابقہ ہے اگر میری بائدی باہر نکلے الا آئکہ میں اے اجازے دوں۔

<sup>(</sup>۱) تمام زمانیه

میں ہے کہ اَ برعورت نے اپنے شوہر ہے کہا کہ مجھے میرے ہاپ کے گھرجانے کی اجازت دے بیں اس نے کہا کہ اَ کرمیں نے مجھے اس کی اجازت دی تو تو طالقہ ہے پھرعورت ہے کہا کہ میں نے تختے نکلنے کی اجازت دی اور بیانہ کہا کہ کہاں تو اپنی قشم میں جانث نہ ہو گا وربی بخوف اس کے ہے کدایک فارم نے ہے مولی ہے سی کی بائدی سے نکاح کر لینے کی اجازت ، تی پس مولی نے اس سے کہا کہ ترمیں نے تھے باندی کے تزون کی اجازت دی تو میری ہوی طالقہ ہے پھراس کے بعداس ہے کہا کہ میں نے تھے ہوی کر سنے کی جازت دی پایس نے تخصے عورتوں ہے نکاح کر لینے کی اجازت دی تو اپنی قشم میں جانث ہوجائے گا اورا گراہنے غلام ہے کہا کہ اً برتو نے یہ غلام میری اجازت سے خریدا تو میری بیوی طائقہ ہے پھراس غلام کو تتجارت کی اجازت دی پس اس نے پہی غلام خریدا تو مولی کی بیوی پر طلاق پڑ جائے گی اوراً سرغاام ہے کہا کہ میں نے تخصے کپڑے کی شجارت کی اجازت وی اوراس نے بینی، م خرید تو موں کی بیوی حالقہ نہ ہوگی کیک مرو نے کہا کہ میری بیوی طالقہ ہے آگر میں اس دار میں واخل ہواالہ آگنکہ مجھے فعال اجازت دے تو پیشم ایک مرتبہ کی اجازت پر واقع ہو گی وراً سرکہا کہال سنکہ مجھے اس کے واسطے فلاں اجازت ویا کرے تو پیر ہار کی اج زت پر واقع ہوگی اور اگر اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر تو س دار ہے نکلی الامیری اج زت ہے تو تو حالقہ ہے پھرعورت ہے کہا کہ تو فل سے ہرامر میں جس کا وہ مختے تھکم کرے اطاعت کر پس فلا ں نے اس کو باہر نکلنے کا تھم دیا تو وہ طالقہ ہو جائے گی اس وجہ ہے کہ شو ہر نے س کو نکلنے کی جازت نہیں دی تھی اور ای طرح "رشو ہرنے سی سے کہا کہتو سعورت کو نکلنے کی اجازت دیے ہیں اس نے اجازت دی اورو ہ نکلی تو تو طالقہ ہوجائے گی اورا تی طرح " سراس شخص نے عورت ہے کہا کہ تیرے شوہر نے بختمے نکلنے کی اجازت دی ہے پس و ونکلی تو بھی جا مقد ہو جائے گی اور اس طرح ا " برشو ہر نے عورت ہے کہا کہ جو تھے فلا ل حکم کرے وہ میں نے تھے حکم کیا پھر فلا ں نے اس کو نکلنے کی اجازت وی پس نکلی تو طابقہ ہو جائے گی اورا گرمر و نے کسی شخص ہے کہا کہ میں نے ابھی اس بیوی کو نکلنے ک ج زے دے **وی پس عورت کوخبر پہنچ دی پس و ونگلی تو ط** بقہ نہ ہو گی میرمجیط میں ہے اور فتوی اصل میں ہے کہ اگرا پتی بیوی ہے کہ کہ تو ی گھر ہے بغیرمیری ا جازت کے مت نکل کہ میں نے طد ق کو تھم کھا گی ہے پھروہ بغیرا جازت کے اس دار ہے باہر نکلی تو طالقہ نہ ہو کی بیتا تارخانیه میں ہے۔

ں بیتا تارجانیہ من ہے۔ ایک مرد نے اپنی بیوی کی طلاق کی قشم کھائی کہاس کی بیوی بغیر اس کے علم کے نہ نکلے گی پھراس کی

مرد نے عورت ہے کہا کدا ً رتو اس د رہے گی الا سے کام کے واسطے کدان سے جورہ نبیں ہے <sup>(۱)</sup> تو تو حالقہ ہے لیس عورت نے سی پر اپنے حق کا دعوی کرنا جا ہا ہیں گر معورت و کیل کر عتی ہوتو اگرنگلی تو مردحانث ہو گا اورعورت پر طلاق پڑجائے گی اور ا اً رعورت و یک نه کر سکتی ہوتو نکلنے سے طالقہ نہ ہوگا اور مر د حانث نہ ہوگا ایک مرد نے اپنی بیوی کی طلاق کی قسم کھائی کہ س کی بیوی بغیراس کے علم کے نہ نکلے کی پھراس کی عورت نکلی در حالیہ وہ اس کو دیکھتا تھا پس اس کومنع کیا یامنع نہ کیا تو مرد حانث نہ ہو گا کیپ مرد ن اپنی بیوی پر اپنے پڑوی کے ساتھ تہمت گائی کیس عورت ہے کہا کہا گرتو میرے گھرے بلا ا جازت نکلی تو تو جا بقہ ہے پھرعورت ہے کہ میں نے تھے ہر کام کے واسطے جو تھے طاہر ہوسوائے امریاطل کے اجازت نکلنے کی دی پھرعورت مذکورہ انگلی اور اس پڑوی

بيكلام اى وجديرم وجد موناهيج بصوالندت في اعلم .

سعنی کہا کہا کرمیری بیوی بدول میری آگا ہی کے نکلے تو وہ طالقہ ہے۔

اً ارجه كنه كاربوق-(1)

بیوی ہے کہا کہ اگر تونے اس طفل کو چھوڑ دیا کہ وہ دارے باہر نکل جائے تو تو طالقہ ہے:

ا یے سینٹی موجودہ کی عبارت ہےاوراس کے عنی یہ کہ جب تک کوفہ کونہ نگلوں صالا نکہ تھم مسئلہ کواش ہے چھمنا سبت نبیس ہے پس مترجم نے جوز جمہ کیاوہ اس ہے خلاجرہے فاقہم۔

<sup>(</sup>۱) مثلاً پھراس مورت ہے نکاح کر لے۔

<sup>(</sup>r) يفتى مرادي\_

ایک مرد نے اپنی بیوی سے کہاا گرتو اس حصت پر چڑھی تو تو طالقہ ہے پھروہ سٹرھی کے فقط چنداوٹوں پر چڑھی:

ایک نے اپنی ہوں ہے کہا کہ اگر تو اس سیر ھی پر چڑھی یا اپنا پاؤں اس پر رکھا تو تو طالقہ ہے ہیں عورت نے اپنا ایک پاؤں اس پر رکھا تو تو طالقہ ہے ہیں وہ لوٹ پڑی تو طالقہ ہوج نے گی اور اگر مرد نے کہا کہ اگر میں نے اپنا قدم اس ور میں رکھا تو جانے نہ ہوگا اس واسطے کہ دار میں قدم رکھنا بید داخل ہونے ہے ہوگی ہے بخد ف ماتھ مے ہیں رکھا تو حالتہ ہا قدم کے بیٹر ہیں ہے اور اگر اپنی ہوی ہے ہا کہ اگر تو اس دار ہے نگلی تو تو طالقہ ہے اگر تو نے اپنا قدم کو چہ میں رکھا تو تو طالقہ ہے اگر تو نے اپنا قدم کو چہ میں رکھا تو تو طالقہ ہے ہیں عورت نے کو چہ میں اپنا قدم رکھا تو طالقہ ہوج نے گی ایک مرد نے اپنی ہوی ہے ہیں کہ اگر تو اس چھت پر چڑھی تو تو طاقہ ہے بھر وہ وہ ہیں ہیں ہے شو ہر کو خصہ آیا اور کہا کہ اگر تو اس دار ہے گئی تو تو سالقہ ہے بیس اس کے شو ہر کو خصہ آیا اور کہا کہ اگر تو اس دار ہے پڑوی کی جھت پر نکل جاتی ہوج ہے گئی تو تو سالقہ ہے بیس اس کے شو ہر کو خصہ آیا اور کہا کہ اگر تو اس دار ہوگا تو ہو نہ نہ ہوگا اور اس کے شو ہر کو خصہ آیا اور کہا کہ اگر تو اس دار سے پڑوی کے بیش میں ہے ایک عورت اپنے وہ ان میں ہوج ہے گا اس واسطے کہ فقط عام ہے بید قاوئی کہری میں ہے ایک عورت کو گھری میں ہوج ہے گا اس واسطے کہ لفظ عام ہے بید قاوئی کہری میں ہے ایک عورت کو گھری میں ہوٹھی اور آئر یہ مقد مہ سے بید قاوئی کہری میں ہے ایک عورت کو گھری میں ہوٹھی اور آئر یہ مقد مہ سے بید قاوئی کہری میں ہے ایک عورت کو گھری میں ہوٹھی

۔ اقول شایدال صورت بیل کیشو ہرک چھونیت نہ دواہ را کر مراد پیٹی کہ نتین روز میں شو ہرئے گھر آجائے تو ہر حال بیں مطلقہ ہونی چاہئے جَبِد شو ہ کے صریبی نیآئی ہوا در ہمارے عرف بیس میں متعین میں جَبِدع ف مقدم ہواور بظ ہر لفظاتو قول ابواللیٹ اظہرے والمنداعم۔

ع قال المترجم أبان قارى بيس كنية سانو تمس صورت بيس طان ق واقع ند بوكى الأجبكه كلّه بيس الفظ بحصر في سياد واستفيان بيوكا بكه محض بيون ب بال دووهر في دونول ميكسال بين على ماارى والله الملم -

سے ۔ قال المحر عم ظاہر اُمعلوم ہوتا ہے کہ مرادیہ ہے گئو واس نے تکلنے کے قصد ہے رکھایا یوں رکھا کے درواز و کے اندر ہے برُ حادیا ہم حال جانقہ موں تگر ہمارے عرف بیں اول صورت میں واقع ہوگی۔

(۱) وبدّاعلى خان ف بالعرف.

فتاوی عالمگیری جد ال کتاب الطلاق

روتی تھی ہیں شوہرنے اپنے خسر ہے کہا کہ اً سرتیری بٹی اس کوٹھری ہے نکل کر ہاہر جا کروہ ب ندردنی تو وہ طالقہ یہ پھرعورت نگلی اور اپنی کوٹھری میں جا کررونے لگی تو فقیدا بواللیٹ نے فرمایا کہ اگر اس کا کوٹھری میں رونا کوئی سنتہ ہوتو رونے پر طالقہ ہوجائے گی اس واسھے کے شوہرنے اس کورونے ہے اس و سطیمنع کیا تھا اور اگر ایپ نہ ہوتو بعد اس ہے وہ پنے رونے پر طالقہ نہ ہوگی بیفناوی قاضی شان میں میں

نوازل میں ہے کہ پٹن ابوجعفرؓ ہے دریافت کیا گیا کہ ایک مرد نے اپنی تورت کی طلاق کی قشم کھائی اگروہ اس دار ہے نہ نکلے وراس دار کے پہلو میں ایک کھنڈل تھا کہ اس کا راستہ ثارت عام کی طرف کھلاتھ اور مرد نے اس کھنڈل کا شارع عام کا راستہ بند کر ہے، پنے وار میں ایک کھڑکی اس کھنڈل کی طرف چھوڑ وی تھی بغرض منفعت کے پھر بیعورت اس کھڑکی ہے ہا ہرنگلی تو شیخ نے فر ما یا کدا تر بیکھنڈل اس کے دار ہے چھوٹی ہوتو مجھے امید ہے کہوہ جانث نہ ہوگا ہے تا رخانیے میں ہے عورت ہے ہما کہ اگر تو اس دار سے نگلی تو تو طالقہ ہے پھرعورت اس دار کے اندر باغ انگور میں جس کے جاروں طرف دیو رہے داخل ہوئی پس اگر رہے باغ اس دار میں شار ہو کہ دار کے بیان کرنے ہے ہاغ ندکورقہم میں آج تا ہوتو حانث نہ ہوگا اور اً سرشار نہ ہواور ندمقہوم ہوتا ہوتو حانث ہوگا اس و سفے کہ بہی صورت میں باغ مذکورای دار میں ہےاور دوسری صورت میں نہیں ہےاور دار میں جب ہی شار ہوگا اور جب ہی دار کے ذکر ہے مفہوم ہوگا کہ جب وہ بڑا <sup>(۱)</sup> نہ ہو یا اس کا درواز ہ غیر دار ندکور کی طرف نہ ہوتو میہ فناویٰ کبریٰ میں ہے۔ایک عورت اپنے والد کے گھر کی طرف گئی جس کا گھر دوسرے گاؤں میں ہے اور اس کا شوہر اس کے پیچھے گیا اور جا کرعورت ہے کہا کہ میرے گھر لوٹ چل پس اس نے انکار کیا پس شو ہرنے فتنم کھا ٹی کہ اگر تو اس رات میرے گھرند کئی تو تجھے طلاق ہے پس عورت شو ہر کے ساتھ نگلی اور شو ہراس کوفجر طبوع ہونے ہے بہیے اپنے گھر لئے آیا تو ملوء نے فرمایا کداگرا کنٹر رات (۴) وہ اس گاؤں میں تھا تو اس کے ے نٹ ہونے کا خوف ہے اورا گراکٹر رات گرز رہے ہے پہنے چلی بوتو امید ہے کہ دووں نٹ نہ ہوگا اور سیجے میدہ کرا گررات گرز نے ے پہیے وہ شو ہر کے ساتھ چلی آئی تو وہ حانث نہ ہوگا ایک عورت اپنے باپ کے گھ شو ہر کے ساتھ تھی بین شو ہرنے اس سے کہا کہ تو میرے ساتھ چل پس عورت نے انکار کیا ہی شوہرنے اس ہے کہا کہ اگر تو میرے ساتھ نہ گئی تو تو بسہ طلاق طالقہ ہے ہی شوہر تکا، اورعورت بھی اس کے چیچیے نکلی اور شو ہر ہے بہتے اس کے گھر پہنچی تؤ علماء نے فر مایا کدا گرشو ہر ہے اتنی ویر بعد نکلی کہ میداس کے ساتھ ٹکانائبیں ٹارکیا جاتا ہے تو مروحانث ہو جائے گا ایک مرو نے اپنی بیوی ہے اس کے نگلتے وقت کہا کہ اگر تو میرے گھروا پس آئی تو تو بسہ طلاق طاعقہ ہیں عورت بیٹے گئی اور وہریتک نہ نکلی پھر نکلی مچھروا ہیں آئی پس شوہر نے کہا کہ میں نے ٹی الفور نیت کی تھی تو بعض نے فر مایا کہ قضا ءًاس کی تصدیق نہ ہوگی اور بعض نے کہا کہ تصدیق ہوگی اور یہی سیجے ہے بیفقاوی قاضی خان میں ہے۔

ایک شخص نے اپنی بیوی کو جماع کے واسطے بلایا اور اس نے انکار کیا کہیں شوہر نے کہا کہ ایسا کب ہوگا اس نے کہا کہ کل کے روز نہ کیا تو فوط بقہ ہے بھر دونوں اس کو بھول گئے بہاں تک کہ کل کا روز ڈرکیا تو فوط بقہ ہے بھر دونوں اس کو بھول گئے بہاں تک کہ کل کا روز ڈر رائیں تو وہ حائث نہ ہوگا اگر عورت ہے اس کے باپ کے گھر ہونے کی حالت میں کہا کہ اگر نو آئ کی رات میرے گھر حاضر نہ بوئی تو تو طالقہ ہے بھر اس کے باپ نے اس کو حاضر ہونے ہے روکا تو جائے گی اور بھی مختار ہے یہ بح الرائق میں ہے۔ ایک مورت ہی مورت ہے در میں لیٹی ہوئی تھی اس ہے کہا گئو کہ بدلینی ہوئی عورت ہی کہ واس ہے کہا اس سے کہا گئو

<sup>()</sup> پاکسون-

<sup>(</sup>۲) آدگی سازیاده۔

تین طدق کوشم کھا گر تیری کوئی ہیوی اس کے سوائے نہ ہو پس س نے تین طلاق کوشم کھائی کہ میری کوئی ہیوی سوائے اس کے نہیں ہے لینی گر ہوتو اس پر تین طدق ہیں جا انکہ یہ بیٹی ہوئی عورت ایک اجنبیہ عورت تھی س کی ہوی نہ تھی تو اس میں مشاکئے نے ختا، ف کیا ہے اور فتوی اس امر پر ہے کہ تضاءً س کی ہوئی پر طلاق واقع ہوگی اور سی طرح اگر بیٹے میں ایک عورت سے نکاح کیا پھر پر ہوتو اس کے بیٹے میں ایک عورت سے نکاح کیا پھر سے ورت بغیر اس کے بلم کے تر فدکو چی گئی پھر عورت کے شو ہر نے تسم کھائی کہ اگر تر فد میں اس کی کوئی ہیوی ہوتو وہ حافتہ ہوتا اس کی ہوئی ہیوی ہوتو وہ حافتہ ہے تو اس کی ہوئی ہیوی ہوتو وہ حافتہ ہے تو اس ک ہوئی طلاقہ ہو جائے گی بیونی ہوتو وہ حافتہ ہے تو اس ک

ایک مرد نے جا ہا کہ ایک عورت سے نکاح کرے اور عورت کے لوگوں نے اس مرد کے ساتھ نکاح کرنے ہے انکار کیا اس واسطے کہاس کی دوسری ہیوی موجود تھی بھریہ مردینی بہبی ہیوی کوایئے ساتھ مقبرہ میں لے جا کر بھلات یا بھراس عورت کے لوگوں ہے کہا کہ میری ہر بیوی سوائے اس کے جومقبرہ میں ہے بسہ طلاق طالقہ ہے لیں ان لوگوں نے مگن کیا کہ س کی کوئی بیوی زندہ نہیں ہے ہیں اس کے ساتھ نکاح کر دیا تو نکاح سیج ہوگا اور وہ حانث بھی نہ ہوگا بیفناویٰ کبریٰ میں ہے۔اً سرایک شخص نے اپنی بیوی ہے ہو کہ "رتو کل کے روزمیر انگر کھانہ یائی تو تو جا بقہ ہے ہیںعورت نے دوسرے بیانگر کھاایک شومی کے ہاتھ بھیج کر پہنچ ویا پس اگر شو ہرنے اپنے یاس پہنچ جانے کی نبیت کی ہوتو جانث نہ ہوگا اور اگر بینیت کی ہو کہ عورت خود مائے یا پیچھ نبیت نہ ہوتو جانث ہو جائے گا پیتر تاشی میں لکھا ہے کہ ایک تخص نے اپنے قر ضدار ہے کہا کہ تیری ہیوی پر طلاق ہے اگر تو نے میر اقر ضدا دانہ کیا ہی قر ضد ار نے کہا کہ ناعم پس قرضخوا ونے اس سے کہا کہ یوں کہ تعنی بال پس اس نے کہا کہتم لیعنی بال اور اس کے جواب کا قصد کیا توقشم ما زم ہوگی گر چہتو لِ واس کے جواب کے درمیان نقط ع پی گیا ہے بینز اللہ انگفتین میں ہےا بیک مرد نے دوسرے پر ہزار در ہم کا وعوی کیا پس مدعا علیہ نے کہا کہ میری ہیوی طالقہ ہے اگر تیرے مجھ پر ہزار ورہم ہوں پس مدعی نے کہا کہ اگر تیرے او پرمیرے ہزار ورہم نہ ہوں تو میری بیوی طالقہ ہے پھر مدعی نے اپنے حق پر گواہ قائم کئے اور قاضی نے موافق شرع اس کے گواہوں پر ہر ردرہم ہوئے کا حکم دے دیا تو مدعا علیہ اور اس کی بیوی کے در میان تفریق کر دی جائے گی اور بیقول امام ابو یوسف کا ہے اور مام محکہ سے دو روا تیوں میں ہے ایک روایت میمی ہے اور اسی پرفنوی ہے پھرا گر مدعا علیہ نے اس کے بعد گواہ قائم کئے کہ میں نے مدعی مذکور کے دعویٰ سے بہیے اس کو ہزار درہم ادا کر دیتے ہیں تو مدیا علیہ واس کی بیوی کے درمیان قاضی کا تفریق کرنا باطل ہوجائے گا اور مدعی ک ہیوی طالقہ ہو جائے گی بشرطیکہ مدعی کے زعم میں پیہو کہ مدعا علیہ پران ہزار در ہموں کے سوائے اس کے اور پچھے نہ تھے اور اگر مدعی نے اس امرے گواہ قائم کئے کہ مدعا عدیہ نے ہز ر درہم کا اقرار کیا ہے تو مشائخ نے فرمایا کہ قاضی اس مدعا عدیہ و س کی بیوی کے درمیان غریق نبیس کرے گا اور ہمارےمول ٹائے فر مایا کہ بیمشکل ہے اس واسطے کہ جوامر گوا ہوں ہے تابت ہووہ مثل آنکھوں کے مشاہدہ ہے تا بت ہونے کے ہے اور قاضی آتھے وں سے مدعا عدید کا ہزار ورہم کا اقرار مدعی کے لئے معائنہ کرتا تو مدعا علیہ واس کی بیوی کے درمیان تفریق کرتا واللہ اعلم بیفتاً وی قاضی خان میں ہے۔

اگر عورت سے کہا کہا گرتو نے جھے شم کیا تو تو طالقہ ہے پس عورت نے اس پر لعنت کی تو طالقہ ہوجا کیگی۔

اگر عورت ہے کہا کہا گرتو نے جھے گاں آں بری ہوتیں کہیں تو تو طالقہ ہے پس عورت نے اس پر لعنت کی تو ایک طرق واقع ہوگی یہ بھی گہیں تو تو طالقہ ہے پس عورت نے اس پر لعنت کی تو ایک طرق واقع ہوگی یہ بھی تا تارخانیہ میں ہے اور اس مرعورت نے کہا کہ ایک میں ایک والے بیوتو ف تو طالقہ نہ ہوگی اور اس طرح اگر کہا کہ اے گدھے والے جابل والے بیوتو ف تو طالقہ نہ ہوگی اس واسطے کہ یہ گائی تو تو طالقہ ہے ہی عورت نے سرپر لعنت کی گراس واسطے کہ یہ گائی تو تو طالقہ ہے ہی عورت نے سرپر لعنت ک

تو طالقہ ہو جائے گی ہے تھیں ہے جورت ہے کہا کہ اگر تو نے میری ماں کوشتم کیا یا بدی ہے سہ تھا اس کا ذکر کیا تو تو طالقہ ہو جائے ہورت ہے کہا کہ تیری ماں بس اگر ہے تھے کہا اور ایس شہر میں تھی جہاں سوار کر نے والے و ما تکنے والے کوسلام علیک کہتے ہیں تو عورت پر طلاقی پڑج ہے گی اور شہر بائے ماور اوالنہ وغیرہ جن میں اس فظا کو شتم نہیں جھتے ہیں اور نہ بدی ہے یہ دکر تا جائے ہیں و ہاں ایے لفظ ہے جانے نہ ہوگا عورت و مرد کے درمیان مرد کی بہن کی ہبت کو در ایس اور نہ ہوگا ایس شوہر نے اس کی گائی تی کہا کہ اس نے شوہر کی بہن کو در کے اس واسطے کہ توہر کے سامنے اس کی گائی تی کہا کہ اس نے شوہر کی بہن کو وی اور در کہا کہ اس کے یوی اس کی بیوی طالقہ ہو جائے گی اس واسطے کہ توہر کے سامنے اس کو گائی دی تو اس کی بیوی طالقہ ہو جائے گی اس واسطے کہ توہر کے سامنے اس کو گائی دی تو اس کی بیوی طالقہ ہو جائے گی اس واسطے کہ توہر کے سامنے اس کو گائی دی تو اس کی بیوی طالقہ ہو جائے گی اس کا ایس مرد نے اپنی بیوی کی کہا کہ آگر میں نے جھال کی بیوی طالقہ ہو جائے گی اس کو اس کی بیوی طالقہ ہو جائے گی اس کی بیوی کا تو کہ اس کو تو کو القہ ہو جائے گی اس کو اس کو تو کو کہ توہر کی تو طالقہ ہے پھر اس کی ہو کہا کہ آگر میں نے جھال کی بیوی طالقہ ہو جائے گی اس و سطے کہا کہ آگر میں نے جھال کی بیوی طالقہ کی تو طالقہ ہو جائے گی اس و سطے کہا کہ آگر میں نے جھال کی بیوی خورت کا فقد ف کرنا ہو تا ہو جائے گی اس و سطے کہا کہ آگر میں ہو جائے گی اس و سطے کہا کہ آگر فی میں کورت کا فقد ف کرنا ہو تا ہو بیا گی فائ میں ہو ہے گی اس و سطے کہا کہ آگر فی سے بیا کہ قائی فی خورت کا فقد ف کرنا ہو تا ہو گیا دی قائی قائی خورت کی تو کہ کورت کی تو کہ کورت کا فقد ف کرنا ہو تا ہو گیا کی قائی ہو تا کہ کہا کہ آگر فی کورت کی تو کہ کی کہا کہ کورت کی خورت کی تو کہ کی کہا کہ کورت کی خوائی کی کورت کی کی کورت کی کو

امام ابوحنیفہ جمتہ نتہ ہے مروی ہے کہ سلمان سفلہ بیں ہوتا ہے اور سفلہ کا فرہی ہوتا ہے:

ا ورايابى مترجم كنزويك بعارى زبان مين بحى واقع بوگ ـ

م قال المرحم القرطيان والقلتيان واحد وقلتيان فارسيداور كيدوالله اعلم.

<sup>(</sup>۱) بنايرين طلاق نديز \_ گي ـ

<sup>(</sup>٢) يعني جيوث على جوچا ہے۔

فتاوی عالمه گیری. جد 🛈 ن ترکز ۱۳۳۳ کی کتاب الطلاق .

خشم را ندن کہتے ہیں تو کہتے ہی طلاق واقع ہو ہے کی خواہ شو ہرا بیا ہو جیسا عورت نے کہا ہے یہ نہ ہواور گرشو ہرنے اسے تعیق طلاق کی نہ ہوگی اور بغاک یا قلامیان ایسے مردکو کہتے ہیں جواپی ہو کی کی بد کا رکی پر واقف ہواور سر بر راضی ہواور اگر شو ہرک س سے جھ نیت نہ ہوتو بعضے مشائخ نے اس کو مکافات بینی بدلد دینے پر محمول کی ہے اور بعض نے فرمای کدا گر صالت غضب میں اس نے کہ تو مکافات پر محمول ہوگا اس واسطے کہ ہی فاہر ہے اور گرخول ہوگا اس واسطے کہ بہی فاہر ہے اور گرخورت نے مردکو کہا کہ تو قرطبان ہوگا س واسطے کہ بہی فاہر ہے اور گرخورت نے مردکو کہا کہ تو قرطبان ہو گا تو اسال کہ تو ساتھ کے کہ ہیں نے ہوا تا کہ ہیں قرطبان ہوں تو تو بسہ طلاق طالقہ نہ ہوگی جب تک بید کے کہ ہیں نے جانا کہ تی ہو اور اس کے کہ اگر ہیں ہوگا وی کہرئی ہیں ہے۔

اگر میں 'ونکوسیہ' بہوں تو طالقہ ہے اور ہمارے عرف میں کوسدوہ ہے جس کی داڑھی نہ نکلے:

عورت نے خاوند کو کہا کہا ہے کو بچ پس اس نے ہو کہا گر میں کوسہ (۴) ہوں تو تو طالقہ ہے اور اس سے تعیق کی نمیت کی تو مختار ہیہ ہے کدا گراس کی داڑھی خفیف غیر متصلہ (<sup>۳)</sup> ہوتو طائقہ ہو گی ورنتہیں اس واسطے کہ اس کوعرف میں کوسہ کہتے ہیں ہیر مجیط سرحسی میں ہے اور کوسہ کہ تفسیر میں اختلاف ہے اور اصح یہ ہے کہ اگر اس کی داڑھی خفیف ہوتو وہ کو بچ ہے بیہ خل صہ وجیز کر دری میں ہے و قال المحرجم ہمارے مرف میں مشہور ہیہ ہے کہ کو سہوہ ہے جس کی داڑھی نہ نکلے والا مرعلی احرف فا فہ معلی نے امام ابو یوسف ہے روایت کی کہا ً سراینی بیوی ہے کہا کہ گرتو مجھ ہے اسفل یعنی نیجی نہ ہوتو تو طالقہ ہے بیہحسب پر ہے و قال المترحم ہم ری زبان میں تامل ہے ہاں " ریوں کہا جائے کہا" رتو مجھ ہے گھٹ کے نہ ہوتو محتمل ہے کہ حسب پر قرار دیا جائے وامتد تعالی اعلم۔ پس اگر مروب نسبت عورت کے حسب میں بڑھ کر ہوتو جانث نہ ہوگا اورا ً رعورت بڑھ کر ہوگی تو طالقہ ہو جائے گی اورا ً برامرمشنتہ ہوتو قشم ہے شو ہر کا قول قبول ہوگا کہ میں اس سے حسب میں بڑھ کر ہوں میر محیط سرحسی میں ہاور اگرعورت سے کہا کہ اگر تو نے مجھے شتم کیا تو تو طابقہ ے ہی عورت نے اپنے صغیر بچہ کو جواس خاوند ہے ہے کہا کہ اے بلا کبچہ تو دیکھا جائے گا کہا گرعورت نے پیے فظ بچہ ہے کر اہت کر کے کہا ہے تو طالقہ نہ ہوگی اورا اگر بچہ کے والد ہے کراہت کر کے کہا ہے تو طالقہ ہو جائے گی میرمحیط میں ہے ایک عورت نے اپنے بجہ کو کہا کہا ہے بلا پے زاد ہ پس شوہر نے کہا کہ اگر وہ بلا ہے زاوہ ہے تو تو بسہ طلاق طالقہ ہے تو اس میں تین صورتیں ہیں بیٹنی شوہر نے اس کے کلام کا بدنیہ دینے کا ارا د ہ کیا ہو کچھ نیت نہ کی یا تعیش کی نیت کی پس اگر وجہ اول ہو یا ٹافی ہوتو اس کا تھم کر رالیعنی فور طلاق واقع ہو ج نے گی اورا گرتیسری صورت ہوتو قضاءُ طالقہ نہ ہوگ کیونکہ شرط نہ یا گئی اورا گرعورت جانتی ہو کہ بیزنا کی پیدائش ہے تو اس پر طلاق واقع ہوجائے گی اس واسطے کہ بیاس کے حق میں تحقق شرط ہو گیا اور اس کو پھراس مرد کے ساتھ رہنے کی گنجائش نہیں ہے اس وا سطے کہ وہ مطلقہ ببطلاق ہوگئی میجنیس میں ہے اور انرعورت نے ایبالفظ اس وجہ سے تہا کہ طفل مذکور کی نوٹی ہات اس نو ہری معلوم ہوئی ہے تو طلاق واقع نہ ہوگی میر محیط سر حسی میں ہے قلت میہ جمعہ اس مقم برا چھے موقع سے نبیں ہے فاقہم ۔

البرناكي بيدائش اور بلا بجياس كالفغيرب-

<sup>(</sup>۱) سَرَ طَلِ قَرْبُ جِائِكًا۔

<sup>(</sup>٤) معرب كوسر جس كى دا زهى ند فك \_

<sup>(</sup>٣) ليعن بلكي حجد ري\_

ا بني بيوى علم اكدنان لم ازن منك السنجات فانت طالق ثلثا :

اپنی ہوی ہے کہا کہ اگر جس نے تجھے خصہ جس کردیو تو طالقہ ہے ہیں عورت کے کی بچہ کو مارا پس عورت خصہ جس آئی تو دین ہے ہے کہ اگر اس کو کی ایسے فعل پر مارا ہے کہ ایسے فعل پر مارا کہ اس پر مارنا وا دب دین چاہنے تو جائے شدہ ہوگی اور گرا ہے فعل پر مارا کہ اس پر مارنا وا دب دین چاہنے تو جائے ہر دنے حالت غضب جس مارنا و تا دیب کرنا نہ چاہنے تو طالقہ ہوجائے گی میری میڈیول ہے اور میر ہے والد سے دریا فت کیا گیا کہ اگر اس کو ایسا مارا اپنی میرول ہے کہ کہ اگر اس کو ایسا مارا کو تو بسرطل تی طالقہ ہے تو فر مایا کہ اگر اس کو ایسا مارا کہ تر بہ تھا کہ وہ اپنی جگہ سے نہ ال سکے تو حائے فی نہ ہوگا اور بیکل م کنا بیو و کا زخر ب شدید ہے ہا ور نیز سواں کیا گیا کہ ایک نے آئی میروک ہے کہا کہ ان لم ازن معنک السنجات فائٹ طالق ثبغا لین اگر تھھ سے پھر نہ ہوا وک ان تو تو طالقہ بہ طلاق ہے تو تو بہ مطلاق جائے گی ہوگا ہے اپنی ہو وی ہے کہا تو تو بہ مطلاق جائے گی ہوگا ہے اپنی ہو وی ہو ہے تو تو بہ طلاق جائے گی ہوگا ہے ان کہ مارا مگر وہ نہ تو تو بہ حالاق جائے گی ہوگا ہے ہے اور خرا میں ہیں ہے۔

ا معنی اگر مورت کے بھائی سے پہلے ہی مَددیا کے مورت بسب بتے سے بری ہے گر بیل قتم کی وجہ سے بیان کرتا ہوں تو تعیل جا مزے۔

ع ع جھوٹے کٹر طاہوا در ریئٹ بالا بمان میں ندکور ہے ہیان بمن سبت طلاق ایک صورت ؤکر کی گئے۔

س جمع نجمعرب سنگ يعني باند

ع لعنى تجولوتلا بواشد كمول-

<sup>(</sup>۱) سیخن فی اغوروا قع ہوناضر وری نہیں بکہ آخر عمر تک سی وقت بونا ضروری ہے ہیں وہ عانث نہ ہوگا۔

<sup>(</sup>۲) جيسے كہتے ہيں كدا كر تحقيم لوے كے بيختے ندھ بواؤل ..

اگراپی بیوی ہے کہ کہ گراپی ایر میں تجھے ایبانہ ماروں کہ تجھے نہ زندہ و نہ مردہ چھوڑوں تو تو طالقہ ہے تو امام ابو یوسف نے فرہ یا کہ بیشہ خت شدید تکلیف وہ مار نے پر واقع ہوگی ہیں اگر ایبا کیا تو قسم پچی ہوجائے گی اور اگر بیقید لگائی کہ بیبال تک کہ تو صوت مارے یہ بیر پڑج نے یا تو فریاد مانگے تو جب تک حقیقہ بیہ با تیں نہ پہلی جا کہیں تب تک قسم ہیں بیجانہ ہوگا اور اگر خورت ہے ہوگا کہ اگر میں نے بچے بغیر جرم مارا تو تو طالقہ ہے ہی جورت نے دستر خوان کی روٹی پر بیالہ رکھ دیا کہ وہ جھکا اور مرد کے پوؤں پر شور ہور اس سے اس کو ضرر پہنچ پس مرد نے اس کو مارا تو تو من نہ ہوگا گر جو بیورت ہیں ہوتے ہوا ہے اس واسطے کہ خورت احکام دیو یہ بیلی خطابر ماخوذ ہے مگر ہال گناہ اس کے ذمہ ہے سہ قط ہے بین ظالصہ بیل ہے ایک مرد نے کی دوسر ہم دکی بہت خت دردنا ک ماردی پس مار کھانے والے نے بہ کہ اگر جس اس کی سز انہ کروں تو میری بیوی طالقہ ہے پھرا کیک زمانہ سر رگیا اور اس نے بدلہ نہ بیا تو مش کڑنے فرمایا کہ بیشم شری بدے قص صورارش و تعزیرہ غیرہ پر واقع نہ ہوگی بھوتا مطلقا کس وقت برائی پہنچا نے پر واقع ہوگی خواہ کے بدلہ نہ بیا تا میں بیا سے بین کہ بوتو مطلقا کس وقت برائی پہنچا نے پر واقع ہوگی خواہ کے بیاں تا تو بھی خواں بھی ہے اس کی مزادا کر بیزیت نہ کی بوتو مطلقا کس وقت برائی پہنچا نے پر واقع ہوگی خواہ کے بیات نہ بی مقت برائی پہنچا نے پر واقع ہوگی خواہ کے بھی خوان بھی ہے۔

ایک شخص نے شم کھائی کہ ضرور میں بچھ کو مارونگاحتی کہ بچھ کوتل کر دونگایا مردہ اٹھائی جائیگی ورنہ تو طالقہ ہے:

شیخ ابوالحسن سے دریافت کیا گیا کہ ایک مردانی بیوی کو مارتا تھا لیس چندلوگوں نے اس کو بیجانا جا ہا ہیں اس نے کہا کہ اگرتم

إ من البعني تختيج خون مين ناتضارُ ون بشرطبيكه بيمراد مو ..

<sup>(</sup>۱) یاکسی دوسرے سے بیدکہا۔

<sup>(</sup>۲) اورا گرهیفتهٔ مین سبت بونو کوئی صورت بیس ہے۔

جھے اس کے ہ ر نے ہے رو کوتو سیسہ طلاق طالقہ ہے پس عورتوں نے اس کورو کا مگر وہ باز نہ آیا اور عورتوں کورو کا گیا تو فر مایا کہ وہ مسلاق طالقہ ہو جائے گی اور یکی سی ہے ہے جورت ہے کہ کہ اگر میں نے تھے ایڈ اوی تو طالقہ ہے پھرا یک باندی فرید کراس کوا ہے تصرف میں لایا پس اگرفتم وقت ایس کوئی صالت ہو جوا سی ایڈ اے متی پر د لالت کر ہے جواس تعلی وہ طور پر ہو تو طالقہ نہ ہو بالا ہی اور خوالی اور متی پر ہوگی ورنہ طالقہ ہو جائے گی اس واسطے کہ عورت اس کوایڈ اشار کرتی ہوتو طلاق نہ واقع ہو بالی گروت اس کوایڈ اشار نہ کرتی ہوتو طلاق نہ واقع ہو بالی عورت نے کہا کہ تو جھے دوست نہیں رکھتی ہوں تو تو ہد طلاق نہ واقع ہو بالی ہو نے کہا کہ تو جھے دوست نہیں رکھتی ہو گو تو ہی ہے پس اگر ووٹوں کے الگہ ہو نے ہم کے مولی ہو تو بالیہ ہو نے کہا کہ ہو نے ہوگی تو طلاق واقع نہ ہوگی اس واسطے کہ تو ہو نے گی اور اگر عورت کے گئے کہا کہ بلکہ ہو نے ہوگی تو طلاق واقع نہ ہوگی اس واسطے کہ تو تو تو ہو ہے گی اور اگر عورت نے کہا کہ تو کہ چھوڑ کر طلقہ بسطلاق ہو تو تو ہو ہے گا ہو تو تو ہو ہے گا ہو تو تو تو تا تاہ ہو کہا کہ بلکہ تو طلاق ہو ہو ہے گا ہو تو تو تاہ ہوگی ہو ہو ہے گا ہو تو تو تاہوں کو تو تو تاہوں کو تو تو تاہوں کو تو تو تاہوں کو تو تو تاہوں کا تو تو تو تاہوں کو تو تو تاہوں تو تو عد ہوگی کہا کہ بالکہ تو تو تو تو تاہوں کہ ہوگی گا ہو تو تو تاہوں کہ ہوگی اس کو جو بتا ہوں تب تک اس کی جوی طالقہ نہ ہوگی اگر چواس کو وہا ہتا ہوں تب تک اس کی جوی طالقہ نہ ہوگی اگر چواس کو وہا ہتا ہوں تب تک اس کی جوی طالقہ نہ ہوگی اگر چواس کی دورت اس کو جوی طالقہ نے ہوگی اس کی جوی طالقہ نہ ہوگی اگر خواس کی دورت اس کی جوی طالقہ نہ ہوگی اور کی کہر کی ہوں ہو تی تو ہو نہ نہ نہ ہوگا اس واسطے کہ گورت اس کو جو ہو تا ہوں خواس کی دورت اس کی جوی کو تاس کی جوی کو تاس کی دورت کی خواس کو تاس کی دورت کو تاس کی دورت کی خواس کی دورت کی خواس کی دورت کی کو تو تا تاس کی دورت کی خواس کی دورت کی کو تاس کی دورت کی کو تاس کی دورت کی کو تو تو تو تاہوں کو تاس کی دورت کی کو تو تو تو تاہوں کو تو تو تاہوں کو تاس کو تو تو تو تاہوں کو تاس کو تاس کو تاس کو تاب کو تاس کو تاتا کو تاس کو تاس کو تاس کو تاس کو تاس کو ت

اگرکہا کہ اگر تیراسوت کام میں لاؤں تو تو طالقہ ہے پھراس کے کاتے سوت کا کپڑ ایہنا:

تیخ ایوالقاسم ہے دریافت کی گی کہ کھی کورتیں منفق ہو گی کہ اپنے واسطے اور دومرے کے واسطے بھی سوت کا تی تھیں پس ایک عورت کا شوہر غصہ ہو گیا اور کہا کہ اگر تو نے کس کے واسطے سوت کا تا یا تیرے واسطے کس نے کا تا تو تو طالقہ ہے پھر ان میں سے
ایک عورت نے اس عورت کے گھر روئی بھیجی تا کہ سوت کا ت وے پس اس عورت کی ماں نے اس کو کا تا تو فر مایا کہ اگر ان عورت کے ما دت ہو کہ ہرا کیٹ فود ہی سوت کا تی ہوتو جب تک فود نہ کا تے تب تک طالقہ نہ ہوگی یہ محیط میں ہے ایک مرو نے اپنی عورت کہ کہ اگر ان عورت کہ کہ اگر اس میں الوکن یو میرے کا میں ہے تو تو طالقہ ہے پس عورت سے نے اپنا سوت کی دومری عورت کے سوت کے گئر سے بدل میں بیاس تو ہر نے اس کو بینا تو ابو بکر بھی نے فر مایا کہ وہ میں میں جانے کہ میں جانے نہ ہوگا ہے ہو گئر ادومری عورت کے سوت کے گئر ہے ہے بدل میں بیس شو ہر نے اس کو بینا تو ابو بکر بھی نے فر مایا کہ وہ میں اپنی قسم میں جانے نہ ہوگا ہے اپنی کا میں ہے اور اگر شو ہر نے اس کے سوت کا جو ل بنایا اس سے شکار کیا تو صحیح یہ ہے کہ وہ حانث ہو جائے گا اس واسطے کہ اس کو اس کے اگر کہ کہ اگر تیرا سوت کا میں اس نے اپنیا ہو تھی الور کہ اس کی ہوئے نے فر مایا کہ دہ نث نہ ہوگا پھر بو چھا گیا کہ اگر تیرا کا تا سوت میر ہے بدن میر کے اپنیا ہو تھی تو تو طالقہ ہے پھر اس کے کہ تے سوت کا کہ اس بینیا تو تو طالقہ ہے پھر اس کے کاتے سوت کا کہ اس بینا تو تی ہوئے نے فر مایا کہ میں خوت سے کہ اگر تیرا کا تا سوت میر ہوت کے مرفقہ سے تکی لگا یا اس کے سوت سے کہڑ اس کے سوت میں کہ میں خوت سوت کے مرفقہ سے تک کہ اس کے سوت سے کہڑ کو نے تو سو کے سوت سے کہڑ اس کے س

ا ا کی فعا ہر ندکرے تب تک تھم نہیں ہوسکتا فاقہم ۔

وہ حاث شہوگا اور اسر کہا کہ اسر میں راکیٹر امیر ہے تن پر آئے تو میری ہوگی طالقہ ہے اور میہ کیٹر کیسے قیمی گئی آس کو آئے گئد ھے پر ذال میں تو مش کئے نے فرمایو کہ اس کی قسم بطور عاوت اس کے پہنتے پر (۱) واقع ہوگی ہے تھی ہے گورت ہے کہا کہ کرریسمان تو ہوگی ہے تھی ہیں ہے گورت ہے کہا کہ کرریسمان تو ہوگی ہے تین اسوت کا معیش آئے تا ہوگئی تیم اسوت کا معیش آئے تو تو طالقہ ہے ہیں گورت نے اس سوت کو بھی تیم اسوت کا معیش آئے یا بسود وزیال میں اندر آبد بھنی میر سے نفع ونقصان میں آئے تو تو طالقہ ہے ہیں گورت نے اس سوت کو بھی کرداموں سے یا بود وفرید الور اپنے شو ہر کو بایا یا تو حالت ندیوگا اس واسطے کہ خود سوت یا اس کا ممن مرد کے سود وزیال میں آئا اس کی ملک میں داخل ہوئے سے عبارت ہے اور بیاب یا کی ندگئی بیفتاوی قاضی خان میں اسر کہ میں اس کی ملک میں داخل ہوئے سے عبارت ہے اور بیات یا کی ندگئی بیفتاوی قاضی خان میں اس

عورت عها: اگر رشته تو یا کار کرده تو بسودوزیاں من اندر آید تو بسه طلاق طالقه بستی:

فاری میں عورت ہے کہا کہ آگر رشتہ تو یا کار کر دہ تو بسود وزیاں من اندر آبیر تو بسہ طلاق طالقہ بستی ہیں عورت نے سوت کات کرخود پیهااوراین بچوں کو پیها یاتو طالقدند ہوگ ور گراپنے شوہر کا قرضدا دا کیاتو بھی طابقہ نہ ہوگی اس واسطے کہ وہ ملک شوہر میں داخل نہ ہوا اورا گرعورت اس کے گھر کی رو ٹی و سرلن وغیر ہ کے کام میں لا ٹی تو بھی طابقہ نہ ہوگی اس واسطے کہ حانث ہونے ک شرط نہ یائی گئی میفقاویٰ کبری میں ہے اور اگر مرد نے کہ کہ اگر من تر ابپوشاتم از کارکر دہ خولیش تو طالقہ ستی بھرعورت ہے شوہر کے یا سوت کے نئی کہا جرت پر اس کو بن دے پس شو ہرئے اجرت لے لی اور بن دیا پھرعورت نے اس کو پیہتا تو جانث نہ ہو گا اس واسطے کہ بیخودعورت کی کمائی ہے ندشو ہر کی اور اگر روئی شو ہر کی ہوتو بھی یہی تھم ہے اس واسطے کہ حانث ہونے کی شرط بیہے کہ پہنا ئے وریدیائی نہ گئی اور اس طرح اگر کپٹر امر د کا ہواور بدوں اس کی اجازت کے عورت نے پہنا تو بھی حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ پہنا نا پایا نہ گیا میدفقاوی قاضی خان میں ہے اور اگر پنی بیوی ہے کہا کہ اگر تو نے اپنا ہاتھ تکلے پر رکھا تو تو طالقہ ہے لیس عور ت اپن ہاتھ تکلہ پر رکھ گمر کا تانبیں تو طالقہ نہ ہوگی اورا گر ہوی ہے کہ درحالیکہ وہ عورت کا کا تا کپٹر اخود پہنے تھا آن جامہ کہ پوشیدہ م ، ریدو کذشت اگر زغزل تو بپوشم پس تو طالقه بستی لیعنی جو کپڑا میں ہینے تھا وہ بھٹ گیا اور جا تا رہا اگر میں تیرے کاتے ہوئے سوت ے پہنوں تو تو طالقہ ہے پھر جو پہنے تھاوہ نہا تا را تو اس کی بیوی طالقہ ہوگی اوراگر بوں کہا کہا گراس کے سواپہنوں تو تو طالقہ ہے پھر نه ۱۶ را تو حانث نه بوگا بیخلاصه میں ہے اور اگر کہ میں تیرا سوت فروخت کروں تو تو طالقہ ہے بھرمر دیے لوگوں کا سوت فمروخت کی جس میں س کی بیوی کا بھی سوت تھا تو جانٹ ہو جائے گا اگر چہوہ اس بات کو نہ جانتا ہو بیفقاو کی صغریٰ میں ہے ایک عورت اپنے ثوہ کے واسطے قباقطع کرنا جا ہتی تھی پس شوہر نے فاری میں کہا کہ اگر ایں قبا کہ تو قطع میکنی اکنوں من بیوشم پس تو طالقہ بستی پھر عورت نے ایک سال کے بعداس کوقطع کیا اورشو ہرئے بہبی تو طالقہ ہو جائے گی اس واسطے کہاس کی قشم بقور پہننے پر نہ تھی بینز انتہ المفتين من ہے۔

ایک عورت اپنے شوہر کا مال اٹھا لے جاتی ورایک عورت کو دیتی تا کداس کے واسطے روئی کات وے پس شوہر نے اس سے کہا کہ اگر تو نے میرے مال ہے کچھ لیا تو تو طالقہ ہے پھرعورت نے اس کے مال سے بچھ لے کر بقال سے گھر کی ضرورت کی کوئی جیز خریدی یا اس نے گردوروٹی قرض دی یا اس کی پروئ اس کے پہال روٹی پیاتی تھی اس کا پچھاٹی کم پڑا تو عورت نے اس کو آٹا ویا ور شوہر اس کو کھرو و نہیں جانیا تھا بلکہ وہی مکروہ جانیا تھا جو وہ سوت کا تنے کے واسطے ویتی تھی پس اگر عادت بیان تھی کہ شوہر کی

عادت 💎 اور کند ہے پر ڈالنااس کا پہنٹائبیں ہے ..

<sup>(</sup>۱) کیسطاق شدیشده کید

ا جازت ہے اس کے مال ہے عورت ضروریات کی چیز ہی خود فرید ہے تو شوہر حائت ہوجائے گا اور اگر فرید تی ہوتو حائث نہ ہوگاں واسطے کہ یہ اتفاق ہے بی بی بی ہوتا ہوگا ہے ہوں ہے نفع اللہ بی بیوی طاقہ ہے بھر نیج کران کے شمن ہے نفع اللہ بی تو میری بیوی طاقہ ہے بھر نیج کران کے شمن ہے نفع اللہ بیا تو اپنی تشم میں حائٹ نہ ہوگا پر فرائے المفتین میں ہے ایک مرد نے ایک سیر گوشت فرید اس کی بیوی نے کہا کہ یہ سر ہم ہے کہ ہورے کم ہے اور اس پر تشم کھا گئی ہی شوہر نے کہا کہ اگر میں ہے ایک مرد نے ایک کوشت تو لئے سے بہتے پالیا جے تو مردو عورت کوئی حائث نہ ہوگا پہ فلا صدیعی ہے ایک مرد نے کہا کہ اس کو ہوا اللہ ہے اس کو فلا کی تو میری بیوی طالقہ ہے ہیں اس کو ہوا یا اور قصد یہ کیا کہ پڑدی کی کو فلا کی دیوار ہوا تا ہے کو فلا تو میری بیوی کو نوا تا تو میری بیوی طالقہ ہے بھری کی تو مشاکل نے فر مایو کہ موٹ کی اور اس کی نیت باطل ہے ایک مرد نے کہا کہ اگر میں جھوٹ یو نا تو میری بیوی طالقہ ہے بھر سے بھر س ہے کوئی ہا دو تا کہ اگر میں جھوٹ یو نا تو میری بیوی طالقہ ہے بھر س ہے کوئی ہا دو تا کہ اور اس نے اپنا سر بلا یہ مگر جھوٹ ٹی تو اپنی قتم میں جھوٹا نہ بوگا تا وفتتیکہ جھوٹ زبان سے نہ کوئی قاضی خان میں ہے۔

ا یک مرد نے سم کھائی کدایک سال تک کوئی چیزنشد کی نہ ہے گا پھراس نے غیرمجلس شراب میں نشد کی چیز ہی : ایک مرد نے اپنی بیوی کی طلاق کی تسم کھائی کہ مسکر نہ () ہے گا پھر اس نے نشہ کی چیز اپنی حلق میں ریختہ کی اوروہ اس کے پین میں چلی گئی بس اً سر بغیراس کے نعل کے بیٹ میں چلی گئی ہے تو جانث نہ ہوگا اور اگر و واپنے منہ میں لئے رہا بھراس کے بعد لی کی تو جانث ہوجائے گا اور اگر عورت ہے کہا کہ اگر میں نے خمر لی جنو تو طالقہ ہے بھراس کے خمرینے پر ایک مروو دوعور تو ل نے گوا بی دی تو صد مار نے کے واسطے میا گوا بی قبوں نہ ہوگی ور نہ حق طل تی میں مقبول ہوگی اور بعض نے کہا کہ بیوی پر طار ق ہونے کے حق میں مقبول ہوگی اور بھی فتوی کے واسطے مختار ہے ریخز اٹ انمفتین میں ہے۔ ایک مرد نے قسم کھائی کہ ایک س ب تک کوئی چیز نشہ کی نہ ہے گا بھراس نے غیرمجلس شراب میں نشد کی چیز ہی اورلوگوں نے اس کونشہ میں دیکھا حالانکہ وہ نشہ کی چیز ہینے سے منفرتھا پی ان اوگوں نے قاضی کے یہاں گواہی دی مگر قاضی نے تھم نددیا تو شیخ ابوالقاسم نے فرہ یا کہ قاضی میا حتیاط کرے کہ جس نے آتھ ہے چیتے نہیں دیکھ ہےاں کی گوا ہی قبول نہ کرےاورعورت اپنے نفس کے واسطے بیاحتیاط کرے کہ خلع کرالے ایک مرد نے دوسرے ہے جو پھھ یات کہن تھی کہا کہ میدنشد کی بات ہے اس نے کہا کہ میری بیوی طالقہ ہے اگر میں نے اس کونشہ ہے کہا ہواور میں نشد میں نہیں ہوں تو مشائخ نے فر ہایا کہ اگراس کا کلام مختلط ہوا ورلوگوں کے نز دیک دوست نشدشار کیا جو تا ہوتو اپنی قتم میں حانث ہوجائے گا ا یک مرد نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر فلا ل مرداین بیوی کوطلاق دے تو تو بسہ طلاق طالقہ ہے پھر فلا س مذکور کہیں چلا گیا پھرفتم کھ نے والے کی بیوی نے گواہ قائم کئے کہ فلال مذکور نے اپنی بیوی کومیر ہے شو ہر کے تشم کھانے کے بعد طلاق دی ہے تو شیخ ابونصر الدبوی نے فرمایا کہا ہے ًوا وقبول نہ ہوں گے اور یہی تیج ہے ایک مرد نے اپنی بیوی ہے کہا کہتو فعاں کے پاس جا کراس سے قالین و پس کے کر ابھی میرے یاس اٹھالا اور اگر تو نہ اٹھ لائی تو تو طالقہ ہے پھروہ عورت گئی گرواپس لینے پر قادر نہ ہوئی پھر اس ہے دوسرے روز واپئ نیا اورشو ہر کے پاس اٹھالائی تو مشائخ نے فرمایا کہ اپنی قسم میں جانث ہوجائے گا اس واسطے کہ قویدا بھی میرے پاس تھالا

حانث نہوگا کیونکہان گیہاں کا ات سے فع اٹھا یا جاتا ہے ہی میشم خود گندم سے متعلق ہوگ اوراس کی قیمت ہے متعلق نہوگ۔

خرشراب أنكورى بنابرمشبورتول اه م ابوصنيفة وجمد شمشراب جوی مرعقل بهو بنا برقول ديگرعلاً \_

<sup>(</sup>۱) لین ای چیز جونشہ کرتی ہے۔

فی الفورل نے پر تنصیص ہے ایک مست نے اپنی بیوی کو مارا ہیں وہ گھرہے یا ہرنگلی لیس کہا کہ اگر تو میرے پیس و لیس نہ آئی تو تو ط بقہ ہےاور قضیہ عصر کے وقت واقع ہوا پس عورت عشاء کے وقت واپس آئی تو مشائج نے فر مایا کہا پی قشم میں جھوٹا ہو جائے گا اس واسطے کہاں کی قشم فی الفوروا پس آنے بروا تع ہوگی اور اگراس نے کہا کہ میں نے فی الفور کی نبیت نبیس کی تھی تو تضاءًا س کی تصدیق نہ ہوگی اگرا یک عورت نکلنے کے واسطے کھڑی ہوئی پس شوہر نے کہا کہا گراتو نکلی تو تو طالقہ ہے پس و ہ بیٹے گئی پھرا یک ساعت کے بعد نکلی تو جانث نہ ہوگا مرد نے کہا کہ اگر میں نے ایس کی ہوتو بیمیری عورت جوگھر میں ہے اس پر طلاق حالا نکہ اس نے بی<sup>قو</sup>ل تو کیا تھا گرتشم کے وقت اس کی بیوی گھر میں نہتھی تو اپنی قشم میں جانث ہوگا اس واسطے کہ اس کلام سے مرا دمنکو حدہوتی ہے اور گر کہا کہ ایں زن کەمرادرىي خانداست لىغنى بىيغورت مىرى كەاس گھرىيى ہےاوراس كى بيوى اس گھرىيى جس كۇمىين كيا ہے نەنتى تواس كى بيوى پر طلاق نہ ہوگی اس واسطے کہ گھر کواس طرح معین کرنے کی صورت میں منکوحہ ممراد نہیں ہوتی ہے ایک طفل نے کہا کہ اگر میں نے شراب پی تو ہرعورت کہ جس سے میں نکاح کروں تو وہ حابقہ ہے پس اس طفل نے ایا م طفولیت <sup>(۱)</sup> میں شراب بی پھر اس نے باث ہونے کے بعد نکاح کیا پھراس کے خسر نے گمان کیا کہ طلاق واقع ہوگئ ہے ہیں اِس طفل باغ شدہ نے بھی کہا کہ ہاں مجھ برحرام ہے تو مشائخ نے فرمایا کہ بیطفل مذکور کی طرف ہے حرمت کا اقرار ہے اپس ابتداءً <sup>(۴)</sup>اس کی بیوی حرم ہوجائے گی اور بعض نے کہا کہ اس کی بیوی حرام ندہوگی اور بھی سیجے ہےا بیک مرد نے اپنی بیوی سے فاری میں کہا کہا گرتو امشب بدیں خانددر ہاشی ہیں تو طابقہ ہستی پس اسی وفت ہے و واپنے شو ہر کے ساتھ نکلی اور شو ہر کے گھر سوئی تو مشائخ نے فر مایا کدا گرشو ہر کی مراد ریتھی کہ ابنہ اسباب و کپڑے وغیرہ لے کریہاں ہے اٹھ چلے تو اگر اسب ب نہ غیرہ و ہاں جھوڑ آئی ہوتو مردہ نث ہوج ئے گا اور اگریہی مراد ہو کہ فقط خود چے تو جانث نہ ہوگا اورا گرعورت پریدا مرمشنتہ رہا تو وہمر دے جلف لے پس اگروہشم کھا گیا تو اس کا حساب اللہ تعالی پر ہے اور بید ہے۔ امرایسی صورت میں طاہر ہے کہاں نے یوں کہا ہو کہ اگر تو دو<sup>(m)</sup> روزیہاں رہی اور اگر سال بھر کا وقت مقرر کیا تو بیشم عورت مع اسباب وغیرہ کے اٹھ آنے پر ہوگی اور اگر اس نے کوئی وقت مقرر نہ کیا اور نہ اس کی قتم کے وقت کچھ نیت تھی تو بیتم فقط عورت کے سنے برمحمول ہوگی ایک مرد نے سفر کا ارادہ کیا پس اس کے خسر نے اس ہے تتم لی کداگر اس کے بعد تو غائب رہا اور تو شروع ماہ میں عورت کے یاس واپس نہ آیا تو تیری بوی طالقہ ہے پس واماد نے کہا کہ جست یعنی ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہ کہ پھرمہیند بھر سے زیادہ نا تب رہاتواس کی بیوی طابقہ ہوجائے گی اس واسطے کہاس نے خسر کے کلام کے جواب کا قصد کیا ہےاور جواب منتضمن اعادہ ما فی اسوال ہوتا ہے پس عورت طائقہ ہوجائے گی بیفتا وی قاضی خان میں ہے۔

ایک نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو چڑیار کھے تو تو طالقہ ہے کیس عورت نے کسی دوسر ہے کووہ چڑیا دیدی: ایک مرد نے اپنے مند میں لقمہ رکھ ہیں ایک مرد نے اس سے کہا کہ اگر تو نے اس کو کھایا تو میری بیوی طالقہ ہے اور دوسرے نے اس سے کہا کہ اگر تو نے اس کو نکال دیا تو میراغلام آزاد ہے تو مشاکع نے فرمایا کہ تھوڑ اکھا جائے اور تھوڑ اپھینک دی تو

ا یعنی مطعقاً منکوحد کے معنی نہیں ہوئے بلکہ خامروہ ہوی جواس معین گھریس ہوائے تقیقی معنی پر کھی جاتی ہے فاقہم۔

ع تال ائمتر جم بیمشکل ہے کیونکہ نمیر نوکل پرنہیں ہوتی ہاں اگر کہان اکلت مافی فعث و کان الحکمہ کذلك بعنی دوسرے نے اس ہے کہا كارتے ہو چھے تنیرے مند میں ہے کھالیا ، بوتھ مذکور ستقیم ہے والقداعم ۔

<sup>(</sup>۱) يعنى بالغ ندقفار (۲) يعنى ازسرنور

<sup>(</sup>٣) . ليعنى تخفيف وقت مقرر كياب

فتاوي عالمگيري ... بلد (٢٩ ) كتاب الطلاق

دونوں میں کوئی حانث ننہ ہوگا بیفز اٹنہ اسمنتین میں ہے ایک نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر تو چڑیار کھے تو تو طالقہ ہے لیس عورت نے کسی دوسرے کووہ چڑیا دے دی تاکہ وہ پکڑے رہے ہیں اگر مرد نے اس وجہ ہے تھم کھائی تھی کہلوث ندر ہے تو حانث نہ ہوگا اوراگر اس · وجہ ہے کہ عورت چڑیوں میں مشغول نہ رہے تو جانث ہو جائے گا بیرخلا صدمیں ہے اگر اپنی بیوی زینب ہے کہا کہ تو طالقہ ہے جب میں عمر ہ کو طلاق دوں اور عمر آہ ہے کہا کہ تو طالقہ ہے جب میں زینب کوطلاق دوں پھر زینب کوطلاق وی تو عمر ہ پرطلاق واقع ہوگی اور ندینب بر دا قع نه ہوگی اورا گرندینب کوطلاق نه دی بیکه عمر ه کوطلاق دی تو زینب پر ایک عله ق واقع ہوگی اورعمر ه پر دوسری بھی کواقع ہو گی اور بعض نے نر مایا کہصورت اولی میں وا جب ہے کہ زینب پر دوسری طلاق بھی واقع ہواور دوسری صورت میں وا جب ہے کہ عمر ہ یر دوسری طان ق ( ) واقع نہ ہواور بہی سیح ہے میرمحیط سرتسی میں ہے اگر اپنی بیوی ہے کہا کہ انت طالق لود محلت الدار تو طالقہ نہ ہو کی یہاں تک کہ داخل (۴) ہو میرمحیط میں ہے اور اگر عورت ہے کہ کہ انت طالق لو حسن خلقت سوف اداجعت لیعنی تو طالقہ ہے اگر تیرے اخلاق اچھے ہو گئے تو عنقریب ہتھ ہے رجعت کرلوں گا تو طلاق ای دم واقع ہو جائے گی اور بیشم نہیں ہے بلکہ فقط وعدہ ہے یہ فاوی کرخی میں ہےاورا گرعورت ہے کہا کہ انت طالق لما دخلت الدار تو بیشل اس قول کے ہےانت طالق ان دخلت الدار پس جب تک داخل نہ ہوطالقہ نہ ہوگی اس واسطے کہ احرف نفی ہے کہ تحلف اس کی تا کید کی ہے پس گویا اس نے نفی دخول کی اس وجہ ہے طلاق معلق بدخول وارہوئی بیربرائع میں ہے ایک مرو نے اپنی بیوی ہے کہاانت طالق لو دخلت الداد لطلقتك تو بیتم اس كى طلاق کی ہے جبکہ عورت کے دار میں داخل ہونے پر اس کو طلاق نہ دے کو یا اس نے بوں کہا کہ جب تو دار میں داخل ہوگی تو تخفے طلاق دوں گا پس اگر جھے کوطلاق نہ دول تو نو طالقہ ہے پس اگر وہ دار میں داخل ہوئی تو اس کولا زم ہے کہ عورت کوطلاق دے دے پس اگر عورت کوحلاتی نہ دی یہاں تک کہشو ہرمر گیا یا عورت مرگئی تو حد تل پڑ جائے گی اور پیبمنز لہ اس قول کے ہے کہ اگر تو وار میں واخل ہوئی تو میراغلام آزاد ہے اگر میں تجھے نہ ماروں ایک مرد نے اپنی بیوی ہے کہا کہ ادخلی الداد وانت طالق پس دار میں گئی تو طالقہ ہو 

ا كركها ازيس روز تا بزار سيال برزني كه ويراسيت بس طالقه است حالانكه اسكى كوئى بيوى تهين

ایک مرد نے کہا کہ این امواٰۃ تزوجہ فہی طالق لینی کوئی عورت کہ میں اس سے نکار کروں تو وہ طالقہ ہے تو بیشم ایک عورت پر واقع ہوگی الا آئکہ اس نے تما معورتوں کی نبیت کی ہواورا گرفاری میں کہا کہ ہر کدام زن کہ ہزنی کئم ۔ تو بیشم ہرعورت پر وقع ہوگی اورا گرفار الا ہوگی اورا شہید نے فر مایا کہ مختار بیہ کہ ایک ہی عورت پر واقع ہوگی اورا گربوں کہا کہ اینہ امراٰۃ زوجت نفسہا منی فہی طالق لیعنی جوکوئی عورت کہ اپنے آپ کومیر ہے نکاح میں دے وہ طالقہ ہے تو بیسب عورتوں کوشائل ہوگی اورا گرکہا کہ ہر چہ زن ہر نے کئم تو بیشم ہر عورت پر ایک ہارواقع ہوگی ال آئکہ اس نے تکرار (۳) کی نبیت کی ہواورا گرکہا کہ ہر چہ گاہ زن برنی کئم تو بیشم ہر عورت پر ایک ہارواقع ہوگی اور جب ایک باراس سے نکاح کیا تو وہ طالقہ ہوجائے گی اور شمخل ہوجائے گی اورا گرکہا کہ ازیں روزتا ہزارس لی ہرنے کہ ویراست پس طالقہ است حالانکہ اس کی کوئی ہوئی ہیں ہے پس اس نے کی عورت سے نکاح کیا

ا کا بر أمراد بد ہے کہ طلاق متعلق دا قع نہ ہوگی کیونکہ صریح طلاق دے دی ہے۔

<sup>(</sup>۱) كونك تعلق عرار تيب بـ

<sup>(</sup>۲) معنی داخل ہوئے سے طالقہ ہوگی۔

<sup>(</sup>۳) مینی ہربار کہ نکاح کرے۔

كتاب الطلاق

ایک مرد نے اپنی بیوی عمرہ سے کہا کہ اگر تو دار میں داخل ہوئی اے عمرہ تو تو طالقہ ہے:

یے۔ فقذ فساز نا کی نبیت کتن کچرا گرمپار گواہوں ہے ٹابت کرد ہے تو جرم نبیل ہے مخاسمہ بیا کی تورت نائش کرے ادرملا عنہ بیا کہ ہو کہ ہو کہ واقا نہ ہوں قولعنت کی تشمیل کھا تھی دیکھو کتاب اللعان۔

<sup>(</sup>۱) ليعنى بدخول \_

مال مقدم کیا لینی کہا کہ تیرے بزار درہم مجھ پر بین اے زید والے سالم تو ماں مذکوران دونوں کا ہوگا اور اگر کہا کہ اے عمر ہ تو طالق ہا اے نہ بنیت کی ہواوراگر کہا کہ تو طالقہ ہا ہے عمر ہ اے نہ بنیت تو زینب طالقہ نہ ہوگی اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ نہ ہوگی اور تکہ س گا را " نکداس کی نبیت کی ہواور اگر دونوں کا نام مقدم کر کے کہا کہ اے عمر ہ اے زینب تو طالقہ ہے تو پہلی طالقہ نہ ہوگی اوا " نکہ س کی نبیت کی ہو یہ قباً وکی قاضی خان میں ہے۔

مردنے کہا آخرعورت کہ میں اس سے نکاح کروں وہ طالقہ ہے پھراس نے عمرہ سے نکاح کیا پھرز بنب سے

نکاح کیا پھر عمرہ کوبل دخول کے طلاق دیدی پھر عمرہ سے دوبارہ نکاح کیا پھریمر دمر گیا تو زینب طالقہ ہوگی:

اگر کہا کہ اول عورت کہ میں اس ہے نکاح کروں ہیں وہ طالقہ ہے پھرا بیک عورت سے نکاح کیا تو وہ طالقہ ہوجائے گی خواہ اس کے بعد دوسری کسی سے نکاح کرے یا نہ کرے بیمحیط میں ہے اگر کہا کہ اول عورت کہ جس سے میں نکاح کروں وہ طالقہ ہے پس دوعور تو ل سے نکاح کیا پھرا یک عورت ہے نکاح کیا تو اس برطلاق واقع نہ ہوگی اور اگر دوعور تو ل ہے ایک عقد میں نکاح کیا کہ جن میں ہےا بیک کا تکاح فاسد ہے تو جس کا نکاح سیجے ہے وہ طالقہ ہو جائے گی اور اگر کہا کہ اخیرعورت جس ہے میں نکات کروں وہ حاشہ ہے ہیں اس نے ایک عورت سے نکاح کیا چھر دوسری سے نکاح کیا تو دوسری پرطلائق واقع شہوگی بیہاں تک کہ شوہر مرجائے لیں جب شوہر مرگیا تو بھی اخیرہ متعین ہوئی پس اہا معظمتُ کے نز دیک وفت نز و ج سے اس پر طلاق واقع ہو گی حتی کہا گراس کے س تھ دخول ہو گیا تو ڈیڑ ھ مہر لا زم ہو گا نصف بوجہ طلا ق قبل دخوں کے اور ایک مہر پر بنائے عقد فاسد بیعنی وطی کاعقر اور تین حیض ہے ا بنی عدت بوری کرے گی اورصاحبین کے نز دیک فی الحال پرمتصور ہوگی یعنی طلاق بھی واقع ہوگی اورشو ہرمتو فی پرمہرش لازم ہوگا اورعورت براه محمرٌ کے نز دیک عدت و فات وطلا ق واجب ہوگی ورا مام ابو پوسف ؓ کے نز دیک فقط عدت طلاق واجب ہوگی بیمجیط سرحسی میں ہے جامع میں فرمایا کہا گرکسی مرد نے کہا کہ آخرعورت کہ میں اس سے نکاح کروں وہ حالقہ ہے چھراس نے عمرہ سے زکاح کیا پھر نہنب سے نکاح کیا پھرعمر ہ کوبل دخوں کے علاق دے دی پھرعمر ہ ہے دو بار ہ نکاح کیا پھریہمر دمر گیا تو زینب عابقہ ہوگی عمر ہ طالقہ نہ ہوگی اورا گراس نے دی عورتو ل کود کھیر کہا کہ آخرعورت جس کو ہیں تم میں سے نکاح میں یا وَل و ہ طالقہ ہے پھران میں سے ا یک سے نکاح کیا پھر دوسری سے نکاح کیا پھر پہلی کوطلاق دے دی پھراس ہے دوبارہ نکاح کیا پھرمر گیا تو طلاق اس پر واقع ہوگی جس ہے ایک ہار نکاح کیا ہے نہاں پر جس ہے دو ہارہ نکاح کیا ہے اور بیمسئلہ اور پہلامسئیہ دونوں بیک ں ہیں ورصور تیکہ دوسری ے نکاح کرنے کے بعد شوہر مرگیا اور قرق جب ہو جائے گا کہ شوہر ندمرا یہاں تک کہ اس نے دسویں عورت ہے نکاح کیا ہایں صور کہ مثلاً اس نے جارے اول نکاح کر کے ان کوطلاق دے کر جدا کر دیا چھر دوسری جارے نکات کر کے اس طرح جدا کیا چھر تویں ے نکاح کیا پھر دسویں ہے نکاح کیا تو دسویں نکاح کرتے ہی طالقہ ہوجائے گی خواہ شو ہر مرے یا نہ مرے اور مسکداولی میں یعنی جبکہ عورتیں معینہ نہ تھیں تو اگر دس عورتوں ہے جفریق نکاح کیا تو دسویل طالقہ نہ ہوگی جب تک کہ شوہر نہ مرے اوراگریوں کہا کہ آ خرتز وج <sup>(ال</sup>کیم میں اس کوممل میں لا وَں گا تو جسعور ہے کو سرتز وج سے نکاح میں لہ وَں وہ طالقہ ہے پھراس نے ایک عور ت ہے نکاح کیا اور اس کوحد ق دے دی چر دوسری سے نکاح کرئے بعد س کے پہلی ہے جس کوحد ق دی تھی نکاح کیا بھرشو ہر مرسیا تو جس سے دومر تبہ نکاح کیا ہے وہ طالقہ ہوگی نہوہ جس ہے ایک مرتبہ نکاح کیا ہے اور اس طرح گر دس عورتوں کو دہیجے کر کہا کہ آخرتزون کہ

یونکداس سکوم نے پرمعلوم ہوگا کہ یہی آ خرعورت تھی ورنہ نیر معین ہونے ہے اختال ہے کہ شاید سخرکولی او رہو۔

جس سے میں تم میں ہے کوئی عورت نکاح میں او کو تقاجی جس عورت کو نکاح میں لاؤں وہ طالقہ ہے پھراس نے ایک سے نکاح کر کے اس کوطلا تی دے دی پھر دوسری سے نکاح کیا پھر پہلی جس کوطلاق دی تھی اس سے دوہارہ نکاح کیا پھرشو ہر مرگیا تو جس سے دومر تبد نکاح کیا ہے وہ طالقہ ہوگی اور اگر دسویں ہے نکاح کیا تو وہ طالقہ نہ ہوگی یہاں تک <sup>(۱)</sup> کہشو ہر مرجائے بیرمحیط میں ہے۔ انگر میں میں میں بیٹ سے کہ تقدیدہ کا سرعہ میں مہمل میں محقوم

اگرمعروفہ بیوی نے شو ہر کی تقید تق کی کہ تورت مجہولہ وہی پہلی منکوحہ ہی .....

ا اً کرکہا کہ اول عورت کہ میں نکاح میں لہ وَل وہ طابقہ ہے ہی قتم کے بعد ایک عورت سے نکاح کرنے کا اقر ارکیا لیس س عورت نے طرق کا دعوی کیااور نیز دعویٰ کیا کہ وہ پہنی بیوی ہے ہیں مرد نے کہا کہ میں نے بچھ سے پہنے فلا سعورت سے نکاح کیا تھا اور فلاں مذکورہ نے اس کی تقید لیق کی یا تکذیب کی تو قضاءً س کے حق (۲) میں نقید لیق ندکی جائے گی جس کے نکاح کااس نے اقرار کیا ہےا ور دونوں طالقہ ہوں گی اس وجہ ہے کہ اس نے وجودشر طاکا اتر ارکیا ہے بعنی اول تزوج پس و ومقر وقوع طلاق ہوا اور طلاق وا تعنبیں ہوتی ہےالامنکوحہ پراوراس عورت مدعیہ کا نکاح خلا ہر ہواہے نہاس کے سواد وسری عورت کا پس اس برطلاق واقع ہونے کا مقر بظ ہر ہوا پھر جب اس نے اس سے طلاق پھیم کر اس کے سوا دوسری پر ڈ الناج ہاتو پھیر نے میں اس کے قول کی تصدیق نہ ک جائے گی لیل قول اس کا نہ ہو گا مگر گواہ اس کے مقدم ہوں گے چنانچہ گر اس مرد نے اپنے دعویٰ پر گو ہ پیش کئے تو اس کے گواہ مقبور ہوں گے اور پیغیرمعرو فیہمطلقہ ہو جائے گی نہ وہ جومعرو فیہ ہے اس دا سطے کہ یہی غیرمعرو فیہ پہلی ہیوی ٹابت ہوئی اور دوسری بھی طالقہ ہو جائے گی کیونکہ اس نے اپنے او پر اس دوسری کے حرام ہونے کا اقر ارکیا ہے پھر دوسری نے اگر شو ہر کے قول کی تقیدیق (مسام کی ہو گی تو اس کو نصف مہر ملے گا اور اگر نکاح واقع ہوئے میں تکمذیب کی ہوگی تو اس کو پچھے نہ ہے گا اور اگر معروف ہیوی نے شو ہر کی تصدیق کی کہ عورت مجہوں وہی کیبی متکو حتی تو ظاہر الروایہ کے موافق معروف پرطان ق واقع نہ ہوگی اورا گرشو ہرنے یوں کہا کہ میں نے اس کو وفلا رکوایک عقد میں اپنے نکاح میں لیا ہے اورعورت نے اس کی تکذیب کی تو تول مرد ہی کا قبول ہو گا اور دونوں میں ہے کسی پر طلاق واقع نہ ہوگی اور فعاں خدکورہ نے اگر اس کے قور کی تصدیق کی ہوتو اس کا نکاح ثابت ہوگا ور نیٹبیں اوراً سرکہا کہ فلا ں آ سر پہبی عورت ہوجس ہے میں نکاح کروں تو وہ طالقہ ہے بھراس ہے نکاح کیا بھراس عورت نے طلاق کا دعویٰ کیا پس مرد نے کہا کہ میں نے اس سے پہلے دوسری عورت ہے نکاح کیا ہے توقتم جسے شو ہر کا قول قبول ہوگا اور اگر کسی مرد نے دوعورتوں ہے کہا کہ اول عورت تم دونوں میں ہے کہ میں اس کو نکاح میں اروں وہ طالقہ ہے یا کہا کہ اگر میں تم دونوں میں ہے ایک پہلے دوسری ہے نکاح میں لایہ تو وہ طالقہ ہے بھراس نے ایک ہے نکات کیا ہیں اس نے طلاق واقع ہونے کا دعویٰ کیا پس شو ہرنے کہا کہ میں نے اس سے یہے دوسری سے نکاح کیا ہے تو ہدوں گوا ہوں ئے اس کے قول کی تضدیق نہ ہوگی اورا گریوں کہا کہ میں نے ان وونوں سے ایک ہی عقد میں نکاح کیا ہے قوشو ہر کا قول قبول ہو گا اور طرق واقع نہ ہو گی اور اگر کہا کہ اگر میں نے عمر ہ ہے قبل زینب کے نکاح کیا تو وہ ط نقہ ہے پھر عمرہ سے نکاح کیا اور اس نے طلاق کا دعوی کیا لپس مرد نے کہا کہ بیس نے اس سے ممبلے زینب سے نکاح کیا ہے تو قور

ا قال یعنی اقرار کی توقع کے بعداد ل اس سے نکال کیا ہے۔

ع لیعنی بیاول بوی جیسے۔

<sup>(</sup>۱) ال واسطے كرشايد كى اور گروہ ہے تكاح كرے كروہ آخرة وج ہو\_

<sup>(</sup>۲) ایر مورت کے۔ (۳) یعنی تکاح ہونے کی۔

<sup>(</sup>۲) ایون بی ای مقام پرعبارت مذکور ہے۔

شوہر کا قبول ہوگا اور اگر کہا کہ کہ گر میں نے تم دونوں میں ہے ایک ہے بل دوسر کی سے نکاح کیا تو وہ طالقہ ہے پھران دونوں میں ہے ایک ہے بل دوسر کی ہے نکاح کیا اور آئر کہا کہ دوسر کی ہے ایک سے تھے نکاح کیا ہے تو تصدیق ندہوگی اور آئر کہا کہ آخر تورت جس کو میں نکاح میں لوؤں وہ طالقہ ہے پھر ہے تو تو ساتھ ہے پھر از حمیسری میں ہے ور آگر کہا کہ آخر تورت جس کو میں نکاح میں لوؤں وہ طالقہ ہے پھر اس نے ایک عورت ہے دوبارہ نکاح کیا پھر مرگیا تو وہ طالقہ نہ ہوگی اور اگر کہا کہ آخر تزون کہ اس کو میں لاؤں اس کی منکوحہ طالقہ ہے اور باقی مسئد ہمالہ ہے تو بہم عورت جس ہے دوبارہ نکاح کیا جم عورت جس ہے دوبارہ نکاح کیا جس ہے دوبارہ نکاح کیا ہے مورت بھی ہو ہا ہے گی ہم پیطا سرتھی میں ہے۔

اگر ایک عورت ہے نکاح کیا پھر اس کوطلاق وے دی پھر دوسری ہے نکاح کیا پھر جس کوطلاق دی تھی اس ہے دوہ رہ نکاح کیا پھر اس نے طلاق کی اضافت فعل ماضی کی طرف کی لینی یوں کہا کہ آخرعورت جس ہے ہیں نے نکاح کیا ہے وہ طالقہ ہو اور اس کی نیت پھر جس ہے تو وہ طالقہ ہو گی جس ہے ایک مرتبہ نکاح کیا ہے اور اگر کہا کہ شخر تزوق جس کو ہیں عمل لا یا ہوں جو اس تروق ہے منکوحہ ہو وہ طالقہ ہو تی جس ہو ہو کیا تا ہوں ہو اس تروق ہے منکوحہ ہو وہ طالقہ ہو تو جس ہو دوبارہ نکاح کیا ہے وہ طالقہ ہو گی بیشرح جامع بیرا زھیری ہیں ہے ایک مردکی دو عور تیس عمر ہو وہ زین ہیں اس نے کہا کہ عمر وہ طالقہ ہا اس دن یا زینب طالقہ ہو جبکہ میں اس تھر میں داخل ہو پھر جب وہ دار میں دخل ہوا تو اس کواختیار ہوگا کہ دونوں میں ہے جس پر طلاق واقع کرنا چا ہے اختیار (۱) کرے ایک مرد نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تو طالقہ ہو یا عربی میں کہا کہ وہ دار میں داخل ہو پھر جب وہ دار میں کا ذب ہا دراگر کہا کہ تو طالقہ ہو گی اس واسطے کہ وہ وضر ور مرد ہا ور اپنی کا م میں کا ذب ہا دراگر کہا کہ تو طالقہ ہو یا میں مرد ہوں تو سی دوگا دراس کی بیوی پر طلاق نے بیش مرد ہوں قاضی خان میں ہے۔

اگر کہا کہ اگر تو داخل ہوئی اس دار میں تہیں بلکہ اس دوسرے دار میں تو تو طالقہ ہے:

ایک نے اپنی ہوں سے کہا کہ تو طالقہ ہے اگر تو دار میں داخل ہوئی نہیں بلکہ یہ دوسری عورت تو ہے تم ہم بہائی ہی عورت کے داخل ہونے پر واقع ہوگی پھر اگر مہلی عورت دار میں داخل ہوگئ تو دونوں طالقہ ہو جائیں گی اورا گر دوسری داخل ہوئی تو دونوں میں ہے کوئی طالقہ نہ ہوگی اورا گر دوسری داخل ہوئی تو دونوں میں کہلی عورت دینہ و قضا اُ وونوں طرح نے لقہ ہوجائے گی اورا گر بہلی داخل ہوئی تو بھی وہ دینہ و قضا اُ وونوں طرح نے لفہ ہوجائے گی اورا گر بہلی داخل ہوئی تو بھی عورت کی مشیت اُ پر تفویض ہوگی مگر دوسری فقط تضا اطالقہ ہوگی اورا تی طرح اگر کہر کرتو طالقہ ہے آگر تو چہی عہد یہ دوسری تو یہ بھی عورت کی مشیت اُ پر تفویض ہوگی اور دونوں کی مشیت اُ پر تفویض ہوگی اور اگر اپنی سوت کی طلاق کو نہ چا ہا تی طلاق کو جو ہا اپنی سوت کی طلاق کو نہ چا ہا تو خاصت وی مصلقہ ہوگی اور اگر اپنی طلاق تبین میں گی دوراوں کی طلاق ہو جی تو تو ب مشیت راجع کر نے کی نہیت کی تو دیا تھی ہوئی ہوتھ ہوگی اور اگر اس نے دونوں کی طلاق ہو جو بہ نہوگی ہوتھ کر نے کی نہیت کی تو دیا تھیں اس کی تقید دوسری موت کی جا ب مشیت راجع کر نے کی نہیت کی تو دیا تھی ہوگی اور اگر اپنی کی تور دیا ہوئی نہیں بلکہ قلاں طالقہ ہوتی ہوتھ دیں نہ ہوگی یہ تھیری کی شرح ہو مع کہ بیر میں دوسری پر طلاق تی تھیر اوا تع ہوگی یعنی یہ کلاس کتے بیر میں دوسری پر طلاق تی تھیر اوا تع ہوگی یعنی یہ کلاس کتے بیر میں دوسری پر طلاق تی تھیر اوا تع ہوگی یعنی یہ کلاس کتے بیر میں دوسری پر ایک طلاق برخ جائے گی مگر پہلی عورت کی طلاق معلقہ ہوتی دوسری پر طلاق تی تھیر اوا تھ ہوگی یعنی یہ کلاس کتے بیر میں دوسری پر ایک طلاق ہوگی یعنی یہ کلاس کتے بھیں دوسری پر طلاق تو تھیر اور اگر ہوگی بھی یہ کلاس کتے بھیں دوسری پر طلاق تو تھیر اور اگر کو بیا اور کہر کہ تو طالقہ ہے تھیں دوسری پر طلاق تو تھیر کی طلاق میں کہ کو اور اگر میں کہ کو اور اگر کی کو اور اگر کہ کو اور اگر کہ کو اور اگر کہ کو طالقہ ہوئی تو کی سے کہ کو کر کر کی دیا اور کہ کو کر کہ کو کر کو کو اور اگر کہ کو کر کر کو کر اور کو کر کر کر دیا اور کہ کر کہ کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کو کو کر کر کو کر کر کو کر کر کر کو کر کر کو کر کر کر کو کر کر کر کر کر کر کر کر کر ک

و و و چا ہے تو واقع ہوگی۔

<sup>()</sup> اور بداختیارتیں ہے کہ سی پرواقع ندکرے۔

<sup>(1)</sup> اورا كَرَخْنَ زياده جوتى جاتى جوتو تقيد يق جوتى ..

ا ً رعورت ہے کہا کہا گرتو دار میں داخل ہوئی تو تو طالقہ وطالقہ وطالقہ ہے ہیں بیکہ بیدوسری عورت:

ا گر ہی کہ اگر تو دار میں داخل ہوئی تو تو ہے طلاق طالقہ ہے ہیں بلکہ فلاں پھر پہلی عورت دار میں داخل ہوئی تو دونوں میں ہے ہرا یک پر تین طلاق و تع ہوں گی اور اگرای مسمد میں یوں بولا ہو کہ نہیں بلکہ فلاں طالقہ ہے تو دوسری پر نی الحال کیک طلاق واقع ہوگی اور پہلی کے حق میں تین طلاق معتق رہیں گی اور اگر مورت ہے ہا کہ اگر تو داخل ہوئی تو تو حرام ہے نہیں بلکہ فلاں تو پہلی دخل ہوئے تو داخل ہوئی تو تو حرام ہے نہیں بلکہ فلاں تو پہلی دخل ہوئے کی اور اگر می صورت میں کہ کہ نہیں بلکہ فلاں تو پہلی دوسری فی الحال بیک طلاق رجعی طالقہ ہوگی اور پہلی ہوء وخول کے بیک طلاق ہائن طالقہ ہوگی بیشر ہ تلخیص جامع کیر میں ہوئی تو طالقہ ہوگی بیشر ہوئی تو طالقہ و طالقہ و طالقہ و اسری میں بلکہ بیدا سرق دار میں داخل ہوئی تو طالقہ و طالقہ واحدہ ہے تہیں بلکہ بیدا سرتو دار میں داخل ہوئی تو ہوں گی ہوں گی بہاں تک کہ وہ دار میں داخل ہو پھر جب دار میں داخل ہوئی تو سے موئی تو سے میں کہ کہ وہ دار میں داخل ہو پھر جب دار میں داخل ہوئی تو سے طالقہ ہو جائے گی خوا ہد خولہ ہو یہ خوط کی میہاں تک کہ وہ دار میں داخل ہو پھر جب دار میں داخل ہوئی تو سے طالقہ ہو جائے گی خوا ہد خولہ ہو یہ خوط میں ہے۔

### حونها فصل؛

## استناء کے بیان میں ہے

اگرانی بیوی ہے کہا کہ تو طالقہ ہے انٹ ، لند تعلی بیٹی گرانند تعلی جا ہے اور تو طالقہ ہے کہ ہاتھ ملا کرانٹا ، الند تعلی کہ تو اللہ قام الکرانٹا ، الند تعلی کے اس کے اگر اللہ تعلی کے اس کے اگر اللہ تعلی کے اس کے اگر اللہ تعلی کے اس کر اس کا اس کے اس کر اس کا اس کے اس کر اس کا اس کر اس کا اس کی اس کر اس کر

۔ تولدا تنتنا یعنی طروق ویے میں کولی ایر افظ روحق کرنا جس نے تھم متعلق ندہوا ورتعریف اس کی اصول میں معدوم ہے۔

(۱) ليعني دوم.

ی اور یہ بات جب بی معلوم ہو تق ہے کہ اس نے طدق ویے سے پہلے یہ بہ ہوکہ میں اپنی یوی کو طلاق ووں گا اور شنن ، مروی گا یہ غایی ہے نابیش ہے اور اگر بہ کہ تو طاقہ ہے الا ان یشاء الله تعالیٰ ی انذا شاء الله تعالیٰ تو بیش ان ما اللہ تعالیٰ ہی انذا شاء الله تعالیٰ تو بیش ان ما اللہ تو بیش ہوگی ہی تھم ہے یہ فتروی قاور اگر ب کہ تو طاقہ ہوگی یہ تھم ہے یہ فتروی قاور اگر ب کہ تو طاقہ ہوگی یہ نتا اللہ تعالیٰ ہو تو فی اور اگر ب کہ تو طاقہ ہوگی ہے تا اللہ تعالیٰ ہیں اگر مشل کہ تو طاقہ ہوگی یہ نتا الله تعالیٰ ہو واقع نہ ہوگی اور آئر کہا کہ وو اقع نہ ہوگی اور آئر کہ کہ تو طاقہ ہو ہو تے اللہ تعالیٰ تو بی ہو جائے گی ہوتی ہیں ہو اور آئر کہ کہ تو طاقہ ہو ہو ہے گی یہ محیط مرحمی میں ہو۔

گی یہ اختی رشر ح می رہی ہو اور آئر کہا کہ تو طاقہ ہو ہو ہے گی یہ تو بید میں ہوا' ارا دہ فر مایا' تقدیم میں اللہ تعالیٰ تو فی الحال طاق واقع نہ ہوگی:

اگر کہا تو طالقہ ہے آگر التد تعالیٰ سے پیشد فر مایا' راضی ہوا' ارا دہ فر مایا' تقدیم فر مایا تو طلاق واقع نہ ہوگی:

كتاب الطلاق

منتقی میں لکھا ہے کہا گرغورت ہے کہا کہ تو طالقہ بسہ طلاق ہے الا ماشاء الله تعالی تو س پرایک طلاق واقع ہوگی اوراس مقام برفر ما یا کہ ہم استثناء کوا کثر برقر ارویں گے اور اس کے بعد بیمسائل ذکر فر مانے کہا گر کہا کہ تو جا لقہ بسہ طلاق ہے الا ماشاء الله تعالى يا تو طالقه بسه طلاق ہالا أن يشاء الله تعالى اوراس كا حكم بياذ كرفر ما يا كه اصلاطلاق <sup>())</sup> واقع نه بهوگي ميرمحيط ميں ہے اوراً سركما کہ تو طالقہ ہے اگرانتد تعانی نے پیندفر مایا یا راضی ہوایا اراد ہفر مایا یا تفتر سرفر مایا تو طلاق و اقع نہ ہوگی میدفتاوی قاضی خان میں ہےاور الركها كدتوطالقه بجبمشية الله تعالى بابارادة المه تعالى بابمحبة الله تعالى بابرضاء الله تعالى توواقع شهوكي اس واسطح كدبير ابطال ہے یا تعیق ہے ایسے امر کے ساتھ جس پر وقو ف نہیں ہوسکتا ہے جیسے انٹا ءائندتعاں کینے میں ہے اس واسطے کہ حرف و عموجدہ واسطے صاق کے ہےاورتعیق کی صورت میں الصاق جزے بشرط ہوتا ہے اور اگر ان ابغاظ کوئٹ بندہ کی طرف مضاف کیا تو بیال کی طرف ہے س بندہ کوتمائیں ہے یا مالک ومختار کرویا ہیں میتمائیک مقصود مجیس ہوگی جیسے کہا کہ تو طالقہ ہے اگر فلاں جا ہے اور اگر ہم كەتو طاقە ہے بامراللەتغالى يا بامر فلال يا بحكم اللەتغالى يا بحكم فلال يا بقضا يا باؤن يا بعلم يا ببقدرت اللەتغالى يا فلال تو دونول صورتوں میں خواہ البّدتعا بی کی جانب اضافت کرے یا بندہ کی طرف عورت فی الحال طالقہ ہو جائے گی اس واسطے کہ عرفی ایسے طور ے کینے سے بخیر (۲) مرد ہوتی ہے جیسے کہا کہ تو جاتھ ہے بھکم قاضی اور اگر عمر لی زبان میں کہا کہ انت طالقہ لا موالله تعالی اولامو فلان سخرتک سب الفاظ ندکورہ بحرف لام ذکر کئے تو سب صورتوں میں طلاق واقع ہوگی خواہ بندہ کی طرف اضافت کرے یا متد تعاں کی طرف ورا گراس نے بحرف فی ذکر کیا ہیں اگر اللہ تعالی کی طرف اضافت کی تو سب صورتوں میں طواق وا آفٹی نہ ہوگی الا فی عدمہ الله تعالی کی صورت میں کہاں میں فی اعال و وقع ہوگی اس واسطے کہ بیمعلوم کا ذکر ہےاور وہ واقع ہےاور قدرت میں میہ ہ تنہیں لہ زم ہے اس واسطے کہ قدرت ہے اس مقام پر مراد نقد ٹریے اور اللہ تعالی بھی کسی چیز کومقدر فرما تا ہے اور بھی نہیں فرما تا ے ہی معلوم ند جوا اور اگر هیقة قدرت مراد بوتو فی قدرة الله تعالی کہنے سے بھی فی ای واقع بوگی اور اگر بندہ کی طرف اضافت کی تو نہبی جا رکنظوں میں تمایک ہوگی کہ "رفلال نے مثلُ اسمجلس میں دی تو واقع ہوگی ورنہ نہیں اور ہاقی میں تعیق ہوگی بیہ تھمبین میں ہے۔اگر کہا کہ تو طالقہ ہےاگر القد تعالی نے مجھے اما نت دی یا بمعنۃ القد تعالی اور اس نے اشتناء کی نیت کی تو بیا شننء

<sup>(</sup>۱) اور پیفلاف تول سابق ہے۔

<sup>(</sup>٢) في الفوروا قع بمونا\_

<sup>(</sup>٣) ليحن تف وطلاق واقع ہوگ۔

اگرمرد في اين بيوى سے كها: انت طالق لو لا دخولك الداريا كها كدانت طالق لو لا مهرك:

-4-

ل الركباب على على التي معنوض شرى بو شيط ن كويسد بجواب بيك شايد يهال كسى عارض سے بندند بول فهم -

ع و في شخته بجوز ليني واقع بهو گي و بهوالاظهر نظالا و لي التعبيل الا في فافنهم -

ن ، بھا گئے والا اور جو مختص البیخ مرض الموت یہ آخر تمریس ایسے طور ہے تورت کوجدا کرے جس سے میراث و بینے سے بھا کما نظر آ ہے وہ فی مہر تا

كتأب الطلاق

الركم انشاء الله تعالى وانت طالق:

مشیة القدتع لی کے ساتھ معلق کرنا امام اعظم واہام محمر کے نز دیک اعدام وابطال ہے لیعنی جب طلاق کو القد تعالیٰ کی مثیت <sup>(۱)</sup> معلق کیا تو طلاق دینے کو باطل ومعدوم کر دیا اورا مام ابو پوسٹ کے نز دیک می<sup>تعی</sup>ق بشرط ہے ہیں باطل ومعدوم نبیں کیا مگر شرط الیک نگائی کہ اس پر وقو ف نہیں ہوسکتا ہے جیے کسی غائب کی مشیت پر معلق کیا کہ درصورت اس کے غائب ہونے کے سر دست اس کی مثیت پرموقو ف نہیں ہوسکتا ہے اس واسطے اس میں شرط ہے کہ متصل ہو جیسے اور شرط میں ہے اور بعض نے کہا کہ امام ابو بوسف وا مام محد کے نز ویک اختلاف اس کے برتنس ہے اور خلاف کا ثمر ہ چند مقامات پر ظاہر ہوتا ہے از انجملہ یہ ہے کہ اگر شرط کو مقدم كيا اور جواب مين بزيان عربي عبيت حرف فاع (٢) شالا يا مثلا كها كدانشاء الله تعالى انت طالق يعني الرح باالتدتع لي نے تو ط لقد ہے تو امام عظم وامام محمدٌ کے نز دیک واقع نہ ہوگی اورامام ابو پوسٹ کے نز دیک واقع ہوگی اور اس طرح اگر کہا کہ انشاء الله تعالٰی وانت طالق یا کہا کہ میں نے تخصے کل طلاق (۳) دے دی ہے انتاء اللہ تعالی تو طرفین کے نز دیک واقع نہ ہوگی اور امام ابو یوسٹ کے نز دیک واقع ہوگی اوراز انجملہ اگر ایک نے دوقسموں کوجمع کیا اور کہا کہ تو طالقہ ہےا گرتو وار میں داخل ہوئی اور میر اغلام "زاد ہے اگر تو نے زید سے کلام کیا انشاء القد تعلی تو بیا شٹناء امام ابو یوسف کے نز دیک راجع بجملہ ٹا نیہ ہو گا اور طرفین کے نز دیک پورے ہے متعبق ہوگا اور اگر اس نے دوایقاعوں <sup>(س)</sup> کوجمع کیا کہ تو طالقہ ہے اور میر اغلام آزاد ہے انشاء الند تعالی توبیہ استثنا بالاجماع . دونوں ہے متعنق ہوگا از انجملہ یہ ہے کہ اگر کسی نے قتم کھائی کہ میں شرطیہ طلاق کی قتم نہ کھاؤں گا تو انشاء امتد تعالی کے ساتھ طلاق و ینے ہام ابو یوسف کے نز دیک حانث ہوجائے گا اس واسطے کہ اس میں شرط موجود ہے اور طرفین کے نز دیک حانث نہ ہوگا ہے تہبین میں ہے اورا یمان الجامع میں لکھ ہے کہ دوشم کے بعد جوانث ءالقد تعالیٰ بولا جائے وہ دونوں تسموں کی طرف راجع ہوتا ہے بیہ ف برالروابیہ ہے بیٹ یہ اسرو جی میں ہے اور گر کہا کہ انشاء الله تعالی فانت طالق یعنی اگر اللہ تعالی نے جا ہا تو تو طالقہ ہے تو بالا تفاق طلاق واقع ندہوگی اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے وانشاء ابتدتعالی یا فان شاء ابتدتعالی تو میخص استثناء کرنے والا ندہوگا یعنی طلاق واقع ہوگی بیرس اج الو ہاج میں ہےاوراگر کہا کہ تو طالقہ ہےاشا ءالقد تعالی اگر تو اس دار میں داخل ہوئی تو دار میں داخل ہونے سے

ا جی کہتا ہوں کہ یہ مجھانے کے طور پر ہے اور ٹھیک دلیل یہ کہ جوکوئی غائب ہواور نہ معلوم ، اُقاعادت نہیں کہ اس کی مشیت پر موقوف ہو جیسے ہاری تولی مشیت میں ہے کیونک غائب سے جو صادر ہوآ سندہ اس کی مشیت ہے ہیں بیاغو ہوا۔

<sup>(</sup>۱) مثلاتوهالقدے۔

<sup>(</sup>۲) اورار دوشی تو واپس نه لایا

<sup>(</sup>r) لینی گزشته کل کے روز۔

<sup>(4)</sup> لعنی بالنعل دا قع کرنا بدو ن تعلق ہے۔

طد ق و قع ند موگی ورجزاء کوشرط کے درمیان شنن ، فاصل ہے بیروجیز کر دری میں ہے اور گر کہا کہ تو طاقہ ہے شا ، امند تا ہ قاطہ قد ہے تا ، امند تا ہ قاطہ قد ہے تو اسٹن ، راجن با دل ہوگا اور دوسری طلاق ہمار ہے نز و کیک واقع ہوگی اوراسی طرح اگر کہا کہ تو طالقہ ہوا حدہ ہے اگر ہو ہا امتد تعالی نے اور تو طالقہ بواحدہ ہے اگر ہو ہا امتد تعالی نے اور تو طالقہ بواحدہ ہے اگر ہو ہا امتد تعالی نے اور تو طالقہ بواحدہ ہے اگر نہ جو بالمتد تعالی نے تو مشائخ نے فر مایا کہ کوئی واقع نہ ہوگی بیفتا وئی قاضی خان میں ہے۔

كهاتوط لقد بيسه طلاق الا بواحده وواحده واحده واحده واستثناء بإطل هو كااورامام اعظم كيزديك تين طلاق واقع بهونگ:

اً سرکہ کرمیری عورتیں طالقات میں فاہیں وفاہ یہ وفاہ یال فلاں تو استثناء جائز ہے اورا گرکہ کہ فلاں طالقہ ہے وفلا طاقہ وفلاں طالقہ ہے الا فلان تو استثناء نہیں میچے ہے اورائی طرق اگر کہ کہ بیاور بیالا بیتو بھی استثناء ہاض ہوگا بیمجیط میں ہے اورا کر کہ کہ میری عورتیں طالقات میں الا زمین تو فائد ہے ما قدن ہوگی اگر چہ مواندین کے اس کی کوئی بیوی ند ہو بیرہ بیس ہے اورا اگر کہا کہ تو طالقہ ہے بسہ طلاق الا بواحدہ وواحدہ وواحدہ وواحدہ قو استثناء ہا طل ہوگا اورا ما ماعظم کے نزد کید تین طلاق و تحق ہوں گی اور صاحبین کے نزد کید ایس نہیں ہے اور صاحبین کے نزد کید بیس ام ما بو حضیفہ کی درا ما ماعظم کا قوں ار نج ہے لیس ام ما بو حضیفہ کی درا ما ماعظم کا قوں ار نج ہے لیس ام ما بو حضیفہ کی درا ہے میں اور صاحبین کی درائے میں اس کی صحت میں تو قف ہو یہ ب تک کہ فا ہر ہو کہ وہ مستغرق ہے یہ نہیں اور صاحبین کی درائے میں اس کی صحت کا

ا من المعاملة على المعاملة المناسخة على وجدات الماس وجدات كروه فاصل هي فقيم ما

ع سے وہم موتا ہے کہش پرتعیق ہے چھوا آئے موٹا ساانکہ اس کے بعد واقع ندموں بیونکہ اندی رہے پر بیرہ عدوم پرہائی ہے۔

س يركل اس كورتيس ـ

سے تو یہ افلاند مینی تینوں ند کورو میں سے آیک کا ق

<sup>(</sup>۱) كون والتي بول \_

اقتصار آولی پر ہے یہ فتح القدیم علی ہے اور اَ سر کہا کہ وَ طالقہ ہے بواصدہ و واصدہ والا بسہ طابی ق تو تین طابی و اقع ہول گی اور استثناء باطل ہوگاس میں سب تینوں ایا موں کا اتفاق ہے یہ بدائع میں ہے اور اگر کہا کہ تو صاحدہ و و و ہے الا بدویا بدو و یک ہے الا بدوتو تین طلاق و اقع ہوں گی بیوفتح القدیم میں ہے ور الا بدوتو تین طلاق و اقع ہوں گی بیوفتح القدیم میں ہے ور اگر ہو کہ انت طلاق و اقع ہوں گی بیوفتح القدیم میں ہے اور اگر ہو کہ انت طلاق و حدمة ثنتین الا و احدمة لیعنی تو طالقہ بیک دو ہے الا ایک تو دوطوں ق و اقع ہوں گی بیوفتح میں ہے اور اگر ہو طالقہ ہے اوا واحدہ کو طالقہ ہے الا واحدہ کو تین طلاق و اقع ہوں گی ہے ہو گا تھا ہے الا واحدہ کو تین طلاق و اقع ہوں گی ہے۔ ہو اللہ ہے الا واحدہ کو تین طلاق و اقع ہوں گی ہے۔ ہو اللہ ہے۔

ا گرکہا کہ تو طالقہ بدوو دو ہے الاتنین تو تنین طلاق واقع ہوں گی:

اگر کہ کہ تو طالقہ بعد طلاق ہے الا نصف تطلیقہ تو تین طلاق واقع ہوں گی اور بیتو ل امام محد کا ہے اور بہی مختار ہے یہ فخ القدیر میں ہے اورا ٹر کہا کہ تو ہائنہ ہے ال ہائنہ ہیں اگر اول سے تین طلاق کی اور دوسری سے ایک کی نیت کی تو اسٹناء محتی ہے اور دو طلاق واقع ہوں گی اور اسی طرح اگر کہا کہ تو طاقہ ہوا حدہ البتہ ہے الا واحدہ اور اس نے البتہ سے تین طلاق کی نیت کی ہے تو بھی اسٹناء محتیج ہے اور بھی تھم ہے بیر تخاہیہ میں ہے ایک مرد نے اپنی بیوی ہے کہ کہ تو ہائنہ ہے اواحدہ اور ہائنہ سے اس نے تین طلاق کی نیت کی تو عورت پر دوطلاق ہائنہ واقع بوں گی اسی طرح آگر کہا کہ تو بعہ طلاق ہائنات طالقہ ہے الا واحدہ تو دوطلاق ہائنہ و قع ہوں گی اور اگر کہا کہ تو طالقہ بعہ طلاق ہائنہ ہے الا واحدہ بہت تو بھی دوجہ قرجعی واقع ہوں گی اور اسی طرح ا

تو طالقہ ہے دوطلاقوں بائنوں سے الا واحد ہ تو ایک طلاق ہائندوا تع ہوگی ریکا ٹی میں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ ثلث ہے الدواحد ہ بند يا واحده البيته تو دوطلاق رجعي واقع ہوں گی اور زیروات میں فرمایا کہ اگر کہا کہ تو طالقہ بدوطلاق البتہ ہے الا واحد ہ تو اس پر ایک طلاق ، ئندوا قع بوگی اورای طرح اگر کہا کہ تو طالقہ بدوطلاق ہےالا واحدہ البنتہ تو ایک بائندوا قع بوگی یا کہا کہ الا بائندوا حدہ تو ایک طلاق رجعی واقع ہوگی پھرفر مایا کہ الا میرکہ اس کی نبیت میہوکہ ہائن صفت دو کی ہےتو بیک طلاق ہائے ط لقہ ہوگی اس واسطے کہ اس نے ایے محتمل لفظ کومرا دسا ہے بیمحیط میں ہےاورا گر کہ کہ تو طالقہ یا ئن ہےاورتو طالقہ غیر یا ئن ہےالہ یہی یا ئن تو استثناء محیح نہیں ہے یہ ظہیر ریا میں ہے اورا گر کہا کہ تو طالقہ بسۂ طلاق ہے الا یک یا دوتو اس ہے معین کر کے بیان کرنے کا مطابہ کیا جائے گا اور اگر قبل بیان کے مرگی تو ابن ساعدنے جوا، م ابو یوسٹ ہے روایت کی ہے اس کے موافق ایک طلاق ہے طالقہ ہوگی اور یہی امام محمدُ کا تول ے اور یہی سیجے ہے ورید فتح القدیر میں ہے اور اگر کہا کہ ثلثا الا شینا بعنی تو طالقہ بسہ طلاق ہے اما پھے تو وو واقع ہوں گی اسی طرح اً كركها كه الا بعضها تو بھى يمين علم ہاوراً كركها كه دوالا نصف تطليقه يا الا پجھاتو دووا قع ہوں گی اور بيامام محمدٌ كے نز ديك ہاورا، م ابو یوسف کے نز دیک نصف کا استثناء کرنا ایک بورے کا استثناء ہے بیعتا ہید میں ہے اور منتقی میں ہے کہا گرعورت ہے کہا کہ تو طالقہ ثلث ہے الا واحدہ یا الا<sup>(۱)</sup> شکی تو اس ہے پچھا شٹناء نہ کیا اور عورت پر تین طلاقی واقع ہوں کی بدیجیط میں ہے اور اگرعورت سے کہا کہ تو طالقہ ہے بچپ رطلاق الا واحد ہ تو امام ابو حنیفہ وا مام محمدٌ نے فر مایا کہ کہ تین طلاق واقع ہوں گی اور نیز امام محمدٌ ہے مروی ہے کہ دو بی دا قع ہوں گی اوراول اصح ہے بیرحاوی میں ہےا گر کہا کہ تو طابقہ بچہار ہےالا بسہ تو ایک واقع ہوگی اورا گر کہا کہ یا نجج الا ایک تو تین طلاق واقع ہوں کی بیٹتے انقد مریش ہے اورا گر کہ کہ پانچے الاتین تو دووا قع ہوں گی بیعت ہیدیش ہے اورا گر کہا کہ تو طالقہ عشر ہے ا ما نونو ایک طدیق و قع ہوگی اورا گر کہا کہ الا آٹھ تو دو طلاق واقع ہوں گی اورا گر کہا کہ الا سات تو تنین واقع ہوں گی اوراس طرح ا گرکہا اما چیؤ پانچ جار' دو'ایک تو سب صورتوں میں تین ہی طلاق واقع ہوں گی بید بدائع میں ہےاورا گرکہا کہتو طالقہ ثلث ہےا ما دوال ا یک تو دوطلات و اقع ہوں گی بیظہیر ہیں ہیں ہے اورا ً رکہا کہ تو طالقہ ٹمث ہے الاثلث الا واحد ہ تو ایک طلاق واقع ہوگی اس واسطے کہ ہر عدد اس سے استثناء قرار دیا جائے گا جس ہے متصل ہے چنا نچہ جب ایک عدد تین ہے مشتنیٰ کیا گیا تو دو باقی رہے پس جب ان کو تین ہے استثناء کیا تو ایک رہا ہے جو ہرۃ النیر وہیں ہے اورا گر کہا کہ تو طالقہ عشر ہے امانو الا آٹھ تو نومیں ہے آٹھ استثناء کئے تو ایک رہا وہ دس ہے استثناء کیا تو نور ہے پس کو بااس نے کہا کہتو نوطلاق سے طالقہ ہے پس تنین طلاق واقع ہوں گی اورا گرکہا کہ دئ الانوا یا ا بک تو نومیں سے ایک نکالا آٹھ رہے ان کو دس سے نکالا تو دور ہے پس دوطلاق واقع ہوں گی ریسراج الوہاج میں ہے ابن ساعہ سے مروی ہے کدا گرعورت ہے کہا کہ تو طالقہ چہر ہے الا تین لا وو وفر ، یا کہ تین طلاق واقع ہول گی گویا اس نے کہا کہ تو طالقہ چہر ہے الاائيك كذافي الحاوي

ا گر کہا کہ تو طابقہ بسہ طلاق ہے ال واحدہ والہ واحدہ تو دوطلاق واقع ہوں گی اوراشٹناء اخیر باطل ہے بیرغاییۃ انسروجی میں ہے اور اگر کہا کہ تین الا تنین ایا دو الا ایک تو ایک واقع ہوگی اور اگر کہا کہ دس الانو الا ہم ٹھے الا سات تو دو ہاتی رہیں گی بینی دو طلاق واقع ہوں گی میا ختیارشرح مختار میں ہے اورا گر ہیوی ہے کہا کہ تو طالقہ ثلث ہے غیر تمین غیر دوتو ا مام محمد نے فر مایا کہ دوطلاق وا قع ہوں گی بیفآوی قاضی خان میں ہے قال اُمتر جم اصل عبارت عر بی یوں ہےانت طالق ثلثا غیر ثلث غیر ثنتین قال معمد يقع ثمتان انتهلي والاحسن ترجمة الاعداد بالغارسية فنقول اگركها كهنو طالقه ثلث بے غير سدغير دونو دوطلاق واقع بهول گ

ملتقط میں ہے گر عورت نے طلاق کوسٹااوراستناء کوبیں سٹانواسکوشرعاً گنجائش بیں کہاہیے ساتھ وطی کرنے دے:

اگر کہا کہ تو طالقہ شک ہے الاواحدہ اگرتو ہے تھے ہواورطا ہم ہویا کہا کہ اگرتو دار میں داخل ہوتو شرط شیخی منہ کی طرف را جع ہوگ گویا اس نے کہا کہ تو طالقہ شک ہے اگرتو نے ایسا کیا ایسا ہوا الا واحدہ بتو و جودشرط کے وقت دو طلاق و اقع ہوں گی پیشر ح زیر دات عمّا بی ہے اور ولوالجیہ میں ہے کہ اگر کہا تو طالقہ شک الا واحدہ بسنت ہوتو بطریق سنت دو طلاق سے طابقہ ہوگی کہ ہم طہر پر ایک طلاق واقع ہوگی ہے بر الرائق میں ہے اور استثناء کی شرط یہ ہے کہ تکلم بر ف بوخواہ وہ مسموع ہوں یا نہ ہوں یہ شخ امام ابو بحر محمد بن الفضل اسی پر فتوئی ابوالحسن کرخی کے نز دیک ہے اور شخ امام ابو جعفر فقیہ فرماتے تھے کہ خوداس کا سنن ضرور ہے اور شخ امام ابو بحر محمد بن الفضل اسی پر فتوئی دیتے تھے کہ فی المحبط اور سے وہی ہے جوفقیہ الوجھ فرائے نے کر فرمایا ہے ہیہ بدائع میں ہے اور مبر ہے کا استثناء کرنا میچ ہے یہ نقاو کی قاضی فن میں ہے اور مستقط میں ہے کہ اگر عورت نے طلاق کو سنا اور استثناء کو نہیں سنا تو اس کو شرعا گئی کش نیسی ہے اور مستقط میں ہے کہ اگر عورت نے طلاق کو سنا اور استثناء کو نہیں سنا تو اس کو شرعا گئی کش نو سے سے کہ الور استثناء کو نہیں ہو نے کہ اسے نا تو اس کو شرعا گئی کش نو استثناء کو استثناء کی اور استثناء کو استثناء کے درمیان سکوت وغیرہ سے مدوں ضرورت فصل با یہ گیا تو استثناء بایا گیا تو استثناء کو تو استثناء کو تا تو استثناء کی اور سناء کو تا تو استثناء بایا گیا تو استثناء بایا گیا تو استثناء کو تا میں دورت فصل بایہ گیا تو استثناء بایا گیا تو استثناء کے درمیان سکوت وغیرہ سے مدوں ضرورت فصل بایہ گیا تو استثناء بایا گیا تو استثناء کو استثناء کو استثناء بایا گیا تو استثناء کو استثناء کو استثناء کو استثناء کو استثناء کو استثناء کیا تا کی کا م

العن عروك آنے سے سلے زیدے كلام كرے۔

<sup>(</sup>۱) لیعن بھولے ہے۔

<sup>(</sup>۲) انتهابوئے کے۔

<sup>(</sup>٣) يعنى جب آؤل كاكه جب بمحى شعرول كار

فدوى عالمگيرى . جلد 🗨 كتاب الطلاق

نیں اور سرمثنا سائس کھڑگئی اوراس نے دم یہے کی ضرورت سے سکوت کیا تو ماضحت نہ ہوگا اور یفصل تار نہ کیا ہا س صورت میں کہ سکتہ ہوا ایہ ہی ہشام نے اوس ابو ہوسف سے روایت کیا ہے بیابدا کئی میں ہے اور اس نے چھینک می یا ڈکار میا ہالی ن زبان میں مست تھی کہ دیر تک تر دو کے بعد انٹ اللہ تعالی کہ تو اسٹنا مسیح ہوگا بیا حقیا رش محقار میں ہے اور اگر اس نے کہا کہ تو طالقہ ہے مگر اس کے سرتھ انشاء اللہ تعالی بھی ہا قصد اس کی زبان سے نکل گیا تو واقع نہ ہوگی بیاد جیز کر دری میں ہے اور یکی ظاہر المدند ہب ہے بیٹ اللہ تعالی کھنے کے طلاق کی تشمیص نی اور اس کے آخر میں انشاء اللہ تعالی کہنے کا قصد کیا کہ استے میں کی نے اس کا مند بند کر رہا تھے اسٹناء وطلاق کی تسمیص نے اس کا عمل اسٹناء وطلاق کے درمیان جھیے ہوگا جیے اسٹناء وطلاق کی تاری ہیں ہے۔ چھینک یا ڈالھاں اسٹناء کہ دیا تو اسٹن جھیجے ہوگا جیے اسٹناء وطلاق کے درمیان جھینک یا ڈاکھاں آسٹناء کہ دیا تو اسٹن جیجے ہوگا جیے اسٹناء وطلاق کی تامی خان میں ہے۔

ا كركها كه توطالقه ہےا ہے چھنال انشاء اللہ تعالی تو یہ استثناء سب ہے متعلق ہے ہیں نہ طلاق واقع ہوگی:

اگر کہا کہ تو طالقہ ہا ہے جمرہ انشاء اللہ تو لی تو طلاق نہ ہوگی ہدیدائع بیں ہا اور منتقی بین ہے کہ اگر کہ کہ تو طالقہ شنہ ہا ہے اے جمرہ بنت عبد اللہ انشاء اللہ تعالیٰ تو طالقہ نہ ہوگی اور اگر کہا کہ تو طالقہ شنہ ہا ہے جمرہ بنت عبد اللہ انشاء اللہ تعالیٰ تو طالقہ شنہ ہا وہ اللہ تعالیٰ تو طالقہ بوج کے کہ یہ محیط بیں ہا اور آگر کہا کہ اے طالقہ تو طالقہ شنہ ہا اللہ تعالیٰ تو طالقہ بوج کے اور تین طلاق ہے معتق ہوگا وہ واقع نہ ہوں گی گر ایک طلاق فی الحال ان واقع ہوں گا اور نیز ما ابو حذیقہ سے مروی ہے کہ تو طالقہ شنہ ہے یا طالقہ انسانہ ، اللہ تعالیٰ کی صورت بین تین طلاق واقع ہوں گی گر روایت اول ہے محکم ہا اس وخذ الاسلام نے ذکر فر مایا ہے پیشر تا تخصی ہوئے ہیں ہے اور اگر کہا کہ اے زاندیتو طالقہ ہے انشانہ اللہ تعالیٰ تو طالقہ ہے انشانہ ہوگا اور خور میں ہا وہ اگر کہا کہ اے زاندیتو طالقہ ہے یا زاندانش ، اللہ تعالیٰ تو طالقہ ہے یہ تو تو تو ہوگا اور خور میں ہا وہ را گر کہا کہ اے زاندانش ، سے متعتق اللہ تعالیٰ تعالیٰ الشاء اللہ تعالیٰ تو طالقہ ہے یا زاندانش ، سے متعتق اللہ تو اللہ تعالیٰ اللہ کہ تو طالقہ ہے اے فلاں اللہ نو طالقہ ہے اے فلاں اللہ تو طالقہ ہے اے فلاں اللہ تو طالقہ ہے اے فلاں اللہ نوط تو تو تو ہوں گا اور یو فل کہ نوط قرار ندد یہ جائے گا یہ فراوی صفریٰ بیں ہا اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے تا ہوں تا تارہ خور وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ کی اور یو فل کہ نوط قرار ندد یہ جائے گا یہ فرا وی صفریٰ بی ہا وہ اگر کہا کہ تو طالقہ ہے تا کہ نوش فور وہ اقع ہوں گا اور یو فل کہ نوط فرار ندد یہ جائے گا یہ فرا وی صفریٰ بی ہا وہ اگر کہا کہ تو طالقہ ہے تھی کہ تی انہ وہ تو کی کہ تو اللہ کہ نوط کی کہ تو اللہ کہ نوط کی کہ تو اللہ کہ نوط کی کہ تو اللہ کو حد کی کہ تو اللہ کہ نوط کا تو مواقہ کی کہ تو کہ کہ تو کہ کو کہ کہ تو کہ کو کہ کہ تو کہ کہ تو کہ کو کو کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کہ ک

كيونكمه أيك كلام غوفاصل بهواب

<sup>(</sup>۱) ليني عالقدكي

فتاوی عالمگیری جد 🛈 کی کران سمهم

ہوات المہ تعلی تو سیل فاصد موجود () ہے ہی طرق واقع ہوگی اورا سٹٹنا ﷺ نہوگا ہے فاوی قاضی فن میں ہے۔

ہوں وطلاق دی یاضع دے دیا پھر اسٹٹنا ، یہ شرط کا دعویٰ کیا اور شوہر نے کہا کہ میں نے اسٹٹنا ، کے سر کھر دکا قول جو لی میں نہ کور ہے کہ مرد کا طلقہ اٹ ، اللہ تعالی ہے اور عورت نے طلاق کا دعویٰ کیا اور شوہر نے کہا کہ میں نے اسٹٹنا ، کے سرتھ یوں کہا کہ تو ساتھ ہو ای ہوگا نیوناوئ طاقہ اٹ ، اللہ تعالی ہے اور عورت نے اسٹٹنا ، میں اس کی تلذیب کی تو روایات ظاہرہ میں نہ کور ہے کہ تو سٹو ہر کا تجوں ہوگا نیوناوئ وضی فن میں ہے پھر اگر گواہوں نے گواہ کی میں طلع یا طلاق دی لیون کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس نے طلاق دی اور اسٹٹنا ، کی گواہی دی لیون کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس نے طلاق دی اور اسٹٹنا ، کی طلاق میں نہوں کہا کہ ہم گواہی دی بغیر اسٹٹنا ، کی گواہی دی لیون کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس نے طلاق دی اور اسٹٹنا ، کی طرف ہوگا قبول ہوگا اور اگر گواہوں نے یوں کہا کہ ہم نے اس مرد کے منہ سے کوئی کلمہ موائے کلم خلع یا طلاق کی نہیں ساتھ تو لوٹ وہر کی قرب ہو جو صحت خلع پر دلالت کرتی ہو جے بدر اور قاضی ان دونوں میں تفریق نی بی ہوتو ایک صورت میں عورت کا قول قبول ہوگا ہے فیا دونوں میں اسٹٹنا ء کا دعویٰ کیا تو بدول گوا ہول ہول ہوگا ہوگا کی تصد کی میں ہے۔
مرد نے اگر طلاق میں اسٹٹنا ء کا دعویٰ کیا تو بدول گوا ہول کے اس کے قول کی تصد کی میں ہے۔

کہ بیخلاف ظاہر ہےاورز مانہ میں فساد بچیل گیا ہے بین تلبیس وجھوٹ سے امن نہیں ہے:

تین بھم الدین سفی سے مروی ہے کہ انہوں نے تی اسلام ابوالحس سے روایت کی ہے کہ انہوں نے قرمایا کہ بہارے مثل کے نے بہت سان فرمایا ہے کہ مرو نے اگر طدق میں استفاء کا دعویٰ کیا تو بدوں گواہوں کے اس کے قوں کی تصدیق نے ہوگی اس وجموث سے امن نہیں ہے بیفا و کا غیا شد میں ہے اور زمانہ میں فسا و کھیں گیا ہے پی تعلیس وجموث سے امن نہیں ہے بیفا و کا غیا شد میں ہے اور اگر شوہر نے کہ میں نے کہا کہ انشاء اللہ تعالی تو ظاہر الروایہ کے موافق شوہر کا قول نے کہ میں نے کہا کہ انشاء اللہ تعالی تو ظاہر الروایہ کے موافق شوہر کا قول اور نول ہوگا اور بقول اور نول کے نول اور نول کو نول

بعنی اس زیاند کے وگول میں دیانت جاتی رہی تو دعوی بغیر گواہوں کے تقدیق نہ ہوگا۔

۲ تا المر جماورا گراس نے ایک طلاق یا دویا ہندی ہواورا ساوا قع ہواتو اس کا تھکم مذکورٹیس اور برینائے قول صاحبین اظہریہ کہ کواہوں نے قول پراعتا دکر لےاوراحوط سے کہ جدید نکاح کرے فاقیم۔

<sup>(</sup>۱) حتی که تیرا قلب به

<sup>(</sup>۲) ایک جالت جور

بانعو (٥ باب:

## طلاق مریض کے بیان میں ہے

سیخ جند کی نے قر مایا کہ اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کوطلاق رجعی دے دی خوا و اپنی صحت میں یا مرض میں خوا و برضا مندی عورت یا بغیر رضامندی پھرعورت کے عدت میں ہونے کی حالت میں مرگیا گنو بالا جماع بیدوونوں باہم ایک دوسرے کے وارث ہوں گے اور اس طرح اگرعورت وقت طلاق کے تتا ہیہ ہو پیکسی کی مملوکہ ہو پھروہ عدت میں مسلمان ہوگئی یا آزاد کی گئی تو بھی وہ وارث ہوگی رہراج ابو ہاج میں ہےاوراگر اس کوحد ق ہائن دے دی یا تین طلاق دے دیں پھرعورت کوعدت میں چھوڑ کرمر گیا تو بھی ای طرح ہمارے نز دیک عورت<sup>ع</sup> وارث ہوگی اورا گرعدت گز رجائے کے بعد مراتو وارث نہ ہوگی اور بیابی وقت ہے کہ بدو ب درخو ست عورت کے طلاق دی ہوادراگر ہدرخواست عورت طلاق دی تو بعد طلاق کے پھر بیعورت وارث نہ 🗥 ہوگی پیمجیط میں ہے اگرعورت درخواست طلاق پر با کراہ مجبور کی گئی ہوتو بھی وارث ہوگی بیمعراج الدرایہ میں ہے اور اس مقام پر ابلیت کا وقت طلاق (۴) کے ہونا اور اس وقت سے برابر تا وقت موت ہاتی رہنا معتبر ہے یہ بدائع میں ہے اور مبسوط میں ہے کہ جس وقت عورت کو ا ہے مرض میں بائن کیا ہے اس وقت اگروہ ہاندی ہویا کتا ہیہ ہو پھروہ باندی آزاد کی گئی یاعورت کتا ہیں سلمان ہوگئی تو س کومیراث نہ ہے گی پیھیسری کی شرح جامع کبیر میں ہے اور اگر مریض نے اپنی بیوی کوتین طلاق دے دیں پھرو ہمرید ہ ہوگئی پھر مسمان ہوگئی پھرشو ہرمر گیا در حالیکہ و ہ عدت میں ہے تو وارث نہ ہوگی بیمجیط سرحسی میں ہے اور اگرمر دمرند ہوگیا نعوذ ہالقدو ہیں ابدأ پھرو ولل کیا گیا یا دارالحرب میں جاملا یا حالت ارتد او میں دارالاسلام میں مرگیا تو اس کی بیوی اس کی دارث ہوگئی اورا گرعورت مرتد ہ ہوگئی پھرمرگنی یا دارالحرب میں جاملی پس اگرایٹی صحت میں مرتد ہ ہوگئی ہوتو شو ہراس کا دارث نہ ہوگا اورا گرمرض میں مرتد ہوئی ہےتو استحب نااس کا شو ہراس کا وارث ہوگا اور اگر بیوی مرد دونوں ساتھ ہی مرتد ہو گئے پھر دونوں میں ہے ایک مسمان ہوا پھر ایک مرگیا ہیں اگر مسلمان ہونے والامراہے تو مرتد اس کاوارث نہ ہوگا خواہ عورت ہویا مر دہواورا گرمرتد مراہے پس اگریپمرتد شوہر ہوتو بیوی اس کی وارث ہوگی اوراگر بیوی مرتد مری ہے پس اگر و ہمرض میں مرتد ہ ہوئی تھی تو شو ہرمسلمان اس کا وراث ہوگا اورا گرصحت میں مرتد ہ

نہو کی تقی تو وارث نہ ہوگا یہ فتا و کی قاضی خان میں ہے۔ اگر مریض کے پسر نے اپنے ہاپ <sup>(۳)</sup> کی بیو کی ہے زبار دکتی ہا کراہ جماع <sup>(۳)</sup> کرلیا تو عورت وارث <sup>(۵)</sup> نہ ہو گی اوراصل

ا والى يد ب كريون كهاجائ كماس كى عدت بس دونون بس سے كوئى مركيا۔

ع خصوصيت عورت كنيس قيدا نفاتى ب-

<sup>(</sup>۱) اگرچورت عدت شي بور

<sup>(</sup>٢) يعنى طلاق مريض يس-

<sup>(</sup>٣) ليني وتلي ال \_\_\_

<sup>(</sup>۴) لعنة القدعليد

<sup>(</sup>۵) لین مریض کی۔

میں مذکور ہے کہ لیکن اگر باپ نے پسر کواس تعن کا حکم دیا ہوتو فرقت کے حق میں بیعل پسر کا اس کے باپ کی طرف منتقل ہوگا کہ **گوی** باب نے خود جدا کر دیا ہے پس فارقر اردیا جائے گا بیمجیط میں ہے یعنی بیوی ندکور ہ وارث ہوگی فاعلم ۔ا ً سرمریض نے اپنی بیوی کوتین طلاق دے دیں پھراس کے پسر <sup>(۱)</sup> نے اس سے جماع کیا یاشہوت سے اس کا بوسہ لیا تو عورت اس کی وارث ہوگی میر محیط سرحسی میں ہے اور ا گرعورت کو تنین طلاق دے دیں اور مریفن ہونے کی حالت میں پیطلاقیں دیں بھرعورت نے اسپے شوہر مذکور کے پسر کا بور (۲) کیا پھر اس کی عدت میں شو ہر مراکب تو اس کومیر اث سے گی ریمجیط میں ہے اور اگر عورت نے اپنے مرض کی حالت میں اپنے ۔ شو ہر کے پسر کی مطاوعت <sup>(۳)</sup> کی پھرعدت میں مرگنی لیعنی بعد اس مطاوعت کے چونکہ جدائی واقع ہوئی اورعورت اپنے شو ہر پرحرام ہوگئی اور عدت جینھی پھر عدت میں مرحمٰی تو استحسا ناشو ہر اس کا وارث ہوگا بیرفناوی قاضی خان میں ہےاورا گرشو ہرنے مرض میں اپنی بیوی کو با تُن کر دیا پھر اچھا ہوگی پھر مرگی تو عورت وارث نہ ہوگی بیزہا ہیں ہے اور اگرعورت نے اس ہے کہا کہ تو مجھے رجعت کی طلاق دے دے پس شوہر نے اس کو تین طلاق دے دیں یا با کنه طلاق دی چھرمر گیا تو عورت ندکورہ اس کی وارث ہوگی بیاغایة السرو جی میں ہےاورا گراہیے مرض میں عورت ہے کہا کہ کہ تیراامر تیرے ہاتھ ہے یا تو اختیا رکر پس عورت نے اپنے نفس کواختیار کیا یاعورت ہے کہا کہ تو اپنے نفس کو تمین طلاق و ہے د ہےاس نے ایسا ہی کیا یاعورت نے اپنے شو ہر سے خلع ہے لیا پھراس کی عدت میں شو ہر مرگیا تو اس کی وارث نہ ہوگی ہے بدا نئع میں ہےاورا گرعورت نے اپنے نفس کوخود بخو د تنین طلاقیس و ہے دیں پس مر دیے اس کو جائز رکھا تو مرد کے مرنے پراپی عدت میں عورت اس کی دارث ہوگی اس داسطے کہ میراث کی مٹانے والی شوہر کی اجازت ہوئی ہے سیمین میں ہے اور مشائخ نے فرمایا کہ اگر مرض میں زوجہ کوطلاق دی اور برابر دو برس ہے زیا دو بیاررہ کرمر گیا پھرعورت کے اس شوہر کے مرے کے بعد چھے مہینے ہے کم میں بچہ پیدا ہوتو اما ماعظمؓ واما محدؓ کے قوں میںعورت کومیراث نہ ملے گی میہ بدا کتا میں ہے قال انمتر جم مروحلہ ق دہندہ جب ہی فا زکہا. تا ہے جب وہ اس غرض سے طلہ ق دے کہ میراث کا مال عورت کو نہ مطنے یا ہے یہ ایس اس کی طرف ہے گمان ظاہر ہوتو وہ فار ہے گویا اس نے میراث سینے ہے فرار کیا تو حق میراث میں ایسی طلاق کا پچھاعتبار نہیں ہے بکہ میراث معے گی اگرشرا نظامو جود ہوں نگر فرار کا تھم جب ہی ہیں ہوتا ہے کہ جب عورت کا حق اس کے مال ہے متعلق ہوجائے اورا سکے مال ہے جب ہی متعلق ہوتا ہے کہ جب وہ ایسامریض ہوجس ہے غالبًا ہلا کت کا خوف ہو بایں طور کہ وہ بستر پر پڑ گیا ہو کہ وہ تحمر کے ضرورامور کا اقد ام مثل تندرست آ دمیول کی عادت کے موافق نہ کرسکتا ہواورا گرو ہ بنکلف ان امور کا سرانجام کرسکتا ہو کہ گھر ہی ہیں اپنی ضروریات کوا دا کرتا ہوں لانکہ بیمار ہوتو وہ فارنہ قرار دیا جائےگا اس واسطے کہ آ دی کمتر اس ہے خالی ہوتا ہےاور سیجے میہ ہے کہ جو تخص اپنی حاجات کو جوگھر کے با ہرسرانی م پاتی ہیں اوا نہ کر سکے و امریض ہےا گرچہ گھر کے اندرجاجات کوا دا کر سکے اسلے کہ ایسانہیں ے کہ ہرمریض گھر میں حاجات کے انبی م دینے ہے عاجز ہوجائے جیسے پیش ب ویائخا نہ کے واسطے قیام کرنا ہے ہیں ہیں ہے۔ جس کوفائج نے مارا ہے جب تک اس کا مرض بڑھنے پر ہوتب تک وہ مریض ہے اور جب ایک حالت پر تھم جائے اور نہ بڑھے اور پرا نا ہو جائے تو طلاق وغیرہ کے حق میں وہ مثل سیجے کے ہے: عورت اً برالیی ہو کہ بیاری ہے جیت پر نہ چڑ ھ<sup>کت</sup>ی ہوتو و ہمریضہ ہے در نہیں اورا پیےامور کے ساتھ بھی حکم فرار ثابت

<sup>(</sup>۱) یعنی جود دہنری یوی ہے۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی شہوت ہے۔

<sup>(</sup>٣) لیعنی اس ہے بدحرکت کرئی مثن جماع وغیرہ۔

جوا ہے: وہر ش مملک کے معنی میں ہوتے ہیں کہ جن میں بلاکت کا احتماں فالب ہے ہیں آ بران میں سامتی کا احتمال فالب سوقوان ہوگھر مثل سی سوار ہویا قصاص بار جم کے واسطے مقید ہموتو عیا ناہ و ملیم البدن ہے اور غیر آب ہویا صف قب میں ہویا در ندوں نے جنگل میں افرا ہویا شی سوار ہویا قصاص بار جم کے واسطے مقید ہموتو عیا ناہ و ملیم البدن ہے اور بیشتر آ وی قید و در ندوں نے چنگل ہے و با حید ہے ضائی یہ بری دور کرنے کے واسطے ہوتا ہے اور وہ ایسا ہی معد بھی ہوتا ہے اور بیشتر آ وی قید و در ندوں نے چنگل ہے و با حید ہے ضائی یہ ہوتا ہے اور ایس ہی معند بھی ہوتا ہے اور بیشتر آ وی قید و در ندوں نے چنگل ہوئی جس کا وہ سی ہی وہ بی ہوتا ہے اور بیشتر آ اور ہی تا ہو کہ اور جس کو اسطے پیش کیا گیا جا کہ کی دشمن ہے قبال کرا ہے قبل کے واسطے پیش کیا گیا جس کا وہ گئی ہو کہ ہو بی اگر ایسی صاف اس میں اس نے طلاق وی تو فرار کرنے والاقر اردیا جائے گا اور جس کے باتھ یو وَں رہ گئے تیں چنی گئیا ہوگئی ہو کہ اور جس کو فالح نے مارا ہے جب تک اس کا مرض بڑھ سے پر ہوت تک وہ مرابض ہے اور جب ایک حالت پر تھم ہو جانے اور نہ با کے اور جب ایک حالت پر تھم ہو تا ہے اور بین الدین اور صدر شہد حسام الدین ای پر فتوی دیتے تھے یہ محیط میں ہے۔

اور پر انا ہموجائے تو طلاق وغیرہ کے تی میں وہ شی تھے کے کو ای اور جس کی کا ہماد تی کو بعضے مشائے نے ای بی کے اور جب ایک حالت کی کو بعضے مشائے نے ای بی جو سے بی کو الدین کو بری کھی می ہوت کی کا ہمادر کی کو بعضے مشائے نے ایس کا وہ میں کا رہ بی کا میں الدین اور صدر شہد حسام الدین ای پر فتوی دیتے تھے یہ محیط میں ہے۔

ا گرشو ہر برطان ق وینے کے واسطے اکراہ کیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا۔ جس کوسل جس کوسل جواگر اس مرض میں اس کوزیانہ دراز گزراتو وہ تھیج کے تقلم میں ہے لیکن اگر اس مرض میں اس کی حالت متنج

یعنی اس کے پھیپیرو سے میں قر حد پریدا ہو جا ہے کہ آخر میں اس کو د ق الازم ہوجاتی ہے نعوذ باللہ تعالی من تعث الامواص۔

<sup>(</sup>۱) لینی دشمن نے کھیرا ہواورو وقاعہ میں محصور ہومشلا۔

<sup>(</sup>٢) يعنى اس يهيك كافعل اس كامثل سحح بوكا-

<sup>(</sup>٣) يعني متنول َ ر

'ونی چیش آیا اور عارض ہوا ہے تو وہ فارہ قر ردی جائے گی اور شوہراس کا وارث ہونگا اور حامد فارہ نہیں قرار یاتی ہے بیعنی فقط حمل ے سبب ہوئے میں اگر امور فراق میں ہے کوئی امر کرے تو فارہ نہ ہوگی لیکن اگر در دزہ شروع ہونے پر اس نے ایسا کیا تو ف رہ ہو علق

ا اً سرمر بضہ عورت واس کے شوہر کے درمیان بسبب عنین ہونے کے جدائی کر دی گئی ہایں طور کہ شو ہرعنین نکلا اوراس کو ا بیک سال کی مدت دی گئی مگراس عرصه میں بھی اس نے عورت سے وطی تہیں گی کہاں کوقند رت حاصل نہ ہوئی ہیں عورت کو خیار دیا گیا پس اس نے اپنے نفس کوا ختیا رکیا در حالیکہ وہ مریضہ ہے پھر عدت میں مرگئی یا بسبب جب کے یعنی آلہ تناسل کئے ہوئے کے جدائی ہوئی بایں طور کہ عورت ہے دخول کے بعد اس کوطلاق بائن وی پھرمحبوب ہوا پھرعدت میں اس سے نکاح کیا پھرعورت کو بیمعلوم ہوا حالهٔ نکه وہ مریض ہے پس اس نے اپنے نفس کو؛ ختبیار کیا پھر عدت میں مرگئی تو دونو ںمسکوں میں شو ہراس کا وارث نہ ہوگا یہ شرح ستخیص جامع کبیر میں ہے اور اگرعورت کو فتذ ف کیا پھر دونوں میں یا ہم لعان واقع ہوئی در حالیکہ عورت مریضہ تھی پھر قاضی نے دونوں میں تفریق کر دی پھروہ عدت میں مرگئی تو شو ہراس کا دارث نہ ہوگا بیسراج الو ہاج میں ہےادراگر مرض کی طلاق دی ہوئی! عورت متخاضہ ہواوراس کے حیض کے ایا م مختلف ہوں تو ہم میراث کے واسطے قل تدت جواس کی ہے وہ لیس گے اورا گرین کا حینس معلوم ہو پھر آخری حیض عدت میں اس کا خون منقطع ہو گیا ھالا نکہ اس کے ایام دس روز ہے کم میں پس اگر عورت کے قسل کر لیتے یا وقت نمازً سزر جانے ہے پہلے شو ہرمریض مرگیا توعورت وارث ہوگی اوراسی طرح اگرعورت نے عسل کیا گرکوئی عضو ہاقی رہاک

و ہال یا ٹی تنبیل پہنچ تو بھی اس صورت میں یہی تھم ہے ہے تھ ہیر سے میں ہے۔

ا کر بسبب عنین ہونے یا محبوب ہوئے شو ہر کے شو ہر کے مرض میں دونوں میں تفریق سوی کئی اور عورت کی عدت میں شو ہر مٰذ کورمر گیا تو عورت اس کی میراث نہ یا ہے گی سوا سطے کہ وہ فرقت پر راضی تھی بیٹمر تاشی میں ہے اور اگر مرض میں اپنی عورت کوقذ ف کیااورمرض اس سے لعان کیا تو بالہ ہما ع بیعورت اس کی وارث ہوگی اورا گرصحت میںعورت کوقذ ف کیا ہواور با ہم معان مرض میں واقع ہوا تو امام ابوصیفہ ًوا مام ابو یوسف ؒ کے قول میں اس کی وارث ہو گی ہیر بدائع میں ہےاورا گرمرض میںعورت ہے، یدا ء کیا اور مدت ایوا ءمرض میں گز رگئی تو جب تک عدت میں ہے آ مرشو ہرمرا تو وارث ہوگی اورا گریل ء حالت صحت میں کیا اور مدت ا یل ،مرض میں تمام ہو گئی تو پھر وارث نہ ہو گی اورا کرعورت ہے ہے مرض میں کہا کہ میں نے تجھے اپنی صحت میں طورق مغعظہ دے دی ہےاور تیری عدت گزرگئی ہے پسعورت نے اس کی تقیدیق کی پھراسعورت کے واسطے پچھقر ضد کا اقر ارکیا یا یچھوعیت ک تو مام اعظم کے نز دیک عورت مذکورہ کواس کے حصہ میراث کی مقداراوراس مقدارمقر ہ یا موصی بہ سے جو کم ہووہ ملے گی اور صاحبین کے ز دیک شو ہر کا اقر ار دصیت سیجے ہے اورا ً برعورت کے حکم ہےعورت کواینے مرض میں تبین طلاق دیے دیں پھر س کے واسطے پچھ قر ضہ کا قرار کیا یا کچھوصیت کی تو ہا لا جماع عورت کو س مقدا راوراس کے حصدمیراث دونوں میں ہے جو کم ہووہ سے گی بیسمات ا و ہاتے میں ہےاور ہمارے نز و بیک عورت کو اس مقدار اور مقدار حصہ میراث دونوں میں کمتر مقدار جب ہی ہے گی جب عورت کی عدت میں شوہر ندکورمر گیا ہواورا گرعدت گزرنے کے بعدمراہے توعورت کوتمام وہمقدار ملے گی جس کا اس کے واسطے اقر ار<sup>(ال</sup>میا ہے یہ فصول مما دید میں ہےاورا گر کوئی '' دمی مرگیا اور اس کی بیوی نے کہا کہ مجھے وہ اپنے مرض موت میں تمین طلاق دے چکا ہے پھر

یعنی مریض نے مرض میں طلاق دی۔

ادروصيت بيس بيتكم نيس يها-(r)

وہ ایسی ہو اس میں مرکہ میں عدت میں بول ہیں جھے میراث چاہتے ہا وروارٹوں نے کہا کہ تجھے اس نے اپنی صحت میں طلاق ر دی ہا ور تجھے میراث نہیں چاہنے ہے تو قول عورت کا قبول ہوگا یہ ذخیرہ میں ہا وراگر وارٹوں نے کہا کہ تو ہا ندی تھی اور تو اس کے مرنے کے بعد آزاد کی گئی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں ہا تو ہوں تو قول عورت کا قبول ہوگا یہ غیبة السرو جی میں ہے اور اگر عورت ہندی ہو ہی آزاد کے جانے کا دعوی کیا اور اس کا شوہر مرگیا ہی عورت نے شوہر کی زندگی میں آزاد کے جانے کا دعوی کیا تو وارٹوں نے آئول ہوگا اور اگر باندی کے مولی نے کہا کہ میں نے وہ اس کے مرنے کے بعد سزاد کئے جانے کا دعوی کیا تو وارٹوں کا قول قبول ہوگا اور اگر باندی کے مولی نے کہا کہ میں سوپس کو اس کے شوہر کی زندگی میں مسلمان ہوئی موں اور وارثوں نے کہا کہ میں شوہر کی زندگی میں مسلمان ہوئی موں اور وارثوں نے کہا کہ میں شوہر کی زندگی میں مسلمان ہوئی موں اور وارثوں نے کہا کہ میں بیک میں ہوئی موں اور وارثوں کا قبول ہوگا وی نامی میں ہے۔

ر عورت نے کہ کہ جھے اس نے طلاق دی در حالیکہ وہ صوتا تھا اور وارثوں نے کہ کہ تھے جائے میں حدق دی ہے تو قول عورت کا قبول بوگا بیٹا تارخ دیمیں ہے اور اگر اپنی بیوی ہے اپنے مرض میں کہا کہ میں تھے اپنی صحت میں تین طلاق دے چکا بوں یہ کہ میں نے تیری بٹی سے جماع کر ہی ہے جہ ع کر لیا ہے یہ کہ میں تھے اپنی صحت میں تیمن طلاق دے چکا ہوں یہ کہا کہ میں نے تیری ماں یہ تیری بٹی سے جماع کر ہیا ہے یہ کہ کہ میں نے اس سے گوا ہوں کے نکاح کیا ہے یہ کہ میر سے اور اس کے درمیان قبل کا ت کے رضا عت محقق بوچکی ہے یا کہا کہ میں نے اس سے ایس حالت میں نکاح کیا کہ بیر نمی عدت میں تھی اور عورت نے اس سے انکار کیا تو مرد سے با سے بوجائے گا گر س کومیر اٹ معے گی اور اگر عورت نے اس کی تصدیق کی تو میر اٹ نہ سے گی بی فسوں

عماد بيش ب-

اگراپ خرض الموت میں بیوی کو تین طل ق و ہے دیں پھر مرگیا اوراس کی مطلقہ بیوی کہتی ہے کہ میری مدت ابھی نہیں گرری ہے قواس کا قول قسم ہے قبول ہوگا اگر چہزہ ندراز گررگیا ہوپس اگر عورت نے قسم کھا کی قومیراث نے لے گی اورا گرف کی قواس کو میر ث نہ بھے گر جیسے عدت گرر جانے کے اقرار کرنے کی صورت میں ہا اورا گر عورت نے پھونہیں کہ لیکن کی دوسر سے شوہر سے نکار کیا اور مدت اتن گرری ہے کہ اتن مدت میں عدت تمام ہو علی ہے پھر عورت فی کہا کہ پہلے فواند ہے میری عدت نہیں ہزری تھی تو عورت کے کہا کہ پہلے فواند ہے میری عدت رئیس بڑری تھی تو عورت کے قول کی تھدین نہ کی جائے گی چنا نچہ دوسر سے شوہر کے قبل میں اس کا قول مصر نہ ہوگا اور وہ اس کی بیون رہے گی اور دوسر سے شوہر سے اس کا نکاح کرنا بیدا داریڈ اس موجوزت کی طرف سے عدت ہو گی اور وہ اس کے بیدا ہوا کے اور اوراس نے تین مہینہ عدت ہوری کی پھر شوہر مرگی اور وہ میراث سے گی اور دوسر سے شوہر کے ساتھ نکاح فاسد ہوگا ہیں گوراس کے بچہ بیدا ہوا بعد سے موجوزت کی اور دوسر سے شوہر کے ساتھ نکاح فاسد ہوگا ہیں گیر میں ہے۔

ا گرکی مروف نے جو تندرست ہے اپنی زوئ ہے کہا کہ جب شروع ماہ ہو یا جب تو وار میں واخل ہو یا جب فلال شخص ظہر کی مروف ہے ہو جب فلال شخص ظہر کی مربطی ہونے کی حالت میں باتیں پائی گئیں تو طاقتہ ہم رہے مریض (۱) ہونے کی حالت میں باتیں پائی گئیں تو طاقتہ ہموج ہے گی اور شوہر کے مریض کہا ہموتو وارث ہوگی حالت میں باتیں پائی گئیں تو طاقتہ ہموج کی اور شوہر نے گی اور گر سر شوہر نے ایسا کلام مرض میں کہا ہموتو وارث ہوگی سورت سے گی اور گر سر شوہر نے ایسا کلام مرض میں کہا ہموتو وارث ہوگی سوائے اس صورت کے کہ جب قد وار میں واخل ہموک اس خوارث میں ہماتی کیا ہیں اگر اپنے ذاتی فعل پر معلق کیا تو ا

ے اٹ ہونے کا ولت معتبر ہوگا چنا نچدا کر جانث ہوئے کے وقت مریض تھا اور مرگیر اورعورت عدت میں تھی تو وارث ہو گی خواہ تعیق ے لت صحت میں کی ہو یا مرض میں خواہ ایب فعل ہوجس کے کرنے پروہ مجبور کہو یا نہ ہواور اگر اجنبی ہ دمی کے فعل پرمعلق کیا توقشم کھنے اور جانت ہوئے دونوں کا وقت معتبر ہوگا پس اگر دونوں جانوں میں قشم کھانے و لہ مریض ہوتو عوریت وارث ہوگی ورنہ ہیں خواہ میں جس پرمعلق کیا ہے ابیا ہو کہ اس ہے جا رہ ہو یا نہ ہوجیے یوں کہا کہ جب فلال آئے تو تو طالقہ (۱) ہے بیسراتی الوہات میں ہے اور اسی طرح اگر کوئی فعل آسانی پرتعبیق کی جیسے کہا کہ جب حیا ند جوتو تو طالقہ ہے تو بھی ایسا بی تھم ہے میرمحیط میں ہے اور اگر فعل عورت پرتعیق کی پس اگر ایسافعل ہو کہ عورت کواس کے نہ کرنے کا جارہ ہے لیعنی جا ہے تھرے تو جانث ہونے پرعورت وارث نہو گی خو ہشم اور جانث ہونا دونوں مرض میں واقع ہوئے ی<sup>ا تعبی</sup>ق صحت میں اور جانث ہونا مرض میں ہوا ہواورا گرا پیے فعل پرمعلق کیا جس سے عورت کوکوئی جا رہبیں ہے جیسے کھا نا<sup>ک</sup> بینا نماز روز ہ وابدین سے کلام کرنا وقر ضدار سے قر ضدوصول کرنا وغیر ہ پس آئر تعیق وفعل مشروط دونو ب مرض میں واقع ہوں تو بالا جماع وارث ہو گی اورا گرتعلیق صحت میں اور و جود شرط مرض میں ہوتو بھی یام اعظم و اہ م یو یوسف کے نز دیک یہی تھم ہے جیسے کدا ہے تعل پرتغیق طو ق کرنے کا تھم ہے بیرمران الو ہ ن میں ہے اگرا پی صحت میں اپنی بیوی ہے کہا کدا ً رمیں بصرہ <sup>(۴)</sup> کے اندر نہ جاؤں تو تو ہمہ طار ق طابقہ ہے ہیں وہ بصرہ میں نہ میا حتی کہ مرسیا توعورت اس کی وارث ہوگی اوراً سربیوی مرکنی اورشو ہرزندہ رہا تو اس کا وارث ہوگا اوراً سرعورت ہے کہا کداً سرتو بصرہ میں نہ آئی تو تو طالقہ ثلث ہے پھروہ عورت نه آئی یہاں تک کہ شو ہرمرگیا تو اس کی وارث ہوگی اورا گریہ عورت مرگئی اورشو ہر یا تی رہاتو اس کا وارث نہ ہوگا ہے بدا نع میں ہے، اً رمریض نے اپنی بیوی کو بعد وخول کے طلاق بائن وے دی پھر اس سے کہا کہ جب میں تجھ سے نکاح کروں تو تو بسہ طلاق جالقہ ہے پھر عدت میں اس سے نکاح کر رہا تو جالقہ ثلث ہوجائے گی پھرا گر اس کی عدت میں مریض مرگیا تو پیرجد پیرعدت میں س کی موت قرار دی جائے گی اور نکاح کرنے سے تھم فرار باطل ہو گیا اگر جداس کے بعد طلاق واقع ہوئی ہے کیونکہ تزوخ عورت کے فعل ہے واقع ہوا ہے پس شو ہر مریض فرار کرنے والا شہو گا بیامام اعظمؓ وا ، م ابو یوسفؑ کے نز دیک ہے بیوفآ وی قاضی خان

ایک باندی ایک غلام کے تحت میں ہے کہ دونوں ہے اُ نکے مولیٰ نے کہا کہ کل کے روزتم دونوں آزا دہو:

ایک مریض نے اپنی بیوی ہے کہا گی کل کے روز تو طالقہ ثلث ہے جال نکہ بیٹورت باندی ہے اور اس کے مولی نے ک ہے کہا کہ کا کے روز تو حرہ ہے پھر کل کا روز ہوا تو طال تی وعن ق س تھ ہی واقع ہول گا اور بیٹورت اپنے شوہر کی میراث نہ بات گی اور اس طرح اگر مولی نے عتق کا کا ام پہ کہ ہو پھر شوہر نے اس کے بعد کہ ہو کہ تو کل کے روز جانقہ ہی پہی تھم ہے اور اگر شوہر نے یوں کہا کہ جب تو آزاد کی گئی تو تو طالقہ بسہ طلاق ہے تو شوہر مریض نذکور فرار کنندہ قرار و باجائی کی پس آئر مولی نے اس باندی ہے کہا کہ کل کے روز تو حرہ ہے اور شوہر نے کہا کہ پرسوں تو بسہ طلاق جائیں آئر اس کو تفقیقومولی ہے آگا ہی ہوتو وہ فار ہوگا وراگر آگا ہے نہ ہوتو فار نہ ہوگا ہے تھی ہو ایک مرد نے اپنی ہولی سے کہا کہ جب میں مریض ہوں تو تو بسہ طل ق جائے ہے۔

ا کی نام نے کا کوئی جارہ ناموجھے ریخا ندو پیشاب۔

و قول کھانا بینا سومان ہے بالطق نا جائز ہے اور نماز روز وان ہے شرعانا جاری ہے۔

<sup>(</sup>١) جب فلال مِيثاب كرية توطالقب

<sup>- 1</sup> mars (+)

ایک مرد نے اپنی باندی کوآ زاد کردیا در حالیکہ بیٹورت کسی مرد کے تحت میں ہے بعنی منکوحہ ہے:

اگر بہوی ستاہیات ہوگئی ہے بعد کل کے روز تو طالقہ شف ہے پھر وہ کل سے پہلے مسلمان ہوگئی ہے بعد کل کے مسلمان ہوگئی ہے بعد کل کے مسلمان ہوگئی ہور تو ہو اور آئر مسلمان ہوگئی پھر شو ہر نے اس کو تین طال ق دے دیں حالا نکد مرد و اس کے مسلمان ہوگئی تھر کا فرنے اپنے مرض کی حالت میں اس کو مسلمان ہوگئی تھر کا فرنے اپنے مرض کی حالت میں اس کو مین طاق و دے ویل پھر خود مسلمان ہوگئی ہور تو در ایسے مرض کی اور آئر کا فرکی ہو کی مسلمان ہوگئی تھر کا و مراس کے مرض کی مارات میں کہ جب مرض میں اپنی ہو کی کو صد ق و دے پھر آزاد کیا گیا اور اس نے پھر مال پایہ تو عورت کو میراث ند معے گی اور آئر اس نے بوں ہو کہ جب مرض میں اور ق آزاد کیے جاتو فار قرار دیا ہو کے گئے تو اور اس کو کھی با ندی مملوک ہو بولی نمام نے اپنے مرض میں ہو کہ جب میں اور ق آزاد کیے جاتو کو اس کی میراث سے گی اور آئر ہو کہ کہ جب میں اور ق آزاد کیے جاتو کو اس کی میراث سے گی اور آئر ہو کی ہو کہ دور کی میراث سے گی اور آئر ہو کی ہو کہ دور کی میراث سے گی اور آئر ہو کی ہو کہ دور کی میراث سے گی اور آئر ہو کہ تو کل کے رور آزاد کردیا در حالیہ میروٹ کی میراث سے گی اور آئر ہو کہ تو کل کے رور آزاد کے گئے تو وارث ندہو کی میراٹ سے مرض میں اس کو تین طل ق دے دی خواودہ میں ہو تو ہو اس کی کہ دور ہوں آئر اور کی گئے ہو اور کی میراٹ میں جالیہ بو ندی مور کی میراٹ میں ہو کہ کہ دور کی ہو ہوں کے آزاد کو تین کی اور اس کو کھی ال کی میرائر کی خواودہ میں پھر ہو اس کو کھی ال ہو دور کی تو کہا کہ آئے اپنے نفوں کو تین طلاق و دین والے کو اور اپنی موت کو مطل ہو دور کی تو کہ میں طلاق و دینا کے کو اور اپنی موت کو باطل کی دونوں میں سے ہو ایک بید طلاق کی ایک اور اس کے بعد دوسری ہیوی کا طلاق و دینا کے کو اور اپنی موت کو باطل ہی دینا کے کو اور اپنی موت کو باطل ہو دینا کے کو اور اس کے بعد دوسری ہوی کا طلاق و دینا کے کو اور اپنی موت کو باطل ہو دینا کے کو اور اپنی موت کو باطل ہو دینا کے کو اور اپنی موت کو باطل ہو دینا کے کو اور اپنی موت کو باطل ہو دینا کے کو اور اپنی موت کو باطل ہو دینا کے کو اور اپنی موت کو باطل ہو دینا کے کو اور اپنی موت کو باطل ہو دینا کے کو اور اپنی موت کو باطل ہو دینا کے کو اور اپنی موت کو باطل ہو دینا کے کو اور اپنی موت کو باطل ہو دینا کے کو اور اپنی موت کو باطل ہو دینا کے کو اور اپنی موت کو باط

شو ہر اُن دوسری و رث ہوگی نہ پہنی بخلاف اس کے اگر پہنی نے اولا اپنی سوت کوھد قل دی ندا پے سپ کوحتی کے سوت پر طد قل والی اور اس طرح اگر ہرا یک نے پہنے اپنی سوت کوطلہ قل دی تو بھی بہی تھم ہے اور اگر ہرا یک نے پہنے اپنی سوت کوطلہ قل دی تو بھی بہی تھم ہے اور اگر ہرا یک نے اپنے اپنی سوت کو اور اپنی سوت کو معاقلہ ہوں اگر ہرا یک نے اپنے آپ کو اور اپنی سوت کو معاقلہ ہوں اگر اور کوئی وارث نہ ہوگی اور کوئی وارث نہ ہوگی اور اگر یوں ہوا کہ یک نے کہا کہ بی ساتھ دونوں قل دی اور دوسری نے ہم کہ بیس نے اپنی سوت کو طلاق دی اور دونوں کلام ساتھ ہی نکا تو بھی ایک جا ہے گی وروارث نہ ہوگی۔

ایک مردیے اپنی دو بیو یول سے حال نکہ دونول اسکی مدخولہ ہیں کہا کہتم میں سے ایک بسہ طلاق طالقہ ہے:

ا اگرا یک نے اپنے آپ کوطلاق وی پھراسی کواس کی سوتن نے طرق وی تقد ہوجا ہے گی اور وارث نہ ہو گی اور اگر اس کے برمنس واقع ہوا تو وارث ہوگی اور ہیسب اس وفت ہے کہ دونو عورتیں ای مجلس تفویق پر برقر ارہوں اورا گر دونوں سمجیس ے ٹھ گئی ہوں پھر ہرا یک نے اپنے آپ کواورا پنی سوتن کوا یک ساتھ ہی یا آ گئے بیچھے تین طراقیں دے دیں یا ہرا یک نے پنی سوتن کوحد تن دی تو دونوں وارث ہوں گی اورا آلر دونوں میں ہے ہرا یک نے اپنے سے کوطوا تن دی تو کوئی جا لقد نہ ہوگی اورا اً سرمر دینے ا پنے مرض میں دونوں ہے کہا کہتم اپنے آپ کو تمین طلاق دوا گرتم جا ہوپس ایک نے اپنے آپ کواور اپنی سوتن کوطلا قیس دیں تو جب تک دومری بھی اینے آپ کواورا بنی سوتن کوطلاق نہ دیے تب تک کوئی طالقہ نہ ہوگی ہاں اگراس کے بعد دومری نے اپنے آپ کواور سوتن کوتین طلاقیں دیں تو دونوں طالقہ ہوجہ میں گی اور مہی وارث ہوگی نہ دوسری اوراگر دونو ں کے کلام ساتھ ہی منہ ہے <u>نکلے تو</u> دونوں ہا ئند ہوں گی اور دونوں وارث ہوں گی اور اگر دونوں مجلس ہے کھڑی ہو کئیں پھر سرایک نے دونوں کوساتھ یا آگے پیچھے ط قیں دیں تو واقع نہ ہوں گی اوراگر ہینے مرض میں دو ہیو یوں ہے کہا کہ تمہارا امرتمہارے ہاتھ ہے اوراس سے طلاق کا قصد کیا تو دونوں کی طرق بطریق شمہ یک دونوں کے سپر دہوگی حتی کہا کیلی کوئی دونوں میں سے متفر دلیجطلاق نہیں ہوسکتی ہے اوریہ تفویض مقصود برتجلس ہو گی جیسے نعیق بمشیت میں ہوتا ہے مگر ان دونو ں صورتو یہ میں ایک ہوت کا فرق ہے اور و ہ یہ ہے کہ اگر دونوں کسی ایک کی طرن تر پر متفق ہو کمیں تو دونوں میں ہے جس کی طلاق پر متفق ہوئی ہیں تفویض کی صورت میں اس پر واقع ہوگی اور مشیت کی صورت میں واقع نہ ہوگی اور اگر کہا کہتم اپنے "پ کو ہزار در ہم پرطوق دے دو پس ہرایک نے ساتھ بی یا " کے پیچھے کہا کہ میں نے اپنے آ پے کواورا پنی سوتن کو ہزار درہم پر طد ق دے دی تو ہزار درہم معاوضہ میں دونوں پرل زم ہوں گے اور دونوں کے مہر پرنقسیم ہوں کے پس جس قند رجس کا مہر ہےاسی قند رحصہ بزار درہم کا اس کو دینا پڑے گا اورکسی حاں میں دونو ں میں ہے کوئی وارث نہ ہوگی اور ا ً ہرا یک نے طور ق دی تو اپنے حصہ ہزار درہم کےعوض طالقہ ہوگی اور داریث ندہوگی اورمجنس سے کھڑی ہوگئی اس کے حق میں پیامر تفویض باطل ہو گیا ہے کا فی میں ہےا مام محمدؓ نے فر مایا کہ بیک مرد نے اپنی دو ہیو یوں سے حالہ نکہ دونوں اس کی مدخولہ ہیں کہا کہتم میں ے ایک بسہ طلاق طابقہ ہے پھر اس نے اپنے مرض اموت میں بیان کیا کہ دہ میہ ہے تو میر اٹ ہے محر وم<sup>ک</sup>نہ ہوگی اور اس بیان میں شو ہر فرار کرنے وارا قرار دیا جائے گا پس اگران دونوں کے سواس کی کوئی اور بیوی ہوتو اس کونصف <sup>(۱)</sup> میراث ہطے گی اورا گرشو ہر کی موت سے پہنے وہ عورت مرگئی جس کے حق میں صدق واقع ہونا ہیں کیا ہے تواس کے واسطے میراث نہ ہوگی اور بیان بھی اس کے حق

ا متفرد بعنی تنها ایک کی طلاق واقع نه ہو گی اور دونوں ل کربھی صرف اس تک دیے متی ہیں۔

ال منهوكي كيونك بيان الساس في الفعل طارق دى ...

<sup>(</sup>۱) کینی سارہ ت میں ہے تصف ملے گانہ کل میراث ہے۔

یں سے جو ہو ہے گا اور دوسری کو میراث ملے گی اور گرشو ہری کوئی دوسری ہیوی بھی ہوتو میراث ان دونوں میں نصف نصف ہوگی اور گروہ کو ہوت جس کے حق میں طلاق واقع ہونا بیان کیا ہے زندہ اس کا اور دوسری مرگئی پھرشو ہرمر گیاتو اس کورت کو ضف میر ث مے گی اس واسطے کہ اس واسطے کہ اس واسطے کہ اس اسطے کہ اس کے حق میں بیان طد ق اس نصف حصد ہوگی ہی فقط نصف ہی کی مستحق ہوگی حتی کہ اگر اس مردئی کوئی اور بیوی بھی ہوتو اس طلقہ کو فقط چوتی ئی مطر کی اور تین چوتھائی دوسری ہوگی ہی گو اور گران دونوں میں سے ایک کورت آبل شو ہر کے بیان کرنے اور شو ہر نیم ہو اور شو ہر نیم ہوگی حتی کہ اور اس کو میراث ند معے گی اور اگر ان دونوں میں سے ایک کورت قت طلاق سے چھ مینینے سے زیادہ اور و ہری سے کم میں مرا اور نداس نے پچھ بیان کیا یہاں تک کہ دونوں میں سے ایک مورت وقت طلاق سے چھ مینینے سے زیادہ اور و ہری سے کم میں ایک بی بی کرنے واس کو میراث میں ہو جائے گی اور اس کو میراث میں ہو جائے میں کہ میں انہیں ہو اس و حکم کیا ہو سے کہ کا کہ بیان کیا یہاں تک کہ دونوں میں سے ایک مورت وقت طلاق سے چھ مینینے سے زیادہ اور دو ہری سے کم میں ایک بی بی کہ کہ کی اور اس کو میرائی کو میرائی کو میرائی ہو ہو ہو گی کہ جس کے بی تبییں ہوا ہو جس کے گا کہ بیان کہا کہ میں نے ایقاع کی صد ق کے وقت وہ وہ وہ سے مرد کی تھی کہ جس کے بی تبییں ہوا ہو جس کے گا دورائی اس نے در میان تو می میں مطلقہ کی عدمت وضع حمل سے تمام ہو جائے گی اور ایک کی کا نسب ہو گا اور بیک کا نسب ہو گا ۔
مسکہ مگر کورہ میں مطلقہ کی عدمت وضع حمل سے تمام ہو جائے گی اور دیکے کا نسب ہو گا است ہو گا ۔

<sup>(</sup>۱) جس کے قل بیں جا ہے طلاق بیان کرے۔

<sup>(</sup>٢) يعني صدقذف.

نہ جائے گی اور ایسا ہو گیا کہ گویا اس نے دونوں میں ہے۔ ایک ہے جماع کیا بھر دوسری ہے جماع کیا تو دوسری جس ہے خرمیں جماع کیا ہے جا فقہ ہوگی پس ایسا ہی یہال ہو گا اور مطلقہ کی عدت وضع حمل ہے تم م ہوجائے گی اور بچہ کا نسب اس مر د ہے ٹابت ہو گا ۔ شرح زیادات عمّالی میں ہے۔

یشرخ زیادات متا بی میں ہے۔ اگرا بنی بیوی کی طلاق کسی اجنبی کے سپر دکی اور حالت صحت میں سپر دکی :

اگر بین سے پہلے دونوں ہیں ہے ایک مرگئی ہیں شوہر نے کہ کہ بیل نے اس کوم ادلیا تھا تو شوہراس کا وارث نہ ہوگا اور
دوسری مطقہ ہوج نے گی اورای طرح آگر دونوں ایک بعد دوسری کے مرگئیں پھر شوہر نے کہا کہ جو پہیے مری ہے بیل نے ای کوم او

بی تھ تو دونوں ہیں ہے کی کا وارث نہ ہوگا اورا گر دونوں ساتھ ہی مرگئیں مثلا دونوں پر دیوار گر پڑی یہ دونوں غرق ہوگئیں تو دونوں

میں ہے ہرائیک سے نصف ہم ہرات کا وارث ہوگا اوراسی طرح گر دونوں ایک بعد دوسری ہے مرین کی موت کے بعد یک کو معین کیا اور کہا کہ

تو ہی بھی بمزولہ ساتھ ہی مرنے کے ہے اوراگر دونوں ساتھ ہی مرگئیں پھراس نے دونوں کی موت کے بعد یک کو معین کیا اور کہا کہ

میں نے ای کومرادلیا تھ تو اس کا وارث نہ ہوگا اور دوسری کا وارث ہوگا اور نصف میر اٹ پائے گا اوراگر قبل بیان کے دونوں مرحم ہو

گئیں بچر دونوں کی عدت گر رگی اور شوہر ہے ہوگئی تو شوہر کو بیا ختی رضہ راٹ پائے گا دوراگر بیان کے حق میں طلاق

بیان کر سے یہ بدائع میں ہے وراگر اپنی بیوی کی طلاق کی اجبر دی اور صالت صحت میں سپر دکی پھر اجبنی کے طلاق کی میں اس کی عورت وارث نہ ہوگ مثل اجبری کوطلاق کی میں اس کی عورت کو طلاق کے واسطے و کیل کیا ہو وروکیل میں اس کی عورت وارث نہ ہوگ مثل اجبری کوطلاق کی مرض الموت میں طلاق ہے واسطے و کیل کیا ہو وروکیل نے مرض الموت میں طلاق ہے واسطے و کیل کیا ہو وروکیل نے مرض الموت میں طلاق ہے دونوں میں دوروکیل ہے مرض الموت میں طلاق دے دوروکی تو عورت میں میں اس میں میں اس کی عرض الموت میں طلاق ہوں دوروکیل کے مرض الموت میں طلاق دے دی تو عورت میں وارث ہوگی ہیں مرات او بات میں ہے۔

جهنا باري:

# رجعت اورجس سے مطلقہ حلال ہوجاتی ہے اور اِس کے متصلات کے بیان میں

مطقہ جب تک عدت میں ہے اس کے نکاح کے بدستور سابق ہاتی رکھ بینے کور جعت کہتے ہیں بیٹمبین میں ہے اور رجعت و وطرح کی ہے تنی و بدی پس ٹی رجعت ہیں ہے کہ تول ہے کورت ہے مراجعت کر لے اور پنی مراجعت پر دوگوا ہوں کو گو ہ کر لے اور عورت کواس ہے آگاہ کر دے اور رجعت بدی ہیں ہے کہ گورت سے قول سے رجوع کیا مثلاً کہا کہ میں نے تھے ہے رجعت کر لی ہیں نے اپنی ہوی ہے مراجعت کر کی مگر گواہ نہ کے یا گواہ کر لئے مگر عورت کواس ہے آگاہ نہ کیا تو یہ خالف سنت ہے اور بدعت ہو گئے مراجعت کی مثلاً اس ہے وطی کر لی یہ شہوت ہے اس کا بوسد لی یہ گر خبر رجعت میچ ہو ج نے گی اور اگر عورت ہے اپ نے مراجعت کی مثلاً اس ہے وطی کر لی یہ شہوت ہے اس کا بوسد لی یہ شہوت ہو ہے گی مگر بیفتل اس کا مکروہ ہے پس اس کے بعد مستحب ہو ہے سی فرق کو دیکھ تو ہمار ہے زو میک اس سے بھی مراجعت ہو ج نے گی مگر بیفتل اس کا مکروہ ہے پس اس کے بعد مستحب ہو ہو کے گی مگر بیفتل اس کا مکروہ ہے پس اس کے بعد مستحب ہو ہو گئی میں ہے تھے ہو ہم آلئیر و میں لکھا ہے اور الفائل رجعت و وطرح ہے صرح کی کہ بی ہیں پس صرح کے جیسے مورت سے خطاب کر کے کہا کہ میں ہے تھے سے مراجعت کر کی تو بیصری ہے ہو ہو ہے کہ کہ میں نے اپنی تیو کی سے مراجعت کر کی تو بیصری ہے اور بیکہنا کہ میں نے اپنی تیو کی سے مراجعت کر کی تو بیصری ہے اور بیکہنا

و فتاوى عالمگيرى. . جد الصلاق على المراز المان المحال المح

کے بیل نے بچھ سے ارتباع کرلیا یا بچھ سے رجوع کر بیا یا بچنے وہا بیا یا بچھے رکھ بیا بیا بھی افا فاصر سے بیل ہے جی ورمسنگ بمنزلہ مسئنگ کے ہے بینی بچھ رکھا ہے بیان الفا فاسے با نہت رجعت کرنے والا بوجائے گا اور کن یات جیسے کہ کہ تو میر سے زو یک جیسی مسئنگ کے ہے بیا تھے میری بیوی ہے تو اسے الفاظ میں بدول نہیت کے مراجعت کرنے والا شد ہوگا بیافتی القد رہیں ہے ورا کر کہا کہ السے رفتہ باز آ ورومت لیمن الے بی ہوئی میں بچنے پھیرا ایا تار رجعت کی نیت کی تو مراجع (ا) ہوجائے گا بی خلا صد میں ہے اور اگر بلفظ تروی کی بیاتو امام گھڑ کے نزویک جائز ہیں وراس پر فتو کی ہے اور اسی طرح اگر اس سے نکاح پڑھا ہوتی بنا پر مختار مرجع ہوجو کے گا بیہ جو ہر قالنیر و میں ہے۔

جب مساس ونظر بغیرشہوت ہوتو یہ بالا جماع رجعت نہیں ہے:

اً مراس ہے کہا کہ میں نے تجھے اپنے نکاح میں لیالیا تو ظاہرالروایہ کےموافق بیدر جعت ہے بیہ ہدائع میں ہے اور اگر عورت ہے کہا کہ میں نے جھے سے ہزار درہم مہریر رجو تا کرایا ہیں اگرعورت نے اس کوقبول کیا تو بیزیاد تی سیجے ہوگی ور نہبیں اس واسطے کہ میں بین زیادتی ہے پس عورت کو قبول کرنا شرط ہے اور میہ بمنز رہتجد مید نکاح کے ہے میرمحیط میں ہے اور رجعت جیسے قول ہے تا بت ہوتی ہے ویسے ہی تعل ہے تا بت ہوتی ہے جیسے وطی کر لین وشہوت ہے مساس کرنا کذائی النہا بیاورا ہے ہی دہن پرشہوت سے بوسہ ہے سے بالا جماع رجعت ثابت ہوتی ہے اوراً سرگال یا ٹھوڑی یا چیشانی پر بوسہ لے لیاسر چوم لیا تو اس میں اختاد ف ہے اور عیون ک عبارت کے احد ق ہے خاہر ہے کہ بوسہ میا ہے جس جگہ کا ہومو جب حرمت مصاہرہ کی ہے اور یہی سیجے ہے ہیہ جو ہرۃ النیر ہ میں ہےاورعورت کی داخل فرج میں شہوت سے نظر کرنار :حت ہے بیافتح تقدیر میں ہےاورسوائے فرج کےاور کہیں اس کے بدن پر نظر کرنے سے رجعت نہیں ہوتی ہے تیجیمین میں ہےاور ہر چیز جس ہے حرمت مصاہرہ ٹابت ہوتی ہےاس سے رجعت ٹابت ہوتی ے بیاتا تارخانیہ میں ہےاور بغیرشہوت بوسہ لیناومساس کرنا تحمروہ <sup>(۲)</sup> ہے جبکہاس سے رجعت کا قصد نہ ہواور ای طرح عورت کو ننگے دیکھٹ بغیرشہوت مکروہ ہے ایبا ہی امام ابو یوسف نے فرمایا ہے بیہ بدا کع میں ہےاور جب مساس ونظر بغیرشہوت ہوتو یہ با اجماع ر جعت نہیں ہے بیسرائ الو ہاج میں ہے ورواضح رے کہ جیسے مرد کے بوسہ لینے وجھونے ونظر کرنے سے رجعت ہوتی ہے و ہے ہی عورت کی طرف ہے بھی ایسے فعل ہے رجعت ہو جاتی ہے آچھ فرق نہیں ہے بشرطیکہ جوفعل عورت سے صادر ہوا ہے وہ مرد کی دانست میں ہوا اور مرد نے اس کومنع نہ کیا اور اس میں اتفاق ہے اور اگر عورت نے ایسافعل یا ختادس کیا بیعنی مثلاً مردسوتا نھا اورعورت نے شہوت ہے بوسہ ہے ہیا اور بیٹییں ہوا کہ مرد نے اس کو قابو دے دیا ہو کہ اس کا بوسہ لے بے یا عورت نے زبردی کر ہیا یومر دمعتوہ ہے تو بین سام اسلام وشم الائمہ نے ذکر کیا کہ بقوں امام اعظم وامام محمد کے رجعت ٹابت ہوجائے گی اور بیاس وقت ہے کہ شوہر نے اس امر کی تقید این کی کیشہوت کی حالت میں عورت نے ایب کیا ہے اور اگرعورت کےشہوت میں ہوئے ہے انکار کیا تو رجعت ثابت نہ ہو گی اور ای طرح اً سرشو ہرمر گیا اور اس کے وارثو ں نے تقید لق کی لیٹنی عورت حالت شہوت میں تھی تو بھی یہی عکم ہےاورا گر

مراوب.

ا ہے۔ رجعت بدی میں یہ بیان گز راتیکن یہاں فائدہ کے لئے بیاعادہ کیا گیا ہے۔

ع اس سے حرمت مصاہرہ ٹابت ہولی ورجس ہے حرمت مصاہرہ ثبوت ہوائی سے رجعت ثبوت ہوتی ہے و دونوں میں زوجیت ثبوت ہوگئی اور یہی

<sup>(</sup>۱) لیعنی رجعت کرنے والا۔

<sup>(</sup>۲) اگرشہوت ہوتور جعت ہوجائے گی۔

فتاوی عالمگیری جد الطلاق کتاب الطلاق

شہوت میں ہونے کے گواہ چیش ہو ہے تو مقبول نہ موں گے بید فتح القدیرین ہے اً سر گواہوں نے جماع واقع ہونے کی گواہی وی تو بالاجماع مقبول ہوں گے بیمراج الوہاج میں ہے۔

اگرینی منکوحه بیوی ہے کہا کہ جب میں تجھ ہے رجعت کروں تو تو طالقہ ہے تو میسم حقیقی رجعت پر ہوگی:

ا گرم دسوتا ہو یا و ہ مجنون ہوا ورعورت مطلقہ رجعی نے مر د کے آلہ تناسل کواپنی فرخ میں داخل کرلیا تو بالا تفاق بیر جعت ہو گ یہ فتح القدیر میں ہے اور ، گرعورت نے مرد ہے کہا کہ میں نے تجھ سے مراجعت <sup>(۱)</sup> کی توضیح نہیں ہے یہ بدا کع میں ہے ضوت کرنا ر جعت نہیں ہے اس واسطے کہ ضوت مختص بملک نہیں ہے اور جب شو ہر نے اپنی معتد ہ کے ساتھ ایسافعل کیا جو مختص بملک نہیں ہوتا ے تو ہرا یے فعل ہے رجعت ٹابت نہ ہوگی میرمحیط میں ہاورا گزا بی عورت ہے کہا کہ جب میں بچھ ہے جم ع کروں تو تو طالقہ کمٹ ہے بھراس سے جماع کیا پس جب دونوں کے نتا نیں یا ہم ال گئے اور و طالقہ ہوگی اور پچھاد پرتھہرار باتو اس پر مہروا جب نہ ہوگا اور ا گر نکاہ کر پھر داخل کر دیا تو اس پرمبروا جب ہوگا قال المتر جم لیعن قسم ندکور پر التقائے کنتا نیں ہونے سے طلاق واقع ہوگی پھرا گروہ اس حال پر تھہرار ہاتو مرد پر بعید طن تر کے وطی کرنے کا عقر واجب نہ ہوگا اور بیمراد نبیس ہے کہ مبرجس پر نکاح قر ریایا تھا اگروہ وا نہیں کیا ہےتو واجب نہ ہوگا بلکہ و وبعد طلاق کے متا کد ہو گیا کہ سب ادا کر دینا واجب ہو چکا فاقیم ۔ا ً سرطلاق رجعی ہو یعنی کہا ہو کہ تو طالقہ بطلاق رجعی ہےتو بعد طلاق واقع ہونے کا اً رنکال کر پھر واخل کیا تو مراجعت کرنے وار ہوجائے گا اور اس پر اتفاق ہے اوراً ارفقط تفہرار ماتوامام ابو یوسف کے نز دیک مراجع ہوجائے گااورامام محمد نے اس میں اختلاف کیا ہے یہ ہدا ہی میں ہےاوراً سرا بی عورت ہے کہا کدا گر میں نے بچھ ہے مس کیا لیتنی چھوا ہاتھ ہے تو تو طالقہ ہے پھرعورت کوچھوا پھر اپنیا تھا س پر ہے اٹھا سا پھر دو ہارہ ہاتھ لگا کر اس کو جھوا تو بیر جعت ہے اور اگر اپنی منکوحہ بیوی ہے کہا کہ جب میں تجھ سے رجعت کروں تو تو طائقہ ہے تو بیشم حقیقی ر جعت یر ہوگی نہ عقد نکاح برحتیٰ کہا گر اس نے بیوی کوطلاق دے کر پھر اس ہے نکاح کرلیا تو طالقہ نہ ہوگی اورا گر اس ہے رجعت کی تو عابقہ ہو جائے گی اورا گرکسی اجنبی عورت ہے کہا کہا گر میں نے تجھ ہے مراجعت کی تو تو طالقہ ہے تو اس کی قسم نکاح برقر اودی ج ئے گی اور اگر رجعی طلاق کی مطلقہ ہے کہا کہ اگر میں نے تجھ ہے رجعت کی تو توبسہ طلاق جا بقہ ہے پھر اس مطلقہ کی عدیت کر رتغی پھراس ہے دوبارہ نکاتے کیا تو وہ طالقہ نہ ہوگی اور اگر طلاق بائند کی صورت میں ایسا کہا ہوتو نکاح کرنے پر طالقہ ہوجائے گی بیرمحیط میں ہے اور ا سرعورت کی وہر لیعنی یا تنی نہ کے مقام کوشہوت ہے ویکھا تو یہ بالا جماع رجعت تبیں ہے یہ جوہرۃ النیر وہیں ہے اور مث گخ نے و ہر <sup>(۲)</sup> میں وطی کرنے میں اختل ف کیا ہے کہ رجعت ہوگ یا نہ ہوگی تو بعض نے فر مایا کہ بیدر جعت نہیں ہے اور اس طرف قد وریؓ نے اشار ہ کیا ہے اور فتو کی اس امر پر ہے کہ بیر جعت ہے تیبین میں ہےاور مجنو ن کی رجعت بفعل ہوگی اور بقول نہیں سیجھے ہے یہ فتح القدیر میں ہے اور اگر مر دیر جس نے طلاق رجعی دی ہے اگراہ کیا گیا کہ وہ رجعت کرے بس اس نے ہا کراہ رجعت کی و کسی نے ہزل (۳) کے طور پر رجعت کی یا بطور لعب (۳) رجعت کی یا بخط ء رجعت کی تو بیدر جعت صحیح ہوگی جیسے بچاح ان صور توں میں

التفائي التفائي العني عورت ومرد ك فتنه كالمقام ل جائي اورياس وقت كه حشفه غائب بو

<sup>(</sup>۱) يعني رجعت \_

<sup>(</sup>٢) ليحني عورت الا المام كيار

<sup>(</sup>۱۳) تھیجدل۔

<sup>(</sup>٣) کھيا۔

صحیح ہو جاتا ہےاور کرمعدطلاق وہندہ کی معتدہ ہےاں کی طرف سے کسی فضولی نے رجعت کی اور مروند کورنے اس کی رجعت کی اجازت دے دی توقدیہ میں لکھا ہے کہ رجعت صحیح ہوگی ہیہ بحرا ارائق میں ہے۔

ہ کہ شہید نے قرمایا کہ اگر عورت کو صدق دی گراس سے چھپائی اور فیزاس سے رجعت کی اور وہ بھی چھپائی تو ہیں عورت

اس کی جوی رہے گی گریات ہے کہ اس نے اس ترکت میں اسامت کی اور بیاس وجہ سے فرمایا کیا اسامت کی کہ س نے استجاب کورٹ کیا ہے۔ بیٹن گواہ () کر بینے اور سے اور کا کو بیٹی ہے بین میں ہے رجعت کو کی شرطیم معتق کر نائمیں ہائز ہے بین نجہ سے ایوں کہ کہ جب کل کا روز سے تو میں نے تھے سے رجعت کی یا جب تو وار میں واض ہویا جب میں ایسافھ کر والو میں نے تھے سے رجعت کی یا جب تو وار میں واض ہویا جب میں ایسافھ کروں تو میں نے تھے سے برائع رجعت کی یا جب تو را گر رجعت میں خیار کی شرط کی تو سے نہیں سے اورا گر خوبر نے تھ سے اورا گر خوبر کے ہیں والے میں کہ جو بالے میں گر میں ہے جا درا گر مرد سے تھی ہے اورا گر خوبر کے جو اس کے تھی اس کے تھی اس کے تھی اور اگر کی مرد نے اپنی نے بوک کوا یک طلاق رجعی یا دوطلا تی رجعی دی تو اس کو افقیار ہے کہ عدت میں اس عورت سے رجوع کر نے خو ہوہ فورت راضی ہو یا شہ ہو یہ ہم اپنی وادر اگر خود نے اس کور جعت کا جو اس کے اورا گر خود نے اس کور جعت کا جو اس کے اورا گر خود نے اس کور جعت کا خورت میں اس عورت سے سے اورا گر کی مرد نے اپنی تو سے بعد ایسا ہے اورا گر خود نے اس کور جعت کا خورت کی والے والی ہو کہ والے اس کور جعت نابت ہے اورا گر خود نیا ہو تھی ہے دور کی میں ہو یا میں اس مورٹ کی ہم ہورکا قول سے بیٹ بیٹ انسرو تی میں ہو اور میٹ کی سے اور گر میں ہو گر ہو تھ کے کہ تورت کی قول ہوگا ہے غید السرو تی میں ہوگا ہے خوبر نے کہ کہ میں نے اس سے رجوع کر ہے ہوگا ہے خوبر نے کہ کہ میں نے اس سے رجوع کر ہو ہو کہ کہ میں نے اس سے رجوع کر ہو تھی جو تو ہر نے کہ کہ میں نے اس سے رجوع کر ہے ہوگا ہے خوبر کہ کہ کہ میں نے اس سے رجوع کر ہو تھی ہو جو بہ کہ کہ میں نے اس سے تو ہو جو تھی ہو تھی ہو تھی ہوگا ہو تھی ہو تھی ہوگا ہے نے کہ کہ کی کہ کہ کہ کہ کے کہ کی کے کہ کی کورٹ کے کہ کورٹ کے کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کہ کہ کی کہ کی کے کہ کورٹ کے کورٹ کی کورٹ کی

اگرمرد نے کہا کہ میں نے بچھ سے رجوع کیا ہی عورت نے اس دم شوہر کے کلام سے ملے ہوئے کہا

کہ میری عدت گزرگئی ہے تو امام اعظم کے مزو یک رجعت صحیح نہیں :

اگر عدت گرزرگی ہے پھر مرو نے کہ کہ ہیں اس سے عدت میں رجوع کر چکا ہوں اورعورت نے اس کی تقعدیق کی تو جعت صحیح ہے یہ ہدایہ ہیں ہے اورا گر دونوں نے ہر وز جمعہ رجعت کرنے پراتف تی کیا اورعورت نے کہ کہ میرکی عدت جمعرات ہی کو گزرگی ہے اور شوہر نے کہ کہ میرکی عدت جمعرات ہی کو گزرگی ہے اور شوہر نے کہ کہ میرکی عدت جمعرات ہی سے شوہر کا قول ہوگا یہ عمراج الدرایہ میں ہے اور شرح طحاوی میں مذکور ہے کہ گر میری عدت گر رگئی ہے تو امام مرد نے کہ کہ میں نے جھے سے رچوع کی لیس عورت ای ومشوہر کے کلام سے معے ہوئے کہ کہ میری عدت گر رگئی ہے تو امام اعظم کے بزوی کے دورہ کی کہ میرکی عدت گر رگئی ہے تو امام اعظم کے نزو کی رجعت صحیح ہے دورہ کے مام اعظم کا قوں ہے یہ مضمر ت

یہ و فی الاصل انہ قال فقد جامعتها اور مرادیہ کہ عدت ہیں ، سے نعل سے اقرار کی گواہی دی فعال ہے۔ ا

<sup>(</sup>۱) رجعت پر-

<sup>(+)</sup> غورتكو\_

<sup>(</sup>٣) تعنی مطقه۔

میں ہے گروانتی رہے کہ بیالی صورت میں ہے کہ جب طلاق ہے اتی مدت گزری ہو کہ انقضائے عدت کو تمثل ہواورا گرمخمن نہ ہوتو رجعت ٹابت () ہوگی بینبرالفائق میں ہے اورائی صورت میں ہا جہ ع عورت سے بیشم لی جائے گی کہ جس وقت اس نے نہر دی ہا اس وقت س کی عدت گزر چکی تھی بہ فتح القديم میں ہے اور اس ہت پراجہ ع ہے کہ اگر عورت ایک سرعت چپ رہی پھر اس نے کہ کہ میری عدت گزر گئی تو رجعت سیح جو گی اور اگر عورت نے پہل کر کے یوں ہو کہ میری عدت گزر گئی تو رجعت سیح جو گی اور اگر عورت نے پہل کر کے یوں ہو کہ میری عدت گزر گئی ہے پھر شو ہر نے اس کی حدث مقصی ہونے کے بعد کہا کہ میں تجھ سے رجوع کی تو رجعت سیح نہ ہوگی بینہا یہ میں ہو اور میں تجھ سے رجعت کر چکا ہوں اور مولی نے اس کی تقد این کی اور بائدی نے تکذیب کی تو امام اعظم کا سیح ہے بد اس کی تقد این کی تو بالا جم ع تھے کہ وایت کے موافق رجعت ما ہوگا اور صاحبین نے تکذیب کی اور بائدی نے تھد این کی تو بالا جم ع تھے روایت کے موافق رجعت ٹابت ہوگی اور بائدی نے تھد این کی تو بالا جم ع تو جعت ٹابت ہوگی اور ہائدی دونوں نے تھد این کی تو بالا جم ع ترجعت ٹابت ہوگی اور ہائو گا ور میا نہ کی دونوں نے تھد این کی تو بالہ جم ع رجعت ٹابت ہوگی اور ہائو گئی میں ہے۔ اگر دونوں نے تھد این کی تو بالہ جم ع رجعت ٹابت ہوگی وینہ مالفائق میں ہے۔

رجعت كاعكم منقطع ہوجاتا ہے اور اگر حرہ كے تيسر ہے چش نے خارج ہوجانے كاحكم دے ديا گيا:

آگر با ندی نے کہا کہ میری عدت گر رکنی اور مولی اور شوہر نے کہ کنیس گر ری ہے تو تول باندی کا قبول ہوگا یہ ہوا یہ ہیں ہے اورا گرعورت نے کہا کہ بوالا دت میری عدت گر رکنی تو بدوں گواہوں نے اس کا قول قبول نہ ہوگا یا اس کے ایسا بہت کر گیا ہوا دیہ برا الله ق ہے اس کی بعض خلقت ظاہر ہوگئی پس شو ہر کوا ختی رہے کورت ہے اس امر پر شم لے کہ اس کے ایسا بہت گر گیا ہے اور یہ بالا تفاق ہے اور کورت خواہ باندی ہویا آزاد ہو بھے فرق نہیں ہے یہ فتح القدیم ہیں ہمولی ان نے اگر شوہر ہے کہ کہ تو اس ہو رجعت کر چکا ہے گر شوہر نے کہا کہ نہیں تو باندی کے مولی کا قول باندی کے شوہر کے تو ہی قبول نہ ہوگا یہ جو ہر قالیر وہی ہا گر گورت نے کہا کہ موری عدت گر رکنی پھراس کے بعداس نے کہا کہ جو زئیس گر رکنی ہو اور اس ہو ہو ہو ہو کا اختیار ہوگا اورا گر مردنے اپنی مطلقہ ہو جو بر جعت کر لیا تو وہ اول کی بیوی ہو گر خواہ دوسر سے مرد سے نکاح کرلیا تو وہ اول کی بیوی ہو گر خواہ دوسر سے نم دوسر سے مرد سے نکاح کرلیا تو وہ اول کی بیوی ہو کہ خواہ دوسر سے نے در میان تفریق کر کری ہو جانے گا گا ورمغنی شرک کھی ہو جو تا ہے اورا گر حرب ہو جانے گا گھر ہی ہو جانے کا تھم منقطع ہو جو تا ہے اورا گر حربہ کے تیسر سے چفل ہو ہوت نہ ہو جانے کا تھم منقطع ہو جو تا ہے اورا گر دی ہو خون بند نہ ہو اور تو مطلقہ آگر چہ جوز خون بند نہ ہوا ہو یہ بر کر کا مورت کے دوسر سے کہ دوسر سے کے در میان تفریق ہوات گر میں ہو جانے کا تھر کورت نہ کورت نہ کو خواہ کر کر کر کے کہاں تک کہ عورت نہ کورت نہ کو خواہ کہ کہ کے کہاں تک کہ عیہ پوراو ت کہ کورت نہ کو خواہ کر کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کے اورا گر اوراک ہو ت کہ جب بوراو قت گر دو جانے کہ جب بوراو ت کہ جب بوراو ت کہ دیے ہوراو ت کہ کورت کہ کورت کہ کورت کہ کورت کہ کو کہ کہ ہو ہوت کے دور کے بیاں تک کہ دیہ پوراو ت کے دور کر کے جب بوراو ت کہ دیہ ہو جانے کہ کورت کہ کورت

اگروفت میں نے فقط اتناوفت روگیا کہ خالی عنسل کرسکتی ہے یا تنامجی نہیں ہے تو اس وقت کے گزرجانے پر اس کی طب رت کا تکم نہ دیا جائے میہاں تک کداس ہے انگی نماز کا بوراوفت گزرجائے بیشا بان شرح مدایہ میں ہے اور اگروفت مہمل میں

ليعنى بالاتفاق\_\_

<sup>(</sup>r) باندي کيموتي نے۔

ط 🔈 ءولی جیسے وفتت شروق بینی ٹھیک دو پہرتو رجعت تا دخول وقت عصر منقطع نہ ہوگی یہ بحرالرائق میں ہےاور جس عورت کی ما د ت کبھی پانچ روز ہواوربھی چیوروز حیض کی ہو پیمرہو جائند ہوئی لیعنی حیض عدت آیا تو ہم رجعت کے واسطے اقل مدت عا د ت معنبر رکھیں ئے جنی یا بچی روز کے ندر رجعت کرے تو صحیح ہے اور دوس ہے شوہر سے نکاح کرنے کے حق میں اکثر مدت یعنی جے روز مثلاً گزر جائے معتبر رکھیں گے بیاتنا ہید میں ہےاوراً سرمطلقہ مورت کتا ہیں ہوتو مشاکج نے فرمایا کداس رجعت کا استحقاق خون منقطع ہوتے ہی قطع ہو جائے گا یہ بدائع میں ہےاورا ٹرعورت ہے بعد ای مسل کے جس میں ہم نے کہا ہے کہ اس ہے رجعت منقطع ہو جائے گ ر جو با تو ظاہر ہے کہ سروست رجعت سی نہو نے کا تھم دیا جائے گالیکن اً سروس روز بورے ایا محیض نہ کڑ رہے یائے تھے کہ خون ت پھر عود کیا تو رجعت سیح ہوگی اور ایسا ہی کلام تیم میں ہے کذا فی النہرا غائق اور اگر اس نے عسل نہ کیا اور نہاس پر آیک نمی ز کا وفت کال ًزرگیا بلک اس نے تیم کیا مثلا و ہ مسافر تھی تو ا ، ماعظم وا ، م ابو پوسٹ کے نز دیک مجر دتیم سے رجعت منقطع نہ ہوگی بیمجیط میں ہے تگر ہاں اگر اس نے اس تیم سے نماز فرض یانفل ادا کر لی تو ا مام اعظیم وا مام ابو یوسف کے نز ویک رجعت منقطع ہوجائے گی بید نتج القدير ميں ہےاوراً اس نے اس تيم ہے نماز شروع کی تو شيخين کے نز ويک انقطاع رجعت کا تھم نہ دیا جائے گا جب تک کہ وہ نمازے فارغ نہ ہوجائے اور یہی سیحینؓ کے مذہب کی سیجے روایت ہے بیرمحیط میں ہےاورا گراس نے سیم کر کے قرآن شریف کی تلاوت کی یا اس کوچھوا یامسجد میں داخل ہوئی تو شیخ کرخی نے فر مایا کہ اس ہے رجعت منقطع ہوجائے گی اور شیخ ابو بکررازی نے فر مایا كمنقطع ندہوگ بدغاية السروجي ميں ہے اور اگر گدھے ئے جھوٹے يانی سے مسل كيا تو بالا جماع نفس عسل ہے رجعت منقطع ہو ج نے گی سیکن دوسرے شو ہروں کیے واسھے وہ حلاں نہ ہوگی اور نہا لیے قسل ہے نماز پڑھ علتی ہے تا دفتیکہ تیمنم نہ کرے یہ بدا کع میں ے اگر عورت نے عسل کیا اور اس کے بدن میں کوئی جگہ ہاتی رو گئی کہ وہان یانی نہ پہنچ پس اگر عضو کامل یا اس سے زیادہ رو گیا تو رجعت منقطع نہ ہوگی اورا اً رعضو ہے کم ہوتو منقطع ہو جائے گی اور نیا بچ میں فر مایا کہ اس کی مقدار ایک انگشت دوانگشت ہے اور بیہ سحسان ہے بیرائ الوہاج میں ہے۔

ایک مرد نے این عورت سے خلوت کی چراسکوطلاق دے دی چرکہا کہ میں نے اس سے جماع نہیں کیا تھا:

ای طرح اگر ساعد یا بازو میں ہے کی قدر حصدایک دوانگل ہے زائد یا عضوکا ل مثل ہاتھ یا پاؤل کے چھوٹ گیا تو بھی بہی تھم ہے بیونتی القدیم میں ہے اوراگراس نے تیسر ہے چیش ہے دل روز ہے کم میں غسل کرلیا گراس نے کلی کرنایا ناک میں پانی فرانان چھوڑ دیا تو امام ابو بوسٹ سے دوروا بیتیں ہیں روایت ہشام میں ذکور ہے کہ رجعت منقطع نہ ہوگی اور دوسری روایت میں ہے کہ منقطع ہوج کے گی اور یہ غابیۃ البیان میں ہاور دام محد نے قرمایا کہ وہ اپنے شوہر ہے ہائے ہو وہ نے گی لیکن کی دوسرے شوہر کے واسطے حل کنیں ہوگئی ہو جی نے گی لیکن کی دوسرے شوہر کے واسطے حل کنیں ہوگئی ہے بیدا کتا میں ہے اور اگر بوراایک نھانا ہاتی رہا ہوتو بالفاق رجعت بی رہے گی ہوچیط میں ہاور اگر اس کے وضع حمل شروع ہوا تو امام محد نے فرمایا کہ اگر آس مواج ہم رکے بیعنی چونڑ سے دونوں کندھوں تک تو عدت ہوری ہوج ہے گی اور ایک حالت میں رجعت میں نہوگی میر سراتی الوہاج میں ہے ایک مرد نے اپنی عورت سے خلوت کی پھراس کو طلاق دے دی پھر کہا کہ میں نے اس می تقمد بی کی یہ کہ کہ اس کو حدت کا استحق ق

یعنی بعداس کے رجعت کرسکتا ہے کس مراوآ نکہ استحقاق رجعت منقطع نہ ہوگا۔

ینی کسی اورے نکاح نہیں کر عتی ہے۔

اصل میں ہے کہ احدامنخرین اوراس سے طاہر ہی کہ نتھنوں میں سے ایک پورا یا تی رہ کہ اس کو پانی نہیں بہنچ تو عنسس پورا ند ہوا۔

صص نہ ہوگا اور آگر ہا ہ جود اس کے س نے رجعت کری پھر بیٹورت دو ہرس سے ایک روز کم ہیں بھی بچے جنی بہل اس کے کہ وہ اپنی عدت گزرج نے کی خبر دے دے تو بیر جعت صحیح ہوگی بیٹمر تاشی ہیں ہے اور اگر اپنی بیوی کوطلاق دے دی اور وہ حامد ہے یہ بعد زآ تکداس کی عصمت ہیں بچے جنی اور اس نے کہا کہ ہیں نے اس سے جہ عنہیں کیا ہے تو مردکواس سے رجعت کا اختیار ہے اس واسطے کہ جب مشل ایک مدت میں خلا ہر جوا کہ اس کا نطفہ ہونے کا اختی لے کھتی ہے مثلاً وہ یوم نکاح سے چھے مہینہ یا زیادہ میں بچے جنی تو وہ اس کا قرار دیا ج ئے گا اور اسی طرح اگروہ الیسی مدت میں بچے جنی کہ بیہ متصور ہوسکتا ہے کہ اس کا ہومثلاً روز نکاح سے چھے مہینہ یا زیادہ میں بچہ مہینہ یا تو دیا ہو تی گا اور اگر ارزیا جو کی گا اور اسی طرح اگروہ الیسی مدت میں بچہ کا نسب اس مردے تا بت ہوگا اور اگر اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو جنی تو مواد ہو بی کے مورد جنی تو مواد ہو گئی گئی کہ ہردو صورت میں بچہ کہا نسب اس مردے تا بت ہوگا اور اگر ارزیا ہو جنی گھر دوسرا بچے جنی گر پہنے بچہ کی و یا دت سے چھے مہینے کے بعد جنی تو مرد ندکور اس سے مراجعت کرنے والا ہو جائے گا وراگر وہ دو ہرس سے زیادہ ہیں جنی بوتو بھی بہی تھم ہے تا وقت کے عور جنی تو مرد نیل وہ بی اقرار نہ ہوتو بھی بہی تھم ہے تا وقت کے عور جنی تو مرد نہ ہوتی کا قرار نہ ہو بخلاف اس

فصل:

#### ---ان امور کے بیان میں جن سے مطلقہ حلال ہوجاتی ہے اوراس کے منصلات کے بیان میں ہے

سرتین طلاق ہے کم طلاق بائن دے دی ہوتو مر دکوا ختیا رہے کہ جا ہے اس عورت سے عدت کے اندر نکاح کر لے یا بعد عدت کے اور اگر آزاد ہ عورت کو تین صلاق اور باندی کو دوطلاق دے دی ہوتو بیعورت جب تک دوسرے خادند ہے نکاح نہ کرے

اور نکات سیجے ہوا در دوسر خاونداس سے دخوں بھی کرے پھراس کوھر ق دے دے یا مرجائے تب تک پہیلے خاوند کے واسطے صل نہ ہوگی بیربدا بیمیں ہےخواہ بیعورت مطلقہ مدخولہ ہویا غیر مدخوسہ ہو پچھفر ق نہیں ہے بیافتح القدیر میں ہےاور بیشر ط ہے کہ دوسرے شو ہر کاس کے ساتھ دخول کرنا ایسا ہوکہ اس کے کرنے سے عشل واجب ہوتا ہے بیعنی کم سے کم اتنا ہوکہ ختا نیں عورت ومر د کی ل جا تیں بیپنی شرح کنز میں ہےاورحلالہ کے واسطے انزاں شرطنہیں ہےاوراگر ایسی عورت سے کسی نے بزنا یا بشہبہ وطی کرلی تو بسبب عدم نکاح کے پہلے فاوند کے واسطے حلاں نہ ہوگی ای طرح اگر ہوندی ہے اس کے مولی نے ہمک میمین وطی کرلی مثلاً ہوندی اینے شوہر پر بحمت نلیظر مہوکئ اور بعدعدت بوری ہونے کے اس کے مول نے اس سے وطی کرلی تو اس سے اپنے شوہر سے واسطے حدی ن ہوج ئے گی ہیر ہوائع میں ہےاوراگر دوسرے شو ہرنے اس کے سرتھ حیض یو نفاس یا احرام یا روز ہیں وطی کر ہی تو بھی اپنے او ب شو ہر کے واسطے حل ل ہوجائے گی پیرمحیط سرحسی میں ہے۔

جسعورت کے ہر دوسوراخ مقعد وفرج کیک ہوگئے ہوں اگر اس سے وحل کی تو حدا یہ نہ ہوگی جب تک کہ و ہ جا میہ نہ ہواور ا گرصغیرہ ہو کہا یک عورت ہے جماع نہیں کیا جاتا ہے تو بھی س کے جماع ہے حل لہ ندہو گا اورا گرالیکی ہو کہ مائق جماع کے ہے تو اس کے جماع سے وہ حل ں ہوجائے گی اگر چہ جماع ہےاس کا مقام مقعد وفرج پھٹ کرایک ہوگیا ہو یہ نہر الفائق میں ہے ورانفع میں ہے کہ جوطفل قریب بہ بیوغ ہوا گراس نے وطی کی تو حلالہ کے واسطے اس کی وظیمثل بالغ مرد کی وطی کے ہے کہ اگر اس نے قبل بوغ کے وطی کرلی اور طلاق بعد ہونے ہوئے کے دی تو حدالہ ہوج ئے گا اور طلاق بعد بلوغ کے ضرور ہے اس واسطے کہ قبل بلوغ کے اس کی طلاق واقع نہ ہوگی ہیتا تارغانیہ میں ہے اور جامع صغیر میں مراہق یعنی قریب بہ بلوغ ٹر کے کی پینفسیر مذکورے کہ یب ٹر کا کہ ہنوز یا لغ نہیں ہوا مگرا یسے لڑ کے جماع کرنے کے قابل ہیں اس نے اپنی ہیوی سے وطی کی توعورت پرعسل واجب ہو گا اور بیعورت ا پنے پہیے شو ہر کے واسطے حلاں ہوج نے گی اوراس کلام کے معنی بیہ ہیں کدا بیالڑ کا ہو کداس کا آلہ تناسل شہوت سے استا وہ ہوتا ہو بیہ بدید ہیں ہےاورا گر دوسراشو ہرمجنون ہوتو اوں کے واسطے حدال کہوجائے گی پیخلاصہ میں ہےاورا گر دوسراشو ہرغد م یامد ہریا مکا تب ہواوراس نے اپنے مولی کی اجازت سے نکاح کیا اور اس کے ساتھ دخول کیا تو اوں شوہر کے واسطے حدال ہو جائے گی بیرمحیط میں ہے وراگر کسی غلام سے جس کواس کے مولی نے اجازت تہیں دی ہے نکاح کیااوراس نے عورت سے دخول کیا پھرموی نے نکاح کی ا جازت دی پھراس نے وطی تہیں کی یہاں تک کہاس کوھد تی وے دی تو اول کے و سطے حلال نہ ہوگی جب تک کہ بعد اجازت کے وطی نہ کرے یہ فتح لقد رمیں ہےاورا گرشو ہر ٹانی مجبوب ہوتو اول کے واسطے حلاں نہ ہوگی میر محیط سرحسی میں ہے۔

اگرالیں عورت جس کواس کے شوہر نے تین طلاق دے دی ہیں:

اگر دوسرا شو ہرمسلول ہولیعنی اس کوسل کی بیم ری ہوتو اول کے واسطے حلاں ہو جائے گی بیمحیط میں ہے ورفتا وی صغری میں ہے کہ اگر اپنے ذکر کو کپڑے میں لپیٹ کرعورت کی فرج میں و خل کیا پس اگر شو ہر ٹانی کوفرج کی حرارت محسوس ہوئی تو عورت ندکورہ شو ہراوں کے واسطے حلال ہو جائے گی ورنہ نبیل بیہ خلاصہ میں ہے اور بہت **بوڑھے " دمی نے جو جم**اع کرنے پر قا درنہیں ہے اپنی توت ہے تبیں بلکہ ہاتھ کے ذریعہ ہے اپنا آیہ تناسل اس کی فرن میں ٹھونس دیا تو شو ہراول کے واسطے حدا ں نہ ہو گی کیکن اگر س کا آ یہ خود کھڑا ہوکر کام کر ہے تو البیۃ حلال ہو جائے گی ہے بحرالر کق میں ہے اورا گرنصرانیے کسی مسلمان کے تحت میں ہوجس نے اس کو

یعنی مجنون ہونا کچھ مفترنہیں ہے بکہ پشرط وخوں ہے اگر مجنون ہے بیہ یا یا گیا تو اول کے واسطے حلال ہوگئی ۔

تین طلاق دے دیں پھر اس عورت نے کسی تقرائی سے نکاح کیا جس نے اس عورت کے ساتھ دخول کرلیا تو وہ شوہراول لیمن مسلمان (۱) کے واسطے طلال ہوجائے گی اورا گرکسی مرد نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیں پس اس نے دوسرے شوہر سے نکاح کیا اوراس نے قبل دخول کرنے کے اس کو تین طلاق دے دیں پھر اس نے تیسر سے شوہر سے نکاح کیا جس نے اس کے ساتھ دخول کیا تو یہ بیمے دونوں شوہروں کے واسطے صل بہ وجائے گی کہ دونوں میں سے جواس سے نکاح کر لے گا جائز ہے بیمچیو میں ہا اور اگر ایس کے عورت پہلے دونوں شوہروں گی واسطے صل بہ وجائے گی کہ دونوں میں سے جواس سے نکاح کر لے گا جائز ہے بیمچیو میں ہا اور اگر ایس کے عورت جس کو اس کے شوہر نے تین طلاقیں دے دی جی مرتذ ہوکر دارالحرب میں جافی پھروہ گرفتار ہوکرائی شوہر کے حصہ میں آئی یا اپنی زوجہ یا باندی (۱) کو دوطلاق دے دیں پھر کسی وجہ سے اس کا مالک ہوگی تو دونوں صورتوں میں اس مردکواس عورت سے وظی کرنا جائز نہیں ہے تا وقتیکہ دوسر سے شوہر سے صفالہ واقع نہ ہو بینہرالفائق میں ہے۔

ا مام ابوحنیفہ میشانید نے قرمایا کہ اگر بیکورت حرہ ہوا کی کہ اس کوچش تا ہو:

ا اً رعورت کو تین طلاق وے دیں پھراس نے کہا کہ میری عدت اً زرگنی ورمیں نے دوسرے شوہرے نکاخ کیا اوراس نے میرے ساتھ دخول کیا بھراس نے مجھے طلاق دے دی اور میری عدت گز رگئی اور اتنی مدت گزری ہے کہ جس میں بدیا تیں ہوسکتی ہیں ہیں اگر شو ہراول کے گمان غالب میں بیرعورت کچی معلوم ہوتو جائز ہے کہاس کی تقیدیق <sup>(۳)</sup> کرے بیر ہوا ہیرمیں ہےاور ہمارے اسحاب نے اس میں اختل ف کیا ہے کہ اس مدت کی کیا مقدار ہے چنا نچہ امام ابوطیفیڈ نے فرمایا کہ اگر بیعورت حرہ ہوا کی کہ اس کو حیض آتا ہوتو ساٹھ روز ہے کم مدت ہوئے کی صورت میں اس کی نقیدیق شہوگی اورا گرعورت حامد ہواور پس کو الاوت اس برطلاق وا قع ہوئی پھرعورت نے دعوی کیا کہ میری عدت گز رگئی تو ا م اعظم کے فر مایا کہ بچا ک روز ہے کم میں اس کی تقیدیق شہوگی میاہ م محرّی روایت ہے اورحسن بن زیادہ نے امام اعظمیّ ہے روایت کی کہورز ہے کم میں اس کی تقمد بی شہوگی اور امام ابو پوسف نے فر مایا کہ پنیسٹھ روز ہے کم میں تقعد بیق نہ ہوگی اور امام محدٌ نے فر مایا کہ ایک ساعت او پر چؤ ن روز ہے کم میں تقعد بیق نہ ہوگی اور میہ سب س وقت ہے کہ عورت ندکور ہ آزا د ہواورا ً سر یا ندی ہواوراس کو چیش آتا ہوتو بنابر روایت امام محمدٌ کے امام اعظمؓ سے جالیس روز ہے کم میں تصدیق نہ ہوگی اور بنابر روایت امام حسنٌ بن زیادہ کے امام اعظمؓ ہے ترین روز ہے کم میں تصدیق نہ ہوگی اور بنابرقول صاحبین اکیس روز ہے تم میں تصدیق نہ ہوئی اورا گر یا ندی پریس ولا دت طلاق واقع ہوئی ہوتو ا م ماعظم کا قول بنابر روایت امام محمدٌ کے یہ ہے کہ پینسٹھ روز ہے کم میں تقید بیق نہ ہوگی اور بنا ہر روایت حسنٌ بن زیاد ہ کے چھبتر روز ہے کم میں تقید بیق نہ ہوگی اورا مام ابو یوسف کے نز دیک چوہتروز ہے کم میں تصدیق نہ ہوگی اورا ہا ممحمر کے قول پر ایک ساعت او پر چھتیں روز ہے کم میں تصدیق نہ ہوگی اوراً سرمطلقہ ندکورہ الی عورت ہو کہ مہینوں ہے اس کی عدت لگائی جاتی ہواوروہ آزاد ہوتو ایک ساعت او برنو ہے روز ہے کم میں اس کی تصدیق نہ ہوگی اور اگر یا ندی ہوتو ڈیڑھ مہینہ ہے کم میں اس کی تصدیق نہ ہوگی اور بالا جماع ہے بیمضمرات میں ہے مجموع النواز ں میں لکھا ہے کہ اگر ایسی عورت جس کو تین طلاق دی گئیں ہیں بعد جا رمہینہ کے بچہ جنی حالا نکہ اس نے اس درمیان میں کسی

ل لعنی مثلاً شو ہر خدکور نے جہادیں اس کو پکڑا یا ختیمت سے ملی یا خقیہ پکڑلایا۔

ع مثلاثو ہرنے کہا ہو کہ جب تو بچہ جنے تو تو طالقہ ہے۔

<sup>(</sup>۱) لعنی اس کوتین طلاق دی تھیں۔

<sup>(</sup>۲) جوكى فيركى باندى بور

<sup>(</sup>r) چانجاس اناح کرلے۔

دوسرے ثوہر ہے کائی کیا ہے اور کہتی ہے کہ دوسرے شوہر ہے میری عدت گزرگی اور جا ہتی ہے کہ شوہراوں کے نائی ہیں ہوئی ہوئے ہیں اور ہو گئی ہوں ہیں گئی ہے جو ب دیا کہ س تا تعدیق نے بی گیا اور پہلی گئی ہے جو ب دیا کہ س تعدیق نے بو گئی ہوں ہیں س نے گا اور پہلی تیج ہے یہ ذخیرہ میں ہوگئی ہوں ہیں س نے سے توہراول ہے کہ کہ میں تیر ہے واسطے صل ہوگئی ہوں ہیں س نے سے واقف ہوتا ہے تکاح کرایا پھر عورت مذکورہ نے کہ کہ شوہر فائی نے میر ہے ساتھ دخوں نہیں کیا تھا جی گئی ہوں ہیں ہوگا سے ہوگا ہوتا سے واقف ہوتو اس کے قول کی تقدیق نے میر ہے ساتھ دخوں نہیں کیا تھا ور نہ تھدیق ہوگی یہ نہ یہ ہوں ہا واقع ہوا تا ہوتا ہوگا ہے تا تا رہ نہ یہ بیاس میں کہ شوہر فائی نے میر ہے ساتھ دخوں نہیں کیا تا ہوتا تا رہ نہ یہ میں ہے۔

یاس (۱) وقت ہے کہ عورت کی طرف سے پہلے لیا قرارت پایا گیا کہ میں نے کسی دوسر سے فاوند سے تکاح نہیں کیا:

ا گرعورت نے صرف اتنا کہا کہ میں حلاں ہو گئی ہوں تو جب تک اس سے ستف رنہ کرلے کیونکر تب تک شو ہراول کو س ے نکاح کر لین حل نہیں ہے اس واسطے کہ اس میں لوگوں میں ختلہ ف کے کذافی ایذ خیرہ ورشخ مولف نے فر مایا کہ بہی صواب ے بہ قلیہ میں ہے اور اجناس کی کتاب ان کاح میں مذکور ہے کہ اگر عورت نے خبر دی کہ شوہر ٹانی نے مجھ سے جماع کیا ہے مگر شوہر نذکور نے اس سے انکار کیا تو شوہراول کے واسطے حلال ہوجائے گی اور اگر س کے برغنس ہو کہ شوہر ٹانی نے اس کی جمائے کا اقر ایک ورعورت نے انکار کیا تو حل ل ندہوگی اورا گرعورت نے کہا کہ جھے ہے دوسرے شوہر نے جماع کیا ہے ورشو ہراول نے بعداس کے س تھے تزون کرنے کے کہا کہ تجھے سے دوسرے شوہرنے وطی نہیں کی ہے تو وونوں میں تفریق کر دی جانے گی اور شوہر اور پرعورت ے واسطے نصف مہرسمی واجب ہوگا اور فق وی میں مکھا ہے کہا گرشو ہراول ہے نکاح کرنے کے بعدعورت <sup>(۲)</sup> نے کہا کہ میں نے سی د دمرے خاوند ہے تکاح نہیں کیا اور شوہر اول نے کہا کہ تو نے دوسرے شوہر سے نکاح کیا ورین نے تیرے ساتھ دخوں کیا ہے تو عورت کے قول کی تصدیق ندہوگی اور گر دوسرے شوہر نے دعوی کیا کہ میرا نکات سے ساتھ فی سدہو تھا س سے کہ میں نے س کی ماں کے ساتھ وطی کی تھی تو قاضی ا مام نے جو ب دیا کہ گرعورت نے اس کے قول کی تصدیق کی تو شو ہراو ں پرحل ل نہ ہوگی اور ا ً رتئندیب کی تو حلال ہوگی میرخل صدمیں ہے اورا اً کر سی عورت ہے بنکاح فاسد نکاح کیا اوراس کو تین طلاق دیے دیں تو اس ہے پھر نکائ کرلین جائز ہے اگر چہ س نے دوسرے شوہر سے نکاح نہ کیا ہو میسراج کو ہاج میں ہے زید نے ہندہ سے بہنیت حل لہ نکاح کیا یعنی تا کہ س کے پہلے خاوند پر حدں کر دے مگر دونوں نے بیشر طنہیں بگائی تو ہندہ اپنے پہلے خاوند پر حد ل ہو جائے گی ور پچھ سراہت نہ ہوگی اور نیت مذکور ہ کوئی چیز نبیل ہے اورا گر دونوں نے بیشرط <sup>(m)</sup> بگائی ہوتو کمروہ ہے وریاو جوداس کے امام اعظم کم واہام زفر' کے نز دیک عورت ہے پہلے خاوند پرحل ں ہوجائے گی کذرنی لخلہ صداور یہی صحیح ہے بیمضمرات میں ہےاور گراپنی عورت کو ا بیب یا دوحلہ قن دے دیں اوراس کی عدمت گزرگنی اور اس نے دوسرے شو ہر سے نکاح کیا اور اس نے عورت سے دخول کیا پھر اس کو صدق دے دی اوراس کی عدت گزرگئی پھراس ہے شوہراول نے نکاح کیا تو اس کو پھراس عورت پر تبین طلاق کا اختیار حاصل ہو

لے معنی اول شوہر کے واسطے طلال ہوجانا کن کن شرطوں ہے ہوتا ہے۔

ع معن مل میں بعضے کہتے ہیں کے فقط نکاح بی سے صول ہوجاتی ہے۔

<sup>(</sup>۱) گیخی تصدیق ہوتا۔

<sup>(</sup>r) يخى دعوى بيش كيار

<sup>(</sup>۳) ليخي طول کې د

جائے گا اور دوسراشو ہرجیسے نتین طلاق کو ٹا بود کر دیتا ہے و ہے ہی ایک یا دوطلاق کو جوشو ہراوں نے وی تھیں ٹابود کر دے گا بیا ختیار شرح مختار میں ہے اور یہی سیجے ہے میضمرات میں ہے اور نو از ں میں لکھا ہے کہا گرعورت کے سامنے دو گوا ہوں نے گو ہی دی کہ تیرے شوہر نے تجھ کو تین طلاق دے دیں حالہ نکہاس کا شوہر نائب ہے تو اس عورت کو دوسرے سے نکاح کر لینے کی گنجائش ہے اور اگر شوہر حاضر ہوتو ایسی گنجائش نہیں ہے بیہ خلاصہ میں ہے۔

ایک شخص نے اپنی بیوی کوتین طلاقیں دیں اور اس سے چھپایا اور وطی کرتار ہاپس تین حیض گزر گئے:

ا ً رتین طلاق کسی شرط پرمعلق کیس بھرشرط پیائی گئی اورعورت خوف کرتی ہے کہا گروہ شو ہر کے سامنے پیش کرتی ہے تو وہ ا نکار کرے گا اورعورت نے فتو کی طلب کیا تو علہء نے تین طلاق واقع ہونے کافنو کی دیا اورعورت کوخوف ہے کہا گرشو ہر کومعلوم ہوا تو دوس ہے سے طلا **ق معلق کرنے سے ا** نکار کر جائے گا تو عورت کو گنجائش ہے کہشو ہر سے پوشید ہ دوسر ہے مرد سے نکاح کر کے حلالہ کرا لے جب وہ کہمین سفر کو جائے پھر جب وہ واپس آئے تو اس سے التماس کرے کہ میرے قلب میں نکاح کی جانب ہے پچھ شک ے جس ہے دل کوخلجان ہے ہندا تجدید نکاح کر لے نہ ہویں کہ شو ہرمنکر طلاق ہوجائے گا بیہ وجیز کر دری میں ہے بیٹنج ال سلام یوسف بن انحق خطیؒ ہے دریا فٹ کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی ہیوی کو تین طد ق دیں اوراس سے چھیایا اوراس سے وطی کرتا رہا ہی تین جیض گز رگئے بھرعورت کواس بات ہے آگاہ کیا بیس آیا عورت کو اختیار ہے کہا بھی دوسرے خاوند ہے نکاح کر لے فر مایا کہ بیس اس وا سطے کہ وطی جو دونوں میں واقع ہوئی و ہ بشہبہ نکاٹ تھی اور وہ موجب عدت ہے ہذا عدت تک توقف کرے کی لیکن اگر آخری وطی ہے تین حیض گزر گئے ہوں تو دوسر ہے ہے فی ای ل نکاح کرسکتی ہے پھراس نے دریافت کیا گیا کہا گر دونو رحمہ مت کوجا نئے ہوں اور حرمت نلیظہ و تع ہونے کےمقر ہوں لیکن مرداس ہے وطی کئے جاتا ہے اور تین حیض گز ریکئے پھرعورت نے دوسرے خاوند ہے بغو رنکاح کرنا جا ماتو شیخ نے فر مایا کہ نکاح جائز ہے کیونکہ جب دونو ںحرمت کے مقر تتھے تو بیروطی زنا ہو کی اورزنا موجب مدت نہیں ہے اور دوسرے سے نکاح کرنے سے واقع نہیں ہوتا ہے اور سی کو بیتے ہیں لیکن اگر عورت مذکورہ پایٹ سے ہوتو صاحبین کے قول پر تو وضع حمل تک تو قف کرے گی اورا مام اعظم کے قوں پر ابھی نکاح جائز ہے ہے تا تار خاصیہ ہے اور پینے الاسلام ابوانقسم ہے دریافت کیا گیا کہ ایک عورت نے اپنے خاوند ہے سنا کہ اس نے اس عورت کو تین طلاق دے دیں بیں اور عورت کو بیرقند رہ نہیں ہے کہ اپی نفس کومر دے باز رکھ سکے پس میاعورت نہ کورہ کومر دیڈ کور کے آل کرڈالنے کی گنجائش ہے تو فرمایا کہ جس وفت اس ہے قربت کرنے کا اراد ہ کرےاس وقت عورت کواس کے آل کرڈ النے کی گنجائش ہے درجالیکہ اس کوکسی اورطور ہے نہ روک عتی ہوسوائے آل کے اور ایسا ہی مینیخ اراسدام عطابین حمز ہ نے فتو کی دیاہے اور ایسا ہی امام سید ابوشجاع کا فتو کی ہے اور قاضی استیجا کی فر ماتے تھے کہ لگ نہیں کرعتی ہے کذا فی کھیط اورملتقط میں لکھا ہے کہ اس پرفتوی ہے اور شنخ مجمم الدین سے جو ب سیدا، م ابوشجاع کا حکایت میا سی کہ وہ فرماتے میں کہ عورت قبل کر سکتی ہے تو فرمایا کہ وہ پڑاھخص ہے اور اس کے مشائخ بڑے بڑے مرتبہ کے ہیں وہ سوائے صحت کے نہیں کہتا ہے اس کے قول پر اعتماد ہے یا تا تا ہر خامیہ میں ہے۔ اگر عورت کے بیاس دوعا دل گوا ہوں نے گوا ہی دی کہ تیر ہے شو ہرنے تبچھ کو تنین طلاق دے دی بیں اور شو ہرا ں اُسے منکر ہے پھر قبل اس کے کہ دونوں گواہ قاضی کے سرمنے بید گوا ہی دیں مرکئے یو یا ئب ہو گئے تو عورت کواس مرد کے ساتھ قربت کرنے کی اور ساتھ رہنے کی گئی کش نہیں ہےاور " برشو ہرا ہے انکار پرفتم کے آیا اور گواہ لوگ مریکھے ہیں اور قاضی نے اس عورت کواس مرد کے پال واپس کیا تو بھی عورت کواس کے ساتھ رہنے کی گئی ش نہیں ہے اورعورت کو جاہنے کہ اینا ماں وے کراس ہے بنی جان ٹیھڑائے یا اس ہے بھا گ جائے اور آسرعورت اس ہات ہر قا در نہ ہوتو جب

ج نے کہ بچھ ہے تر بت کرے گائی کوتل کرڈا ہے تگر چ ہے کہ اس کودوا (۱) ہے آل کرے اور عورت کو یہ گئی کشن نہیں ہے کہ اپنے آپ کوتل کر ذائے اور اگر مرد فد کور کے پی سے بھاگ ٹی ق س کو بیا ختیا رہ ہوگا کہ عدت پوری کر کے دوسرے شوہر سے نکاح کر سے اور شخ شمس ال تمہ صوائی نے شرح کتا ب الماسخسان میں فر رہ یہ جواب قضاء ہے اور فیما بیندو بین ابتد تھ کی اگر بھا گ جائے تو اس کو اختیا رہے کہ دوسرے شوہر سے نکاح کر سے مید عیط میں ہے قاوی نسفیہ میں ہے کہ ایک غورت اپنے شوہر پر حرام ہوگی گرشو ہراس کے پھندے سے نہیں چھوٹ ہے ، وراگر اس کے پی سے عائب ہوجا تا ہے تو ہوجا دو کر کے اس کو پھر واپس کر ایسی ہے نہیں آپام دو فد کور کوا ختیا رہے کہ زہر وغیرہ سے اس کوتل کر ڈالے تا کہ اس کے پھندے سے چھوٹ جے فرما یا کہ نہیں ہے ہو ہز ہے کہ مطلقہ میں ہے اور طلالہ کے لطیف جیلوں میں سے بہ ہے کہ مطلقہ سی بے اس صغیر سے نکاح کر سے ہیں ہو تھا ہی تھوٹ ہو بھر جب بیرند م اس سے وطی کر چھوٹ کسی سبب ملک سے اس خاام فذور کی ما یک جوجائے کہ دونو ب میں نکاح فتح ہوجائے گئی تیسین میں ہے۔

ا ً رعورت مطلقه کوخوف ہوا کہ محلل اِس کوطلاق نہ دے گا پس عورت نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو

تیرے نکاح میں بدیں شرط دیا کہ ہر بار جب میں جا ہوں گی اپنے نفس کوطلاق دے دول گی اور محلل

نے اس کو قبول کیا تو نکاح جائز ہے:

ایک مرد اور کی عورت کے درمیان ایک فضوں کا ح باند ہے اور بیمرد اپنے قول ہے اجازت ندوے بلکہ اپنے فعل ہے اور آر عن والے اپنی عورت کے درمیان ایک فضوں کا ح باند ہے اور بیمرد اپنے قول ہے اجازت ندوے بلکہ اپنے فعل ہے اور آر عورت مطقہ کو پاس عن نشہ ندہوگا اور آر سے قول ہے اجازت دی توجہ کے گا اور اس پر اعتاد ہے بیظہ پر بیمن ہے اور آر معورت مطقہ کو خوف ہوا کہ محلل اس کو طلاق ندوے گا چی عورت نے کہ کہ میں نے اپنے نفس کو تیرے نکاح میں بدین شرط دیا کہ ہر بار جب میں جا بور گی اور عمل تا اس کو طلاق دے دو گی اور عمل نے اس کو قبول کیا تو نکاح جا تر ہے اور عورت ندکورہ مختار ہوجہ کے گی کہ جب عبد ہو ہے گی اپنے نفس کو طلاق دے دی تیمیین میں ہے اور آر عورت نے چا کہ محل کی طمع قطع کردی تو س سے سے کہ میں تیر کی معل وعت ندکروں گی بہاں تک کہ تو قسم تھا کہ تجھ پر تین طد ق بین گرمیں تیری درخواست کو قبوں نہ کروں تو جب وہ قسم تھا جو ہے گی اور آگر نددی تو جب ایک مرتبہ وطلاق دے دی تو اس نے طلاق دے دی تو تین عرص اگر اس نے طلاق دے دی تو تین عرص اگر اس نے طلاق دے دی تو تین عرص اگر اس نے طلاق دے دی تو تین مرحل کی بیامرا جید بیش ہی ہوجا تین گی بیامرا جید بیش ہو ہا کہ تین طلاق واقع ہوجا تین گی بیامرا جید بیش ہے۔

مانو (١٥ باب:

### ایلاکے بیان میں

ا ہے فیس کوانی منکوحہ کی قربت ہے رو کن بتا کیدشم خواہ ابتدتع لی کی یا طلاق موعتاق و حج وصوم وغیرہ کی مطبقاً یا مقید بچہار

ں۔ بحرمت غلیظتہ خابراصورت ند کور میں خواہ حرمت ندینہ ہو یہ خفیفہ ہو۔ بجے نے برابر کے اور کولی نفظ کھے جومت مل پر دلالت کرنے یا تعلام سراد ہوئے کی یا جج واجب ہونے یاروزے واجب ہونے ک

(۱) زمروغیره. (۲) دوسراشو برجس سے طالہ کرایا ہے۔

ہاہ آزاد و یوی میں اور دوہ ہ ہاندی کی صورت میں برول کی اے دفت کے بڑی میں سے نگفے کے کہ اس میں برون حانث ہونے ک
قربت ممکن ہو سے ایلاء کہتے ہیں یہ فاوی قاضی خان میں ہے۔ بی اگر اس مرت کے اندر عورت ندکورہ سے قربت کی قوح نہ ہو
ج کے گا پیس اگر اللہ تعلی کی ذات یا صفات میں سے کی صفت کی جس سے عرفاقہ مرک کی جاتو کفارہ واجب ہوگا اور پھر
اگر سوائے س کے دوسری بات کی مثل طلاق وعن ق و غیرہ کے فتم کھائی ہے تو جس اجزا، کو قتم کھائی ہوتو کفارہ واجب ہوگا اور پھر
بعد وطی کر بینے کے ایل ء سرقط ہوج سے گا اور اگر اس مدت میں اس سے وطی نہ کو تو بیک طلاق ہوج سے گی بیر جندی شرح تا بعد قربت میں ہو یہ میں طور کہ س نے بیل کہا کہ واللہ میں تھے سے تا بدقر بت
میں ہے بیل اگر فتم چارمہینہ کی ہوتو فتم س قط ہوج سے گی اور قسم ہمیشہ کی ہو یہ میں طور کہ س نے بول کہا کہ واللہ میں تھے سے تا بدقر بت
کے محرر طلاق واقع نہ ہوگی اور اگر چارمہینہ سے زیر دہ گر رجا میں اور اگر دوبارہ نکاح کی تیک قبل اگر اس سے وظی کر رطلاق واقع نہ ہوگی اور اس سے نکی تو جا جا گارا گر اس سے نکی تو بواج کے گئر اگر اس سے نکی تو بوج کے ایک ہوجائے گی بیکائی میں ہو بات کی تو بھر ایلاء موج کے گئر اگر اس سے نکی تو جا جا گی ہوجائی ایلاء موج کے گئر میں ہو جائے گی بیکائی میں ہو۔

کی تو تو جائی ہور وکر رہی گی جراگر اس سے قربت نہ کی تو جارہ میں ہوجائے گی بیکائی میں ہو ہو سے کہ ہو اگر اگر اس سے نکی تو جائے گی بیکائی میں ہے۔

کی تو تو جو جائے گی بیکائی میں ہو وہائی با بصفیتے از صفات اللہ تعالی ایلاء کیا تو امام اعظم میر تا ہو تھی ہو تا تھائی با بصفیتے از صفات اللہ تعالی ایلاء کیا تو امام اعظم میر تا ہو تا ہو جائے گیر دی کیا تو امام اعظم میر تا ہو تا کی بیکائی میں ہو دیک کیا تو امام اعظم میر تا تھیں۔

و ه مولی لیعنی ایلاء کرنے والا ہوگا:

اس بود دوسر سے توہر سے نکا تی کو اپنی تنہ کا کفارہ اوا کر سے کا تی کو ایدا ، ند کورک وجہ سے اب طلاق واقع نہ ہوگی گرفتم

یا تی ہے چن نچ اگر اس سے وطی کی تو اپنی قشم کا کفارہ اوا کر سے گاہے ہدا ہیں سے اور اگر ایلا ، سے ایک مرتبہ یا دو مرتبہ ہوئن ہوگر اور

اس نے دوسر سے توہر سے نکا تی کی گرفتم ہر و سے نکاح ہیں آئی تو تمین طلاقوں کے سے تھ کو و کر سے گی اور جب چار ماہ مزری سے طاقہ ہوگی یہاں تک کہ تمین طلاق سے بوئن ہوجو سے گی اور اسے بی دو ہرہ جہاں تک برتا جائے یہی ہوتار ہے گاہی تھیں میں

الم اللہ ہوگا اور اساس کی کہتین طلاق سے بوئن ہوجو سے گی اور اسے بی دو ہرہ جہاں تک برتا جائے یہی ہوتار ہے گاہی تھیں میں

و ایو ہوگا اور اساس کا خطرہ کی اللہ تو ہوگا اور اگر اس نے طلاق یا عمال نے بو تو بلا جمناع مولی ہوگا اور اگر اس نے طلاق یا عمال ہوگا اور اگر اس نے کہ کدا کر میں تھے سے قربت کروں تو تو جھے پر کہ میں و موسی صدف سے قربت کروں آگر اس نے ہوگر کی اور اس نے میں و گھر جس صورت میں ذمی کا ہم میں وہ مش مسلمان ہے کیکن گرائد تھی لی کو تم کو کی در اس نے وطی کی تو اس پر کھا رہ ان اوب نی میں ہواور جن الفاظ سے ایو ، و تھی ہوتا ہو وہ وقتم کے ہوتے میں صرت کو کہ نہ ہوگر کی تو اس پر کھا رہ ان میں ہوگھ سے میں میں اور جن الفاظ سے ایو ، و تھی ہوتا ہو وہ وہ وقتم کے ہوتے میں صدت کے دیں جاور جن المیا تھے ہے وہ کی تو اس پر کھا رہ اس کے اور کو سے تھی ہو کہ میں کہ وہ کھا کہ کہ ہو میاصوب کا نہ کروں گایا تھے سے وطی نیس کی موسنا ہے کہ عورت کی موسنا ہے کہ عورت کی طرف مضاف کی گیا اس سے کا ور اس کی ہوستا ہے کہ عورت کے موافق میں کی موسنا ہے کہ عورت کی موسنا ہے کہ عورت کی طرف مضاف کی گیا اس سے کہ عورت کی طرف مضاف کی گیا اس سے کہ عورت کی طرف میں موسیا ہے کہ عورت کی طرف مضاف کی گیا اس سے کہ عورت کی طرف مضاف کی گیا اس سے کہ عورت کی موسنا ہے کہ عورت ہوں بھی میں موسیا ہوئی ہوئی میں اس کی موسیا ہے کہ عورت میں موسیا ہوئی میں میں میں کہ کہ عورت ہوں بھی میں ہوئی میں کہ موسیا ہے کہ عورت سے فرن میں میں میں کہ کہ موسیا ہوئی کی میں کی کہ میں میں کی موسیا ہوئی میں میں میں کیا کہ کورت سے فرن میں میں میں کی کھی کی کورت سے فرن میں میں میں کیا کہ کورت سے فرن میں میں کیا کہ کورت کے کورت سے فرن میں

پچر بيورت بحرمت نليظه بائنه هو گي كه بدو ل حلاله كے نكاح نبيل كرسكا -

م ي صعب جماع كرنا نتياليل من يعني مر د كانر وكر عشفه غائب جو صابت ، نبي نا اور سيد وكرنا مضاجعت بم يستري قربت كرنا \_

جماع کرے اور اسی طرح اگر یا کرہ ہے کہا کہ میں تجھے رسیدہ نہ کروں گائی واسطے کہ عرف میں اس کارسیدہ کر نا ہوں ہی ہے کہا ک سے مجامعت کرے بیرمحیط سرحسی میں ہے۔

كنامية برايب لفظ ہے كداس كے بولنے ہے جماع كے معنی خيال ميں آئيں مگرا حمّال اور كا بھی ہو:

ا ارعورت ہے کہ کہ میں بھے سے بیری دہر میں یا فرن کے علاوہ وطی شکروں گاتو موں شہوگا اورا اگراس ہے بہ کہ میں بھے

سے جماع نہ کروں گا الہ براجماع تو اس کی نبیت دریا دنت کی جائے گی پس اگراس نے بہ کہ میں نے دیر میں وطی کرنی مراد لی ہو اس کی بوج کے گا اورا اگراس نے کہ کہ میں نے خفیف بھی عمرادیا ہے کہ التھ نے ختا نیس جیسی حالت سے زائد شہوگا تو وہ مولی نہ بوگا اور اس طرح اگراس کی پکھنیت نہ بوتو بھی بہی تھم ہا ورا اگراس نے کہا کہ میں نے اس سے بھی کم مرادیا ہے تو وہ مولی بو جائے گاید فتح القدر میں ہے اور نیا تھے میں لکھ ہے کہ اگر س الفاظ کے کہنے کے بعداس نے دعوی کیا کہ میں نے بما کہ مرادیا ہے تو وہ مولی بو جائے گاید فتح اللہ بھا وہ کا میاتا تارہ فتی بھائے کی نبیت نہ کر دے گا تو ایل است ہوگا جائے ہیں ہوگا ہے کہ اس کے بوت کہ بوت کہ بہت کہ وہ اس سے معنی جماع کی نبیت نہ کر دے گا تو ایل است ہوگا جیسے کہ کہ تیرے س میں 'خری مراحتی اور کا بھی بوجس جب تک وہ اس سے معنی جماع کی نبیت نہ کر وں گا اور تیرے س تھ بستر کے بوت کہ تیرے س تھی ہوگا ہوگا ہے کہ اس کے بوت کہ بوت کہ بوت کہ بہت کہ اس کے بوت کے میں بہت کہ وہ کہ بوت کہ بوت کے بوت کے بیا کہ بھی ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہو اور اگرا ہوگا ہو کہ بی میں تیرے س تھی سووں تو تو بستر طلاق طالقہ ہا وراز انجملہ اصابت و مضاجعت دونوں ہے بیا بیا اور عرف کے موافق بی عالی بیا ہو بوراز انجملہ اصابت و مضاجعت دونوں ہے بیا بیا اور کا بیا ہی ہو ہیں ہو اور از انجملہ اصابت و مضاجعت دونوں ہے بیا بیا اور کا بیا ہی ہو ہیں ہو ہوں کہ بیا ہو ہوں کو بیا ہو ہیں ہو ہیں ہو ہوں نے بیا ہو ہوں کو بیا ہو ہوں کہ بیا ہو ہوں کو بھی ہو ہیں ہو ہوں کو بیا ہو ہوں کو بیا ہو ہوں کا بیا ہو ہوں کا بیا ہو ہوں کا بیا ہو ہوں کو بیا ہو ہوں کو بیا ہو ہوں کا بیا ہوں کا بیا ہوں کا بیا ہوں کو بیا ہو ہوں کو بیا ہو ہوں کو بیا ہو ہوں کا بیا ہو ہوں کہ بیا ہو ہوں کو بیا ہو ہوں کا بیا ہوں کو بیا ہو ہوں کا بیا ہوں کو بیا ہو ہوں کا بیا ہوں کا بیا ہوں کا بیا ہو ہوں کا بیا ہوں کا بیا ہوں کا بیا ہو ہوں کا بیا ہوں کا بیا ہوں کا بیا ہوں کیا ہوں کا بیا ہوں کیا ہوں کو بیا ہو ہوں کا بیا ہوں کو بیا ہو ہوں کیا ہوں کا بیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کو بیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کو کیا ہوں کی کو بیا ہو ہوں کیا ہوں کیا ہو کی کو بیا ہو کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ک

کہ ہرافظ جس سے قسم منعقد ہو جاتی ہے ایلا ، بھی منعقد ہوگا جیسے وابقد و ہالقد و جلال القد و عظمة القد و کہریا ، ابقد و ہا تی سب الفاظ جن سے قسم منعقد ہوگا اور ہرلفظ جس سے قسم منعقد نہیں ہوتی ہے جیسے وعلم القد لا اقر بک بینی قسم علم الہی کی کہ میں تجھ سے قربت نہ کروں گا یا کہ بک کہ میں بخھ سے قشم منعقد نہیں ہوتی ہے تو ایلا ، منعقد نہ ہوگا ورمن فع بیں لکھ ہے کہ ایلا ، کی سیال آپ کی اجمیت رکھتا ہے بیامام اعظم نے مقب رفر مایا ہے اور صاحبین کے بھوگا ورمن فع بیں لکھ ہے کہ ایل ، کی اجمیت رکھتا ہے بیامام اعظم نے مقب رفر مایا ہے اور صاحبین کے بزد کیہ جو و جو ب کف روکی اجمیت رکھا ہے بیتا تا رخانے ہیں ہے۔

ایل ، کر نے والا یوں ہی ہوتا ہے کے فرق میں جماع نہ کرنے پرفتم کھائی ہو ہیں آگر بدوں فرق میں وطی کرنے نے ھانت ہوتا ہونے قو سر اے اید ، کا مستوجب (ملک نہ ہوگا ایک مرو نے اپنی بیوی ہے کہا کہ والقد میر ہے بدن کی تھال تیرے بدن کی کھال ہے نہ چھوٹے گئ تو پیشخص مولی نہ ہوگا اس واسطے کہ س فتم میں بدوں جماع فرق کے فقط کھال چھوٹ سے ھانٹ ہوا جات ہوا ور اگر کہ کہ والقد میرا آلہ تناسل تیری فرق کو نہ چھوٹ کو لیے شخص مولی ہوگا اس وجہ سے کہ ایسے کلام ہے ترف جماع مرا وہوت ہا ور اگر کہا کہ والقد میرا آلہ تناسل تیری فرق کو نہ چھوٹے گا تو پیشخص مولی ہوگا اس واسطے کہ اس سے لوگوں کی مرا وجہ نے ہوتی ہو اور آگر اس نے صرف میں تھے موار جمائ نہ کی ہوتو مولی نہوگا جو اس کے ساتھے ہو یا اور جمائ نہ کیا تو قسم میں چھوٹا ہو جائے گا اور اگر

<sup>(</sup>۱) یا تھے ہے مصاحبت نہ کروں گا۔

<sup>(</sup>۲) ئىيۇندودىمولى نەتقاپ

کہا کہ اَ رمن وست '' بن ن فراز کنم یا کیسال پال بریں چنیں و چنال است پھر جارم ہینہ گورت سے جماع نہ کیا تو وہ بیک طلاق ہائے ہو جائے گی اس واسطے کہ عرف بیس اس سے جماع مراو ہوتا ہے اس واسطے اگر اس نے ساں کے اندر سوائے فرق نے اس سے جماع کیا توقتم بیس حافث شہوگا بیڈ قاوئی قاضی خان میں ہے۔

قتم کھائی کہ اگر میں نے بچھ سے قربت کی تو مجھ پر جج یاعمرہ صدقہ صوم مدی اعتاف

ا ً رعورت ہے کہا کہ انامنک مولی بینی میں جھے ہے اید ء کنندہ ہوں پس اگر اس ہے جھوٹ خبر دینے کی نبیت کی ہوتو فیما بینہ و بین امتد تعالی موں نہ ہو گالیکن قضاءُ اس کی تصدیق نہ 'ہوگی اور ً سراس نے ایج ب کی نیت کی ہولیعنی تحقیق ایل وکی نیت کی ہوتو قضاءُ فیما بنہ و بین القد تعالی دونو سطرح مولی ہوگا ہیں القدیریش ہے ورا گر کہا کہ جب میں تجھ ہے قربت کروں تو مجھ پرنماز و جب ہے تواس ہے مولی نہ ہوگا میکا فی میں ہے اتن ساعد نے امام ابو یوسیف ہے روایت کی ہے کہ اً سرکہا کدانند تعالی کے واسطے جھے پر واجب ہے کہ میں اپنا بیغاام اپنے کفارہ ظہار ہے آزاد کروں اگر میں اپنی بیوی فلاں ہے قربت کروں حالہ نکداس نے اس عورت سے ظہار کیا ہے یا نہیں کیا ہے تو اس سے وہ ایلا ،کرنے والا نہ ہو گا اور اگر کہا کہ میرا بدغد، م میر ہے گفار ہ ظہار ہے "زاو ہے اگر میں اپنی بیوی ہے قربت کروں تو وہ ایلاء کرنے وال ہوگا خواہ اس نے ظہار کیا جو یا شد کیا جواور آزاد کرنا اس کے کفار وظہار ہے کا فی جوگا اور اس کا مے مرادیہ ہے کہ درصور تیکہ وہ مظاہر ہو پھر اس نے بعدقتم مذکور کے عورت مذکورہ سے قربت کرلی ہوتو بیعنق اس کے کفارہ ظبارے کا فی ہوگا پھر ذکر مایا کہ جو بردہ بیوی ہے قربت کرنے پر "زاد ہوجا تا ہوتو الی قشم میں وہ مولی ہوگا اور جو بردہ کہ بدول دوس کے تعل کے 'زاد نہ ہوتا ہوتو ایک تشم میں وہ مولی نہ ہوگا ہیمجیط میں ہےاوراً سراینی بیوی سے کہا کہاً سرمیں تجھ سے قربت سروں یو تھے اپنے بستریر بار وَں تو تو طالقہ ہے تو وہ موں (\*) نہ ہوگا یہ فتاوی قاضی خان میں ہے اً سرعورت سے کہا کہا ً سرتو نے میری جنابت ے عنسل کیا عادامیکہ تو میری بیوی ہےتو تو طالقہ ثعث ہےاوراس قول کا اعاد ہ کیااوراس قول کو نہ جاتا اور بیٹورت حامد تھی اور قبل وضع حمل کے اس سے جماع نہ کیا چراس تفتیو سے جارمہینہ یا زیادہ کے بعد اس کے بچہ پید ہوا تو ایک طلاق بائنداس پر جارمبینے گزرنے کے باعث ہے واقع ہوگی اور بسبب وضع حمل کے اس کی عدت گزرجائے گی پھرا گراس کے بعد اس سے نکات کیا تو جائز ے اور پھر جانت نہ ہو گا بیافناوی کبری میں ہے اور اس طریق میں کہ اگر میں نے جھ سے قربت کی تو مجھ پر جی یا عمر ہ یا صدقہ یا صوم پایدی یا اعتکاف پاقتم پا کفارونتم وا جب ہے تو وہ موں ہوگا ورا گر کہا کہ مجھ پر تنائے جناز ہ یا مجد ہ تلاوت یا قر اُت قرآن یا ہیت المقدس میں نماز یا تنہیج واجب ہے تو وہ مولی نہ ہوگا اورا گر کہا کہ مجھ پرسور کعت نماز یامتنل اس کے جو ما دۃ نفس پر شاق ہوتی ہے واجب میں تو واجب ہے کہایلا ہیچے ہواورا گر کہا کہ مجھ پر واجب ہے کہاں مسکین کو بیدر ہم صدقتہ وے دوں یا میرا مال مسکینوں پر صدقہ ہے تو ایلا ﷺ نہ ہوگا اما 'تکہ اس کی نصدیق کی نہیت ہواورا گر کہا کہ ہرعورت <sup>(۱۱)</sup> کہ میں اس سے نکاح کروں تو وہ صالقہ ہے ق ا مام اعظم وا مام محذ کے نز دیک مولی ہو جائے گا بیاتی القدیر میں ہے اور اگر کہا کہ اگر میں تجھے سے قریت کروں تو جھے پرروز ہ ماہ محرم مثنا! و جب میں ہیں اگر وفت فتم ہے جار مہینے ہے پہلے بیرمہینہ گز رتا ہوتو ایلاء کرنے و لہ نہ ہوگا اور اگر جار مہینے ہے پہلے نہ گز رتا ہوتو

کے میں نے جھوٹ خبر کی نبیت کی تھی بیکدو وایا ء کرنے والاقرار دیا جائے گابال جبید گوا واقر اربی ہوں تو نبیس فاقہم۔

<sup>(</sup>۱) یعنی ایک سال تک بیوی کی طرف باتھ برز هاؤن نیکن اردو میں اس معنی پرایا! و نه بردگا۔

<sup>(</sup>٢) بلكه فقط شم بوگي-

<sup>(</sup>۳) کینی اگر بیوی ہے جار مینے تک قربت کرول آو بر قورت

موں ہوگا ہے بد تع میں ہے۔

ا گرچار بیو یوں ہے کہا کہ میں تم ہے قربت نہ کروں گاالا فلال بیا فلال ہے تو وہ ان دونوں ہے مونی نہ ہوگا:

ل الوّل مراویہ بے کہ جارمینے ہے کم زیانہ ہو بَکدا قبل و بینا ٹل۔

<sup>-</sup>UZ-1002 54 (1)

<sup>(</sup>۴) ليعن شم يه

<sup>(</sup>r) يعني وتت ًزر نه ير ـ

واجب ہوگا اورا یوا ، س قط ہوج نے گا اورا گراس نے ایک تو تین طاق دے دیں یا ہ ہم گئی یا مرتد ہو کر با مذہو تی تو زوں مزاحمت کے باعث ہوگا اورا گراس نے دونوں میں سے ک سے قربت ندک یہاں تک کہ جا رحمینہ گراس کے تو دونوں میں سے کا سے قربت ندک یہاں تک کہ جا رحمینہ گراس کے تو دونوں میں سے طاق واقع ہون گراس کے تو دونوں میں سے طاق واقع ہون اختیار کر سے اورا گر میں ایک فیصل قربات ان دونوں میں سے ایک سے حق تا ہم ایک مشخص کرنا جا ہاتو اس کو بیا ختیار نہ ہوگا چنا نہوگا ہے۔ جا بیک کے مقصن کرنا جا ہاتو اس کو بیا ختیار نہ ہوگا چنا نہوگا چنا کر اس نے ایک کو مین کی اور پہر جا رہا ہے تو اس کو بیا ختیار نہ ہوگا چنا نہ ہوگا چنا ہوگا ہو تا ہوگا ہے۔ جس کو مین کر اس کے تاکہ کی کہ دونوں میں سے اس کا کہ بیاں تک کو اور وہ ہو ہو گا ہر مرد نذکور نے دونوں میں سے کسی ایک پر طلاق واقع نہ کی یہاں تک کہ دور چار مینے کر رہے تو دوسری پر بھی طلاق واقع ہوگا اور دونوں اس مرد سے بیک طلاق ہا کہ یہ کہ اور پیر ظاہر الروا یہ عظم سے سے بہ جوا تھی گی اور پیر ظاہر الروا یہ عظم سے سے بہ جوا تھی گی اور پیر ظاہر الروا یہ عظم سے سے بہ جوا تھی جو سے بیک طلاق ہا کہ ایک کو تا ہوگا ہوں ہیں ہے کہ علی گی اور پیر ظاہر الروا یہ عظم سے سے بہ جوا تھی جو سے دونوں میں ہے کہ علی گی اور پیر ظاہر الروا یہ عظم سے سے بہ جوا تھی جو سے بیک طلاق ہا کہ دونوں کی ہوئے کی اور پیر طابر کی جو سے بیک طلاق ہا کہ کے دونوں کی ہوئے کہ کہ دونوں کی دونوں کی ہوئے کہ کہ دونوں کی دونوں کی دونوں کی کہ دونوں کی کے دونوں کی دونوں کی

اً کر دونو کور نئیں دونوں مدتوں کے ٹزرنے پر ہائنہ ہو گئیں پھر دونوں سے ساتھ ہی نکاح کرلیا تو دونوں میں ہے ایک ے مولی ہوگا اور اگر دونول ہے آئے چیچے نکائ کیا تو دونول میں ہا کیا ہے مولی ہوگا اور پہلی جس سے نکاح کیا ہے وہ بسبب سبقت کیا تا یا بوجہ متعمین کرنے کے متعمین نہ ہو گی لیکن جب اوں کے نکات کے روز سے جا رمہینہ گزریں گے تو و وبسبب سبقت مدت ا یوا ء کے پہلے ہائند ہوجا کیں گی پھر جب اس کے ہائند ہوئے ہے جا رمہینہ اور گزریں گے تو دوسری بھی ہائند ہوجائے گی سے کا فی میں ہے اور اگر اس نے کہا کہتم دونوں میں ہے ک ہے قربت نہ کروں گا تو دونوں ہے مولی ہو جائے گا بھرا کر جا رمہینہ گزر گئے اور اس نے کسی ہے قربت ند کی تو دونوں یا ئند ہوجہ عیں گی اورا گر دونوں میں ہےا بیک ہے قربت کی تو دونوں کا ایلاء باطل ہو جائے گا اور کفار وقسم وا جب ہوگا میسراخ الو ہات میں ہےاور گرفشم کھائی کدا پی زوجدا پی یا ندی ہے یا پنی زوجہ واجنبیہ ہے قربت نہ کروں گا تو جب تک که اجنبیہ بیابا ندی ہے قربت نہ کرے تب تک مولی نہ ہوگا اور جب ان ہے قربت کرلی تو مولی ہوج ئے گا اس واسطے کہ بعد اس کے زوجہ ہے قربت کرنا ہوں کفار ہ کے ممکن نہ ہوگا میا ختیار شرح مختار میں ہے ایک شخص نے اپنی بیوی واپنی باندی ہے کہا کہ والقدمين تم ہے ایک ہے قربت نہ کروں گا تو موں نہ ہو گا الا اس صورت میں کہ اس نے اپنی بیوی کوم را دلیے ہواورا گراس نے ایک ہے قربت کی تو جائے گا اورا گراس نے باندی کوآ زا دکر کے اس سے نکاح کرلیا تو بھی مولی نہ ہوگا اورا گر کہا کہ وابتد میں تم میں ہے کئی ہے قربت نہ کروں گا تو استحسانا وہ حرہ زوجہ ہے مولی ہوگا بیشرح جامع کبیر حصیری میں ہے اور اگر کسی کی دو ہویاں ہیں جن میں ہے لیک باندی ہواور اس نے کہا کہ واللہ میں تم دونو ں ہے قربت نہ کروں گا تو دونو ں ہے مولی ہو جائے گا پھر جب دو مہینہ ً مزرے اور اس نے کسی ہے قربت نہ کی تو باندی ہائنہ ہوجائے گی پھر جب اور دومہینے ً زرے ہدول قربت کے توحرہ بھی ہائنہ ہو جائے گی اور اگر کہا کہ واملد میں تم ہے ایک ہے تربت نہ کروں گاتو ایک غیر معین سے ایلا ،کرنے والا ہو جائے گا اور اگر اس نے وومہبینہ گزرنے ہے پہلے کسی ایک کومعین کرنا جا ہا تو نہیں کرسکتا ہے اورا گر دومہبینہ بلاقربت گزر گئے تو با ندی ہوی ہا سندہو جائے گی اور از سرنوحرہ کی مدت ایلاء شروع ہوگی پھرا گرچار مہینے گزرے اور اس نے قربت بند کی تو حروبا سُند ہو جائے گی اور اگرہ و مہینے گزرنے ہے ہیں باندی مرکی توقتم کے وقت سے ایلاء کے واسطے حرومتعین ہوجائے گی سے بدائع میں ہے اورا اُرفیل مدت کے ہاندی آزاد ہو سنی تو اس کی مدت مثل مدت حرہ کے ہوجائے گی ہیں جب وقت قسم ہے جورمہینہ گزر گئے تو دونوں میں ہے ایک ہائنہ ہوجائے گی اور اس کوا ختیار ہوگا کہ جس کو جا ہے متعین کرے اور اگر باندی بعد بائنہ ہونے کے آزاد ہوئی بھراس سے نکاح کیا تو باندی کے بائند

ا الركبامين فيتم دونوں ميں ہے ایک ہے تربت كي توتم ميں ہے ایک جھے پرمثل پشت ميرى مال كے:

ا اً راس نے یوں کہا کہ بیس تم میں ہے ایک ہے قربت کروں تو دوسری مجھ پرمتنی پشت میری مال کے ہے تو وہ ان میں ہے ایک سے مونی ہو گا پھر جب دومہینہ گز ریں گے تو ہاندی ہائنہ ہوجائے گی اور حرہ کا ایل ، باطل ہوجائے گا اور اگر دونو ے عورتین حرہ ہوں اور اس نے کہا کہ اگر میں نے تم میں ہے ایک ہے قربت کی تو دوسری جھے پرمثل پشت میری مال کے ہے تو و و ایک ہے مونی ہوگا پھرا گرچ رمہنے گزر گئے تو ان میں سے بیک بہب یا اے کے بائند ہوجائے گی اور اس کے تعیین کا اختیاراس مولی کو ہوگا پھر اً ہراس نے ان دونوں میں ہے کی ایک کے حق میں طلاق کی تعیمین ندگی یا ایک کے حق میں تعیمین کی اور دوسرے جا رم ہیئے ٹر ر گئے تو اور کوئی طلاق واقع نہ ہوگی اور اگر کہا کہ اگر میں نے تم دونوں میں ہے ایک سے قربت کی تو وہ میرے او برمثل پشت میری وں کے ہے تو ایلاء باقی رہے گا اور ای طرح اگر اس نے کہا کہ گر میں نے تم میں سے ایک سے قربت کی تو تم میں سے ایک مجھ پرمثل پشت میری ماں کے ہے تو بھی یہی تھم ہے بیدکا فی میں ہےاور گراس نے کہا کہ میں نے تم دونوں میں سےایک سے قربت کی تو تم میں ہے ا کیں مجھ پرمثل پشت میری مال کے ہے پھر وو مہیئے گز رہے ہے ن میں جو با ندی بیوی ہے وہ یا بند ہوگئی تو آز اوعورت ہے ایلا ، جنوز ، تی رہے گا چنا نچیا آس بوندی کے ہائند ہونے کے وقت سے کہاور جا رمینے گزر گئے تو آزادہ بھی بائند ہوجائے گی اورا آس بوندی دو آ زادہ بیوی دونوں ہے کہا کہ اگر میں نے تم میں ہے ایک ہے قربت کی تو دوسری حالقہ ہے تو ایلاء کرنے وال ہوجائے گا چرجب دومسنے ّزرجا نمیں گے تو یا ندی یا ئندہوجائے گی اورحرہ سے ایلاءسا قط نہ ہو گا گرحرہ کے حق میں ایلاء کی مدت یا ندی کے با ئندہو کے ے وقت سے معتبر ہوگی چن نجیدا گر ہاندی کے ہائد ہوئے کے وقت سے اور جا رمہینے گزرے اور ہنوز ہاندی عدت میں ہے قرح ہ اس ہوجائے گی اس واسطے کہ حروقر بت کر نابدول با ندی کے طلاق دیے ممکن نہیں ہے لیکن اگر اس مدت کے گرز رنے ہے بہیر با ندی کی عدت ً بزر کنی تو آزادہ سے ایل ء ساقط ہو جائے گا کیونکہ باندی چونکہ کل طلاق نہیں رہی اس واسطے بدوں کسی امر کے رزم سنے کے و در ہ ہے قربت کرسکتا ہے اورا گر دونوں عور تنب آ زا دہ بول تو جا رمہیئے گز رنے پرایک با ئند ہوجائے گی اورشو ہر کو بیان کا اختیار دیا ج ئے گا اور دوسری جو ہاتی رہی اس ہے ایوا ء کرئے و ں ہوجائے گا پھرا گر جار مہینے دوسرے گزرے ورہنوز پہلی عورت عدت میں ہے تو دوسری مطلقہ ہوجائے کی ور شہیں۔

اگر مندرجه بالاصورت میں شو ہرنے کچھ تعین نہ کیا تو اس کی مزید صورتیں:

ا اگر شو ہر نے کسی کے حق میں بیان نہ کیا یہاں تک کہ اور جار مبینے گزر گئے تو دونوں بائند ہوجا تھیں گی اورا کر باندی وسز وودو ہیو یوں ہے کہا کہ اگر میں نے تم دونول میں ہے ایک ہے قربت کی ایک صالقہ ہے تو وہ ایک ہے مولی ہوگا اور دومہینے گزرنے پر ہاندی ہ ئند ہو جائے گی پھراس کے بائند ہونے کے وفت ہے اً سراور جا رمینے گزر گئے تو آزاد ہ بھی یا ئند ہوجائے گی جاہے باندی مذکورہ عدت میں ہو یا نہ ہواس واسطے کہ بدول کسی چیز کے لازم آئے وہ حرہ ہے وطی نہیں کرسکتا ہے اس واسطے کہ جزاءان دونوں میں ہے ایک کی حد ق ہے اور پہبی کی عدت گزرنے برطلاق اس کے حق میں متعین ہوگئی جوک طلاق باتی ہے اور اسی طرح اگر دونوں عور تیس آزادہ ہوں تو بھی یہی تھم ہے بارا تنافرق ہے کہ ہائے ہوئے کی مدت جا رمہینے ہوگی اوراگر دونوں ہے کہا کداگر میں نے تم میں سے ایک ہے قربت کی تو دوسری طالقہ ہے تو دونول ہے! بیلاء کرنے وال ہو گا اور ان میں جو باندی ہے وہ دومہیئے گزرنے پر طابقہ ہو جائے گی اور اگر پھر دو مینے ً زر گئے اور بنوز یا ندی عدت میں ہے تو آزادہ طابقہ ہوجائے گی اورا گر یا ندی کی عدت اس سے پہیے ً مزر گئی توحرہ پر پچھھ دل ق واقع نہ ہوگی اورا گر دونوں ''زاد ہ ہوں تو جارمبینے گز رنے کے بعد دونوں ہائند ہوجا کمیل گی اورا گراس نے یوں کہا کہا گرمیں نےتم میں ہے سسی ایک ہے قربت کی تو ایک تم میں ہے طالقہ ہے تو وہ دونو ں ہے ایدا ءکر نے و لہ ہوجائے گا اور باندی بعد دومہیئے گز رنے کے طاقہ ہو جائے گی پھر جب دومہینے گزریں گےتو آزادہ بھی طالقہ ہو جائے گی جا ہے باندی اس وفت عدت میں ہویا نہ ہواورا گر دونوں "زادہ ہوں تو چارمہیئے گزرجانے سے ہرایک بیک طلاق ہو ئندہوجائے گی ورا گراس نے دونوں میں ہے سی سے قربت کربی تو جانت ہوجائے گائیئن طلاقی فقط ایک واقع ہوگی وروہ غیرمعین خطور پرکسی ایک پرواقع ہوگی اورتشم باطل ہوجائے گی یعنی <sup>(۱)</sup> سےاس کا اثر نہ ہوگائیئن اً رس نے یوں کہا کہا گرمیں نے تم میں ہے ایک ہے قربت کی تو وہ طالقہ ہے قرالیں صورت میں اً برسی ہے قربت کی تو وہ صافتہ ہوجائے گی اور بنوزنشم باطل نہ ہوگی چنانچے اگر اس نے دوسری عورت ہے قربت کی تو وہ بھی جا بقہ ہوجائے گی بیشرح جامع کبیرهیسری میں ہے۔ ''رکسی نے اپنی بیویوں ہے کہا کہ واملہ میں اس <sup>ک</sup>ے یا اس ہے قربت نہ کر وں گا پھرمدت گز رگئی تو دونوں ہائنہ ہوجا نمیں گ یفصل مما دید میں ہے اور اگر بوں کہا کہ اگر میں نے اس سے قربت کی اور اس سے تو بیہ بمنزلہ اس قول کے ہے کہ اگر میں نے تم دونو ں ہے قربت کی بیٹنی ان دونوں ہے ایلا ءکرنے وا 1 ہوگا اورا گراس نے بیوں کہا کہا گرمیں نے اس ہے قربت کی پھراس ہے تو ا یں ،کرنے والا نہ ہو گا بیمعراج ابدرا ہی میں ہے ایک تخص نے اپنی بیوی ہے ابدا ء کیا پھر س کوایک طلاق بائن وے وی پس اگر ولت اپیا ء ہے جارمہینے گز رےاور ہنوز وہ عدت طرق میں ہے تو بسبب ایلا ، کے س پر دوسری طلاق واقع ہوگی اورا گرایلاء ک مدت گزرنے سے پہنے وہ عدت طل ق میں ہے تو بسبب ایدا ء کے اس پر دوسری طلاق واقع ہوگی اور اگر ایلاء ک مدت گزرنے ہے سے وہ عدت سے خارج ہوگئی ہوتو بسبب ایوا ء کے کوئی طلاق واقع نہ ہوگی ایک مرد نے اپنی بیوی ہے ایلا ء کیا پھراس کوطلاق دے دی پھراس سے نکاح کرنی ہیں اگرایلاء کی عدت ًز رئے ہے پہلے اس سے نکاح کیا ہے تو ایلاء ویسا ہی ہوتی رہے گا چنانجہ اگر و قت ایدا ء ہے چے رمہینے بلا وطی گز ر گئے تو ایدا کی وجہ ہے اس پر یک طلی ق واقع ہو گی ور سر بعد انقضائے عدت کے اس ہے نکاح

ا وقت پراس کی تعیین کا ختیار شو برکوهوگا۔

مع قولداس سے اور توسیاس سے بعنی دوعور تو کی طرف اش رہ کیا اول اس عورت کی طرف پھراس دوسری کی طرف

<sup>(</sup>۱) في الحال كفاره دينا يزيد

<sup>(</sup>۲) ایک یائن۔

کیا تو پیلا وقو رہے گائیکن مدت بیل و وفت نکال ہے معتبر ہوگی ایک مرد نے اپنی بیوی ہے ایل و کیا گلر قبل اس کے س کو کیک طلاق ہوئن دے چکا تھا تو بیلہ مکر نے والہ مند ہوگا میرفتا وی قاضی خان میں ہے۔

ا گرمطقہ جعیہ ہے ایدا ءکیا تو موں ہوجائے گالیکن اً سرمدت گزرنے سے پہنچاس کی عدت طن ق گزر آئی تو ایدا ء سرقط جو جائے گا بیسراج الو ہاج میں ہےاورا گریسی نے اپنی بیوی ہے ایلاء کیا پھر مرتذ ہو کر دارالحرب میں جاملا پھر چار مہیئے مزر گئے ق بسبب پیلاء کے ہائنہ نہ ہوگی کیونکہ بسبب مرتد ہوئے کے ملک زائل ور بینونٹ واقع ہو چکی اگر چہ مرتد ہونے کی وجہ ہے اید ءو ظہار باطل ہونے میں دورو بیتیں ہیں مگرمختا ریجی رویت ہے جوہم نے ذکر کی ہے ایک مرد نے اپنی بیوی کی طد ق بحک قشم کھائی کہ میں اس کوحد ق نہ دوں گا پھر اُس عورت ہے ایل ء کیا اور مدت ایل مگز رگئی تو مرو ند کورجا نث ہوگا ور س پر ایک حد ق بوجہ ایلہ و نے اور دوسری حد ق بوجہ قشم کے واقع ہوگی اور گر س نے قشم کھائی جا انکہوہ عنین ہے پس قاضی نے دونوں میں تفریق کر دی تو مختار قول کےموافق بوجیشم مذکورہ کےعورت برحد ق واقع نہ ہوگی ہے تا تار خانبے میں ہے لیک غلام نے اپنی آ زاوہ بیوی ہے ایلاء کیا پھروہ آزاد ہ بیوی اس غلام کی مالک <sup>()</sup> ہوگئی تو ایوا ء ہاتی شدرہے گا اورا گراس عورت نے اس غلام کو بیچ کردیویو آزاد کر دیو بھراس غلام نے س عورت سے دوبارہ نکاح کیا تو ایوا وس بق عود کرے گا بیظہیر میدین ہے اور گرینی بیوی ہے کہا کہ وامتد میں تجھ ہے دومہینے و دو مہینے قربت نہ کروں گا تو یل ءکرنے و لا ہوجائے گا اور س طرح سُر کہا کہ وامتد میں تجھے ہے قربت نہ کروں گا دومہینہ و دومہینہ بعدان دومہینوں کے تو بھی یہی علم ہے اورا گرعورت ہے کہا کہ والقدمیں تجھ ہے دومہینے قربت نہ کروں گا پھرروز تھم کر کہا کہ و لقدمیں تجھ ے دومہینے بعد یہیے دونوںمہینوں کے قربت نہ کروں گا تو ایلاء کنندہ نہ ہوگا اورا تی طرح اگر کہا کہ دابتد میں تجھ ہے دومہینے قربت نہ کروں گا پھر یک سرعت تو قف کرنے کہا کہ والقدیس تجھے دومہینے تربت نہ کروں گا تو بیلء مرنے والا نہ ہوگا ورا گر کہا کہ والمتدمین تجھ ہے قربت نہ کروں گا دومہینے اور نہ دومہینے تو این ء کر ہے و یا نہ ہوگا بیسراج ابوہائی میں ہے اورمنتقی میں لکھا ہے کہ " کر کہا کہ میں تجھ سے جارمہینے وطی نہ کروں گا بعد جا رمہینے کے تو وہ ایدا ءکرنے والا ہوگا گویا اس نے یوں کہا کہ و لقد میں تجھ سے سمجھ ممہینے وطی نہ کروں گا اورا اً سرکبر کہ والقد میں جھے ہے وو مہینے اپنی دو مہینے کے قربت نہ کروں گا تؤیہ بھی ایل ء ہے اور ابن ساعد نے امام ابو پوسف ہے روایت کی ہے کہ بیک مرد نے کہا کہ والقد میں تجھ ہے قربت نہ کرول گا جار مہینے ایا ایک روز پھر تی دم کہا کہ ویند میں تجھ ہے اس روز قربت نه کرول گاتو و ہ ایلاء کرنے والے ہو گا پیمجیط میں ہے۔

یعن ہو ہتم کھا کی کہ اگر میری طرف سے اس برطرات و اقع ہو تو میں القدے۔

ع اقول اس میں تامل ہے اصل عبارت میہ ہوالدہ لا اطاف اربعۃ اشھر بعد اربعۃ اشھراوروجہ تامل ہے کہ اور اس کے معنی یہ بیل کہ چار مہینے کے بعد ایر البیخ تشم ہے اور اس تامل کار فع یہ ہے کہ ایکھی سے ایلا ایشروع جوج سے گااور اضافت مذکور ہوس ہے کہ مر۔

<sup>(</sup>۱) کی سبب ملک ہے۔

ے کی مہینہ تو طاقہ ہے اگر میں بچھ سے قریت کروں تو بھی یمی تھم ہے بیشرح سمخیص جامع کبیر میں ہے اور شرح طی وی میں مکھ ے کے میرے تیرے ساتھ قربت کرنے سے پچھ پہلے تو جانقہ ہے تو وہ ایلاء کرنے والے ہوجائے گا پھرا گر اس سے قربت کرلی تو قربت کرتے ہی باقصل طلاق واقع ہوجائے گی اورا <sup>ا</sup>مراس کوچار مبینے چھوڑ دیا تو بسبب ایلاء کے یا ئندہوجائے کی میتا تار**خ**انیہ میں ہے اورا کراپی دوعورتوں ہے کہا کہتم دونوں بسہ طلی قاطہ ہوا یک مہینے قبل اس کے کہ میں تم ہے قربت کروں تو مہینہ گزرنے ہے یہ وہ دونوں ہے ایل پاکنندہ نہ ہوگا پھرمہینہ گزر جائے پر دونوں ہے مولی ہوجائے گا پھر اگر دونوں کو جا رمینے حجوڑ دیا تو دونوں ہ ننہ ہوجا میں گی اورا اً پر دونوں ہے قربت کی تؤ ہرا کیک بسہ طلاق یا ئنہ ہوجائے گی اورا اً براس نے ان دونوں میں سے ایک ہے لبل مہینہ گز ر نے کے قربت کی یا دونوں ہے قربت کی تو ایل ، باطل ہو گیا اور اگر بعدمہینہ گز ر نے کے ایک ہے قربت کی تو اس ہے ایلاء س قط ہو گا اور دوسری ہے ایلا ، باقی رہے گا پھرا گر اس نے دوسری ہے بھی قربت کی تو دونوں بسہ طلاق طالقہ ہو جا نمیں گی اور اس طرے اگریوں کہا کہتم دونوں طالقہ مکث ہوا یک مہینے قبل اس کے کہ میں تم ہے قربت کروں تو بھی یہی حکم ہے میشرح جامع کبیرهیسری میں ہےاورا گراپنی بیوی کے ساتھ قربت کرنے پراپنے غاام آزاو ہوئے کی قشم کھائی بھراس غلام کوفرو خت کیاتو ایلاء ساقط ہوجائے گا پھرا گرفبل قربت کرنے کے وہ غلام اس کی ملک میں عود کرآیا تو پھر ایل ءمنعقد ہوجائے گا اورا گر بعد قربت کرنے ئے اس کی ملک میں '' گی تو ایل ءمنعقدنہ ہوگا اورا کر بوپ کہا کر میں نے تجھ سے قربت کی تو میرے بید دونوں غلام آ زاد ہیں پھر دونوں میں سے کیپ مرٹن یا اس نے ایک کوفر و خت کر دیا تو ایل ء ہاطل نہ ہوگا اورا اُسراس نے دونوں کوفر و خت کر دیا یا دونوں مر گئے خوا ہ ساتھ ہی یا '' گئے چھے تو ایلہ وساقط ہوجائے گا پھرا گر بت کرنے کے ان میں سے ایک غلام اس کی ملک میں آگی خواہ کسی وجہ سے ملک میں '' یا ہوتو ایل ومنعقد ہو جائے گا پھراگر دوسرابھی اس کی ملک میں '' گئی تو سبے غلام کے ملک میں آئے کے وفت ہے ایلا ء کا اعتبار ہوگا اوراً سرکہا کہا گرمیں نے تچھ ہے قربت کی تو مجھ پرا ہینے فرزند کی قربانی واجب ہے تو وہ ایل ءکر نے والا قرار دیا جائے گا ہے مراخ

ر کہا کہ بیغلام آزاد ہے اگر میں اس کوخر بیروں یا فلا ل طالقہ ہے اگر میں اس سے نکاح کرو**ں**:

ا ا ویکرائمڈٹ وطل تھبرایا۔

کنندہ نہ تھا کہ بدوں کوئی ہات لازم آئے کے وہ وطی کرسکتہ تھا پیظہیر ہے ہیں ہے اور نیا بڑھ میں لکھا ہے کہ اکر اس نے کہا کہ والقہ میں تجھ ہے قربت نہ کروں گا بھرا ایک روز گز را بھرا مرد لہ کور نے کہا کہ والقہ میں تجھ ہے قربت نہ کروں گا بھرا ایک روز گز را بھرا مرد لہ کور نے کہا کہ والقہ میں تجھ ہے قربت نہ کروں گا بھر ایک طلاق ہا تہ ہوں کے چنانچہا گرچ رصیفے ٹر رگئے تو بیک طلاق ہا تند ہوجائے گ بھر جب ایک روز اور گز رے گا تو وسری طلاق وہ تع ہوگی بھر جب ایک روز اور گز رے گا تو تیسری طلاق پڑ کرعورت نہ کورہ ب طلاق ہا کند ہوجائے گا تہ تیسری طلاق ہا کہ ایک دور اور آئر ایک دور ایک اس کے واسطے حلال نہیں ہو سکتی ہو اور آئر اس نے بعدان قسموں کے عورت سے قربت کی تو اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے اور آئر اس نے بعدان قسموں کے عورت سے قربت کی تو اس پر تین کھارے۔ زم تا نمیں گے بیتا تار خانیہ میں ہے۔

اگرا بی عورت ہے کہا کہ واللہ میں جھے ہے قربت نہ کروں گا ایک سال تک الا ایک یوم تو مسکہ:

ا گر کی نے ایک جلسہ میں تین مرتبہ اپنی بیوی ہے یہ ء کیا یعنی کہا کہ واللہ میں ہتھے ہے قربت نہ کروں گا واللہ میں ہتھے ہے قربت نہ کروں گاوامند میں تجھے ہے قربت نہ کروں گا ہیں اً سراس نے ایک ہی لفظ کی تکرار کا قصد کیا ہے تو ایلا ،واحداورتشم بھی ایک ہی ہوگ اورا گروس نے کچھنیت نہیں کی تو ایدا ءا یک اورتشم تین ہوں گی اورا گرتشد پدو تغدیظ کی نبیت کی ہوتو ایدا ءایک ورتشم تین ہوں گی بیامام اعظم وا مام ابو بوسف کا قول <sup>(۱)</sup> ہے بھر واضح ہو کہا یلا ، جا رطرح پر ہے ایک کم یلا ،اورایک قتم جیسے وائند میں تجھ ہے قربت نہ کروں گا اورا پلاءوو ورفتم دواوراس کی بیصورت ہے کہ اپنی عورت سے دوجلسہ میں ایلاء کیا یا کہا کہ جب کل کا روز سے تو وابند میں جھے ہے قربت نہ کروں گا اور جب برسول کا روز آئے تو والقد میں تجھے ہے قربت نہ کروں گا اورا بلا ،وا حداورتشم دواور یہی مسئد ا ختل فی ہے جن نچہا گراس نے ایک ہی مجلس میں کہا کہ والقد میں تجھ سے قربت نہ کروں گا وابقد میں تجھ ہے قربت نہ کروں گا اور تغلیط کی نیت کی تواہام اعظم وامام ابو بوسف کے نز دیک ایل ءایک اورتشم دوہوں گی حتیٰ کدا ً سراس نے جارمہیئے گز ر نے تک قربت نہ کی تو ہ سند بیک طلاق ہوگی وراگر قربت کر لی تو دو کفارے لہ زم آئیں گے اور دوایلا ءاور ایک تشم جیسے اپنی عورت ہے کہا کہ ہر ہار کہ تو ن وو گھروں میں داخل ہوئی تو والقد میں تجھ ہے قربت نہ َروں گا لپسعورت ان دونوں میں ہے ایک دار میں داخل ہوئی یا دونوں میں ا یک ہار داخل ہوئی تو بیددوا بلاءاور ایک قشم ہے چنا نچہ ایل ءاول پہنے داخل ہونے پراور دوسرا دوسرے داخل ہوئے پر منعقد ہوگا یہ سراج الوباخ میں ہےاورا گرکہا کہ والقدمیں تجھ ہے قریت نہ کروں گا ایک سال الا ایک پوسکم تو بیروز " خرسال میں ہے کم کیا جائے گا اور اس برا تفاق ہے پاس وہ مولی ہوگا ایک مرد نے اپنی بیوی ہے کہا کہ واللہ میں ایک سال تجھ سے قربت نہ کروں گا پھر جب جار مینے گزرے اور وہ بیک طلاق بائند ہوئی پھراس ہے نکاح کیا پھر جب جار مبینے گزرے اور وہ بائند ہوئی تو پھر نکاح کیا تو پھر سے بائندند ہوگی اس واسطے کہ سمال میں ہے جا رمہینے ہے کم باقی رہ گئے ہیں بیرعانیۃ البیون میں ہےاورا گرا بی عورت ہے کہا کہ واللہ میں تجھ ہے قربت نہ کروں گا ایک سال تک الا ایک یوم تو ہمارے اصحاب ثلاثہ کے قول میں وہ فی الحال مولی نہ ہو گا اور امام زفر '' کے بزویک فی الحال مولی ہوجائے گا پس ہمارے نز دیک اگر سال گزرگیا اور کسی دن اس نے اس عورت ہے قربت نہ کی تو اس پر کفارہ لازم نہ ہوگا اورا گرایب کہا پھراس ہے کئی ایک روز قربت کی تو دیکھ جائے گا کہا گرسال مذکور میں سے جا رمبینے یا زیادہ ہا تی رہ گئے

ع حلالہ مشہور ہے کہ عورت سدطلاقہ کی دوسرے مرد سے نکات کر کے بعد وطی کے حل ریعنی اس لائق ہو تی ہے کہ خالی ہو کہ مرداول اس سے نکات کر سکتا ہے۔ ع قول ایک ایلاء بیعنی ایک قتم ہے ہے کہ ایلاء معتم جمع ہوئین دانوں میں سے ہرایک کی تعدادا یک ہی ہودعی ہذا الاقیاس ہاتھی اقسام مجھو۔

<sup>(</sup>۱) بخلاف تول ام محرّ کے۔

بین قومولی ہوج نے گا اور اگر کم ہی رہے ہوں تو مولی نہ ہوگا اور سابی اختا، ف اس مشدیل ہے کہ اگر اپنی بیوی ہے ہی کہ و تشریح سے قربت نہ کروں گا ایک س س تک الا ایک ہار پس تھم اختلافی ند کوراس میں بھی جاری ہے گرا تنافرق ہے کہ اللہ یک روز کے بین قریح صورت میں جب اس نے س ل کے اندر عورت ہے کی روز قربت کی اور س ل میں سے جار مہینے یا زائد ہی قروگ و گئے بین قرجب تک اس روز آفا ہے فروب نہ ہوجائے تب تک و و مولی نہ ہوگا اور ایوا ، کی مدت اس روز آفا ہے گا اور وطی سے فارغ ہوئے کی اور الا ایک ہار کہنے کی صورت میں ایک ہار جماع سے فارغ ہوئے کے بعد ہی سے بدافسل موں ہوجائے گا اور وطی سے فارغ ہوئے ہی ایل ، کی مدت پڑ و ع ہوجائے گی ہے بدا کھیں ہے۔

ا کراینی دوعورتوں ہے کہا کہوالقد میں تم ہے قربت نہ کرونگاالا ایک روز کہ جس میں تم ہے قربت کرونگا: ا ً ہراس نے کوئی مدت معینہ بیان ندکی مطلق جھوڑی مثالا کہا کہ والقد میں تجھ سے قربت نہ کرہ ں گا الہ ایک روز تو جب تک اس ہے ایک روز قربت ندکرے تب تک مولی ند ہوگا کھر جب قربت کر لے گا تو مولی ہوجائے گا اورا ٹر کہا کہ ایک سال الا ایک روز کہ جس میں میں تجھ سے قربت کروں گا تو بھی مولی نہ ہوگا اوراسی طرح اگرا ہے استثناء کے ساتھ مدیت مطلق جھوزی تو بھی بہی تھم ہے یہ فتح ابقد پر میں ہے اورا اً ہرا بنی دوعورتوں ہے کہا کہ والقد میں تم سے قربت نہ کروں گا ایا ایک روز کہ جس میں تم قربت کروں گا تو اس قشم ہے وہ بھی مولی شہوگا پس اگراس نے ان دونوں ہے دوروز جماع کیا تو دوسرے روز آفتا بغروب ہوئے پر ے نث ہوج ئے گا اور اگر کہا کہ واللہ میں تم سے قربت نہ کروں گا ال ایک روزیا اله ایک روز میں یا الا روز واحد کہ جس میں تم ہے قربت کروں گایاالاروز واحد میں کہ جس میں تم ہے قربت کروں گاتو مولی شہوگا یہاں تک کہ ایک روزان دونوں ہے قربت کرے بچر جب بہروز گزرے گاتو دونوں ہے ایل ءکرنے والا ہوجائے گا یسبب ایل مکی ما، مت یونی جائے کے اورا گر دونوں ہے دوروز متفرق میں قربت کی مثلۂ ایک ہے ہروز جمعرات اور دومری ہے ہروز جمعہ قربت ک تو جائے ہوجائے گا اورتشم ساقط ہوجائے گی ور اسی طرح اً سر دونوں ہے ہروز جمعرات پھر دونوں ہے ہروز جمعہ قربت کی تو بھی بہی تھم ہے دراً سر دونوں ہے ہروز جمعرات قربت کی پھرایک سے بروز جمعہ قربت کی تو جس ہے بروز جمعہ قربت نہیں کی ہے اس سے ایلاء کر نے والہ جوجائے گا اور جس سے قربت کی ہے اس سے ایوا ، سماقط ہو جائے گا اور اگر بروز جمعرات ایک سے قربت کی اور بروز جمعہ دونوں ہے قربت کی تو جس سے جعرات کوقر بت نہیں کی ہےاس ہے ایلاء کرنے والا ہو جائے گا جبکہ بروز جمعہ آفتاب غروب ہو جائے اور جس ہے جمعرات کو قربت کی ہے اس سے ایوا ءسا قط ہو جائے گا پھر جس ہے جمعر ہے کوقربت کی تھی اگر اس کے بعد س سے پھر قربت کی تو حانث نه بو گا اورا اً رومری ہے قربت کی تو جانٹ ہوجائے گا اور دونوں ہے ایلاء ساقط ہوجائے گا اور اگر دونوں میں ہے ایک ہے جہارشنبہ ے روز قربت کی اور دونوں ہے جمعرات کے روز وطی کی تو جمعرات کا روز اشٹناء کے واسطے متعین ہو گا پھراگر دوسری بیوی ہے جمعہ کے روز قربت کی تو جانٹ ہوجائے گا اورنشم ساقط ہوجائے گی اس واسطے کہ سوائے روز اشٹناء کے دونوں سے قربت کرنا پریا گیا اور ا اً رروز جمعہ کے ای محورت ہے قربت کی جس ہے جہار شنبہ کو قربت کی تھی تو جانث نہ ہو گا اس واسطے کہ شرط پہنٹی کہ دونو ں سے قریت کر نے نہ یہ کہ ایک سے حالا نکہ اس نے ایک ہی ہے دوم تبہ قربت کی پس ایلاء اس عورت کے ساتھ جس سے جب رشنبہ کو

قربت نہیں کی تھی باقی رے گا اوراگرا بنی دوعورتو ں ہے کہا کہ وابتد میں تم ہے قربت نہ کروں گا ایا ہروز جمعر ت تو جب تک جمعرات

کا روز گز رنہ جائے تب تک ایلاء کنندہ نہ ہوگا پھر بعد جمعرات کے وہ مولی ہوگا اور اگر اس نے بیوں کہا کہ ال کسی جمعرات کوتو وہ بھی

من نه جو گا بیش ن جامع کیبر تعیم ک میں ہے۔

كها والقد ميں تجھ ہے قربت نه كرونگا يہاں تك كه ميں تيراما لك ہول يا تيرے كى نكڑے كا ما لك ہوں:

ا اً را کیک صحف کی بیوی کوف میں ہے اور وہ بھر ہ میں ہے ہیں اس نے کہا کہ والقدمیں کوف میں داخل شہوں گا تو وہ ایل ء کنندہ شہو گا ہے بدا ہے تیں ہےاورا ٹرنسی نے قریت نہ کرنے کے واسطے کوئی غامت مقرر کی پس اٹر ایسی چیز ہوجس کی مدت ایلا ، کے اندر یا تی جائے کی امید نہ ہومثلاً کسی نے رجب کے مبیتے ہیں گہا کے والعد میں تجھ سے قربت نہ کروں گا یہاں تک کہ میں محرم نے روز ہے رکھوں یا کہا کہ واللہ میں تبجھ ہے قربت ندکروں گا لافظال شہر میں جا انکہاس شہر میں چہنچنے تک جا رمہینے یا زیاد ہ ضرور ً سزرت بین تو ہے تلخف ایل مکنند و بوجائے گا اورا گر جار مینے ہے تم مدت گڑ رتی ہوتو ایلا مکنندہ نہ ہوگا اورائی طرح آ سر کہا کہ دانقد میں تجھ ہے قب نه َرول گایبال تک کرتوا ہے بچہ کا دود ھاچنز اے مایا نکہ دود ھاچنز انے کی مدت چارمہنے یازیادہ ہے تو بھی مولی ہوجائے گا اورا سر ت رمینے ہے کم مدت ہوتو مولی نہ ہوگا اور اس کہا کہ و لقد میں تجھ ہے قربت کروں گا یہاں تک کہ آفتا ہم عرب سے طلاع کرے یو یہاں تک کہ وہ جانور جوقریب قیامت نکلے گاوہ نکلے ی<sub>ا</sub> د جال <u>نک</u>ے تو قیاس بیہ ہے کہ وہموں ند ہواور سخسا نامولی ہو گااوراس طرت ر کہا کہ یہاں تک کہ قیامت ہر یا ہو یا یہاں تک کہ اواٹ سوئی کے ٹاکے میں گھس کر یار ہوجائے تو بھی وہ موں ہو گا اور <sup>ک</sup>ر ایک یٰ ت مقرر کی بوکہمدت ایل ء کے اندراس نے پانے جانے کی امید بو<sup>ا</sup>نہ بیقا ء نکاح تو بھی و ہمولی ہوگا جیسے بوں کہا کہوالقد میں تجھ ے قربت نہ کروں گا یہاں تک کہ تو مرجائے یہ میں مرجا وَں یہ یہاں تک کہ تو مجھے <del>ل</del> کرے یا میں مجھے لی کروں یا یہاں تک کہ میں تحلّ کیا جاؤں یا توقش کی جائے یا یہاں تک کہ میں تجھے تین طہ ق وے دوں تو باتفاق وہ مولی ہوگا اوراس طرح اگر ہیوی باندی ہو اوراس ہے کہا کہ والقد میں چھے سے قربت نہ کروں گا بیبال تک کہ میں تیراما لگ بول یا تیرے کی ٹکڑے کا مالک بول تو بھی وہ مونی جونی اورا کر کہا کہ بیباں تک کہ بیں سنتھے خرید کروں تو و ومونی نہ جوگا اور نکاح فاسد نہ جوگا اورا گرایک غائت ہو کہ یاو جود بقائے نکات ئے مدت ایلاء کے اندراس کے پائے جانے کی مید ہو پس اگر ایک چیز ہو کہ اس کے ساتھ <sup>(انکش</sup>م کھائی جاتی اور نذر کی جاتی ہے اور اس نے پے اوپر واجب کرلی تو مولی ہوجائے گا جیسے کہا کہ اگر میں نے جھھ سے قربت کی تو میراغا، میں زاد ہے تو مولی ہو گا بیسراتی الوہائ میں ہے۔

ينني ۽ جو ايسان غائت کي مدت ايلاء ڪا تدرياني جائے کي اميد بيونگراس طرح کينگاڻ ۽ قي ندرے گاتوم مين ۽ و گااورا کرنگاڻ ۽ قي رہے تو نه ۽ و گا۔

<sup>(</sup>۱) بیقیدای دجدے کوشمیج ہو۔

ے مولی ہوجائے گا اور اگر کہ کہ بھی بچھ ہے قربت نہ کروں گا یہاں تک کہ پنے غاد مولی کروں یہ ہیں تک کدا پنے غاد مولی ہوجائے گا اور اگر کہ کہ بھی بچھ ہے قربت نہ کروں یا گلی دوں یا اس نے ما ننداور کوئی ہت کہی تو مولی نہ ہوگا اس واسطے کہ عرف و ما دت میں ان چیز وں کی تیم نیس کھائی (ان چیز وں کی تیم نیس کھائی (ان چیز وں کی تیم کہ واللہ میں تجھ ہے قربت نہ کروں گا مہاں تک کہ بچھے بیش آئے تو مولی ہوگا گر جاتا ہے کہ چار مہینے تک وہ حافظہ نہ ہوگی یہ محیط سرخی میں ہے اور اگر بوئی ہے کہ واللہ میں تجھ ہے قربت نہ کروں گا ما دامیکہ تو میری ہوی ہے پھراس کو ہائے گطلا تی وے کراس سے نکار کرلیا تو اس سے ہوئی ہوگا اور اگر کہا کہ و للہ میں بچھ ہے قربت نہ کروں گا در حالیکہ تو میں ہوگا اور اگر کہا کہ و للہ میں بچھے ہے تا ہوئی کہ در حالیکہ تو میری ہوئی بوگ بھی آسان چھولینا و غیر ہوتو وہ مولی ہوگا بیہاں تک کہ سے بوئی ہوگا بوٹ کہ کہ واللہ میں بچھ ہے قربت نہ کروں گا ما دامیکہ بینہ ہور نے ہوگا اور اگر کہا کہ ولیہ ہوگا ہوگا ہوئی تا تار خانیہ بی کہ در سے قربت نہ کروں گا ما دامیکہ بینہ ہور نے ہوگا اور اگر کہ کہ واللہ میں بھوگا ہوگا ہوئی آسان چھولینا و غیر ہوتو وہ مولی ہوگا بیتا تار خانیہ بی کہ وار نہ میں بھو ہوئی ہوگا ہوں اس کے کرنے پر قادر نہ ہوگا ہوئی آسان چھولینا و غیر ہوتو وہ مولی ہوگا بیتا تار خانیہ بین ہوگا ہوں ہوگا ہوئی آسان چھولینا و غیر ہوتو وہ مولی ہوگا ہوں ہوتا ہوتو وہ مولی ہوگا القدیم میں ہوتا ہو وہ مولی ہوگا القدیم ہیں ہو جائے گا ہوئی القدیم ہیں ہوجائے گا ہوئی القدیم ہیں ہوجائے گا ہوئی القدیم ہیں ہو ہو کے گا ہوئی القدیم ہیں ہو ہو کے گا ہوئی القدیم ہیں ہے۔

مرد نے کہا کہ میں نے اس عورت کی طرف رجوع کیا تومدت ایلاء گزر نے سے عورت برطلاق واقع نہ ہو گی:

برگاہ کہ ایل مرسل بواور ایدا ، شندہ تندرست ہو جمائ کرنے پر قادر بوتو اس کا رجون کرنہ بھمائ ہوگا شاز بانی کا لہ فی معط اسرخی۔ اگر شہوت ہے مورت کا بوسہ لے لیا یا شہوت ہے اس کا مساس کیا یا شہوت ہے سکی فرق کود یکھا یا فرن سے علاہ ہ اس ہے مب شرت کی تو پیدر جو عظیمیں ہے بیتا تارہ نیے بیل ہے وراگر ایلاء کرنے و لام یقن بوکہ بماغ کرنے پر قادر نہ ہو یا عورت مریض ہوتو ر ہوئ کر بیانی میں بیا کہ شم پوری کرنے کا تھم مریض ہوتو ر ہوئ کر لینے کی بیصورت ہے کہ ہے کہ میں نے اس عورت کی طرف رجوئ کر میا ہی ہیں بیا کہ بیشتم پوری کرنے کے ہے ماد مید و مریض ہے میکا فی بیل ہوا ور جب رجوئ کرنا بقول پایا ہا ہوگا مرد نے کہا کہ میں نے اس عورت کی طرف رجوئ کیا تو مدت ایواء گزرنے ہے مورت پر طلاق واقع نہ ہوگا اور رہی قسم ہیں اگر مطلق بوتو وہ بحالہ باقی رہے گی چہائچا گر عورت ہے وطی کی تو اس پر کفارہ ان زم سے گا وراگر تشم چا دم مینے کے واسطے بواور اس مدت میں موں نے بوی ہے رجوئ کر لیا پھر بعد چار مینے کے عورت ہے وطی کی تو موں پر کفارہ ان زم نہ آگے گا یہ مرانی الو بات میں مدت میں مذکور ہے کہ اگر مولی اپنی بود کے ساتھ جی عرف کرنے ہے اس وجدے عاجر ہوا کہ عورت رہے کا جو رہوا مع الفقہ میں مذکور ہے کہ اگر مولی اپنی بود کے ساتھ جی عرف کرنے ہے اس وجدے عاجر ہوا کہ عورت رہوں کا اس وجدے عاجر ہوا کہ عورت رہوں کی تو موں پر کفارہ ان مان کہ ہوا کہ عورت رہوں کی تو موں پر کفارہ ان ان مان کے گا یہ مرانی الو بات میں ہولی کو بیانی کا کہ میں کہ کی تو موں پر کفارہ ان کو بیا کہ ہوا کہ ہولی کی تو موں پر کفارہ ان کر ہوا کہ عورت رہوں کو کو کی کو بود کی کو در کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کو کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو ک

لے بہب پڑھی ہونے کے مایوں از حیش ہوجے ہوئے کر کے مثلاً اس کوطلاق بائنددے دی یامطلق طلاق دے دی پھر بعد عدت کے اس دو ہارہ نکات کیا اور یہاں یا ندطل ق کامیدنو کد ہے کہ ہےا ختیار کی کفعل شہوت ہے بدوں جمائے کے وور جمعت وارد نبیس ہوسکتا۔

سو ۔ رقاءوہ عورت جس کورتق ہو یعنی فرج کے دونو راب ایسے جیپٹ گئے کددخوں غیرممکن ہا ارفق اس کے برعکس نہا ہے کشاء عورت جس ہے دونو رحرف کی مثریا را ایری دراز ہول کددخوں غیرممکن ہواور میدا ھاج ہے۔

<sup>(</sup>۱) منتخب نشر <u>س</u>ه۔

<sup>(</sup>۲) معنی چھآر منہ کے گا۔

سفی ، ہے مر ، جبوب ہے احتین ہے فررالحرب میں مقید ہے ، مورت جماع نہیں کرنے ویق ہے اعورت ایسی جگر تھی ہے کہ بیم و و نہیں معلوم ہے ارصا یک جورت ایسی جگر تھی ہے کہ بیم و و نہیں معلوم ہے ارصا یک جورت اتنی دورہ ہے کہ اس مرد کی جلد ہے جلد جول پر تم ہے کم چار مہینے کی راہ ہے کہ بو ورس آدمی اس ہے جلد کی بیشن مولا تی دینے کے گواہ گزر نے پر قاضی نے ان دونوں میں صائل کردیا ہو تو اس کا دونوں میں صائل کردیا ہو تو اس کے میں اس مورک ہوئے کہ میں نے اس مورک کے میں اس مورک کرتے ہو تا سے مردر جعت کر ل یا ارتباع کر بیا اس کا ایا ، بطل کردیا بیشر طیک مدت بوری ہوئے تک برابر ما جزر ہے اوراس کے مثل بدا لگا میں ہوا دونوں ای کہ نیز اگر مجبوس ہو جنی تو بورٹ نے دیا ہو ہوئے تک برابر ما جزر ہے اوراس کے مثل بدا لگا میں ہے اور فر مایا کہ نیز اگر مجبوس ہو جنی تو نہ نہ کر ہا ہے۔

آیام ایش کی طرف سے فقط و ئی رضامندی کافی ہے:

ار العاری کے از جہ باکوئی امر شرعی ہو مشاؤہ واحرام میں ہوکہ اس وقت سے تا ادائے تی چار مہینے ہیں تو ایسے تحفی کا رجوئ کرنا فقط بھا با ہی سے ہو سے المرائی ہوگ ہے جس سے اللہ و کیا ہے فرن کے سوائے ہما تا کہ ہوگا ہی تا تا رہ نہ یہ ہی ہوگا ہی تا تا رہ نہ ہوگا ہی تا تا رہ نہ ہوگا ہو تا تا ہو ہو گا اور اگر صالت جیش میں اس سے وطی ک تو اید و کیا ہو گا اور اگر صالت جیش میں اس سے وطی ک تو یہ رہوئ کا مرائے ہو گا اور اگر صالت جیش میں اس سے وطی ک تو یہ رہوئ کا مرائے ہو گا اور اگر صالت جیش میں اس سے وطی ک تو یہ رہوئ کا مرائے ہو گا ہو تا ہو ہو گا اور اگر اللہ ہو گھر چار مہینے گزر نے ہیں ہو گھر گورت بھا رہوئی گھر چار مہینے گزر نے ہیں شرح شور مرائی ہوگا ہو تا ہو اللہ ہو گھر چار مہینے گزر نے ہیں ہو گھر ہوا ہو تا ہو گھر ہو گھر

ا برحل ہو معنی شرقی ہے قید ہو۔

و رجوع اگر چاہی ہے۔

<sup>(</sup>۱) ميدني الوثيل

<sup>(</sup>۲) يعني عا تزاي زباني رنيوع كرنا مو\_

ر جوے نہ کیا یہا ۔ تک کہ عورت بائند ہوئی پھر بعد ہائنہ ہوئے کے وہ اچھا ہو گیا پھر بھار ہوکر اس سے نکاح کیا تو مام اعظم وامام محمدٌ ئے نز دیک اس کا رجوع فقط جماع ہے ہوگا پیرمجیو سرحسی میں ہے ایک مریض نے اپنی بیوی ہے کہا کہ والقد میں تجھ ہے قربت نہ کروں گا پھروہ دس روز تھہرار یا پھر کہا کہ واللہ میں تجھ ہے قربت نہ کروں گا تو وہ دوایلاء سے ایلے ء کنندہ ہوجائے گا اور دو مدتوں کا تُنارِ کیا جائے گا کہا لیک مدت ہیل فتم کے اور دوس<sub>بر</sub>ی مدت دوسری فتم کے دفت ہے ثنار ہوگی اور گران وو**نوں مدتوں میں ہے ک**ی ے رُرنے ہے پہیے اس نے بقول رجوع کیا تو سیح ہے اور دونوں مدتیں مرتفع ہوجا میں گی جیسے جہاع کر لینے میں ہوتا ہے بھراگر مرض برابرر بایباں تک کہ دونوں مدتنی یوری ہو گئیں تو بیر جوٹ کرنا متا کد<sup>(۱)</sup> ہوجائے گااورا گریمبی مدت گزرنے ہے <u>مہ</u>ے اچھا ہو سی تو بہر جوۓ کرنا باطل ہو گیا اور جماع کے ساتھ رجوع کرے اورا گراس نے زبانی رجوع نہ کیا تو دونوں مدتوں کے مزر نے بردو طلاق واقع ہوں گی کہ ایک طلاق پہلی تھم ہے جار مہینے گز رنے پر اور دوسری طلاق دوسری تھم سے جار مہینے گز رنے پر لیعنی پہلی ہے دس روز بعد۔ اگر اس نے جماع کر بیا تو دونو ل قسموں میں جانث ہوگا اپس دو کفار داس پر لا زم آئیس گے اور اگر مرض ہے احجانہ ہوا اور زبانی رجوئ ند کیا یہاں تک کہ بلاءاول ہے مدت میار واقر ٹراگئی تو بیک طلاق بائند ہوجائے گی پھرا گرو**وسری ا**یلاء کی **مدت** یوری ہوئے میں جودن روز یاتی میں اٹران میں اٹھا ہو گیا تو ایلا مثانی ہے رجوع کرنا بھماع ہوگا اً سرچہ وہ بھی جماع پر قلامرنہ ہو اوراً سردوسری ایدا ءے دس روزیاتی مدت میں اچھا نہ ہوا پس اً سردس روز کے اندرز بانی رجوع کیا تو ایلاء دوم باطل ہوجائے گا اور ا اً ررجو یے نہ کیا تو دس روز گزر نے پر دوسری ایک طلاق ہے ہائند ہوجائے گی اور اگر ایلاء اول کی مدت میں زبانی رجوع کیا تو حق اول میں سیجے ہے حتی کداول کی مدت گز رنے پرطلاق واقع ندہوگی پھرا گردوسری ایدا ء کے دس روز باقی مدت میں احیصا ہو گیا تو رجوع ز بانی جو رابق میں کیا ہے اس کا علم جاتا رہا جانا نجے اب اس کار جوئے کرنا جماع ہے جو گا اورا گر اس نے جماع ہے رجوئے نہ کیا یہاں تک کہوہ بائد ہوگئی بھراس سے نکاح کیا در حالیکہ وہمریض ہے تو اسی ایلا ۔ ٹانی کامولی رے گا اوراً سرعورت مذکورہ ہے قربت کی تو

دونوں تسموں میں ہانت ہوجائے گااوراس پردو کفار ہالہ اڑم تا میں گے بیشرح جائع کبیر هیمری میں ہے۔ اگر تندر ست مرد نے اپنی بیوی سے ایلاء کیا اور جا رمہینے گزر گئے اور ایک طلاق بائنہ ہوگئی پھراس کے

بعداس ہے جماع کیاتو بدایلاء باطل ہوجائے گا:

واضح رہ کے مریض کے زبانی رجوئ کرنے کا مقبار جب ہی تک ہوتا ہے کہ کان قائم ہواورا اُر بیزونت (۱) واقع ہوگئی تو کہ جھا مقبار نہیں ہے چنا نچا کر مریض نے اپنی عورت ہے ایلاء کیا اور جینے گزر گئے اور اس ہے رجوئ نہ کیا یہاں تک کہ بیک طلاق اس ہے ہا تھ ہوگئی پھر بعد اس کے اس سے زبانی رجوئ کیا تو بے کار ہے ایلاء باطل نہ ہوگا حتی کہ اگر اس سے نکاح کیا اور جوئ کہ نوزوہ و یہ ہی مریض ہے پھر چار مہینے گزر گئے کہ اس سے رجوئ نہ کیا تو بیک طلاق دیگر بائند ہوجائے گی اور بھائے ارجوئ کرنا جیس قیا م زوجیت کی جات میں معتبر ہے و یہ ہی بعد بائند ہونے کے بھی معتبر ہے چنا نچا گر تشکر دست مروئے اپنی بیوی ہے ایلاء کیا اور چار مہینے بلا جی بی بعد بائد بعد اس سے جمائ کیا تو بیا بیا ، باطل ہوجائے گا چنا نچا گر اس کے بعد اس سے بعد اس میں دونوں نے نکاح کیا اور چار مہینے بلا جی با گر اگر گئی اس کے وہ در کی طلاق واقع نہ ہوگی یہ محیط میں ہے اور اگر مدت کا ندر مدت میں دونوں نے اختلاف کیا تو قول شو ہر کا قبول ہوگا لیکن اس عورت جاتی ہوگہ یہ جھوٹ ہتا ہے تو اس کواس مرد کے ساتھ دینے کی

ا جماع ليني جماع كور بعدے رجوع كرنا۔

(۱) ليمني څوب سيح جے ۔ (۲) بائيد موني ۔

گئی آئی نہ ہوگی بلکہ گن و سے بیچنے کے واسط اس کے پاس سے بھاگ جائے یا اپنا ماں دے کرا پی جان چیز اپنے اوراً سرمدت کر ۔

چانے کے بعد وونوں نے اختل ف کیا اور شوہر نے دعوی کیا کہ میں نے چار مبینے کے ندراس سے جماع کر رہا ہے قاس تھد ہیں نہ ہوگی ارما اس صورت میں کہ عورت اس کی تقد ہیں کر سے یا تا تارہ نہیں ہے اورا سرعورت سے نہا کہ اگر میں نہ تجھ سے قربت کی تو واللہ میں تجھ سے قربت نہ کروں گا تو ایک مرجہ قربت کرنے کے وقت سے ایلاء کرنے والا بوجائے گا یہ محیط سرحی میں ہے اورا اگر کہ کہ اگر رہے واللہ میں جو با تو ایلا ، کنندہ ہوج ہے گا اور سے اس طراق کر کہ کہ اگر رہ کہ اگر کی مرد نے اپنی بیوی سے بہ کہ تو جو اس کا اس طراق کر مولاق کی حالت میں واقع ہوا ہیں اگر اس نے طلاق کی نہیت کی تو طد ق و بئن واقع ہوگی اورا کر تین طلاق کی نہیت کی تو تین طلاق کی واقع ہوں گی اورا کر دو طلاق کی نہیت کی تو تین طلاق کی بندی ہوا ورا کر خوار رکن کی نہیت کی تو تین طلاق کی بندی ہوا ورا کر خوار رکن کی نہیت کی تو تین طلاق کی بندی ہوا ورا گر خوار واگر ہوگی اورا گر موس کی نہیت کی تو تین اللہ تکہ بیوی کی کی بندی ہوا ورا گر خوار رکن میت کی تو تین تا کہ تو بیا الما الم والے سے اور اگر کہ رہ الکی نہیت کی تو تیا بلاء ہے اور اگر کہ وارا گر کہ رہ کی خوار رہوگا ورا گر منے کی تا پہلے تھوئیت نہی تو بیا لا اور اگر کہ وارا گر کہ وارا گر می کی نہ نہی کی الم الم الو اوسٹ کے موافق ہے۔

پر کہ بروگا یہ طالم الرالہ والیہ کے موافق ہے۔

ہوگا اورا گرطانی کی نیت کی تو طلاق ہے ہیں ان الوہائی میں ہے۔ اگر کہا کہ اگر میں نے تھے ہے قربت کی تو تو بھے پرحمرام ہے ہیں اگر اس نے طلاق کی نیت کی تو بالا تفاق اماموں کے نزدیک ایلاء کرنے والا ہوجائے گا اورا گرفتم کی نیت کی تو امام عظم کے نزدیک فی الحال ایل، مکرنے والا ہوجائے گا اور صدحبین کے نزدیک میں جب تک قربت ندکرے تب تک ایلاء کنندہ نہ ہوگا ہے بدائع میں ہے اورا گر کہا کہا گر میں نے تجھے سے قربت کی تو تو جائے کی برت کا میں ہے گر اس کے تول کی تصدیق نہ ہوگی گر اس کے مدت کے ندر قربت کی تھی تو اس کے قول کی تصدیق نہ ہوگی گر اس کے مدت کے اور گر برت کی تھی تو اس کے قول کی تصدیق نہ ہوگی گر اس کے اقرارے وہری جو برخرام ہو تو دونوں میں سے ہر یک ہے۔

ہے۔ نی ہرولینی فاہرتم ہےاور قاضی برموافق خاہر کے نئم دین شرعادا جب ہے تو و وعدو نہیں کرسکتا۔

<sup>(1)</sup> وروغ (۲) توطل ق ایلاء واقع بون \_

یلا ۔کرنے وال ہوگا اورعورت کے ساتھ وطی کرنے ہے جانث ہوگا ریہ فتخ القدیرییں ہے اورا گر دوعورتوں ہے کہا کہتم مجھ پرحرم ہواور ایک کے واسطے پک طلاق کی اور دوسری کے واسطے تین طلاق کی نبیت کی تو امام یو پوسف نے فر مایا کہ دونوں پر تین تین طلاق واقع ہوں گی اوراہ ماعظمؓ کے نز دیک اس کی نیت کے موافق ہوگا اورا مام محمد کے قول پر بھی ایسا ہی ہونا واجب ہے اور فنو کی ہ م اعظمؓ واما محکدؓ کے تول پر ہے اورا گراس نے کہا کہ میں نے ایک کے واسطے طاہ ق کی اور دومری کے واسطے ایل ء تی نبیت کی تھی تو ا، م ابو یوسفؑ کے نز دیک دونوں پرطلاق و قع ہوگی اورطرفین کے نز دیک اس کی نیت کے موفق ہوگا وراً سرس نے تین عورتو ں ہے کہا کہتم سب مجھ پرحرام ہواور ایک کے و سطے طلاق کی اور دوسری کے واسطے تسم کی اور تیسری کے واسطے دروغ کی نیت کی تو سب طابقہ ہو جا کیں گی اور ایسا ہی کتاب میں مذکور ہے ور ادازم ہے کہ بیدین برقول امام ہو یوسٹ ہواور بقیا س قول طر فیس کے اس کی نیت کےموفق ہونا جا ہے بیانی وی کبری میں ہےاور گراپی عورت ہے کہا کہتو مجھ پرحرام ہے چھرمکرراس کو کہا کہ تو مجھ پرحرام ہےاوراول قوں سے طلاق کی اور دوسرے سے قسم کی نبیت کی تو با یا تفاق اس کی نبیت کے موفق ہوگا ورا سرکہا کہ تو مجھ پرمثل من ٹافلاں کے ہے تو حرام نہ ہوگی ٹر چہ نبیت کی ہو یہ محیط سرتھی میں ہے ورا ٹرعورت نے بیخے شو ہر کو کہا کہ وہ مجھے پر حرام ہے یا کہا کہ میں تجھ پرحرام ہوں تو بیٹتم ہوگی گر چہنیت نہ کی ہوجیسے شوہر کی طرف سے کہنے میں ہوتا ہے چنانچہا گراس کے بعد عورت نے پیے شو ہر کوا پنے ساتھ وطی کرنے دی توقشم میں جانت ہوجائے گی اور اس پر کفار وا۔ ؤم آئے گا بیدذ خیر و میں ہے۔

## <u>(کہوں باب:</u> خلع اور جواس کے علم میں ہے اس کے بیان میں اس میں چندنصیں ہیں:

مل نکاح کو بعوض بدل کے بیفظ ضعے زائل کر نے کوخلع کہتے ہیں یہ فٹتج القدیرییں ہے اور گاہے بیفظ خرید وفر وخت صحیح ہوتا ہے،ورگاہے بفظ زبان فاری سیجے ہوتا ہے بیظہیر سے میں ہے اور خدع کی شرط وہی ہے جوطلا تی ہے اور خدع کا حکم میہ ہے کہ طلاق بائن وا تع ہوگی میمین میں ہے اور ضع میں تین طلاق کی نیت سیجے ہے اور اگرعورت ہے کئی ہار نکات کیا اور کئی ہار اس کوضع وے دیا تو ہی رے بزو کی تین ہار کے بعد ہدوں <sup>(1)</sup> دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کئے بیٹورت اس مر د کوحلاں نہ رہے گی میشر ت جات صغیر ق ضی خان میں ہے اور عامہ علاء کے نز دیکے خلع جائز ہوئے کے واسطے سط ن کا حاضر ہونا شرط نبیل ہے اور انہیں کا قول سیجے ہے ہے

مبارات میں باقی قرضوں سے براً ت حاصل نہیں ہوتی:

اً الرسوائة مهركے سى قدر مال سمى معروف يرضع كيا پال اگر تورت مدخوله جواوراس نے اپنامهر وصول كرليا ہوتو وہ شو ہركو

ہ ںعوش خلع دے دے کی اور کوئی دونو ں میں ہے طلاق کے دوسری کا پیچیے شکرے گا اور آسرا سے مہر وصول ندیو یا ہوتو عورت بدب تختع مرد کودے دی گی اور شو ہر ہے تیجیرمبر کے واسطے مطالبات کرے گی بیا ماعظمنر کا تو پر ہے اورا کرعورت غیر مدخولہ ہو اراک نے مبر وصول پریا ہوتو شو ہراس ہے بدل اُتختع لیے ہے گا اور طد ق قبل دخوں واقع ہونے کی وجہ سے نصف مہرمقبوضہ واپس نہ لے گا یہ امام اعظم کا قور ہے ادرا گرمبرمقبوضہ شہوتو شوہراس ہے بدل اُظلع لے لے گا اور وہ شوہ سے نصف مبرنبیں ہے سی سے امام اعظم کا قول ہے اورا ٹرعورت ہے سی قند ریاں معلوم پر سوائے مہر کے مہارات کی تؤ امام اعظم وامام ابو یوسف کے نز ویک اس کا تقلم و یہ بی ہے جبیباا مام اعظمٰ کے نز دیکے خلع میں مذکور ہوا ہے میرمحیط میں ہےا ورا ٹرعور ت کواس کے مہر پرخنع دیا پس ا ٹرعورت مدخولہ ہو ورمبراس کا متبوضہ ہوتو شو ہراس ہےاس کا مہروں ہیں لے گا اورا ً مرمقبوضہ نہ ہوتو شوہ سے تمام مہرس قط ہوجائے گا وردونوں میں ہے کوئی دو سر ہے کا کسی چیز کے واسطے دامن گیرنہیں ہوسکتا ہے اور اگر مدخولہ شہویاں اگر اس نے مہریر قبعنہ کرلیو مثلّہ بزارور ہم میں تو ستحب ناشو ہراس ہے ہزار درہم واپس لے گا اوراً برای نے مہروصوں نہ کیا ہوتواستحب ناشو ہراس ہے جھےواپس نہ لے گا اورشو ہر کے ذمہ ہے مہر ساقط ہوجا ہے گا اور گرعورت ہے دسویں حصد مہر پرخدع کیا اور مہر بزار درہم ہے بیس گرعور**ت مدخولہ ب**واور مہر مقبوضہ ہو تو شو ہر س ہے سودرہم واپس لے گا اور ہاتی عورت کے قبضہ میں مسلم رہے گا اور پیرتفاقی سب کا ملاء کا قول ہے اور گرم ہم تقبوضہ نہ ہوتو شو ہر کے ذمہ ہے کل مہر ساقط ہوجائے گا اور ابیاما ماعظمتر کا قول ہے اوراً مرعورت مدخورہ نہ ہوپس اً سرمبرمقبوضہ ہوتو شوہراس ہے نصف مبر کا دسوال حصدوا پس لے گا لیمنی بچاس درہم اس واسطے کہ طلاق کے وقت اس کا مبرنصف مبرمسمی ہو گا پس نصف مبر کا د سواں حصہ وا بیس ہے گا اور ہاتی مہرعورت کومسلم رہے گا اورا گرمبرمقبوضہ نہ ہوتو شو ہر پورے مہر سے امام اعظم کے نز دیک بری ہوگا یے ظہیر بیاش ہےاور بیسب اس وفت ہے کہ عورت کوتما میا بعض مہر پر ضنع دیا ہواورا گرعورت سے تمام مہریا بعض مہر پرمبارات کی تو ا ہام تعظیم وا ہام ابو یوسٹ کے نز دیک اس کا تقیم و ہی ہے جوا ہام اعظیم کے نز دیک خدم کی صورت میں مذکور ہوا ہے بیرمحیط میں ہے۔ ایک مرد نے اپنی بیوی کواس قر ار بر صلح دیا کہ جواس نے شو ہر سے وصول کیا ہے۔۔ باکس دے:

ایک جھ نے اپنی عورت کواک ہال مہر پر جوعورت کا شوہر پر "تا ہے ضع دے دیا پھر ضاہر ہوا کہ عورت کا شوہر پر پہھمہر اسکنے میں کہ عورت ہے کہ کہ میں نے بچھے تیرے نا، م پر جو میر ہے جہر ہے جہر

مبارات باہم ایک دومرے ہے ہرارت کرلیما۔ ع یعنی داجب بے کدوا پس وے وکذا فی الثانی۔

وا پئی وے ور کرمٹی چیزوں میں ہے ہے تومتن و پئی دے پیفناوی قاضی خان میں ہے۔

ا میک مرد نے امیک عورت سے مبرسمی پر نکات کیا بھر س کوطن ق ہائن دے دی پھر اس سے دو ہارہ دومرے مبریز نکاح کیا پھرعورت نے س سےاپنے مہر پرضع ہےلیا تو شو ہر دوس ہے مہر ہے بری ہوگا نہ اول سے بیسراٹ ا وہاٹ میں ہےعورت کوقبل دخوں کے ضع دے دیا صالۂ کمدنکاح کے وقت س کا مہر سمی نہیں کیا تھا تو ہروں بیان کے شوہر کے ذمہ سے متعہ ساقط ہو جائے گا ہے وجیز کردری میں ہے۔ایک مرد نے اپنی بیوی کو پچھ ہاں پر ضع دیا پھرعورت نے ہدں خلع میں بڑھا دیا تو زیادتی یاطل ہے ہے جنیس و مزید میں ہے۔ اپنی عورت کو اس قر ار پرخلع دیا کہ عورت اس کے ساتھ کسی عورت کو بیاہ ڈیسے تو عورت پر فقط بیریات واجب ہوگی کہ چومبر شو ہر نے اس کو دیا ہے چس و بمی وا چس کر دے بیرھا وی قدی میں ہےا ورا گر بیوی کو س کے مہر پر اور اپنے پسر کو دو س ل تک دو د ھاپائے پرخلع ویا تو جائز ہےاور گورت مذکور جس نے ساخلع قبوں کر سا ہے دود ھاپلانے پرمجبور کی جائے گی پس اسراس نے ا یہا نہ کیا یا بچہ دو ہرک سے پہلے مرگیا تو عورت ندکورہ پراس رضاعت کی قیمت واجب ہوگی میرمجیط سرحسی میں ہے بیک عورت نے ا پیچ شو ہر سے اپنے مہریر ور پنے نفقہ عدت پر ور س امریر کہ س شوہر ہے جواس کا بچہ ہے س کوتین سال یا دس س ساک اپنے پاک بیا سے نفقہ دے کراپنے پاس رکھے گی ختع میں تو ختع صحیح ہوگا اورعورت مذکورہ ایسا کرنے پر مجبور کی جائے گی اگر چہر بیام مجبول ہے پھر گر ہورت مذکور س بچے کوشو ہر کے یا س چھوڑ کر بھا گ گئی تو شو ہر کواختیا رہوگا کہ عورت مذکور لاسے نفقہ کی قیمت ہے ہے اور عورت کو ختیار ہوگا کہ شوہر ہے بچے کیڑے کا مطاب کرے لیکن " رضع میں بچے کو فقہ کے ساتھ کیٹر دینا بھی شرط کیا ہوتو کیڑے کا مطابہ ہیں کر علتی ہے اگر چہاب سے مذکور مجہول ہے اور بچہ خواہ دووھ پیتا ہو یا دودھ جھوٹ گیا ہو *پچھفر*ق نہیں ہے بیض صدمیں ہے اور <sup>ا</sup>سر کی قدر در ہموں پر خلع کیا پھرعورت مٰدکورہ کو بدل انخلع کے عوش طفل شیرخوارہ کے دود ھاپلانے پر جیر کیا چنی نو کررکھا تو جا ہز ہے ور 'رعورت' و دود ھے چیو ئے ہوئے بچے کواس بدر انخلع پرنفقہ و کپڑ ہے پاس دے کر پے پاس رکھنے پراجارہ لیا تونہیں جائز ہے میں فتح القدیمین ہے۔ ا یک عورت نے اپنے شو ہر ہے خلع لیا اس قر ار پر کہاں کا جومبر شو ہریر آتا ہے وہ اس کا اور جواس کا بچہ

اس عورت کے پیٹ میں ہے جب اس کو جنے تو دو برس تک دورھ پلائے گی:

۔ آیا سے قب پوئئے : ندوہتات میں ہم ومغمل وغیر وگ رمزئیں ہے مذااس حکم شامل ہے پر اوغظ نزوت کی ہاں خلع با، ذکر بدر سے مہروا پی اینا واجب موگا ہیں۔ حکم غذکور بیں کو فی خصن نہیں ہے۔

ہو ترم کیا یا اس کے بیٹ میں بچے نہ تھا تو رضاعت کی قیمت شو ہر کو دے گی اور اگر بچے ایک سال کے بعد مرگیا تو ایک سال کی قیمت رضا عت دے دی گئی اور اسی طرح اگرعورت خود مرگئی تو اس پر رضا عت کی قیمت واجب بہوگی اور اگرعورت نے دک برس تک مدت ہیا ن کی ہوتو شو ہر دو برس تک کی اجرت رضاعت اور ہاتی سٹھ برس کا نفقہ لے ہے گالیکن اگرعورت نے خلع کے وفت کہ ہو اور آ پر بچدمر گیا یا عورت "مرگئی تو عورت پر یکھ نہ بوگا تو عورت کی شرط کے موافق رکھ جائے گامیا مام ابو یوسٹ نے فرمایا ہے میہ فتح ا غدیریں ہے عورت کوال قرار دار پر خلع ویا کہ میرے فرزند کو دس برس تک نفقہ وے اور بیعورت تنگدست ہے ہیں س نے بچہ کا نخفذاس کے باپ سے مانگاتو مرو ندکور پر نفقہ دیئے کے واسطے جبر کیا جائے گا اور یہ جواس نے عورت پرشر ط کرلیا تھا وہ عورت پر قم ضہ ر ہااورای پراعما دہے بیغایۃ السرو جی میں ہے۔

ا کیک مرد نے اپنی ہیوی کو اس شرط پر خلع دیا کہ میہ بچہ جوان دونوں سے ہیدا ہوا ہے چند سال معلومہ تک ہا ہے پاس ر ہے تو خلع سیجے ہے اورشر طرباطل ہے اس واسطے کہ ایسے صغیر بچہ کا ماں کے بیاس رہنہ بچہ کا حق ہے کہ جوان دونوں کے باطل کر ہے ہے باطل نہ ہوگا ای طرح اگر بیوی کواس شرط پر طد ق دی کہ بچہ کواس کے بالغ ہوئے تک اپنے بیاس سے نفقہ و سے کر پنے پاس ر مے اور ہریں شرط کہ عورت کا جومبر شوہر پر ہے اس کو چھوڑ دے اور عورت نے اس کو قبول کریں پھرعورت نے لڑے کو اپنے یاس ر کھنے ہے انکار کیا تو وہ اس امر پرمجبور کی جائے گی اور اکر اس نے ایسا نہ کیا تو لڑے کے بالٹے ہوئے تک جواجرت ہوتی ہوو ہاس پر وا جب ہوگی ایک عورت نے اس شرط ہے ضع س کہ وہ نفقہ وسنی ہے ہری ہے تو خلع پورا ہوجائے گا اور شو ہر نفقہ ہے ہری ہوگا میرمنتی ہا طل نہ ہو گا اور ا اُرعورت نے اس شرط ہے خلع لیا کہ شکنی کا خرچہ عورت کے ذمہ ہے تو عورت پر واجب ہو گا کہ شوہر ہے یا سی د وسرے ہے کوئی مکان کرا پیدلے کراس میں عدت بوری کرے ایک عورت نے اپنے شوہر سے اس شرط پر خلع لیا کہ شوہر کے بچہ کوجو اس عورت کے پیٹ سے ہے جب تک زندہ رہے گا اپنے پاس سے نفقہ دے گی تو امام اعظم ٹے فرمایا کہ عورت پر دا جب ہو گا کہ جو کچھاس نے مہر وصول پایا ہے وہ وہ اپس وے ایک عورت نے اپنے شو ہرے اس شرط پرضلع لیا کہ اپن مہر جوشو ہر پر ہے اپنے اپنے فرزند کے واسطے ملک قرار دے بااس شرط ہے اپنا مہر مذکور واسطے فلال اجبسی کے قرار دے گی تو امام محکدؓ نے فرمایا کہ خلع جا بز ہے اور فر زندی اجبی کو یکھند ملے گا جو پہھ مہر ہے وہ ٹو ہر کا ہو گا بیفنا وی قاضی خان میں ہے۔

ا گرعورت سے کہا کہ تواہیے نفس کو ضلع دے دے بس عورت نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کوطلاق دی:

ا آرعورت ہے کہ کہ تو ہے غس کوخلع وے پس عورت نے کہا کہ پس نے اپنے نفس کو تجھ سے خلع دیا اور شو ہرنے اجازت دی تو بغیر ماں جائز ہے اور امام ابو بوسف نے فر مایا کہ اگر کسی نے بیوی ہے کہا کہ تو اپنے سپ کوضع وے ویتو واقع نہ ہوگا بیضلع ال بعوض ، ل کیکن اگرشو ہرنے بغیر ماں کی نبیت کی ہوتو بغیر ماں ہوگا اورا گرکسی غیر ہے کہا کہ میری بیوی کوخلع وے دینو و ہ بغیر مال ضع تہیں دے سکتا ہے بیوجیز کر دری میں ہے اور اگر عورت ہے کہا کہتو اپنے نفس کوخلع دے دیے بی عورت نے کہا کہ میں نے اپنے آ ب کوطلاق دی توعورت پر مال ما زم ہوگالیکن اگر شو ہرنے بغیر مال کی نیت کی ہوتو ایس (۴) نہ ہوگا بیرمحیط سرحسی میں ہے ایک عورت نے اپنے شوہر ہے کہا کہ ججھے بعوض ہزار درہم کے خلع دے دے پس شوہر نے کہا کہ تو طابقہ ہے تو اس میں اختار ف ہے بعضول نے کہ کہ شوہر کا کلام جواب ہوگا اورخلع تمام ہوجائے گا اوربعضوں نے کہا کہطدہ ق ہوگی خلع نہ ہوگااورمختی رہیہ ہے کہ بیدکلام جواب قرار دی جائے گا پھرا گرشو ہرنے دعویٰ کیا کہ میں نے اس سے جواب کا قصد نہیں کیا تھا تو اس کا قو ں قبول ہو گا اور طلاق بغیر مال واقع ہو

لين اياى افتلا**ف ہے۔** 

فتاوى عالمگيرى جد ﴿ ﴾ الله الله المال كتاب الصلاق

ایک عورت نے اینے شو ہر سے کہا کہ میں نے اپنی طلاق فروخت کی یا ہبدکی یا تیری مِلک میں کردی:

اس میں تامل ہے اور صرور ایول کہنا جا ہے کہ مجھے فاقہم۔ مع ایسی نامل ہے ۔ اس میں تامل ہے اور صرور ایول کہنا جا ہے کہ مجھے ہے فاقہم۔

<sup>(</sup>۱) تعنی تیرے ہاتھ۔

میں نے خریدی اور بعض نے فرمایا کہ ایک طلاق رجعی واقع ہوگی مگراوں اسے ہے اورا گرشو ہرنے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ ایک تطلیقہ فروخت کی پسعورت نے کہا کہ میں نے خریدی تو مفت بک طلاق رجعی واقع ہوگی اس واسطے کہ بیصری طلاق ہے بیمجیط سرحسی میں ہے اورا گرشو ہرنے کہا کہ میں نے خریدا تو حلاق ہوئن واقع ہوگی میں نے کہا کہ میں نے خریدا تو حلاق ہوئن واقع ہوگی میڈقا وکی قاضی خان میں ہے۔

مرد نے کہا کہ میں نے بچھ سے مبارات کی مبارات کی مبارات کی اور پچھ مال بیان نہ کیا:

ا یک مرو نے اپنی ہیوی ہے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ ایک تطلیقہ بعوض تین ہزار درہم کے فروخت کی اس کواس نے تین یار کہاا ورعورت نے ہر کلام کے بعد کہا کہ میں نے خریدی پھرشو ہرنے دعوی کیا کہ میں نے دوم وسوم کلام سے تکر رکی اوراول کے اخبار کی نبیت کی تھی تو تف ءًاس کے قول کی تصدیق نہ ہوگ پس تین طلاق واقع ہوں گی تگرعورت پر تین ہزار درہم یا زم ہوں گے میہ نا وی قاضی خان وخلاصہ وجیز کروری میں ہے اور اس کو فقیہ نے اختیا رکیا ہے بیعتی ہید میں ہے اور اگرعورت ہے کہا کہ میں نے تختیے ضع کر دیا اور طدق کی نیت کی توبیا یک طدق واقع ہوگی اور اگرعورت سے کہا کہ میں نے تھے تیرے س مال مبریر جو مجھ یر آتا ہے خدع دے دیا اور اس کو تین بار کہا بیس عور ت نے کہا کہ میں نے قبول <sup>ی</sup>کیا یا کہا کہ راضی ہوئی تو تنین ط<sup>ن</sup> ق سے مطلقہ ہوج ئے گی اس واسطے کہ اس کے قبول ہی ہے واقع ہوئی ہیں اور گرمرد نے کہا کہ میں نے بچھ سے مہار ت کی میں نے تچھ سے مہارات کی میں نے تجھ ہے میارات کی اور آپھھ مال بیان نہ کیا ہیں عورت نے کہا کہ میں رصنی ہوئی یا میں نے اجازت دی نو مفت تین طلاق واقع ہوں گی اورا اً لرعورت نے کہا کہ میں نے بچھ ہے اپنے تقس کو بعوض ہزار درہم کے ضلع کیا میں نے تچھ سے اپنے نفس کو بعوض ہزار درہم کے خلع کیا میں نے بچھے سے اپنے نفس کو بعوض ہز رورہم کے ضع کیا اپس شو ہرنے کہا کہ میں نے اجازت دی یا میں رضی ہوا تو تین بڑار درہم کے عوض تین طلاق واقع ہوں گی بیرخلاصہ میں ہے۔ گرشو ہرنے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ تیراا مربعوض ہز ر درہم کے فرو خت کیا پس عورت نے مجلس میں کہا کہ میں نے اپنے نفس کوا ختیا رکیا تو ہزار درہم کے عوض طلاق واقع ہوگی ایک مرونے اپنی بوی کے ہاتھ ایک تطبیقہ بعوض اس کے تمام مہر کے اور تمام س چیز کے جو گھر میں عورت کی ملک ہے سوائے اس کے تن پر کے کیڑے کے فروخت کی پس عورت نے کہا کہ میں نے خریدی حالہ تکہ عورت کے تن پر بہت سے کیڑے اور زیور ہیں تو طلاق ہوئن س ، ل بروا قع ہوگی جوگھر میں اس کا معدمبر ہے اور تما موہ سب جواس کے تن پر ہے کپڑے وزیور سے عورت ہی ک ملک ہوگا مرو نے اپنی بیوی کے ہاتھ ایک طلاق بعوض اس مہر کے جواس کا شوہر پر آتا ہے فروخت ک حال نکہ شوہر جانہا ہے کہ عورت کا مجھ پر کچھ نہیں آتا ہے تو ایک طلاق رجعی واقع ہوگی بین وی قاضی خان میں ہے۔

کہا:اشتری نفسی منك بما اعطیت لیمی خریدتی ہول یا خریدول گی اینے نفس کو تچھ سے بعوض اس

مال کے جوتونے مجھےعطا کیاہے:

مترجم مَبَن ہے کے نسخہ میں یوں بی مذکور ہے اور شاہد میر کا تب کی تسطی ہے اور ت یا کہ میں نے فروخت کیا فاقہم ر

ایک مرد نے اپنی بیوی کوخلع دیا پس اس سے دریافت کیا گیا کہ تو نے کتنی طلاق کی نبیت کی تھی اس نے

کہا کہ جتنی ہم نے جا ہی ہیں اگر شوہر نے کچھ نیت نہ کی تو بیک طلاق طالقہ ہوگ

ا ایست واقع ہوگ اگروہم ہو کدمرونے اس شرط ہو حلاق دی کیٹورت منظور کرے جواب میا کہ طلاق واقع کرنے بیل عورت کی رضامتدی شاخییں ہے جیسے ابتدا میں تھا تو بھی اب بھی رہا ہیں طلاق بیں مردخودمختارہے۔

## جس چیز کابدل خلع ہونا جائز ہے اور جس کا جائز نہیں' اُس کے بیان میں

جس چیز کا مہر ہوتا ہو کر ہے اس کا بدل خلع ہوتا بھی جا کرنے ہے بدالیہ یس ہے اورا گربا ہم رض مندی سے ضع شراب یا سور
یا مرداریا خون پر واقع ہوا اور شوہر نے اس کو عورت سے قبول کی تو فرقت تا بت ہوجائے گی اور عورت پر پیچھ مال واجب شہوگا اور
ندو واپنے مہر ش سے پیچھ وہ پس کر سے گی بیرجاوی قدی میں ہے اورا گر ہیوی کو اپنے ذاتی غدم پر ضع دے دیا یا پنے ذاتی غدم میر
اس کو طلاق دے دی تو عورت کے ذمہ پیچھ ان تع ہوا گیاں دوقوع حلاق کے واسطے قبول ضروری ہے پھر ہم جس صورت میں مال
از منہیں ہوتا ہے اور ضع بعفظ طلاق وقع ہواتو ایک طلاق بائیدوا تع ہوگی اور جس صورت میں خلع بعفظ طلاق واقع ہواتو بدخولہ
ہونے کی صورت میں ایک طلاق رجعی واقع ہوگی چن نچا گرشر اب پر یو عورت کے شوہر کو سوائے میں کہ دوسر سے فرطوت
کا شوہر پر آتا ہے ہری کر دینے پر یا شوہر کو کھا اس غس ہوائی نے اس عورت کے فوہر کو واسطے قبول کو تھی اس سے ہری کر دینے پر یو جو
قر ضر عورت کا شوہر پر آتا ہے اس میں تا خیر و مہلت دے دین اگر تا وی کورت کے واسطے قبول کو تھی اس سے ہری کر دینے پر یو جو
معلوم ہوتو سی ہو ہو ہو ہو ہو گی بی عتابیہ میں ہوائی میں اس عورت کے میں احتیال ہو بیا نہ ہو کہ ہو سے اس میں احتیال ہو بیا نہ ہو کہ ہو ہوں کی جو بوتو وہ شوہر کی ہوگی اور شری ہوگا اس طرح آگر عورت نے خوام سے خواس کی ہول کے پیٹ میں ہو ہو کہ ہو گی اس کی گر میال کی چیز بیان کی جو اس کے ہو اس کے گھر میں ہے اور پر کی کر یوں کے پیٹ میں ایس کی چیز بیان کی جو بوتو وہ شوہر کی ہوگی کہ اور میں اس کے پھل ہو کی ہو کہ کورت نے خوام ہو گورت کے درخت خرہ پر س ل کے پھل ہو کی کی ہو کہ کی جو وہ اسال کم کے تو اس پر واجب ہوگا کہ جو مہراس نے وصوں پر یہ ہواں سے کردخت خرہ پر س ل کے پھل ہوگی گھر میں سے دورہ میں اس کے پھل ہوگی ہوں کی جو وہ اسال کم کے تو اس پر واجب ہوگا کہ کو مہراس نے گھر میں سے واپس کر دونوں میں چوروں سے دورہ سے خراق میں پر پر کورت نے خواہ ہوگر پر کی گو ہو کہ کی گی ہو کہ کورہ کورہ ہوگی ہوگیں ہوگر کی گورہ کے پائیس کے تو اس کے کھل ہوگی کی سے در خور ہو کی گی گورہ کی گھر کی گھر کی کر ہوں کے کیا کہ گی ہوگر کی گھر کی کورہ کے کورہ کی گھر کی کی کھر کے کی گھر کی کی کر کی کر دی کے کہ گھر کی کہ کورہ کی کی کہ کورہ کی کی کھر کی کی کر کی کورہ کی کی کر کورہ کے کہ کی گھر کی کر کورہ کی کی کی کھر کی کر کورہ کے کی کی کر کی کر ک

ا گرخلع میں ایسی چیز بیان کی جو مال ہے اور اس کی مقد ارمعلوم ہوسکتی ہے:

، ہے قال امتر مجم بیاس وفت ہے کہ س نے مر نی زہان میں اراہم وغیر ہ غظ جمع کا اطلاق کیا اورا گر فاری ٹیااردو میں کیا تو اقل جمع وو ہے۔ پیس صور ندکورہ وو ہر جاری ہوں گی فافہم وائتداعهم یہ

اً سرعورت کوایک غاام معین برخلع دیا جس کی قیمت ہزار درہم ہے بدیں شرط کہ شوہراسکو ہزار درہم واپس دے:

ا اگر حورت نے عقد ظلع میں ایک چیز بیان فی جو ماں ہے اور اشار ہائی چیزی طرف کیا جو بال نہیں ہے مثلاً اس سے اس مند مرکہ برطعہ میں لیخی اشارہ کیا مگر اس میں شراب نگل پیں آ برشو ہر کو معلوم تھا کہ اس میں شراب ہے تو اس کو پکھنہ معلی ہورا مربیہ معلوم نہ تھا تو جو چھ مہراس نے عورت کو دیا ہے واپس سے گا اور بدایا مطلع کا قول ہے بدھ طیس ہے اور اگر عورت کو ایک خالیہ معین پر خلع دیا پخر ظام ہموا کہ وہ "زاو ہے یا مرکبا ہے تو شوہر نے جو پھاس کو دیا ہے واپس کر دے گی اور گروہ فالم استحق تی میں لیا گیا تو عورت ہے اس کی قیمت لے لے گا اور اگر فعا ہر بھو کہ بدیا ہو ایس کے کہ اس کا خون عداں ہے تو بعض نے قربان کہ امام اعظم کے خورت ہے اس کی قیمت اور اگر فعا ہر بھو کہ بدیا تھا۔ میں اور خلع و یا جس کی اور اگر عورت کو ایک فالم معین پر خلع و یا جس کی تو تو ہم عورت کے بار در بھر واپس لے گا اور فالم میں پر خلع و یا جس کی واپس کے گا اور فالم میں پر خلورت کی اس کو تو سے خوت کی اس کو اور فالم میں پر خلورت کے تاری کی اس کو تو ہم عورت سے بڑر در بھر واپس کے گا اور فالم میں تو تو ہم عیں اور ضف فالم بدل اکلام ہونی تھیت لے گا اور فالم کی دیا ہو میں ہو تو سے اس کی قیمت لے گا بدھا ہیے میں جب وہ سے تو تو میں ہورت کی اور خلع کی کہ میرونفقہ عدرت بدل اکلام ہے بشر طیکہ شوہراس کو جیس در بھم اواپس کر در ہے تو صفح ہے اور شوہر کے تھیں در بھم اواپس کر در ہے تو صفح ہے اور شوہر کے ذمہ بیں در بھم اواپس کر در ہے تو صفح ہے اور شوہر کے ذمہ بیں در بھم اواپس کر در ہے تو صفح ہے اور شوہر کے تھیں در بھم اواپس کر در ہے تو صفح ہے اور شوہر کے تو ہوں کو میں در بھم اواپس کر در در کو صفح ہے اور شوہر کے تو میں در بھم اواپس کر در در کو سے تو سے کا میں میں در بھم اواپس کر در در کو سے تو سے کا میں در بھم اور پر کر در کر کو سے کا میں ہوں ہے در کر کر در کی بھی ہے۔

ل - فاری ، مثلاً کہا کہا تجہور وست من است از زرباجو پاتھ میرے ہاتھ میں ہے روپوں ہے۔

<sup>(</sup>۱) يعني درمياني دربيكا\_

<sup>(</sup>۲) م اگر چورت نقول کیا ہو۔

ائ واسطے کہ عرف میں ضلع کے ذکر میں ہال کو یا مذکور ہوتا ہے ہیں تھم میں معتبر ہوگا بیدوجیز کر دری میں ہے اور یہی خلاصہ میں ہے۔ گر عورت سے کہا کہ میں نے تجھے اس قدر پرضلع دے دیا بعنی مال معلوم ذکر کیا تو جب تک عورت قبول ندکر ہے تب تک طلاق واقع نہ ہوگی اور اگر عورت کے قبوں کے بعدم دنے کہا کہ میں نے اس سے طلاق کی نہیت نہیں کتھی تو قضا مُاس کے قول کی تصدیق نہ ہو گل میافادی قاضی فان میں ہے۔

عورت نے حکم شو ہر برخلع لیا اور شو ہرنے بعد کو بیٹکم کیا کہ میں نے جودیا ہے اس قدروا ہی کر دے:

ئىسرى فصل:

## طلاق بر مال کے بیان میں

اگر شوہر نے عورت کو کسی قدر مال پرطد ق دی اور اس نے قبول کی تو ھلاق واقع ہوگی اور مال عورت کے ذمہ لازم ہوگا اور طد ق ہوئیہ ہوئی ہے ہوئیہ ہوئی ہے ایک شخص نے اپنی عورت کو قبل دخول واقع ہونے کے ساقط ہوجا نمیں گے ور ہاتی رے ڈیڑھ ہر ردہم مہر کے ہیں تو س ہیں سے ڈیڑھ ہزار درہم سبب طد ق قبل دخول واقع ہونے کے ساقط ہوجا نمیں گے ور ہاتی رے ڈیڑھ ہزردرہم کہ اس ہیں ایک ہزار کا ہاہم مقاصہ ہوجائے گا پھر عورت اپنے شوہر سے شخ بھی کے مزد یک پونے سوورہم نہیں لے عتی ہے اور ہاتی مش کئے کے مزد یک بوئی سوورہم نہیں لے عتی ہوئی ور ہی گئی دورہم کے اور ای پر فتوئی ہے بیوجیز کر دری ہیں ہم مرد نے عورت کے مہر کے تین حصد برابر کے اور ایک تہائی مہر پر اس کو طلاق دی اور پھر دو سری د تیسری طلاق بھی ای طرح دی تو تین طلاق ہوگا اور تہائی مہر کا ضامی ہوگا بیفتا دی کہ بر کی تہائی و جب ہوگی اور اگر عورت نے کہا کہ جھے تین طلاق دی تو عورت پر ہز رکی تہائی و جب ہوگی اور اگر عورت نے کہا کہ جھے تین طد ق ہزار درہم پر دے ہیں سے نے ایک طلاق دی تو قورت پر ہز رکی تہائی و جب ہوگی اور اگر عورت نے کہا کہ جھے تین طد ق ہزار درہم پر دے بعر شرکا ور سے بیس سے نے ایک طلاق دی تو امام اعظم کے نزد یک عورت پر پچھالے زم ند آھے گا اور شوہر کورجوع کرنے کا اختیار بوگا اور آ

شو ہر نے کہا کہ تو اپنے نفس کو تین طلاق بعوض ہزار در ہم کے یا ہزار در ہم پر دے دے پس مورت نے اپنے آپ کو ایک طلاق دی تو ہو ہے۔ کہا کہ تو ہجھے تین طدق بعوض ہزار در ہم کے دے حال نکد شوہر سک کہا کہ تو ہجھے تین طدق بعوض ہزار در ہم کے دے حال نکد شوہر سک کو دوطلاق دے چکا ہے گئیں اس نے ایک طلاق دے دی تو ہزار در ہم مورت پر واجب ہول گی بیظ ہیر بید ہیں ہے ایک مورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ تو حالقہ واحدہ و حدہ ہے تو بالا تفاق تین طلاق و ہر ہے کہا کہ تو حالقہ واحدہ و حدہ ہے تو بالا تفاق تین طلاق واقع ہوں گی بیک بعوض ہزار در ہم کے اور دوطلاقیں مفت بدعوض بیفتاوی قاضی خان میں ہے۔

ا گراہیۓ شوہر سے کہا کہ تو مجھے ایک طلاق بعوض ہزار درہم کے دے دے یا ہزار درہم پر دے دے:

شو ہر نے کہا کہ تو طالقہ جب رطلاق بعوض ہزار درہم کے ہے ہی عورت نے قبول کیا تو عورت بسہ طلاق بعوض ہزار درہم ے مطبقہ ہوجائے گی اورا گرعورت نے تنین طورق بعوض ہزار درہم کے قبول کیس تو کوئی واقع نہ ہوگی اور گرعورت نے کہا کہ تو مجھے جے رطلاق بعوض ہزار درہم کے دیے دے ہیں مر دینے اس کوتین طلاق دیں تو پیابعوض ہزار درہم کے ہوں گی اورا گرا یک طلاق وی تو بعوض تہائی بزار کے ہوگی ہوفتح القدمر میں ہے اورا گراہیے شوہر ہے کہا کہ تو مجھے ایک طلاق بعوض بزر ردرہم کے وے دے یا بزر درہم پر دے وے پہن مرد نے کہا کہ تو طالقہ ثمث ہے اور ہزار کا ذکر نہ کیا تو امام اعظم کے نز دیک مفت مطلقہ ہوجائے گی اور صاحبین ے نز دیک مطلقہ ثلث ہو جائے گی اور اس پر ہزار درہم واجب ہوں گے جو ہمقا بلہ ایک طلاق کے ہوں گے اورا گرعورت نے کہا کہ مجھے ایک طلاق بعوض ہز رورہم کے یا ہزار درہم پر دے دے اپس مرد نے کہا کہ تو طالقہ مکث بعوض ہز ر درہم تو یام اعظم کے نز دیک جب تک عورت اس کوقبول ندکر ہے کوئی واقع نہ ہوگی اور جب کہ عورت نے سب کوقبول کرلیا تو تین طلاق بعوض ہزار درہم کے واقع ہوں گی اورصاحبینؓ کے نز دیک اگرعورت نے تبوں نہ کیا تو ایک طلاق واقع ہوگی اور باقی ووطلاق واقع نہ ہوں گی اورا اً سر اس نے قبو ں کیا تو مطلقہ ثمث ہوگی جس میں ہے ایک بعوض ہزا ر کے ہوگی اور دوطلاق مفت واقع ہوں گی بیدکا فی میں ہےاور بواحسن نے امام ابو یوسف سے حکایت کی ہے کہ انہوں نے امام اعظم کے قول کی طرف رجوع کیا اور ابن ساعد نے امام محمدٌ ہے روایت کی ہے کہ انہوں نے بھی اس مستعمیں امام اعظمیّم کے قول کی طرف رجوع کیا ایسا ہے جامع میں مذکور ہے بیرغابیۃ السرو جی میں ہے اور ا ً رعورت ہے کہا کہ نو طابقہ ہزار درہم پر ہے پس عورت نے قبول کیا نو طالقہ ہو جائے گی اوراس پر ہزار درہم واجب ہوں گے اور میہ مثل اس قول کے ہے کہ تو طالقہ بعوض ہزار درہم کے ہاور ان دونو ں صورتوں میںعورت کا قبول کرنا ضرور ہے بیام ا سیمیں ہے۔ ا ً رعورت ہے کہا کہ تو جا بقد ہےاور بچھ پر ہزار درہم ہیں اپس عورت نے قبول کیا یا عورت نے کہا کہ مجھے طلاق دے ورتیرے واسطے ہزار در ہم بیں پس مرد نے اس کوطلاق وی تو ا مام اعظم کے نز و یک عورت بلا مال مطلقہ ہوجائے گی اور صاحبین کے نز و یک جوش ہال مطلقہ ہوگی بیرمحیط سرھسی ہیں ہے۔

اگر شوہر نے جواب ہیں بڑھا یا اور کہ کہ ہیں نے تجھے تین طلاق بعوض ہزار درہم کے دیں تو اہم اعظم کے زویک مورت کے قبول کرنے پرموقو ف ہے پس اگر مورت نے قبول کے تو طلاق واقع ہوگی اور مورت پر ہزار درہم واجب ہول گے اور اگر مورت نے قبول کرنے یہ نہ کر سے نہ اور صاحبین کے زو کی تین طاہ تی جوض ہزار درہم کے واقع ہوں گی خواہ مورت قبول کرنے یا نہ کر سے بیشر ت بامع صغیر قاضی خان میں ہے اور اگر مورت نے ہو کہ مجھے طلاق وے اور تیرے واسطے ہزار درہم قبل بیس مرونے ہو کہ میں اگر مورت نے قبول کیا تو طلاق واقع ہوگی اور مال واجب ہوگا اور اگر واجب ہوگا اور اس واجب ہوگا اور اس واجب ہوگا اور اس واجب ہوگا اور اس واجب ہوگا ہورا کر ہورا ہوگا ہے اور سام عظم کا قول ہے اور صاحبین کے نز دیک طلاق واقع اور مال واجب ہوگا ہورا کہ جو بوگ اور مال واجب ہوگا

فتاوی عالمگیری جد 🛈 کی کی کی الطلاق

گا یے پیط سرخسی میں ہے اورا گر عورت نے کہا کہ تو مجھے بعوض ہزار درہم کے طلاق دے دے پس شوہر نے کہا کہ تو طالقہ ہے اور تجھ پر ہزار درہم میں تو ہز رورہم کے عوض میں قرار درہم میں تو ہز رورہم کے عوض میں ایک طلاق بعوض ہزار درہم کے ہے پس عورت نے کہا کہ میں کہ میں نے قبوں کی اورا گر عورت نے کہا کہ میں کہ میں نے قبوں کی اورا گر عورت نے کہا کہ میں نے بعوض دو ہزار درہم کے قبول کی تو طلاق واقع ہوگی اور (۱) ہزار درہم عورت کے ذمہ یا زم ند ہول گے اورا گر مرد نے کہا کہا گر تو نے بحجے ہز رورہم و نے تو تو طابقہ ہے ہیں عورت نے اس کو دو ہزار درہم و نے تو طابقہ ہوجائے گی اور سی طرح آگر عورت نے کہا کہا گر تو طابقہ ہزار کے میں نے بعوض دو ہزار درہم کے قبول کیا تو تھی بہی تھم ہے یہ عالیۃ السروجی میں ہے ایک اخبی عورت ہے کہا کہ تو طابقہ ہزار درہم ہو ہے تو کی میں ہے ایک اخبی عورت ہے کہا کہ تو طابقہ ہزار درہم ہو کہ و بعد و رہم ہو ہزار و کر باو بی معتبر ہوگا ہو بعد و رہم ہو ہزار اللہ کی میں ہے۔ کہا کہ تو طابقہ ہو اللہ تو قبول کرنا و بی معتبر ہوگا ہو بعد و کاح کرنے کے بور پنہرالفا کی میں ہے۔

ایک مرد کی دو بیویاں ہیں دونوں نے اس سے درخواست کی کہ دونوں کو ہزار درہم پریاائے وض طلاق دیدے:

ا ً مرعورت نے کہا کہ تو مجھے تین طلاق وے وے بعوض بزار درہم کے تو مجھے تین طلاق وے وے بعوض سو ۹ یزر کے پئ مر دیا اس کو تمین طلاق دیے دیں تو بعوض سو دین رہے طالقہ ہو جائے گی اورا اً سرشو ہر<sup>(4)</sup> کی طرف ہے ایج ب دونوں ہ<sup>ا</sup> تو ں کا ہوتو عورت پر دونوں ماں ارزم ہوں گے بیظہیر یہ بیل ہے عورت نے شوہر ہے کہا کہ تو جھے اورمیری سوتن کو بزار درہم پرطلاق دیسے دے ین مرد نے اس کو یا اس کی سوتن کوطلاق دے دی تو بزار درجم کا نسف واجب بیوگا بشرطیکہ دونوں کا مبر<sup>مثن</sup> برابر بیوجیت اَ بر کہا کہ **تو** مجھ اورمیری سوتن کو بعوض ہزار درہم کے طلاق دے دیے قالیم تھم ہے اورا اً سردونوں کے مہمثل میں تفاوت ہوتو ہزار میں سے اس قد رحضہ واجب ہوگا جومطلقہ کے مہرمثل کے پریتہ میں پڑتا ہے بعضے مشائ نے فر مایا کہ بیہ بنابرقول صاحبین کے ہے اورا ما منظم کے قول پر پچھوا جب نہ ہوگا اور بعضوں نے کہا کہ بیسب کا قول ہے سینن اول ہی انسح ہے اور اَ مرایک مرد کی دو ہویاں ہیں کہ دو**نوں** نے اس سے درخواست کی کہ دونوں کو ہزار درہم پر یا ہزار درہم کے عوض طلاق وے دے پاک اس نے ایک کوطلاق دے دی تو مطلقہ پر بزار درہم میں ہے جواس کے پرتے جیں پڑتا ہووا جب ہوگا پھرا گراس نے دوسری کوبھی طبیاق وے دی تواس کے ذمہ اس کا حصہ بھی واجب ہوگا بشرطیکہ اس مجلس میں اس کوبھی طلاق دی ہو میاذ خیرہ میں ہےاوراً سر میسب قبل اس کے کہ شوہران میں سے کسی کو طلاق دے متفرق ہو کئیں تو بسبب افتر اق کے ان دونو ل کا ایجا ب ندکور باطل ہو گیا چنا نچے آ مر اس کے بعد اس نے طلاق دی تو طلاقی بدوں معاوضہ واقع ہوگی میمبسوط میں ہےاورا ً سرانی ہیوی ہے کہا کہتو طالقہ واحدہ بعوش ہزار درہم ہے پی عورت نے کہا کہ میں نے اس تطلیقہ کی نصف قبول کی تو بلا خلاف وہ بیک طلاق بعوض بزار درجم کے طالقہ ہوگی اور اً سرعورت نے کہا کہ میں نے نسف اس تطلیقہ کی بعوض یا نچے سودرہم کے قبول کی تو باطل ہے اور اگرعورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ جھے ایک طلاق بعوض ہزار ورہم کے دیے دے پس شوہرنے کہا کہ تو طالقہ نصف تطلیقہ ہے تو بیک طلاق بعوض ہزار درہم کے جابقہ ہوگی اورا اُسر کہا کہ تو طاقتہ نسف تطلیقہ بعوض یا کجے سو درہم ہےتو یا کجے سو درہم کے عوض بیک طلاق عامقہ ہوگی میرمحیط میں ہے۔ ا ً سرعورت ہے کہا کذتو طالقہ ثلث ہے ہوات سنت بعوض ہزار درہم کے حال نکداس وقت عورت طاہرہ <sup>(49)</sup> موجود ہے تو

<sup>(</sup>۱) تعنی زائدتیمرا۔

<sup>(</sup>۲) يعنى بحرف عطف بومثلا

<sup>(</sup>r) طهر إلى جماع-

فتاوی عالمگیری طبدی کریگر شهه می کریگر کری الطلاق

ا کیک حد ق جوٹ تنہالی ہزار کے واقع ہو کی بچر دوسری حد ق دوسر ہے طہر میں مفت و قعے ہو کی ایا آگندا سے سے بھیے عورت سے انا کاٹ کر ہے پھر تیسری بھی ای طرح واقع ہوگی اورا کر کہا کہ تین طد قل بوفت سنت جس میں سے ایک بعوض ہزار درہم ہے تو ہزیر ارجم کے پوض تیسری طلاق واقع ہوگی اوراگر جنوز وخول واقع نہ ہوا ہوتو ایک طلاق مفت واقع ہوکر ہائند ہوجائے گی بھراگر سے کا ٹ ئیا تو طد ق و تع ندہوگ ور گرکہا کہتو طالقہ ہے بیسوں بعوض ہزار درہم کے ورکل بعوض ہر رورہم کے ورآئ بیوض ہزار درہم کے ہیںعورت نے قبول کیا تو فی الحال ایک طلاق بعوض ہزارہ رہم کے واقع ہوگی پھر جب کل کاروز آئے گا تو واقع نہ ہوگی رہ تنمہ سے تیسرے دن سے نکاٹ کرے تو تیسری طلاق واقع ہوگی اور " سر کہا کہتو طالقہ بدوطلاق ہے کہا " میں ہے کیے بعوض بزرہ رہم ہے تو یک فی عاں واقع ہوگی اور دوسری طلاق عورت کے قبول پرمتعلق رہے گی اورا گرعورت نے کہا کہا گرتو نے ججھے طد ق دی قو تیرے واسطے ہزار درہم میں بیاشو ہرے کہا کہا گرتو میرے پیاک لائی یا توے مجھے دیئے بیاا دا کئے ہزار درہم تو تو کندا ہے تو لیجیس ہی تک کے واسطے ہوگا پیوٹنا ہیدیمیں ہےاورا گرمورت ہے کہا کہ تو جا شامٹ ہے جبکہ تو نے ججھے بڑار درہم ویئے یا ہر گاہ تو نے ججھے ہزار درہم دیئے تو وہ اس کی بیوی رہے گی یہاں تک کہاں کو ہزار درہم دے گھر جب اس کو ہزار درہم دے گی خواہ مجنس مذکور میں یو س کے بعد تو اس پرطد ق واقع ہوگی اور جب لائے تو شوہر کواس ہےا نکار کا اختیار نہ ہوگا نہ بیدکہاس کے قبول پرمجبور کیا جائے گا سکین جب عورت اس کو اکر مرد کے سامنے رکھ دے گی تو جالقہ ہوجائے گی اور بیاستحیان ہے بیمسوط میں ہےاصل بیرے کہ ہرگا ہ مرد نے دوطلاقی اکر کیس اور دونوں کے بعد ہی مال اگر کیا تو وہ دونوں کے مقابلہ میں ہوگا الاسٹکیہ س نے اوں کے ساتھ یہا وصف ہیا ٹ میا جومن فی و جوب مال ہے تو ایسی صورت میں مال بمقا بید دوم ہوگا اور پیرکٹورت پر وجوب مال کی نثر طاپیہ ہے کہ بینونت عاصل ہو پئ ا اً رعورت ہے کہا کہ تو طالقہ ہے اس دم بیک طو ق اور کل ئے روز ابطلاقی دیگر بعوض ہزار درہم کے یا بدیں شہ طاکہ قوط قنہ ہے گا کے روز بطلاق ویگر بعوض بزار درہم کے یا کہا کہ تن کے روز طد ق واحد ہاورکل کے روز طد ق دیگر رجعیہ بعوض بز رورہم کے پاپ عورت نے قبول کیا تو ایک طلاق فی الحال بعوض یا نجے سو درہم کے واقع ہوگی اورکل کے روز دوسری طلاق مفت و تع ہوگی ال تنکید قبل سے نکات کرتے ما**ک کا**اعادہ کرتے ہی<sup>ونتی</sup> اقد ریٹی ہے۔

ا گرکسی کی دو بیویاں ہیں پس اس نے کہا کہ تم میں ہے ایک طالقہ ہے بعوض بزار درہم کے اور دوسری

بعوض یا نجے سو در ہم کے پس دونوں نے قبول کیا تو دونوں مطلقہ ہوجا نمیں گی:

روز ہوئے ہے پہنے نکاح کرلیا تو کل کے روز دوسری طدق بعوض یا تیج سو درہم لیٹنی نصف ہزار کے واقع ہوگی اورا کر کہا کہ تو طابقہ ے اس ساعت الی ایک طلاق ہے کہ مجھے اس میں رجعت کا اختیار ہے اور کل کے روز بیک طلاق ویگر کہ اس میں رجعت کا اختیار ہے بعض بز رورہم یا کہا کہ تو طالقہ ہے اس ساعت بیک طلاق با ئندا ورکل کے روز ابطلاق دیگر بائند بعوض بزار ورہم کے یا کہا کہ تو ط نقہ ہے س ساعت بیک طلاق بدوں پکھی عوض کے اور کل کے روز بطلق دیگر بدوں آپھی عوض کے بعوض ہزار درہم کے تو معاوضہ ہٰ ار در ہم مذکور دونوں طلاقوں کی جانب منصرف ہوگا چنا نچہ ایک طلاق ہمقا بلہ نصف ہزار کے ہوگی پس ایک طلاق فی اعال جونس نصف ہزار کے واقع ہوگی اورکل کے روز دوسری طلی قرمفت واقع ہوگی الا آنکہ کل کے روز آنے سے پہلے دویارہ نکاح کرایا -وتو پھر کل کے روز آئے پر دومری طلاق بھی بعوض نصف ہزار کے واقع ہوگی اورا گرعورت سے کہا کہ تو طالقہ ہے اس ساعت یب طلاق کہ مجھے اس میں رجعت کا اختیار ہے یا کہا کہ ہائنہ یا کہا کہ مفت اور کل کے روز بطلاق دیگر بعوض ہزار ورہم کے تو معا وضہ مذکور منصرف بطد ق با ئند ہوگا اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے امروز بیک طدرق اور کل کے روز بطلاق دیگر کہ مجھے اس میں رجعت کا انتیار ہے بعوض بزار درہم کے تو معاوضہ ندکور ہر دوطلاق کی جانب منصرف ہوگا بیرمحیط میں ہے اگر کسی کی دو ہیویاں ہیں ہی اس نے ہا کہ تم میں سے ایک طالقہ ہے بعوض بزار درہم کے اور دوسری بعوض یا نچے سو درہم کے بیل دونوں نے قبول کیا تو دونوں مطلقہ ہوجا 🔔 کی اور ہرائیک پر پانچ سودرہم واجب ہول گے اس واسطے کداس کے سواجوز اندیڈ کور ہے وہ ہرائیک کی نسبت کر کے مشکوک ہے کہ کس پر واجب ہوااورا گراس نے کہا کہ اور دوسری بعوض سودینار کے تو دونوں پر پیچھواجب نہ ہوگا اس واسطے کہ دونوں میں ہے ہرایک کے حق میں شک پڑ گیا بیاعما ہیا میں ہےاورا گرعورت کوطن قی دی س شرط پر کہ عورت س کو کفالت نفس فلا سے بری کر دیتو طد ق رجعی ہوگی اورا اً سرعورت کوھلاق وی اس شرط پر کہاس کوان ہزار درہم سے بری کردے کہ جن کی کفالت اس نےعورت کے واسطے فلاں کی طرف ہے قبوں کی تھی تو طلاق بائند ہوگی بیتا تار خانیہ میں ہے۔

عورت نے درخواست کی کہتو جھے طلاق دے وہ س شرط ہے کہ جومیرا تھے پر تت ہے ہیں اس میں تاخیر دول پس مرو نے طلاق دے دی ہیں اگر تاخیر کی مدت معلومہ ہوتو تاخیر ہے ہوا در اگر مدت معلومہ نہ ہوتو نہیں سیجے ہے اور طلاق بہر حال رجعی ہوگی یہ فلا صد ہیں ہے اور بدل خلع کا ادھ رمیعادی کرنا سیج ہے بوجود جہالت مدت کے لیکن ایسی جہالت ہو کہ وہ قریب قریب در یافت کے ہوجیے "وال حصار") اور گرا لیسی جہالت ہو کہ گفت فاحش ہے جے مطاء اُو بہوب اُس اربی وہیں سیجے ہوتی ہو اُس سے جاور جس صورت کی دین س کی زمین زراعت کر ب ہے اور جس صورت میں کہ مدت میعادی نہیں سیجے ہوتی ہو اُلی اُلی واجب ہوگا ورغورت کو خلع دین س کی زمین زراعت کر ب پر یاس کے جانو رسواری کے مواری پر یا خود عورت سے خدمت سے پر ایسی طرح کے اس خدمت سے س کے ساتھ خلوت یا زمین کرتے اور ایسی بی بخدمت اجنبی بھی جے یہ فیج انقد سے میں ہے اور مرد کی طرف سے خلع کا ایج ب یوال قرار دیا جاتا ہے کہ ویاس نے طرق کو عورت کے قبول پر معلق کر دیا ہے جتی کہ مرد کواس ہے رجوع کرنے کا اختیار نہیں ہوتا ہے اور مجلس سے مرد کے ھڑے ہو

<sup>.</sup> عطاء ہاوش ہ کی طرف سے انعام ملنا ومیر واٹا نے کے رسد آتا۔

ع جنبی یعنی کسی اجنبی کی خدمت بجب به جوکون اس مقد سا لگ بهوه واجنبی ہے اگر چیاعورت کا چچایا موموں بواہ ریجی فقیها مکام ف ہے۔ ع

<sup>(</sup>۱) میتی کننے کاوات\_

<sup>(</sup>۲) روند نے کاوقت۔

 $<sup>-\</sup>frac{2\omega}{\pi}(y)$  (  $r^{\mu}$  )

عورت نے دعوی کیا کہ میں نے تبخھ سے تین طلاق کی بعوض ہزار درہم کے درخواست کی مگر تو نے ایک ملا قات محمد ی

ا ایسی مین عورت کا قبول کرنامع**لق** بشرط یا مضاف دانت صحیح نبیس ہے۔

ع على بنراا گرمرد نے كہا كہ بيس نے ایجاب كيا تھا گرتو نے قبول ندگ تواس صورت بيس مرد كا قول قبول ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) ليوني بيوي ومرد\_

پی اگر دونوں مجلس درخواست ہی میں موجود ہوں تو قول مردکا قبول ہوگا اور اگر مجلس فدکور ہے متفرق ہوکر ایبا اختلاف کیا تو قوں عورت کا قبوں ہوگا اور مرد کے واسطے اس پر ہزار کی تہائی وا جب ہوگی اور عورت پر تین صن ق واقع ہوں گی بشر طیکہ بنوز عدت میں ہو اور اسی طرح اگر عورت نے کہ کہ میں نے تھے ہے درخواست کی تھی کہ تو مجھے اور میرکی سوتن کو بعوض ہزار درہم کے طلاق دے دے بیں تو نے فقط مجھے طلاق دی اور شوہر نے کہا کہ نہیں بلکہ میں نے تم دونوں کو طلاق دے دی ہو اگر دونوں اسی مجلس میں ہوں جس میں ایج ہو قع ہوا ہے تو قول شوہر کا قبول ہوگا اور اگر دونوں مجلس سے متفرق ہو بچے ہوں تو تو ل عورت کا قبوں ہوگا اور اگر دونوں مجلس سے متفرق ہو بچے ہوں تو تو ل عورت کا قبوں ہوگا اور عورت پر ردرہم میں ہے اسی کا حصہ واجب ہوگا کیونکہ وہ اس کی معترف ہے بیسرائ الو بائ میں ہوا وار اس طرح اگر اس نے ہو کہ ہی کہ جاتو اس مجلس میں مجھے طلاق نہیں دی اور نہ میرکی سوتن کو طلاق دی تو قسم سے عورت کا تول قبول ہوگا اور شوہر پر لازم ہے کہ اپنو مال کو گوا ہوں ہے تا اور اس کر دیے لیکن عورت کر طور تی اور قع ہوگی اس وجہ سے کہ شوہر نے اقرار کیا ہے بیہ مسوط میں ہے۔

عورت نے اگر شوہر ہے مال پر ضلع سے پھر اس نے گواہ قائم کئے کہاس نے یعنی شوہر نے مجھے قبل ضلع کے تین طلاق پر طلاق بائن دے دی تھی تو گواہ قبوں ہوں گے اور بدل اخلع مستر دکر دیا جائے گا اس مقام پر تناقص ہونا گواہوں کے مقبول ہونے ہے واقع نہیں پیخلاصہ میں ہےاورا گرعورت نے گواہ قائم کئے کہ میر ہے شو ہرمجنون نے بی صحت میں مجھے خلع ویا ہےاور شو ہر کے وں نے یا خودشو ہرنے بعدا فاقد کے گواہ دیئے کہ میں نے حالت جنون میں اس کوخلع دیا ہےتو گواہ عورت کے مقبول ہول گے بیقدیہ میں ہے اور اگر شو ہر نے کہا کہ میں نے اس عورت کو تین طلاق جوض ہزار درہم کے دے دیں پس عورت نے کہا کہ یہ تیری جانب ے اقرار ماضی ہے اور میں قبول کر چکی ہوں اور شوہر نے کہا کہ بیمیری طرف سے اقر ارستنقبل ہے جبکہ میں نے میدکلام کیا ہے ہی تو نے قبو نہیں کیا تو قول شو ہر کا قبول ہو گا اورا گر دونوں نے گواہ قائم کئے تو عورت کے گواہ لئے جا میں گے بیتا تا خانیہ میں ہے اور اگر شو ہر نے کہا کہ تو طابقہ ہے کل کے روز اپنے اس غا، م پر پس عورت نے فی لحال قبول کیا اور وہ غایام فرو خت کیا پھرکل کا روز ہو تو عورت پراس غلام کی قیمت وا جب ہوگی اورا گرکل کا روز ہوئے ہے پہلے اس کونٹین طلاق دے دیں تو بیہ باطل ہوگیا بیہ عمّا ہیا میں ہے سیخ ایا سلام علی بن محمد اسبیجا بی ہے دریافت کیا گیا کہ ایک ہوگ ومرد نے باہم ضع کیا پھر شو ہر سے کہا گیا کہ کتنی ہارتم دونوں میں ضع ہوا اس نے کہا کہ دو ہاریس عورت نے کہا کہ بیں ملکہ ضع جم دونوں میں تین ہار ہوا ہے تو فر مایا کہ قول شوہر کا قبول ہو گا اور شیخ مجم الدین فسی نے فرمایا کہ مجھ ہے بھی بید مسئلہ دریافت کیا گیا تو میں نے کہا کہا گریدا ختراف دونوں میں بعد نکاح و تع ہونے کے بیش آیا چنانجے عورت نے کہا کہ بیانکاح سیجے نہ ہوااس واسطے کہ بیانکاح تیسر ہے ضع کے بعد ہے اور شوہر نے کہا کہ بیس بلکہ سیجے ہے اس واسطے کہ دوسرے خلع کے بعد ہے تو دونوں میں بیڈکاح جائز ہوگا اور قول شو ہر کا قبوں ہوگا اورا ً سرعورت کی عدت گز رجانے کے بعد قبل نکاح کے پیامر پیش آیا تو دونوں میں نکاح جائز نہ ہو گا اور نہ لوگوں کوحل ل ہے کہ عورت کو نکاح پر برا مٹیختہ کر کے دونوں میں نکاح کرادیں پیطہیر پیرمیں ہے۔

عورت نے اپنے شوہر سے درخواست کی کہ ماں پر جھے خلع دے دے پس مرد نے دو عادل گواہوں کو گواہ کر لیو کہ جب میری ہوی جھے کہے گی کہ من از تو خویشتن خریدم ہوندی تو میں کہوں گا فروختم اور بیدنہ کہوں گا کہ فروختم پھر خلع کے واسھے بیسب قاضی کے حضور میں جمع ہوئے اور قاضی کے پاس بید معاملہ گیا اور قاضی نے اس کوئن میں پھراس کے بعد شوہر نے دعوی کیا کہ میں نے فروختم نہیں کہ بیل نے فروختم نہیں ہے اور ہر دو گواہ اس کے گواہ کی دیتے ہیں پال اس قاضی نے سا ہو کہ اس نے فروختم کہ ہے تو خلع سیج فروختم نہیں ہونے کا حکم دے دے گا اور گواہوں کی گواہی پر انتفات نہ کرے گا اور ایسے اشہا دکا پھھا متبار نہیں ہے اور اگر قاضی نے کہا کہ جھے

این زوجه کے ساتھ بزبان فارس خریدم و فروختم کے ساتھ طلع کرنا:

اگراپی ہوی ہے فاری ذبان میں خریدم وفروخم کے ساتھ فعلے کیا پی شو ہرنے کہا کہ میرے دل میں بدیا ہے تھی کہ فروخم کین بری میں نے فروخت کی یا کہ کہ میں فروختم خفف از افروختم بمعنی روشن کرن کہا ہے یا کہا کہ میں فروختم بغد ، کہا ہے تو بعض نے فروی میں نے فروی ہوگا گین اگراس نے بدل انطلع پر قبضہ کر سیا ہوتواس کا تول قبوں نہ ہوگا اس واسطے بعض نے فروی کہ کہ اس میں فتم ہے شو ہرکا تول قبوں بھو گاراس نے بدل انطلع پر قبضہ کر سیا ہوتا سے نہ در انظلع پر قبضہ نہ کہ ہو کہ کہ اس مرد کی تعذیب کرنا ہے اور جواب اس طرف فول نفتاء قبول شہوگا اگر چیاس نے بدر انظلع پر قبضہ نہ کہ ہوا اس واسطے اس مارد کی تعذیب کرنا ہے اور جواب مقید بسوال ہوتا ہے اور سوال تمدیک فشس کا قباتو جواب اس طرف منصر ف بھوگا اور کی با اگر کہ بھو نہ ہوگا ورد سیا گئی ہوئے مشائع کے نزد یک اس کا قول قبول نہ ہوگا اور اس کے گواور تھی بعضہ مشائع کے نزد یک اس کا قول قبول نہ ہوگا اور اس بعضے سے اور اس بعضے بھی بعضہ مسلم کے نزد یک اس کا قول قبول نہ ہوگا اور اس بعضے بعض مسلم کے نزد یک اس کا قول قبول نہ ہوگا اور اس بعضے بعض مسلم کے تو بی تھے مشائع کے تو بی تو ہو ہو ہوت کی تو اس بھی ہوتو بر بنا ہے تو ساز کہ وخت کی تو اس میں مورت میں مورت میں مورت کی ہورت کی گواہ کہ کہ کہ اس نے قور اس کے گواہ مقبول ہوں گواہ اور اس کے گواہ مقبول ہوں گے اور اس کے گواہ اور بوں گے اور اس کے گواہ مقبول ہوں گے اور اس بی بھیل نے گواہ کہ ہیں ہورت کو ہو خت کی یہ عورت کی ہورت کی ہورت کی ہورت کی ہورت کی ہورت کی ہورت کو ہورت کی گواہ اس میں میر میزد کہ میں میر میزد کی کہ اس نے فروخت کی ہورت کی ہورت کے گواہ اور اس میں میر میزد کی کہ اس نے فروخت کی ہورت کی گواہ اور ہوں گے اور اس کے معاوضہ میں عورت نے گواہ قائم کئے کہ اس نے فروخت کی ہورت کو گواہ اور ہورت کے گواہ اور ہور کے گواہ اور ہوں گے اور اس کے معاوضہ میں مقبول ہوں گے اور اس کے کو میں اور اس میں میں میں کے کہ اس نے فروخت کی ہورت کے گواہ کو میں کو میں کے کہ اس نے فروخت کی ہورت کے گواہ اور ہور کے کی کو کو کے کہ کو کے کہ کو کے کہ کو کے کہ کو کو کو کی کو کو کو کے کہ کو کے کو کو کو کی کو کو کو کے کو کو کو کے کہ کو کو کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کو کو

ا۔ اصل بینی بیرقامدہ بہت جگد معمول ہے کہ ملکیت دینے میں جب اختلاف پڑے اور گواہ ندجوں تو قول ای مخص کا قبول ہوگا جس کی طرف ہے۔ مئیت دنگٹی ہے۔

ع ۔ قول طوہرامرادیہ ہے کہ مورت نے یوں کہا کہ طواق مجھ پرمفت واقع ہوئی ہے ورنہ ضع خود مال کے مقابلہ پی ہوتا ہے یا یہاں بعض کی رائے پر ہو۔

<sup>(</sup>۱) لیخی نفس خلع میں۔

<sup>(</sup>۲) مجلس <u>\_\_</u>

ہے ورن زم یہ ہے کہ شوہر کے گواہ اولی ہوں بدمجیط میں ہے۔

ایک عورت نے کسی کوخلع کے واسطے و کیل کیا چھراُس کے علم میں یائے بغیرر جوع کرلیا:

ا اگر کسی مرد ہے کہا کہ تو میری عورت کوضع دے دیتو س کوسوائے بعوض ، ل کے اورکسی طبرح ضعع و پینے کا اختیار نہ ہوگا بیعتا ہید ہیں ہے۔ ایک عورت نے ایک مر دکووکیل کیا کہ مجھے میرے شوہر سے ضلع کرا دے بعوض ہزار درہم کے پس اگر وکیل نے بدل انحلق کومطلق کرھ مشلاً کہا کہ ایتی ہیوی کو ہزار درہم پرضع وے دے یا کہا کہان ہزار درہم پرخلع دے دے یا بدل ضلع کو اپنی طر ف مضاف کیا با ضافت ملک یا اضافت ضان مثلاً بول کہا کہا تی ہیوی کوخلع وے وے ہزار درہم برمیرے مال ہے یا ہزار درہم یر بدیں شرط کہ میں ضامن ہوں تو وکیل کے قبور سے خلع یورا ہوجائے گا پھراگر بدر خلع اس نے مرسل رکھا ہے تو وہ عورت پر ہوگا کہ اس سے اس کا مطالبہ کیا جائے گا اور اگر بدل خلع مضاف ہج نب وکیل ہوخواہ ہاضافت ملک یا باضافت صان تو عورت سے مط بدنہ ہو گا بلکہ وکیل ہی ہے مطالبہ بدر ہو گا کھر جو پچھووکیل نے ادا کیا ہے اڑ جا نب عورت وہ عورت سے واپس لے گا اور گر عورت نے سی کووکیل کیا کہ مجھے میرے شو ہر ہے خلع کرا دے بھروکیل نے اپنے کسی اسباب پرعورت کاخلع کرا دیا اور شو ہر کوسپر د کرنے سے پہلے و واسباب وکیل کے ہاتھ میں تلف ہو گیا تو وکیل اس کی قیمت کاعورت کے شو ہر کے واسطے ضامن ہو گا بیمجیط میں ے ورا گرمر دیے کئی غیر ہے کہا کہ میری بیوی کوطلاق دے دے پس اس نے عورت کو مال پرخلع کر دیا یا مال پرطلاق دے دی تو صیح یہ ہے کہ عورت اگر مدخولہ ہوتو جا ئزنبیں اور اگر مدخولہ نہ ہوتو تو جا ئز ہے وعلی بذا و کیل بخلع نے اگر مطلقہ طلاق دے دی تو جائز ہونا دپا ہے اور بعض نے فرمایا کہ یہی اصح ہے اس واسطے کہ خلع بعوض وبغیرعوض متعارف ہے پس دونوں کا وکیل ہو گا ریظہ ہیریہ ومحیط سرحتی میں ہے۔ ایک عورت نے کسی کوخلع کے واسطے وکیل کیا بھراس سے رجوع کرلیا پس اگر وکیل کواس کاعلم نہ ہوا تو عورت کا رجوع کرنا پکھاکارآمد ند ہوگا اور اگر خلع کے لئے اپنے شوہر کے پاس ایٹی بھیجا پھر پیغام پہنچانے سے پہلے عورت نے اس سے رجوع کرلیا تو اس کا رجوع کرنامیچ ہوگا اگر چدا پچی کو یہ بات معلوم نہ ہوئی ہواورا گر دومر دول ہے کہا کہتم دونوں میری بیوی کو بلا بدل خلع دے دو ہیں ایک نے اس کوخلع دیا تو طلاق واقع نہ ہوگی اورا ً مر دومر دول ہے کہا کہتم دونوں میری عورت کو ہزار درہم پر خلع و ہے دونیس دونوں میں ہے ایک نے کہا کہ میں نے اسعورت کو ہزار درہم برخدع دیا اور دومرے نے کہا کہ میں نے اس کی ا جازت دی تو ا ہام ابو یوسف نے فرمایا کہ بیٹبیں جانز ہےاورا گرایک نے کہا کہ میں اسعورت کوخلع دیا اور دوسرے نے کہا کہ میں نے سعورت کو ہزار درہم برخلع دیا تو پیرجا ئز ہے بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

اگر یک مردکوویکل کیا کہ استے مال پرضع دے دے ہیں وکیل نے کہ کہ بیں نے فلال عورت کواس کے شوہر سے استے مال پر خلع کر دیا تو جہ نز ہے اگر چہ و کیل نہ کوراس عورت کے حضور میں نہ ہوا وراس کے بعد ذکر فر مایا کہ ایک ہی آ دمی کا دونوں طرف سے و کیل ہونا نہیں جائز ہے حالمانکہ بیر مسئداس امرکی دلیل ہے کہ بیہ جائز ہے اور حاکم ابوالفضل نے فر مایا کہ بیر وابیت اصل کے موافق ہے اور یہی سے خرابی ہے ایک مرد نے دوسر ہے کووکیل کیا کہ میری ہوگی و خام ہوا کہ اس کا استر نہیں ہوا کہ اس کا استر نہیں ہے تو خلع اور عورت نے قبا و کیل کودی اور دونوں میں خلع جاری ہوگی چھر جب مرد نہ کور نے قبا کودیکھ تو خام ہوا کہ اس کا استر نہیں ہے تو خلع علیم ہو جو نے بوران کا اس کا استر نہیں ہو جو بے غیر سے اور اس کا استر ہوگر کھل کہ آسٹین نہ ہوتو خلع سے جو جو بے فیری عورت نے ہم کو تجھ سے خلع لینے کے واسطے گا یہ خلاصہ میں ہو اور اگر چند آ دمی کسی مرد کے پاس آئے اور انہول نے کہا کہ تیری عورت نے ہم کو تجھ سے خلع لینے کے واسطے گا یہ خلاصہ میں ہے اور اگر چند آ دمی کسی مرد کے پاس آئے اور انہول نے کہا کہ تیری عورت نے ہم کو تجھ سے خلع لینے کے واسطے گا یہ خلاصہ میں ہو اور اگر کہ تیں آئے اور انہول نے کہا کہ تیری عورت نے ہم کو تجھ سے خلع لینے کے واسطے گا بیضا صدیس ہے اور اگر چند آ دمی کسی مرد کے پاس آئے اور انہول نے کہا کہ تیری عورت نے ہم کو تجھ سے خلع لینے کے واسطے گا بیضا صدی ہوں ہوں کہ تار انہوں نے کہا کہ تیری عورت نے ہم کو تجھ سے خلع لینے کے واسطے گا بیت کہ تیری عورت نے ہم کو تجھ سے خلع کے دا سطے کے واسطے کی بال کیا کہ تار کی کی تو کو میں مورث کے بال آئے کہ کہ تیری عورت نے ہم کو تی کہ تیر کی کو کھورت نے جم کو تو کو کی کو کا کو کو کی کی کر کی کہ تار کی کر بیر کی کو کی کو کو کو کیوں کو کی کو کہ کہ کو کی کو کی کو کی کو کی کورٹ کے دو کر کی کو کر کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کورٹ کے کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کر کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کورٹ کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کر کو کر کو کو کی کو کر کو کو کو کو کر کو کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کر کو کر کو کر کو کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو ک

فتاوی عالمگیری . جد 🛈 کی کی کی کی کی کی الطلاق

و کیل کیا ہے چی مرو مذکور نے ان سے دو ہزار درہم پرعورت مذکور کاخلع کر دیا پھرعورت مذکور ہ نے و کیل کر نے سے اٹکار کیا چی سگر ان و گوپ نے شوہر کے واسطے مال کی ضمانت کر بی ہوتو طلاق عورت پر و تقع ہوگی ور ماں ان لوگوں پر ہوگا اور اگر ان ہو گوپ نے ضانت ندکی ہو ہیں سرشو ہرنے میہ دعویٰ ند کیا کہ عورت مذکورہ نے ان کو وکیل کیا تھا تو طلاق واقع ند ہوگی اور اگر شوہر نے دعوی کیا کہ عورت مذکورہ نے ان ہو گوں کووکیل کیا تھا تو حدیق واقع ہو گی لیکن ہال واجب شہو گا اور بیرس وفت ہے کہ شوہر نے ضع وے دیا ہو ورا ً ہراس نے ان لوگوں کے ہاتھ ایک تطلیقہ بعوض وو ہزار درہم کے فروخت کی تو نیٹنج ابو بکراسکا ف نے فر مایا کہ بیداورخلع دونو ں کیساں بیں اوراس پرفنوی ہے بیفآویٰ کبری میں ہے اور اصل میں مٰد کور ہے کہا ٹر مرو نے کسی غیر ہے کہا کہ میری بیوی کوضع و ہے دے ور گروہ اٹکارکر ہے تو اس کوطلاق دے دے چرعورت نے ضعع سے نکار کیا پس وکیل نے س کوحد ق دے وی پھرعورت نے کہا کہ میں خلع لئے لیتی ہوں ہیں و کیل نے اس کو خلع و یہ تو خلع جا ئز ہو گا بشرطیکہ طلاق رجعی ہو یہ محیط میں ہے لیک مرد نے دوسرے ہے کہا کہ تو اپنی بیوی گواس غلام پر بیان ہزار درہم پر بیائں وار پرخلع وے دے پس اس نے ایب ہی کیا تو قبول کا ختیار عورت کو عاصل ہو گا پس آ سرعورت نے قبو ں کیا تو جا تھ ہمو جائے گی اور اس پر واجب ہو گا کہ جو بدں بیان ہوا ہے وہ شو ہر کوسپر دکر دے اور گر بدں مٰدکورا پنتیقا قی میں لے بیا گیا تو عورت ضامن سوگی اورا گراجٹبی نے شو ہر ہے کہا کہ اپنی بیوی کومیرے س غلام پر یا ال میرے دیر پر پر میرےال ہزار درہم پرخلع دے دے اور اس نے ایسا ہی کیا تو خلع واقع ہوگا اورعورت کے قبول کی جاجت نہ رہے گی اور نیز شوہر کے خاب اس کہنے ہے کہ میں نے ضلع وے دیا خلع تمام ہوجائے گا اور اجنبی کے (قبول کیا میں نے ) کہنے تی حاجت نہ رہے گی کیک تورت نے اپنے شو ہر ہے کہا کہ تو مجھے خلع وے وے فلاں کے گھریا فلاں کے غارم پریس شوہر نے ایسا کیا تو عورت کے ساتھ ضلع واقع ہوگا اور ہا مک غلام یا مکان کے قبوں کی احتیاج ندر ہے گی اورعورت پر واجب ہوگا کے شو ہر کو پیرو ریا غلام میر د کر دے اور سرمیر د کرنامتعذر ہوتو عورت پرشو ہر کواس کی قیمت دینی واجب ہوگی اور اگرشو ہرنے ابتدا کی اور کہا کہ میں نے تخجے طوق وی پی ضلع کر دیا فلاں کے دار پر تو قبول کرناعورت کے اختیار میں ہوگا نہ مایک دار کے اور اگر شوہر نے مایک ندر مرکو منی طب کیا اورعورت مذکورہ حاضر ہے پس کہا کہ میں نے پنی عورت کو تیرے اس غلام پرخلع ویا اورعورت نے قبو کیا تو تعلع و تع نہ ہو گاختی کہ ما یک غلام قبول کرے اورا گر اجنہی نے ابتدا ک وربدل انتلع اس اجنبی کانہیں ہے بلکہ کی اور اجنبی کا ہے ہیں اس نے کہا کہا پنی عورت کوفلاں کے اس غلام پر یا فلاں کے س دار پر یا فلاں کے ان ہزار درہم پرخلع دیے دیو قبول کا اختیار ہا مک دیر وغی م وور ہم کو ہے نہ بورت کواورا گراجنبی نے کہا کہ واپٹی عورت کو ہزار درہم پرخلع دے دے بدیں شرط کہ فعد س س کا ضامن ہے تو قبول کرنا اسی ضامن کے اختیار میں ہے مخاطب یاعورت کے اختیار میں نہوگا۔

آ رہیوی یا شوہ رمیں سے کسی نے طفل یا معتوہ یا مملوک کو خلع دے دے بدیں شرط کہ فعال موکیل کیا تو جائز ہے:

اگر ہیوی یا شوہ رمیں سے کسی نے طفل یا معتوہ یا مملوک کو خلع دے دے بدیں شرط کہ فعال ضامن ہے ہیں شوہر نے خلع دے دیا یہ قوضع واقع ہوگا پھر اگر فعال نہ کور نے ہاں کہ خلع دے دیا یہ خواد کہ عورت یا فعال سے ماخود کرے گا ورا گرا جنبی نے شوہر ہے کہ واسطے ماخود کرے گا ورا گرا جنبی نے شوہر ہے کہ دایش مولا کے واسطے ماخود کرے گا ورا گرا جنبی نے شوہر ہے کہ کہ بیل نے طلع وے دیا پھر سے غام کی دوسر نے خص کا کا الیکن اس کہ این نے کہ کہ بیل نے طلع وے دیا پھر سے غام کی دوسر نے خص کا کا الیکن اس دوسر نے خص نے قبول کرنے پر النفات نہ کیا جائے گا بلکہ قبول کا اختیار عورت کو ہوگا پیشرح جامع کیر حسہ کی میں دوسر نے خص نے قبول کرنے پر النفات نہ کیا جائے قبول کا اختیار عورت کو ہوگا پیشرح جامع کیر حسہ کی میں ہے ورا گریو کی شوہر میں ہے کی نے مضل یا معتو ویا مملوک کو ضع کی ضع مینے میں اپنے قائم مقام و کیل کیا تو جائز ہے ہمہوط

فتاوی عالمگیری ... جد 🛈 کتاب الطلاق

میں ہے اور اگر شو ہرنے عور بت سے کہا کہ خلع و ہے اپنے نفس کو یا کہا کہ خلع کر لے اپنے نفس کوتو مسئلہ میں تین صور تیں ہیں اول آئکمہ یوں کہا کہ خلع کر دیے اپنے نفس کو بمال اور اس مال کی کوئی مقد ارنہیں بیان کی پسعورت نے کہا کہ میں نے اسپے نفس کو ہجھ ہے ہزار درہم کے عوض خلع کر دیا تو اس صورت میں جب تک شو ہر یوں نہ کیے کہ میں نے اجازت دی تب تک طلاق واقع نہ ہوگی می فآوی قاضی خان میں ہےاور یہی فلا ہرالروایہ ہےاورا ہن ساعدے روایت کی کہ فلع سیجے ہوگا اور سی کو یعضے مشا کُڑ نے سیا ہے کذا فی الفصو ں اسم دیدو دوم اس جگہ عورت ہے کہا کہ اپنے نفس کو ہزار درہم کے عوض ضلع کر دے بیس عورت نے کہا کہ میں نے ضلع کر دیا تو ا کیں روایت میں ہے کہ خلع بعوض ہزار درہم پورا ہو جائے گا اً سرچہ شو ہرنے بیرنہ کہا ہو کہ میں نے اجازت دی اور یمی سیجے ہے سوم آ نکہ یوں کہا کہ اپنے نفس کوخلع کر دے اور اس ہے زیاوہ پچھ نہ کہا پس عورت نے کہا کہ میں نے خلع لے لیا تومنتقی میں ایا م ابو بوسٹ ہے مروی نے کہ بیضع نہ ہوگا اور ابن ساعد نے امام محکر ہے روایت کی کہا <sup>ا</sup> رعورت ہے کہا کہ تو اپنے نقس کو خلع کر لے پس عورت نے کہا کہ میں نے خلع کر لیا تو بلا ہدل ایک طلاق بائن واقع ہوگی گویا اس نے کہا کہ اینے نفس کو ہائنہ کر لے اور اس کو اکثر مث گنے نے سیارا گرخطاب از جانب عورت ہوک س نے کہا کہ تو مجھے ضعع کردے یا مبارات محمرد ہے پس شوہر نے کہا کہ میں نے ایسا کیا تو مرد کی طرف ہے خطاب ہونا اورعورت کی طرف ہے ایسا خطاب ہونا سب صورتوں میں بکسال ہیں بیفآوی قاننی خان میں ہےاور "رعورت ہے کہا کہ تو خلع کر د ہےا ہے نفس کا بغیر ہال پسعورت نے کہا کہ میں نے خلع کر دیاعورت کے قوں ہی ے ضلع یورا ہو گیا عورت نے کہا کہ مجھے بغیر مال ضلع کر دے ہیں شوہر نے کہا کہ میں نے ضع کر دیا تو کہتے ہیں طلاق واقع ہوگائے گ بیرمجیط میں ہے ورا گرمر دینے کہا کہ تو اپنے نفس کا خلع بعوض س قدر ماں کے لیے لیے پھرعورت کوع بی زبان میں سکھلایا کہ اس نے کہا کہ میں نے ضلع لیے رہے تھی یوں کہا کہ اختلعت جا ا نکہ عورت مذکورہ اسے جانتی نہیں ہے تو بہتی ہیے کہ خلع بورا نہ ہو گا جب تک کے عورت اس کو نہ جانے مدمحیط سرحسی میں ہےا لیک مرد نے دعویٰ کیا کہ میں تیری بیوی کی طرف سے تیرے یاس آیا ہوں تو اس کوطد ق و ہے یا س کور کھاپس شو ہرنے کہا کہ میں اس کوئبیں رکھول گا بلکہ طلاق دے دوں گا پس اینچی نے کہا کہ میں نے تخجے تمام اس ہے جواس کا تجھ پر ٹابت ہے بری کر دیا پس مرد نے اس عورت کوطلاق وے دی پھرعورت نے انکار کیا کہ میں نے اپیچی کو بری ئر نے کا اختیا رنبیں ویا تھا اورا پیچی اس کا دعویٰ کرتا ہے پس اگر شو ہرنے دعوی کیا کہ عورت نے اس اپیچی کو اپیچی کر کے بھیجا اور جس هر تراییجی کہتا ہے س کووکیل بھی کیا تو طلاق واقع ہوگی مگرعورت کا حق ویسا ہی رہے گا اورا گرشو ہرنے ایسا دعویٰ نہ کیا پس اگراییجی نے یوں کہا کہ میں نے تجھےعورت کے تق سے بری کیا بدین شرط کہ تو اس کوطلاق دے دیے تو طلاق واقع نہ ہوگی اورا گرا پیجی نے بیہ نہ کہا ہو کہ بدیں شرط کہ تو اس کوطلاق دے دے تو طدق واقع ہوگی اورعورت اپنے حق پر ہوگی بیہ فتح القدیر میں ہےاورا گرفضو لی نے کہا کہ اپنی بیوی کو بترار درہم پر طلاق و ہے دے ہی شو ہر نے کہا کہ میں نے طلاق دی تو متوقف رہے گی چنا نجیراً سرعورت نے ا جازے دی تو طلاق واقع ہوگی ورنہ عمّا ہیے میں ہے ایک مرو نے اپنی بیٹی کا اپنے داماد سے ضع کرالیا پس اگر دختر بالغہ ہواور با یہ نے بدرائخنع کی ضانت کر لی تو خلع یورا ہو گیا بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

اگر باب نے اپنی صغیرہ کا بعوض مال دختر کے ضلع کرالیا تو بیصغیرہ پر جائز نہ ہوگا پس اس کامہراس کے

شوہر کے ذمہ ہے ساقط نہ ہوگا:

ا کی مرد نے اپنی بنی بالغہ کا اس کے شو مرہے اس کے مہر پر جوشو ہر پر باتی ہے اس کی اجازت سے ضلع کرالیا تو بیاس دختر بالغہ پر نافذ ہوگا اورا گر دختر مذکور ہ کی اجازت نہ تھی اوراس کی بھی اس نے اجازت نہ دی بس اگر باپ نے بدل لخلع کی صانت نہ کی

ہوسو ئے براُت مہر کے تو خنع جائز نہ ہوگا اور طد ق و قع نہ ہوگی اورا گر دختر ندکورہ نے جازت دے دی تو خنع واقع ہوگا اور طد ق پڑ گئی اورشو ہر س کے مہر ہے جواس پر آتا ہے ہری ہو گیا اور اگر باپ نے بدل انخلع کی ضوانت کر بی ہوتو طارق واقع ہوجائے گی پھر جب عورت کوخبر ہینچے گی پس اگراس نے اجازت دے دی تو خلع مذکوراس دختر پریا فند ہوگا اورشو ہراس کے مہرے ہری ہوجائے گا اوراگراس نے اجازت نہ دی تو دختر ندکورہ اپنا مہر مٰدکورشو ہر ہے واپس لے گی اورشو ہر بدل انجنع کواس کے باپ ہے لے لے گا کیونکہو ہ ضامن ہو ہے بیوجیز کروری میں ہے اوراگر ہاپ نے اپنی صغیرہ کا بعوض مال دختر کے ضع کرانیا تو بیصغیرہ پر جائز نہ ہوگا پس س کا مہراس کےشو ہر کے ذمہ ہے ہ قط نہ ہوگا اور شو ہراس کے ماں کامستحق نہ ہوگا اور رباییا مرکہ طلاق واقع ہوگی پینہیں سو س میں دوروایتیں ہیں اور صح بیرہے کہ واقع ہوگی بیہ ہدایہ میں ہے اوراگر ہاپ نے دختر صغیرہ کا ہزار درہم برخلع کرایا بدیں شرط کہ ہا ہا نہ ہرار درہم کا ضامن ہےتو خلع جائز ہوگا اور ہزار درہم ہا ہے پر ہوں گے اورا گرصغیرہ پر ہزار درہم کی شرط کی ہوتو دختر ندکورہ کے تبوں پرموقو ف رہے گا بشرطیکہ وہ قبوں کی اہلیت رکھتی ہو یعنی واقف ہو کرخلع سلب کنندہ ہوتا ہے اور نکاح جلب کنندہ ہوتا ہے زردئے شرع کے بیل مشروع ہے پس اگر اس نے قبوں کیا تو بالا تفاق طلاق واقع ہوگی کیکن مال واجب نہ ہوگا اوراً سر باپ نے س کی طرف ہے قبول کیا تو ایک روایت میں سیجھے ہے، ورایک روایت میں نہیں سیجھے ہے اور یہی اصلے ہے بیدکا فی میں ہےاورز وجہ صغیر کو خلع دیا اورمبر کی صان <sup>(۱)</sup> نه لیعورت کے قبول پرموقو ف ہوگا ہیں اگرعورت مذکورہ نے قبو پ کیا تو طالقہ ہوجائے گی اورمبرس قط نہ ہو گا اورا گراس کی حرف ہے اس کے باپ نے قبول کیا تو اس میں دوروا بیتیں ہیں اور اگر باپ نے مہر کی ضانت کی اوروہ ہزار در جم جیں تو عورت مذکور ہ مطلقہ ہو جائے گی اور استحب نا اس کے ذیمہ پی نچے سودرہم لا زم ہوں گے بیر ہدا بییس ہے اور بیاس وقت ہے کہ وہ مدخوبہ نہ ہواورا گر مدخولہ ہوتو عورت کے واسطے بور مہر لا زم ہوگا اور شو ہر کے واسطے اس کا باپ ضامن ہوگا لیعنی ہاپ تا وان دے گا یہ نصول عمد دبیر ہیں ہے ۔صغیرہ کے شو ہراورصغیرہ کی ماپ کے درمیان ضلع کی گفتگووا قع ہوئی ہیں اگرز وجیصغیرہ کی ماپ نے بدل ضلع کو اینے ذاتی مال کی طرف مضاف کیایا اس کی ضامن ہوئی تو ضلع پور ہوجائے گا جیسے اجنبی کے ساتھ اس طرح گفتنگو میں ہوتا ہے اور اگر ماں نے اپنے مال کی طرف مضاف نہ کیا اور نہ ضامن ہوئی ہیں آیا طلاق واقع ہوگی جیسے باپ کے سرتھ خدع کی ایسی گفتگو میں وا تع ہوتی ہے تو اس کی کوئی روایت نہیں ہے اور سیح یہ ہے کہ واقع نہ ہوگی اورا گرخلع کا عقد کرنے و لہ اجنبی ہوا وروہ بدل کا ضامن نہ ہوا پس آ یا خلع متوقف رہے گا تو بعض نے فر مایا کہا گرز وجہ صغیرہ ہو کہ وہ خلع کو مجھتی ہواور تعبیر کرسکتی ہوتو خلع اس کے قبول کر نے پر موقوف عمرے گا اور بعض نے کہا کہ موقوف ندرے گا اور اگر صغیرہ نے جو خلع کو مجھتی اور تعبیر کرسکتی ہے اپنے شوہر سے اپنے مہر پر خدم لیہ تو طلاق ہائن واقع ہوگی اورمہر ساقط نہ ہوگا اورا گرصغیرہ نے خلع کے واسطے کوئی وکیل کیا پس وکیل نے بیاکا م کیا تو اس میں دو روایتیں ہیںا یک روایت میں وکیل کرناصیح ہےاوروکیل کے قبول ہے مثل صغیرہ کے خود قبول کرنے کے ضلع بورا ہوجائے گا اورایک روایت میں اگروکیل بدل خلع کا ضامن نہ ہوا تو طلاق وا تع نہ ہوگی جیسے اجنبی کے خلع کرانے میں ہوتا ہے اوراگر ہاپ نے اپنے پسرصغیر کی طرف سے خلع <sup>(۳)</sup> دیا توضیح نہیں ہے اورصغیر ہ ند کور کی اجازت پر بھی موقوف نہ رہے گا یہ نتا وی قاضی ہان میں ہے۔

سلب كننده يعني تدارد كرنے والا اور جداكر نے والامثلُ نكاح ندار د بوااور عورت سے مال مبر جوعوض خلع ہے جداكيا۔

لیعن حق طلاق میں ندحق مال میں بیعنی ماں بہرجا ں واجب ہو گااور طلاق انجھی اس کے قبول پر تو قف میں رہے گی۔

کی ہے۔ (۲) یعنی طلق بیڑ جائے گ۔ (۳) اس کی زوجہ کرتا۔

اگر با ندی کے مولی نے باندی کے رقبہ پر باندی کاخلع کرالیااور شوہرمرد آزاد ہے تو مفت طلاق واقع ہوگی:

جو پخص نشہ میں ہے یا زبر دکتی مجبور کیا گیا ہے اس کاخلع وینا ہمارے نز ویک جائز ہے اور طفل کاخلع وینا ہال ہے اور جو تخص معنقہ ویا مرض کے سبب ہے اس پر اغما طار ہ ہوا و واس میں بمنز لہ طفل کے ہے بیمبسوط میں ہے اگر یا ندی نے اپنے شو ہر سے خلع لیا یا طد ق بمرل لی تو طلاق واقع ہو گی گر ہاں عوض کے واسطے دو فی ای ل ماخوذ نہ ہو گی ہاں بعد آ زا د ہونے کے اس سے مو خذ ہ کیا جائے گا اوراگر با ندی نے مولی کی اجازت سے ایسا کیا ہوتو معاوضہ کے واسطے فی الحال ماخوذ ہوگی اور معاوضہ کے واسطے فروخت کی جائے گی الا آ نکدموں اس کی طرف ہے دیے کر بچائے اور اگر با ندی مذکورہ کسی کی مدیرہ یا ام ولد ہوتو اس تھم میں مثل محض بندی کے ہالا بات بیہ ہے کہ وہ بیج نہیں کی جاسکتی ہے اس وہ بدل کواینی کم ئی سے ادا کرے گی بشرطیکہ اس نے موں کی ا جازت ہے ایسا کیا ہواور اگر مکا تنہ با ندی ہوتو وہ بدل خلع کے واسطے ما خوذ نہ ہوگی ال بعد سزاد ہونے کے جا ہے اس نے مولی کی اجازت سے ضلع لیا ہو یا بلا اجازت ۔اگر باندی نے اپنے شو ہر ہے اپنے مہر کے عوض بدوں اجازت مولی کے ضلع لیا تو طلاق واقع ہوگی لیکن مہر سر قط نہ ہوگا میرمحیط میں ہے اوراگر باندنی کے مولی نے باندی کے رقبہ پر باندی کا ضع کرالیا اور شو ہرمر دسزا و ہے تو مفت طلاق واقع ہوگی وراگرشو ہرمکا تب یامد ہریا غدم ہوتو خلع جائز ہوگا اور بیہ باندی اس مدہریا غلام کے مالک کی ہوجائے گی اور ربا م کا تب سواس کا اس با ندی میں حق ملک ثابت ہوگا دو ہا ندیاں ایک مرد '' زاد کے تحت میں ہیں اور دونوں یا ندیوں کے مولی نے شوہر ے ان دونوں کاخلع ان میں خاص ایک کے رقبہ پر کرا لیا تو معینہ ہ ص کاخلع باطل اور دوسری کاخلع کیجیج ہو گا اور ٹمن ان دونوں کے مہر پر تقسیم کیا جائے گا پس جو پچھاس باندی کے پرتے میں واقع ہوا جس کے حق میں ضع سیجے ہوا ہے اس قند رشو ہر کا حق (') دوسری با ندی میں ثابت ہوگا اور اگرمولی نے ہرا یک کا دونوں میں سے خلع بعوض دوسری رقبہ کے کرایا تو ہرا یک پرایک ایک طدق بائن مفت وا تع ہوگی اورا گر دونوں میں ہے ہرا بیک لواس نے دوسری کے رقبہ پرطلاق دی تو طلاق رجعی واقع ہوگی بیا ختیا رشرح مخت رمیں ہے۔ ا یک با ندی کسی غلام کی بیوی ہے ہیں با تدی کے مولی نے ایک غلام مقبوض براس با ندی کا اس کے شو ہر غلام سے خلع کرایا اورغلام نے اس کو قبول کیا تو جائز ہے خواہ غلام نے اپنے مولی ک اجازت سے ایسا کیا ہے یابلہ جازت اور باندی کا قبول کرنا شرط نہیں ہے پھراگروہ غلام جو خلع میں بدل قرار دیا گیا ہے کس نے اپنا استحقاق ٹابت کر کے لیا تو خلع ویدا ہی سیح رہے گا اور باندی کے مولی پر تاوان واجب نہ ہوگا گر جوغاام استحقاق میں لیا گیا ہے اس کی قیمت با ندی کی گردن پر ہوگی کہ اگرموی با ندی پر ہے یہ تیمت فدیدوے دے تو خیرورنہ باندی ندکورہ اس کے واسطے فروخت کی جائے گی اوراگرمولی نے وفتت خلع کے اس غدم بدل انخلع کی بات صان درک کرلی ہوتو بسبب صانت کر پہنے کے اس سے قیمت غلام مستحق شدہ لی جائے گی اور اگر باندی پر قرضہ ہوجوخلع سے یہنے کا ہے تو بائدی فروخت کی جائے گی اور پہنے قر ضدار دن کا قر ضدادا کیا جائے گا پھراس کے تمن میں سے پچھ باتی رہا تواس کے شوہر کے مولی کا ہوگا اور اگر ہاتی بیجا ہوا ٹمن اس غلام کی پوری قیمت نہ ہو جواستحقاق میں لے لیا گیا ہے تو جس قدر کی ہے وہ ب ندی مذکورہ بعدایئے آزاد ہونے کے بوری کر دے گی اور اگر باندی کے قرضخو اجول نے باندی کو بھے سے پہنے یا بعد بھے کے اپنے قرضہ ہے بری (۱۲ کر دیا تو اس ہے قیمت غلام ستحق کا مواخذہ کیا جائے گا جیسا کہ قبل بری کردیئے کے تھا اور بینہ ہوگا کہ رقبہ باندی

<sup>(</sup>۱) سیعنی دوسری کے رقبہ میں۔

ا گرکسی اجنبی نے تبرعاً شو ہر کے مریض ہونے کی حالت میں شوہر سے اس کی بیوی کاخلع کرالیا:

ا پڑی ہورت کے میراث کی مقداروم ہر ندکور کی مقدار دونوں میں ہے کم مقدار سے گی بشر طیکہ مہر س کے تہائی ،ل ہے ہر سدہ ہوتا ہواور اپنی عورت کی میراث کی مقداروم ہر ندکور کی مقدار دونوں میں ہے کم مقدار سے گی بشر طیکہ مہر س کے تہائی ،ل ہے ہر سدہ ہوتا ہواور اگر عورت کا پچھ ماں سوائے اس کے نہ ہوتو شو ہر کوعورت کے ،ل کی اپنی حصہ میراث اور تہائی ہے جو کم مقد رہووہ سے گی اور گروہ انقض کے عدت کے بعد مری تو مرد فدکور کوعورت کے تہائی ،ل میں سے مہر فدکور سے گا اورا گرعورت غیر مدخولہ ہو کہ اس نے اپنی مرض میں بعوض اپنے مہر کے اس سے ضع لے بیا تو ہم کہتے ہیں کہ نصف مہر تو شو ہر کے ذمہ سے بسبب طلاق قبول دخول کے س قط ہوگی نہاز چا نہ ہوتو نصف مہر بسبب طلاق قبول دخول کے س قط ہوگی نہاز چا نہ ہوتو نصف مہر بسبب طرق تبول دخوں کے س قط ہوگی اور ہائی ضف مع زیادتی کے شو ہرکواس کے تہائی ماں سے معے گا اور پر ضمن موت نہ ہوبلکہ وہ مرض سے انہی صحت کی صالت میں طرح کی صالت میں ضلع لیا تو ضلع جائز ہے۔

و برن پر یہ بول قرار پائے خو قلیل ہویا کثیر ہواور عورت کو س مرد (م) کی پچھ میراٹ نہ معے گی اورا گرسی اجنبی نے تیمر عاشو ہر کے مریض ہونے کی حالت میں شو ہر ہے اس کی بیوی کا خلع کر اس سی قدر مال مسمی کے عوض جس کا وہ شو ہر کے و سطے ضامن ہو گیا پس ا گر شو ہر اس مرض ہے مرگیا تو پیضلع اس کے تنہائی (۵) ہے جا مز ہوگا اور اگر اجنبی نے بیغل بدوں رضا مندی عورت کے شو ہر کے

ے صان درک بعنی اس معاملہ میں جونقصات بیش سے کہ بید چیز مختصہ نہ میں ضامن ہوں کہ تیرا نقصان بورا کروں۔

<sup>(</sup>۱) یعنی اً گرمولی اس کافد میندو ہے۔ (۲) اگر برآمد ہوا۔

<sup>(</sup>۳) یا جوسکی ہو۔ (۳)

<sup>(</sup>۵) مول اس کاتر فی مال ہے نگلے۔

مرض کی جائے میں کیا ہیں اگر قبل انقضائے عدت کے شوہر مرگی تو عورت کوال کی میراث طے گی بید بسوط میں ہے۔

اگر شوہراس عورت کا چھا زاد بھا کی ہواور عورت اس کی مدخولہ ہو چکی ہو ہیں آگر شوہراس سے میراث قرابت نہ پاسکتا ہو

ہریں وجہ کہ مثلا اس کا کوئی اور عصبہ موجود ہے جو بہ نسبت شوہر کے اقرب ہے تو بیاور درصور تیکہ شوہر محض اجنبی ہے دونوں بکس ب

ہیں اورا گر شوہراس سے میراث قرابت پاسکتا ہواور وہ بعد انقض نے عدت کے مرگئی تو دیکھا جائے گا کہ مقد اربدل آنگلع کیا ہے اور

جواس کوعورت نہ کورہ کی میراث بحق قرابت پینچی ہے وہ کیا ہیں آگر بدل انتخاع مقد ارمیراث کے مساوی یا کم ہوتو شوہر کو بدل انتخاع دیا

ہواس کوعورت نہ کورہ کی میراث بحق قرابت سے جس قد رز ائد ہووہ شوہر کونہ دیا جائے گا اللہ جازت بہ تی وارثوں کے۔

ا گر عورت غیر مدخولہ ہوتو نصف مہر بسب طلاق قبول وخول کے ساقط ہو گیا ہی اس نصف کے حق میں عورت تبرع کرنے والی شار نہ ہو گیا ہی اس نصف کی بابت وہ تبرع کرنے والی شار ہو سکتی ہا اور ہو جوداس کے وہ وارث کے حق میں متبرع ہوئی تو اس نصف کی مقدار دیکھی جائے گی اور عورت کے مال سے اس کی میراث کی مقدار پرلحاظ کیا جائے گا ہی جودونوں میں سے کم ہو وہ شو ہر کودی جائے گا ہی جودونوں میں سے کم ہو وہ شو ہر کودی جائے گا اور بیسب اس وقت ہے کہ عورت اس مرض سے مرگئی ہواوراً سراجھی ہوگئی تو جو پھھاس نے بدل بیان کیا ہے وہ سب پورا شو ہر کو دیا جائے گا گویا ایسا ہوا کہ عورت نے اس کو پھھ ہند کیا پھر وہ مرض سے اچھی ہوگئی لین پورا ہم سے جے ہوا یہ عیط میں ہے۔

ایک عورت کے دو چپازاد بھائی ہیں اور دونوں اس کے دارث ہیں پھر ایک نے اس سے نکاح کیا اور دخول کرلیا پھر عورت ندکورہ نے اپ سے نکاح کیا اور دخول کرلیا پھر عورت ندکورہ نے اپ مرض الموت ہیں اپنے مہر پر خلع لے لیا اوراس عورت کا پچھ ال سوائے اس کے نہیں ہے پھر وہ عدت ہیں مرگئ تو مبر ندکوران دونوں بھائیوں کے درمیان نصف نصف ہوگا اور اگر شو ہر نے اس کے مبر پر طلاق دے دی پھر وہ عدت ہیں مرگئ تو پیطلاق رجعی ہوگی پس شو ہرکونصف مہر بسبب حق میراث زوجیت کے مطے گا اور باتی دونوں بھائیوں میں نصف نصف مشترک ہوگا ہیا گا فی ہیں ہے۔

نو(١٤٠١):

# ظہار کے بیان میں

كتاب الطلاق

قال المرجم ظہاری تعریف میں کہ کس و کتے ہیں فر مایا کہ ظہار تشہدد بنا پی زوجہ کا یا اس کے کسی جزوکا جوشائع (ا) ہے یا اس کے ساتھ کل بدن سے تعمیر کی جات ابدی الی چیز کے ساتھ جس کھ جس کھ جس کھ طرف نظر طلا سنہیں ہے اگر چہ حمت ابدی سبب رف عت یا رشتہ صبریت (اس کے بیدا ہوئی ہو یہ فتی القدیر میں ہے جہ نہ وجہ ہو اوہ کہ وہ اٹال کفارہ (اس کی سے ہو پس بہرائی الوہائی میں ہے اور شرط صحت ظہار عورت میں ہے ہو ہو الحرب میں اگر کسی اسک عورت سے نکاح کی اجوزت فیلی اس کے ظہار میا سے ہو پس نہیں وی ہے گھر اس کے ساتھ ظہار کیا گھراس نے نکاح کی اجازت وی تو ظہار باطل ہے اور اگر غلام یا مدیر یا مکا تب نے اپنی نہیں وی ہے گھر اس کے ساتھ ظہار کیا گھراس نے نکاح کی اجازت وی تو ظہار باطل ہے اور اگر غلام یا مدیر یا مکا تب نے اپنی عورت سے ظہار کیا تو القدیم ہوگا ہی ہمرائی الوہائی میں ہے پس اگر کسی نے اپنی ہو ندی سے ظہار کیا خواہوہ موطوء ہو اوہ نو ہو نہ ہو تو نہیں صحیح ہے یہ فی اور اس کے ساتھ تشہد وی جس کے حرمت ابدی نہیں ہے موطوء ہو ہوتو نہیں صحیح ہے یہ فی اور اس کے ماتھ مطلقہ ٹلا شوتو ظہار صحیح نہ ہوگا ہے تھی اگر ہوگی والے میں ہے رکن ظہار اپنی بولی سے ماس ہوں بینہا یہ میں ہو اور اگر خواہ وہ موتو کہ اس کے ہی جا جو افتا اس کے تائم مقام ہیں طور ہو کہ اس کے حیا تیر کی فری تو مظام (اس کے سے یہ تیرا ہو تھا کہ ایک تیر اس کے ایک کہ تیرا بدن جسے پر مثل ظہر میری مال کے ہے یہ تیرا چوتھا کی یہ تیرا نہ صوبائے گا اور اسی طرح اگر ہوی سے کہ کہ تیرا بدن جسے پر مثل ظہر میری مال کے ہے یہ تیرا چوتھا کی یہ تیرا نہ موجائے گا اور اسی طرح اگر ہوی سے کہ کہ تیرا بدن جسے پر مثل ظہر میری مال کے ہے یہ تیرا چوتھا کی یہ تیرا نہوں سے یہ کا تیران کیا تک میں عظم ہے بیا تیرا نہ میں ہی تیرا ہوتھا کی یہ تیرا نہ تو میں کی تیرا ہوت کے بیان کی تو تھی بہی تھم ہے بیرانکو میں ہے۔

و قال لفظ عام ہے جا ہے کل کے ماتحد تشبید ہویا کسی ایے جزو کے ماتحد

المنت المسلطيف بالغت طابري-

ت قال الهرجم مرایباج و شخ کهتم مدن ہے اس کی جیبر کی جاتی ہو لتے ہیں کدا یک راس گاؤ ڈیٹ لیعنی ایک بھینس اور ایسا ہی چہرہ چنانچہ و سے جن کہ ایک راس گاؤ ڈیٹ لیعنی ایک بھینس اور ایسا ہی چہرہ چنانچہ و سے جن کہ تیرے چہرہ پر لعنت بعنی تھے ہر یا مدت کے بعد بیصورت نظر آئی اور صورت بمعنی چہرہ اطلاق فارس بھی ہے چنانچ طفر انے مرشد میں کہا ہے شعر من مدن میں مدنور شید تا بان زخم برصورت راز چہ تیرا آسانی خوچکاں رفتہ ۔ اور گردن کی مثابیس معروف ہیں والفرج اظہر نے التلہار۔

<sup>(</sup>۱) معنی تمام بدن میں۔

<sup>(</sup>۲) صبر بدرشته نسر دوابادی از ند کرومونث.

<sup>( + )</sup> وقت ظبهار

<sup>(</sup>٣) يعني غاره ظهار كي البيت ركمتا جو \_ (٥) وظي كرده شده \_

را) جھر پرش ظر میری ال کے ہے۔

<sup>(</sup> ے ) تہانی و پانجواں و چھٹاوساتواں وغیرہ۔

ا گرعورت کواینی مال کے ایسے عضو سے تشبیہ دی جس کی طرف نظر کرنا اس کوحلا لنہیں:

اگر ای جزو ذکر کیا جس سے تم م بدن سے تعیر نہیں کی جاتی ہے جانے یا پاؤں تو ظہار ثابت شہوگا یہ محیط سرحی ہیں ہے اگر کہا کہ تیری بیٹی بھی بیٹ یا مثل اس کی فرخ کے ہوتو پیلی ہو ہو ہر ق النبر ہیں ہے اگر کہا کہ تیری ران بھی پرمثل اس کے بیٹ یا مثل اس کی ہوئی ہو تا ہو اگر کہا کہ تیری ران بھی پرمثل ران بھی پرمثل ران بھی پرمثل ران میری مال کے ہوتو تیا ساوہ مظاہر (ا) ہوگا اور اگر کہا کہ تیری ران بھی پرمثل ران میری مال کے ہوتو پرمثل ران میری مال کے ہوتو پرمثل کھنے میری مال کے ہوتو تیا ساوہ مظاہر (ا) ہوگا اور اگر کہا کہ تیری ران بھی پرمثل ران میری مال کے ہوتو پرمثل ران میری مال کے اور اس میری مال کے ایسے عضو سے تشید دی جس کی طرف نظر کر نا اس کو حلال نہیں ہو تی ہوتی ہوتا ہو گا ہو اس کے اور اس طرح اگر سوائے مال کے اور کس مورت سے جس سے اس کو بھی کرنا حمل لو نہیں ہوا پی ہوتی ورضا کی مال ورضا کی بہن وغیرہ تو بھی بہن و بھوتی ورضا کی مال ورضا کی بہن وغیرہ تو بھی بہن و بھوتی ورضا کی مال کو النظر میں قال المحتر جم کا الا تری میں مالہ وافعہ ہو اور اگر کورت کو الیک چیز سے تشید دی جس کی مالم وافعہ ہو اللہ ہو جائے والے فالنظر میں لا یہ فورت مرفولہ ہو یا نہ ہواورا گر کہا کہ مثل پشت میری ورٹ کے ہا کہ تو مورت مرفولہ ہو یا نہ ہواورا گر کہا کہ مثل پشت تیری دختر کے ہیں اگر مدخولہ میں سے وقوتو مظاہر ہو جائے گا خواہ عورت مدخولہ ہو یا نہ ہواورا گر کہا کہ مثل پشت تیری دختر کے ہیں اگر مدخولہ مو یا نہ ہواورا گر کہا کہ مثل پشت تیری دختر کے ہے گہا کہ تو ہو ہوں تو رہ تو رہ تو رہ تو رہ تو ہوتو مظاہر ہوگا ورث نہیں ہیر میں ای الوپائ میں ہے۔

اگراپی ہوی کو اسی عورت سے شہیدہ کی ہوی سے تشہیدہ کی تو ظہر رہ خواہ ہپ یا بیٹے نے اپی ہوی سے دخول کیا ہو یا نہ کیا ہو اور آگراپی ہوی کو اسی عورت سے شہیدہ کی جس سے اس کے ہب یا بیٹے نے زتا کیا ہے تو اما مابو بوسف نے فرمایا کہ بی ظہر رہوگا تو مفتی کی نقامت کی دلیل ہے بنظر زمانہ موجودہ والنداعلم ۔ اگراپی ہوی کو السی عورت کی ماں یا بیٹی سے تشہیدہ کی جس سے زنا کیا ہے تو ظہر رہوگا سے طہر رہوگا سے بی اجدیہ کا بوسہ لیا شہوت سے کی اجبیہ کا بوسہ لیا شہوت سے اس کی فرج کو دیوں پھراپی ہوی کو اس کی فرج کو دیوں پھراپی ہوی کو اس کی دختر سے شہید دی تو امام اعظم کے نزد کیک بھٹنے مظاہر نہ ہوگا اور افعال ندکورہ وقلی کے اس کی دفت اوائے کفرہ مقلم کے نزد کیک بھٹنے مظاہر نہ ہوگا اور افعال ندکورہ وقلی کا قاضی خان مشید ہوئی ہوں کی دور بھر ہوں کو اس کی دورا گی سے حال کی دورا گی سے مرابی اور اگر عورت سے ظہر رکیا پھراس کو طلاق میں ہیں ہے۔ اگر قبل کفارہ اوائر نے کے اس عورت سے وطی کی تو اللہ تو بھی اس کی دورا گی سے سوائے پہلے میں ہوائی و سے دی پھراس کو طلاق بی مورت سے فراس کو طرح اگر اس کی دوجہ بیائی و سے دی پھر اس سے فلہر رکیا پھراس کو خی دوستی کے دکاح باطل ہوگی تو بھی اس کی وطی واستمتاع جب تک کہ باندی ہواور اس سے ظہار کیا پھراس کو خرید کیا تو بھی یہی تھم ہو اسلام سے مرتد ہوگی اور دارا الحرب میں جا تی گھر قید ہو کہ دوراس میں تک پھر فرد اسلام سے مرتد ہوگی اور دارا الحرب میں جا تھی پھر قید ہو کہ دارالاسلام میں تک پھر فرد اسلام سے مرتد ہوگی اور دارالاحر ہوگی دوراسلام سے مرتد ہوگی اور دارالاحر میں جا تھی دوراسلام سے تک کے درالاحمام میں تک کی توراس سے مرتد ہوگی اور دارالاحمام سے مرتد ہوگی اور دارالاحمام سے مرتد ہوگی اور دارالاحمام سے مرتد ہوگی کی تھر میں تو ہوگی کی تھر کو دوراسلام سے تک کے دوراسلام سے تک کے دوراسلام سے تک کی توراس کو خرود اسلام سے مرتد ہوگی اور دارالاحمام سے مرتد ہوگی ہوکوراسلام سے تک کے دوراسلام سے تک کو دوراسلام سے تک کے دوراسلام سے تک کے دوراسلام سے تک کی توراسلام سے تک کو توراسلام سے تک کی توراسل

ال خابراً مج عبارت بون ہے كانو بيظهار بوگا والله اعلم \_

ع مترجم کہتا ہے کہ یہاں صریح کہا کہ مال کے کسی جز و بدن کی طرف جس کا دیکھنا عدال نہیں ہے تشہیبے دینا ظہار ہےاورفرج ضرورایساعضو ہے تو میرا اعتراض کامل ہو گیا کہ ظہار ہوگا۔

ے جوچیزیں وطی کی طرط بلانے والی ہوں جیسے مساس وغیر ہ۔

<sup>(</sup>۱) مظاہر ظہار کرنے والا۔

تو جی ہم انظم کن ورک کی بھی تھم ہے اور اس طرح آگر مورت کو بھن طلاق وے ویں پھراس نے دوسر ہے تو ہر ہے نکات کی پھ وہ
اول شوہر کے نکات میں آئی تو پہنے کفارہ اوا کر دینے کے بغیراس کی وطی جا بزنہیں ہے یہ بدائع میں ہے وراگرا کی سی تھ دونوں مرقد
ہوگئے بچہ دونوں اسلام لائے تو امام ابو حفیقہ کے توں میں وہ دونوں اپنے ظہار پر ہوں کے بیر تفاوی قاضی فیان میں ہے اور یہ سب
ظل رمطلق اور ظہار موّد میں ہے اور رہ ظہار موّدت ہیں تدریدت معلومہ شل ایک روزیو ایک مہینہ یوا یک سال کے واسطے ظہار
کی تو دیے ظہار موّدت میں اگر اس نے اس مدت کا ندراس سے قربت کی تو اس پر کفارہ لازم آئے گا اور اگر اس سے قربت ندگ
یہاں تک کہ بیدمت گر رگئی تو اس کے ذمہ سے کفارہ سی قدیمو جائے گا اور ظہار ہوگا ہے جو ہر قالیم و میں ہے اور عورت کو اختیار
ہے کہ ظہار کرنے والے سے وطی کا مطالبہ کرے اور عورت پر واجب ہے کہ اپنے سی تھا استمان ع ہے اس کو مانع ہو یہ ب تک کہ وہ
کفارہ اوا کرے بیر فتح انقد میر میں ہے اور اگر ظہار کرنے والے نے کفارہ اوا دانہ کیا اور بیر معاملہ قاضی کے سامنے بطور ناش پیش ہوا تو
قاضی اس کو قید کرے گاتا کہ کفارہ اوا داکرے یا عورت کو طور ق وے بی ظہیر ہو ہیں ہے۔

ا گرعورت ہے کہا کہ تو میری ماں ہے تو مظاہر نہ ہوگا مگر لائق ہے کہ مکروہ ہو:

قاں آئمتر جم اس میں اثنار ہے کہ اس تھم میں صاحبین کا خلاف ہے ہذا غایۃ البیان میں مکھا کہ تیجے قول امام الحظمّ ہے ابہی اور آئر تج بیم کی نیت کی تو اس میں روایات مختلف جیں اور تیجے میہ بیسب کے نز دیک ظہر رہوگا اور آئر اس نے یوں کہ کہ تو مثل میر کی ماں کے ہے اور بیٹ کہا کہ مجھ پر یا ممیر سے نز دیک اور آچھ نیت نہیں کی تو ہا تا تفاق اس پر آچھ لازم (۱)

بو جہرور جب سرور برابررہ و ہیں ہے کہ ہو گا اور گونے کا ظہمارا گریڈر بعد تحریر بہویا بذر بعداش رہ: جو محص نشہ میں ہے اس کا ظہمار لا زم ہو گا اور گونے کا ظہمارا گریڈر بعد تحریر بہویا بذر بعداش رہ:

ے ہے ، گرعورت کو طذق رجعی دے دی پھر اس ہے عدت کے اندر ظہار کیا تو ظہار سچے ہوگا پیسراٹ الوہاٹ میں ہے اور جس

ا مدمق به بزل يعن شمول يه مدكها ـ

مع العني تين طلاق كا اختيار جوكورت برحاصل بهاس بين كي نبيس موتى ب

سے ۔ رتقاء حضوشرم کے دونو ساکن رہے ایسے چسپید ہ ہوں کہ دخوا ممکن ندہوقر نا دونو ں طرف سے منزیاں ای ملی ہوں کہ دخواممکن ندہو۔

<sup>(</sup>۱) استغفارکرے مکروہ ہے۔

<sup>(</sup>۲) مغمی عایہ جس پر بے ہوشی طاری ہو۔

اگر کسی مرد نے اپنی بیوی سے ظہار کیا پھر دوسرے مرد نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھ پر ایسی ہے جیسے

فلا ل کی ہیوی فلال بر:

<sup>(</sup>۱) لیمن کل کے دوز کے داسطے۔

<sup>(</sup>٢) جوظهار پرسول داقع جو\_

<sup>(</sup>٣) نین جوجیها که سئله **ادکوره میں** ہے۔

ہیو ایوں سے کہا کہتم مجھ پرمثل ظہرمیری ماں کے ہوتو و ہسب سے مظاہر ہوجائے گااوراس پر ہرایک کے واسطےایک کفارہ واجب ہو گا یہ کا فی میں ہےاورا پی عورت سے کی یا را یک مجنس میں یہ کی مجلسوں میں ظہر رکیا تو اس پر ہرظبر رکے واسطے کفارہ لا زم ہوگا الدس نکھ وہ پہلے ہی ظہار کومراد لیے جبیبا کہ اسٹیجا بی وغیرہ نے ذکر کیا ہے اور بعض نے کہا کہ مجلس واحد اور مجاس متعددہ میں فرق ہے کیکن میں نال تا اسال سے میں ایک تھیں۔

اعتاد<sup>(۱)</sup> قول اول پرہے ہے بحرالرائق میں ہے۔

ظہ رکے تعلیٰ آپٹی بیوی کے ستھ تھے جی چنا نچدا گر کہ کدا گرتو اس دار میں داخل ہوئی یا تو نے فلاں سے کلام کیا تو تو مجھ پر مثل پشت میری مال کے ہے تو بطور تعیق اصحیح ہے یہ بدائع میں ہا اورا گر کسی اجنبیہ سے کہا کہ جب میں تجھ سے نکاح کروں تو تو مجھ پر مثل پشت میری ماں کے ہے چھراس سے نکاح کیا تو مظاہر ہو جائے گا اورا گر اجنبیہ عورت سے کہا کہ جب میں تجھ سے نکاح کروں تو تو تو طافقہ ہے اور اگر اجنبیہ عورت سے کہا کہ جب میں تجھ سے نکاح کروں تو تو مجھ پر مثل پشت میری ماں کے ہے پھراس سے نکاح کیا تو طلاق وظہ ر وونوں لازم سیمیں گے اس واسطے کہ ان دونوں کا وقوع ایک ہی حالت میں ہوسکتا ہے اور ای طرح اگر کہا کہ جب میں تجھ سے نکاح کروں تو تو جھ پر مثل پشت میری ماں کے ہے پھراس سے نکاح کیا تو دونوں لازم آئمیں گے اورا گر کہا کہ جب میں تجھ سے نکاح کیا تو دونوں لازم آئمیں گے اورا گر کہا کہ جب میں تجھ سے نکاح کیا تو طلاق ان ازم آئے گی اور ظہار ل ذم تھے گھ سے نکاح کیا تو طلاق ان ازم آئے گی اور ظہار ل ذم تھے گا بیا مام اعظم کے زو میں ہے یونا وی قاضی خان میں ہے۔

آگر اجنبیہ عورت ہے کہا کہ تو جھ پر مثل ظہر میری ہاں کے ہے اگرتو اس دار میں داخل ہوئی تو صحیح نہیں ہے تی کہ آئراس ہے نکاح کیا اور وہ اس دار میں داخل ہوئی تو بالا جماع تو س فد کورکی وجہ ہے مظ ہر ند ہوگا اگر ظہار کوکس شرط پر مطلق کیا پھر قبل شرط پائی جانے کے عورت کو ہائد کہ دیا ہوئی تو ظہار وہ تھ پر مثل پشت جا دراگر کہا کہ تو بھے پر مثل پشت میری ماں کے ہے اگر فلاں نے چاہا تو ایوں کہا تو بھے پر مثل ظہر میری ماں کے ہے اگر فلاں نے چاہا تو ایوں کہا تو بھی پر مثل ظہر میری ماں کے ہے اگر فلاں نے چاہا تو ایوں کہا تو بھی پر مثل طہر میری ماں کے ہے اگر فلاں نے چاہا تو ایوں کہا تو بھی پر مثل مشرک ہوں ہے ہوگا ہے قاوی قاضی خان میں ہے اوراگر کہا کہ اگر میں بھی ہوگا ہے تا میں اس کے ہے اگر فلاں نے چھوڑ دیا تو بوجہ ایلا ، کے بائد ہوگا ہے تا تعدیل کے واسطے ہوگا ہی قاوی قاضی خان میں ہے اوراگر کہا کہ اگر میں بے تو بوجہ ایلا ، کے بائد ہوگا ہے تا موجہ کے گا اور جس صورت میں کہ بوجہ ایلا ، کے ہائد ہوگا کی تو تا ہوگا ہے تا موجہ کے گا اور جس صورت میں کہ بوجہ ایلا ، کے ہائد ہوگا کی تو تا ہوگا کے گا اور جس صورت میں کہ بوجہ ایلا ، کے ہائد ہوگا کی تو تا ہوگا کی تو تا ہم کہ جاتو گا ہے ہوگا ہے گا اور جس صورت میں کہ بوجہ ایلا ، کے ہائد ہوگا کی تو تا ہوگا کہ کہا تا کہ ہوگا کی تو تا ہوگا کہ کہ ہوگا کہ کہ تو ہوگا کے ہوگا کے ہوگا کہ ہوگا کہ کہ تو تا ہوگا کہ کہ تو ہوگا کہ کہ تو ہوگا کے ہوگا کے ہوگا کہ ہوگا کہ کہ تو ہوگا کہ کہ تو تا کہ کہ تو ہوگا کے ہوگا کہ ہوگا کے ہائوں ہوگا کہ کہ تو ہوگا کہ ہوگا کہ کہ تو تا ہوگا کہ کہ تو ہوگا کہ کہ تو ہوگا کہ ہوگا کہ کہ تو تا ہوگا کہ کہ تا کہ کہ تو تا ہوگا کہ کہ تا کہ تو تو تا ہوگا کہ کہ تو تا ہوگا کہ کہ تا کہ کہ تا کہ تو تا ہوگا کہ کو تا کہ تو تا کہ تا کہ

ومو() بار:

# کفارہ کے بیان میں

مظاہر پر کفارہ جب ہی واجب ہوتا ہے جب بعدظہ رکے قورت سے وطی کا قصد کیا اورا گراس امر پرراضی ہوا کہ تورت کہ نہ کورہ مظاہر پرمحرمہ باتی رہے بسبب ظہار کے اور س کی وطی کا عزم نہ کیا تو اس پر کفارہ واجب نہ ہوگا اور جب اس نے عورت ک وطی کا عزم کیا وارس پر کفارہ واجب ہوا تو وہ کفارہ دینے پرمجبور کیا جائے گا پھر اس کے بعد اس نے عزم کیا کہ اس سے وطی نہ کر ہے گا تو کفارہ اس کے وارس سے وکی مرکب تو بھی س قد ہوجائے گا اور سی طرح اگر بعد عزم کے دونوں میں سے کوئی مرکبی تو بھی س قد ہوجائے گا یہ

ا معنی آگروه دواریس داخل ہوئی یا فلال سے کلام کیا تو مرد ندکوراس سے مظاہر ہوجائے گا۔

<sup>(</sup>۱) تعی فرق نہیں ہے۔

اگرایب غلام کفارہ ظہار ہے آزاد کیا جس کا خون حلال ہے کہ اس کا حکم ہو گیا ہے پھراس سے خون عضوکر دیا گیا تو جائز نہ ہوگا:

گئے ہوں کہ وہ کھانے سے عاجز ہوتونہیں جائز ہے یہ فتح لقد ریمیں ہے رتقاء (\*) قرناء وعمشء و برضا اور مداء وخلقی ونکٹا جائز ہے میہ

ا يعني ڏوشخال يا تنگدست \_

ع لعنی بهراغلام آزادکرنائبیں کانی ہے۔

<sup>(</sup>۱) لیتی کفاره ظہارے۔

\_tb\_ljb (r)

\_t/5/17 (r)

<sup>(</sup> ۱۲ ) امراض مخصوص بریا تذی میں۔

بح الرائق میں ہے اور عشوا ، ومخر و مدو عنین جائز ہے یہ غیة السرو جی میں ہے اور جس کی پیٹیں جائی رہی ہوں اور داڑھی کے بال
نا بود ہوں وہ جائز ہے اور نیز ہونٹ کٹا جائز ہے بشر طیکہ ص نے پر قادر ہواور مجنون و معتق ہنیں جائز ہے اور اگر جمی جنون ہوجا تا ہو
اور بھی افاقہ پس حالت افاقہ میں اس کو آزاد کر دیا تو جائز ہے اور اس طرح جو مریض کہ بحد مرض الموت پہنچ ہوئیں جائز ہے اور اگر
ایس ہو کہ اس کی موت کا بھی خوف ہواور امید زندگی بھی ہو یعنی شاید اچھا ہوجائے تو جائز ہے اور مرتد بعضے مش کئے کے نزد یک جائز اور
ایس ہو کہ اس کی موت کا بھی خوف ہواور امید زندگی بھی ہو یعنی شاید اچھا ہوجائے تو جائز ہے اور مرتد بعضے مش کئے کے نزد یک جائز اور
بعض کے نزد یک نہیں جائز <sup>(1)</sup> ہے اور مرتد ہ بل خل ف جائز ہے یہ محیط میں ہے اور اہر اتبیم نے اور م محمد ہو گا یہ فتح اللہ اس کھی ہوگیا ہے بھر اس سے خون عضو کر دیا گیا تو جائز ہوگا یہ فتح القد مروضا یہ میں ہے۔

كتاب الطلاق

ل فعل ، اوراگراس في اس نيت حفر بيرا تو كفاره اواجوجائ كا-

<sup>(</sup>۱) وجوالاصح عندي\_

<sup>(</sup>۲) يعني قصاص كا\_

<sup>(</sup>٣) بالب اكرا زادكرد معاقرروان وكار

<sup>(</sup>٣) قائح زوهـ

<sup>(</sup>۵) كونك و وخود بخو دا زاد موجائ گا۔

<sup>(</sup>٢) يعنى ال كراته آجائد

ا اً رغا ام مقروض کو کفارہ ہے آزاد کیا تو جا بزے اگر چہ، س پر قرضہ کے داسھے سعابیت و جب ہے اسی طرح اگر غلام مر ہون کواپنے کفارہ سے آزاد کیا تو ج نزہے گرچہ رہن مذکور تندرست ہواور غلام مذکور قرضہ کے واسطے سعایت کرے گا بیشرت مبسو ہ مزحسی میں ہےاورا گرکسی نے اپنے غد، مرکسی دوسرے کے کفار ہ ہے بدوں اس کے حکم کے ''ز د کیا تو بالا تفاق نہیں جا تز ہےاور اس غلام کا عنق س آزا دکرنے والے کی طرف ہے و قع ہوگا اور " برغیر نے اس کواس کا م کا تقیم کیا ہو ہیں اگر بوں کہا کہا پنا غام میری هرف ہے "زاد کردے اور پچھمعا وضه کا ذکرنہیں ئیا تو اس کا " زاد ہونا آزاد کرنے والے کی طرف ہے واقع ہو گا ہیا ہا ماعظمٰ وا ، محمد کا قور ہے اورا گریوں کہا کہاہیے غدہ مکومیری طرف سے ہز رورہم برآ زاد کرد ہے تواس غیری طرف ہے عتق واقع ہوگا ہے سر ٹے ابو ہاتی میں ہےاورا گرکسی کووکیل کیا کہ میرے ہا ہے کومیرے واسطے خزید کرے پال اس کو بعدایک ماہ کے میرے کفارہ ظہرر ے آزا د کر دے پس وئیل نے اس کوخر بیدا تو آزا د ہو جائے گا جیسے اِس کوخو دخر بیدنے کی صورت میں ہے مگر موکل کی کفار ہ ظہار ے جانز ہوجائے گا **بیاتی ویٰ قاضی خان میں** ہےاور جس شخص پر دو کفارے دوظہار کے واجب ہوئے پس اس نے دوہر دے آزاد کئے اورکسی کوکسی خاص کفارہ کے واسطے متعین نہیں کیا تو بیراس کے دونوں کفاروں سے جائز ہوں گے اوراسی طرح اگر اس نے جار ماہ کے روزے رکھ لئے یا ایک سوہیں مسکینوں کو کھا نا دے دیا تو جا ئز ہےاوراگر اس نے دونوں ظہر روں ہے ایک بر دہ آ زا د کیا یا دو مہینے کے روز ہے رکھے یا ساٹھ مسکینوں کو کھا نا دیا تو اس کوا ختیار ہوگا کہ دونوں خب رمیں ہے جس کا کفارہ جو ہے قرار دے اور اگر اس نے یک ظہار سے بردہ آزاد کیا اوروہ قبل کیا گیا تو دونوں میں ہے کی سے جائز نہ ہو گا میہ مدر مید میں ہے اور بیاس وقت ہے کہ رقبہ مومنہ ہوا ورا گر کا فرہ ہوتو اس کے ظہر سے جائز ہو جائے گا بیافتح القدرييں ہےا وراگر اپنی جارعورتوں سے ظہار کیا ہیں اس نے ا یک بروہ ''زاد کیااور س کی ملک میں اور نہیں ہے پھر جار مہینے کے بے در بے روز نے رکھے پھر بھار ہو گیا اور اس نے ساٹھ مسکینوں کا کھانا دیا اور اس نے کسی ایک کی خصوصیت کسی ظہار ہے ہیں کی تو سب عورتوں کی طرف سے بیتم م کفارہ سخسانا سیجے ہو جائے گا اور اگر مظاہر ہے اس کی عورت بائنہ ہوگئی بھر اس نے اس کا کفار ہا دا کیا حالہ نکہ وہ دمسرے شوہر کے تحت میں ہے یا مرتد ہو کر دا را حرب میں چلی گئی ہے تو کفارہ اس کے ظہر ہے وا ہوج ہے گا اورا گرشو ہر مرتد ہو گیا پھراس نے اپنہ ایک غلام سیخ کفارہ ظہرر ہے 'زاد کیا بھروہ مسمان ہو گیا تو بیعتق اس کے کفارہ سے جائز ہوجائے گااور بیاستے ہے بیشر تے مبسوط میں ہے۔

اگرزیدنے گمان کیا کہ میں نے ہندہ اپنی ہوی سے ظہار کیا ہے تیس اس کا کفارہ دیا:

ا مربعن ایک ماه کی تاخیر خوہے لیکن کفارہ بوجہ نبیت کے ادا ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) کیجنی جس مال کے عوض رہن ہو۔

ای طرح آگر کہ اگر میں نے اس غلام کوٹر بدائو ہے جہراک کوٹر بدائو اوہ پہی خورت ہے آزاد ہے پھر کہا کہ اگر میں نے اس کوٹر بدائو ہے ہیں ہے۔ آ مرزید نے مان کیا کہ میں نے ہندہ اپنی ہیں ہے۔ آ مرزید نے مان کیا کہ میں نے ہندہ اپنی ہوئی ہے خہر ریا ہے جس اس کا کفارہ دیا پھر فارہ دیا پھر فارہ ہے ہیں ہے۔ آ مرزید کے مان کیا کہ میں نے ہندہ اپنی ہوئی ہے خہر ریا ہے جس اس کا کفارہ دیا پھر فارہ نہ ہوا کہ اس نے ہمی ہے فہراری فق تو کفارہ دیا پھر فارہ ہوئی ہوئی ہے خور ہے کہ دو صیفے ہور ہو کہ والے سے کفارہ ہیہ ہے کہ دو صیفے ہور ہور نے کے واسطے ہددہ نہ پایو تو آن کا خفارہ ہیہ ہے کہ دو صیفے ہور ہور نے ہور اس ہور نے کے واسطے ہددہ نہ پایو کی ہور کہ ہو

اگرروز ہ ظہر رمیں بھولے سے کھالیا تو روزے کے واسطے پچھ معزنہیں ہے:

لے روز فطریعنی یوم عیدا ورنج روز بقر عیداورا یا م تشریق تین روز بعد دسویں ذی انجیہ کے بینی گیارھویں و تیرھویں ذی الحجہ۔

ع ع اورا داناتھ ہوا تو ایب ہوگیا جیسے گونگاغلام آزاد کیا ہیں جا ئزنہیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) لعنی روزه نه رکھا۔

<sup>(</sup>۲) اگرچةام --

روز نے نفل ہو ج میں گاوراس کے حق میں پیہ فضل ہے کہ بیدروز ہم پھر اور اگروے اور اگراس نے تمام نہ کیا بلکہ افط رکر ڈال تو ہمارے نز دیک اس پر قضا واجب نہ ہوگی اور اگر وز آفیاب غروب ہونے کے بعدوہ بروہ آزاد کرنے پر قادر ہوا تو اس کے مار در زات فیاب غروب ہونے کے بعدوہ بروہ آزاد کرنے پر قادر ہوا تو اس کے روز سے اس کے کفارہ کے وقت میں اعتبار ہے نہ وقت فی ہوگئے بیٹر کے حق میں ہوار کفارہ و بیٹے کے وقت تنگد ست ہوگی ہوگے کے اس کے قوروز سے کفارہ اس کے حق میں کا فی ہو تو نہیں کا فی ہوتا ہوا کا کہ ہوگئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کا ایوبائی میں ہے۔

اُروہ ایک بردہ کا مالک ہوگی تو اس پراعت فی الازم ہے اگر چاس کی احتیان رکھتا ہواور ای طرح سرایک بردہ کا تمشن کا ورجم ید ینارے ما مک ہوگیا تو بھی بہی تھم ہے اور گھر جس میں رہتا ہے اور جواس کے اندراسیاب کپڑے وغیر وضروری بیں ان کا تجیدا عبارتیں ہے اعبارتیں ہے اعبارتیں ہے اور اگر اور صد ہے تی اس کا اور اور اور کو اور اور سروتو وہ عا ہز ہے تو مال سے کفارہ دینے ہے عاجز ہوگا ہی روزے سے کفارہ ہوتو وہ عا ہز ہے تو مال سے کفارہ دینے ہے عاجز ہوگا ہی روزے سے کفارہ ہوتو قرضدو سے وصول کر لینے پر قادر بدوتو اس کوروزے کائی ندہوں گے اور اگر اس کے پاس ماں ہو ور اس پر بھی می قدر قرضدو سے دوروں کے کو ندہوں گے اور اگر اس کے پاس ماں ہو ور اس پر بھی می قدر قرضدو سے دوروں کے کوروزے کو فی ندہوں گا تب ہویا سعایت کنندہ ہواورا گراس کے واسطے پھر جو نزئیس ہے سوانے روزہ کے پہر وہ مرد کے تارہ اور کر بال کے سروروں کو کوروزے کو مردہ آزاد کیا وہ مسکینوں کو تھوں کا دوروں کو تارہ ہوگا ہی ہوائو اس کا کفارہ پر دہ تراہ کو کا بید ہو اور اگر نفارہ قبل کفارہ اوا کر نے تر دہوگی مسکینوں کو تو کوروز کوروں کو تارہ کو کا بید ہو کو کا دوروں کو کوروں کی میں ہوائو اس کا کفارہ پر دہ تراہ کو کا بید ہولوں کوروں ہوگی کھر ہو کہ اور اگر نفارہ کی دوروں کوروں کورو

سی غیر کوشکم دیا کہ میری طرف سے میرے کفارہ ظہار سے کھانا کھلائے پس مامور نے ابیہ بی کیاتو جائز ہے: اگر ظہار کنندہ روزے رکھنے کی استطاعت نہ رکھتا ہوتو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے بیسراٹ الوہائی میں ہاور فقیر و مسکین کیماں بیں بیہ بچرالرائق میں ہےاور جن لوگوں کوز وقادینا روانہیں ہےان کواس کفارہ ہے بھی دینا روانہیں ہےالہ ذی فقیر کہ امام اعظم وامام محدُ کے زودیک ذی فقیروں کو کفارہ ظہار میں ہے دے سکتا ہے گرفقرائے اسلام ہمارے مزد کیک دینے کے واسطے مجوب تر

ا السند الركب جائے كے فروب سے چھ پہنے قادر ہوائتی كەل پراعماق واجب ہوا پھر بعد فروب سے عاجز ہو گیا تو كیا روز ساعا وہ كرے بيقم آباب ميں يذكور نبين ہے اور مشائخ سے دونو ال قتم كی روايت ہے اور اللہ بيا كہ اعماق اگر بقدرت ندكيا تو قبيال بياكہ اعاد وہ كر سے اور استحسان بياكہ اعتبار كى ہے اختيار كى ميں يہ قدرت كالعدم ہے ہیں كنارہ ہو چكا كيونكہ اس نے امكان ميں قصور ندكيا بخلاف اس كے عاجزى ميں اس كا وضل ہوتو قدرت حاصل تھى۔

<sup>(</sup>۱) كارهاداكرال

<sup>(</sup>۲) تعنی اعن ق ضروری ہے۔

<sup>(</sup>٣) لينياس كالم ه

ہیں اور بیروانہیں ہے کہ تربی فقیروں کواس میں سے دے اگر چدوہ امان کے کر دارالاسلام میں آئے ہوں بیشر ہم میسوط میں ہے اورا اگراس نے تحری کرکے کفارہ فلمبرد میں سے کی کودید چرفی مربوا کدوہ مصرف ندھا تو امام عظم وامام محرکے کن دیک اس کے سر سے اورا اگر کی غیر کو تھم دید کہ میری حرف سے میرے کفارہ فلمبرد سے کھانا کھلائے ہیں مامور نے ایس ادا ہو جائے گا یہ بخرالرا اکن میں ہے اور وجہ بیسے کہ اس میں احتمال تو جائے ہیں مامور کو بیا فقیار نہ ہوگا کہ تھم دہندہ سے اس کوا پس لیے بوالے بیٹی ہے اور وجہ بیسے کہ اس میں احتمال قرض و بید دولوں کا بے پس شک کے ساتھ والی لینے کا استحقاق حاصل نہ ہوگا بیکا کی میں ہے اور اگر تھم دہندہ نے بہد دیا ہو کہ بیری شرط کہ تو بھر کہ ہوگا بیکا کی میں ہے اور اگر مفاجر کے حقیر نے بدول اس کے حقم کے صدفہ دے نے رفع میں ہوئے کہ بول اس کے حقم کے صدفہ دے دیا ہوگا کے ایک بیس ہے بیٹر حسوط میں ہے اور بر سکین کی نصف صاع گیہوں یا ایک صاع چھو ہارے یا جو دے دیئو مقصود اس کے چھو ہارے یا جو دے دیئو مقصود سے جو اس کی قیمت ہو دیئے تھیں ہا اور گیہوں کا آٹ اوراس کے ستواس کے شل معتبر ہوں کے بیٹو نصف صاع گیہوں اور جو آٹ اوراس کے ستواس کے شل معتبر ہوں کے بیٹو نصف صاع دیتا میں میں ہوئے کی وجہ ہے جائز ہے بیکا فی میں ہا ور گیہوں کا آٹ اوراس کے ستواس کے شل معتبر ہوں کے بیٹو نصف صاع دیتا میں اس کے حقو ہارے نہ بی ہوئی ہیں ہوں کے دیتا ہوں کا میں معل مصوص کا علیہ ہوں ایسے دیتے جو جو ہی النے ہیں ہوں کے کہ بیس ایک صاع جو بی چھو ہارے تک جو بیس کا موری سے کہ جو بیس طاع مصوص کا علیہ ہوں کو بدل گیہوں کو بدل ڈرو کا قرار درے تو تو بیٹر ہے کہ جب اسنے یہ رادہ کیا ہو کہ ڈر رادہ کو بدل گیہوں کو بدل کے بیادہ کی بیاد کے بیٹر ہے کہ جب اسنے یہ دراہ کیا ہوں کو بدل گیہوں کو بدل کی بیاد کی بیاد کی بیاد کی بیاد کی بیاد کیا کو بدل کی بیاد کیا کو بدل کی بیاد کی بیاد کی بیاد کی بیاد ک

اگرکسی نے ساٹھ مسکینوں میں سے ہرا بیک مسکین ٹوایک صاع گیہوں اپنے دوؓ ہاروں کے واسطےخواہ ایک بیعورت سے نتھے یا دوعورتوں سے نتھے دیتے تو امام اعظم ؓ وامام ابو پوسف ؓ کے نز دیک دونوں

ظہاروں سے کافی تہیں:

اے منصوص علیہ قرآن میں اس پرنص کردگ تی ہے۔

<sup>(</sup>۱) و کا کن وجوار په

ایک ایک مدیسیوں کے حساب سے دیا پھر میں ما ہز ہوکرر قبق کردیئے گئے اوران کے مولی لوگ غی ہیں پھر میدوہ رہ مکا تب کئے جس خارہ وہ ہندہ نے دوہ رہ ان کو یہ خارہ و بیا بان مکا تب عاجز ہوکرا ہے ہوگئے تھے کہ ان کو یہ خارہ و بیا جا مز نہ تھ جس گویا دوسری جنس ہو گئے میہ بحرائن میں ہاورا آرکسی نے سنھ عاجز ہوکرا ہے ہو گئے تھے کہ ان کو یہ خارہ و بیا جا مز نہ تھ جس گویا دوسری جنس ہو گئے میہ بحرائن میں ہاورا آرکسی نے سنھ مسکینوں میں سے ہرایک مسکین کو ایک صال بیہوں ہے دو ہروں کے واسطے خواہ کیک بی عورت سے بھے یا دو گورتوں سے بھے دیے و ایسطے خواہ کیک بی عورت سے بھے یا دو گورتوں سے بھے دیے و ایام اعظم وایام ابو بوسف کے نز و یک دونوں خبر روں سے کانی نہیں ہے فقط یک ظہار کا کفارہ ادا ہوگا میکا فی میں ہے اور اس اس نے ہر مسکین کو نصف صاح گیہوں ایک ظہار ک واسطے و بنے اور پھر نصف صاح دیگر دوسرے کفارہ خبرار سے دیے تو بالا تھا ق جا مز ہے بیغایہ البیان میں ہے۔

ا گر دو کفارہ دوجنس مختلف ہے ہوں تو ایک صورت ہو ، جماع جائز ہے اور اگر اس نے نصف بر دہ آز اد کیا اور یک مہینہ روزے رکھے یہ تمیں مسکینوں کو کھانا دیا تو اس کا کفارہ اوا نہ ہوگا بیشرح طی وی میں ہے اور اگر اس نے ساٹھ مسکینوں کو قتی و شام دونوں وفت پیٹ مجر کے کھاٹا دیا تو کفارہ ادا ہو گیا خواہ میری مقدار مذکور ہے تم میں حاصل ہوئی ہویا زیادہ میں پیشرح نقابیہ ابوالیکارم میں ہےاوراگراس نے ساٹھ مسکینوں کودود ن ایک وفتت صبح یہ شام کا کھا نا دیا یہ صبح کا کھا نا ورسحری کا کھا نا دیا یا دو دن محری کا کھا ویا تو کفار ہ ادا ہو گیا ہے بحرالرائق میں ہے تگر اوفق واعدل ہے ہے کہ صبح وشام دونوں وفت کھلائے بیاغیۃ البیان میں ہے اور ا گراس نے صبح سر ٹھمسکینوں کو کھانا دیا اور شام دوسر ہے سر ٹھمسکینوں کوان کے سوائے کھانا دیا تو کفار ہا دانہ ہو گال آ نکہان دونوں فریقوں میں سے کسی ایک فریق ساٹھ مسکیین کو پھر<sup>ھی</sup> یہ شام<sup>ی</sup>سی و**قت کھلائے بیٹیبیین میں ہے اورمنتحب یہ ہے کہ صبح وش**ام دونو ب وفت کے کھانے کے ساتھ روکھی روٹی شہو بلکہ اس کے ساتھ کے واسطے حسب () مقد ور ہو بیشرے نقابیہ ابوالیکارم بیس ہے اور جو یا ذرہ کی روٹی کے ساتھ ادام<sup>ل</sup> ہونا ضروری ہے تا کہ میر ہو کر روٹی تھا عیس بخلاف ٹیہوں کی روٹی کے اوراگر ان ساٹھوں میں کوئی وو دھ چھڑا یا ہوا بچہ ہوتو جا رُزنہیں ہے اس طرح اگر کھائے ہے یہیے ان میں ہے بعضے بیٹ بھرے ہوں تو بھی جا رُزنہیں ہے سیمین میں ہے اورا گراطفاں ہوں کہ ایسوں کا مز دوری میں بیٹا جائز ہے تو روا ہے بیمحیط میں ہے اورا گر ایک ہی مسکیین کوساٹھ روز تک دو وقتہ پیٹ بھر کے تھا نادیا تو جائز ہے اورا گراس نے ساٹھ ساٹھ کے دوفریق لیٹنی ایک سومیس مسکینوں کو ایک دفعہ کھا نا کھلا دیا یعنی ایک وفت تواس پروا جب بوگا کہان میں ہےا بیک فریق کو دوسرے وفت بھی سیر کر کے کھاٹا کھلائے بیسرائے الوہائے میں ہےاورا گرس تھ مسکینوں کومبح کھانا کھریا اور شام کے واسطے شام کے تھائے کی قیمت ان کودیے دی یا شام کو کھلایا اور مسج کے تھائے کی قیمت ہر یک کو دے دی تو جانز ہے ایسا ہی اصل میں ندکور ہے اور بقالی جمیں لکھا ہے کہ اگر ساٹھ مسکینوں کوشیح کھانا کھلا ویا اور ہر ایک کو ایک مد یعنی چہارم صاع دے دیا تو اس میں دوروایتیں بیں بیرمحیط میں ہاور واضح رہے کہ جس عورت سے ظہار کیا ہے اس سے قربت کرنے سے پہنے کھا نا واجب ہے اورا گر کھا نا کھلانے کے درمیان میں قربت کربی تو از سرنواء دہ کرنا واجب نہ ہو گا بیانتے لقد ہر

لے ادام روٹی کے ساتھ کی چیز سالن دال وغیر وہوروجی روٹی نہو۔

ہے۔ شاید صاحب محیط کی غرض بیان اختلہ ف نہیں بند سند جدا گاندے کیونکہ اصل میں در ہم اور بقال میں طعام ہے اور دونو ر کا فرق طام ہے۔

<sup>(</sup>۱) وال سالن وغيره ١

گیارهو (۵ بارب:

### لعان کے بیان میں

كتأب الطلاق

لعان ہمارے نز دیک شہادت موکدات بقسم از ہر دوجانب مقرول بلعن وغضب بیں جومرد کے حق میں قائم مقام صد قذف ہیں اورعورت کے حق میں قائم مقام حدز ، ہیں ہیکا فی میں ہے قال المتر جم اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کوزنا کی طرف منسوب کیا کہ اس نے زنا کیا ہے اور اس کے بیاس گواہ نہیں جیں تو موافق تھم کلام باری تعالیٰ کے دونوں سے بعان سیا جائے گا جس کی صورت آ کے مذکور ہے فاحفظہ۔اگر کسی نے اپنی ہیوی کو چند ہارز نا کی طرف منسوب کیا تو اس پر یک ہی لعان واجب ہوگا میمسور میں ہے اور اس امر اجماع ہے کہ بیوی ومرد کے درمیان فقط ایک ہی مرتبہ تلاعن ہوگا بیتح ریشرح جامع کبیر حصیری میں ہے اور لعان محمل عقو اابرا ءوصلح نبیں ہےاوراسی طرح اگرعورت نے قبل مرا فعہ کے عفو کیا یا کسی قدر مال پراس سے سلح کر لی تو سیجے نبیں ہےاورعورت پر بدں صلح واپس کرناوا جب ہےاوراس کے بعدعورت کواختیو رہوگا کہاس ہےلعان کا مصابہ کر ہےاوراس میں نیابت تبیس جاری ہو سکتی ہے چنانچہ اگر بیوی یومردکسی نے لعان کے واسطے سی کو وکیل کیا تو تو کیل صحیح نہیں ہے اور تو کیل بگواہان امام اعظم وامام محمد کے نز دیک جائز ہے بیہ بدائع میں ہےاور لعان کا سب بیہ ہے کہ مرد. پنی عورت کوایسا قنز ف کرے جواجنبیول کیمیں موجب حد ہوتا ہے لیں بیوی ومرد میں اس سے تعان واجب ہوگی بینہ بیریں ہے اوراگر اپنی عورت ہے کہا کہ اے زاشیہ یا تو نے زنا کیا ہے یا میں نے تخے زنا کرتے دیکھا تو نعان واجب ہوگی ہیسراخ ابو ہاج میں ہاورا گرمر دیے اپنی ہیوی کوفند ف کیا حالانکہ بیعورت ایس ہے کہ اس کے قذف کرنے والے پر حدوا جب نہیں ہوتی ہے بایں طور کہ بیٹورت ایس ہو کہ شبہہ میں س سے وطی کی گئی ہویا قبل اس کے اس کا زنا کرنالوگوں میں ظاہر ہوگیا ہو یا اس کا کوئی بچے ہو کہ اس کا باپ معروف نہ ہوتو ایسی بیوی ومرومیں لعان جاری نہ ہوگی بیانیة البین میں ہے اوراگر ہیوی ہے کہا کہ تو بجماع حرام جماع کی گئی یا کہا کہ تو بحرام وطی کی گئی تو مدان وحد یجھوا جب نہ ہو گی اور اگر عورت کوٹمل قوم لوط کا فتذ ف کیالیعنی اغدہ کرائے کا فتذ ف کیا تو امام اعظمؓ کے نز دیک معان وحد یکھوا جب نہ ہوگی یہ بدائع میں ہے اور نعان جاری ہونے کی شرط بیہ ہے کہ دونوں بیوی ومر د ہوں اور نکاح دونوں کے درمیان سیح ہوخوا ہ عورت مدخوںہ ہوئی ہویا نہ ہوئی ہوجتی کہ اگر اس کوفتہ ف کیا پھراس کو تین طلاق دے دیں یا ایک طلاق بائن دے دی تو حد ولعان پھھوا جب نہ ہوگی اور اس طرح ا گر نکاح دونوں میں فاسد ہوتو بھی لعان واجب نہ ہوگی اس واسطے کہ وہ زوج مطلق نہیں ہے ریمی نیۃ البیان میں ہے اورا گر بعد طلاق کے پھراس عورت سے نکاح کیا پھرعورت نے اس ہے اس قذف سابق کا مطالبہ کیا تو حدولعان پچھوا جب نہ ہوگی ہیر اج الوہاج میں ہے۔اگرعورت کوطلاق رجعی و ہے دی تو معان سا قط نہ ہو گا بیظہیر یہ میں ہے اور اگراپنی بیوی کوطلاق بائن یا تمین طلاق وے دیں پھراس کوزنا کے ساتھ قذف کیا تو بسبب عدم زوجیت کے بعان واجب نہ ہوگی اور اگر اس کوطلاق رجعی وے دی پھراس کوقذ ف کیا تو لعان وا جب ہوگی اور اگر اپنی بیوی کو بیوی کی موت کے بعد قذ ف کیا تو ہمارے نز دیک ملاعظت نہ کی جائے گی میہ بد سع میں ہے اہل لعان ہمار ہے زو کیک وہ لوگ میں جو اہل شہادت ہیں چنا نچہ ایسے بیوی ومرد کے درمیان لعان جاری نہ ہوگی جو دونوں محدود القدّ ف ہوں بیان میں ہے ایک ہو یا دونوں رقیق ہوں یا ایک ہو یا دونوں کا فرہوں یا ایک ہو یا دونوں اخرس <sup>(1)</sup> ہوں یا ا بیک ہو یا یا دونوں نا ہالغ ہوں یا ایک ہواوران کے ماسوائے میں جاری ہوگا رہمچیط میں ہےاورا "رکسی مر دکوفتذ ف کیالہی اس کوتھوڑی

> ا یعنی جن میں رشتہ بیوی مصم کانہیں ہے۔

(۱) تجمعنی کو تھے۔

مرد کے لعان کرنے برعورت بربھی لعان کرناوا جب ہوجاتا ہے انکار برحاکم قید کرنے کاحق رکھتاہے:

ھان کے داسطے شرط بیہ کے کورت مطالبہ کرے پس اگر مرد نے اس سے نکار کیا تو حاکم اس کوقید کرے گا یہاں تک کہ
وہ لدن کرے یہ اپنی تکذیب کرے کذفی امہد بیابس سراس نے ، پی تکذیب کی تو اس کوحد قذف ماری جائے گی بیمراج اوب ن

اور وقت لعان کے عورت کا کھڑا ہونا شرط نہیں ہے لیکن مندوب ہے ہے بدائع میں ہے اور لدن ہمارے نزدیک لفظ شہادت پر موقو ف ہے جی کدائر مرد نے کہ کہ میں شم کھی تاہوں اللہ تعالیٰ کہ کہ میں البتہ پچوں میں ہے ہوں یا عورت نے اس طرح شم کا موان کیا تو لوں نے خینہ ہوگا بیمرائ الوہائ میں ہے، ور جب عورت وردونوں معان کر چکو تو کا ان دونوں میں تفریق کر دے گا اور فرقت واقع نہ ہوگی یہاں تک کہ قاضی شوہر بر فرقت کا تھکم دے دے پس شوہرائ کوطلا تی کے ساتھ جدا کر دے پھڑا گراس نے کہ ما کہ تفریق واقع نہ ہوگی اور اس کہ کہ قاضی شوہر بر فرقت کا تھکم دے دے پس شوہرائ کوطلا تی کے ساتھ جدا کر دے پھڑا گراس نے کہ ما کہ تفریق واقع نہ ہوگی اور اس کا ظہار وا بدا ء درست ہوگا اور اگر دونوں میں کوئی مرگیا تو با ہم دونوں میں میراث جو بری اور کر ورفوں ہیں تو با ہم دونوں میں میراث جو بری الور کہ ورخواست کو دونوں ہیں تفریق نے نہ کہ دونوں میں میراث ورنوں ہو نے کہ دونوں ہیں تفریق نے نہ کہ دونوں میں تفریق کی دونوں کی دونوں میں ہونے ہے ہیں دونوں میں تفریق کی دونوں میں ہوئے ہے ہے دونوں میں تفریق کی دونوں میں ہو نے کہ ہو جائے گی اور اگر دونوں میں تا کہ حصدلعان کر چکے ہیں تو تفریق نہ کورنا فذہو جائے گی اور اگر دونوں میں تفریق کے بہم اکثر حصدلعان نہ کیا ہوئو تفریق نہ کہ وجائے گی اور اگر دونوں میں ہو ہو ہے گی اور اگر دونوں میں ہو تا ہے گئی ہو جائے گی اور اگر دونوں میں تفریم کے بیا ہوئو تفریق نہ ہوجائے گی اور اگر دونوں میں ہو تا کہ تو ہو ہے گا اس واسطے کہ بیصورت ہجہد فیہا ہے یہ قاضی نے بعدلدی ن شوہر کے تیل لعان خورت ہے تھ نور اس کو تھی میں میں ہو تا ہو تھیں ہو جائے گا اس واسطے کہ بیصورت ہجہد فیہا ہو سے سے میں سے میں ہو تا ہوں میں ہو تا ہو تا ہوں میں ہو تا ہو تا ہو تھیں ہو تھی ہو تا گا اس واسطے کہ بیصورت ہجہد فیہا ہو تا ہو تا

ا گر بعدلعان کے قبل قاضی کے تفریق کرنے کے دونوں میں یا ایک میں ایسی بات پیدا ہوگئی جو مانع

لعان ہے تو لعان باطل ہوجائے گا:

اگر قاضی نے خطا کر کے پہیے عورت ہے اون نثر وع کی پھر مرد ہے اون کی تو عورت ہے اون کا اعادہ کرائے اور اگر اس نے ایسانہ کیا بلکہ دونوں میں تفریق کی کردی تو فرقت واقع ہوجائے گی بیٹن وکی کرخی میں ہے اور قاضی نے اس میں اس است (ا) کی بیٹیا بیچ میں ہے اور اگر مردوعورت نے کسی حاکم کے پاس لعان کی پھر اس نے بنوز دونوں میں تفریق ند کی تھی کہ مرگیا یہ معزول ہو گیا تو ورسرا قاضی ان دونوں سے از سرنولعان کرائے گا بیدا امرابوطنینڈ واما مابو یوسف کا قور ہے بینا آوئی کرخی میں ہے اور اگر بعد مون کے قبل قاضی کے قریق کرنے کے دونوں میں بالیک میں ایک بات بیدا ہوگئی جو مانع لیان ہو جائے گا اور اس کی صورت یہ ہے کہ بعد لعان کے فارغ ہونے کے آئی حاکم کے تفریق کرد ہے کے دونوں گونگے ہوگئے یا لیک گونگا ہوگئی یا دونوں میں سے ایک مرتد ہوگئی یا دونوں میں سے ایک مرتد ہوگئی یا دونوں میں سے ایک مرتد ہوگئی یا دونوں میں تفریق کرد ہے کہ اور اگر حال کی تا کی تہمت لگائی جس سے ایک موحد قذ ف کیا یعنی زنا کی تہمت لگائی جس سے اس کو حد قذ ف کیا یعنی زنا کی تہمت لگائی جس سے ایک موحد قذ ف کیا یعنی زنا کی تہمت لگائی جس سے ایک مرد وار اس کی بیوی نے باہم لیون کیا اور قاضی دونوں میں تفریق کرد دے گا بیر مراق او بات میں ہے ایک مرد اور اس کی بیوی نے باہم لیون کیا اور قاضی نے دونوں میں بنوز تفریق کی کہ دونوں میں ایک معتوہ ہوگیا تو تا سے میں خور تفریق کی کہ دونوں میں ایک معتوہ ہوگیا تو تا ہوگیا تو تا کی مرد اور اس کی بیوی نے باہم لیون کیا اور قاضی نے دونوں میں بنوز تفریق کی کہ دونوں میں ایک معتوہ ہوگیا تو

ع ع اجتها وہونا کا فی ہے۔

ال صدر تذف من ماراجانا شرط بجيع ورت سازنا كياجانا شرط ب

<sup>(</sup>۱) يراكي جوشر عاندموم ب

قاضی ن اونوں میں تفریق کروے گا کر چہ معتو د ہو جا نا ہیت جان کے واسطے تن ہے اورا گرمرد نے بعان کیا اور گورت نے بنوز بان نہ ای تھی کہ و ومعتوبہ ہوگئی ہورت اعان سے فارغ ہونے سے پہلے معتوبہ ہوگئی ہمردا پنی لعان سے فارغ ہو کر قبل لعان مورت معتوہ ہوگی تو دونوں میں تفریق نہ کرے گا اور مورت کو اعان کرنے کا حکم نہ دیا جائے گا اورا گر دونوں نے ہا ہم لعان کیا بجر مردی مورت نے فرقت کے واسطے وکیل کیا اور موکل خود نا ئب ہوگیا لیعنی سفر کو چلا گیا مشار تو قاصی ان دونوں میں تفریق کردے گا اس واسطے کہ لعان تم مہونے کے بعد تفریق کی حاجت ہے وربیالی چیز ہے کہ اس میں نیابت جاری ہوتی ہے بیشرح جامع کہ بیر حمیری

اگر دونوں نے یا ہم لعان کیا بھر دونوں غائب : و گئے پھر دونوں نے قرفت کے واسطےوکیل کیا تو دونوں ہیں تفریق کر دی ج ئے گی بیسراج الوہاج میں ہے زید نے بکر کی ہوئ کوز ٹا کے ساتھ قذف کیا ایس بکرنے کہا کہ تو سچاہے بیٹورت ایس ہی ہے جیسا تو سبت ہے تو بکراپی بیوی کا فقذ ف کرنے والا ہو گاحتی کہ با ہم لعان واجب ہوگی اور اگر بکرنے صرف ای فقد رکہا کہ تو سیا ہے اس سے زیادہ کچھنیں کہا تو قاذف نہ ہوگا بیظہیر بیامیں ہےاوراگر کہا کہتو طالقہ بسہ طلاق ہےا ہے زانیےتو حدواجب ہوگی نہا ك اے زائية تو طالقه منت ہے تو حدودتان كي هواجب نه ہو گابية غاية السروجي ميں ہے امام ابوحنيفه نے قرمايا كه اگرا بني عورت غير مدخولہ ہے کہا کہ تو طالقہ ہے یا زائیہ بسہ طلاق تو تین طلاق واقع ہوں گی اور صدولعان لا زم نہ آئے گی بیر بدانع میں ہےاورا ً سرمرو نے بیوی ہے کہا کہا سے زانیہ پس عورت نے کہا کہ تو مجھ سے زیادہ زانی ہے تو مرد پرلعان واجب ہوگی اس واسطے کہ عورت کا کلام قذ ف <sup>الع</sup>بیں ہے اس واسطے کہا*س کے معنی میہ* بین کہ تو مجھ ہے زیادہ زنا کرنے پر قاور ہے اس واسطے اگر کسی اجنبی کواس لفظ سے قذ ف کیا تو مستوجب صرفیمیں ہوتا ہے اور نیز اگر پنی بیوی کو کہا کہتو فلا عورت سے زیادہ زانی ہے یا تو ازنی الناس ہے بیعنی سب اء ًوں ہے نہ یا د ہ زیا کنندہ ہ**ے تو حد ولعان وا جب نہیں ہے یہ بسوط میں ہےاورا ً برعورت ہے کہا کہا ہے زانی <sup>(۴)</sup> تو بیقذ ف ہےاس** و سطے کہ تا ، بھی حذف ہوتی ہے بخلاف اس کے اگر عورت نے مرد کو کہا کہ اے زانیے تو نہیں سیجے ہے اور اگر عورت ہے کہا کہ اے ز سے بنت زانیہ یا بوں کہا کہاہے چھنال کی چھنال تو بیاس کا اورس کی مال دونوں کا قذ ف ہے بیعنا بیہ بیں ہے پس اگرعورت واس ک ماں دونوں نے صدیےمطالبہ برا تفاق کیا تو مرو مذکور ہے یہیےعورت کی مال کےواسطے حدلی جائے گی پس لعان ساقط ہو جائے گا اورا گرعورت کی وں نے حدقذ ف کا مطالبہ نہ کیا جکہ عورت نے فقط مطالبہ کیا تو بیوی ومرد میں ؛ ہم اعان کرایا جائے گا پھرا گر عورت کی ماں نے اس کے بعدمطالبہ کیاتو ظاہرالروایہ کےموافق اس کےواسطے حدفذ ف مرد ندکور پرواجب ہوگی اورای طرح اگر عورت کی ماں مرگئی ہوپس اس ہے کہا کہ اے چصال کی چھنال تو اس کومط لبہ کا استحقاق ہے پس اگرعورت نے دونوں قذ فوں کی ہ بت مطالبہ ومخاصمہ ایک ساتھ کیا تو مرو ندکور پر اس عورت کی مال کے واسطے حد فنز ف ماری جائے گرحتی کہ بیوی ومرد کے درمیان لعان سر قط ہوجائے گا اور اگر اس نے اپنی ماں کے قذف کا مطالبہ ومخاصمہ نہ کیا بلکہ فقط اپنے قذف کی ناکش کی تو دونوں میں لعان ۱۰ جب ہوگی پیشرح طیوی میں ہے۔اگرکسی مرد نے ایک اجنبیہ عورت کوقذ ف کیا پھراس ہے نکاح کیا پھراس کوقذ ف کیا پس عورت نے حدولعان کا مطالبہ کیا تو مرو ند کور کوحد ماری جائے گی اور لعان نہ کرایا جائے گا اورا گرعورت ند کورہ نے فقط لعان کا مطالبہ کیا نہ حد کا پیں دونوں میں بعان کرا ہا گیا پھرعورت مذکور نے عد کا مصالبہ کیا تو حد ماری جائے گی اس واسطے کہ حدو بعان میں جمع کرنامشروع ہے بیر محیط سرحسی میں ہےاورا گرکسی کی جار بیویاں ہوں اوراس نے ان سب کو بدکل م واحد قذف کیا یہ ہرا یک کوز ٹا کے ساتھ بکلام

<sup>(</sup>۱) مرد کاتی میں ہے۔

<sup>(</sup>٢) لعني زاريبيل كبار

ا گرعورت ہے کہا کہ تو نے زنا کیا درحالیکہ تو صغیرہ تھی یا مجنونہ تھی اور حال بیہ ہے کہ اس کا جنون معہود

ہے تو حدولعان کچھواجب نہ ہوگی:

ا کے مجامع جیسے کن بیوطی ہے ہے ویسے ہی لغت پی بوٹ کے محاورہ میں ہےاورمتر جم کہتا ہے کہ زبان اردو میں اگر جم کا کہا تو قذف متعین ہے کیونکہ یہاں بغت متروک ہے فاقیم۔ (۱) یعنی یہودیہ یا نفر نیہ۔ (۲) یعنی واجب ہوگا۔ (۳) لیعنی جس روز کہا ہے۔ (۴) یا قبل میرے بچھ سے نکاح کرنے کے۔ (۵) امام مالک وشافعی واحمد وامام اعظم۔ (جمینیز)

کیا تو قاذف نہ ہوگا ہے مبسوط میں ہے اور اگر عورت ہے کہا کہ تو نے زنا کیا در حالیکہ تو صغیرہ تھی یا مجنو نہ تھی اور حاں ہے ہے کہ اس کا جنون معہود ہے تو حدولعان کی جا جب نہ ہوگی اور مرد مذکور فی الحاں قاذف قر رند دیا جائے گا یہ غایۃ اسسرو ہی میں ہے ورا اس عورت ہے کہا کہ تو نے زنا کیا اور بیم مل زنا ہے ہے تو دونوں میں با ہم معان واجب ہوگی بسبب تذف بائی جانے کے کیونکہ س نے زنا کو صریح ذکر کیا ہے گر بعد لعان کے قاضی اس ممال کی فئی نہ کرے گا چنی بیانہ ہوگا کہ اس بچہ کا نسب منقطع کر کے حدف اس کی مال کی طرف منسوب کرے یہ ہدا ہے ہیں ہے۔

اور اگر شوہر نے کہا کہ تیراحمل مجھ ہے نہیں ہے تو لعان واجب نہ ہو گی اور بیامام ابو حنیفہ ًو امام زفر ؑ کا قول ہے اور صاحبین نے کہا کہا گرچھے مہینے ہے تم میں بچہ ہیدا ہواتو دونو ں لعان کریں گے اورا گراس سے زیادہ میں ہیدا ہوا تو لعان نہیں ہے ور یمی سیج ہے پیمضمرات میں ہے اور ایسا ہی متون میں مذکور ہے اور اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کے بچے کے بعد ولا دت کے پیدا ہوتے بی یہ جس حال میں کہ قبول مبار کمبادیا سامان و یا دت کی خربید کا وقت ہے گئی کی تو نفی سیجھے ہے اور باہم معان واقع ہوگا اورا گر س کے بعد نفی کی تو معان واقع ہو گا گر بچہ کا نسب ثابت ہو گا اور اگر مرد اپنی بیوی کے پیس ہے غائب ہوا اور اس کو ول دت طفل ہے آگا ہی ند ہوئی یہاں تک کہ وہ سفر ہے آیا تو جس مقدار میں تہنیت قبول ہوتی ہے اس عرصہ تک اس کوا مام اعظم کے نز ویک بچہ کی نفی کا اختیار ہے اور صاحبینؓ نے کہا کہ بعد آجانے کے مقدار مدت نفاس تک نفی کرسکتا ہے اس واسطے کہ نسب لا زمنبیں ہوتا ہے الا بعد اس کے علم کے ہیں سے کی حالت بمز لدحالت ولا دت کے ہوئی بیای فی میں ہے اور اگر صریحیٰ یا ولاللہ بچہ کے نسب کا اقرار کر ہیا تو پھر اس کے بعداس کی نفی سیجے نہیں ہے خوا ہ بحضور ول دت ہو ہا س نے بعداورصر یکح کی صورت یہ ہے کہ یوں کہے کہ بیدمیرا بچہ ہےاور دل لت ک صورت یہ ہے کہ مبار کیاد و پینے کے وقت س کت ہوجائے سیکن اس سے لعان کرا دیا جائے گا بیٹی پیۃ ابہیان میں ہے کسی مر د کی بیو ی کے بچہ بیدا ہوا اپس مرد مذکور نے اس کی نفی کی اور کہا کہ یہ بچہ میرانبیں ہے یا کہا کہ یہ بچہ زنا کا ہے ورلعان کسی وجہ ہے ساقط ہے ق ' نسب منتقی نہ ہو گا خواہ مر دیذکور پر حدواجب ہویا واجب نہ ہواس طرح اگر مرد پذکور واس کی بیوی دونوں اہل لعان سے ہوں مگر وونوں نے باہم لعان نہ کیا تو نسب منتقی نہ ہو گا بیشرح طیوی میں ہے اور اگر اپنی زوجہ حرہ کے بچے کی نفی کی پس عورت نے اس کی تقىدىق كى تو حدولعان كچھلازم نەہوگى اور بەبچەان دونوں سے ٹابت النسب ہوگااس كى نفى پران دونوں كے قول كى تقىدىق س بچہ کے حق میں مذہو گی میدا ختیار شرح مختار میں ہے وراگر پنی زوجہ کے بچہ کی تفی کی اور میددونوں ایسی حالت میں بین کہ دونوں پر لعان وا جب نبیس ہوتی ہےتو بچہ کا نسب منتقی نہ ہوگا وراس طرح اگر بچپہ کا نطفہ ایسے حاں میں قرار پایا ہو کہ دونوں پر لعان واجب نہ ہوتا ہو پھر دونوں ایسی حالت میں ہو گئے کہ بعان کر سکتے ہیں مثلاً عورت کسی کی باندی یاعورت کتا ہیدکا فر وکھی اس وقت بچہ کا علوق ہو پھر ہاندی آزاد کی گئی یا کا فر ہمسلمان ہوگئی تو نفی ' کرنے کی صورت میں دونوں میں بعان نہ کرایا جائے گا اور بچہ کا نسب منتقی نہ ہوگا ہے محیط سرحسی میں ہےاورا گرز وجدکے بچہ بیدا ہوا پھرو وم گیا پھرشو ہرنے اس کی نفی کی تو بچہ کا نسب اس مر دکولا زم ہو گابعد لعان کے بھی اور دِونوں سے معان کرایا جائے گااورای طرح گرعورت کے دو بچہ پیدا ہوئے کدان میں ہے ایک مرد ہ ہے لیک شوہر نے دونوں ک نفی کی تو ہا ہم معان کریا جائے گا اور دونوں بچہ س مرد کویا زم ہوں گے اور اسی طرح اگرعورت کے بچہ بیدا ہو پھر شوہر نے س کی فی کی پھر قبل بعان کے بیمر گیا تو شو ہر سے لعال کریا جائے گا اور بچیا ک کے ساتھ لا زم ہوگا ہیے بدائع میں ہے۔

ا ا نابت ہیں وہم دکی فرمدازم ہوں گے۔

ا یک عورت ایک ہی پیٹ (' سے دو بیچ جن ﷺ یعنی آ گے پیچھے اس شو ہر نے اول بچہ کا اقر ار کیا اور دوسرے بچہ کی گئی کی تو دونوں بیجے اس کولا زم ہوں گےاورعورت ہے عان کرے گا دورا گراول کی نفی کی اور دوسرے کا اقر ار کیا تو دونوں بیجے اس کے لا زم ہوں گے اوراس میر حدفذ ف واجب ہوگی اورا گر دونوں کی نفی کی پھر دونوں میں ہے ایک قبل لعان کے مرگیا تو زند و بچہ کی ہابت لعان کرے گا اور بید دونوں اس کے بیچے قرار دیئے جا تیں گے اور اس طرح اگرعورت دو بیچے جنی جن میں ہے ایک مردہ ہے ہیں شوہر نے دونوں کی نفی کی تو دونوں اس کو ما زم ہول گے اور زندہ بچہ کی ہابت لعان کرے گابیفآوی قاضی خان میں ہے اورا گرعورت ا کیں بچہ جنی پس شوہر نے اس کی نفی کی اور اس کی ہوبت معان کیا چھرووسرے روزعورت دوسرا بچہ جنی تو دونوں بیچے اس مرد کے ما زم ہوں گے اوراما ن ہو چکا لیس اگر اس نے کہا کہ بید ونوں میری او یا دہیں تو سچا ہوگا اور اس پر حدوا جب نہ ہوگی اورا گر کہا کہ بید ونو ب میری اولا دنبیں ہیں تو اس کی اول دہوں گے اور اس پر حدوا جب نہ ہوگی اورا گرمر دیذکور نے کہا کہ میں نے دروغ لعان کی اور جو کچھ میں نے عورت مذکورہ کو قنذ ف میں کہا جھوٹ تہمت لگائی تو مرد مذکور پر حدوا جب ہوگی پیمبسوط میں ہے اور اباحت نکاح کے واسطے عورت کی تقعدیق جارمر تنبہ شرط ہے اور حدولعان ساقط ہونے کے واسطے ایک ہی مرتبہ کافی ہے بیسراج الوہائ میں ہے اور ا اً را بنی بیوی کوطل قی رجعی و ہے دی پھر دو برس ہے ایک روز کم میں اس کے بچہ پیدا ہوا پس مرد نے اس کی نفی کی پھر دو برس ہے ا یک روز بعد دوسر بید پیدا ہوا کہ اس کے نسب کا قرار کیا تو عورت مذکورہ اس سے بائند ہوگئی اور حدلعان پیچھوا جب نہ ہوگی بیامام اعظمٌ وامام ابو بوسٹ کا قول ہےاورا گرطلا ق ہائن ہواور ہاتی مسئلہ بحالہا ہوتو مرد مذکور پر حد ماری جائے گی اور دونوں بچوں کا نسب اس سے ثابت ہوگا ہیا مام اعظم وا مام ابو یوسف کا قول ہے میا ایف ح میں ہےاور حسنؓ نے ذکر کیا امام اعظم سے کہا گر ایک عورت تین بچے ایک ہی ہیٹ ہے جنی پس شو ہرنے اول کا اقر ار کیااور دوسرے کی نفی کی اور تیسرے کا اقر ار کیا تو لعان کرایا جائے گا اور میر سب نیجے اس کی اورا و ہوں گے اورا گراس نے مہیے وتیسر سے کی نقی کی اور دوسر سے کا اقر ار کیا بھرنقی کی پھر اقر ارکیا تو ہاہم عان کرایا جائے گا اور بچہاس سے ٹابت النب اس کولازم ہوگا اور اگر مہیے اس کی نفی کی پھر اقر ار کیا تو اس کوحد ماری جائے گی اور بچہاں کو لازم ہوگا بدمحیط سرھسی میں ہے۔

اً را بنی دوعورتوں ہے کہا کہم میں ایک بسہ طلاق طالقہ ہے اور وہ دونوں ہے دخول کر چکا ہے:

لعان كى صورت بيرے كه حاكم اس مر دكوتكم دے كه يول شم كھائے: اشهد بالله انبى لمن الصادقين

فيما ميتها به من نفي الولد :

اگر بعدلعان کے بیوی ومرودونوں سے یا ایک سے ایس کوئی بات پائی گئی کدا گرقبل لعان کے پائی جاتی تو لعان سے ہ نع ہوتی تو دونوں پا جم لعان کنندہ باتی ندر جیں گے ہیں مرد ندکور کوھلال ہوگا کدا س عورت سے نکاح کر لےاوراس کی صورت ہے کہ مثل مرد نے بٹی تکنذیب کی ہیں اس کو حد ماری گئی یا عورت نے اپنی تکنڈیب کی یا دونوں میں سے کس نے کس دی کو لڈن ف سیاجس کے سبب سے اس پر حدفذ ف ماری گئی یا دونوں میں سے کوئی گونگا ہو گیا یا عورت مجنونہ ہوگئی یا بوطی حرام اس سے ساتھ وطی کی گئی یا

دویوں میں کوئی مرتد ہوکرمسلمان ہوگیا بیں ان امور مذکورہ میں ہے اگر کوئی بات یائی گئی تو امام اعظم وامام محکر کے نز ویک مر د مذکور کو اسعورت سے نکاح کر لیٹا حلال ہوجائے گا بیانیا تیج وسرات الوہائ میں ہےاورا گر دونوں میں تفریق کر دی گئی پھرعور ت معتوبہ ہو گئی تو مر دکواس سے نکاح کر لینا جا نزخبیں ہے کیونکہ معتو ہ ہونے میں اہلیت لعان باتی رہتی ہے بیتحریر شرت جامع کبیر حمیسری میں ہے ارا گرمر دمجبوب باخصی ہوتو اس کے نفی ولد کی صورت میں بعان مشر و عنہیں ہیہ بحرالرائق میں ہے ملا عنہ عورت کا بچہ یعنی جس کا نسب مردماعن ہے قطع کر کے اس کی مان کے ساتھ ماحق کیا گیا ہے بعضے احکام میں وہنسب کے ساتھ ماحق کیا گیا ہے چنانجے ملاء نے فرمایا ہے کہ اگر ملاعنہ کے بچہ نے اپنے باپ کے واسطے گواہی دی تو قبوں نہ ہوگی ای طرح گراس کے باپ نے بیعنی جس نے آغی کی ہے اورلعان کیا ہے اس بچے کے واسطے گوا ہی وی مقبول نہ ہوگی اورا تی طرح اگر مرو نے اپنے مال کی زکو ۃ اپنی مداعنہ بیوی کے اس بچہ کو دی جس کی سبت لعان کیا ہے یا اس نے اپنے مال کی زکوۃ اس مردکودی توشیس جائز ہے اور ای طرح اگر ملاعنہ کے اس بچہ کا پسر پیدا ہوا اور اس مرد مداعن کی دختر کسی دوسری ہیوی ہے ہے اور دونو ل میں نکاح ہوا یا ملاعنہ کے ولد کی دختر اور اس کی مرد کی دوسری بیوی ہے بیٹا ہوااوراس پسرینے اس دختر ہے نکاح کیا تو نکاح جائز نہیں ہےاوراس طرح اگراس ولد ملاعنہ کا کسی شخص نے دعویٰ کیا یعنی اینے نسب کا دعویٰ کیا تو سیحی نبیں ہےا ً ریدولد نے اس کے قول کی تصدیق کی ہوا وربعضےا حکام میں ولد ملا عندا جنبیوں کے ساتھ لاحق کیا جاتا ہے حتی کے ملاعشہ کا ولداس مرد ماہ عن کا دارث شہ ہوگا اوراسی طرح مرد ملاعن اس کا وارث شہ ہوگا اوراسی طرح ان دونو ل میں ہے کوئی دوسرے پر نفقہ کاستحق نہیں ہے بیدذ خیرہ بیں ہے اورا ً سرعورت نے شوہریر ناکش کی اور دعوی کیا کہا س نے جھے کوفنذ ف کیا ہے اور شوہر نے اس سے انکار کیا تو قنز ف ٹابت کرنے کے وہ سطے عورت کی طرف سے سوائے دوعا دل مردول کی گواہی کے اور گوه بی قبول نه بهوگی اورعورتول کی گوا بی قبول نه بهوگی .ورنه شبه دی الشبها د قه قبول بهوگی لیعنی گوا بهول نی گوا بهی براور گواه قائم کر دیئے جنہوں نے گوا بی دی تو نامقبول ہو گی اور قاضی کا خط ہج نب قاضی دیگراس ا ثبات کے واسطے بھی مقبول نہ ہو گا جیسے اجنبی پر قدّ ف ٹابت کرنے کے واسطے ٹامقبول ہے میہ بدائع میں ہے۔

اگر تورت نے دومرد گواہ قائم کئے پھرمرد نے بھی دومرد یا ایک مرداورد و تورشی اس امرکی گواہی ویں کہ تورت مدعیہ نے مرد نہ تورک کے قذف کرنے کی تصدیق کی تھی تو اور سو تھ ہوگی اور مردید حد بھی الزم نہ ہوگی اور اگر تورت کے بیاس گواہ نہ ہول اور سات نے جا باکہ گورت کے بیاس کے تورت کوشم دل نے کا اختیار نہیں ہے بیشر ح طحادی بیس ہے اور اگر شوہر نے تورت کے تقد این کر تے کا لیمن اس سے بیشر ح طحادی بیس ہے اور اگر تورت پر تشم اوار مشہوگی اور جو با کہ تورت کوارت کوارت پر تشم اوار مشہوگی اور آگر ہورت پر تشم اور آگر تورت پر تارک کے جارگواہ تا تم نہ ہو کے تو اور بالرب بالا توریک کی جائے گی اور اگر ہور کواہ تا کہ ہو کے اور اگر تورہ بورک کی جائے گی اور اگر ہور کا اور تورہ بورک کی جائے گی اور اگر ہور کواہ تا کہ ہور کی تارک بورک کی جائے گی اور اگر ہور کی تورہ بورک کی جائے گی اور اگر ہور کی تارک بورک کی جائے گی اور اگر تورہ باس سے پہنے اس کو قذف نہ بوری ہور بورک سواے نزئا ہے اور تارک ہورک کی جائے گی اور آگر تورہ باس سے پہنے اس کو قذف کر چاہے پھر پہنے کورت نے دیا تورہ بورک کی جائے گی اور آگر تورہ بارک بورک کی جائے گی اور آگر تورہ بارک کر دورت بیک ہورت کے ساتھ لھی کی دارک بورک کی جائے گی اور آگر تورہ بورک کی جائے گی اور آگر تورہ بورک کی جائے گی اور آگر تورہ بورک کی جائے گی اور ترب بورک کی تورہ بورک کی جائے گی اور آگر تورہ بورک کی تورہ بورگ کی دور تورہ بورک کی تورہ بورگ کی اور شورہ بر کے ساتھ لھی کی در آگر تورہ بر کے ساتھ کی در آگر تورہ کی تورہ کورٹ کورٹ کورٹ کورٹ کورٹ کی تورہ کی تورہ کورٹ کی تورہ کی جو کی تورہ کی در تورہ کی تورہ کی تورہ کی تورہ کورٹ کی تورہ ک

شو ہر یہ عان واجب ہو گا اور *ٹرعور*ت کے واسطے اس کے دولڑ کوں نے اس سے شو ہر پر گواہی دی کہ اس مرد نے اس عورت کو قذف کیا ہے تو ان دونوں کی گوا ہی جائز نہ ہو گی اور ای طرح ا ً سرعورت کے باب اورعورت کے بسر نے اس طرح گوا ہی دی تو بھی ناجا نز ے اورا گرعورت کے دو گواہوں میں ہے ایک نے گو ہی دی کداس مرد لیعنی عورت کے شوہر نے اس عورت کوزیا کے ساتھ فتذ ف کیا ور دوسرے نے کو ہی دی کہ اس مرونے اس عورت کے بچہ کوئم، کہ بیزنا سے پیدا ہے تو بیا کو ای جائز نہ ہوگی یعنی قذف کرنا ثابت نہ ہوگا ورا آبرا کیک گواہ نے کہا کہ اس مردیت اس کوعر ٹی زبان میں فکذف کیا اور دوسرے نے گواہی دی کہاس نے فاری زبان میں فکڈ ف لیا تو بیا تو بیا توای قبول ندہوگی اور اگر ایک ہے گوای وی کہاس مرد نے اس عورت کو کہا کہ تیرے ساتھ زید نے زنا کیا اور دوسرے گواہ نے گواہی دی کہاس نے اسعورت ہے کہا کہ تیرے ساتھ عمرو نے زنا کیا ہے تو مرد ندکور پرلعان واجب ہو گااورا کر سسی مرد نے اپنی بیوی کوزید کے ساتھ قذف کیا چرزید آیا اور اس نے اس مرد ہے اپنے قذف کرنے کا مطاب کیا تو اس مرد کوحد قذ ف ماری جائے گی اور لعان سماقط ہو جائے گا اور جب دو گواہوں نے کئی **عورت کے شوہریراس کے قذ ف کرنے کی گواہی دی تو** تاضی سُ یوقید کریے گایہاں تک کہان گواہوں کی عدالت دریا فٹ کرے اور مرد مذکور سے فیل نفس قبول نہ کرے گا اوراً سردونو پ کو ہوں نے کہا کہ ہم گواہی ویتے ہیں کہاس مرد نے اپنی ہولی کواور ہاندی کوایک ہی کلمہ سے قنز ف کیا تو پیا گواہی جائز نہ ہوگی ورسر زیدے دو بیٹوں نے جو ہندہ اس کی بیوی کے سوائے دوسری بیوی کے پیٹ سے ہیں زید پر گوا ہی دی کہ زید نے اس ہندہ کوقنز ف کی ے اور ان وونو ں کی مال زید کے بیاس ہے تو ان دونوں کی گوا ہی جائز نہ ہوگی لیکن اگر زید غلام ہو یامحد و دالقذ ف ہوتو ضرب حد کی گوا ہی ن دونوں کی زید پر قبوں ہوگی اورا ً سرزید پر دو ً بواہون گوا ہی نے دی کہاس نے اپنی بیوی کوفتز ف کیا ہے پھر دونوں گوا ہوں ک تعدیں ہو گئی پھر قبل اس کے کہ قاضی ان ک ً واہی پر پہھ تھکم دے بید دونوں گواہ مر گئے یا کہیں جیے گئے تو قاضی لعان کا تھکم دے دے گا اس واسطے کہ مرجانا یا غائب ہو جاتا ان کی عدالت میں قاد ٹائبیں ہے بخلاف اس کے اگر دونوں اند جھے ہو گئے یا مرتد یا فاسق ہو گئے تو ایر النہیں ہے بیمبسوط میں ہے اور اگر عورت نے جارگواہ قائم کئے جن میں ہے دو گواہوں نے گواہی دی کہ اس کے شو ہر زیر نے اس کوجمعرات کے روز قذف کیا ہے اور ہاتی دو گواہوں نے گواہی دی کداس نے جمعہ کے روز قذف کیا ہے تو امام اعظمٰ کے نز دیک دونوں ہیوی ومردمیں باہم ہان کرنے کا حکم دیا جبائے گا بیتا تارخانیہ میں ہے۔

اگرم دفتذ ف نے دوم رد گواہ اس مضمون کے قائم کئے کہ عورت نے خود زنا کا اقر ارکیا ہے تو شوہر کے

ذمه سے لعان ساقط ہوجائے گا:

ا گرشو ہرنے دعویٰ کر دیا کہ میرے اس کو قذف کرنے کے روزید ہاندی یا ذمیقی تو لعان واجب نہ ہوگا الا آ نکہ عورت مذکورہ وقاضی کے نزویک حریت بااسلام کی راہ ہے معروف ہواورا گرشو ہرنے گواہ قائم کئے کہ بروز قذف کرنے کے بیعورت رقیقہ یا کا فروتھی اورعورت نے اپنے آزاد ہونے یا مسلمان ہونے گواہ قائم کئے تو گواہ عورت کے اول (۱) ہوں کے لیکن اگر شو ہرئے گواہ وہ ہوں سے بیاج ہوں گارم دقاؤف نے گواہ وہ ہوں ہے بیاجی ٹابت ہوتی ہوکہ بیعورت بعد اسلام کے مرتد ہوگئی تھی تو بیاتھ نہیں ہے بیاتا ہیں ہے اگر مردقاؤف نے دومرد گواہ اس مضمون کے قائم کئے کہ عورت نے دون کا اقرار کیا ہے تو شو ہرکے ذمہ سے لعان س قط ہوجائے گا اورعورت کے ذمہ

لے اس گوا ہی پر تھم شدد سے گا۔

م ویا جائے گا کیونکہ شایداس نے دونو ساگواہوں پر لنزف میا ہواور نصاب دونو ل فریق کا پورا ہے۔

<sup>(</sup>۱) کینی و بی مقبول ہوں گے۔

حد زنال زم نہ آئے گی جیسے کہ اس کے ایک مرتبہ اقر ارکر دینے ہے لہ زم نہیں آئی ہے اور اگر مرداور دو مورتوں نے مورت پر اس مضمون کی گوائی دی تو بھی استحسانالدی ن ساقط ہونے کا حکم ہوگا اور اگر مرد نے بید دمویٰ کیا کہ بیر عورت زانیہ ہے یا بوطی حرام اس سے وطی کی گئی تو مرد پر لدیان واجب ہوگی لیس اگر شوہر نے دمویٰ کیا کہ میرے پاس اس امر کے گواہ بیں کہ میں جس طرح کہتا ہوں کہ بیا عورت لیہ بی ہی ہے تو مجلس سے قاضی کے اٹھنے تک اس کومہلت دی جائے گی لیس اگر وہ گواہ ہے آیا تو خیرور شر فردت سے لدی ن بی ہی ہے تو مجلس سے قاضی کے اٹھنے تک اس کومہلت دی جائے گی لیس اگر وہ گواہ ہے آیا تو خیرور شر فردن سے اور اگر شوہر نے کہا کہ میں نے اس کوفذ ف کیا در حالیا ہم ہے تو تول شوہر کا قبول ہوگا اور گواہ اگر دونوں نے قائم کے تو عورت کے گواہ متبول ہوں گے اور اگر عورت نے گئا کہ میں نے اس کی بیعنی ایسے قذ ف کا جس کوز ما شدر در از گزرگی ہے اور اس پر گواہ قائم کے تو جائز ہے پھر اگر شوہر نے گواہ قائم کے کہ میں نے اس عورت کواس کے بعد طلاق رجعی و سے دی اور خطبہ کر کے اس کے ساتھ نکاح کر سے تو دونوں میں میان و حد پھے واجب نہ ہوگی ہم میسوط میں ہے۔

#### بارهو (١٥ بار):

# عنین کے بیان میں

ا ً سرعورتوں نے کہا کہ بیہ ہا کرہ ہے تو بدوں قتم کے عورت کا قول قبول ہوگا اورا گرعورتوں کواس کے معاملہ میں شک پید ہوا

ا احوط زیادہ احت طے اوثق زیادہ معتمد ہے۔

<sup>(</sup>۱) جادوب

<sup>(</sup>۲) ورنه منین ہوگا۔

تو اس عورت کا امتی ن کی جائے گا پس بعض نے فرہ یہ کہ اس کو تھم دیا جائے گا کہ دیوار پر پیش ب کر ہے پس اگر موفی کا انڈا اس کے پیسٹنگ سکے تو ہا کرہ ہے ورث بٹیبہ ہے اور بعض نے فرہ یہ کہ مرفی کے انڈ سے سے اس کا امتحان کیا جائے پس اگر مرفی کا انڈا اس کے اندا سنہ نی بیس چلا جائے بعن ساجا جائے اس سوران نے ہو جا وراگر بعضی عورتوں نے کہ کہ جب ہا جائے اس سوران نے ہوج کے عورتوں نے کہ کہ باکہ ہا کہ کہ کہ شیبہ ہے تو ان عورتوں کے سوائے دوسری عورتوں کو دکھلائے ہیں جب ٹابت ہوج کے کہ مرد نہ کوراس عورت تک نہیں پہنچ ہے تو اس کو ایک س ل کی مہدت دے خواہ بیمر دورخواست کرے یو نہ کرے اور مہدت نہ کور دیے پر گواہ کرد سے اور اس کی تاریخ ککھ دے بید تی وی قاضی خان میں ہے اور ابتدائے مدت نہ کورہ و دقت مخاصمہ ہے ہوگی بیمجیط میں ہا ور بیمبلت موائے قاضی معرف یو بید کے اور کی طرف سے نہ ہوگی پس اگر عورت نے خود اس کو مہلت دی یو قاضی کے سام اس کی حالے دوسرے نے مہلت دی تو اس مہلت کا عنب رنہ ہوگا ہے توان میں ہے۔

كتأب الطلاق

سال تنسى تَنين سوپينيسٹھ روز اورايک چوتھائی روز اورايک سوبيسواں حصه روز کا ہوتا ہے اور سال قمری تين

سوچون روز کا ہوتا ہے:

اس مدت میں سال قمری معتبر ہے یہی ظاہرالروایہ ہے کذانی النہین اور یہی سیجے ہے یہ مدایہ میں ہےاورحسنؓ نے امام اعظم م ہے روایت کی ہے کہ سال شمشی معتبر ہے اور و وس ل قمری ہے چندروز زیاد ہ ہوتا ہے اور شمس الائمہ سرنسی شرح کا فی میں روایت حسن کی طرف گئے ہیں کہ اس کے اختیار کرنے میں احتیاط ہے اور یہی مذہب صاحب تخذ کا ہے اور یہی میرے نز دیک مختار ہے یہ غابیة لبیان میں ہےاوراس کوشس الائمہ نے اختیار کیا ہے بیمبسوط میں ہےاورامام قاضی خان وامام ظہیرالدین نے مدت مہلت میں بیا اختیار کیا ہے کہ سال شمس کی مہلت دی جائے کہ اس کے اختیار کرنے میں احتیاط ہے بید کفاریہ میں ہے اور اسی پرفتو نی ہے بید خلاصہ میں ہے۔ شمل الائمہ صوائی ہے منقول ہے کہ س ل شمل تین سو پنیسٹھ روز اور ایک چوتھ ئی روز اور ایک سو ہیسواں حصہ روز کا ہوتا ہے اورس ل قمری تین سوچون روز کا ہوتا ہے بید کا فی میں ہے اور مجتبیٰ میں لکھا ہے کہ اگر تا جیل درمیانی مہینہ ہے واقع ہوئی تو بالاجماع سال کا اغتبار دونو ل کے شار ہے ہوگا ہے بحرالرائق میں ہے اوران یام میں ہے عورت کے ایام حیض و ماہ رمضا ن محسوب کر دیا جائے گا پیشر آ جامع کبیر قاضی خان میں ہے اور مرد کے مرض یا عورت کے مرض کے ایا مجسوب نہ کئے جاتیں گے بید ہدا ہیں ہے ہی اگر اس سال میں مر د ندکورمریض ہو گیا تو بفتد رید ت مرض کے امام محمد کے نز دیک اس کواورمہلت دی جائے گی اور اس پرفتو ی ہے یہ فق وی کبری میں ہےاورا گرمرد نے جج کیا یا کہیں نائب ہو گیا تو میایام مرد کے ذمہ محسوب ہوں گےاورا گرعورت نے جج کیا یا کہیں یٰ نمب ہوگئی تو بیا یا معر دے حساب مدت میں شار نہ ہوں گے بیٹیسین میں ہےاورا گرمخاصمہ کرنے کے وفت عورت احرام میں ہوتو قاضی مرد کے واسطے مدت مہلت مقرر نہ کرے گا یہاں تک کہ حج سے فارغ ہو جائے بینہا یہ میں ہے اور ا مام محدٌ نے فر مایا کہ آئر عورت نے مرد ہے ایسے وفت میں قاضی کے یہاں ناصمہ پیش کیا کہ وہمرم تھا تو قاضی بعداس کے حلال ہو جانے کے مہلت ایک س ں تک قرار دے گااوراگرالیں جالت ہیںعورت نے خصومت کی کہمر دیذکورمظ ہرتھا پس اگر وہ ہر دہ آزاوکرنے کی قدرت رکھتا ہوتو قاضی اس کومیعا دایک سال کی مہلت وفت خصومت ہے دے گااورا گروہ اعمّا قریر قادر نہ ہوتو اس کے لئے چودہ مہینے کی مہلت

ہے۔ تال المترجم لیعنی تین سؤچون رہ زشار سے جائیں گے اور بیمرادتیں ہے کہ برمہینے تھی روز کا قرار دیا جائے گاور نہ سال قمر کہ (۳۷۰) روز قمر می ہوئے کہ فی العد قاور موافق مختار کے سال تشمی کے ۳۱/۱۴۰ ماروز شار ہوں گے فاقیم۔ مقرر کرد ہے گا اورا گرقاضی نے ایک س کی مدت مقر رکر دی حالا نکد مرد مظاہر نہ تھا پھر س ل اندراس نے اس عورت سے ظہار کرلیا تو مدت بیس پچھ بڑھایا نہ جائے گا بیہ بدائع میں ہے اورا گرعورت کا شوہرا یسامر بیض پایا گیا کہ وہ جماع پر قادر نہیں ہے تو اس کوتا جیل ومہلت ابھی سے نہ دی جائے گی اگر چہ مرض طول کپڑ ہے اور اگر معتوہ کو مہلت ابھی سے نہ دی جائے گی اگر چہ مرض طول کپڑ ہے اور اگر معتوہ کے متحداس کے ولی نے کسی عورت کا نکاح کیا گرمعتوہ نہ کوراس عورت تک نہ پہنچ تو معتوہ کی طرف سے کسی خصم کے مقابلہ میں قاضی معتوہ کو ایک سال کی مہلت و سے کسی خصم کے مقابلہ میں قاضی معتوہ کو ایک سال کی مہلت و سے گا بیرتناوی قاضی خان میں ہے۔

یک سال کی مہلت میرے ہارہ میں وی تھی اوروہ سال گزر گیا تو قاضی دوم اس مقدمہ کو قاضی اول کی روداد پر جنی ' سرے گا پیافتاوی مین میں میں

قاضی خان میں ہے۔

اگر بالغة عورت نے اپنے شو ہرصغیر کوعنین پایا تو اس کے بالغ ہونے تک انتظار کرے:

یعنی از سرنونبیں شروع کرے کا بیکہ جس قند رکام اس مقدمہ میں ہو چکااس سے بعد ہے پورا کرے گا۔

<sup>(</sup>۱) لیعنی وظی کر لی ہے۔

<sup>(</sup>۲) تفریق را نے کا۔

فتاوی عالمہ گیری .... جلد ﴿ کَتَابِ الطّلاقِ مِنْ اللّٰهِ عَالِمُ مُشْكِلُ مِنْ اللّٰهِ وَمَنَّمَ مُثُلُ عَنِينَ كَ مِنْ تَعِينَ الرَّاورت نے اپنے شو ہر کوفٹنی مشکل پریا تو و بی تھم ہوگا جو عنین کے سرتھ ہوتا ہے یہ سراج

الوبائ مي ہے۔

' وہاں یں ہے۔ اگر عورت نے کہا کہ بیمجبوب ہےاور مردنے کہا کہ میں مجبوب نہیں ہوں اور حال بیہ ہے کہ میں اس تک

ا گرعنین کی عورت رتفاء یا قرناء ہوتو و ہمہلت نہ دیا جائے گا بیر ہدائع میں ہےاورا گرعورت نے اپنے شو ہر کومجبوب یا یا تو عورت کو قاضی فی ای ںا ختیار دے گا اور اس مر د کومہیت ایک سال کی نہ دے گا بیفآوی قاضی خان میں ہےاور جس کا ذکر بہت جھوٹہ ہوجیسے گھنڈی تو وہ بھی مجبوب کے ساتھ احق کیا جائے گانہ و چھک جس کا آلہ جھوٹا ہو کہ داخل فرج تک نہ پہنچ سکے یہ بحرالرا مَق میں ہے اور اگرعورت نے کہا کہ رپرمجبوب ہے اور مرد نے کہا کہ میں مجبوب نہیں ہوں اور حاں پیر ہے کہ میں اس تک پہنچا ہوں تو قاضی س مردکوئسی مرد کودکھلائے گا پس اگر حچیونے اور ثنو لئے ہے کپڑے کے باہرےمعلوم کر سکے بدوں ہے پر دہ کرنے کے تو اس کو بے بردہ نہ کرے گا اور اگر بدول کشف ستر کئے ہوئے اورتضر ڈ الے ہوئے معلوم نہ کر سکے تو کسی غیر کوشکم دے گا کہ اس کو دیکھیے کیونکہ ضرورت ہے اور اگر مرداس عورت تک پہنچ گیا پھرمجبوب ہوگیا تو عورت کوخیا رحاصل نہ ہوگا بیرغابیۃ السرو جی میں ہےاوراگر مجبوب کی عورت وفت نکاح کے س کو جانتی ہوتو اس کو خیار حاصل نہ ہوگا پیشرح طی وی میں ہے ورا گرشو ہر مجبوب ہوا ورعورت نہ ج نتی ہو پھرعورت کے بچہ پیدا ہوا اورمجبوب مٰدکور نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا اور قاضی نے س کا نسب اس مجبوب سے ٹابت کر دیا پھرعورت اس کے حال ہے آگاہ ہوئی اوراس نے فرفت کی درخواست کی توعورت کواس امر کا اختیار ہوگا اس واسطے کہ بچہاں شخص مجبوب کو بغیر جماع کے لازم ہوا ہے بیرمحیط میں ہے۔اگر قاضی نے مجبوب اور اس کی بیوی کے درمیان بعد ضوت واقع ہونے کے تفریق کردی پھر دو برس تک میں اس عورت کے بچہ بیدا ہوا تو اس کا نسب اس مجبوب سے ٹابت کہوگا ور قاضی کا تفریق کرنا باطل نہ ہوگا اور عنین کی صورت میں نسب ٹابت ہوگا اور قاضی کی تفریق باطل ہوجائے گی بشرطیکہ شو ہردعویٰ کرتا ہو کہ میں اسعورت تک پہنچا ہوں بیظہیر بیدمیں ہےاورا گرعورت نے اپنے شو ہرصغیر کومجبوب پایا تو قاضی عورت کی خصومت پر فی الحال تفریق کر دے گا 'ورشو ہر کے بلوغ تک انتظار نہ فر مائے گا اور طفل کو تھم وے گا کہ اس کوطلاق دے دے اور بعض مشائخ نے فر مایا کہ میہ فرقت بغیر طلاق ہوگی اوراوں اصح ہے کیکن قاضی دونوں میں تفریق نہ کرے گا جب تک کہاں طفل کی طرف کوئی تحصم قرار نہ یوئے جیسے اس کا باپ یوباپ کا وصی اور اگر اس طفل کا کوئی و بی ووصی نه ہوتو اس کا دا دا یا دادا کا وصی اس کی طرف ہے تھے م ہوگا اور اگر و وہھی نہ ہوتو تاضی اس کی طر ف ہے کوئی خصم قر ار دے دے گا اورا گراہے گواہ بیش ہوئے جن سے حق عورت باطل ہوتا ہے مثلاً گواہوں نے گواہی دی کہ بیہ عورت اس کے حال برراضی ہو چکی ہے یا وقت عقد کے اس کے حال ہے واقف تھی تو قاضی دونوں میں تفریق نہ کرے گا اورا گر گواہ ہوں اورعورت ہے مسم طلب کی تو عورت ہے تسم ی جائے گی اپس اگرعورت نے تسم سے نکوں کیا تو دونوں میں تفریق نہ کی جائے گ اورا گرعورت نے تشم کھالی تو قاضی تفریق کردے گا بیاغابیۃ انسرو جی میں ہے۔

ا گرعورت صغیرہ ہوکہ اس کے باپ نے اس کا نکاح کرویا ہوا وراس نے اپنے شو ہرکومجبوب پایا تو اس صغیرہ کے باپ ک خصومت سے قاضی ان دونو ل میں تفریق نہ کرے گا یہاں تک کہ رپیورت خود ہالغ ہوا ورا گرعورت ہا بغہ ہوا ور ہاتی مسئد بحالہ ہو پس

ٹا بت ہوگا جبکہ بغیرز ناوبغیر شوہر پیدا ہوا تو طفل کاحق فرض ہے کہ اس مجبوب ہے رکھ جائے ورندل کرنا لازم آتا ہے کیونکہ بے یا پ رکھنا قتل ہے پڻ ڪم قضا باطل ہوا۔

ئېرهو (١٥ بىلى:

## عدت کے بیان میں

<sup>(</sup>۱) کیجن تفریق وغیره۔

<sup>(</sup>٢) مال طاق كالختياري

<sup>(</sup>٣) لعنی تفریق وغیره۔

<sup>(</sup>س) لیعنی مهرش \_

ہوگا یہ خلاصہ میں ہے ایک مرد نے ایک عورت سے نکاح کیا اوراس کے ساتھ دخول کیا پھر کہا کہ ہیں قتم ٹھا چکا تھا کہ اگر ہیں کی ثیبہ سے نکاح کروں تو وہ طالقہ ثدث ہے اور جھے یہ معلوم نہ تھا کہ رہے تھے طلاق بوجہ اقر ارمرد فرکور کے واقع ہوگی پھر اگرعورت نے اس کی تقید بیتی کی تو عورت نہ کورہ کو نصف مہ بوجہ طلاق قبل دخوں کے سطے گا اور عورت مربوجہ اس کی تقید بیتی کی اور عورت میر بوجہ ایک وطی کے عدت واجب ہوگی مگر اس کو نفقہ عدت نہ سلے گا اور اگرعورت نے اس مرد کی تکندیب کی کہ اس نے قتم نہیں کھا کی تھی تو عورت کو ایک ہی مہر سے گا اور اس کو نفقہ و سکتی تھی سے گا اور اگر عورت نے اس مرد کی تکندیب کی کہ اس نے قتم نہیں کھا کی تھی تو عورت کو ایک ہی مہر سے گا اور اس کو نفقہ و سکتی بھی سلے گا ہے تات میں ہے۔

أن عورتول كابيان جن يرعدت واجب تبين بوتى:

چ رخور تی ہوتی ایک ہوتی ہیں کہ ان پر عدت واجب نہیں ہوتی ہے ایک وہ محورت جس کو قبل دخول کے طلاق دی گئی ہود رہم حربہ عورت جو ہمار نے ملک میں ابان (اسلط کر داخل ہوئی حالا الکہ وہ دارالحرب میں اپنا شوہر چھوڑ آئی ہے سوم دو ہمنیں جن سے ایک ہی عقد میں نکاح کیا گیا چہارم ہو رخورتوں سے زیادہ جمع کیں پس ان کا نکاح فیخ کردیا گیا ہیا تا رہ نہیں ہے عورتوں پر عدت واجب ہوتا بالا جماع ثابت ہے ہی تم تاثی میں ہے اگر کی مرد نے اپنی بیوی کو طلاق بائن دے دی یا رجعی یا تمن طلاق دی یا دونوں میں بغیر طلاق فرقت واقع ہوئی اور عورت آزادہ ایک عرب نابا لغی محدت تمن حیف ہوئی اور عورت آزادہ مسلمان ہویا کتا ہو جو بالغدی اور بوٹ میں ہااور جو عورت کہ بسبب نابالغ ہونے یا بڑھی ہونے کے حاصہ نہ ہوتی ہو یا اس کا عدت بھی مہینوں کے موات کے بیاں تک کہ وہ جس عورت نے تین مہینہ ہوئی اور اگر عورت کے تین مہینہ ہوئی اور اگر عورت نے تین مہینہ ہوئی اور اگر عورت کے ساب جیش ہے ہوگا اور ایک صحیح ہا اور اگر عورت نے تین مہینہ ہوگا اس کی عدت کی مہینوں کے حساب جیش ہے ہوگا اور ایک صحیح ہا اور اگر عورت نے تین مہینہ ہوگا اس کا خون منتظع ہوگیا تو اس کی عدت کا حساب جیش ہے ہوگا اگر چذر ماند در از گز رج سے کہاں تک کہ وہ مہینوں کے شارے ہوگا اور ایک صحیح ہا اور آگر ہو گیا اس کی عدت کی حساب جیش ہے کہ جس عورت نے تین روز ہے کہ خون دیکھا اس کی عدت کی مہینوں کے شارے ہوگا اور ایک صحیح ہے اور آگر ہوگیا اور از سرنو میں ہیں ہوگا اس کی عدت جیش ہے تیاں ہوگا ہو گیا تو اس وہ تین مربین میں اس نے خون جیش دیکھ تو اگلا شار باطل ہوگی اور از سرنو

جب طل ق یا و قات کی عدت (علی مہینوں کے شار سے داجب ہوئی پس اگر اتفاقا غروہ او میں ایساوا قع ہوا تو مہینوں کا شار

ہانہ سے ہوگا اگر چہیں یوم ہے کم میں چا ندنکل سے اور اگر بیوا قعہ درمیان ماہ میں ہوا تو اوسا عظم کے نز دیک اور وور وایتوں سے

ہانہ روایت کے موافق امام ابو یوسف کے نز دیک مہینوں کا پورا کرنا ونوں کے شار ہے ہوگا چنا نچے طلاق کی عدت نوے روز میں اور

وفات کی عدت ایک سوتمیں روز میں پوری ہوگی بیمچیط میں ہے اور اگر چا ندکی اول تاریخ میں عصر کے وقت اپنی عورت کو طلاق دی

اور بیمورت ایس ہے کے مہینوں سے اس کی عدت کا شار ہوتا ہے تو اس کی عدت کا حساب چا ندے لگا یا جائے گا اور ایک روز میں سے

پھر حصہ گرز رجانا اس امر کا موجب نہ ہوگا کہ دنوں سے اس کی عدت کا حساب نگایا جائے بخلاف اس کے اگر دومری یا تیمری تاریخ

کو طلاق دی تو یہ تھم نہیں ہے بیف قاوی صغری میں ہا ور اگر پنی ہوی کو صالت جیض میں طرد ق دے دی تو اس پر عدرت کے تین جیض

کو طلاق دی تو یہ تھم نہیں ہے بیف قاوی صفری میں طرد ق دی ہے عدت میں حساب نہ کیا جائے گا خطر ہیں میں ہے باند کی و مد ہر ہوا مو ورد

یعن تمام تر گزرجائے اور اس کو پھر چیش نہ آئے یہاں تک کہ وویڈھی ہوکر واپوس از حیض ہوجائے۔

<sup>(</sup>۱) یعنی نیبان آ کرمسلمان ہوگئی تو باعدت نکاح کرعتی ہے۔ (۲) مینی عورت ایس ہے کے حض نہیں آتا ہے علی مامر۔

مکا تبدکی طدق وقتیخ کی عدت دوجیش بین اوراگر ایک عورت ہو کہ اس کوجیش نہیں آتا ہے تو طلاق وقتیخ میں اس کی عدت ؤیر ھامہینہ ہے ہیکا فی میں ہے جومملو کہ آزاد ہوگئی ہوگراس پرسف بیت واجب ہواس وجہ سے وہ مستسف قا ہوتو اما ماعظم کے نزویک وہ شام مکا تبد کے ہاور صاحبین کے نزویک وہ شام حرورت سے بطور شہر یو نکات فاسد کے ہاور صاحبین کے نزویک وہ شام مروبی ہوگا اور تورت پر عدت واجب ہوگی اگر حرہ ہوتو تین جیش اور اگر باندی ہوتو ووجیش خواہ میر داس عورت کوچھوڑ کر مرکیا ہو یا دونوں میں تفریق کی مواد رکورت زندہ ہواور اگر میر عورت بسبب صغر یا کبر کے جا تصد نہ ہوتی ہوتو حرہ کی عدت تین مہینداور ہاندی کی عدت واجب ہوگی اگر حرہ ہواور اگر میر عورت بسبب صغر یا کبر کے جا تصد نہ ہوتی ہوتو حرہ کی عدت تین مہینداور ہاندی کی عدت واج میں بیٹ ہواد رکورت زندہ ہواور اگر میر عورت بسبب صغر یا کبر کے جا تصد نہ ہوتی ہوتو حرہ کی عدت تین مہینداور ہاندی کی عدت وابع میں بیٹ ہوتا البیان میں ہے۔

اگر کی مرد نے اپنی ہیوی کو جو غیر کی بند کی ہے خریدان حال نکدا کے ساتھ دخوں کر چکا ہے تو نکاح فاسد ہوگی اورا کی مرد کے حق میں ہے بندی شل معتدۃ الغیر کے ہوگی حق کے اس سے وطی کرنا اس مرد کو جمام تیں ہے مگر غیر مرد کے حق میں ہے بندی شل معتدۃ الغیر کے ہوگی حتی کہ اس مرد کو بیا ختی رئیس ہے کہ کی دوسرے مرد ہے اس با ندی کا نکاح کر سے تا وفتیکہ اس کو وہ چن نہ بعث میں ہی محط سر خسی میں ہے اورا گرزید نے اپنی بیوی کو خریدا اورا کی فورت کا زید ہے ایک لڑکا ہے پس زید نے اس کو آزاد کر دیا تو میں ہی ہے کہ اس میں ہے اورا گرزید نے اپنی بیوی کو خریدا اورا کی فورت کا زید ہے ایک لڑکا ہے پس زید نے اس کو آزاد کر دیا تو میں میں ہے دو چیف میں جن امور کا منکو حد سے اجتماب ہوتا ہے اجتماب ہوگا اورا کی حیف حتی ہے کہ اس میں جن امور کا منکو حد سے اجتماب ہوتا ہے بیش اس ہوتا ہے بیش اس کو کو خریدا اورا س کو ایک چیف آگ یہ پگر ہے ہی ہوت ہو کہ تو ہو گھر ہو گھر تو ہو کہ تو ہو گھر ہوگی تو اس کو اگل تو امار کہ تو کہ کہ تو ہو کہ کہ تو ہو گھر تو ہو گھر گھر اگر دیا تو کہ کہ تو ہو کہ تو ہو ہو جا ہے گا اورا اس مرد سے اس کے کو کی اورا کر دیا تو وہ تو ہو گھر اس کہ کو کہ تو ہو گھر اگر کہ کا تو تا سر نہ ہوگا گھرا گر مکا تب خد کو رادا ہے کہ تو کہ تو تو تو کہ اس کو کہ تو تو تک وہ سر ہو جا ہے گا اورا اس کو کہ تو تو تک وہ سر ہو جا ہے گا اورا اس کو حد بہ تو کہ کہ تو تک وہ سر ہو جا ہے گا اورا اس کے حل میں تو تک وہ تو تک کہ تھر ہوگا تو تک کہ تو تک دو تو تک تا ہوگی تو تکا حق تو تک وہ تو تک تو تک

جوعورت کہ جائضہ ہوتی ہے وہ اپنی عدت حیض ہے پوری کرے گی اگراس کا حیض دس روز کا ہوتو اس کے خسل کرنے میں جو وفت صرف ہو گا وہ اس کے حیض میں داخل نہ ہوگا:

اگر مکاتب نے اپنی زوجہ کوخر بیدا پھر مرگیہ اور اس قدر مال چھوڑا جوادائے کتابت کے وسطے کافی ہے پس مال کتابت ادا کر دیا گیا تو تھم دیا جائے گا کہ مکاتب کے آخر جز واجزائے حیات ہیں لیعنی دم واپسین نکاح فاسد ہو گیا اور اس محورت پر فساد نکا ت کی عدت واجب ہوگی اور وہ ووحیض جیں بشر طیکہ مکاتب فدکور ہے اس کی اولا و نہ ہوئی ہواگر چداس نے اس کے ستھ دخوں کیا ہو اور اگر اور اور وہ ووحیض جی بیشر طیکہ مکاتب فدکور ہے اس کی اور اور اور وہ وہ کی بیت کے داستے مال

لے جس پر سعایت واجب ہے وہ اگر مال سعایت اوا نہ کرے تو رقیق نہیں ہو عمق ہے بلکہ اس پر سعایت کے داسطے جرکیا جائے گا بخلاف مکا تبدیکے کہ اگر اس نے اوائے کتابت سے انکار کیایا عاجز ہوئی تو رقیق کرویا جائے گی۔

کا تی نہ چھوڑا ہو وراس عورت کے اس مکا تب ہے کوئی اورا ونہیں ہوئی تو اس پر دومہینہ یا گئے روز کی عدمت واجب ہوگی خوا ہ مکا تب نے اس سے دخول کیا ہو یانہ کیا ہو پس اگر عورت مذکورہ نے مکاتب سے کوئی ولا دجنی ہوتو یہ عورت وراس کا بچیزم کا تب کی طرف ہے اس کے اقساط کے موافق سعامیت کریں گے اور اگر دونوں سعامیت سے عاجز ہوئے بیٹی ادانہ کر سکے تو اس کی عدت دومہینہ و ، نجج روز ہوگی اور اگر وونوں نے مال کتابت ا دا کر دیا تو آزا دہوجا نمیں گے اور مکا تب بھی آز دہوجائے گالیعن تھم دیا جائے گا کہوہ آ خرجز واجز ائے حیات میں آزا دہوکرمراہے ہیں اگراد نے مال کہ بت اثنائے عدت میں واقع ہواتو اسعورت پر تمین حیض ازسرنو اس کے '' زاد ہونے کے روز سے واجب ہوں گے کہاس میں دومہیتے یا چکی روز مکا تب کے مرنے کے روز سے بیورے کردے کی بید بدا نع میں ہے،ورا گرمکا تب نے اپنے مولی کی دختر ہے اس کی اجازت سے نکاح کیا پھرمکا تب بعد و فات مولی کے بقدراوائے ہدل کتابت کے کافی مال چھوڑ کرمر گیا تو اس عورت کی عدت جا رمہینے دس دن ہوگی خواہ مکا تب نے اس سے دخول کیا ہو یا نہ کیا ہو اور اسعورت کومبراورمیراٹ ہےگی اس واسطے کہ مکا تب مذکوآ زاومراد ہے ورا گر مکا تب مذکور بدوں مال کافی حچھوڑے مرگیا تو اس کا نکاح فاسد ہو گیا اس واسطے کہ عورت مذکورہ اس کی زندگی کے شخر جزومیں اس کی ما مک ہوگئی ہے جیس اگر م کا تب نے اس کے س تھ دخول کرلیا ہوتو مہر میں ہے اس قدر کہ جتنی اس کی ما یک ہوئی ہے ساقط ہو جائے گا اور وہ عورت تین حیض ہے عدت یوری کرے گی وراگر مکا تنب نے دخول نہ کیا ہوتو مہر وعدت پچھ نہ ہوگی بیرمحیط سرتھی میں ہےاور جوعورت کہ حاصہ ہوتی ہے وہ اپنی عدت حیض ہے یوری کر ہے گی اگر اس کا حیض دس روز کا ہوتو اس کے مسل کر نے میں جووفت صرف ہوگا وہ اس کے حیض میں داخل نه ہوگا اوراگر دس روز ہے کم اس کوحیض آتا ہوتو عسل کر نے کا وقت ایا م حیض میں داخل ہوگا اورا گرعورت کا فر ہ ہوتو بیروفت دونو ل صورتوں میں ہے کسی صورت میں حیض میں داخل نہ ہوگا ورشو ہر کوائ ہے وطی کرنا حل ل ہوگا اورائ کو دوسرے شوہر سے نکاح کر لین حل ل ہوگا جبکہ ہیدوقت آخری عدت کا ہو بیسرائ الوہاج میں ہے۔

ہ مدکی عدت () ہیہ کہ دوخت حمل کر نے بیمانی تامیں ہے اور جو کورت حیض ہے اپی عدت گزراتی ہے اگراس کے حیض کے ایام پورے دس روز ہوں تو اس کے حسل کا وقت حیض میں داخل نہیں ہے ہیں تیسر سے حیض میں خون منقطع ہوتے ہی رجعت کا تکم ہاطل ہوگا اور اگر شوہر نے سی کوطلاق نہ دی ہوتو اس سے تربت کرسکتا ہے اور اگر طلاق دے دی ہوتو عورت کو دوسرے شوہر سے نکاح کر بینے کا اختیار حاصل (\*) ہوگا اور اگر اس کے ایام حیض دس روز ہے کم ہوں اپس اس نے شاس نہ کوگا اور اگر اس کے ایام حیض دس روز ہے کم ہوں اپس اس نے شاس نہ کیا یا ایک نماز کا وقت کا ل نہ گزرگی تو رجعت باطل نہ ہوگی اور عورت کے واسطے بیجائز نہ ہوگا کہ دوسرے شوہر سے نکاح کر لے اور بی تھم اس وقت ہے کہ عورت مسلمان ہوا ور اگر عورت کی ہوتو خون منقطع ہوتے ہی رجعت کا تھم ہاطل ہوجائے گا اور اس کے شوہر کو اس سے دولی کرنا ہوگا اور اس کے شوہر کو اس سے دولی کرنا ہوگا اور اس کے دوس یا کم ہوں بیسرائی موال سے دولی وی کم ہوں بیسرائی

ے بعض نے کہا کہ شامیر مرد میا کہ آخر جزو حیات میں رقیق جُو کر تورت کا مملوک ہو جواب میا کئیں بھی مولی کے مرنے سے بوجہ میراث کے اس کا مملک میدانتہا

ع تال امتر جم یہ بے کل ہے البندا ہم عنقریب اس کا عادہ کریں گے قاہرا یہ خلط و خبط ناسخ ہے واقع ہوا ہے۔

<sup>(</sup>۱) کین پوری ہوتا۔

<sup>(</sup>۲) ليحني بجوازشرع ـ

<sup>(</sup>٣) اگرطان نددی ہو۔

ہشام نے امام محکہ میں دواہت کی ہے کہ اگر پنی عورت کوطلاق دی حالا نکدوہ حاملہ ہے تو جب بچاس کے پیٹ سے سرکے بل یہ پور کی ہوگئ اورا مام محکہ نے فرہ یا کہ اس کا بدن چور وں بل یہ پور کی ہوگئ اورا مام محکہ نے فرہ یا کہ اس کا بدن چور وں سے لے کر کندھوں تک ہے یہ فرہ یا ہے اورا اگر آئے مورت ہوا وروہ حرہ ہے تو اس کی عدت تین مہینے ہے یہ فاوی قاضی خان میں ہوا درا اگر عورت آئے ہوا وراس نے مہینوں کے ثمار سے عدت شروع کی چھراس نے خون و یکھ تو جس قدرا یام اس کی عدت میں ہے گزر چکے ہیں وہ سب باطل ہوگئے اوراس پر واجب ہوا کہ از سر نوعی سے اپنی عدت پوری کرے اوراس کے معنی یہ ہیں کہ میں ہے گزر چکے ہیں وہ سب باطل ہوگئے اوراس پر واجب ہوا کہ از سر نوعی سے اپنی عدت پوری کرے اوراس کے معنی یہ ہیں کہ اس نے اپنی عدت بوری کر میان ہوگئے اوراس پر واجب ہوا کہ از سر نوعی سے اپنی عدت بوری کر میان اور بر کھم تھے ہیں کہ اللہ ابدا یہ اورصدر شہید نے و کر فرایا ہے کہ تھم ہویاں کے بعد جوخون اس کو دکھلائی ویا ہے اگر وہ خون خالص ہوتو وہ چش ہوا وہ حرفی ہوا ہو جون خالص ہوتو وہ چش ہوا ہو بیک ہو جائے گا اور بہی قول مینار ہوتو ہے تی میں اوراگر دیکھ ہوا خون خالص نہ ہو بلکہ مکر ریا سبز ہوتو ہے جش نہ ہوگا اور فیا جائے گا اور بہی قول مینار ہوتو ہے تو اس خورت مدت ایاس تک بین خورت مدت ایاس شر طے ہوتوں نہیں وہ جو نہ کہ ان ایاس کو اس کو اور سے کہ حالم ہونے کے واسطے تھم حاکم بایاس شرطے کو اس خیس شرطے ہوتو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے اوراولی یہ کہ شرطے کہ حاکم تھم وہ دے کہ بیا کہ مہ ممائخ نے اختلاف کیا ہے اوراولی یہ کہ شرطے کہ حاکم تھم وہ دے کہ بیا کہ مہ سائخ نے اختلاف کیا ہے اوراولی یہ کہ شرطے کہ حاکم میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے اوراولی یہ کہ شرطے کہ حاکم میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے اوراولی یہ کہ شرطے کہ حاکم میان کو اس خوالی میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے اوراولی یہ کہ شرطے کہ حاکم میان کو اس خوالی میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے اوراولی یہ کہ شرطے کہ حاکم میان کو اس خوالی میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے اوراولی یہ کہ خوالم میں کے کہ بیا کہ میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے اوراولی یہ کہ خوالم میکھ کیا ہو کہ کو میان کیا ہو کہ وہ کے کہ بیا کہ میں کہ کہ کو کہ کو کہ بیان کیا کہ کو کہ کو کو کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو

و معنی قاضی نے اس کے اسم بونے کا حکم دے دیا۔

<sup>(</sup>۱) سعایت کرتی ہو\_

<sup>(</sup>٢) لين نكاح كرنے والے سے زنا كاحمل تفا۔

اوراس نے مہینوں سے عدت گزرانی شروع کی۔

اگر کسی مرد نے اپنی دو ہیو پول میں سے ایک معین کو بعد ان دونوں کے ساتھ دخول کرنے کے طلاق دے دی اور بیدونوں جا کھے ہوتی ہیں:

حره کی عدت و فات جا رمہینے دل روز ہے مدخو یہ بویا غیر مدخولہ مسلمان ہو یا مسلمان مرد کے تحت میں کتا ہیہ ہوخواہ صغیرہ ہو یا بابغہ یا آئسہ ہوخوا ہ اس کا شو ہرآ زا وہو یا غلام خواہ اس مدت میں اس کوحیض آئے یا نہ آئے گرحمل ظاہر نہ ہو بیرفتخ القدير میں ہے یہ عدت فقط نکاح سیجے میں واجب ہوتی ہے یہ سراج الوہاج میں ہے اور جمہور کے نز دیک دس روزمع دس راتوں کے معتبر ہیں میہ معراج الدرابيرين ہےاورا گرمنکو حد ہاندي ہوپس س کا شوہراس کو چھوژ کرمر گيا تو اس کی عدت دو مہينے يا نچ روز ہے اور مدبر ہو مکا تبہوا م ولد ومستنسحا قا کا بھی امام اعظم ہے تول پر یہی تھم ہے بیٹایۃ البیان میں ہےا بیک مردسفر میں دور ہےاس کی بیوی کوایک مرونے خبر دی کہ وہ مرگیا اور دومر دول نے خبر دی کہ وہ زندہ ہے پہل جس نے اس مےموت کی خبر دی ہے اگرعورت کو یول خبر دے کہ میں نے اس کی موت کو یا جنا ز ہ کواپی آنکھوں ہے معائنہ کیا اور میخص عاوں ہے تو اس عورت کو گنجائش ہے کہ عدت پوری کر کے دوسرا نکاح کر لے اور میتھم اس وقت ہے کہ خبر و ہے والوں نے تاریخ بیان نہیں کی اورا گرتاریخ بیان کی مگر جن لوگوں نے اس کے زندہ ہونے کی تاریخ بیان کی ہےان کی تاریخ بہنسبت موت کے خبر دہندہ کے بیچھے ہےتو انہیں دونوں کی شہادت اولی ہوگی یہ فتاوی قاضی خان میں ہے۔ بینے سے دریا فٹ کیا گیا کہ ایک عورت کا شو ہرسفر میں غائب ہے پس ایک مرڈاس عورت کے پاس آیا اوراس کے شوہر کے مرنے کی خبر دی پس اس عورت اور اس کے اہل خانہ نے مثل اہل مصیبت کے تعزیت کی اور عدت بوری کر کے و وسرے شو ہر سے نکاح کرلیا اور اس نے اس کے ساتھ وخول کیا پھرا بیک شخص دوسرا ''یا اور اس نے اس عورت کوخبر دی کہاس کا شو ہر زندہ ہے اور کہا کہ میں نے اس کوفلاں شہر مین دیکھا پس اس کے نکاح ٹانی کی کیا کیفیت ہے اور آیا اس کو دوسرے شوہر کے ساتھ قیام کرنا حلال ہے پانہیں اور بیاورشو ہر ٹانی کیا کر ہے تو شیخ نے فر مایا کہا گراس نے اول مخبر کی تصدیق کی تھی تو اس ہے بیمکن نہیں ہے کہ دوسر ہے مخبر کی تقید لیق کر ہےاوران دونو ل میں دوسرا نکاح باطل نہ ہوگا اوران دونوں کوا ختیار ہے کہاس نکاح پر برقر ارر ہیں یہ تا تارخ نیہ و بحرالرائق میں نسفیہ ہے منقول ہے!وراگرکسی مرد نے اپنی دو بیو بول میں ہے ایک معین کو بعد ان دونوں کے ساتھ وخول کرنے کے طلاق دیے دی اور بیدوونوں حا کہ جو تی جیں پھر مر گیا اور بیمعلوم تہیں ہوتا ہے کہ مطلقہ کون ہے تو ان میں ہے ہر ا یک پرعدت و ف ت واجب ہوگی کہاس عدت میں تین حیض کی تنمیل کرے گی اسی طرح اگر اس نے ہر دو بیو یوں میں ہےا یک غیر معین کوتین طلاق دے دیں اور بیا بی صحت کی حالت میں کیا چھرفبل بیان کے مرگیا توان میں سے ہرایک برعدت وفات واجب ہو گی جن میں وہ تین حیض کی بیمیل کر ہے گی بید قباوی قاضی خان میں ہے۔اگرا بی بیوی ہے کہا کہا گرمیں اس دار میں داخل شہوا آج کے روز تو تو طالقہ ٹکٹ ہے پھیریدون گزرنے کے بعد مرگیا اور بیمعلوم نہیں ہوتا ہے کہوہ واخل ہو تھا یا نہیں تو اسعورت پرعدت و فات واجب ہوگی اور عدت تحیض اس پر لا زمنہیں ہے بیمبسوط میں ہے اورا گرطفل اپنی بیوی کوچھوڑ کرمر گیا پھرطفل کی موت کے بعد س کے حمل فلہ ہر ہوا تو مہینوں کے شار سے عدت یوری کرے گی اورا گر حاملہ ہونے کی عالت میں طفل مذکور مرگیا تو اسخب ناوضع

اگرم دم مقراپی ردت پر آل کیا گیا جی کہ س کی بیوی اس کی وارث تھیم کی تو اس کی عدت ہر دو (اکا مدت بیل ہے در زبو کی بیام اعظم وا مام محمد کا قول ہے اورا گرام ولد کا مولی اس کو چیوڑ کر مرکیا پر اس کو آزاد کر دیا تو س کی عدت تین جیش ہوگی اور سر اس وقت ہے کہ ام ولد نہ کورہ عدت نے اندر نہ ہواور نہ کی شوہر کے تحت میں ہے اورام ولد نہ کورہ کو نفقہ عدت نہ سے گا اورا گروہ کو نفقہ عدت نہ ہوتی ہوتو اس کی عدت تین صبینے تیں اورا گرائی پاندی کو چھوڑ (اس مراجس ہے وطی کیا کرتا تھا یا ایک مد ہرہ کو چھوڑ مراجس ہے وطی کیا کرتا تھا یا ایک مد ہرہ کو چھوڑ مراجس ہے وطی کیا کرتا تھا یا ایک مد ہرہ کو چھوڑ مراجس ہے وطی کیا کرتا تھا یا ایک مد ہرہ کو تو اور اگر اپنی ام ولد کا ہو اس کی تو ہر کے تحت میں تھی یا کی شوہر کی عدت میں تھی تو مولی کے موت کی سے نکاح کردیا چھر تو ہر کے تحت میں تھی یا گئی شوہر کی عدت میں تھی تو مولی کے موت کی عدت اس پر واجب نہ دی گا وراگر مولی نے اس کو آزاد کر دیا چھر شوہر نے اس کو طلاق دے دی تو اس پر آزاد و مورتوں کی عدت منقب بعد ت عدت کی اوراگر طلاق بائن ہوتو عدت منقب بعد ت حرائر ہوج ہے گی اوراگر طلاق بائن ہوتو عدت منقب نہ ہوگی پھر آگر اس کی عدت منقب بعد ت حرائر ہوج ہے گی اوراگر طلاق بائن ہوتو عدت منقب نہ ہوگی پھراگر اس کی عدت منقب ہوگی پھر مولی مرکب تو اس پر موت موں کے ہیں اگر میں عدت واجب ہوگی چسے باندیوں پر اپنے شوہر کے دونوں کی موت کی دونوں کی موت کے درمیان دو مینے (اس کی عدت واجب ہوگی جسے باندیوں پر اپنے شوہر کی عدت واجب ہوگی جسے باندیوں پر اپنے شوہر کی عدت واجب ہوگی جسے باندیوں پر اپنے شوہر کی موت واجب ہوگی جسے باندیوں پر اپنے شوہر کی حدت واجب ہوگی جسے باندیوں پر اپنے شوہر کی موت واجب ہوگی جسے باندیوں پر اپنے شوہر کی حدت واجب ہوگی جسے باندیوں پر اپنے شوہر کی موت واجب ہوگی جسے باندیوں پر اپنے شوہر کی عدت واجب ہوگی جسے باندیوں پر اپنے شوہر کی حدت واجب ہوگی جسے باندیوں پر اپنے شوہر کی موت کر مورد کی موت واجب ہوگی جسے باندیوں پر اپنی کی موت کی موت واجب ہوگی جسے باندیوں پر اپنی کے دونوں کی موت کر مورد کی عدت واجب ہوگی جسے باندیوں پر اپر بیات کو مورد کی موت کی دونوں کی موت کی موت کی موت کی کو مورد کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی کر موت کی موت کی موت کی کر اگر کر کو کر کر موت کی کر موت کی موت کی موت کی کر کر کر

إ قال الممتر جم فعا برامر اوطفل ہے ایساطفل ہے جومرا ہتی نہ وفتا مل۔

<sup>(</sup>۱) گینی عدت بینونت وعدت و فات هردو کی عدت په

<sup>(</sup>٢) ليحني اس يحولي اولاوليس بولي \_

<sup>(</sup>۳) مین عدرت \_

\_600g/g (M)

ئے مرنے میں واجب ہوتی ہے پھرمولی کے مرنے ک اس پر تین حیض کی عدت ہوگی اور اگر دونوں کی موت میں دو مہینے پانچ روز ہے کم فرق ہوتو بھی اس پرشو ہر کی وفات کی دومیہینے پانچ روز کی عدت واجب ہوگی پھرمولی کے موت کی اس پر پچھے عدت لازم نہ ہو گی ۔ مدائع میں ہے۔

اگرصغیرہ کو جو جا نصبہ ہیں ہوتی ہے طلاق دیے گئ اور شوہر نے اس سے دخول کرلیا ہے اور میصغیرہ الیمی

ہے کہاس کی مثل سے جامع کیا جاتا ہے تواس کی عدت تین مہینے ہوگی:

ا گرام وہد کا شو ہرومونی دونوں اس کو چھوڑ کرمر گئے اور پیمعلوم نہیں ہوتا ہے کہ دونوں میں ہے کون پہلے مراہےاور دونوں ک موت میں دومہینہ یا گئے روز ہے کم فرق ہے تو اس پر جا رمہینے دس روز کی عدت احتیاطاً دونوں میں ہے آخر کی موت ہے واجب ہوگی اوراس میں حیض کا اعتبار نہیں ہے اورا گرمعلوم ہو کہ دونو ل کی موت میں دو مہینے یا بچ روزیز زیادہ بیں تو اس پر چارمہینے دس روز کی عدت واجب ہو گی جس میں تین حیض کی بھی پیجیل کرے گی اورا گریہ معلوم نہ ہو کہ دونوں کی موت میں کتنے دنوں کا فرق ہےاور نیزمعلوم نہ ہو کہ دونوں میں ہے کون مہیے مراہے تو ا مام اعظمؓ کے نز دیک عدت جا رمہینے دس روز ہوگی جس میں حیضوں کی تنجیل معتبر نہیں ہےاورصاحبینؓ کے نز دیک اس میں تین حیض کی تھیل بھی کرے گی اور ای طرح اگر شو ہرنے اس کوطلاق رجعی دے دی ہوتو بھی ان صورتوں میں بہی تھم ہےاوراس عورت کواپنے شوہر ہے یکھ میراث نہ ملے گی اور پیمبسوط میں ہےا گرصغیر و کوجو حانضہ نہیں ہوتی ہے صدق وے گئی اور شوہرنے اس سے دخول کر رہ ہے ور میصغیرہ ایس ہے کہ اس کی مثل سے جماع کیا جاتا ہے تو اس کی عدت نمن مہینے ہوگی اور شخ ابوعی سفیؓ نے قرمایا کہ ریٹکم اس وقت ہے کہ بیصغیر ہ ایسی ہو کہ مراہقہ لیعنی قریب بہ بلوغ نہ ہواور اگر قریب بہ بلوغ ہوتو ﷺ ابوالفضل نے فرمایا کہ اس کی عدت مہینوں کے شار سے مقتضی نہ ہوگی بلکہ تو قف کیا جائے گا یہاں تک کہ کھل جائے کہاس کواس وطی ہے خمل ریا ہے پانہیں ریا ہے بیٹمر تا شی میں ہے صغیر ہ کواس کے شو ہرئے طد ق دے دی پھراس پرایک روز تکم تین مہینے گز رے پھر اس کوحیض ہی تو جب تک اس کو تین جیش نہ آ جا تھی تب تک اس کی عدت منقصی نہ ہوگی ایک مرد نے اپنی ہوی کوطلاق رجعی دے دی پس اس نے تین حیض ہے عدت بوری کی مگرا یک روز کم رہاتھ اپس شو ہرمر گیا تو اس کے او پر چار مہینے دس روز کی عدت وا جب ہوگی میرغابیۃ البیان میں ہے اورا ً برمطفقہ نے اپنی عدت حیض سے بیوری کرنی شروع کی اور ایک حیض یا دوحیض " چکے تھے کہ پھراس کا حیض مرتفع ہو کر بند ہو گیا تو وہ عدال ہے خار ن نہ ہو گی یہاں تک کہ '' نسہ ہوجائے پھرا گر بندر ہا یہاں تک کہوہ آ نسه لہوگئی تو از سرنومہینوں ہے عدت یوری کرے کی بیفت وی قاضی خان میں ہے۔

منکوحہ باندی کواگر اس کے شوہر نے طد ق رجعی وے وی پھر اس کی عدت میں مولی نے اس کو ہزاد کر دیا تو وقت طلاق سے اس کی عدت میں مولی نے اس کو ہزار کر دیا تو وقت طلاق سے اس کی عدت منتقل بعدت حرائز ہوجائے گی پس س پر تمین حیض کی عدت بوری کر دینی واجب ہوگی اگر سراس کو حیض سی تا ہو یا تمین مبینے سے بوری کر فی ال زم ہوگی اگر حیض نہ آتا ہوا وراگر اس کے شوہر نے ایک طلاق یا بُن یا تمین طلاق و سے وی یواس کو چھوڑ کر مرگیا پھر وہ عدت میں آز ادکر دی گئی تو اس کی عدت نبتقل بعدت حرائز نہ ہوگی لیس اس پر واجب ہوگا کہ دوجیض سے عدت بوری کر سے یا

ا ا فقیہ مفتی پراس کی مفاظت لازم ہے تا کہ جربی دور ہووا مڈرتعالی ہوا کم وفق ۔ فقیہ مفتی پراس کی مفاظت لازم ہے تا کہ جربی دور ہووا مڈرتعالی ہوا کموفق ۔

ایک مہینہ ( وضف مہینے ہے پوری کر ہے یہ وہ مہینے پی پٹی روز ہے عدت پوری کر ہے گی بحسب اختداف احوال مورت کذائی نہتہ الدین صغیرہ ہی ندی کو بعد دخول کے طلاق وی گئی تواس کی عدت ڈیڑھ مہینے ہوگئی اورا گرعدت منقصی ہونے کے قریب ( ) پٹنی کر اس کو حیض آ گیا تو اس کی عدت منقصی ہونے کے قریب کپنی تواس کی عدت بوری ہونے کے قریب ہوئی تو " زاد کر دی گئی تواس کی عدت بین چین ہوج ہے گئی چر جب اس کی عدت گر نے کے قریب کپنی تواس کا شو ہر مرگی تو اس پر چار مہینے وس روز کی عدت لازم ہوگی ہی عین ہیں ہوج کے گئی چر جب اس کی عدت کر نے کے قریب کپنی تواس کا شو ہر مرگی تو اس پر چار مہینے وس روز کی عدت لازم ہوگی ہی عن ہیں ہے طلاق کی صورت میں ابتدائے عدت بعد طلاق ہے عدت بوری ہوگئی ہی ہر برا ہی میں بعد وفات ہے اور اگر عورت کو طلاق یا و ف ت کا حال معلوم نہ ہوا یہ س تک کہ مدت عدت گزرگئی تو اس کی عدت پوری ہوگئی ہو ہی ہو ہے اس کو یقین ہوج سے اس وقت سے عدت شروئ کرے ہوگئی کو سندہ نے اس عورت ہوگئی ہو جس وقت سے والی گئندہ نے اس عورت ہوگئی ہو جس وقت سے والی گئندہ نے اس عورت ہوگئی ہو جس وقت سے والی گئندہ نے اس عورت ہوگئی ہو جس وقت سے والی گئی ہو اپر عرب مرکم کی لیا ہو یہ ہوا ہیں ہی ہے۔

ا یک مرد نے اپنی مدخولہ بیوی ہے کہا کہ ہر ہار کہ تھے چیش آئے اور تو طاہر ہموجائے تو تو طالقہ ہے لیک عورت مذکورہ کو تین

اے سینی اگراس نے ایسے وقت سے طلاق کا قرار کیا کہ حساب سے اس وقت سے اب تک اس کی عدت پوری ہوگئی سین اس کے اقرار کے وقت سے عدت ٹار ہوگی اور اس کے قول کی تقعد اپنی مذہوگی کہ اس وقت سے طلاق دی ہے۔

<sup>(</sup>۱) لَعِنْ وْيِرْ هُ مِبِيتُ.

<sup>(</sup>۲) ين ايك دوروز باقى ريد

<sup>(</sup>r) اگر چورت تقدیق کرے۔

<sup>(</sup>٣) لینی درصورت تقید بین قول شو ہر کے۔

ال تولدرج يعني پتحروں سے يہاں تك مارنا كدونوں مرج كيں۔

<sup>(</sup>۱) يعنى بنوزعدت تمام نبيس بموتى \_

<sup>(</sup>۲) بعدتغریق کے۔

<sup>(</sup>٣) ميني رجم كي جائے۔

پھر دونوں میں تفریق کردی گئی توعورت ندکورہ پران دونوں کی دجہ ہے تین حیض کی عدت گزار نی واجب ہوگی اوراس عورت کا نفقہ و سَنی شو ہراول پر واجب ہوگا بیف**آوی قاضی خ**ان میں ہے۔

جودوفو (١٥ باب:

#### حداد کے بیان میں

<sup>(</sup>۱) کینی پیاجان کرکہ پیجھ پرجرام ہے۔

<sup>(</sup>r) <sup>ي</sup>نن کي

<sup>(</sup>٣) لين تقطى جدا كى جونى مثله تين طابق دى جونى ي

<sup>-</sup> Lugar ( or )

<sup>(</sup>۵) ایک قسم کاریشی کیثرال

فتاوی عالمگیری . بدر کی کی کی کی کی کاب الطلاق

زینت کے واسعے ہوتی ہے بیڈناوی قاضی خان میں ہے اور عورت پر جتناب کرنااس کی حالت اختیاری تک واجب ہے اور حالت اضطرار میں پچھ مضا کقہ نہیں ہے مشا اس کے سرمیں وردو غیرہ کوئی بیہ ری ہوئی کہ جس کی وجہ سے اس نے سرمیں تیل ڈالا یا آ کھ میں کوئی بیہ ری ہوئی کہ اس نے سرمدلگایا بغرض معاجہ کے تو بچھ مضا کقہ نہیں ہے بیہ محیط میں ہے وراگر سرمیں تیل ڈالنے کی عورت کی ما دت پڑئی ہوکہ اس کونہ ڈالنے کی صورت میں سی بیم ری و دردو غیرہ کے بیٹھ جانے کا خوف ہوتو تیل ڈالنے میں پچھ مضا کقہ نہیں ہے بشرطیکہ اس بیم ری کے بیٹھ جانے کا غالب میں نہویہ کا فی میں ہے اور حریر کا نبس نہ پہنے کیونکہ اس میں زینت ہے ابضر ورت مثل اس کے بدن میں خارش ہویا چیلی پڑئی ہوں اور دشتن کا رنگا ہوا کیٹر ایبننا اس کوحد سنیں ہے ورسیا ورنگا ہوا پہننے میں کوئی مضا کقہ تیس سے ہوسی میں ہے۔

اجنبی کور وانہیں کہ معتدہ غیر کوصریح خطبہ کرےخواہ وہ طلاق کی عدت میں ہو یا شوہر کی وفات کی عدت میں:

ا ً رعورت ایسی فقیر ہو کہ اس کے باس سوائے ایک رنگین کپڑے کے نہ ہوتو کیجھ مضب لقہ نبیس ہے کہ اس کو بغیر اراد ہ زینت کے پہنے ریشرح طحاوی میں ہےاورصغیرہ پراورمجنونہ پراگر چہ ہا بغہ ہواور کتا ہیہ پراور جوعورت نکاح فاسد کی عدت میں ہواس پراور ملطقہ بطلاق رجعتی پر حداد بیعنی سوگ واجب نہیں ہے اور بیرہا ۔ سے نز دیک ہے کذانی سہد گئے۔ "سر کا فر وعورت عدت میں مسلمان ہوگئی تو اس پر باقی عدت تک سوگ کرنال زم ہوگا ہے جو ہرة النير و ميں ہے اور باندي پر جب كه منكوحه ہوتو شو ہر كی و فات يا طد ق بائن و ینے کی عدت میں سوگ مازم ہے اور یہی تھم مد ہر ہ و سے ولد و م کا تنبہ ومستنسق قا کا ہے اورا گر ام وید کواس کے مولی نے آزاد کر ویویا جھوڑ کرمر گیا تو س پرسوگ نہیں ہے اور یہی تھم ایک عورت کا ہے جس ہے شبہ سے دطی ک<sup>ی</sup> تئی ہو بیافت<sup>ح</sup> القدیرییں ہے اور اجنبی کوروا نہیں ہے کہ معتدہ غیر کوصر سطح خطبہ کر ہے خواہ وہ طلاق کی عدت میں ہو یا شوہر کی وفات کی عدت میں ہو رہے بدا کع میں ہے اور رہ تعریض کرنا سواس پر اجماع ہے کہ رجعی مطلقہ ہے تعریض ممنوع ہے اور ایسے بی ہمارے نز دیک جس کوطلاق ہوئن وی گئی ہواور تعریض ای عورت سے جائز ہے جوہٹو ہر کی امات کی عدت میں ہو ریاغاییۃ السرو جی میں ہے اورتعریض کی صورت رہے کہا ک سے یوں کیے کے میں بھی نکاح کرنا جا ہتا<sup>(۱)</sup> ہوں یا کہے کہ میں ایک عورت پسند کرتا ہوں جس میں بیصفت ہو پھرالیل صفتیں ہیا ن کرے جو س عورت میں ہیں یا یول کیے کہ تو ماشا ءابتد حسینہ یا جمیعہ ہے یا تو مجھے خوش <sup>(4)</sup>مععوم ہوتی ہے یا میرے یا س تجھ جیسی کوئی نہیں ہے یا مید ہے کہ اللہ تعالی مجھے کچھے کیجا کر دے یا گرا ملہ تعالیٰ نے میرے حق میں کیک امر مقدر کیا ہوگا تو ہوگا میسراخ الو ہائ میں ہے ور گرعورت معتد دا زنکاح سیح ہواور بیعورت مطلق حردہ <sup>(۳)</sup> بالغدعا قلہ مسلمہ ہےاور حالت اختیاری ہے تو بیعورت ندرات میں باہر نکلے گی نه دن میں خواہ طلاق تنین دی گئی ہوں یا ایک ہائنہ یا رجعی پیرائع میں ہےاورجسعورت کواس کا شو ہر چھوڑ کرمر گیا وہ دن میں نکل سکتی ہےاور کچھرات تک مگراپنی منزل کے سوائے دوسری جگہرات بسر نہ کرے گی بیہ مدیدیں ہے اور جوعورت نکاح فاسد ک عدت میں ہوو ونکل سکتی ہےالااس صورت میں نہیں نکل سکتی ہے کہاس کے شوہر نے اس کوممہ نعت کردی ہویہ بدا کتا میں ہےاوراً سر معتدہ باندی ہوتو و ہ اپنے مولی کی خدمت کے واسطے کل علق ہے خوا ہ عدت و فات ہو یا عدت خلع یا طد ق خواہ طلاق رجعی ہویا ہائن اورا گروہ عدت کے اندر ''زاد کر دی گئی تو ہاتی عدت میں اس پر و ہی امورو جب ہوں گے جوحرہ ہائن کر دہ شدہ پر واجب ہوتے ہیں

<sup>(</sup>۱) کینی یوں کیے کہ جھے۔

<sup>(</sup>r) الجِحَرَّلَّق ہے۔

<sup>(</sup>٣) لين بروجه ہے۔

فتاوى عالمگيرى جد 🛈 المراق الطلاق

وجیز سردری میں ملص ہے کدا سرمولی نے باندی کواس کے شوہر کے ساتھ رہنے کے واسطے کوئی جگدد ہے دی ہوجب تک وہ س حاس پ ہے بہاں سے خور نی نہ ہوگی الا آئکدمولی اس کو بہاں سے نکال لے ور مدیرہ باندی واسولدوم کا جبہ کا تھم باہر نکلنا مہات ہونے کے حق میں مثل باندی کے ہے بیرمجیط میں ہے۔

جومستسعاۃ ہے کیعنی سعایت کرتی ہے و وامام اعظم کے نز دیک مثل مکا تبہے ہے اور کتا ہیے عورت کو عدت میں ہوجازت شو ہر کے یا ہرنگلنا حلال ہےاور بدول اجازت شو ہر ئے حلا رئیس ہے خواہ طد ق رجعی ہو یا یا ئند ہو یا تین طلاق ہوں ور سی طرح عدت و فات میں اس کو اختیار ہے کہ منزل شو ہر کے سوائے دوسری منزل میں رات گزار ہے بیمبسوط میں ہےاوراً سر آبا ہیدعد ت ے بندرمسلمان ہوگئی تو ہاقی مدت عدت میں اس پر وہی احکام لا زم ہوں گئے جومسلمہ 'عورت پر واجب ہوتے نین ورحرہ مسلمہ نبیس نکل سکتی ہے نہ باجازت شوہر کے اور نہ بغیرا جازت شوہر کے اور ربی ٹر کی نا بالغہ پس اگر طلاق رجعی ہوتو با جازت شوہر کے نکل سکتی ہے اور س کو بیا ختنے رنبیں ہے کہ بغیر اجازت شو ہر کے بکلے جیسے قبل طد ق کے حکم تھا اور اگر طلاق بائند ہوتو اس کو بغیر جازت شو ہر کے اور بداجا زے شوہر کے دونول طرح نکلنے کا اختیار ہے ادا سنکہ بیاڑی قریب بہ بلوغ ہوتو بدوں اجازت شوہر کے نہیں نکل سکتی ہے ایه بی مشائخ نے اختیار کیا ہے میرمحیط میں ہے اور اکرموں نے پی ام ولد کوآزا دکر دیا تو اس کواختیار ہے کہ عدت میں نکلے یظہیر سے میں ہے اور مجنو نہ ومعتو ہد کا تھم مثل کتا ہیہ کے ہے کہ نگل علتی ہے بیانیۃ السروجی میں ہے اور مجوسیہ تورت کا شوہرا گرمسلمان ہو گیا اور سعورت نے اسلام ہے انکار کیا یہاں تک کہ دونوں میں تفریق ہوگئی اورعورت پرعدت واجب ہوئی یا میں طور کہ شوہر نے س ے دخول کیا تھا تو اس کو نکلنے کا اختیار ہے لیکن اً سرشو ہرنے اپنے نطفہ کی حفاظت <sup>(۱)</sup> کی غرض سے اس عورت سے حیا ہا کہ نہ نکلے اور اس ہے مطاب کیا تو اس پر دازم ہوگا کہ نہ نکلے ورا ً رمسلمان عورت نے اسپینے شو ہر کے پسر کاشہوت ہے بوسدایا یہاں تک کہ دونوں تفریق واقع ہوئی اور چونکہ بعد مدخولہ ہونے کے ایب ہوا ہے عورت پر عدت واجب ہوئی تو اس کواپٹی منزل ہے نکلنے کا اختیار نہیں ہے یہ بدائع میں ہےا یک عورت نے اپنے نفقہ عدت پر اپنے شو ہر سے ضعع سیاپس اس عورت کواپنے نفقہ کے واسطے ضرورت ہوئی کہ ہ ہے تھے تو مشائخ نے اس میں اختلاف کیا ہے بعض نے کہا کہ وہ نکل عمق ہے جیسے وہ عورت جس کوشو ہر چھوڑ مراہے اور بعض نے کہا کہ نہیں نکل سکتی ہےاور یہی مختار ہے بیڈناوک قاضی خان میں ہے۔

یا سے ہے یہ محلے مرحی میں ہے معتدہ پر واجب ہے کہ اس مکان میں عدت گزارے جوھ ات وقوع فرقت یا وقوع و فات شوہر میں سے سرجے کا مکان کہا، تاتھ بیکا ٹی میں ہے اور آسروہ اپنے کئے والوں کود کیھنے گئی یا کی دوسرے گھر میں کی سب سے تھی کہ اس وقت اس پر طاہ تن واقع ہوئی تو اس وقت باتا خیر اپنے رہنے کے مکان کو چنے جائے اور بہی تھم عدت و فات میں ہے یہ بایت ابدیان میں مکھ ہے اور بہی تھم عدت و فات میں ہے یہ ہوایا عورت کو اپنے رہنے کے مکان سے نگلنے پر مضطر ہوئی یعنی مجبور ہوئی ہیں طور کہ اس مکان کے اس پڑنے کا خوف ہوایا عورت کو اپنے رہنے کے مکان سے نگلنے پر مضطر ہوئی یعنی مجبور ہوئی ہیں ہور کہ اس مکان کے اس بیال پوری سرے تو اس ہوایا عورت ایس پر کھنیس یاتی ہے کہ عدت و فات آسر یہاں پوری سرے تو اس کو کر ایساں ہوری سرے تو اس کو کہ واور و واس کو بھوڑ کر مرسیا تو عورت اپنے حصہ میں رہے اور آسروہ کی حصد اس میں سے اس کر ہے گی اور آسر حولی اس کے شو ہر کی ہواور و واس کو بھوڑ کر مرسیا تو عورت اپنے حصہ میں رہے اور آسراس کا حصد اس میں ہے سے اس

لے ۔ قال امتر جم مسئد میں قید آزادہ ہے بیٹن اس کوئز کس کرہ چاہئے کیونکہ کتا ہیے اگر ہاندی بیوتو اس پر آزادہ مسلمات کے اداکا منہیں جد ہاند ہیں کہ لازم ہوں گے پس اولی بیم ہے قید آزادی ترک کی جائے۔

<sup>(</sup>۱) لیخنی شاید که نطفه در باجو ..

قد رہوکہا س کے رہنے کے لئق کانی ہواور ہاتی وارثوں ہے جواس کے محرم نہوں اس سے پرد ہ کرے گی بیر بدائع میں ہےاوراً مر شو ہرمتو فی کے گھر میں ہے جواس کا حصہ ہے و ہااں کے رہنے بھر کو کا فی شہواور ہاتی وارثوں نے اپنے حصہ ہے اس کو نکاں دیو تو مکا ن منتقل کر دے میہ ہدا ہیں ہے ور گروارٹوں نے اپنے حصہ میں اس کواجرت پر رہنے دیواور میڈر امیددے علی ہے تو مکا ن منتقل نہ کرے گی میشرح مجمع البحرین ابن الملک میں ہے اور جبعورت عذر کے ساتھ دوسری جگہ نتقل کرے تو جس میں منتقل کر کے عدت ً زارے وہ شوہر کی حرمت یا تی رکھنے میں ایہ ہے کہ گویا اس نے وہیں عدت گزاری ہے جہاں سے نتقل ہوآئی ہے میہ بدائع میں ہےا ً رعور ت سوادشہر میں ہواور اس کوسلطان وغیر ہ کی طرف ہےخوف پیدا ہوا تو اس کوشہر میں منتقل ہوجانے کے واسطے گنجائش ہے پیمبسوط میں ہے اگر عورت معتدہ ایسے گھر میں ہو کہ و ہاں اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے اور س کو چوروں یا پڑوسیوں کی ہے خوف خییں ہے کیکن س کومر د ہ کی طرف ہے د ں میں ڈ رہیڑے گیا ہے ہیں اگرخوف شدید نہیں ہے تو مکا نانتقل نہیں کر عمق ہے اور اگر خوف شدید ہے تو مکان منتقل کر عتی ہے بیفاوی قاضی خون میں ہے۔

معتدہ عورت سفرنہ کرے گی نہ جج کیلئے اور نہ کسی اور کام سے اور اُسکا شو ہر بھی اِسکو لے کرسفر نہ کرے :

ا گر کوٹھری جس میں عدت بیٹھی ہے منہدم ہوگئی تو دوسر ہے گھر کی تدبیر کرنا عدت و فات کی صورت میں اور طلاق یا ٹن کی صورت میں درحالیکہ شو ہری ئب ہواس کے اختیار میں ہے اورطل ق بائن یا رجعی میں درصور تیکہ شو ہر حاضر ہو تدبیر کا اختیار شو ہر کو ہے ہے جا میں ہے ور گرعورت کو تین طد ق یا ایک طل ق ہائن دے دی اور س مرد کے سوائے ایک کونٹری کے اور مکا ن نہیں ہے تو ج ہے کہ اس کے اور اپنے درمیان ایک پر دوڈ ال و ہے تا کہ اس کے اور اجنبیہ کے درمیان ضوت واقع نہ ہواوراً سرفاسق ہو کہ س کی حرف ہے عورت کے حق میں خوف ہوتو عورت وہاں ہے نگل کر دوسری جگہ رہنا اختیار کرے اورا اً برشو ہر وہاں ہے نگل گیا اور عورت و بیں ربی تو یہ بہتر ہےاورا گر قاضی نے اس عورت کے یا تھ کوئی تقدعورت کر دی کہوہ ن دونوں کے درمیان حاکل ہونے کی قد رت رکھتی ہوتو ہیا جچھا ہے میچیط میں ہےاورا ًسر جنگل میں اپنی عورت کوطلاق دی جا انکہ جنگل ہی میں اس کا خیمہ ہےاورعورت اس کے ساتھ س کے خیمہ میں ہےاور مرو مذکور جہاں گھا س ویانی ویکھتا ہے وہاں اس کوضر ورنتقل ہونا پڑتا ہے ہیں تا یا اس کورو ہے کہ سعورت کوبھی و ہاں منتقل کر لے جائے تو دیکھنا جا ہے کہا گراس جگہر ہے میںعورت کے جان و ماں کے حق میں ضرر طاہر ہوتا ہے و تنحویل روا ہے ور نہبیں بیظہیر بیدمیں ہے معتدہ عورت سفر نہ کرے گی نہ جج کے ہے ورنہ کسی اور کا م سے اوراس کا شو ہر بھی س کو ہے کر سفر نہ کرے 'میے ہمار ہے نزد یک ہے اور اگر اس کوسفر میں ساتھ لے گیو حال نکہ اس کی نبیت رجعت کی نبیس ہے تو اس ہے وہ

رجعت کرنے والا نہ ہوجائے گا بیفآ وی قاضی خان میں ہے۔ معقدہ کوروا ہے کہ بڑے گھر کے صحن میں ملکے اور اس گھر کی جس منزل <sup>(۱)</sup> میں جیا ہے رات کور ہے لیکن اگر اس دار میں غیروں کی حویلیاں ہوں تو اپنی کوٹھری ہے ان حویلیوں کی طرف نہ نکلے گی اورا ٹرعورت کوسر تھ سفر میں لے گیا تھراس کوطلاق ہوئن پو تین طلاق دے دیں یا اس کو چھوڑ کرمر گیا حالہ نکہ اس عورت وراس کے شہر کے اورمنز ل مقصود کے درمیا ن سفر کی مقدار ہے کم ہے تو عورت کواختیار ہے کہ جا ہے چلی جائے اور جاہے واپس چلی آئے خواہ کسی شہر میں نزوں ہو یا غیرشہر میں اورخواہ اس کے ساتھ کو کئی محرم ہو یا ندہولیکن وا پس آنا بہتر ہے تا کہ عدت گر رنا شو ہر کے گھر میں واقع ہواورا گراس مقام سے جہال طلاق یا وفات واقع

ہوئی ہے منز ہ مقصود یا اس کا شہران دونوں میں ہے ایک بقدرسفر کے ہواور دوسرا کم تو جو کم ہے ای کواختیا رکر ہے اور کر دونوں طر ف مقد ارسفر ہو ہیں اگر میرعورت جنگل میں ہوتو میا ہے آگے چی جائے جہال مقصود تفایا کسی محرم یا غیرمحرم کے ساتھ وا پس سے تیکن وا پس '' نا بہتر ہے اور اگر کسی شہر میں نزوں ہوتو بغیر محرم وہاں سے خارج نہ ہواور س کے ساتھ محرم ہوتو بھی امام اعظم کے نز دیک خاری نہ ہواورصاحبین ؓ نے فر مایا کہ نکل شکتی ہےاور بیا مام عظم کا پہلاقول ہےاوران کا دوسراقول اظہر ہےاورا ؓ برشو ہر نے اس کوھلاتی رجعی دے دی ہوتو شوہر کے ساتھ رہے گی خوا دو ہ آ گے جائے یا دائیں سے اور اس سے جدا نہ ہوگی پیکا نی میں ہے۔

#### ثبوت نسب کے بیان میں

تبوت ِنسب کے واسطے مراتب کا بیان :

بھارے اصحاب نے فر مایا کہ ثبوت نسب کے واسطے تین مراتب میں اول نکاح سیجے اور جواس کے معتی میں ہے لیعنی نکات ف سد وراس کا تھم یہ ہے کہنسب بغیر دعوق کئے تا بت ہوتا ہے اور مجر دنفی کرنے سےنسپ منتفی نہیں ہوتا ہے ہاں معان ہے متفی ہوتا ہے ہیں آگر بیوی ومر دمیں الیمی ہات ہو کہ ان میں عان واجب نہیں ہوتا ہے تو نسب و مدمنتی نہ ہوگا بیرمجیط میں ہے دوم ام ولد اور اس کے ولد کا تھم یہ ہے کہ بدوں دعوی مولی کے نسب ؟ بت ہوتا ہے اور مجر دنفی کرنے سے متفی ہوجا تا ہے بیظ ہیر یہ میں ہے اور نہا ہے میں بحوابہ مبسوط عمل کیا گہونی کا اختیار جب ہی تک ہے کہ قاضی نے اس کے نسب کے ثبوت کا حکم نددیا ہوا ور نیز زیانہ دراز نہ مزرا ہواورا کر قاضی نے اس کا حکم دے دیا تو نسب موں کی طرف لا زم ہوگا کہ پھروہ س کو باطل نہیں کر سکتا ہےاورای طرح ا کرز ہانہ وراز ً بڑر کیا ہوتو بھی بہی تھم ہے بیبیین میں ہے ورمشا کے نے فرہایا کہام وید کے بچہ کا نسب مولی ہے بدول وعوت کے جب ہی ٹا بت ہو گا کہ جب مولیٰ کواس ہے وطی کرنی حلال ہواورا ً برحلال شہوتو نسب بدوں وعویٰ کے ٹابت نہ ہو گا جیے مولی نے اپنی ام وید کومکا تبہ کر دیا یا دوشریکوں کی باندی ہے ایک شریک نے وطی ہے استیلا دکیا پھر اس کے بعد س کے بچے ہوا تو ہدوں دعوی ک نسب تابت نہ ہوگا پیظمبیر میدمیں ہے اس طرح گراس پر اس کی وطی کرنی حرام ہوگئی بسبب اس کے کداس کے باپ نے بیانیے ن اس ہے وطی کرنی بیاس نے اس باندی ام ولد کی ماں یا بیٹی ہے وطی کرلی تو پھراس کے بعد اگر اس کے بچے پیدا ہواتو بدوں وعوی کے اس کا نسب ثابت نہ ہوگا بیا ختیارشرح مختار میں ہے سوم یا ندی کہ گراس کے بچہ پیدا ہوا تو ہمارے نز دیک کمبروں دعوی نے اس کا نب فابت نه ہوگا پیمبیر میدیش ہے۔

ید یر ہ با ندی کا حکم مثل باندی کے ہے کہ مد ہر ہ کے بچہ کا نسب بھی مدوں دعویٰ موں کے ٹابت نبیس ہوتا ہے بیزیں بید میں ہے اورا کر باندی ہے وطی کرتا ہواوراس ہے عزل نہ کرتا ہو لیعنی وفت انزال کے جدانہ ہوجاتا ہوتو فیما بینہ و بین القد تعالیٰ اس کوحلال نہیں

یعنی اگر منزل مقصود سقر ہے کم ہوتو چلی جائے اور اگرشہرا بنا کم ہوتو واپس چلی جائے۔

دعوة بالكسر دعويٰ نسب\_

تی ریبا اُنٹی کا ڈکرنڈ بیاس واسٹے کیٹی فریٹ ہوت ہے بمعنی آئید ٹابت ہوتو اس کُنٹی کی جائے ٹی اور بیباں سرے سے ٹابت نبیس بدو راموی

ہے کہ اس کے بچے کی غی کرے اس پر لا زم ہے کہ اعتر اف کرے کہ میرا ہے اورا گر اس سے مز ں کرتا ہواوراس کے تصین نہ کی ہوتو اس کوغی کرنا روا ہے بوجہاس کے کہ دوامر فل ہری متعارض ہیں بیا ختیارشرح مختار میں ہےاوراگر پٹی یا ندی کا نکاح ایک رصیع ے کر دیا پھراس کے بچہ پیدا ہوااورمولی نے دعوی کیا کہ بیمبرےنسب سے ہوتو ٹابت ہوگا اس واسطے کہ وہ مولی کا غلام ہے اور اس کا تبچھ نسب نہیں (۲) ہے اور اگر شو ہر مجبوب ہوتو مولی کے دعوی برمولی ہے نسب ٹابت نہ ہوگا اس واسطے کہ اگر چہوہ مولی کا غارم ہے آمراس کا نسب معلوم ہے بیفتاوی کبری میں ہے آئرسی نے ایک عورت سے نکاتے کیا اور روز نکاتے سے چیے مہینے ہے کم میں اس ، کے بچہ پیدا ہوا تو اس کا نسب اس مرد سے ثابت '' نہ ہوگا اورا اً رچھ مہینے پورے یا زیادہ میں پیدا ہوا تو اس کا نسب اس مرد سے ٹا بت ہوگا خواہ اس مرد نے اقر ارکیا ہو یا ساکت رہا اورا گر اس نے ولا دت سے اٹکار کیا تو ایک عورت کی گواہی ہے جوول دت میں شہادت دے ولا دت تابت ہوجائے گی میہ مدابیعیں ہے اورا گرونت نکاح ہے ایک روز کم جھ مہینے میں ایک بچہ جنی اور چھ مہینے ہے ا بک روز بعد دوسرا بچہ جنی تو دونوں میں ہے کسی کا نسب ثابت نہ ہوگا ہوتتا ہیں میں ہےاوراصل ہیرہے کہ ہرعورت جس پرعدت واجب نہیں ہوئی تو اس کے بچہ کا نسب شوہر سے ثابت نہ ہوگا ا اس صورت میں کہ یقین<sup>ا (\*)</sup> معلوم ہو جائے کہ بیہ بچہال شوہر کا ہے اور اس کی بیصورت ہے کہ چھے مہینے <sup>(۵)</sup> کے میں پیدا ہوااور ہرعورت جس پرعدت واجب ہوئی اس کے بچہ کا نسب شوہر سے ثابت ہوگا ا یا اس صورت میں کہ یقین معلوم ہوجائے کہ بیاس کانہیں ہےا دراس کی بیصورت ہے کہ دو ہرس بعد بیدا ہواور جب بیاصل معلوم ہوگئی تو ہم کہتے ہیں کہ ایک مرد نے کبل دخول کے اپنی ہوی کوطلا ق دے دی پھر وفت طلاق سے حیر مہینے ہے کم میں بجہ بیدا ہوا تو شو ہر ہے س کا نسب ٹابت ہوگا اورا گر چھے مہینے کے بعد یا پورے چھے مہینے پر پیدا ہوا تو نسب ٹابت نہ ہوگا اورا گرایک اجنبی عورت ے کہا کہ جب میں مجھے نکاح میں لاؤں تو طالقہ ہے پھرائ ہے نکاح کیا تو طلاق واقع ہوجائے گی پھرا گرونت نکاتے ہے پورے چھے مہینے پر بچہ پیدا ہوا تو اس کا نسب ٹابت ہوگا اورا گر ونت نکاح ہے چھے مہینے ہے کم میں پیدا ہوا تو نسب ٹابت نہ ہوگا اورا گر بعد دخول کے اس کوطلاق دی پھراس کے بچہ ببیدا ہوا تو دو برس تک پیدا ہونے میں نسب ٹابت ہو گا اور اس کے بیدا ہونے برعدت یوری ہوجائے گی بینی اب عدت بوری ہوئے کا حکم ٹابت ہوگا اورا گر دو ہرس کے بعد بچہ ہیدا ہوا ہیں اگر طلاق رجعی ہوتو نسب ٹابت اورم دیذکوراس عورت ہے مراجعت <sup>(۱)</sup> کرنے وال قرار دیا جائے گا اورا ٹرطلا قی بائن ہوتو نسب ٹابت نہ ہوگا جب تک کہ شو ہر دعویٰ نہ کرے اور جب دعوی کیا تو اس ہےنسب ٹابت ہو جائے گا اور آیا عورت کی تقید لیل کی بھی ضرورت ہے یا نہیں تو اس میں دو رو بیتیں ہیں ایک میں ہے کہ حاجت ہے اور دوسری میں ہے کہ نبیں ہے اور بیاس وقت ہے کہ مرد نے اس کوطلاق دی ہو ورا گرقبل وخول کے یا بعد دخول کے اس کو چھوڑ کر مر گیا پھر وفت و فات ہے دو برس تک میں عورت کے بچہ پیدا ہوا تو نسب اس متو فی ہے

ٹا بت ہوگا گر وفت و فات ہے دو ہرس بعد ہوا ہوتو نسب ٹابت نہ ہوگا اور بیرسب اس وفت ہے کہ فورت نے قبل س کے انقضائے

<sup>(</sup>۱) دوره چيارکانه

<sup>(</sup>۴) ليني رضع كابحية ونامتصورنبيل \_

<sup>(</sup>٣) يىكەمطىقا ئابت ئەبوگاپ

<sup>(</sup>٣) بطريق ترى

<sup>(</sup>۵) وتت فرتت ہے۔

<sup>(</sup>۲) کیونکہ بعدم اجعت کے ایس ہوا ہے۔

مبتو نہ کے اگر دو بیجے بیدا ہوئے ایک دو برس ہے کم میں اور دوسرا دو برس سے زیادہ میں اور ہر دو ولا دت میں ایک روز کا فرق ہے تو امام ابو صنیفہ جمۃ اللہ وامام ابو یوسف جمۃ للہ نے فر مایا کہ دونوں کا نسب

#### ثابت ہوگا:

ا کرصغیرہ و وچھوڑ کراس کا خاوند مر گی ہیں آ ہراس نے مہل کا اقرار کیا تو وہ شل کمیرہ کے ہے کہ دو برس تک اس کے بچکا نسب ثابت ہوگا کیونداس ہارہ میں قول اس کا مقبوں ہاورا گر چار مہینے دی روز گرز نے بعد س نے انقضائے عدت کا اقرار کیں بھر چھ مہینے یا زیادہ گرز نے پراس نے بچہ بیدا ہوا تواس کے شوہر متونی سے نسب ثابت ندہوگا ورا ہراس نے ممل کا دعویٰ نہ کیا اور ندا نقض کے عدت کا اقرار کی تواہ م اعظم واہ م محمد کے زویک اگر دی روز سے کم میں بچہ جی تو نسب ثابت ہوگا ور نہ ثابت ندہوگا اور نہ تابت ہوگا ور نہ ثابت ندہوگا میمین میں ہے۔ مہتویۃ کے اگر دو نے کی بیدا ہوئے ایک دو برس ہے کم میں اور دو مرا دو برس سے زیادہ میں اور ہروہ والا دت میں ایک روز کا فرق ہے تو اہم ابوطنیفہ وا ما ما ہو ہو سف نے فرمایا کہ دوتوں کا نسب ثابت ہوگا ہے تاب ہو اور اگر بھی بھن ہوں دو برس ہے کہ میں خار ن ہوا بعنی بیٹ ہے تکا پھرتی ممتولد نہ ہو یہاں تک کہ ہاتی بچد و برس سے کم میں نکل آ یا ہوا ور ہی دو برس بعد کا دو برس سے کم میں نکل آ یا ہوا ور ہی دو برس بعد کی تواس کے میں نکل آ یا ہوا ور ہی دو برس بعد کی دو برس سے کم میں نکل آ یا ہوا ور ہی دو برس بعد کی تواس کے کم میں نکل آ یا ہوا ور ہی دو برس بعد کی دو برس سے کم میں نکل آ یا ہوا ور ہی دو برس بعد کی دو برس سے کم میں نکل آ یا ہوا ور ہی دو برس بعد کی دو برس سے کم میں نکل آ یا ہوا ور ہی دو برس بعد کی دو برس سے کم میں نکل آ یا ہوا ور ہی دو برس بعد کی دو برس سے کم میں نکل آ یا ہوا ور ہی دو برس بعد کی دو برس سے کم میں نکل آ یا ہوا ور ہی دو برس بعد کی دو برس سے کم میں نکل آ یا ہوا ور ہی دو برس بعد کی دو برس سے کم میں نگل آ یا ہوا ور ہی دو برس بعد کی دو برس سے کم میں نکل آ یا ہو یا نہوں کی جو نب سے دیا ور برس سے کی دو برس سے کم میں نکل آ یا ہو یا نہوں کی جو نب سے دیا ور ور سے کی دو برس سے کم میں نگل آ یا ہوا ور برس سے کو دو برس سے کم میں نکل آ یا ہو برس سے کی دو برس سے دو برس سے کی د

ا جس کوطلاق دیت دی گل یعنی با ئندوغیر و ۔

م یعنی ایک پیٹے۔

<sup>(</sup>۱) لیعنی دعوی حمل ہے۔

<sup>(</sup>r) لین اس کے بعد\_

<sup>(</sup>٣) ليحني اس كاتول قبول موكايه

ا گروفات کی عدت میں ہواور وارثول نے وہا دت میں اس کے قول کی تصدیق کی اور ولد دت پرکسی نے گواہی نہ دی تو سے بچەاس كے شو ہرمتو فی كا بیٹا ہوگا وراس پراتفاق ہے اور بیہ بیٹا اس كا دارث ہوگا اور بیتن میراث میں طاہر ہے اس واسطے كه ارث ان وارثوں کا خالص حق ہےاور رہا حق نسب پس اگریدوار شاوگ اہل شہادت ہے ہوں پس گران میں سے دومر دوں یا ایک مرد و دوعور توں نے گوا ہی دی تو اس بچہ کے اثبات نسب کا تھم وا جب ہواحتی کہ یہ بچہ تقمد بیل کرنے والوں اور تکمذیب کرنے والوں سب کے ساتھ شریک ہوگا اور بعض کے نز دیک جنس تھم میں نفظ شہا دت سے گوا ہی دین شرط ہے اور سیحے میدہے کہ لفظ شہا دت شرط نہیں ہے بیکا فی میں ہے اور اگر معتدہ نے دوسرے شوہر سے نکاح کرایا پھراس کے بچہ پیدا ہوا پس اگر اول شوہر کی و فات یا طلاق دینے کے وقت ہے دو برس ہے کم میں اور دوسر ہے شو ہر کے نکاح ہے چھے مہینے ہے کم میں بچہ پیدا ہوا ہے تو بچہاول شو ہر کا ہو گا اور اگر اول کی و فات یا طلاق دینے ہے دو برس ہے زیادہ میں اور دوسر ہے شو ہر کے نکات سے چھے مہینے ہے تم میں بیدا ہوا ہے تو یہ بچہ نہ اول شو ہر کا ہو گا اور نہ دوسرے کا اور آیا دوسرا نکاح جائز ہو تو اہ ماعظم وا مام محد کے تول میں جائز ہے اور بیاس وقت ہے کہمر دکوونت نکاح کے بیمعلوم نہ ہو کہ عورت نے عدت میں نکاح کیا ہے اور اگر شو ہر دوم کو وفت نکاح کے بیر بات معلوم بھی چنانچے میہ نکائ فی سدوا قع ہوا ہے بھر اس عورت کے بچہ بیدا ہوا تو نسب شوہراول ہے ٹابت کیا جائے گا اورا گرا ثبات ممکن ہو بایں طور کداول کے طلاق دینے یا مرنے ہے دو برس ہے کم میں پیدا ہوااگر چہدومرے شوہر کے نکاح کرنے ہے چھے مہینے یا زیادہ کے بعد پیدا ہوا ہواس واسطے کہ دومرا نکاح فاسدوا فع ہوا ہے تو جب تک نسب کا احالہ فرش سیجے کی طرف ممکن ہواو کی ہے اور اگر شو ہراول ہے اسکا اثبات نسب ممکن نہ ہوااور ثانی ہے ممکن ہوا تو ثانی نے نسب ٹابت کیا جائے گا مثلاً اول کے طلاق دینے یا مرے سے دو برس بعد بچہ جنی اور دوسرے کے نکاح سے چھ مہینے یا زیادہ کے بعد جنی تو نسب دوسرے سے تابت رکھ جائےگا اس واسطے کہ دوسرا نکاح اگر چہ فاسدوا قع ہوا ہے لیکن برگاہ نکاح سیجے سے اسکا نسب ثابت سرنا معود رہوا تو زنا پرمحمول کرنے ہے بیر بہتر ہے کہ نکاح فاسد ہے اسکانسب ٹابت کیا جائے بیر ہدائع میں ہے۔

ایک مرد نے ایک عورت نے نکاح کی پس اس کا پیٹ گراجس کی خلقت ضا ہر ہوگئی پس آگر نکاح ہے چار مہینے پر ایس پیٹ گرا ہے تو نکاح گرا ہے تو نکاح مراہے تو نکاح نہ ہوا اورا گرا یک دن کم چار مہینے پر ایس بیٹ گرا ہے تو نکاح جا بڑن نہ ہوا یہ بخرا ارائق بیل ہے ایک مرد نے ایک عورت سے نکاح کی اوراس سے بچہ پیدا ہوا پھر دونوں میں اختلاف ہوا چنا نچ شو ہر نے دعوی کیا کہ بیل ہے اورعورت نے کہا کہ بیل بلک سال سے تو یہ بچراس شو ہر سے تابت النسب ہوگا یہ تھے ایک مہینے سے اپنے نکاح میں واجب ہے کہ شو ہر سے تشم لی جائے بنلاف قول امام اعظم کے یہ کا فی سے اور ایس ہوگا ہے تابت النسب ہوگا یہ تھی رہے اس شو ہر نے ایک مہینے سے اور عرب نے نکاح میں لیا ہے تو اس بچرکا نسب اس شو ہر سے تابت نہ ہو

گا پھرا گر بعد ہا جمی اتفاقی کے گواہ قائم ہوئے کہ اس مرد نے سعورت کوائیک سال ہے اپنے نکات میں لیا ہے تو بیا کو ہ قبول ہوں گے اور بیجواب سیجے ومنتقیم ہے درصو ہیکہ س بچہ نے بعد بڑے ہونے کےا سے گواہ قائم کئے ہوں اورا ً ہر گواہوں کا قائم ہو ۃ اس بچہ کی صغرتی میں ہوتو اس میں مث ننج نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ گواہ قبول نہ ہوں گے تا وفٹتیکہ قاضی اس صغیر کی طرف ہے کوئی خصم مقرر نہ کر دے اور بعضوں نے کہا کہ اس تکلف کی آبھھ جت نہیں ہے بلکہ بدوں خصم مقرر کرنے کے قاضی ایس گواہی ک ے عت ' کرے گا پیظہیر میں ہے اور ایک مرد نے ایک عورت سے نکاح کیا اور یا نچ مہینے گز رنے پر اس کے بچہ بیدا ہو اپس شوہر نے کہا کہ یہ بچے میرا بیٹا ہے ایسے سب سے کہ وہ اس کا موجب ہے کہ یہ بچے میرا ہوا اورعورت نے کہا کہ نبیس بلکہ زیا کا ہے تو ایک روایت میں قول شو ہر کا قبول ہوگا اور دوسری روایت میں ہے کہ جو پچھ محورت کہتی ہے وہی قبوں کیا جائے گا اورا گر نکاح ہے دو برک کے بعد بچہ پیدا ہوااور باقی مسئلہ بحالہا ہے تو شوہر کا قول قبول ہو گا ہے تا تار فانیہ میں ہےاورا گرا کیک باندی ہے نکاٹ کیا بھراس کو طد ق دے دی پھر س کوخرید لیا پھروفت خرید ہے چھے مہینے ہے کم میں بچے جنی تو اس کولا زم جمو گا ور ندل زم ندہو گا ال بدعوی نسب اور بیہ ای وقت ہے کہ بعد دخول کے ایساوا قع ہوااوراس میں کچھفر ق نہیں ہے کہ طلاق کیسی ہوخوا ہ طلاق پائن ہوییا رجعی ہوہبر حال یہی تھم ہے اورا اگر بس دخول کے ایب ہو پس اگر ونت طلاق ہے چھے مہینے ہے زیادہ میں بچہ جنی تو اس کول زم ( نہ ہو گا اورا گراس ہے کم مدت میں کئی ہوتو بچہاس مرد کول زم ہوگا بشرطیکہ وقت نکاح ہے چھ مہینے یو زیادہ میں جنی ہواور اگر وقت نکاح ہے اس ہے کم مدت میں جنی بوتو لا زم نہ ہو گا اور اس طرح اگر اس نے طلاق دینے سے پہلے اپنی زوجہ کوخرید اجوتو بھی احکام بذکورہ ہار میں یہی عظم ہے بیڈ بین میں ہے اور اگر پنی زوجہ یا ندی کو دوعلاق وے ویں حتی کہ اس پر بحرمت نلیظ حرام ہوگئی تو وقت علاق ہے دو برس تک اس کے بچہ کا نسب اس مروے ٹابت ہوگا اورا گراپنی مدخولہ زوجہ کوخریدا پھراس کوآ زا دکر دیا پھرخریدنے کے وقت ہے چھے مہینے ہے زیادہ میں بچہ جنی تو نسب ثابت نہ ہو گا ال سنکہ شو ہراس کا دعوی کرے اور اہ م محدّ کے نز دیک وفت خرید ہے دو ہرس تک بدول دعوی کے اس کا نسب ٹابت ہوگا اور اس طرح اگر اس کوآ زادنہیں کیا جکہ اس کوفر و خت کر دیا پھر وفت فروخت ہے چھے مہینے ہے زیاد ہ میں بچہ جنی تو ، م بو پوسف کے نزویک بچہ کا نسب اس سے ثابت نہ ہوگا اگر چہ س کا دعویٰ کرے ال ہصدیق مشتری اور امام محمد کے نزویک بدوں تقیدیق مشتری کے نسب ثابت نہ ہوگا ہیکا فی میں ہےاً سرام ولد کواس کا مولی جھوڑ کرمر ً بیایا آزاد کر دیا تو آزاد کرنے یا مرنے کے وقت سے دو ہرس تک اس کے بجہ کا نسب مولی سے ٹابت ہوگا پیاتما ہیا ہی ہے۔

ا یک مرد نے غلام کوکہا کہ میڈمبر ابنیا ہے پھر مرگیا پھر غلام کی مال آئی اور وہ آزادہ ہے اور کہا کہ میں اس مردمیت کی بیوی ہوں تو بیاً س کی بیوی ہوگی اور دونوں اُس کے دارث ہوں گے:

يونكدا ثبات نب بحق شرع ہے۔

ع اورظ بريب كاس صورت يل يديد موتى اول كا غادم جو

<sup>(</sup>۱) تعنی اس مر دکویه

ایک مردمسلمان نے ایسی عورتوں سے جواس پر دائمی حرام ہیں نکاح کیا پس ان سے اولا دیپیدا ہوئی تو اولا د کا نسب اس مرد سے امام اعظم مجھ اللہ کے نز دیک ثابت ہوگا:

اگر بچہ بیوی ومرد دونوں کے ہاتھ میں بوپس شوہر نے کہا کہ یہ بچہ تیرا تیر ہے پہید شوہر ہے ہے جو جھ ہے پہلے تھا اور
عورت نے کہا کہ بیں جلہ بچھ ہے پیدا ہے تو بیدا ہوا ہی اگر وقت فکا رہے چو مہید یو زیادہ میں پیدا ہوا تو اس کا نب اس مرد ہے
ہوئی پجراس ہے نکاح کرلیا پجراس کے بچے پیدا ہوا ہی اگر وقت فکا رہے چو مہید یو زیادہ میں پیدا ہوا تو اس کا نب اس مرد ہے
ہوئی پجراس ہوگا اور اگر چو مہینے ہے کم میں جنی تو اس کا نب اس مرد ہے تا بت نہ ہوگا ار سینکہ شوہراس کا وعویٰ کر ہے اور اس نے بید کہا
ہوکہ بیز نا ہے ہے اور اگر اس نے کہا کہ بید مجھ ہے ذیا ہے ہوتو اس کا نب اس ہوگا ہو اس کا وعویٰ کر ہے اور اس نے بید کہا
ہوکہ بیز نا ہے ہا اور اگر اس نے کہا کہ بید مجھ ہے ذیا ہے ہوتو اس کا نب اس ہوگا ہو
ہوکہ بیز نا ہے ہا اور اس نے کہا کہ بید مجھ ہے ذیا ہے ہوتو اس کا نب اس ہوگا ہو کہا کہ وہ ہوگا ہو کہ اس کے موجو کے اس کو میر ہوگا گا اور
ہوکہ بیرا بیل جو کہا ہو کہا تھا ہوا ہوا ہوگا ہے میں اس ہوکہ ہوگا ہے گا اور بیرا بیل کو رہ ہوگا کہ ہوگا ہوگا ہے کہا کہ یہ تیرا بچہ مجھ ہے ذیا ہے بیرا ہوا ہوگا کہ ہو جا سے گا ایک مرد نے اس کو وہ ہو جا کہا کہ یہ تیرا بچہ مجھ ہے ذیا ہے بیدا ہوا ہو جو کہا نہ ہو جا ہے گا ایک مرد سے خاب سے جو اس کو رہ ہو جا ہوا ہے گا ایک مرد سے خاب سے جو اس کو نب اس مرد سے اس موجو ہے گا ایک مرد سے اس کو رہ ہو جا ہے گا ایک مرد سے اس موجو ہے گا ہے ہور دیں ہو کہ بیا ہوئی تو اس کو نب اس مرد سے اس مر

اے قال المحرجم غلام سے مراواس مقام پراڑ کا ہے نے مملوک \_

<sup>(</sup>۱) سینی کہا کہ بیمیرانبیں ہے۔

<sup>(</sup>r) یعنی مشتری نے۔

خ بت ٰ ہوگا اور صاحبین کے نز دیک نہیں ٹابت ہوگا اور بیا ختاا ف اس بنا پر ہے کہ ایسا نکا آ امام اعظم کے نز دیک فاسد ہے اور صاحبین کے نز دیک باطل ہے بیٹے ہیر بیدیں ہے۔

اگراپی بیری کے ساتھ ضلوت صیحی کی پیرس کو صبت کے طلاق و بوری اور کہا کہ میں نے اس سے جماع نہیں کیا ہے ہیں عورت نے اس کی تصدیق کی یا تکذیب کی تو عورت پر عدت واجب ہوگی اورعورت کو پورا مبر معے گا پھرا گرم دند کورنے عورت سے کہا کہ میں نے تھے سے مراجعت کرلی تو مراجعت سیح نہ ہوگی اور اگر دو برس سے کم میں بیعورت بچہ بنی اور بنوز اس نے انقض نے سدت کا قرار نہیں کیا ہے تو اس بچہ کا نسب اس مروسے تا بت ہوگا اور مراجعت ندکورہ سیح ہوگی اور قبل طلاق کے اس سے وطی کرنے والا قراد و یا جائے گا میسرات الو ہائی میں ہے ام ولدنے آگر کسی سے نکاح فاسد کیا ہے اور شوہر نے اس سے وخول کیا اور اس کے بچہ بیدا ہوا تو اس کا نسب شو ہر سے ثابت ہوگا آگر چے مولی اس کا وعویٰ کرے بیٹرزائہ کمفتین میں ہے نسب ہاشارہ ثابت ہو جاتا ہے باو جود یکہ ذبان سے بولی فقد رہ حاصل ہوئی نہا ہے ہی۔

ایک مرد نے ایک عورت اپنے صغیر بیٹے کو بیاہ دی جو جماع کرنے کے لائق نہیں ہے اور نہ ایسا ہے کہ اس سے حمل رہ جائے بعنی جماع نہیں کر سکتا ہے پھر اس عورت کے بچہ بید اہوا تو بیاس صغیر کو لا زم نہ ہو گا لیکن جو پچھاس شوہر کے باپ نے اس عورت کواپنے پسر کی طرف سے دیا ہے وہ واپس نہ دے گی اور اگر اس عورت نے اقر ارکیا کہ میں نے خود نکاح کیا ہے تو چھ مہینے مقد ارمدت حمل کا نفقہ شو ہر کو واپس دے گی نیے کہیر مید میں ہے۔

طفل قریب ببلوغ کی عورت کے اگر بچہ پیدا ہوا تو اس کا نسب ای طفل سے ٹابت ہوگا بیسرا جیہ میں ہے اگر دارالحرب ہے کوئی عورت حاملہ درالحرب میں شو ہر چھوڑ کر بجرت کر کے دارالاسلام میں چلی آئی اور یہاں بچہ جنی تو امام اعظم کے نز دیک اس کا بچہ جر بی شو ہر کولا زم نہ ہوگا بیتمر تاشی میں ہے۔

ممل کی مدت کم ہے کم چھے مبینے اور زیادہ سے زیادہ ودو ہری میں بیرکا فی میں ہے اور اس بات پراجماع ہے کہ مدت کا عقبار نکاح سے بھی وفت نکاح سے میں دخول شرط ہے کین ضوت ہونا ضروری ہے بیان وی قاضی خان میں دخول شرط ہے کین ضوت ہونا ضروری ہے بیان آوی قاضی خان میں ہے۔

مولهوال باب:

### حضانت اکے بیان میں

جھوٹے بچے کی حضانت کے واسطے سب سے زیادہ مستحق اس کی مال ہے خواہ حالت تیام نکاح ہویا فرفت واقع ہوگئ

لے قال اُمتر جم نسب بیوت ہونا ٹھیک ہے لیکن اوسے آول پرفتوی ندویا جائے گااور فتوی صاحبین کے قول پر درست ہے اورایہ شخص آتی میاجا۔ اگر مصربو یا وجود عمر

ج قال المحرجم لعني ظاہر شہوت کے واسطے نہ واقع وننس الامر ہیں۔

ع مضانت مراداً تکد کودیش پرورش کرتا۔

<sup>(</sup>۱) کینی ندوینا جا کزے۔

فتاوی عالمگیری . جد 🗨 کتاب الطلاق

سین اگر اس کی ماں مرتد و یا فاجرہ غیر<sup>(1)</sup> مامونہ ہوتو ایسانہیں ہے میرکا فی میں ہے خو ووہ مرتدہ ہو کر دارالحرب میں چلی کئی ہو یا دارا اسهام میں موجود ہو پھراگراس نے مرتد ہونے ہے تو ہہ کر لی فجورے تو بہ کر لی تو پھرسب سے زیادہ مستحق ہوگئی ہیہ بحرالرائق میں ہے اس طرح اگر ماں چوٹٹی یا گانے <sup>(۴)</sup> وانی یا نائحہ نہوتو اس کا تیجھ حق نہیں ہے رہنہرالفائق میں ہے مگر مال حضانت <sup>(۳)</sup> ہے اگر کار کرے توضیح میہ ہے کداس پر جبر شد کیا جائے گا بسبب اختال اس کے بجز کے لیکن اگر اس بچہ کا کوئی ذی رحم محرم سوائے اس کے نہ ہوئے تو س پریرورش کے واسطے جبر کیا جائے گا تا کہ وہ بچہ ضائع نہ ہو جائے بخلاف ہاپ ہے کہ جب بچہ مال ہے مستغنی ہواور باپ نے س کے بینے سے اٹکار کیا تو باپ پر جبر کیا جائے گا پیلنی شرح کنز میں ہےاورا گر بچہ کی مال مستحق حضانت نہ ہومشلا بسبب امور مذکور ہ ئے و داہلیت حضانت کی شرکھتی ہو یا غیرمحرم ہے تزوج کرلیا ہو یا مرگئی ہوتو ماں کی ماں اولی ہے بینسبت اورسب کے اً سرچه او نیجے درجه میں ہولیعنی بیرنانی وغیرہ ہو وراگر مار کی «ال یا مال کی مال عی مند لقیاس کوئی شد ہوتو باپ کی «ال اگر چه '' درجہ کی ہو بنسبت اور دن کے اولی ہے سے فتح القدیریس ہے اور خصاف کے نفقات میں ذکر کیا ہے کہ اگر صغیرہ کی جدہ اس کے باپ کی جانب ہے ہو یعنی اس کی بال کے ہاپ کی مار تو یہ بمنز لداس جدہ کے نہیں ہے جواس کی مال کی جانب سے ہو یعنی ماں کی ماں نیے بچرا ارائق میں ہے پس اگروہ (۵) مرتبی یا اس نے کاح کر ساتھ ایک ماں ہوپ کی سگی بہن بھی اوبی ہے پس اگر س نے بھی نکاٹ کر سایا مرگئی تو اخیا نی مینی ماں کی طرف کی بہن اولی ہے اورا گر اس نے نکاح کر سایا مرگئی توسکی بہن کی دختر پھرا گروہ بھی مرکئی یا نکاح کر میا تو اخیانی بہن کی دختر اولی ہے پس یہاں تک ان سب کی تر تبیب میں اختدا ف روایت نہیں ہے اور اس کے بعد پھر روایات مختلف بیں چنا نیچہ خالہ و پیری بہن میں اختلاف ہے کہ کتاب النکاح کی روایت میں علاقی بہن یعنی ہا ہے کے طرف کی بہن خالہ ہے اولی ہے اور کتاب الطلاق کی روایت میں خالہ ولی ہے اور تکی بہنوں و ہاں کی طرف کی اخیانی بہنوں کی بیٹیاں ہولا تفاق خالہ وَں ہے اولی میں اور علاقی بہن کی بیٹی اور خانہ کی صورت میں اختلاف رویات ہے اور سیجے میہ ہے کہ خالہ ولی ہے پھر خالہ وَل میں وہ خانداولی ہے جوایک ماں وہا ہے کی طرف ہے تگی خالہ ہو پھر ہاں کی طرف سے خانہ پھر ہاہے کی طرف سے خانداور بھائیوں کی بیٹیاں کچھو پھیوں ہے اولی ہیں اور پھو پھیوں میں وہی ترتیب ہے جوہم نے خالا وَل میں بیان کی ہے بیڈ قاوی قاضی خان میں ہے۔ ولایت از جانب ماورمستفا دہوئی ہے پس اس میں جانب مادری کوجانب پدری برتفتریم ہوگی:

پھر بعداس کے ماں کی خالہ جوا یک ماں و باپ سے ہواو لی<sup>(۱)</sup> ہے پھر ماں کی خاںہ <sup>عج</sup>و فقط ماں کی طرف سے ہو پھر جو فقط

اے رونے وال جومصیتوں میں اجرت پر روتی میں۔

ی ان کا خالدان وجدے مقدم ہے۔

<sup>(</sup>۱) بدکارزانید

<sup>(</sup>۲) ژومنی وغیره۔

<sup>(</sup>۲) بعدطال کے۔

<sup>(</sup> ٣ ) لعنی پردادی وغیر ۵ \_

<sup>(</sup>۵) ایک جدوب

<sup>(</sup>٢) ليني بچاس كسير دكياج ع كار

ہا پ کی طرف سے ہو پھر ماں کی پھو مکھیاں ای ترتیب سے اولی بیں اور بھارے بزد کیک باپ کی خالہ سے مال کی خالہ اوں ہے پھرا ً سر بیٹ ہوں تو باپ کی خالہ و پھو پھی ں اس تر تیب ند کور ہے اولی ہوں گی بیافتے القدیرییں ہے اور اس باب میں اصل بیہ ہے کہ ولایت از جانب مادر مستف و ہوتی ہے ہیں اس میں جانب مادری کوجانب پدری پر نقدیم ہوگی بیا ختیار شرح مختار میں ہے اور پچیا و ہاموں و پھوپھی و فالہ کی دختر وں کو حضائت میں کچھ شتحقاق نہیں ہے بیہ بدائع میں ہےاور نکاح کر لینے ہےا نعور تو ساکاحق حضنت جب بی بطل ہوج تا ہے جب بیسی اجنبی سے نکاح کریں اور اگرا سے مرد سے نکاح کیا جواس بچہ کا ذی رقم محرم ہے مثل ن فی نے ایسے مروسے نکاح کیا جوال بچہ کا دا دا ہے یا مال نے اس بچہ کے بچاہے نکاح کیا تو اس عورت کا حق حضانت باطل ند ہوگا یہ فآویٰ قاضی خان میں ہےاور جسعورت کاحق بسبب نکات کر لینے کے باطل ہو گیا تھا تو جب زو جیت مرتفع ہو جائے گی تو اس کا حق حضانت عود کرے گا بیے ہدا ہے میں ہے اور اگر طد ق رجعی ہوتو جب تک عدت ندگز رجائے تب تک حق حضانت عود ند کرے گا اس واسطے کہ زوجیت بنوز باقی ہے میٹنی شرح کنز میں ہے اور اگر بچہ کی مال نے دوسرے شوہر سے نکاح کرلیا اور اس عورت ک ہ ں یعنی بچہ کی ناتی اس بچہ کواس کی ماں سے شوہر سے گھر میں لے کررہتی ہے تو بچہ کے یاپ کواختیار ہوگا کہ اس سے لے سے بیک صغیرہ اپنی نا نا کی کے پاک ہے کہ وہ اس کے حق میں خیا نت کرتی ہے تو اس کی پھوپھیوں کوا ختیار ہوگا کہ اس صغیرہ کواس سے ہے لیں جبراس کی خیا تت طاہر ہو بیقدید میں ہے اور اگر بچہ کے باپ نے دعویٰ کیا کہ اس کی ماں نے دوسرا نکات کیا ہے اور مال ن اس ہے انکار کیا تو قول اس کی ماں کا قبول ہوگا اورا ً راس کی ماں نے اقر ارکیا کہ ہاں اس نے دوسرے شوہر سے نکات کیا تھا مگر س نے طلاق دے دی پس میراحق عود کر آیا ہے ہیں اگر عورت نے کسی شو ہر کو معین ند کیا ہوتو قول عورت ہی کا قبول ہوگا اور اگر ک مر د کو معین کیا ہوتو دعوی طلاقی میں اس کا قو ب قبول نہ ہوگا یہا ں تک کہ بیشو ہراس کا اقرار <sup>(۱)</sup> کرےاورا گران عورتوں ہے جو بچیہ ک پرورش کی مستحق ہوتی ہیں کسی سبب ہے بچہ کا لیے لین وا جب ہوایا بچہ کی پرورش کی کوئی عورت مستحق نہیں ہے تو وہ اپنے عصبہ کو و یہ جائے گا کیس مقدم ہا پ ہوگا پھر ہا پ کا با پ علی ہنر اگر چہ کتنے ہی او لیچے درجہ پر ہو پھرا کیک ماں ہاپ سے سگا بھا کی گھر ہا پ کی طرف (\*) کا بھائی پھر سکتے بھائی کا بیٹا پھر ملا تی بھائی کا بیٹا اور یہی تر تبیب ان کے پوتوں پر پوتوں میں محوظ ہوگی پھر سگا چچ پھر علاتی (۳) جیے۔ ربی چچوں کی اورا دسو بچدان کو دیا جائے گا پس مقدم سکے جی کا بیٹا ہے پھرعلا تی جیا کا بیٹہ تگرصغیر پسر ان کو دیا جائے گا کہ برورش کریں اورصغیرہ دختر شدی جائے گی اور اگرصغیر کے جند بھائی یا بچاہوں تو جوان میں سے زیادہ صالح ہووہ پرورش کے واسطے اولی ہو گا اورا گریر ہیز گاری میں سب کیسا ں ہوں تو جوسب ہے مسن ہوو ہ اولی ہے بیرکا ٹی میں ہے۔

تخفۃ الفقہ میں ذکور ہے کہ اگر صغیرہ وختر کا کوئی عصبہ نہ بوسوائے بچا کے پسر کے تو قاضی کو اختیار ہے کہ اگر مکود کھے کہ وہ اصلی ہے تو سکو پر ورش کے واسطے دے دے ورزسی ہے امیان کے بہال رکھے بیٹی بیٹہ البیان میں ہے اور اگر صغیرہ کا کوئی عصبہ نہ بوتو مال کی طرف کے بھائی کو دی جائے گھراسکے پسر کو پھر میں کی طرف کے بچے کو پھر سکے مامول کو پھر علاقی مامول کو پھر اخیا فی مامول کو بیٹ کانی میں ہے مال کی طرف کے بھائی کو دی جائے گھراسکے پسر کو پھر میں کہ اور ہے بیسراٹ الو بات میں ہے اور صغیر جھرتی کی فی میں ہے اور باندی اور ام ولد کو حضائت میں بچھرتی ہورش کے واسطے مولی العماقہ کو دیا جائے گا اور صغیرہ وہ ختر نہ دی جائے گی بیری فی میں ہے اور باندی اور ام ولد کو حضائت میں بچھرتی نہ

ا عصبه و دے جواب وارث ہو کہ حصد دار کو حصہ دے کر یا تی سب مال پائے۔

یعنی اس پسر کے باپ نے کسی غلام کوآزاد کیا اوراب اس پسر کا کوئی نہیں ہے تو اس موں التی قد کو پرورش کے ہے دیاجائے۔

<sup>(</sup>۱) یعنی تصدین کرے۔ (۲) ایک مال باپ ہے۔ (۳) باپ کی طرف ہے۔

نہیں ہے جب تک کہ دونوں آزاد نہ ہوں ہی حضانت کا افتیار ان کے مولی کو ہوگا بشر طیکہ یہ بچرد قبق ہوگراس کو افتیار نہیں ہے کہ
اس بچداوراس کی ماں کے درمیان تفریق کرے یعنی جدا کر ہے بشر طیکہ دونوں اس کے ملک میں ہوں اورا گر بچہ آزاد ہوتو حضانت کا استحقاق اس کے آزاد اقرباؤں کو جاور جب باندی وام ولد آزاد ہوجا کیں توان کواپنی آزاد ولد دکی پرورش وحضانت کا حق حاصل ہوگا اور مکا تبد کا جو بچہ حالت کتابت میں پیدا ہوا ہوائی حضانت کی وہی سختی ہے بخلاف اس بچہ کے جو کتابت سے پہلے پیدا ہوا ہے یہ یہ پیشی شرح کنز میں ہے اور مدیر ہوباندی مشل قند (۱) باندی کے ہے ہی میں ہی ہواؤں کے اور خیر ذکی رحم محرم کو صغیر و دختر کی حضانت میں کہ جھے تنہیں ہی ہواؤں ہوائی ہو وفت گھر سے باہر جواج تا کہ ور نیز عصبہ فاس کو بھی صغیر و کی پرورش میں کہ جھے تنہیں ہے یہ کا ایرائی میں ہے اور دختر کو صائح ہو وفت گھر سے باہر جواج تا ہوا در دختر کو صائح ہے دور ذختر کو صائح جووڑ جاتا ہے اس کی دھانت کے جوئیس ہے یہ کا ارائق میں ہے۔

صغیرہ اگرمشہا قانہ ہوحالانکہ اس کا شوہر ہے تو ماں کاحق اس کی حضانت میں ساقط نہ ہوگا یہاں تک کہ

وهمردول کے لائق ہوجائے:

ماں و نائی پسر کی مستحق ہے بیہاں تک کہ وہ حضانت ہے مستغنی ہوجائے اور اس کی مدت سات برس مقرر کی گنی ہے اور قد وری نے فر مایا کہاس وفت تک مستحق میں کہ تنہا کھا لے اور تنہ نی ہے اور تنہ استنجا کر لے اور بینخ ابو بکررازی نے نوبرس مقدار بیان کی ہےاورفتو کی تول اول پر ہےاورلڑ کی کی صورت میں ماں و ٹانی اس وقت تک مسحق جیں کداس کوحیض ﷺ نے اور نوا در ہشام میں امام محرّ ہے روایت ہے کہ جب دختر حدشہوت تک پہنتے جائے تو اس کی پرورش کا باب مستحق ہوگا اور پہنچے ہے بیجیمین میں ہے اور صغیر واگر مشتبہ قانہ ہولیعنی قابل شہوت نہ ہو جالا لکہ اس کا شوہر ہے تو ، ال کا حق اس کی حضانت میں ساقط نہ ہو گا یہاں تک کہ وہ مردول کے ، نُق ہوجائے پہ قدید میں ہے اور جب بسر حضائت ہے مستعنی ہو گیا اور دختر بالغہ ہو گئی لین صد تک پہنچ گئی تو ان کے عصبات ان کی یر درش کے واسطے اولی ہوں گے پس بتر تیب جواقر ب ہومقدم کیا جائے گا بیافآ وی قاضی خان میں ہے اور پسر کو بیالوگ اپنے یا س رھیں گے یہاں تک کہوہ بالغ ہوجائے بھراس کے بعد دیکھا جائے گا کہا گراس کی رائے ٹھیک اوراسیے نفس پر مامون 'ہے تواس کی راہ کھول دی جائے گی جہاں جاہے جائے اورا ً راپے نفس پر مامون نہ ہو ہوتو باپ اپنے ساتھ ملا لے گا اور اس کا ولی رہے گا مگر ہا ہے رہاں کا نفقہ واجب نہیں ہے اس کا جی جا ہے ابطور تطوع دے ریشرح طی وی میں ہے اور لڑکی سر ثیبہ ہو اور اپنے فنس پر غیر مومون ہوتو اس کی راہ بندر نھی جائے گی اور ہا پ اس کوا پنے ساتھ میں کرلے گااورا کروہ اپنے نفس پر مامون ہوتو عصبہُ واس پر کوئی حت ایسانہیں ہےاوراس کی راہ کھول دی جائے گی جہاں جا ہے رہے میہ بدائع میں ہےاورا گر بالغہ با کرہ ہوتو اس ئے ولیوں کو ختیار ہوگا کہا ہے میل میں رکھیں اگر اس پر فساد کا خوف نہ ہو وجہاس کی کم سن کے اور جب وہ س تمیز کو پہنچ جائے اور باراے وہوش ہو کہ عفیفہ جوتو اولیا ،کواینے میل میں رکھنے کا ضروری اختیار نہیں ہے بلکہ اس کو ختیار ہے کہ جہاں جیا ہے رہے بشر طیکہ و ہاں اس کے حق میں خوف نہ ہو بیرمحیط میں ہےاورا گرعورت کا باپ دا دااور دیگر عصبات میں کوئی نہ ہویا اس کا کوئی عصبہ ہو گر و ہ مفسد ہوتو قاضی س کے حال پرنظر کرے پس اگروہ مامو نہ ہوتو س کی راہ چھوڑ دیے کہ تنہا سکونت اختیار کرے خواہ وہ ہا کرہ ہویا ثمیبہ ہوور نہاس کوسی عورت امینہ ثقہ کے بیس جواس کی حف ظت پر قادر ہور کھے اس واسطے کہ قاضی تمام مسلمانوں کے حق میں مقد خیر خوا ہمقرر ہوتا ہے ہیہ

مامون لیمنی بچه بدچلن نبیس بلکهاس کی ذات سےاطمینان ہے۔

فتاوي عالمگيري . . صِد ال حَيْثُ الصَّاقِ الصَّاقِ الصَّاقِ الصَّاقِ الصَّاقِ الصَّاقِ الصَّاقِ الصَّاقِ الصَّاقِ

مینی شرح کنز میں ہے۔

ا ً را یک عورت ایک طفل کول کی اورا یک مرد ہے نفقہ طب کیا اور کہا کہ تجھ سے اور میری دختر ہے بیڈیا ہے ورا س کی ہ مر گئی ہے اس مجھے اس کا نفقہ و ہے اس مرد نے کہا کہ تو تچی ہے یہ تیری دختر سے میرا بیٹا ہے مگر اس کی ہاں نہیں مری ہے بلکہ وہ میرے گھر میں موجود ہےاور جا ہا کہا ک عورت ہے ریز کا لے لے تواس کو میا ختیا رخود نہ ہو گا یہاں تک کہ قاضی اس بچیاں ماں و خبر دار کرے کہ وہ حاضر ہو کراس بچہ کو لے لیے ہیں اگر مرد ندکورا کیے عورت کو حاضر لا یا اور کہا کہ بیرتیزی دختر ہےا ورای عورت ہے میرا میدبیٹ ہےاور بچیا کی نانی نے کہا کہ میدمیری بٹی تہیں ہے بلکہ میری بٹی اس پسر کی وں مرکش ہے پس قول اس مقدمہ بیس ای مرد کا اور جواس کے ساتھ عورت آئی ہے دونوں کا قبو ں ہوگا اور طفل مذکوراس کود ہے دیا جائے گا ای طرح آگر نائی ایک مر دکوھ ضریا ئی اور ا یک طفل کی نسبت کہا کہ بیہ بیٹا میری دختر کا اس مرد سے ہے اور اس کی ماں مرگنی ہے اور مرد ند کور نے کہا کہ بیمیر ابیٹہ تیے ہی دختر ہے نہیں بلکہ دوسری میری بیوی ہے ہے تو قول مرد کا قبول ہوگا اور طفل مذکورکواس ہے لیے لے گا اور اً سر بیمر دا بیک عورت و ، یا اور کہا کہ میر میرا بینا اس عورت ہے ہے نہ تیری وختر ہے اور طفل کی نائی نے کہا کہ میرعورت س طفل کی مال نہیں ہے بیکداس کی مال میری وختر تھی اور جسعورت کومر د مذکور لا یا ہے اس نے کہا کہ تو لیجی ہے میں اس کی مال نہیں ہوں اور بیمر دمجھوٹ بول ہے مکر میں اس ک بیوی ہوں تو مرد بذکور لیعنی اس طفل کا باپ اس کے واسطے اولی ہو گا کہ اس کو لیے لے گا بیظ ہیر بیان ہے اور سراجیہ میں مذکور ہے کہ اً سربچیک ہاں اس کے باپ کے نکاح میں شہواور نہ عدت میں ہوتو وہ حضانت کی اجرت ہے ں گی اور بیاجرت علہ وہ اجرت دو دھ بلائی کے ہوگی ہے بحرالر کق میں ہےاوراگر بچے کا باپ تنگدست ہواور مال نے بدوں اجرت کے پرورش کرنے ہے ایکار کیا اوراس بچہ کی بچوپھی نے کہا کہ میں بغیرا جرت کے رپر درش کروں گی تو بچوپھی اس کی پر درش کے واسطےاولی ہوگی رپیجیجے ہے یہ فتح تقدیر میں ہے اور بچہ جب ماں و باپ میں ہے ایک کے باس ہوتو دومرااس کی جانب نظر کرنے اور اس کی تعامدو پر داخت کرنے ہے منع نہ کیا جائے گا بیتا تارہ نیامی حاوی ہے منقول ہے۔

# حضانت کا مکان زوجین کا مکان ہے

جبکہ دونوں میں زوجیت قائم ہوختیٰ کہ اگر شوہر نے اس شہر ہے باہر جانا جا ہا اور جا ہا کہ اپنے صغیر فرزند کو اس عورت ہے جس کوخن حضاات حاصل ہے ہے لیتو اس کو بیا ختیار نہ ہوگا یہاں تک کہ بچہ مذکوراس کی حضانت سے بے پرواہ ہو جائے اوراگر عورت نے جایا کہ جس شہر میں ہے وہاں ہے نکل کر دوسرے شہر میں چی جائے تو شو ہر کواختیار ہوگا کہ اس کو جائے ہے نئے کرے خواہ اس کے ساتھ فرز ٹد ہویا شہواورای طرح اگرعورت معتدہ ہوتو اس کومع ومد کےاور بدوں اس ئے خروجی روانہیں ہےاورشو ہر کو اس کا نکال دینہ روانبیں ہے بیہ ہدا کع میں ہے اور اگر مرد اور اس کی بیوی کے درمیان فرفت واقع ہوئی پس اس نے مدت پوری ہوئے کے وقت میں ہا کہ بچدکوا ہے ساتھ لے کرا ہے شہر کو چلی جائے ایس اگر نکاح اس کے شہ میں بندھا ہوتو اس کو بیا ختیار ہوگا اور اً براس کے شہر کے سوائے دوسری جگدوا تع ہوا تو اس کو بیاختیا رئیس ہے لہ اس صورت میں کداس مقام فرقت اوراس کے شہر میں ا یک قربت ہو کہ کر بچے کا باپ اس بچے کو و کیھنے کے واسطے نکل کرجائے تو رات سے پہنے اپنے مکان کووائی آ سکے بیں ایک صورت میں بمنز لہا کیٹ شہر کے محایا **ت مختلفہ کے بوجائے گا اور عور ت کو بیا ختی** رہے کہ ایک محلّہ ہے دوسر ہے محلّہ میں جلی جائے اورا گرعورت نے اپنے شہر کے سوائے دوسر سے شہر میں منتقل کر نا جا ہا اور اس شہر میں نکاح واقع نہیں ہوا ہے تو عورت کو بیا اختیار نہیں ہے الااس صورت میں کہ دونوں مقاموں میں لیم ہی قربت ہوجیسی ہم نے اوپر بیان کی ہے بیرمحیط میں ہےاً سرعورت نے ایسے شہر میں منتقل کرنا جا ہا جواس طرح قریب نہیں ہے اور نہ و ہ اس کا شہر ہے سیکن اصل عقد نکاح و ہیں واقع ہوا تھا تو مبسوط کی روایت پر اس کو میہ اختیار نہیں ہے اور یمی سیج ہے بدفیاوی کبری میں ہے۔

اگر بیوی دمرد دونوں سوادشہر کے ہوں اورعورت نے جاہا کہ بچہکوا پیغے ساتھ گا دُل میں لے جائے اور وہیں رکھے اور نکاح ای گاؤں میں داقع ہوا تھا جہاں لئے جاتی ہے تو عورت کو بیا ختیار ہے اورا گرنکاح دوسرے گاؤں میں واقع ہوا ہوتو عورت کو ا ہے گا دُل میں منتقل کر کے لیے جانے کا اختیار نہیں ہے اور نہ اس گا دُل میں جہاں نکاح واقع ہوا ہے درصور حیکہ یہ گا دُن دور ہواور ا گر دونوں گا وَن قریب ہوں ایسے کہ باپ لڑ کے کود نکیجہ کرغور پر داخت کے بعد رات سے پہنے اپنے گا وَں میں واپس آ سکے تو عورت کو د ہاں منتقل کر لینے کا اختیار ہے بیسراج الو ہائ میں ہے اورا گر بچہ کا باپشہر میں متوطن ہوا درعورت نے بچہ کو گاؤں میں منتقل کر ہے جانے کا ارادہ کیا ہیں اگریدگا وَں عورت کا ہواوراتی میں عورت سے نکاح کیا ہوتو عورت کو بیا نقتیار ہے اگر چہوہ شہرے دور ہو اورا گریدعورت کا گاؤں نہ ہو پس اگر قریب ہوا وراصل نکاح ای میں واقع ہوا ہوتو عورت کو بیا ختیار ہے جیسے شہر کی صورت میں ندکور ہوا ہےاورا گراس میں نکاح واقع نہ ہوا ہوتو اس کو بیاختیا رنہیں ہےا گرچہوہ شہرے قریب<sup>کی</sup> ہوییہ بدائع میں ہےاورا گرعورت نے بچہ کو گا وَں ہے شہر جامع میں منتقل کر کے لیے جانا جا ہا حالا نکیہ بیشہراس عورت کا نہیں ہے اور نہ اس میں نکاح واقع ہوا ہے تو عورت کو بیاختیار نہیں ہے الا اس صورت میں کہ شہر مذکور گاؤں ہے ایسا ہی قریب ہوجیسہ ہم نے بیان کیا ہے بیر محیط میں ہے اور عورت کو بیا نفتیارنہیں ہے کہ بچدکو دارالحرب میں منتقل کر لیے جائے اگر چہاصل نکاتے وہاں واقع بیوا بیواور بیعورت حربیہ ہے اور شو ہرمسلمان ہے یا ذمی ہےاورا گر دونوں حربی ہوں توعورت کو بیا ختیار حاصل ہے سے بدائع میں ہےاورا آسر ماں مرکنی یہاں تک کہ حق حضانت بجے کی ٹانی لیعنی مال کی وں کو حاصل ہوا تو اس کو بیاختیار نہیں ہے کداس کواپے شہر کونتقل کر لے جائے اگر چہاصل عقد ای میں واقع ہوا ہواہی طرح ام ولد جب آزا دکر دی گئی تو وہ بچہ کواس شہر ہے جس میں س کا باپ ہے یا مزمین لے جاستی ہے میر عاية البيان من ب-

ا کر طلاق و ہندہ نے اپنے بچے کواس کی ماں ہے جس کوطلاق دے دی ہے اس وجہ سے لے لیا کہ اس عورت نے نکاح کرلیا ہے تو مرد مذکورکوا ختیار ہے کہاں بچہ کو لے ٹرسفر کو جائے:

جب نانی کو بیا ختیار نہیں ہےتو نانی کے سوائے اورعور تو کا تھم بھی مثل نانی کے ہے یہ بحرالرائق میں ہے منتقی میں ابن سامد کی روایت ہے امام ابو یوسف ہے مروی ہے کہ ایک مرد نے بھر ہ میں ایک عورت سے نکات کیا اور اس کے ایک بجہ پیدا ہو پچر بدمر داس بچے صغیر کو کوفہ میں لے گیا اور اس عورت کوطوں ق و ہے دی پس عورت نے اپنے بچدکے بارہ میں مخاصمہ کیا اور میا ہا کہ ججھے وا پس دیا جائے تو امام ابو یوسف نے فرمایا کہ اگر مرد مذکور اس بچہ کواس مورت کی اجازت سے کوفد میں لے آیا ہے تو مرد پر واجب نہیں ہے کہ اس کو وا پس مائے اورعورت ہے کہ جائے گا کہ تو خود و ہاں جا کر اس بچہکو لیے لیےاور فر مایا کہ اگر بدولعورت مذکورہ کی اجازت کے مرد مذکور اس کو ہے آیا ہے تو مردیر واجب ہو گا کہ اس بچہ کو اس عورت کے پیس لے آئے ابن سامد نے امام

ابو یوسف ہے رویت کی ہے کہ ایک مرد اپنی بیوک کومع فرزند کے جواس عورت کے بہیں ہے ہمرہ ہے کوفہ میں ہے آپہ پھر
عورت کو جمرہ دانیں بھی دیا وراس کوطلاق دے دی تو مرد مذکور پر واجب ہوگا کہ اس بچہ کوبھی اس عورت کے پاس بھی دے پس عورت کے واسطے اس مرد ہے اس کا مواخذہ کیا جائے گا بیظہیر بیا میں ہے اور اگر طلاق وہندہ نے اپنے بچہ کواس کی ماں ہے جس کو حد ق دے دی ہے اس وجہ ہے لے لیا کہ سعورت نے نکاح کر رہا ہے تو مرد مذکور کواختیار ہے کہ اس بچہ کو لے کر سفر کو جائے یہاں تک کہ پھراس بچہ کی ماں کم کا حق عود کرے ہیں بحر لراکق میں سراجیہ سے منقول ہے۔

سرهو (٥ به ب):

## نفقات کے بیان میں

س کر چرفضیں جن فصل (ویل:

# نفقہ زوجہ کے بیان میں

ا یعنی مثر کال من ہو جو ہے وہ مے قرد میدوں قردی کے گھڑوں کے گئی ہے اور مرد ندکور یعنی بچدکا ہیں اس کوئیں ہے جا چند کور دندات سے مستغنی ہو جائے بیاف ہر مراا کہ وہ سااس مقام ہر ہا خانیں ہے بلکدی مماز ہالفہ و قابل جماع غیر بالفہ ہے فاقیم ۔(۱) اہل کتاب ہے۔ (۲) اور جب تک ایک جم میٹیں ہے تب تک غودہ جب نہ ہوگا۔ (۳) یعنی شو ہر کے تعرج نے ہے۔ (۴) مثل سرکشی سے اسپنے ہوئی جگہ بیٹھ رہی۔

ی تو عورت کے واسطے پھی نفقہ ند ہوگا یہاں تک کہ شوہر کے گھر میں آجائے اور نشوز کرنے واں وہ عورت ہوتی ہے جوشو ہر کے گھر میں ہوا ورشو ہرکوا ہے اور تا ابود ہے ہور کے گور میں ہوا ورشو ہرکوا ہے اور تا تبود ہے ہور کے تو وہ ناشز ہ ند ہوگی اس واسطے کہ بنوز وہ جنس موجود ہا ورا گر گھر عورت کی ملک ہوا وراس نے شوہر کو اپنے پاس وافل ہونے ہے نع کی تو اس کے واسطے نفقہ نہ ہوگا لیکن اگر اس نے شوہر سے درخواست کی ہو کہ جھے اس میرے مکان سے اپنے گھر ہے جائے یا میرے واسطے کوئی مکان کرا ہے لے لئو الیں صورت میں تھم ایسا نہیں ہے اور جب عورت نے نشوز چھوڑ دیا تو اس کو نفقہ سے گا اور اگر شوہر زمین غصب میں رہتا ہولیونی غیر کی ملک غصب کر کے اس میں رہت ہو پس عورت نے وہاں رہنے سے انکار کیا تو عورت کو نفقہ سے گا ہے کا فی میں ہے اور اگر عورت نے اپنے غیس کوشو ہر کو پیر دکر دیا ہو پھر مہر وصول پانے کے واسطے قابود ہے ہے انکار کیا تو امام اعظم کے مزد دیک تاشن و نہ ہوگی ہوگا وئی قاضی خان میں ہے۔

مسئلہ ذیل کی جنس کے مسائل میں اصل میہ ہے کہ عورت کو دیکھا جائے اگروہ جماع کی صلاحیت نہیں

رکھتی ہےتو اس کے واسطے نفقہ لا زم نہ ہوگا:

۔ اگر عورت کو کوئی غاصب لے کر بھاگ گیا یا وہ ظلم ہے تید کی گئی تو خصاف نے ذکر فرہ یا کہ وہ سنحق غقہ نہ ہوگی اور صدر شہید حسام الدین نے ذکر فرمایا کہ سی پرفتو می ہے بیا تا ہیے میں ہے اور اگر شو ہر قید کیا گیا اور وہ ادائے قرضہ پر قادر ہے یا نہیں قادر

ا ورجارے دائیں کے جاسکتاہے۔

<sup>(</sup>۱) يامېرمخل

رہی یا ایسی بڑھیا ہوگئی کہ بسبب بڑھا ہے کے وطی کے قابل ندرہی تو اس کا نفقہ لا زم ہوگا:

ا گر عورت قبل شوہر کے پہل جونے کے ایک مریضہ ہو کہ جماع ہے ممنوع ہو پھر وہ شوہر کے گھر بھیجی گئی اوراس حال میں بھی مریضہ تو بعد شوہر کے بہاں بینچنے کے اس کے واسطے نفقہ ل زم ہو گا اور قبل وہاں کے جانے کے بھی لازم ہو گا بشرطیکہ اس نفقہ کا مطالبہ کیا ہوا وہ شوہر اس کو ناسطے نفقہ کا مطالبہ کیا ہوا وہ شوہر اس کو واسطے نبتا اور وہ جانے ہے انکار نہیں کرتی تھی اور اگر شوہر اس سے چلئے کے واسطے نبتا اور وہ جانے ہے انکار کرتی تھی تو اس کے واسطے نفقہ ایا زم نہ ہو گا جیسے تندرست عورت کا تھم ہے ایسا ہی فی ہر الروا الم جی میں اور آئر ہو گا ہے ہو اللہ خل ف عورت کو اس کا شوہر تندرتی کی حالت میں لے گئی پھر وہ شوہر کے گھر میں ایک پیمار ہوگئی کہ جم ع کرنے کے مائی ندر ہی تو بل خلاف اس کا نفقہ باطل (\*\*) نہ ہوگا میہ بدائع میں ہے اور آئر وہ شوہر کے گھر میں جی گھر میں عورت بیماں جا محق تھی مگر نہ ٹی تو اس سے کے وہ سطے نفقہ یا زم نہ ہوگا اور آئر وہ شوہر کے گھر نہ جائی ہوگئی کہ اس کے واسطے نفقہ لازم ہوگا میہ قبال جا محق تھی مگر نہ ٹی تو اس کے واسطے نفقہ یا زم نہ ہوگا اور آئر وہ شوہر کے گھر نہ جائی ہوگئی کے اس کی وجہ سے جمائے کے قابل نہ رہی تو اس کی بڑھی ہوگئی کہ اسبب عورت رہی کے وہ کے بعد اس کو بیموارض لاحق ہوگئی کہ اسبب بر صابے کے وہ کے بعد اس کو بیموارض لاحتی ہوگئی کہ بسبب بالے کے بعد اس کو بیموارض لاحتی ہوگئی کہ بول یہ قبل نہ رہی تو اس کے تو بال کو بیموارض لاحتی ہوگئی کہ بسبب بالے کے بعد اس کو بیموارض لاحتی ہوگئی کہ بول یہ قبل ہے کہ وہ کے بول کے بعد اس کو بیموارض لاحتی ہوگئی کہ بول یہ قبل ہے کہ وہ کے بول کے بول کے بعد اس کو بیموارض لاحتی ہوگئی کہ بول یہ قبل کے تو ایسا کے تو بال کو کہ بول کے بول کے بول کے بول کے بول کی کہ بول کے بول کی کہ بول کے بول کے بول کے بول کے بول کی کو بول کے بول کے

ع معلى ووقيد خاند بوت تحقيد خاندة عني موافق شرع كه رقيد خاند معطاني م

<sup>(</sup>۱) مذرضقی

<sup>(</sup>۲) عذرتبی

<sup>(</sup>۳) عذر شری

<sup>(</sup>٣) بنده اجب بوگابه

س نے احق ہوں ہور جو ہوں بشرطیکہ وہ بغیر حق اپنے نئس کورو نئے واں اور مانع نہ ہو یہ مجیدہ میں ہے اور اگر عورت نے جج فریضہ اوا کیا پس سر شوہر کے بہاں جانے سے پہلے اس نے ایہا کیا ہیں اگر بارمحرم کے اس نے ایسا کیا اور اس کے ساتھ شوہر بھی نہیں ہے تو وہ ہا شرح ہوگئی اور اگر اس نے سوائے شوہر کے کسی محرم (۱) کے ساتھ جج کیا تو اس کے واسطے نفقہ لازم من شہوگا اس میں سب ام موں کا تفاق ہے اور اگر اس نے شوہر کے بہاں جانے نے بعد ایسا کیا تو امام ابو یوسف نے فرمایا کہ اس کے واسطے نفقہ لازم ہوگا اور امام محمہ نے فرمایا کہ اس کے واسطے نفقہ نہ ہوگا کذائی البدائع اور بیہ ظہر ہے یہ مراتی الوہائی میں ہے۔

اً رعورت ہے ایلاء کیا یا ظہار کیا تو عورت کے واسطے نفقہ واجب ہوگا اورا گرا پی ہیوی کی بہن یا خالہ یا پھوپھی ہے نکاح کیا اور جب تک اس سے دخول کیا تب تک اس کونہ جانا پھر دونوں میں تفریق کر دی گئی اور مردیر واجب ہوا کہ جب تک اس کی

ال تول الهم جم بیمرا بنیں ہے کہ جب تک وہ صافر ہے تب تک کا نفقہ ملے گا اور جب سے سفر کو نکلے گی تب سے والی ہونے تک پھواا زم نہ ہوگا بقد مرا اسیا ہے کہ اید نفقہ واجب ہوگا کہ جو حضر میں ویا جا تا ہے اور سفر میں کہ ذیا وہ فرج ہوتا ہے اس زیا دتی کے حساب سے نفقہ واجب شہوگا ہی حضر کے حساب سے نفقہ واجب شہوگا ہی حضر کے حساب سے برابر واجب دہے گا یہاں تک کہ وہ جا ہے بیمال دہے۔

\_n 5 2,5 (1)

<sup>(</sup>٢) توناشز ونداوني مكر\_

<sup>(</sup>۳) ليختمل (۳)

<sup>(</sup>٣) تاكه ظفه غيط نه جو ـ

یوی کی بہن مدت میں رہے تب تک اپنی ہوی ہے الگ رہے تو اس کی ہوی کے واسطے فقہ واجب ہوگا اوراس کی ہوک کی بہن کے واسطے فاتہ واجب ہوگا اوراس کی ہوک کی بہن کے بواور یہ مرد خوشحال ہے تو اس پر اس خورت واجب ہوگی ہے یہ جدائع میں ہے اورا گر کی مرد کی ہوی کے سرتھ ایک فاور یہ تھا ایک فاور یہ تھا اس وقت ہے کہ یہ عوار یہ آزادہ ہواوار آ رہ بندی ہوتو وہ فادمہ کے فقہ کی سختی نہ ہوگی اورا گر ہوی کے سرتھ دویا زیادہ فادر ہول تو اساطھم واس محرک فقہ میں مقدر کیا ہوئے کہ فاور سرتھ کی اور اس کی فادر میں تھا کہ بول اورا ہوگی اس مواقعہ واس محرک فقہ میں مقدر کے واسطے واجب ہوگا اور مش کئے نے فر مایا ہے کہ فادمہ کے فقہ میں شوہر خوشحال پر اس قدر واجب ہوگا جو تکھ دمہ کے فقہ میں شوہر خوشحال پر اس قدر اس کے فقہ کی مورت اس کے فقہ کی محمول کے بول کی ہوئی اگر غیر مملوکہ ہوگی تو عورت اس کے فقہ کی محمول کی مورت اس کے فقہ کی مورت کی کہ میری فیل میں ہوگی اورا گر شوہر نے ایا ماعظم ہوا کہ کہ تیری فادمہ بادر اور ایس کی اس مورت کی کہ تیری فادمہ بندیوں میں سے اورا گر شوہر نا کی بیا ہو کہ کہ تیری فورت اس کو قورت نہ کو کورت نہ کی کہ تیری فورت اس نو کے کہ کہ تیری فورت کی کورت کے فلام دیا فدی ہی کہ تیری فورت کی ہوگی اس کے اس کو فقہ دیا ہو کہ کہ تیری کی اس کو فقہ دیا ہو کہ کہ کہ میں اس نو نو کہ کہ بیری اس نو کے حسب میں کورت کی گورت کی گورت کی کورت کی کہ تیں اس نو کے حسب میں کرد لگی اس کو جورت کی گورت کی گورت کی گورت کی کورت کی کورت کی کورت کی کورت کی گورت کی

قاضی نے عورت کے واسطے ماہواری نفقہ مقرر کردیا تو شوہراس کو ماہواری دیا کرے گا:

اً را یک عورت نے قاضی ہے درخواست کی کہ اس کے واسطے اس کے شوہر پر نفقہ مقرر کردے ہیں آ برشوہر مہیں حضر ہو اور صد حب دستر خوان ہوتو قاضی اس عورت کے واسطے نفقہ نہیں مقرر کرے گا گر چہ عورت درخواست کرے الا اس صورت ہیں مقرر کردے گا گر چہ عورت درخواست کرے الا اس صورت ہیں مقرر کردے گا کہ جب قاضی کو یہ ہون کے اہم ہوجائے کہ شوہراس کو دیا کر سے پیلے ہیں ہے اور عورت کا نفقہ در جمول یا دینا روں ہوتو قاضی عورت کے واسطے ، ہواری نفقہ مقرر کردے گا کہ شوہراس کو دیا کرے بیٹ چیا ہیں ہے اور عورت کا نفقہ در جمول یا دینا روں ہے جس بھ و کر ہومقرر ' نہیں کرے گا بلکہ اس قدر درجم جواس وقت کے بھا و سے بیں برحسب اختاد ف اروانی اور خورت کے مقرر کردی تو مقرر کرے گا کہ اس میں دونوں جانب کی رعایت ہے ہیں بدائع ہیں ہے اور اگر قاضی نے عورت کے واسطے ، ہواری نفقہ مقرر کردی تو شوہراس کو ماہواری دیا گرے گا اور اگر ماہواری ندویا اور عورت نے روز انہ طلب کیا تو شام کے وقت عورت کو مطالبہ کا اختیار ہوگا ہو گا وی کہ بین کے دونوں ہوں ہے میدہ کی روٹوں اور ہون کو تا ہا وہ کہ کہ دونوں ہے جانہ کی دونوں ہے جانہ کی دونوں ہے جانہ کے حس کا امرادہ کیا تو اس میں اختلاف ہے اور تی ہونہ وہ سے کہ دونوں کے حس کا اختیار کرے کا اگر دونوں آ مودہ حس بور اور تنگدی کا فقتہ سے گا اگر دونوں آ مودہ حس بور اور تنگدی کا فقتہ الے گا اگر دونوں آ مودہ حس بور اور تنگدی کا فقتہ کے گا اگر دونوں آ مودہ حس بور اور تنگدی کا فقتہ کے گا اگر دونوں آ مودہ حس بور اور تنگدی کا فقتہ کے گا اگر دونوں آ مودہ حس بور اور تنگدی کا فقتہ کے گا اگر دونوں آ مودہ حس بور اور تنگدی کا فقتہ کے گا اگر دونوں آ مودہ حس بور اور تنگدی کا فقتہ کھی گا گر دونوں آ مودہ حس بور اور تنگدی کا فقتہ کی گا گر دونوں آ مودہ حس بور اور تنگدی کا فقتہ کے گا گر دونوں آ مودہ حس بور اور تنگدی کا فقتہ کی گا گر دونوں آ مودہ حس بور اور تنگدی کا فقتہ کے گا گر دونوں آ مودہ حس بور اور تنگدی کا فقتہ کے گا گر دونوں آ مودہ کی دون

لے کیونکہ ارزائی کے وقت مورت کا خسارہ ہوگا اور گرانی ہونے پر مر د کا خسارہ ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) تعنی ملک میں۔

<sup>(</sup>۲) ارواليدوه نوشول هيد

اگرعورت نے گواہ قائم کئے کہ بیمر دخوشحال ہے تو اس برخوشحالوں کے مثل نفقہ قرض کیا جائے گا اورا گر دونوں نے گواہ قائم کئے تو گواہ عورت کے مقبول ہوں گے :

يعني بر وظهم نه براه ديانت كيونكه ويانت كي راه عورت بر هر كارو بارواجب بين حتى كه بچهكود و ده پاد تا مه

یعنی اس ہے زیادہ خدمت کرتا اس پرلاز منہیں ہے۔

اور مشائ نے فرمایا ہے کہا سے کام عورت پر دیا نت کی روسے واجب میں اگر جد تضاءً قاضی اس بوان کاموں نے واسطے مجبور نہ کرے گا پیہ بح الرائق میں ہے اور اگر عورت کو کھا نا پکانے کے واسطے اجرت پرمقرر کیا تو نہیں جا مزے اور عورت و س ق جرت و پی بھی جا نزمہیں ہے ہے بدا لَع میں ہےاور شوہر پر و جب ہے کہ چینے کا آ رہیٹنی چکی لائے ورکھائے کے اور پینے کے برتن اے تشل کوز ہوتھڑا' بانڈی' پیملی وغیرہ وچمچاوڑ ویا اوراس کے مثل آلات سے جو ہرۃ البیر ہیں ہے پھر بنابر طاہرالروا ہے کےعورت اوراس ک خادمہ کے نفقہ میں فرق ہے چنا نچدا گراس کی خادمہ نے ایسے کا موں سے انکار کیا تو اپنی مول قائے شوہر سے نفقہ کی سحق نہ ہو گی مید ذخیرہ میں ہےاور نفقہ واجب کیا کول ہے اور ملبوس ہے اور سکنی ہے ہیں ما کول آٹا ہے اور پانی اور نمک اور لکڑی و روغن بیت تار خامید میں ہے اور جیسے عورت کے واسطے قدر کفایت رونی مقرر کی جائے گی ویسے ہی اس کے ساتھ کے واسطے قدر کفایت ادام جمجھی مقرر کیا جائے گاریا گئے القد مریس ہے۔

عورت کے شل اور وضو کے بانی کانمن شو ہر پر واجب سے خواہ عورت غذیہ ہو یا فقیرہ ہو! نیزعورت کے واسطے واجب ہوگی وہ چیز جس سے تنظیف <sup>(۱)</sup> کرےاور جس سے ویخ <sup>(۱)</sup> زائل کرے جیسے تنگھی وجیل اور نیز سدر <sup>سیخط</sup>می وغیرہ جس سے سر د ہوئے اور نیز و ہبھی واجب ہے جس سے بدن ہے میل چھڑ اوے جیسے اشنان وصابون وغیر ہ ہے مواقق عادت شہر کے اور جن چیزوں ہے تلذ ذوا ستمتاع مقصود ہوتا ہے جیسے خضاب (س) وسرمہ وغیر ہاتو وہ شوہر پروا جب نہیں ہے بلکہ شوہر مختار ہے اس کا جی جا ہے اور جا ہے نہ لائے مگر جب شوہراس غرض ہے رایا تو عورت پر اس کا استعمال یا زم ہے اور ر بی وہ چیز جس سےخوشبومقصو د ہوتی ہے تو وہ شو ہر پر دا جب نہیں ہے الا اتنی ہی کہ جس سے سہوکت <sup>(م)</sup> دور ہوجائے اور بس اور جس سے بوے بغل دور کرے وہ مرویر واجب ہےا در مرض کے واسطے دوا اور طبیب کی اجرت اور نیز فصد و تیجینے لگائے کی اجرت وخرچہ بھی مرد پر واجب نہیں ہے بیسراج الو ہاج میں ہے اور مرد پر اس قدر پانی واجب ہے جس سے اپنے کیزے اور بدن کامیل دھو ڈ اے پیرجو ہرۃ النیر ہ میں ہے فتا ویٰ نیٹنخ ابوالدیث میں ہے کہ عورت کے قسل اور وضو کے یونی کائٹن شو ہر پر واجب ہے خواہ عورت غتیہ ہو یا فقیرہ ہواورصر فیہ میں لکھا ہے کہ اسی پرمشا کنے بلنے کا فتو کی ہے اور اسی پرصدرشہید نے فتو کی دیا ہے اور اسی کوامام قاضی خان نے اختیار کیا ہے بیتا تار خانیہ میں ہے۔

قابلہ کوا گرعورت نے اجارہ پرلیا تو اس کی اجرت عورت پر ہوگی اورا گرشو ہرنے اجارہ پر رکھا تو شو ہر پر ہوگی اورا گر قابلہ خود ہی حاضر ہوگئی تو کہنے والا بیکھی کہدسکتا ہے کہ شوہر پر وا جب ہوگی اس واسطے کہ وہ وطی کی مونث ہے اور بیکھی کہا جا سکتا ہے کہ مثل اجرت طبیب کے عورت پر واجب ہوگی بیروجیز کر دری میں ہےا یک شخص اپنی عورت کوخود چھوڑ کر گا وُں میں جِلا گیا تو قاضی کوروا ہے که اسعورت کے واسطے نفقہ مقرر کردے ہا و جود بکہ شو ہر نائب ہواور بیشر طنبیں ہے کہ نبیبت بمقد ارسفر ہویہ قاضی خان وصاحب محیط سے قدیہ میں ہے ایک عورت قاضی کے بیاس آئی اور کہا کہ میں فلال بنت فلال بن فلال ہوں اور میراشو ہر فلال بن فلال بن

کھاناو کیڑارہے کامکان۔

ساتھ کا سالن وغیرہ۔ ŗ

جیے کھلی وآ نولہ وغیر ہ موافق عرف کے۔ ٣

اختیار ۔ اور یکی سیجے ہےاور یکی حکم ان دونو ال میں میت کے واسطے ہے دیکھو کتاب انجنا نز اور بحرالر اکل وغیر ہ میں اس کوسیح مختار رکھا۔

ستقراني كرنا\_ (٢) ج ك ميل (٣) ابنن (٧) بسانده -(1)

فل بجھے چھوڑ کر نا ئب ہو گی اور میرے واسطے پجھ نفقہ نہیں چھوڑا ہے اور قاضی ہے درخو ست کی کہاس کے واسطے نفقہ مقدار کر دے ہیں اگر نا ئب نہ کور کا پچھ وں ازجنس نفقہ شن درہم ووینارو ناخ اور نیز کیڑے جیسے اب ال واجب میں جو ہے ہیں س کے مکان میں ہواور قاضی جانتا ہو کہ ہیاں کی منکوحہ ہو قاضی اس سے بور قسم لے ہے گا کہ وابلداس نے اپنی نفقہ نہیں بھر بوید ہاور ناس کے شوہر کے درمیان کوئی سب شل نشوز وغیرہ کے بانچا زنفقہ ہے پھراس کے بعداس کو تھم دے گا کہ اس بال میں سے اپنی ذات پر بغیر اسراف و تفتیر کے فرج کر سب شل نشوز وغیرہ کے بانچا زنفقہ ہے پھراس کے بعداس کو تھم دے گا کہ اس بال میں سے اپنی ذات پر بغیر اسراف و تفتیر کے فرج کر سے اور اس سے فیس نے لے گا بید قاوئ قاضی خان میں ہواور یہی تھے ہے ہیں ہیں ہور نہ ہوتو ہمارے اصحاب خوا شرکے لیے گا بید قاوئ کی تواس میں ہور نہ ہوتو ہمارے اصحاب خوا شرکے درخور سے کہ ہور نہ ہول کے اور آگر غائب نہ کور کا بی لم موجود نہ ہوتو ہمارے اصحاب خوا شرک ہور تا ہواور کورت نے اپنی نکاح پر گواہ قائم کئے تو مام معظم کے فرد کہ ہوں گا ور قاضی اس عورت کو تکلیف دے گا کہ دو ہورہ گواہ بیش نہ کے تو عائم بیا توقشم سے اس کی قول قبول ہوگا :

ا کاح کر پینے کا فتو کی بقول ، لک تضرور کی ہے بلکہ کاش اس سے بھی زیاوہ آس نی گلتی کیونکہ اس وقت پریش نی ٹی میں سے اور موان الناس جو اس کے برخلاف ہیں وہ فقدے فجر نہیں رکھتے اور دین ہیں مفسد ہیں۔ اس کے برخلاف ہیں وہ فقدے فجر نہیں رکھتے اور دین ہیں مفسد ہیں۔

<sup>(</sup>۱) يعني شاقعي واحدوما لك رحمه الند تعالى مليه-

ند کورکوا ختیار ہوگا چاہے عورت سے بینفقد و پس ہے یا فیل سے مطابہ کرکے وصول کرے اوراً گرعورت نے اقرار کر دیا کہ میں نے پیشگی نفقہ پاسے تھا تو وہ عورت ہی سے واپس لے گا ورکفیل سے نہیں لےسکتا ہے بیہ ہدائع میں ہےاورا گرغائب ند کورنے واپس سر نکاح سے نکار کیا توقتم سے اس کا قول قبول ہوگا ہی اگر وہ تھم کھا گیا اور مال جس میں سے نفقہ دیا گیا ہے وہ ود بعت تھا تو اس کو ختیار ہوگا چاہے عورت سے لے لے یا مستودع سے سے اور گر مال مذکور قرضہ تھا تو اپنا مال وہ قرضدار سے لے گا پھر قرضدار س

ا سفركو جلا كما -

<sup>(</sup>۱) نیبت منقطعہ کی تضیر میں اختلاف ہے اسمج ہے ہے کہ سال میں وہاں ہے ایک ہار قافلہ کا وصول ہوئیکن ؛ ب کائے میں شکنی والا اسکی رائے تک تعبر نہ کر سکے اگر چہو وشہر میں جھیا ہو۔

( فتاوي عالمگيري.. جد 🗨 کټو ( ١٩٥ کټو الطلاق

اس نے اس کی اجازت وے دی تو اس کا تھم قضا ابھی ; فذنہ ہوگا یہی تیج ہے اس واسطے کہ بیقیم قضا ایمسئیہ مجتبد فیہ میں نہیں ہے اس واسطے کہ ہم نے بیان کر دیا ہے کہ عاجز ہونا ہی ٹابت نہیں ہوا ہے بینہا ہیں ہے اورا گرعورت نے اپنے شوہر سے زمانہ کر شتہ کے نفقہ کی بابت مخاصمہ کیا قبل ہم زیں کہ قاضی نے اس کے و سطے پچھ مقدر کر دیا ہو یا کسی قدر پر باہم دونوں راضی ہوئے ہوں تو ہمارے نز دیک قاضی اس کے واسطے گزشتہ زیانہ کے نفتہ کا تھم نہ دیے گا میں جیط میں ہے ایک عورت بے قبل اس کے کہ قاضی اس کے واسطے کچھ مفروض کرے یا دونوں یا ہم کسی قند ریر راضی ہوں اپنے شو ہر پر قر ضہ لیا اور اس سے پچھا پنے نفقہ میں خرج کیا تو وہ اس کوا پنے شو ہر ہے نہیں لے سکتی ہے بلکہ خرج کرنے میں مصلوعہ ہو گی خوا ہ شو ہر غائب ہویا حاضر ہواور سراس نے قاضی کے مفروض کرنے پر ہ ہمی رضامندی کے بعدا پنے مال سے خرد کیا تو اپنے شو ہر ہے وا پس لے سکتی ہے اور نیز اگر شو ہر پر قرض لیا خواہ بھکم قاضی ل یا خود ہی ایا تو بھی شو ہر سے ملے گا ہاں فرق اس قدر ہو گا کہ اگر اس نے بغیر تھم قاضی قرضہ لیا ہے تو قرض خواہ کا مطالبہ خاصة اس عورت ہے ہوگا اور قرض خواہ کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ جو پچھاس نے قرضہ لیا ہے اس کواس کے شوہر سے طلب کرے اورا گراس نے قاضی کے تھم ہے لیا ہے تو عورت کوا ختیا رہوگا کہ قرض خواہ کوشو ہر براتر ائے اپس وہ شو ہر ہے اپنے قر ضد کا مطالبہ محمرے گا ہیہ بدا نَع میں ہے اورا گرقاضی نے عورت کے واسطے شوہر پر پچھے ماہواری مقرر کیا یا دونوں خود کی قدر مقدار معلوم پر ماہواری کے حساب سے راضی ہوئے بھر چندمہینے گزر گئے اور شوہرنے اس کو پچھ نفقہ نہ دیا اورعورت نے تر ضہ لے کرخری کیا یا اپنے ماں سے خریج کیا پھر شوہر کر گی یا عورت مرگنی تو ہمارے نز دیک میرسب نفقہ مها قط ہو گیا اور ای طرح اگر اس صورت میں اس کوطلاق دے دی تو بھی جو پچھ نفقات شو ہر رجھتی ہوئے ہیں بعد قرض قاضی کے سب ساقط ہوجا تھیں گے اور بیسب اس وقت ہے کہ قاضی نے عورت کے واسطے نفقہ قرض کیا ہوا دراس کے ساتھ عورت کوقر ضہ لینے کی اجازت نہ دی ہوا درا گرعورت کوشو ہر پر قر ضہ لینے کی اجازت دی اور اس نے قر ضہ لیے بھر دونوں میں سے ایک مرحمی تو بیہ باطل نہ ہوگا ایسا ہی ہا کم شہید نے اپنے مختصر میں ذکر فر مایا ہے اور یہی سیح ہے اور اس طرح مسئلہ طر ق<sup>ی می</sup>س ایسا ہی جواب ہونا جا ہے ہے یہ محیط میں ہے اور اگر شوہر نے عورت کو پیشنگی نفقہ دیا پھر پیفر چ ہونے سے پہلے دونوں ے ایک مرگیا یا شوہر نے طلاق وے دی توامام اعظم وا ماما یو پوسٹ کے نز دیک بیدوا پس نہ ہوگا اً سرچہ ویں ہی قائم ہوا اور ای پر فنوی ہے بینبرالفائق میں ہے اور یہی تھم ب س میں ہے بیمر خ ابو ہاج میں ہے۔

اگر نفقہ دیا اور شرط کرلی کہ مخصے نفقہ دیتا ہوں اس شرط پر کہ تو مجھ سے بعد عدت کے نکاح کرلے پھراس نے عدت کے بعد اس سے نکاح کر ایا نہ کیا بہر حال اس کواختیا رہے کہ اپنا نفقہ اس سے والیس کرلے:

اگر عدت کے بعد اس سے نکاح کیا یا نہ کیا بہر حال اس کواختیا رہے کہ اپنا نفقہ اس سے والیس کرلے:

اگر عورت کو بین طلاق دے دیں پھراس نے دوسرے شوہرے نکاح کیا اور دوسرے شوہر نے طلاق دی اور وہ عدت بیں ہے بس شوہر اول نے اس کواس عدت میں نفقہ دیا تا کہ بعد انقاب نے عدت کے اسکے ساتھ نکاح کر لے مگر اس نے بعد عدت کے اس مردے نکاح نہ کیا تو بھورصلہ دے تیں تو نہیں مردے نکاح نہ کیا تو ہے اور کم مورسے نے اور وہ ایس لے اللا اگر بطور صلہ دے تیں تو نہیں مردے نکاح نہ کیا تو واپس لے سکتا ہے اللا اگر بطور صلہ دے تیں تو نہیں

ع بعنی او پر کہا ہے کہ عاجز ہوتا جب ہی ٹابت ہوتا ہے کہ جب شو ہرجاضہ مود فی*ے نظر* ف ن ہذاالیف مختلف فیہ۔

مع مرادیہ ہے کہ پیفقاس سے پہلے کا ہے یعنی قاضی کے مقدر کرنے اور ہائمی رضامندی کے بعد کانبیں ہے بکہ پہنے کا ہے۔

سے یہاں ہے فاہر ہوتا ہے کہ ایک قتم حوالد کی ایک ہے کہ بدو بقور می سالیہ کے اس پر مطالبہ ثابت ہوتا ہے اور یکی منسداس کی ویل ہے فلیج س

سے بین بابت تفقہ عدت۔

و و ب ب سنتا ہے اور انکے سوائے اور مشائے نے فرمایا کیا گراس کو نفقہ دیا اور شرط کرئی کہ تخفیے نفقہ ویا ہوں اس شرط پر کہ تو جھ ہے بعد سے تکان میایا نہ کیا بہر حال اسکو ختیا ہے کہ اپنہ نفقہ اس سے واہل سرے اور ہے کہ اپنہ نفقہ اس سے واہل سرے اور ہیں ہے کہ اس کے اس خوش سے دیا ہے تو بعض نے کہا کہ واپس نہیں ہے تا ہے تو بعض نے کہا کہ واپس نہیں ہے تا ہے تو بعض نے کہا کہ واپس نہیں ہے تا ورشنی امرضہ بیرا مدین نے فرمایا کہ ہر حال میں اسکوہ اپن سے گااس و سطے کہ بیر شوت ہے بیانی وئی قاضی خان میں ہے۔ نفقہ میں ٹال مٹول کی صورت اگر قرض دار محبوس غی ہوتو اسکور ہانہ کرے گا بیہاں تک کہ وہ قرضہ ادا کرے:

اگر حاکم نے شوہر پر نفقہ مقر دکر و یا پھر اس نے دینے ہے اٹکار کیا حالا نکہ وہ آسودہ حال ہے اور عورت نے اس کوقید کئے بہت کی درخوست کی تو قاضی اس کوقید کرسکتا ہے لیکن اس کواول ہی مرتبہ میں قید نہ کرنا چاہئے بلکہ دوبار یا تمین بارتک تاخیر وے گا اور جربار ہے دویا سے خضور میں پیش ہوگا تو اس کوملہ مت کرے گا اور دھم کا وے گا پھرا گراس نے نہ دیا تو مشل اور قرضوں کے اب ن وقید کرے گا ہے بدائع میں ہے اور جب شوہر قید کیا گیا تو نفقہ اس کے ذمہ سے ساقط نہ ہوگا بلکہ عورت کو تھم ویا جائے گا کہ اس پر فقہ سے کہا کہ اس عورت کو تھی میرے سے تھے کہ اس کا ماں فلا ہم ہونے پر بیمال مقر وضاس سے بیا جائے گا اور اگر شوہر نے قاضی سے کہا کہ اس عورت کو تھی میر سے سے تید کر کے میں کورت نہ کورہ اپنے شوہر کے گھر میں سے تعد کر کے میں ہونے کی اور شوہر اس کے واسطے قید کیا جو گا یہ میر میں ہے اور جب شوہر نفقہ کے واسطے قید کیا جو مائی اس کورت کو بدوں رضامندی اس کے شوہر کے دے دے گا یہ بالا تھ تی ہے اور جو مائی افر فی جن نفقہ سے ہواس کو خود ہوں گا کہ خود فرد خت کر سے اور جو مائی فی قرضوں میں ہے بیا مام اعظم کا تول فی خود کر اور میں کے بیا میام اس کے قوہر کے دو دور کیا جا بالا تھ تی ہے اور جو مائی فی تے جو ای اس میام کو کور کو خود کر دونت کر سے اور جو مائی فی قرضوں میں ہے بیا مام اعظم کا تول

س جین کے جبکہ قاضی کواس محبول شو ہر کے مال کی تھے کا اختیار حاصل ہوا تو قاضی پہلے عُروض (۱) سے نثر و ع کرے گا پس اگرع وض کا میں اسلے علی میں اسلے کا فی شہروا تو چھر ہے گا۔ عقار شروع کرے گا بید ذخیرہ میں ہے ایک مرد کا ایک ہی ممامہ ہے تو وہ م

ے اور صاحبین کے فرمایا کہ قاضی اس کی طرف ہے فروخت کر دے گا اور بیج اس پر نافذ ہو گی میہ ہدا نُع میں ہے اور نیا بیج قول

مجبور نہیں کیا جا ہے ہے ہی دین کے نفقہ نے واسطے بھی مجبور نہ یہ جائے گا بیفآوی قاضی طان میں ہے اورا گردونوں نے قاضی ک نفقہ مقرر کر دینے کے وقت ہے جس قدر مدت گرزی ہے اس کی مقدار میں اختلاف کیا تو قوں شو ہر کا قبول ہوگا اور گواہ عورت نے اولی ہوں گے بیوجیز کروری میں ہے نہ

گر دونوں نے اس چیز کی مقدار وجنس میں اختلاف کیا جس پر صلح واقع ہوئی یا جس کا حکم ویا گیا ہے نفقہ میں تو قول شو ہر کا اور گواہ عورت کے قبول ہوں گے :

ا گرعورت کے واسطے نفقہ مقرر کر دیا گیا اورعورت کا آبچھ مہر بھی شو ہریر ہاتی ہے بھرشو ہرنے اس کو کبچھ دیا بھر دونوں نے ختا ف کیا شوہر نے کہا کہ بیمبر میں میں نے دیا ہے اورعورت نے کہا کہ نبیں بلکہ بیانفقہ میں تھا تو قوں شوہر کا قبول ہو گا اور شخ الاسلام خوا ہرزا وہ نے فر مایا کہ رہے تھم اس وقت ہے کہ دی ہوئی چیز ایس ہو کہ عا دے کے موافق مہر میں دی جاتی ہواورا گرائسی چیز ہو کہ عادت کےموافق مہر میں نبیں دی جاتی ہے جیسے ایک ہیالہ کھیر و کروہ وروٹی اور ایک طباق فوا کہ وغیرہ ایسی چیزیں تو شوہر کا قول تبول نہ ہوگا یہ محیط میں ہےاورا اگر دونوں نے اس چیز کی مقدار وجنس میں اختلاف کیا جس پرصلح <sup>ک</sup>وا قع ہوئی یا جس کا تھم دیا گیا ہے نفقہ میں تو توں شو ہر کا اور گواہ عور ت کے قبول ہوں گے اورا گرعور ت کوا کیٹ کپڑ ابھیجا ہی عور ت کہتی ہے کہ و ہدید نقط اور مرد کہتا ہے کہ و ہ کپڑ ااس میں ہے ہے جو مجھ پرعورت کے واسطے وا جب ہے توقشم سے شوہر کا قول قبول ہو گا اور اگرعورت نے گواہ قائم کئے کہ اس نے مدید بھیجا ہے تو گواہ قبول ہوں گے اور اگر دونوں نے گواہ قائم کئے تو مرد کے گو ہ قبول ہوں گے اور اگر برایک نے اپنے دعوی کے دوسرے کے اقرار کرنے کے گواہ قائم کئے تو بھی شو ہر کے گو ہ مقبول ہوں گے وراسی طرح گرمر دینے درہم بھیجے ہوں پس مردیے کہ کہ یہ نفقہ تھ ورعورت نے کہا کہ بیامد میرتھا تو تول شو ہر کا قبول ہوگا میرمسوط ش ہاورا گرشو ہرنے دعوی کیا کہ میں نے اس کو نفقہ دیا ہے اور عورت نے انکار کیا توقتم ہے عورت کا قبول ہو گا میرمحیط میں ہے ایک عورت نے دعویٰ کیا کہ میراشو ہر مجھ سے غائب ہونا جا ہتا ہے اور درخواست کی کہ نفقہ کالفیل دلا یہ جائے تو امام ابوصیفہ کے فرم یہ ہے کہ اس کو بیرا ختیار نہیں ہےاور مام ابو یوسف نے کہا کہ ایک مہینے کے نفقہ کے لئے استحسانا مقبل کیا جائے اور اس پرفتویٰ ہے اور ائر بیہ معلوم ہو کہ ووسفر میں ایک مہینہ سے زیاد و رہے گا تو ایک مہینے ہے زیادہ کے داسطے گفیل کیا جائے گا بیامام ہو یوسٹ کے نز دیک ہے بیخلاصہ میں لکھا ہے ایک مرد نے دوسرے کی بیوی کے واسطے دوسرے کی طرف ہے نفقہ ومہر کی ضامنت کرلی تو فرمایا کہ نفقہ کی ضانت باطل ہے الا آئکہ ماہواری کوئی مقدار معلوم بیان کی ہواوراس کے معنی رہے ہیں کہ شوہر و بیوی دونو س کسی قدر رنفقہ ، ہواری پر ہا ہم رضا مند ہوئے پھر ضامن نے ضافت کی تو رواہے رہے فجیر ہ میں ہے۔ ا گرعورت کے واسطے کوئی مخص ہرمہینہ کے نفقہ کا کفیل ہو گیا تو فقط ایک ہی مہینہ کے واسطے کفیل ہو گا اور اگر کفیل نے کہا کہ میں نے تیرے شوہر کی طرف ہے تیرے واسھے سال بھرے نفقہ کی کفالت کی تو سال بھرے نفقہ کے واسطے نفیل ہو گا اور اس حرح ً رکہا کہ میں نے تیرے واسطے ہمیشہ کے واسطے یا جب تک میں زندہ ہوں نفقہ کی کفالت کی تو وہ اس وقت تک کے واسطے فیل ہوگا جب تک بیعورت اس مرد کے نکاح میں ہے جس کی طرف ہے کفالت کی ہے اور ا سرکفیل نے ایک مہینہ یا ایک سال کے نفقہ کی دو کفالت کی پھرعورت کواس کے شوہر نے طلاق بائن یا رجعی دے دی تو نفقہ عدت کے واسطے کفیل ماخوذ<sup>ع</sup> رہے گا ایک مروکواس کی ہوی قاضی کے پاس نفقہ کی ناکش میں لے گئی پس شو ہر تے باپ نے کہا کہ میں تخصے نفقہ ویتا ہوں پس باپ نے سو در ہم اس کو و پیئے

پھر شو ہر نے اس کوطلات و ہے دی تو شو ہر کے باپ کو بیا ختیا رند ہو گا کہ جو پھھ عورت کو نفقہ میں دیا ہے وہ اس ہے واپس لے بیافتاوی تا صنی خان میں ہے اور اگر عورت نے اپنے شو ہر کواپنے نفقہ سے بری کر دیا ہا یں طور کہ کہا کہ تو میرے نفقہ سے ہمیشہ کے واسطے بری ہے جب تک میں تیری بیوی ہول بیں اگر قاضی نے سعورت کے واسطے پھی نقد مقدر ومفروض ند کیا ہوتو بد براً ت باطل ہے اور اگر قاضی نے اس کے واسطے ماہواری تفقد مثلاً وس درہم مقرر کر دیئے ہوں تو ماہ اول کے تفقہ سے براًت سیجے ہوگی اور اس مہینہ کے سوائے اور مہینوں کے نفقہ کی ہراً ت ورست نہ ہوگی اور ا اً مرقرض قاضی کے بعد ایک مہینے تھم کرعورت نے کہا کہ میں نے تجھے پچھیے اورا گلے زمانہ کے نفقہ سے بری کیا تو گزشتہ ایا م کے نفقہ سے اورا گلے ایک مہینے کے نفقہ سے بری ہوگا اوراس سے زیادہ سے بری نہ ہوگا بیٹنا وی کبری میں ہے اور ایسا ہی جنیس ومزید میں ہے۔

جب عورت کے نفقہ سے ایک خادم وسط پر سانے واقع ہوئی اور اُس کے کوئی میعاد نہیں لگائی گئی یا معیا دبھی

مقرر کی گئی:

ا گرعورت نے کہا کہ میں نے تھے ایک سال کے نفقہ ہے بری کیا تو فقط ایک مہینہ کے نفقہ ہے بری ہو گالیکن اگر اس کے واسطے سالا نہ نفقہ مقرر کیا گی ہوتو ایک سال بھر کے نفقہ ہے بری ہوجائے گا یہ فتح القدیر میں ہےاورا گرعورت نے اپنے نفقہ ہے ماہواری تین درہم برصلح کر لی تو جا ئز ہےاورنفقہ ہے سلح کےجنس مسائل میں اصل بیہ ہے کہ جب بیوی ومرد کے درمیان نفقہ ہے سکح ا کیے چیز پر واقع ہوئی کہ قاضی کوکسی حال میں اس چیز پر نفقہ مقرر ومفروض کرنا روا ہے تو پیسلیج ان دونو ں میں یوں اعتبار کی جائے گ کہ کو یہ تقدیر وفرض نفقہ ہے اور معاوضہ اعتبار نہ کی جائے گی خوا ہ ہے کا ایسے وفت واقع ہوئی ہو کہ ہنوز قاضی نے اس کے واسطے کوئی نفقہ مفروض ومقدر نہیں کیا ہے یا خوو دونو ل کسی قدر ما ہوا ری پر راضی نہیں ہوئے ہیں اورخوا ہ ایسے وقت وا تع ہوئی ہو کہ قاضی ہس کے واسطے پچھ نفقہ مفروض ومقدر کر چکا ہے یا خود دونو ل کسی قدر ما ہواری پرراضی ہو چکے ہیں اورا گرصلح ایسی چیز پروا قع ہوئی کہ قاضی کوکسی حال میں اس چیز کے ساتھ شو ہر پر نفقہ مقدر دمفروض کرنار وانہیں ہے جیسے سکے ایک غلام پریاایک کیٹر ہے ہروا تع ہوئی تو دیکھ جائے گا کہ اگر قاضی کی عورت کے واسطے ما ہواری نفقہ مقدر ومفروض کرنے اور نیز دوٺوں کے کسی چیز ما ہواری پر راضی ہونے سے يہلے مسلح واقع ہوئي تو بھي يہ تفترير وفرض نفقه اعتباري جائے گي اوراگر يصلح بعد قاضي كے عورت كے واسطے نفقه مقدركر دينے يا بعد دونوں کے باہمی ماہواری کسی قدرنفقہ برراضی ہونے کے واقع ہوئی ہےتو پیسلح دونوں میں معاوضہ قرار دی جائے گی اور تقدیم ِ فقہ ا عتبار کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس پرزیادتی یا اس ہے کی جا مزہے پس اس اصل پر اس جنس کے مسائل سب برآ مدہوتے ہیں اگر عورت نے تین درجم ماہواری پرشو ہر ہے کے کر لی پھرعورت نے کہا کہاس قد رہ جھے کا فی نہیں ہوتے ہیں تو عورت کواختیا رہے کہ شو ہر سے مخاصمہ کرے یہاں تک کہ شو ہراس کی ماہواری ہیں اس کی کفایت کے لائق بڑھائے بشرطیکہ شو ہر آسودہ حال ہواور گر عورت نے شو ہر سے تین درہم ما ہواری پراپنے نفقہ ہے سلح کر بی پھرشو ہرنے کہا کہ جھے اس قدر دینے کی حافت نہیں ہے تو اس ک قول کی تصدیق کی جائے گی اور اس کو پیسب بورے دیئے پڑیں گے اور کتاب میں فرہ یا کدایا اس صورت میں کہ قاضی اس کو س ہے بری کر لیےاوراس کے معنی مد بین کہلین اگر قاضی کواس کا حال لوگوں سے دریا فٹ کرنے سے معلوم ہو جائے کہ بیاس قدر وینے کی طافت نہیں رکھتا ہے اور قاضی اس میں ہے کم کردے تو قاضی کم کرسکتا ہے اور کم کر کے اس پر اسی قدر دا زم کردے گا جس قدروها نفائحي

اگرعورت نے شوہر سے خرچ کھانے و کیڑے سے زیادہ مقدار برسلح کی:

اگر کی دو عورتیں ہول کہ ایک ان میں ہے آزاداور دوسری ہندی ہوگر باندی کے واسطے اس کے مولی نے ایک جگہ سلیحد ور بنے کودی ہے پھر مروند کور نے دونوں ہے دفقہ ہے سلح کرلی حالانکہ باندی کے واسطے آزاز دو ہے زیادہ اس صلح میں قبول کیا تو بیجا کز ہے اور اگر اس باندی کے مولی نے اس کے واسطے کوئی جگہ رہنے کونہ دی ہواور اس نے اپنے شوہر سے اپنے نقتہ ہے سلح کرلی تو بیسلم جائز نہیں ہے اور اگر اس باندی کے مولی کہ بینفقہ یعنی مال سلم اس سے والیس کر سے اور اس کے اگر مرد اسلے اس سے والیس کر سے اور اگر عورت نے اپنی بیوی ہے اس کے فقہ ہے سلم کرلی حالانکہ دونوں کا نکاح فاسد ہے تو بھی نہیں جائز نہر میں ہے اور اگر عورت نے میں اتنا خوبر ہے خرج کو سے زیادہ مقدار پر صلح کی لیس اگر زیادہ تی صرف اس قدر ہے کہ لوگ اپنے ندازہ کرنے میں اتنا خیس رہ نہیں اٹھ تے جی تو رہا دی والوں کے اندازہ ہے اندازہ ہیں اس میں ہوگی اور اگر خسارہ اس قدر ہے کہ اندازہ کرنے والوں کے اندازہ ہے اگر ندازہ ہوئی کی جو اس میں اٹن خس رہ نہیں اٹھ تے جی تو زیادتی باطل ہوگی اور شوہر پر نفقہ شکل واجب ہوگا کہ درصورت ندادا ہونے کے وہ بار سیارہ نورو خست کیا اجازت کی خورت سے نکاح کیا تو اس کا نفقہ اس ناام پر واجب ہوگا کہ درصورت ندادا ہونے کے وہ بار سیارہ فیل کی جو اس کی قاضی خان میں ہے۔

ا العنی مبید میں ہے کھا میں گز را کہاس کے صاب ہے تین درہم میں ہے واجب ہوجاتا۔

ع ہے گا۔ ع کے گا۔ ع کے گا۔

<sup>(</sup>۱) جےم دے داسطیمین۔

<sup>(</sup>۲) سيخني درمي تي درجيڪي ٻو تدڪي يا غلام۔

<sup>(</sup>٣) جيراال مورت كرواسطي ديا جاتا ہے۔

مولی تو یہ اختیار ہے کہ اس کے فدید میں خود ماں دے دے اور اس توفرو دخت ہے بچائے اور شرغام نہ تورم یہ تو نظر بخی

س قط ہوگی اور ای طرح اگر قل کی گیا تو بھی سی تی تول کے موافق نظر ما قط ہوجائے گا بد جو برق اسیر ہیں کم میک ہوت تک وہ تربت ہے

پٹ آ قاکی اجازت ہے نکاح کیا تو عورت کا نفقہ اس مد برک کم کی ہے متعلق ہوگا اور بی تھی میک تب کا ہے جب تک وہ تربت ہے

عاجز نہ ہوجائے اور اگر عاجز ہوگیا تو نفقہ کے واسطے فروخت کیا جائے گا اور اگر اسے غااموں نے بغیا ہوگا اور کر ہے تھا مولی کے نکاح

کریا تو ان پر نفقہ وہم تی خواجب نہ ہوگا ہے کائی میں ہے اور اگر ان میں ہے کوئی شن اور ہوگی تو جس وقت ہے تر او ہوا ہے اس وقت

ہوگا ہو جن کو ان کو جائے ہوگی اور اس پر مہر واجب ہوگا اور آئر ان میں ہے کوئی شن اور ہوگی ہوگا ورجس پر غار م میں ہے کہ گو گھڑا تر و دوگی ہو

وہ امام اعظم کے نز دیک بمنز لدمکا تب کے ہے بیر محیط میں ہے اور اگر کی نے اپنے غار م کو اپنی بندی کو نفقہ نہ دول گا تو وہ

مولی پر بوگا اس کے وہ سطے ملیحہ و مکان مقر رکر دیا ہو یا بہت سے اور اگر کی نے اپنی کے وائے گو کہ کہا کہ میں اس باندی کو نفقہ نہ دول گا تو وہ

مولی پر بوگا اس کے وہ سطے ملیحہ و مکان مقر رکر دیا ہو یا بہت سے ہوگی شنے اس کے دائے جو کہ کہا کہ میں اس باندی کو نفقہ نہ دول گا تو وہ

مولی پر بوگا ہے جو انگو میں ہوگی ورہ تی ہو اس کے سر تھو کر دیا وہ اس کے مولی نے اس کے واسطے رہنے مکا مکان دے دیا چھر مولی کی رائے کے دا سطے رہنے اور اس کے سر تھو کر دیا وہ اس کہ تو مولی کی دا سطے رہنے کو جگہ دیا وہ اس کو مولی کی اس باندی ہوئی کی رائے کو میں ہوئی کہ اس باندی سے خواس باندی کے واسطے میں خوادی کا قائی خواد میں خواد کی کہ میں ہوئی کہ اس باندی کے خواد سے دیا تھر مولی کی دان میں ہوئی کہ دیا وہ میں ہوئی کہ دیا وہ اس کے موسولی کو تھر کی کو اس کے موسولی کو اس کے دو اسطے دیا تھر کو اس کی دو اس کی دو اسطے دیا تھر مولی کی دور کو تھر کو اس کی دور کو تھر کو تھر کی کو اس کے دور کو تھر ک

ا یک تحص نے اپنی باندی کا نکاح کردیااوروہ تمام دن اینے مولی کے کارخدمت میں رہتی ہے اور رات کوایئے شو ہر کی خدمت کرتی ہے تو فر مایا کہ دن کا نفقہ مولی پراور رات کا نفقہ اسکے شو ہر پرواجب ہوگا:

جب تک مولی اس سے خدمت لے تب تک کی دے انتہ شوہر پرواجب ندہوگا اورا گرمولی نے اس کواس کے شوہر کے گھر رہنے ویا گر رہنے ویا گر مولی ہے اس کوانس کے شوہر کے گھر رہنے ویا گر رہنے ویا کہ سے کا فقت سوط ندہوگا ہے بدائع میں ہے وہ مش کئے نے فرمایا کہ س کا فقت سوط ندہوگا ہے بدائع میں ہے وہرائے مولی کے اہل فانہ نے اس سے خدمت کی اور اس کواچ شوہر کے یہاں قان مولی کے یہاں آن اور مولی گھر میں نہیں ہے پھر مولی کے اہل فانہ نے اس سے خدمت کی اور اس کواچ شوہر کی اور دیا تھے اور مکا تبہ ہا ندی نے سرموں کی اجازت سے نکال کر میا تو وہ شل حرو کے ہائی گئت واجب ہونے کے لئے مولی کے رہنے کی جگہد دینے کی ضرورت مہیں ہے بیدانا ویا کی قاضی فان میں ہے ۔ میرے و لد سے دریافت کیا گی کہا گئت کو فی ایان کر دیا اور وہ تم مول کے اس کور ت اپنی مولی کی دن کا نفظ موں پر اور دات کو اپنی شوہر کی فید میں کہ دن کا نفظ موں پر اور دات کا فقد اس کے شوہر پر واجب ہوگا تب یو مد بر نے اپنے مولی کی اجازت سے کس مورت سے نکال کیا تا وہوئی تو شوہر کی اوال دکی ہاں آزادہ ہو سے نکال کیا در اس مورت سے اولا د کی ہاں آزادہ ہو ان کی بیانہ کی یا مدیر مان کے دول کی دول کی نفظ اس کی دول کی دول کی دول کی ہوتو اول کی ہوتو اول کی نفظ اس کی دول کی دول

<sup>(</sup>۱) ليخي طايحد و\_

<sup>(</sup>٢) اوراى وقت المقتدس قط موجائ كار

کے موں پر لا زم ہوگا اورا گرعورت آزادہ ہوتو اورا د کا نفقہ اس عورت پر واجب ہوگا اگر اس کے پاس مال ہواورا گر اس کا مال مذہوتو نفقہ اولا د کا ان لوگوں پر ہوگا جواس اولا د کے وارث ہوں پس جوسب سے زیادہ قریب ہو بہنے اس پر پھر دوسروں پر علی التر تبیب لا زم ہوگا اس طرح آزا دمرد نے اگرکسی ہاندی یامکا تبہ یامد ہریاام ولد سے نکاح کیا تو ایسی صورت میں اول د کا وہی حکم ہے جونی م و مد بروم کا تب کی صورت میں بیان ہوا ہے بیدذ خیر ومیں ہے اور گر باندی یا ام ولد یا مد بر ہ کا مولی نقیر ہو کہ اور اوکو نفقہ نہ دے سکے اور اس اول دکا با پ غنی ہے ہیں آیا باپ کو تھم دیا جائے گا کہ اورا دکو نفقہ دیتو اس میں تفصیل ہے کدا کر باندی ہے اولا وہوتو باپ کو نفقہ دینے کا تھم نہ دیا جائے گا اورا گرید ہر ہایا مولد ہے اولا د ہوتو باپ کو تھم دیا جائے گا کہ اولا د کو نفقہ دے بیمجیط میں ہے پھراس اولا د کا باب جو بچھان کے نفقہ میں خرج کرے گاوہ عورت کے مولی ہے داپس لے گابی قباوی قاضی خان میں ہے۔

ا یک صحف نے اپنی باندی اور اپنے غلام کو مکا تب کیا پھراس عورت کواس مکا تب سے بیاہ دیا پھراس کے بعد بچہ پیدا ہوا تو اس ولد کا نفقہ اس کی مال بر ہوگا باب برنہ ہوگا بخلاف اس کے اگر مکا تب نے اپنی باندی ہے وظی کی اور اس ہے بجہ بیدا ہوا تو اس کا نفقہ مکا تب پر ہوگااورا گرمکا تب نے کسی کی ہاندی ہے نکاح کیا چھراس ہے اولا دہوئی یا نہ ہوئی بہاں تک کے مکا تب نے س باندی کوخو دخر بدر پاپھرائ ہے بچہ پیدا ہوا تو اولا د کا نفقہ مکا تب کے ذمہ لازم ہوگا یہ محیط میں ہےاور فاوند پراٹی زوجہ کے واسطے لبائ مو فق عرف کے اس قدرواجب ہوتا ہے کہ جواس کے لئے جاڑے وگری میں لائق ہے بیتا تارخانید میں نیائٹ ہے منقوب ہے اور س میں دو ہی دفعہ کپڑ امفروض کیا جائے گا بعنی ہرشش ، ہی میں کیک مرتبہ موافق مفروض کے دے دے میں بسوط میں ہے اورا کر عورت کے واسطے تھے مبینے کی مدت کے بئے کپڑ امفروض کر دیا گیا تو اب اس ہے سوائے اس کے بئے نہ ہو گا یہاں تک کہ بیامات ۔ ''ٹررجائے اورا ''براس مدت کے ٹررنے سے پہنے یہ کپڑے بھٹ گئے پس اگرالی حالت ہو کدا ''بروہ بطورمقا دیبنتی ہینتے تو شوم یر بچھوا جب نہ ہوگا ور نداور واجب ہول گے اورا اُر چھ مہینے کی مدت نے بعد یمی کپڑے ہو تی رہے ہیں اَ سراس وجہ سے ہوتی رہے کہ عورت نے دوسروں کے کپٹر سے پہنے یا ایک روز پہنے دوسرے روز نہ پہنے یا یا نکل نہیں پہنے تو اس صورت میں عورت کے واسطے دوسرے کپڑے مفروض کئے جائیں گے ورنہ نہیں سے جو ہرۃ النیر ہ میں ہے اور اگر نفقہ و لباس ضائع ہوا یا چوری گیا تو بدوں فصل سرّ رئے کے جدیدنفقہ ولباس مفروض نہ کیا جائے گا بخلاف ایک قرابت دؤرمر دوعورتوں کے جن کا کھانا کیڑامردیروا جب ہوتا ہے کدان ئے کھائے کیڑے میں ایک صورت میں بیٹھم ٹبیس ہے بیاغابیۃ السروجی میں ہے۔

#### عادت هر ملک وز مانه کی مختلف ہوئی ہے لہٰذااس میں بوجوہ مٰدکورہ اختلاف ہوگا:

نیز شوہر پر واجب ہے کداپی استطاعت کے موافق عورت کے جیٹھنے کوفرش دے چنانچیا گرشوہر مال دار ہے تو اس پر ہ ژوں میں طنف اور ً سرمیوں میں نطع واجب ہے مگر رید دونوں بدوں بوریا بچھائے جانبیں بچھائے جانبیں گے اور اگر فقیر ہے تو گرمیوں میں بور یا اور جاڑوں میں نمدا و سے بیسراٹ الو ہاتی میں ہےاور کتاب میں فرمایا کہ جس صورت میں قاضی شو ہر پرعورت کی خاہمہ نفقہ مفروض کرے گا اس صورت میں فہ و مہ کا لباس بھی مفروض کرے گا بیس فا دمہ کا سباس تنگیدست آ دمی پر جازوں میں بہت ستی ئر ہاس کی قبیص وراز راءاور جا در ہےاور گرمیوں میں ایسے ہی قبیص وازار ہےاورخوشی کے دمیوں پر جاڑوں میں زطی قبیص اور

ل طنف تبالی یعنی جس میںاون پاروٹی وغیر ہ ہو جینے طع چمڑے کا بچھوٹا جس پر گرمیوں میں شعنڈ کے کا ''رام ملتا ہے اوران وونوں کے نیچے وریا جیوٹ

کر ہیں گی از دراورستی کی چا در ہے دور ہمیوں میں سے مشل ہے ہیں جاڑوں میں اس کے و سطے ہیں بہنست کرمیوں کے زیاد و منم وض کر ہے گئر واضح ہو کہ مورت کی خادمہ کے واسطے اوڑھتی مفروض نہیں کی اور کتاب میں فرمایا کہ عورت کی خادمہ کے واسطے کھیں نے موزہ جواس کو کائی ہولا زم ہے ہی رہ مش کے نے فرمایا کہ اما محکد نے خادمہ کے واسطے جس طرح لبس وغیرہ بیون فرمایا ہے بیار ہے میں بہنست دومر سے ملک کے جاڑے و گرمی فرمایا ہے بیار ہے میں بہنست دومر سے ملک کے جاڑے و گرمی میں نے بیا ہے ملک کے جاڑے و گرمی میں زیادتی و کئی کی راہ سے فرق ہوتا ہے اور نیز عادت ہر ملک وزیانہ کی مختلف ہوتی ہے ہذا اس میں بوجوہ ندکورہ ختیا ف ہوگا ہی قاضی پر ازم ہے کہ درا ہر شہوگا یہ میں جرملک وزیانہ کے اختیار سے اس قدرمفروض کرے جواس کو کائی ہوگر بی خرورہ ہے کہ خادمہ کا باس عورت کے بہاس کے برا ہر شہوگا یہ محیط میں ہے۔

فصل ور):

## سکنی کے بیان میں

قال المتر جمستنی ہے مرادیہ ہے کہ حورت نے رہنے کا ٹھکا نا پی استطاعت کے انق موافق شرع کے معین کرے اور س کی تفسیل کتاب میں ہے کہ قال المتر جم پی عورت نے واسط کنی اسے مکان میں جوشو ہر کے اہل وعورت کے اہل ہے فیل ہو واجب ہے لیکن گرعورت ان ہوگوں میں رہن پیند کر ہے وہ ہوستن ہے بیعنی شرح کنز میں ہااورا پڑادیتا ہے اور قاض ہے درخواست کی کہ اس نے ساتھ کوئی نہیں ہے ہیں عورت نے قاضی ہے شکایت کی کہ میراشو ہر بھے مارتا اورا پڑادیتا ہے اور قاضی ہے درخواست کی کہ اس وہم کرے کہ جمھے صالح نیوکا راوگوں کے شک میں ہے کہ جواس کی نیکی و بدی کو پہنے پی اگر اور است کی کہ معلوم نہ ہوتو دیکھے کہ اگر اس گھر کے پڑوی اوگ پر بین گار بوں تو اس کو بین رکھے گا مر پڑوسیوں ہے دریا دفت کر ہے گا کہ اس مرد کی برحر سیس ہیں ہیں کر ان لوگوں نے وہ کی بین کی ہو ہواں کو ایش مرد کو زجر کر ہے گا اور اگر اس کو عین جھوڑ دے گا اور اگر اس کے کہ ہوتوں کہ وہ ہوتو اس کو وہیں چھوڑ دے گا اور اگر اس کے بیان کیا ہوں کا پڑوسیوں ہے دریا فت کر ہے گا اور اگر اس کے بیان کی ہوں کہ وہ شور کی جانبہ اس کو کہ بر بین گار اوگوں میں اس عورت کو لئے رود وہ ش اختیار کرے اور لوگوں ہے دریا فت کرے گا اور ان کی خبر براس کے معلوم نہ مورک کی کے بر بین گار اوگوں میں اس عورت کو لئے رود وہ ش اختیار کرے اور لوگوں سے دریا فت کرے گا اور ان کی خبر براس کا میک میں میں کو گا ہور ان کی خبر براس کی کر میں کو گا میں کہ میں دریا فت کرے گا اور ان کی خبر براس کا میک میں دریا فت کرے گا اور ان کی خبر براس کا میک میں دریا فت کرے گا اور ان کی خبر براس

ایک عورت نے اپنی سوتن کے ساتھ رہنے ہے اٹکار کیا یہ شوہر کے قریقیوں مثل شوہر کی ماں وغیرہ کے ساتھ رہنے ہے اٹکار کیا یہ شوہر کے قریقیوں مثل شوہر کی دیا ہواوراس کا درواڑہ سیحدہ کر دیا ہوتو اورش ہوں اورشوہ نے کرعورت کے وسطے ایک بیت فالی کر دیا ہواوراس کا درواڑہ سیحدہ کر دیا ہوتو عورت کو یہ ختیار ہواور عورت کو یہ ختیار ہواور سیمیں نے واختیار نہیں ہے ای طرح اگراس نے کہا کہ بیس تیری ام ولد کے سرتھ شدر ہوں گی تو اس کو بیا ختیار نہیں ہے ای طرح اگراس نے کہا کہ بیس تیری ام ولد کے ساتھ شدر ہوں گی تو بھی اس کو بیا ختیار نہیں ہے بیٹھ ہیر یہ بیس ہے۔

مُعب أيك قتم كاموزه جس سُمَّرد يَبِرُ امو.

لعِیٰ محلّہ میں تیوکاروں و پر ہیز گاروں کے گھر جو

فتاوي عالمگيري.. جد 🗨 کټاب الطلاق

پر ہان الائمہ نے بھی اسی پرفتو کی دیا ہے ہیہ وجیز کر دری میں ہے اور اگر شو ہر نے چوہا کہ اپنے گھر میں عورت کے پال اس کے باپ کو یا مال کو یا اس کے کسی ذی رحم محر مقر بت وارکو نہ آن و ہے تو علاء نے اس میں اختلاف کیا ہے بعض نے فر مایا کہ ہر جمعہ کو اس کے والدین کو وس کے ویکھنے کو آنے ویے ہے منع نہیں کر سکتا ہے ہاں وس کے پاس رہنے ہے منع کر سکتا ہے اور اس کو جارے میں گئے نے اختیار کیا ہے اور اسی برفتو ی ہے کذافی فتا وی قاضی خان اور بعض نے فر مایا کہ ہر جمعہ کو اس کو ایک مرتبہ اپنے والدین کی زیارت کے واسطے جانے ہے منع نہیں کر سکتا ہے اور اسی برفتو ی ہے بیٹ عین السرو جی میں ہے اور آیا سوائے والدین کے اوروں کی زیارت ہے منع کر سکتا ہے تو بعض نے فر مایا کہ ذی رحم محر مرکو ہر مہینہ ایک بارزیارت سے منع نہیں کر سکتا ہے اور مش کے بہت کہ کہ مر سال ایک مرتبہ زیارت سے منع نہیں کر سکتا ہے اور اسی پرفتو ی ہے وراسی طرح گر عورت نے چاہا کہ اپنی محارم مثل خالہ و پھو پھی و

عورت اپنے غلام کے ساتھ سفر نہ کرے اگر چہوہ صبی ہواور ندا پنے مجوسی پسر کے ساتھ:

شوہ کو یہ اختیا رہیں ہے کہ اس کے والدین کو اور اس کے فرزندگو جود وسر سے شوہ رہے ہے اور اس کے اہل کو اس کی طرف و کیسے اور اس سے کلام کرنے ہے جب وہ وگ جے ہیں شع کریں یہ بدا ہیں ہے جب وہ کا انواز ل بیس ہے کہ اگر عورت قابلہ (۲) ہویا عمل ہے جب کا مورت کا دوسرے کا بچھی کے آتا ہوتو ہونا جا ور وہ ہونا ہے تھی کہ حکم ہے اور سے کا بچھی کہ حکم ہے اور سوائے اس کے اجنبیوں کی زیارت یا ان کی عیادت یا ویمہ کے واسطے شو ہراس کو اجازت ندو سے اور اس کے اجنبیوں کی زیارت یا ان کی عیادت یا ویمہ کے واسطے شو ہراس کو اجازت ندو سے اور اس کے اور شوہر نے اس کو اجازت دی اور وہ نگلی تو دونوں گئی گر ہوں گے اور گورت کو جس میں داخل ہونے ہے مما نعت کر سے یہ فتح میں ہو اور شوہر سے کہ اجازت دی تو ہو ہو تھی میں ناخل ہونے سے میں ناخل ہونے ہوں ہے اور گورت اپنی کے اور شوہ ہونے ہوں کہ اور کورت اپنی ہوں کہ ہون کے ہونا کی بھی نکی ہوں گر ہوں گا اور شری ہوں کے اور شا کی بھی نکی ہوں گر ہوں ہوں ہوں کہ دوسری مورت کی اور شا سے ہو جس کر سے میں تھی ہو ہونے نہیں ہے الما آتکہ بیلا کا قریب یہ بلوغ یعنی ہوں ہو ہر سے کہ ماتھ ہوا در اپنی ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کو جو غیر مشتر کر سے وہ ہو کہ مسئر کر سے ہو ہوئوں ہیں ہوا ور سے میں اور کورت کو بیا تھی اور اپنی شوہر کے گر سے کی اور زیل کی ہوند کے ساتھ اور اپنی ہوں اس کی خود در سے سے وہ کہ کر مسئر کر سے ہی ہوئوں ہو کہ ہوا ور سے کہ دورت کو بیا تھیا نہیں ہے کہ شوہر کے گر سے کو کی چیز بدوں اس کی دور در سے دور کی ہوں ہے کہ دور در سے دور کی ہوں ہونے کی دوند سے دور کی ہوئوں کی ہوئوں گو کی ہوئوں میں ہوں ہوئی ہوئوں میں ہوئوں کی ہوئوں میں ہوئو

لے نہ وہ نگلے یعنی اگر شو ہر ہے نثر می ہے اجنہیوں کے یہاں جانے کی اجازت دے توعورت کوخود جائز نہیں ہے کیونکہ فساد سے خوف جہنم ہے اوراس زیانہ میں بعض فرقہ نیچر نے دنیا وی عیش کے سئے بیے حیائی ہے اس کو پہند کیا تو اس وجہ ہے کفنس غالب ہے اور یقین سخرت معدوم ہے۔

ع جادے زماندی قیداس مجدے کداب رضاعت کی حرمت داوں سے مث گی ہے۔

- ا (ا) والى
- (۲) مهلائے والی۔
  - (٣) حج فرض \_
- ( " ) لعنی اس سے شہوت نہیں ہوتی ہے۔
- (۵) جودوم کی یوی کے پیٹ ہے۔
  - (١) لعني موتيلاباب.

### نفقہ عدت کے بیان میں

جوعورت طلاق کی عدت میں ہوو ونفقہ وسکنی کے مستحق ہے خواہ طلاق رجعی ہویا ہا ئندیا تین طلاق ہوں خواہ عورت حاملہ ہویا نه ہو یہ فقاویٰ قاضی خان میں ہےاصل ہیہ ہے کہ فرقت ہر گا دا ز جانب شو ہر ہوتو عورت کونفقہ ملے گا اور اگر از جانب عورت ہو ہیں اگر برحق بوتو بھی نفقہ ملے گا اور اگر بمعصیت ہوتو اس کونفقہ نہ ملے گا اور اگرعورت کے سوائے غیر کی جہت ہے کوئی ہات پیدا ہونے سے فرنت واقع ہوئی توعورت کونفقہ ہے گا ہیں مدا عنہ عورت کونفقہ وسکنی سے گا اور جوعورت بسبب خلع وابیدا ء کے یا ئنہ ہوئی یہ سبب شو ہر کے مرتد ہوجانے کے یا اس سبب سے کہ شوہر نے اس ک ماں سے جماع کرانیا اور وہ یا ئندہوگئی تو وہ نفقہ کی مستحق ہوگی اور اس طرح عنین کی عورت نے اگرفرقت کوا ختیار کیا تومستحق نفقہ ہے اور ای طرح مد ہرہ وام ولدا گرکسی کے نکاح میں ہواوروہ آزا د کی کئیں اور فردتت کواختیار کیا حالانکہ مولی نے ان کے واسطے شو ہر کے ساتھ رہنے کوجگہ دے دی تھی اور اپنی خدمت لینے ہے الگ کر دیا تھا تو ہیا بھی مستحق نفقہ ہوں گئے اور نیزصغیرہ نے بعد بلوغ کے اس نے فرقت کوا ختیا رکیا یا بسبب غیر کفوہو نے کے بعد دخول کے فرقت و تع ہوئی تو و و بھی مستحق نفقہ ہوگی بیرخلا صدمی ہے۔

اگر عورت نے عدت میں اینے شوہر کے بیٹے یا باپ کی مطاوعت کی باشہوت سے اس کو چھوا:

ا گرعورت مرتد ہوگئی یا اس نے اپنے شو ہر کے بیٹے یا ہا ہا کی مطاوعت کی یاشہوت ہے اس کو چھوا تو استحد نا اس کو نفقہ ہے گا گمر نکنی کی مستحق ہوگئی اور اگر زبر دی اس کے ساتھ یہا کیا گیا تو نفقہ دسکنی کی مستحق ہوگی ہے بدائع میں ہے بھرا گر مرتبہ ومسلمان ہو گئی ورہنوز عدت ہاتی ہے تو اس کے واسطے نفقہ نہ ہو گا بخلاف اس کے اگر عورت نے نشوز کیا لیک مرد نے اس کوطلاق دے دی پھر اس نے نشوز کوتر ک لاکمیا تو اس کونفقہ ملے گا بیرمحیط سرحسی میں ہے اوراصل اس باب میں بیر ہے کہ ہرعورت جس کا نفقہ فرقت کے س تھ باطل نہیں ہوا پھرعدت میںعورت کی طرف ہے کئی ما رضہ کی وجہ ہے ساقط ہوا پھرعدت میں وہ عارض برطرف ہو گیا تو اس کا نفقہ عود کرے گا اور جس عورت کا نفقہ فرقت کے ساتھ ہاطل ہوا ہے تو پھرعدت میں اس کا نفقہ عود نہیں کرے گا اگر جہ سبب فرقت زائل ہو جائے یہ بدائع میں ہےاوراگرعورت کو تین صدق دے دیں پھرو ہ مرتد ہوگئی نعوذ بابلتدمنہا تو اس کا نفقہ ساقط ہو جائے گا مگرنفس روت کی وجہ ہے نہیں جکہ اس وجہ ہے کہ وہ قید کی جائے گی یہاں تک کہ تو یہ کر ہے پس وہ شوہر کے گھر میں نہ ہوگی ہس نفقہ نہ ہے گا چِن نجیاً سرو ومرتد ہوئی اور بنوز قیدنہیں کی گئی بلکہ شو ہر کے گھر میں ہے تو اس کونفقہ ملے گا اورا گر قید خانہ میں تو بہ کر کے اپنے شو ہر کے تھم میں آئی تو اس کوعدت کا نفقہ ملے گا کیونکہ عارض زائس ہو گیا لیعنی قید جاتی رہی اور بیاس وفت ہے کہ تین طلاق یا ایک طلاق ہ ئنہ ہو ورا گرطلاق رجعی کی عدت میں ہےاور و ہمرتد ہوگئ خوا ہ قید کی گئی یانہیں تو اس کو نفقہ نہ ملے گا بیرکا فی میں ہےاورا گرعورت نے عدت میں اپنے شو ہر کے بیٹے یا باپ کی مطاوعت کی یا شہوت سے اس کو چھوا بیں اگر وہ طلاق رجعی کی عدت میں ہوتو اس کا نفقہ

یعنی بروں اجازت کے۔

یعی کوئی ممنوع فعل کرنے وہا۔

لعني عوت ميں به (i)

س قط ہو گیا اور اگر طلاق بائند کی عدت میں ہو یا بغیر طلاق کے فزنت واقع ہونے کی عدت میں ہوتو اس کونفقہ وسکنی ہے گا بخلاف اس کے اگر عدت میں مرتد ہو کر دارالحرب میں چلی گئی پھرعو د کر کے مسلمان ہوئی یا قید کر کے ل نی گئی خواہ آزاد کی گئی یہ نہیں تو اس کونفقہ نہ ملے گامیہ بدائع میں ہے۔

اورجس کا شوہر چھوڑ کرمر گیا ہےاں کے واسطے نفقہ نہیں ہے خواہ و ہا مدہو یا نہ ہواورا گرام ولد ہواور و ہ صامہ ہے تو اس کو میت کے تمام مال ہے نفقہ ملے گا بیمراج الوہاج میں ہے اورا گرعورت پر عدت واجب ہوئی پھروہ اس وجہ ہے قید کی گئی کہ اس پر کسی کاحق آتا ہے تو اس کا نفقہ عدت ساقط ہو جائے گا اورمعتدہ اگر اپنے عدت کے مکان میں برابرنہیں رہتی ہے جکہ بھی رہتی ہے 'ور کبھی خارج ہوجاتی ہےتو وہ نفقہ کی ستحق نہ ہوگی بیظہیر مید ہیں ہے اور اگر مرد نے عورت کوطلاق دے دی درحالیکہ وہ ناشز ہ مستحق س کوا ختیار ہوگا کہ جا ہے شوہر کے گھر میں چلی آئے اور اپنا نفقہ عدت لیا کرے اور اگر معتد ہ کی عدت کوطول ہو گیا بسبب اس کے کہ چیض بند ہوگی ہے تو اس کو ہرا ہر نفقہ ملے گا بہاں تک کہ وہ آئے ہوجائے اور اس کی عدت مہینوں کے شار ہے گز رجائے اور اگر عورت نے حیض کے ثنار سے عدت گزرنے ہے انکار کیا توقتم ہے عورت ہی کا قول قبول ہوگا اور گرشو ہرنے گواہ قائم کئے کہ اس نے اپنی عدت گز رئے کا اقر ارکیا ہے تو اس کا نفقہ س قط ہو جائے گااورا گرعورت پرعدت واجب ہوئی پس اس نے دعویٰ کیا کہوہ حاملہ ہے تو اس کو وقت طلاق ہے دو ہرس تک نفقہ ہے گا چھرا گر دو ہرس گز ریکئے اور وہ نہ جنی اور اس نے کہا کہ میرا گمان تھا کہ میں عامد ہوں اور میں اتنی مدت تک حائضہ نہیں عمہ ہوئی اور اس نے نفقہ طلب کیا تو عورت کو نفقہ سے گا یہاں تک کہ حیض ہے اس کی عدت گز رجائے پی آئے ہوکرمہینوں ہے اس کی عدت گز رجائے بیڈقا وی قاضی خان میں ہے اگر نتیوں مہینوں میں حاکصہ ہوئی پھرا زمرنو اس برعدت <sup>(۱)</sup> بحس ب حیض لا زم ہوئی تو اس کونفقہ عدت ملے گا اور اس طرح اگر قابل جماع صغیرہ کو بعد دخول کے طدیق دے دی اور تمن مہینے تک اس کونفقہ دیا مگروہ انہیں تین مہینوں کے اندرا خرمیں جا نضہ ہوئی پس اس پر از سرنوجیض کے شار ہے عدت واجب ہوئی تو برابر اس کونفقہ دے گا یہاں تک کہاس کی عدت گز رجائے یہ بدائع میں ہےاورا گرحر بی بیوی ومرد دونوں میں ہےا یک مسلمان ہوکر دارالاسلام میں آیا پھر دوسرا آیا تو بیوی کو نفقہ نہ ہے گا جس طرح معتدہ عورت نفقہ کی مستحق ہوتی ہے ویسے ہی لباس کی بھی مستحق ہوتی ہے بیافآوی قاضی خان میں ہے۔

ا گرقاضی نے معتدہ عورت کے واسطے اس کی عدت میں اس کا نفقہ فرض کر دیا اور اس نے پچھ نفقہ نہ ہوگا:

ا معنى سركتى كر كے شوہر كے كمرے باہر چلى تى تقى -

ظاہر ہے کہ بیقول بدوں فتم کے قبول نہ ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) کسی سبب ہے۔

نا ئب ہو گیا پس اس کی بیوی نے ایک و وسرے مرد ہے نکاح کیا اور دوسرے مرد نے اس سے دخول کرلیا بھر شوہر اول واپس آیا تو قاضی شوہر ٹانی اور اس عورت میں اس کے واسطے پھے نفقہ نہ شوہر ول پر اور نہ شوہر ٹانی اور اس عورت میں اس کے واسطے پھے نفقہ نہ شوہر ول پر اور نہ شوہر ٹانی پر کسی پر واجب نہ ہوگا کی مرو نے بعد دخول کے اپنی بیوی کو تین طلاق و رے دیں اور اس نے قبل عدت گزرتے کے دوسرے شوہر سے نکاح کر لیا اور دوسرے شوہر نے اس سے دخول کر لیا بھر قاضی نے ان دونوں میں تفریق کر دی تو ۔ اس ماعظم کے قوں میں اس کے واسطے نفقہ و کئی شوہر اور پر واجب بوگا گر کسی مردی منکوحہ نے دوسرے شوہر سے نکاح کر لیا اور اس نے اس موری منکوحہ نے دوسرے شوہر اول کو معدوم ہوا اور سے عورت نے اس سے دخول کیا بھر قاضی کو بیہ بات معلوم ہوئی اور اس نے دونوں میں تفریق کردی پھر شوہر اول کو معدوم ہوا اور س نے عورت کو تین طلاق و سے دیں تو اس عورت پر ان دونوں کی جہت سے عدت واجب ہوگی اور اس کے واسطے دونوں میں ہے کسی پر نفقہ لا زم کو تین قاضی خان میں ہے۔

اگرمولی نے اپنی ام ولد کو جو دوسرے کے نکاح میں ہے آزا دکر دیا تو اس کوعدت کا نفقہ نہ سے گا:

ٹر اپنی بیوی کو جو باندی ہے طلاق ہوئن دے دی اور جاں یہ ہے کہ اس کا مولی اس کو اس کے شوہر کے ساتھ جگہ دے چکا ہے کہ برابراس کے ساتھ رہا کرے اور خدمت مولی نہ کرے یہاں تک کہاں ہا ندی کے واسطے اپنے شوہر پر نفقہ واجب تھا پھراس باندی کواس کے مولی نے اپنی خدمت کے واسطے اس مکان سے نکال لیا تھا یہاں تک کہ شوہر کے ذمہ سے نفقہ ساقط ہو گیا تھا پھر میا با کہ اس کوا پینے شو ہر کے پیس بھیج و ہے تا کہ و ہ نفقہ لے تو موی کوا بیا اختیار ہے اور اگر ہتوزمو کی نے اس کواس کے شو ہر کے ساتھ کسی م کان میں رہنے کی ا جازت نہیں دی تھی کہشو ہرنے اس کوطل ق وی پھرمولی نے جو ہا کہ عدت میں اس کواپیے شو ہر کے پیس کر دے تا کہ وہ نفقہ کی مستحق ہوتو نفقہ وا جب نہ ہو گا اور اصل س میں سے ہے کہ ہرعورت جس کے واسطے بروز طلاق نفقہ وا جب تھا بھرایسی ہ لت ہوگئی کہاس کے واسطے نفقہ نہ رہا تو عورت کوا ختیا رہوگا کہ جس صالت پر بروز طلاق تھی اس جاست پرعود کر جائے اور نفقہ لے اور برعورت جس کے داسطے بروز طلاق نفقہ نہ تھا تو اس کے واسطے پھر نفقہ نہ ہو گاسوائے ناشز ہ کئے ریہ بدا کع میں ہے ایک مرد نے ا بیک باندی سے نکاح کیااور ہنوز اس کے مولی نے اس کوشو ہر کے ساتھ مکان میں جگہ نہ دی تھی یعنی شو ہر کے ساتھ رہنے کی اجازت نہ دی تھی کہ مرونہ کورنے اس کوطلاق رجعی و ہے دی تو مولی کواختیا رہوگا کہ اس کے شوہر ہے کیے کہ تو کسی مکان کو لے کر اس کواہیے س تھے رکھ اور اس کو غفتہ دے اور اگر طلہ ق بائن ہوتو مولی کو اس کے اور اس کے شوہر کے درمیان تخییہ کر دینے کا اختیار نہیں ہے اور باندی اپنے شوہر سے نفقہ کا مطاببہ ہیں کر سکتی ہے اور یمی سیجے ہے اس واسطے کہ و قبل طلاق بائن کے شوہر کے ساتھ جاگہ دیئے جانے ک مستحق نفقہ ندتھی پس بعد طلاق بائن کے مستحق نفقہ نہ ہوگی ہے فقاویٰ قاضی خان میں ہے ورا گرشو ہرنے اس کوطلاق رجعی دے دی پھر مولی نے اس کوآ زا دکر دیا تو اس با ندی کوا ختیار ہوگا کہ ہے شوہر ہے مطالبہ کرے کداس کوسی مکان میں رکھےاوراس کونفقہ دے اس واسطے کہ اب وہ اینے نفس کی ما لک ہوگئ ہے اور اگر طلاق بائن ہوتو شو ہر اس کے ساتھ ایک گھر میں تخلیہ میں نہیں رہ سکتا ہے اور وہ شو ہر کو سکتی کے واسطے ماخوذ نہیں کر سکتی ہے اور آیا نفقہ کے واسطے ماخوذ کر سکتی ہے تو سیجی سیا ہے یہ نفقہ کے واسطے بھی مواخذہ نہیں کر سکتی ہے اور اگرموں نے اپنی ام ولد کوجو دوسرے کے نکات میں ہے "زاد کر دیا تو اس کوعدت کا نفقہ نہ ہے گا اور اس طرح اگرمولی مر گیا کہوہ "ز دہ ہو گئی سبب موت مولی کے تو میت کے ترکہ سے س کے واسطے نفقہ ل زم نہ ہو گا اور س کے بیٹ ہے موں کا کونی کڑ کا ہوتو ام ولد کا نفقہ اس پسر کے حصہ ہے ہوگا بیمحیط میں ہے۔

ا مام خصاف ؓ نے اپنی کتاب النفقات میں فر مایا ہے کہ اگر کسی مر دکواس کی عورت قاضی کے باس لائی اور نفقہ کا مطالبہ کیا اور مرد نے قاضی ہے کہا کہ میں اس کوا بیک ساں ہے طارق دے چکا ہوں اور اس کی عدت اس مدت میں گزرگئی اورعورت نے طرد تی ہے اٹکار کیا تو قاضی اس مرد کا قول قبوں نہ کرے گا اور اگر اس مرد کے داسطے دو گوا ہوں نے گوا ہی دی کہ جن کی عدالت کو قاضی نہیں جانتا ہے تو اس مرد کو تھم دے گا کہ اس مورت کو نفقہ دے پھر اگر گوا ہوں کی تعدیل ہوگئی یاعورت نے اقر ارکیا کہ اس کو تمین حیض ای سال میں آ گئے ہیں تو عورت کے داسطے اس مردیر یجھ نفقہ نہ ہوگا اپس آ مرعورت نے اس سے یکھ نفقہ میں لیا ہے تو اس کو وا پاں دے گی بیدذ خیرہ میں ہے اورا گرعورت نے کہا کہ میں اس سال میں جا کھنے نہیں ہوئی تو نفقہ کے واسطے قول عورت ہی کا قبول ہوگا پس اگر شو ہرنے کہا کہ یہ جھے خبر دے جگی ہے کہ میری عدت گز رگئی تو شو ہر کا قوں اس کے نفقہ باطل کرنے کے حق میں قبول نہ ہوگا ہے بدا نع میں ہے اور اگر دو گواہوں نے ایک مر دیر گواہی دی کہاس نے اپنی بیوی کو تین طلاق وے دی ہیں اورعورت طلاق کا دعوی کرتی ہے یا انکار کرتی ہےتو جب تک قاضی ن گواہول کی عدالت دریا فٹ کرنے میں مشغول رہے تب تک مر دکو حکم دے گا کہ اس عورت کے بیال نہ جائے اوراس کے ساتھ ضوت نہ کرے گراس صورت میں قاضی اس عورت کواس کے شوہر کے گھرے باہر نہ کرے گا اس کو جامع میںصریح بیان فر مایا ہے لیکن پیکرے گا کہ اسعورت کے ساتھ ایک عورت امیشدر کھ دے گا تا کہ شو ہر کواس کے یا س ندا نے دے اگر جہاس کا شو ہرمر د عا دل ہوا دراس صورت میں امینہ عورت کا نفقہ بیت الماں ہے ہو گا اورا گرعورت نے قاضی ے نفقہ طلب کیا حالا نکہ بیعورت کہتی ہے کہ جھے اس نے طلاق دی ہے یا کہتی ہے کہبیں دی ہے یا کہتی ہے کہ میں نہیں جانتی ہوں کہ مجھے طلاق دی ہے یا نہیں تو اس میں دوصور تنیں ہیں اگر شو ہرنے اس کے ساتھ دخول نہ کیا ہوتو قاضی اس کے واسطے نفقہ کا تھم نہ دے گا اور اگر شوہر نے اس سے دخول کیا ہے تو قاضی اس کے واسطے بمقد ار نفقہ عدت کے حکم دے دے گا یہاں تک کہ گواہوں کا حال دریا فنت کرے پھراگر گوا ہوں کا حال دریافت ہونے میں دریہوئی یہاں تک کہ عدت گزرگی تو قاضی اس عورت کے واسطے نفقہ عدت سے زیادہ کچھ نہ دلائے گا پھر بعداس کے اگر گواہوں کی تعدیل ہوگئی اور دونوں میں تفریق کر دی گئی تو جو پچھاس نے نفقہ میں لیا ہے وہ اس کے واسطے سلم رہااورا گر گواہوں کی تعدیل نہ ہوئی تو عورت نے و پھھ نفقہ لیا ہے اس کوواپس کر دینا واجب ہوگا بید محيط ميں ہے۔

اگرشو ہر نکاح کا مدعی ہوا ورعورت انکار کرتی ہو پس شو ہرنے اس برگواہ قائم کئے تو بعد ثبوت نکاح کے اس عورت کے داسطے کچھ نفقہ اس مدت متفقہ مہ تک کا نہ ہوگا:

اگر شوہر نے اس کوبطرین اباحت ویہ ہوتو اس سے پچھ واپس نہیں لے سکتا ہے بیتا تارہ اندیمیں ہے ایک عورت نے یک مرد پر نکاح کے گواہ قائم کئے تو جب تک گواہوں کا صل دریافت کیا جائے جب تک اس کے واسطے پچھ نفقہ نہ دلایا جائے گا اورا اگر قاضی نے کوئی مصلحت و نکھ کرعورت کے واسطے نفقہ مقر رکرنا چا باتویوں کہنا چا ہے کدا اگر تو اس کی ہوی ہوتو ہیں نے تیر ۔ واسطے اس مرد پر ماہواری اس اس قد رمقر رکر دیا اور اس پر گواہ کر لے پھر اگر ایک مہینہ گزرا حال نکہ عورت نے قرضہ لے کرخرج کیا ہواور گواہوں کی تعدیل ہوگئی تو عورت اس سے اپنا نفقہ سب لے لے گی جب سے س کے واسطے قرض ہوگئی تو عورت اس سے اپنا نفقہ سب لے لے گی جب سے س کے واسطے ترض ہوگئی تو عورت اس سے اپنا نفقہ سب لے لے گی جب سے س کے واسطے پچھ نفقہ اس مدت متقدمہ مدکی ہواور عورت انکار کرتی ہوئی س تو ہر نے اس پر گواہ تو تم کئے تو بعد ثبوت کیا ہے اور وہ انکار کرتا ہے پھر دونوں نے نکاح و شک کا نہ ہوگا دو بہنوں ہیں سے ہرایک وکور ک کی صل دریا فت کیا جائے تب تک کے واسطے دونوں کو ایک عورت کا نفقہ طے گا امام دخول کے گواہ قائم کئے تو جب تک گواہ وں کا حال دریا فت کیا جائے تب تک کے واسطے دونوں کو ایک عورت کا نفقہ طے گا امام

خصافؑ نے اس کی تصریح کر دی ہے ایک عورت نے پنے شوہر ہے ایک مہینے تک نفقہ لیا پھر دو گوا ہوں نے گوا ہی دی کہ بیعورت اس مر د کی رضا ملی بہن ہے تو دونوں میں تفریق کر دی جائے گی اور جو پھی عورت نے لیا ہے وہ شو ہر کو واپس کر دے گی یعنی شو ہرا س ہے لے لے گا پیظہیر پیمیں ہے۔

فعل جهار):

#### نفقهاولا دکے بیان میں

صغیراد ما دکا نفقدان کے باپ پر ہے کہ اس میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہ کیا جائے گا بیہ جو ہر ۃ النیر ہ میں ہے اگر بچہ صغیرہ دودھ پیتا ہوا ہولیں اگر اس کی مال اس کے باپ کے نکاح میں ہواور یہ بچہدومری عورت کا دودھ لیتا ہے تو اس کی ماں اس کے دودھ پال نے پر مجبور نہ کیا جائے گی اور اگر بچہ ندکور دوسری عورت کا دودھ نہیں لیتا ہے تو شس الائمہ حلوائی نے فرمایا کہ طا ہرالروا بیہ کے موافق اس صورت میں بھی ہاں وو دھ پلانے پر مجبور ندکی جائے گی اور مٹس ایا بمد سرحسی نے فر مایا کہ مجبور کی جائے گ اور اس میں پچھا ختاد ف و کرنبیس فر مایا اور اس پرفتوی ہے اور اگر باپ کا بچہ کا کچھے مال نہ ہوتو اس کی مال اس کے دودھ پلانے پر بالاجماع مجبور کی جائے گی کذانی فاوی قاضی خان اور یہی سیجے ہے اور در حالیکہ صغیر ہ کی دودھ پلانے والی سوائے اس کی مال کے دوسری عورت ممکن ہوتو باپ پراس کا دود ھا بلوا نالیحن با جرت جب ہی واجب ہے کہ جب صغیر ہ کا پچھے مال نہ ہواورا گر ہو گا تو دو دھ بلوائی کا خرچہ ای صغیر کے مال ہے دیو جائے گا میرمجھ میں ہے اورصغیر کا ہا ہے عورت دو دھ بلائی کو تلاش کرے گا جوصغیر کی ہاں کے پاس دووھ پلایا کرے اور بیاس وقت ہے کہ جب اس کی دودھ پلانے والی یائی جائے بین ممکن ہواورا گرممکن نے ہوتو اس ک ماں دود ھا پیانے پرمجبور کی جائے گی اوربعض نے فر مایا کہ ظاہرالروا سے موافق اس کی ماں دودھ پیلانے پرمجبور نہ کی جائے گی مگر اور قول کی طرف امام قند وری اور مشس الائم سرحسی نے میل کیا ہے بیا کی میں ہےاور دودھ پلائی ہے اگر شرط نہ کر لے گئی ہوتو اس یر واجب نہیں ہوگا کہ وہ بچہ کے ساتھ اس کی ماں کے گھر میں رہے در حالیکہ بچہ اس وقت اس سے سنتغنی ہے اور اگر دو دھ پلائی نے اس امر سے انکار کیا کہ اس کی ماں کے پاس دو دھ پلا ہے اور عقدا جارہ میں میشر طنبیں قرار پائی تھی کہ بچہ کی ماں کے باس دو دھ یل نے گی تو دو دھ پل ٹی کواختیا رہوگا کہ بچہ کوا بینے گھر لے جائے اور وہیں دو دھ پلانے یا کہے کہ بچہ کواس کی مال کے گھر کے درواز ہ یر داؤ کہ و باب دودھ پلائے پھراس کی ماں کے یاس کر دیا جائے اوراگر باہم شرط کرلی ہو کہ دودھ پلائی اس کواس کی ماں کے بیاس دور ھایائے گی تو اس دور ھایلائی پرواجب ہوگا کہ جواس نے شرط کی ہے اس کوو فاکرے بیشرح جامع صغیر قاضی خان میں ہے۔ ا اً رئسی کی با ندی یا ام ولداس سے بچہ جنی تو س کوا ختیا رہوگا کہ بچہ کے دووج پلانے کے داسطے اس پر جبر کرےاس واسطے کہ اس کا وود صاور اس کے من قع اس موی کے بیں اور اگر موں نے جا ہا کہ بچیکسی دوسری دود صابل کی کود ہے اور اس کی مال نے جا با کہ خود دورہ بلائے تو اختیارمولی کو ہیں میراٹ الو ہاٹ میں ہے امام محمد کے روایت ہے کدا گرایک محف نے بجہ کے لئے ایک مہینہ کے داسطے دو دھ پلائی اجرت پررکھی پھر جب مدت گزرگئی تو اس نے دو دھ پلائی کی نو کری ہے انکار کیا حال نکیہ یہ بچہاس کے سو نے

خواهم ضعدنسط يابجداك كادوده ضدف

یعن کسی پرشر کت لازم نہیں ہے جبکہ باپ ایج نہو۔

دوسری کا دو دھنبیں بیتا ہے تو بیورت اجار ہاتی رکھنےاورنوکری کرنے پرمجبور کی جائے گی بیدوجیز کردری میں ہےاورا گرا بی زوجہ یا ا بنی معتد ہ طلاق رجعی کواس کے فرزند<sup>ک</sup>ے دو دھ پلانے کے واسطے اجارہ پرمقرر کیا تو نہیں <sup>کے</sup> جائز ہے بیرکا فی میں ہے اور اگر اس نے اپنی بیوی کوطلاق بائن دے دی یا تنین طلاق دے دیں پھرعدت میں اس کواس کے فرزند کے دو دھ پلانے پرا جارہ لیا تو وہ اجرت کی مستخل ہوگی بیابن زید دکی رو بیت ہے اور اس پرفتو ک ہے میہ جوا ہرا خلطی میں ہے اور اگر مطلقہ رجعی کی عدت گزرگئی پھراس کواسی کے فرزند کے دود ہے یانے کے واسطےا جارہ برلیا تو جائز ہےاورا <sup>ا</sup>ر بچہ کے باپ نے کہا کہ میں اسعورت کوا جارہ برنہیں مقرر کرتا ہوں بمکہ دوسری دود ھیلائی لایا اور بچہ کی مال اس قدرا جرت پر راضی ہوئی جتنے پر سیاجتبیہ راضی ہے یا بغیر اجرت راضی ہوئی تو بچہ کی مال ہی دودھ بلانے کی مستحق ہوگی اور اگر اس کی ماں نے زیادہ اجرت واقعی تو باپ سے دودھ پلوانے برمجبور نہ کیا جائے گا بیر کافی میں ہاورا اً را بنی منکوحہ یا معتدہ کواسیخ طفل کے دود ہانے کے واسطے جود وسری بیوی کے پیٹ سے ہا جارہ برمقرر کیا تو جائز ہے یہ ہدا ہیں ہے اور اگر بیوی نے اپنے شوہر ہے دودھ پلائی کی اجرت ہے کسی چیز پر صلح کر لی پس اگر صلح حالت قیام نکاح یا طل ق رجعی کی عدت میں ہوتو جا تزنہیں ہے ورا گرطلا ق بائن یا تنین طلاق کی عدت میں ہوتو دوروا جوں میں ہے ایک روایت کے موافق جائز ہے پھراگراس نے کسی چیز معین پر سلح کی توصلح جائز ہوگی اور اگر غیر معین چیز پر صلح کی تو جائز نہیں ہےالا آئکہ ای مجیس میں یہ چیز اسعورت کودے دے اور ہرجس صورت میں کہا جارہ نہیں جائز ہوا اور نفقہ دا جب ہوا ہے تو شوہر کے مرجانے ہے بید ا جرت س قط نہ ہو گی اس واسطے کہ بیانفقہ نبیں ہے اجرت ہے بیدذ خیر ہ میں ہے اور دودھ چھڑ انے کے بعد صغیر <sup>(۱)</sup> اولا دکا نفقہ قاضی ان کے باپ پر ببتدراس کی طاقت کے مقرر کرے گا اور لفقہ اس اورا دکی مال کودیا جائے گا تا کہ اولا دیرخرچ کرے اور اگر مال عورت تقدنہ ہوتو دوسری کسی عورت کو دیا جائے گا کہ وہ ان برخرچ کرے ایک عورت کواس کے شوہر نے طلاق وے دی اور اس کے بیٹ ے صغیرا ولا و جیں پس اس عورت نے کہا کہ میں نے ان اولا د کا یا نچ مہینے کا نفقہ وصول یا یا ہے پھراس کے بعداس عورت نے کہا کہ میں نے ہیں درہم فقط وصول یائے تنصے حالانکہان اولا و کا نفقہ شل یا کچے ماہ کا سو درہم ہیں تومنتقی میں نہ کور ہے کہ بیان کے نفقہ ( مثل پرقم اردیا جائے اورعورت کے اس قول کی کہ میں نے ان کا نفقہ مثل نہیں جکہ فقط میں درہم وصول یائے میں تقید لیق نہ کی جائے کی اورا ً سرعورت نے بعد اقر اروصول یا بی نفقہ کے دعویٰ کیا کہ بینفقہ ضا کع ہو گیا تو ان کے باب ہے ان کا نفقہ شل پھر لے لے گ ا یک مر د تنگدست کا ایک لڑ کاصغیر ہے ہیں اگر مر دیذکور کم ٹی کرنے پر قاور ہوتو اس پر واجب ہوگا کہ کمائی کر کے اپنے بچہ کو کھلائے میہ فآوی قاضی خان میں ہے۔

اگر مرد نذکورنے کمائی کرنے ہے انکار کیا کہ کم ٹی کرے اور ان کو کھلائے تو و واس امر کے واسطے مجبور کیا جائے گااور قید کیا جائے گا بیہ محیط میں ہے اور اگر مرو ندکور کم ٹی کرنے پر قادر نہ ہوتو قاضی ان کا نفقنہ مفروض کر کے ان کی مال کو حکم وے گا کہ بمقد ار مفروضہ مقدرہ قرض لے کران پرخرج کرے پھر جب انکابات آسودہ حال ہوتو اس سے واپس لے اور ای طرح سرباپ کواس قد رملتا ہے کہ فرزند کا نفقہ و ہے سکتا ہے مگر و ونفقہ و پنے ہے انکار کرتا ہے تو قاضی اس مرد پر نفقہ مقرر کر دے گا پھراول د کی ماں اس ہے اس قدر دصول کرے گی اور اسی طرح اگر قاضی نے اولا دے باپ پر نفقہ مقرر کر دیا مگر اس مرد نے اولا دکو بلا نفقہ حجوز دیا اور

لعنی بجداس کے بیٹ ہے۔

تو انہیں جائزے اسٹے کیاز راہ دیانت اس عورت پر دو درہ بید نا داجب ہے اگر جہ براہ تھم قضا وہ مجبور ندگی جائے بس نفس الامر میں اجارہ منعقد نہ ہوگا۔

ا مشلاً مجبور باب يا ما كا نفقه بيني يرفرض كيا كيا-

<sup>(</sup>۱) لعنی اون مرتبه پل ۔

اور ، پ تنگدست ہوتو اس عورت کو تکم دیا جائے گا کہ س صغیر کونفقہ دے اور بیاس کے باب پر تر ضہ ہوگا بشر طیکہ باپ لنجا نہ ہواورا گر لئجا ہوگا تو اس پر کچھ وا جب نہ ہوگا ور کا فر پر اپنے ولد صغیر مسلمان کے نفقہ دینے کے واسطے جبر کیا جائے گا اور اس طرح مسلمان پر اپنے فرزند کا فرلنجے کے نفقہ دینے کے واسطے جبر کیا جائے گا بیر قمآ و کی قاضی خان میں ہے۔

اورنر بینداولا د بالغ کا نفقہ باب پرواجب بیں ہے الا اس صورت میں کہ بسر بسبب لنح ہونے یا کسی

مرض کے کمانی سے عاجز ہو:

صغیری ماں بانسبت اورا قارب کے حمل نفقہ کے واسطے مقدم ہے چنانجدا کر باپ تنگدست ہواور ماں مالدار ہواور صغیر کا وا دا بھی مالدار ہے تو مال کو تھم دیا جائے گا کہ اپنے مال ہے اس کے نفقہ میں خرج کرے پھراس کے باپ سے واپس لے کی اور دا دا کو بیتھم نددیا جائے گا بیدذ خیرہ میں ہےاوراگر ہال نے اول وکو بفقد رضف کفایت کے دیا تو باپ سے اس قند رواپس لے گی میرخلاصہ میں ہے اور اگر اورا دے باپ تنگدست کا بھ کی مالدار ہوتو بھائی کوشکم دیا جائے گا کہا ہے بھائی کی اولا دکونفقہ دے پھراولا دے ہاپ ے واپس لے گا بیمچیط سرحسی میں لکھا ہے اول دنرینہ جب اس حد تک پہنچ جائے کہ کمائی کر سکے حالا نکہ فی ذاتہ وہ لائق نہ ہوتو باپ کو اختیار ہو گا کہ ان کوشی کام میں دے دے تا کہ وہ کم میں یا ان کواجارہ دے دے چھران کی اجرت و کم ٹی ہےان کونفقہ دے اور اورا دانات لیعنی مونث کے حق میں ہاپ کواختیا رہیں ہے کہ ان کوئس کا ریا خدمت کے واسطے مز دوری پر دے دے ریے خلاصہ میں ہے پھر ترینداولا دکوا گرنسی کا رہیں سپر دکر دیا اور انہوں نے مال کمایا تو ہا پان کی کمائی لے کران کی ذات براس میں ہے خرج کرے گا اور جوان کے خرچہ سے ہوتی رہے گاوہ ان کے لئے حفاظت ہے رکھ چھوڑے گا یہال تک کہوہ بالغ ہوں جیسے اوراملاک کی ہاہت حکم ہے اور اگر یا پ میذر ومسر ف نیعنی بیجا خرج کنندہ ہو کہ و ہ ا مانت داری کے لائق نہ سمجھا جائے تو قاضی میہ مال اس کے ہاتھ سے لے کر پنے امین کے پاس رکھے گا کہ جب وہ بالغ ہو جا نمیں تو ان کوسپر دکر دے گا میں بےاورا مام حلوائی نے فر مایا کہا گر پسر بزرگوں کی اولا دیے ہواوراس کولوگ مزدوری برنہ لیتے ہوں تو وہ عاجز ہے اورا بیے ہی طالب علم لوگ اگر کماتی ہے عاجز ہوں کہ اس کی طرف راہ نہ پاتے ہوں تو ان کے بالوں کے ذمہ ہے ان کا نفقہ ساقط نہ ہوگا بشرطیکہ وہ علوم شرعیہ حاصل کرتے ہوں نہ ریر کہ خلافیات رکیکہ و ہذیان کلاسفہ کی تحصیل میں مشغول ہوں حالا نکدا ہے ہیں کہ علوم شرعی کی اہلیت رکھتے ہیں پس باب کے ذمہ سے ن کا نفقہ ساقط ہے اور اگر ایسائند ہوتو ہاپ کے ذمہ نفقہ واجب ہو گابیوجیز کروری میں ہے اور اٹاث بیخی لڑ کیوں کا نفقہ ان کے بالیوں پر مطلقاً وا جب ہے جب تک ان کا نکاح نہ ہوجائے بشر طیکہ ان کا خود میں کھی مال نہ ہو بیخلا صد میں ہے اور نرینہ او لا دیا لغ کا نفقہ ہا پ پر واجب نہیں ہے الا اس صورت میں کہ پسر بسبب لنجے ہونے یا کسی مرض کے کمائی سے عاجز ہواور جو کا م کرسکتا ہے مگر اچھانہیں کرتا خراب کرتاہے وہ بمز لہ عاجز کے ہے بیرفناوی قاضی خان میں ہے۔

ع قل المحرجم اس سے نکلتا ہے کہ ہمارے زمانہ میں جوجا بھم میبندی وصدرہ وتکس بازغہ و دیگر کتب تعکمت و فلا سفدو نیز شرح ملاحسن وحمد امتدو
قاضی سبارک وغیرہ کتب منطق جومحض منطق نہیں بلکہ منسوب بدقائق فسفہ بیس تحصیل کرتے ہیں ان کے بابوں کوان کا نفقہ وینا واجب نہیں بلکہ تطوع ہے جا ہے
اوراصل حالت توبیہ ہے کہ کم نظر ومقصوداصل اکثر کے نزویک ہیں ملوم ہیں کہ جن پراطلاق علم دروا تع جہل ہے واللہ تعالی یقول اللحق و ہو یھدی السبیں۔
ع یعنی اگر مکم شرعیہ حاصل کرتے ہیں مگران کی کی کی راہ بھی کھی ہے تو ان کا نفقہ باپ کے ذمہ واجب نہیں۔
ع بال کی بیصورت ہے کہ مثلاً انہوں نے میراث ہیں رو پیدوج کدادوغیرہ پائی۔

مرد بالغ اگر لنجا ہو یا اس کو گھیا ہو یا دونوں ہاتھ شل ہوں کہ ان سے کا منہیں کرسکتا ہے یا معنوہ ہو یا مفلوح ہو پس اگر اس کا کچھ مال ہوتو نفقہ اس کے مال سے واجب ہوگا:

پسر کی بوی کا نفقہ بھی باپ پر لازم ہے بشرط آئکہ بسر نقیر ہو یا تنجا ہواس وجہ سے کہ میبھی کفایت صغیر میں داخل ہےاور مبسوط میں ندکور ہے کہ پسر کی زوجہ کونفقہ دینے کے واسطے ہاپ پر جبرتہیں کیاجہ سکتا ہے بیا ختیار نثرح مختار میں ہے مرد ہالغ اگرانی ہویا اس کو گٹھیا ہو یا دونوں ہاتھ شل ہوں کدان ہے کا منہیں کرسکتا ہے یا معتق ہ ہو یا مفلوج ہو پس اگر اس کا پچھے مال ہوتو نفقہ اس کے مال ہے واجب ہوگا اور اگر نہ ہواور اس کا باپ مال دار اور مال مالدار ہوتو اس کا نفقہ باپ پر واجب ہوگا اور جب اس نے قاضی ہے ورخواست کی کہ میرے واسطے میرے ہاپ پر نفقہ فرض کر دیتو قاضی اس کی درخواست کو قبول کر کے فرض کرے گا اور جو یجھ وہ باب پر فرض کرے گابا پ اس پسر بالغ کودے دے گا بیمجیط میں ہےاورا گرشو ہر ہے اس کی عورت نے اولا دصغیر کے نفقہ ہے سکے کر لی تو سیج ہےخواہ اولا د کا باپ تنگدست ہو یا خوشی ں ہو پھراس کے بعد و یکھا جائے گا کہ جس پرصلح واقع ہوئی اگروہ ان کے نفقہ ہے زا کد ہوتو اس میں دوصور تیں ہیں اگر اس قدرز ا کد ہو کہ لوگ اپنے انداز کرنے ایسا خسار ہ اٹھا جاتے ہیں بایں طور کہ دوانداز ہ کرنے والوں کی انداز کے اندر داخل ہو کہ جو بھتدر کفایت نفقہ کا انداز ہ کریں تو ایس زیادتی عفو ہے اورا گرزیادتی ایس زائد ہو کہ اند زہ کرنے والوں کے انداز ہ میں داخل شہو بلکہ زائد ہوتو ایس زیادتی شو ہر کے ذیمہ سے طرح دیے دی جائے گی اوراً سرمنے تم مقد ارپر ہواور کمی الیمی ہوکہان کے نفقات میں کافی نہ ہو سکے تو مقدار میں بفترران کی کفایت کے بڑھا دیا جائے گا بیرذ خبرہ میں ہے اور سُر کوئی مرد غائب ہواوراس کا مال موجود و حاضر ہوتو قاضی اس میں ہے کسی کوخرج کر لینے کا حکم نہ دے گا الا چندلوگوں کواوروہ یہ بیں ماں باپ اور اولا دصغیر فقیر خواہ ندکر ہوں یا مونث ہوں اور اولا دکبیر میں ہے ایسے ند کروں کو جوفقیر بیں اور کسب ہے عاجز جیں اور اول دکبیرموجو کو ورز وجہ کو پھراگر مال ان لوگوں کے پاس حاضر ہواورنسب معروف ہویا قاضی کومعلوم ہوتو قاضی ان کواس ہاں ے خرج کر کینے کا تقلم دے دے گا اور اگر قاضی کونسب معلوم نہ ہواور بعض نے ان میں ہے جایا کہ قاضی کے حضور میں بذریعہ گواہوں کے ٹابت کر ہے تو اس کی طرف ہے گوا ہمقبول نہ ہول گے اور نیز اگر ماں ان لوگوں کے پی س حاضر نہ ہو بلکہ کسی کے پی س ود بعت ہواور د ہ اقر ارکرتا ہے تو بھی ان ہوگوں کو قاضی تھم د ہے گا کہ اس میں ہے خرچ کریں اسی طرح اگر اس کا مال کسی پر قر ضہ ہو اوروہ اقر ارکرتا ہے تو بھی بہی تھکم ہے اور اگر ودیعت والا یا قرضدار منکر ہواور ان لوگوں نے جاہا کہ ہم بذریعہ کوابول کے ٹابت کریں تو قاضی گواہوں کی ساعت نہ کرے گا اور بیسب اس وفت ہے کہ مال مذکورا زجنس نفقہ ہولیعنی درہم و دیناروا ناخ وغیر ہ بیے

جس پر نفقہ وا جب ہے جب وہ حاضر ہوتو کسی کواس کے عقد ریاع وض کے بیچنے کا اختیار نہیں:

اگر غائب کا مال اس کے والدین یو فرزند یا زوجہ کے بیس ہواور وہ ازجنس نفقہ ہوجس کے بیدلوگ مستحق جی بیس انہوں
نے اس کیمیں ہے خرچ کرلیا تو جائز ہے اور ضامن نہ ہول گے اور گران کے سواووسرے کے پاس ہواور اس نے قاضی کے تھم سے
ان وگوں کو دیا کہ انہوں نے اپنے نفقہ میں خرچ کیا تو دیئے والما ضامن نہ ہوگا اور اگر اس نے بغیر تھم قاضی وے دیا تو ضامن ہوگا

اور بیاس وفت ہے کہ جوغائب چھوڑ گیا ہے وہ ان کے حق کی جنس سے ہواورا گران کے حق کی جنس سے نہ ہواور نہوں نے جا ہاکہ اپنے نفقات کے واسطے اس میں سے کوئی چیز فروخت کریں تو ہالا جماع سوائے فرزندمختاج کے اور کوئی اس غائب سے عقاریع وض کونفقہ کے لئے فروخت نہیں کرسکتا ہے تمرمختان ہا پ کواسخسا ناا نعتیار ہے کہ اس کے مال منقو رہ کواپنے نفقہ کے واسطے فروخت کرے

لیکن عقار کوفروخت نہیں کرسکتا ہے الا اس صورت میں کہ ولد غائب صغیر ہو بیقول امام ابوضیفہ کا کتاب المفقو و میں فہ کور ہا ور اس کے بیخے کا افتی رئیس ہے بیخیط میں ہاور اگر ہا ہے اور اگر ہا ہے اور اگر ہا ہے اور اس کے جی افتی رئیس ہے بیخیط میں ہاور اگر ہا ہے وہ اور اس طرح ہوتی کا افتی رئیس ہے بیخیط میں ہوتو کی کواس کے حصول میں ہے ہوگا اور اس طرح ہرستی نفقہ جو وارث ہواں کا نفقہ اس کے حصہ میراث میں ہوتی کو نفقہ جو وارث ہواں کا نفقہ اس کے حصہ میراث میں ہوگا اور اس طرح میت کی ہوئی کا نفقہ بھی اس کے حصہ میراث میں ہوگا ہوا کہ اس می مقار کیا ہے تو وہی ان او لا دصفار کوان کے حصول سے صد ہو یا نہ ہواور بعد اس کے دیکھا جائے گا کہ اگر میت نے کسی محض کو وصی مقرر کیا ہے تو وہی ان او لا دصفار کوان کے حصول سے نفقہ دے کو اسطے اس کی عام اس کے دوست میں ہوا کے کہ واسطے کہ بیا کہ اس کے دوست ہواں کے واسطے کہ بیا کہ مصالح کے ہوا گرا کہ معالح کے ہوا کہ ہوا کہ ہم ہوا کہ کہ مصالح کے ہوا گرا ہوا ہیں ہوا ہے ہو بہی ہے کہ قاضی اس میا ہواں کے دوست ہواں کے دوست ہواں کے دوست ہواں کے دوست ہواں کی اور اس کی مصالح ہے ہو بہی ہے کہ قاضی اس میا ہواں کے دوست ہواں کے دوست ہوا کہ ہواں کی مصالح کے ہواں میں ایک وصی نہیں کہ وہ ہواں کی اور اس میں ایک وصی نہیں کے دوست ہو بین اید تعالی ضامن نہ ہوں گرا دونوں بیل قوان میں ہوں گرا ور اگر شرح میں کوئی قاضی نہ ہواور کہیں اید تعالی ضامن نہ ہوں گرا ہوں گرا ہوں کی دوست ہو بین اید تعالی ضامن نہ ہوں گرا ہوں گرا ہوں گرا ہوں گرا ہوں گرا ہوں گرا ہوں کہ ہوں کہ ہوں کی دوست کر دونوں بیل کوان گرا ہوں گرا ہوئی تو بین اید تعالی ضامن نہ ہوں گرا ہوں کہ ہوں گرا ہوں

اگراولا دِکبیر نے اولا دِصغیر کونفقہ دیا پھر اِس کا قرار نہ کیا اور جس قدران صغیر کا حصہ باقی ہے اُسی کا اقرار کیا تو اُمید ہے کہ ان اولا د کہار پر کچھلازم نہ آئے گا:

ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ دو محفی سفر میں تھے پس ایک پر ہے ہوٹی طاری ہوئی اور دومرے نے اس ہے ہوش کے مال ہے اس کی حاجت میں صرف کیا تو استحسانا ضامن نہ ہوگا اور اسی طرح اگر ایک مرگیا اور دوسرے نے اس کے مال ہے اس کی جمیز و تنفین کردی تو بھی استحسانا ضامن نہ ہوگا اسی طرح افزون غلاموں کا تنظم ہے کہ اگر اور شہروں میں ہوں اور ان کا مولی مرگیا پس انہوں نے راہ میں خرج کیا تو ضامن نہ ہوں گے گر تضاء ضامن ہوئے گئے بیر ضلاصہ میں ہے اور اگر او دا دکیر نے او لا دصفر کو نفقہ و یا پھر اس کا قرار نہ کیا اور جس قدر ان صغیر کا حصہ باقی ہے اس کا اقرار کیا تو امید ہے کہ ان اول د کبار پر پچھ لازم نہ آئے اور اس طرح اگر کوئی مرگیا اور جس قدر ان صغیر کا حصہ باقی ہے اس کا اقرار کیا تو امید ہے کہ ان اول د کبار پر پچھ لازم نہ آئے اور اس طرح اگر کوئی مرگیا اور کس کو دوسرے کے پاس و دیوت ہے تو قضاء شارکو بیا اور کس ہورئ کی اولا د نہ کورکو اس میں سے نفقہ دے اور اس کی جسے سال دوسرے کے پاس و دیوت ہو قضاء سب ان کو نفقہ میں دیا پھر تھم کھائی کہ جمھے پر میت کا پچھ مال نہیں ہے تو جھے امید ہے کہ آخرت میں اس سے مواخذ ہ نہ ہوگا یہ سب ان کو نفقہ میں دیا پھر تھم کھائی کہ جمھے پر میت کا پچھ مال نہیں ہے تو جھے امید ہے کہ آخرت میں اس سے مواخذ ہ نہ ہوگا یہ وجیح کر دری میں ہے۔

فعل بنجر:

## نفقہ ذوی الارحام کے بیان میں

فر ما یا کہ مالدار بیٹااینے مختاج والدین کو نفقہ دینے کے واسطے مجبور کیا جائے گا خواہ دونوں مسلمان ہوں یا ہ می ہوں خواہ

و فوں کوئی کرنے پر قاور بول یو قادر شہوں بخد ف اس کا گراس کے والد بن حرفی ہول کہ امان لے کر وار الاسلام میں آئے ہوں تو ہے تھم نہیں ہے اور مالدار بیٹے کے ساتھ والد بن کونفقہ دیے میں کوئی شریک شدکیا ہے کا بیش ہے امام بو بوسٹ سے جوروایت ہے اس میں فذکور ہے کہ مالدار ہونا ہے کہ مالک نصاب ہوا وراسی پرفتوی ہے اور نصاب ہے وہ ضاب ہے مراد ہے جس کے ہونے پر صدف ہے کہ والداروانات مالدار ہونات مختلط ہوں بیٹی اولا ویش ذکور مالداروانات مالدار ہونا ہے ہوں تو والدین کا مفقہ دونوں فریق پر برابر ہوگا ہے فل ہرالروا ہیش ہوا والایش نے ذکر کیا ہے اور اس پرفتوی وی میں جا دراسی پرفتوی وی میں ہو تو والدین کا مفقہ دونوں فریق پر برابر ہوگا ہے فی ہرالروا ہیش ہے اور اس کوفقیہ ابواللیث نے ذکر کیا ہے اور اس پرفتوی وی سے ہو تو اس کا سے مورد والے میں ہوتو بھی نفقہ دونوں پر مساوی ہوگا ہے قان کی مسلمان ہواور دوسرا ذمی ہوتو بھی نفقہ دونوں پر مساوی ہوگا ہے قاضی خان میں ہے۔

اگر باپ مختاج نُفقیر ہواوراس کی اولا دصغیرمختاج ہوں اور پسر کبیر مالدار ہوتو یہ بیٹا اپنے باپ اوراس کی

اولا دِصغار کے نفقہ دینے پرمجبور کیا جائے گا:

میں الائمہ نے کہا کہ ہمارے مشائ کے کا قول ہے کہ دونوں پر نفقہ جب ہی برابر ہوگا کہ جب دونوں کی مالداری میں خفیف تفاوت ہوا ہوا ہوا ہوا تو واجب ہے کہ دونوں پر جس قد رنفقہ مفروض کیا جائے اس میں بھی تفاوت ہو یہ بخیرہ میں ہے بچر جس ہے کہ دونوں پر نفقہ مقد رکرد یا بچر دونوں بھی دوسرے بخیرہ میں ہے بچر دمیں ہے بچر دمیں ہے انکار کیا تو قاضی دوسرے کو حکم دے گا کہ پورا نفقہ اپنے ہاپ کودے اور پھر بفقہ رحصہ دوسرے کے جس نے بیس دیا ہی ہو کی کونفقہ دینے ہا پو کود ہوا ور پھر بفقہ رحصہ دوسرے کے جس نے بیس دیا ہی ہو کی کونفقہ دینے ہو جور نہ کیا جائے گا گئا ہوا ہو گئا ہے گئا ہوا ہو کی کونفقہ دینے پر مجبور نہ کیا جائے گا ان کونفقہ دینے پر مجبور نہ کیا جائے گا ان اس صورت میں کہ باپ مریض یا ایس ضعف ہو اس طرح اگر باپ کی اور اگر میں خادمہ کی خواہ یہ خواہ ہو کہ خواہ یہ خواہ یہ خواہ کی کہ جو کہ کہ کی ہو یہ جیط میں ہوار کی خواہ یہ کی کہ کی خواہ یہ خواہ ہو کہ خواہ کی خواہ کی خواہ یہ خواہ کی خواہ کی خواہ کو خواہ کی خواہ کی خواہ کی خواہ کو خواہ کی خواہ کو خواہ کی خواہ کی خواہ کی خواہ کی خواہ کی خواہ کی خواہ کو خواہ کی خواہ کو خواہ کی خواہ کیا کہ کو خواہ کی خواہ کیا کہ کو خواہ کی خواہ کی خواہ کی خواہ کی خواہ کیا کہ خواہ کی خواہ کی خواہ کیا کی خواہ کو خواہ کی خواہ کو خواہ کی خواہ کی خواہ کی خواہ کی خواہ کی خواہ

ماں اگر فقیرہ ہوتو پسر پراس کا نفقہ لا زم ہے اگر چہ خود تنگدست ہواور ماں بنی نہ ہواور اگر پسر کوصرف اس قدر نفقہ
استظاعت ہو کہ والدین میں سے ایک کونفقہ دے سکت ہے دونوں کونبیں دے سکتا ہے تو بال اس نفقہ کی زیادہ سختی ہے لیے اس کو دی
ہ نے گااور اگر کسی مرد کا باپ وصغیر بیٹہ ہواور وہ فقع ایک کے نفقہ دینے کی استطاعت رکھتا ہے تو بیٹے ہی کو دے گا اور اگر اس کے
الد بر اول اور وہ ان میں سے کسی کے نفقہ دینے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو جو بچھوہ کھائے اس کے ساتھ بیکھی کھائیں گا اور
اگر بین الدار ہے اور باپ کوزوجہ کی ضرورت ہے تو اس پر واجب ہے کہ اس کا نکاح کرد سے بااس کے واسطے بو ندی فرید سے اور اگر
باپ اس قدر فقہ کو وہ بیا زیادہ ہول تو پسر مالدار پر فقط ایک زوجہ کا نفقہ واجب ہوگا کہ کہ جس کو وہ باپ کو دے دے گا بھر باپ اس قدر نفقہ کو
ان سب پر تقسیم کرد ہے گا ہی جو ہر قالنیرہ میں ہے اس م ابو یوسف نے فرمایا کہ اگر پسر فقیر کم تا ہوا ور باپ تنبی ہوتو وہ بیٹے کے روزینہ سے بطور معروف شریک ہوجائے گا اس واسطے کہ اگر وہ مش رک نہ ہوا تو باپ کے حق میں گلف کا خوف ہے اور امام خصاف نے

مینی شرعی شم سوائے ہینے کے دوسروں پر مزمنییں ہوگا کہ خواہ مخواہ پسر کے ساتھ شریک ہول۔

تولدنساب يعني وه نصاب مراديس بيس يرزكوة فرض بوني ساورمصارف زكوة الجباب ويمو

اوب القاضی میں ذکر فرمایہ ہے کہ اگر ہ پ فقیر ہوا ور کم و نہ ہوا ور بیٹا فقیر کم و ہو پس باپ نے قاضی ہے کہا کہ میر ابیٹا اس قد رکم تا ہے کہ مجھے اس میں سے نفقہ وے سکتا ہے تو قاضی اس کے جیٹے کی کمائی کو دیکھے گا پس اگر اس کی کم ئی میں اس کے روزینہ ہے زیاد تی ہوتو پسر پر پچھ واجب نہیں ہے اور بہتا ہم ہوتو بسر پر پچھ واجب نہیں ہے اور بہتا تھا ہوا ور اگر بیوی اور چھوٹے بچے ہوں تو پسر پر ججہور نہ کیا جائے گا کہ کھلا نے اور بہتا ہم اس وقت ہے کہ بیٹا تنہا ہوا ور اگر بیوی اور چھوٹے بچے ہوں تو پسر پر ججہور نہ کیا جائے گا کہ کھلا نے اور مشل اپنے ایک عیال کے قرار دیے گر اس امر پر مجبور نہ کیا جائے گا کہ باپ کو بھی ان میں داخل کرے اور مشل اپنے ایک عیال کے قرار دیے گر اس میں اختلاف کیا گیا ہے اور بعض علی مد و پچھ دیا کرے اور آگر باپ کما و ہوتو آب پر کو کمانے و نفقہ دینے کا تھم کیا جائے گا یہ نہیں تو اس میں اختلاف کیا گیا ہے اور بعض غرمایا ہے کہ جبر کیا جائے گا یہ جبر کیا جائے گا کیا جب کیا گا تھائے گا تھی جبر کیا جائے گا تھائے گا

ا كر ذوى الارجام غنى ہول توان ميں ہے كسى كونفقه دينے كا حكم نه كيا جائے گا:

دا دا کے حق میں استحقاق نفقہ کے واسطے بنابر ظاہرالروایہ کے فقط فقر کا اعتبار ہے اور پیچھٹیں جیسا کہ باپ کے حق میں ہے اور نانامثل دا داکے ہے اور ایسے بی دا دیاں (۱) و تا نیال مستحق نفقہ ہیں اور دا دی و تانی کے حق میں بھی استحقاق نفقہ کے لئے و بی معتبر (الم) ہے جودادانانا کے حق میں ہے میر محیط میں ہے اور نفقہ ہر ذی رحم محرم کے واسطے ٹابت واجب ہے بدیں شرط کہ ووصفیر فقیر ہویا عورت بالغافقيره ہويا مردفقيرلنجا ہويا اندها ہوپس پينفقہ بحساب قدرميراث كے دا جب ہوگا اوراس پر اس نفقہ دينے كے داسطے جركيا جائے گا بیرمدا بیٹس ہےاورمیراث کا درحقیقت ہو نامعترنبیں ہے بلکدا ہلیت ارث <sup>(س)</sup>معتبر ہے بیدنقا بیٹس ہےاورا گر ذوی الا رحام غنی ہوں تو ان میں ہے کسی کونفقہ دیئے کا تھم نہ کیا جائے گا اور مروان ذوی الا رہام جو بالغ ہوں اور تندرست ہوں ان کے نفقہ کے واسطے کی برحکم نہد یا جائے گا اگر جدمر دست فقیر ہوں اورعور تنیں ذوی ال رحام حالا نکہ بابغہ ہوں ان کے واسطے نفقہ واجب (۱۲) ہے اگر چەتنگدست بول درصور تىكە وەنفقد كى تى نى بول بەذخېرە يىل باورشو بركے ساتھا يى زوجە كونفقە دىيىنى يى كونى شريك نەكيا جائے گا اورا گرعورت کا شو ہرتنگدست ہواور بیٹا جو دوسرےشو ہرے ہے مالدار ہویا باپ یا بھائی مالدار ہوں تو اس عورت کا نفقہ اس کے شو ہریر ہوگا ہا ہے و بیعانی پر نہ ہوگالیکن اس کے باپ یا بیٹے بھائی کو حکم دیا جائے گا کداس عورت کو نفقہ دے پھر جب اس کا شو ہرآ سود ہ حال ہو جائے تو اس ہے واپس لے بیہ بدا کع میں ہےاورمر دفقیر کا دالد واس کے بیٹے کا بیٹا دونوں ہالدار ہوں تو اس کا نفقه اس کے والدیر واجب ہوگا اور اگر مر دفقیر کی دختر و بوتا دونوں مالدار ہوں تو اس کا نفقہ خاصة اس کی دختر پر ہوگا اگر چہمبر اٹ ان دونوں میں مساوی پہنچتی ہےاوراگر مردفقیر کی دختر کی دختر یا دختر کا جیٹا اور سگا بھائی ایک ماں و باپ سے مالدار ہوں تو اس کا نفقداس کی دختر کی اولا دیر ہو گاخوا ہاڑ کی ہو یا لڑ کا ہوا ً مرچہ مستحق میراث بھائی ہے نہ دختر کی اولا داور اگر مردفقیر کا والد وفرزند (۵) ہواور دونوں مالدار ہوں تو اس کا نفقہ اس کے ولدیر وا جب ہوگا اگر جہدونوں قربت میں بکساں میں سیکن پسر کی جانب ترجیج ہے ہو یں معنی کہ تا بت ہوا ہے کہ بیٹے کا مال باپ کا ہے اگر جہاس کے معنی ظاہر مراونہ ہوں مگر ترجیج کے واسطے کا فی ہے اوراً سرمروفقیر کا دا داو پوتا

<sup>(</sup>۱) کینی پرد وی ویرنانی وغیره بھی شامل ہیں۔

<sup>(</sup>۲) لیمنی نقرمتی جگی۔

<sup>(</sup>٣) لينى تفقدد ين والأوارث مونى المبيت ركمتا مواكر چدك وجد پر موند بالفعل

<sup>(</sup>٣) ققيره موتے كى صورت يل \_

<sup>(</sup>٥) خواه بينايا بني \_

مو جود ہواور دونوں مالدار ہوں تو اس کا نفقہ ان دونوں پر بقدران کی میراث کے واجب ہوگا یعنی دادا پر چھٹا حصہ اور ، تی پوتے پر ہوگا اور ٹرمر دفقیر کی دختر وسکی بہن دونوں مساوی نہیں ،وراسی ہوگا اور ٹرمر دفقیر کی دختر وسکی بہن دونوں مساوی نہیں ،وراسی طرح ٹر رمدفقیر کا بیٹا نضرانی اور بھائی مسممان ہواور دونوں مالدار ہوں تو نفقہ پسر پر واجب ہوگا اگر چہمیراٹ بھائی پر پہنچتی ہے اسی طرح اگرم دفقیر کی دختر ومولی العتاقہ دونوں مالدار موجود ہوں تو نفقہ اس کی دختر پر واجب ہوگا اگر چہمیراٹ میں دونوں مساوی (۱) ہیں اس طرح اگر فقیر ہورت کی دختر وسمولی العتاقہ دونوں مالدار ہوں تو اس کا نفقہ اس کی دختر پر واجب ہے اگر چہمیراٹ میں دونوں میں دونوں مدیرہ میں دونوں دونوں میں دونوں میں دونوں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں دونوں دونوں دونوں میں دونوں دونو

اگر ذی رخم غیرمحرم شل اولا دیجیا کے موجود ہویا محرم ہو مگر ذی رخم نہ ہو:

ا کی خفی فقیر کے نین بھائی متفرق ہوں یونی ایک بھائی عینی سگا ماں باپ سے دومرا علائی فقط باپ کی جانب سے تیسرا اخیا نی فقظ ماں کی جانب سے تیسرا اخیا نی فقظ ماں کی جانب سے تیس اس کے جن بیار ہوگا اور اندیا نی بھائی پر واجب ہوگا اس طرح کہ بحس ب میراث کے ایک چھٹ حصدا نیا نی بھائی پر اور باتی سے بھٹی بھائی پر ہوگا اور اگر رفقیر بھو پھی و خالہ و بچا موجود ہوں تو اس کا نفقہ اس کے بچا پر ہوگا اور ایس کی نفقہ اس کے بچو پھو پھی و خالہ و بچا موجود ہوں تو اس کا نفقہ اس کے بچو پھو پھی و خالہ و بچا موجود ہوں تو اس کا نفقہ اس کی بھو پھی و خالہ پر مساوی واجب ہوگا اور اصل اس باب میں میہ ہو تو خفس اہل میراث میں سے کل میراث بسب عصبہ لینے والا تھا جب و ہ تنگدست ہوتو ایس قرار دیا جائے گا کہ گویا و و مرگیا ہے اور جب و و مر ہوا قرار دیا جائے گا کہ گویا و و مرگیا ہے اور جب و و مر ہوا قرار دیا تھا ہوں کا جو استحقاق اس کے مرجانے کی صورت میں میراث کا بیدا ہوا ہے اس حساب سے ان پر نفقہ واجب ہوگا اور جو محفل

یہ کتاب الفر الفل میں مذکور ہے خلاصہ یہ کہ بمن وختر کے ساتھ عصبہ ہے ایس نصف وختر کا اور یاتی مجمن کا مواتو ہرایک کونصف نصف پہنچا۔

بالداريس مروالدين كالفقدمسادى بالمباب ميراث فقال فيد

<sup>(</sup>۱) نسف نسف کے محق بیں۔

<sup>(</sup>٢) يا دادي وغير هـ

تن میراث نہیں یک بعض میراث کا لینے والا ہے وہ تنگدی کی صورت ہیں مثل مردہ کے آرند دیا جائے گا لیس باقیوں پراس قدر حسب نقد واجب ہوگا جس طرح وہ اس مفلس وارث کے ساتھ میراث کے مستق بیں اوراس اصل کا بیان مثال میں اس طرح ہے کہ ایک مروتنگدست کمائی سے عاجز ہے یاصغیر ہے اور اس کے تین بھائی متفرق مالدار جی تو اس فقیر کا نفقہ اس کے تین بھائی پر چھ جھے ہو کر واجب ' ہوگا کہ چھنا اس کے اخیانی بھائی پر اور یاتی اس کے علی بھائی پر واجب ہوگا اور اس کے بیٹے کا نفقہ اس کے سینے کہ افقہ اس کے بیٹی متفرقہ ہوں تو اس کا نفقہ ان بہنوں پر پانچ جھے ہوگر واجب ہوگا جن میں سے تین جھے گھائی پر فاصة واجب ہوگا اور اگر اس کی تین بہنیں متفرقہ ہوں تو اس کا فقہ اس کے بیٹر کی بہن پر فاصة واجب ہوگا اور اگر اس کی مقد ارہ ہوگا جو اس ہوگا ور اگر اس کی مقد ارہ ہوگا جو اس میں بیا نے جسے کہ ان کی میں بات مرد فقیر کا نفقہ اس کے سینے بھائی پر واجب ہوگا ور ایک مقد ارہ باتی صورت بحالہ رہ ہوگا اور اس کے بیٹر فقہ اس کی بیٹر بین اس مرد فقیر کا نفقہ اس کے سینے بھائی پر واجب ہوگا اور اس کی سین پر واجب ہوگا اور اس کے سینے بھائی پر واجب ہوگا اور اس کے بیٹر کور کا نفقہ اس فروضہ کا نفقہ اس مرد فقیر کا نفقہ اس کی بی پر واجب ہوگا اور اس کے بیٹر واجب ہوگا اور اس کی طرح وختر مفروضہ کا نفقہ اس وختر کے سیکھ پچپایا سی بھوپی پر واجب ہوگا اور اس طرح وختر مفروضہ کا نفقہ اس وختر کے سیکھ پچپایا سی بھوپی پر واجب ہوگا ہور اس سے بیدائع بھی ہے بیا اس مرد فقیر کا نفقہ اس ہے۔

اگر بسر نے اقر ارکیا کہ وہ غلام تھا پھر آزاد کیا گیا تو اس پر نفقہ واجب ہوگا:

گر ہو ہو جیٹے میں اختلاف ہوا ہو ہے کا تول ہوں کہ اک میں تنگدست ہوں اور بیٹی کہت ہے کہ بیٹی ہے اس کا نفقہ مجھ پر واجب نہیں ہے تو منتی میں ذکور ہے کہ قول جئے کا قبول ہوگا اور گواہ باپ کے مقبول ہوں گے اور ہاپ کا پیقول کہ میں تنگدست ہوں قبول نہ ہوگا اور آ ہر نے اقرار کیا کہ وہ فعام تھا پھر "زاد کیا گیا تو اس پر نفقہ واجب ہوگا اور آ ہر ہی ہی ہے کے مال سے اپنی ذات پر خرج کیا پھر جئے نے نخاصہ کہا اور کہا کہ تو نے درحالت اپ مالدار ہونے کے میرا مال خرج کیا ہے اور ہاپ کہتا ہے کہ میں نے اپنی تنگدت کی حالت میں خرج کرایہ ہو قو فرمایا کہ خصوصت کے روز جوحالت باپ کی ہے اس کو دیکھ جائے ہیں آ گروہ تنگدست ہوتو اس کے فقہ احمل تک کی ہا ہت استحد نااسی کا قبول ہوگا اور اگر خوشی ل ہوتو جئے کا قول تجول ہوگا اور اگر خوشی ل ہوتو جئے کا قول تجول ہوگا اور اگر خوشی ل ہوتو جئے کا قول تجول ہوگا واسطے روٹی کیٹر افرض کیا گیا ہی اس کے ایک میسنے کا کھا نا اور سال بھر کا کپٹر اوے دیا پھر یا پ نے کہ کہ وہ ضائع ہوگا ہی ہی اگر واسطے روٹی کپٹر افرض کیا گیا ہوں اس کے میں اگر معلوم ہو کہ وہ چا ہے قو دو یارہ ویے بر جرکیا جائے گا اور یہی تھم ہاتی محارم کے نفقہ میں ہے ہیتا تار خاند بھی ہو اور اگر باپ محال خوا ہوں ہوگا ہور ہو گا ہور اگر کیا اور وہ اس کوئی قاضی نہیں ہو تا ہو کہ اور اگر کہا ہو اور آگر وہ یا تو بال کوئی قاضی نہیں ہو تو بھی اس کا مال چرانا جائز بہیں ہے ہور اگر کا بیت کو ایک کہا تو بال کوئی قاضی نہیں ہوتو بھی اس کا مال چرانا جائز بہیں ہے یہ جرال ائق

اگر باپ کے واسطے مکان و جانورسواری ہولیتنی ملک میں ہوتو ہمارے مذہب میں بیٹے پر نفقہ فرض کیا جائے گالیکن اگر گھر اس کی سکونت سے زائد ہ ہومثلا و ہال گھر کے ایک گوشہ میں روسکتا ہوتو باپ کو تھم کیا جائے گا کہ زائد فرو خت کر کے اپنی ذات بر

اے ۔ لینی جو مال باپ نے خرچ کرمیا اس میں ہے ای قدر کی بابت اس کا قول قبول ہو گاجتنا بطور معرد ف اس کا نفقہ ہوسکتا ہے اور اس ہے زیادہ کاوہ ضامن دےگا۔

خرج کرے پھر جب وہ خرچ ہو چکا اور ہنوز وہ مفلس ہے کوئی آمدنی کی صورت نہ ہوئی تو اب اس کے بیٹے پر ا ں کا نفقہ فرض کیا جائے گاای طرح اگر باپ کے پاس سواری نفیس ہوتو تھم دیا جائے گا کہ اس کوفرو شت کرکے کم قیمت سواری خرید لے اور باقی کو پنی ذ ات پرخری کرے پھر جب کم قیمت پر نوبت پہنچ کئی تو اس وقت اس کے بیٹے پر نفقہ فرض کیا جائے گا اور اس میں و بدین اور او یا د اورسب محارم بکساں ہیں اور بہی سیجیح مذہب ہے بیدذ خیرہ میں ہےاور ہاو جودا ختلاف دین کے نفقہ واجب تہیں ہوتا ہے سوائے زوجہ و والدین واجداد و جدات کے اور ولد وولد کے ولد کے اور نصر انی پراپنے بھائی مسلمان کا نفقہ واجب نہ ہوگا اور ای طرح مسلمان پر نصرانی بھائی کا نفقہ واجب نہ ہوگا ہے ہراہیر میں ہے اورمسلمان یا ذمی اینے والدین کے نفقہ کے واسطے مجبور نہ کیا جائے گا اُسر چہ س کے والدین دارالاسلام میں امن لے کرآئے ہوں اس طرح اگر حربی دارالاسلام میں امان لے کرآیا تو وہ اپنے و لدین مسلمان یا ذمی کے نفقہ کے واسطے مجبور نہ کیا جائے گا میرمجیط میں ہے اور ذمی لوگ اینے درمیان نفقہ کی بات وہی ستز امر تھیں گے جواہل اسلام میں ہےا گر چہ یہ ہم ان میں منتیں مختلف ہوں میں میں ہے اور اگر ذمی مرومسلمان ہو گیا اور اس کی بیوی واہل کتاب ہے نہیں ہے اوراس نے اسلام سے اٹکار کیا ور دونوں میں تفریق کر دی گئی تو اس کونفقہ عدت نہ کیسطے گا ورا گرعورت ہی مسلمان ہوئی اور اس کے شو ہرنے اسلام سے نکار کیا اور دونوں میں تفریق کر دی تو شو ہر پر نفقہ وعلی عدت تک بازم ہوگا بیمبسوط میں ہے اوراً سرح بی واس کی ہوی امان لے کر دارالاسلام میں داخل ہوئی اور عورت نے قاضی سے نفقہ طلب کیا تو قاضی اس کے واسطے شوہر پر نفقہ مقدر نہ کرے گا اورسیر کبیر ہی فرمایا کدا گرقاضی نے زوجہ دوالدین وولد کا نفقہ ایسے مسلمان کے مال ہیں فرض کر دیا جو دارالحرب میں اسیر ہے پھر گواہ قائم ہوئے کہ بیاسیر مرتد ہو گیا اور قاضی کے نفقہ مذکورہ فرض کرنے سے پہلے سے مرتد ہوا ہے تو بیوی نے جو کچھ نفقہ بیا ہے وہ اس کی ضامن ہوگی اور اگر اس نے کہا کہ میرے نفقہ عدت میں محسوب کر سیاجائے تو تھم ہوگا کہ تیرے واسطے نفقہ ال زمنہیں ہے یہ محیط میں ہے ذمی نے اگر محارم میں ہے کے عورت ہے نکاح کر میں اور بیانکاح س کے دین میں جائز ہے ہی عورت نے اس مرد نے اپنے نفقہ کا مطالبہ پیش کیا تو بھیاس قول امام اعظم کے قاضی اس کے واسطے نفقہ فرض کرے گا اور اگر نکاح بغیر گوا ہوں کے وا قع ہوا تو ہالا جماع عورت نفقہ کی مستحق ہوگی میرذ خبرہ میں ہے۔

فعل مُنم:

# سر ممالیک<sup>©</sup> کے نفقہ کے بیان میں

غلام وباندى كے نفقه كابيان:

مونی پرواجب ہے کہ اپنے غلام و ہاندی کو نفقہ دے خواہ باندی و غلام قن ہوں یا مد ہریا ام ولد خواہ صغیر ہویا ہیں خواہ ہاتھ یہ وک سے برکاریا تندرست ہوخواہ اندھا ہوی آئیکھوں والا خواہ کی کے پاس رہن ہویا اجارہ پر ہویہ سراج الوہائ میں ہا اوراگر مولی نے نفقہ دیے سے انکار کیا تو جومملوک اجرہ ہر دیئے جانے کائق ہے وہ اجارہ پر دیا جائے گا اور مال اجارہ سے اس کو نفقہ دیا جائے گا اور جو بسبب صغرتی و غیرہ کے اجارہ دیئے جانے کے لائن شہوتو غلام و ہاندی کی صورت میں مولی کو تھم دیا جائے گا کہ ان کو نفقہ دیا ور بسب صغرتی و غیرہ کے اجارہ کی صورت میں مولی پر جرکیا جائے گا کہ ان کو نفقہ دیا اور بس میر میں ہوا ور اراس میر میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کا کہ ان کو نفقہ دیا اور بس میر میں ہوئی اندی الی ہو کہ و کہ دیا تھا ہو نے کا خوف ہوئو الدی سورٹ میں مولی ہوئی ہوئی کا کہ ان کی وجہ سے فتہ اس کی وجہ سے فتہ کی کہ دی کوف ہوئی کو اس کی وجہ سے فتہ کی کہ دیا کہ دیا کہ وقت کو میں میں کو کہ دیا کہ کو ف کو کہ دیا کہ کو کہ کو کہ دو کر کی کھوں کی کہ دیا کہ کو ف کو کے کہ کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دوجہ سے فتہ کی کہ کر کیا گو کہ کہ دیا کہ کو کہ کی کہ دیا کہ کو کہ دوجہ سے فتہ کی کو کے کہ دوجہ سے فتہ کیا کہ کا کو کو کہ کو کو کھوں کو کھوں کیا کہ کو کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کے کہ کو کھوں کو کھوں کو کی کو کھوں کو کھوں کی کھور کے کہ کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کہ کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کیا کہ کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کہ کو کھوں کو کھ

مولی پر جرکیاجائے گا کہ اس کونفقہ دے یا فروخت کرے بیٹ القدیم میں ہے اوراگران کی کمائی ان کے فرج کوکافی نہ بوتو باتی مولی ہو اور جرکیا جائے گا کہ اس کونفقہ اس کے جوج ہوتو بی ہوئی کمائی مولی کی ہوگی بیرسران الوہان میں ہے اور رقیق کا نفقہ اس طرح مفروض ومقد رکیا جائے گا کہ اس شہر کا جو غالب کھا تا ہواں سے بیقد رکفایت جس قد ررو ٹی واس کے ساتھ کی چیز انداز کی جائے وہ واجب کی جائے وہ واجب کی جائے وہ واجب کی جائے وہ اس کے ساتھ گی چیز انداز کی جائے وہ واجب کی جائے وہ استعمال میں لایا تو اس سے ستر عورت ہواوراگر مولی نے اپنے خرج میں فراخی کے ساتھ اٹھایا کہ طرح طرح کے کھانے اور عمد واستعمال میں لایا تو اس پر واجب نہیں ہے کہ رقیق کو بھی ایسا ہی دے بال مگر مستحب ہے اوراگر مولی بسبب بخل یا راضت کے مقاد ہے بھی کم کھا تا پہنتا ہے تو اضح قول کے موافق اس پر واجب ہے کہ ایسانی دے بال مگر مستحب ہے اوراگر مولی بسبب بخل یا راضت کے مقاد ہے بھی کم کھا تا پہنتا ہے تو اضح قول کے موافق اس پر واجب ہے کہ ایسانی دے بال مگر مستحب ہے اوراگر مولی ہے چند غلام ہوں تو اس پر واجب ہے کہ انہیں کھانے وکیڑے میں مساوات رکھے اور بعض نے کہا کہ اس کو بیش تھے۔ نظر اور بساتھ کھانے لیکا نے کے واسطے مامور کیا اور وہ لیکا لایا تو جا ہے کہ اس کے ساتھ کھانے کیکا میں ہو اس کو بھلائے اور اگر غلام نے بنظر اور بساتھ کھانے کے اس کا کہ کیا تو مولی کو جا ہے کہ اس کھانے میں سے اس کو بھلائے ور اگر اب بتو اضع ومکا رم اخلاق ہے بیسرائی الوہائی میں ہے۔ در اگر اب بتو اضع ومکا رم اخلاق ہے بیسرائی الوہائی میں ہے۔

كتاب الطلاق

ا گرکسی نے غلام غصب کرلیا تو جب تک اسکے مولیٰ کوواپس نہ دے تب تک اسکا نفقہ اسی غاصب پر ہے:

جو پاندی اس نے استمتاع کے واسطے پیند کر لی ہواس کے کپڑے میں بسبب رواج کے زیاد تی کرسکتا ہے یہ غابیة السروجي ميں ہاورر قيقة كے واسطے مولى پراس كى طہارت كا بإنى خريد ديناواجب ہے يہ جو ہرة النير و ميں ہے اور مولى پراپخ مكاتب كا نفقہ واجب نبيس ہے اور معنق البعض كاجس كا بچھ حصد آزاد ہو گيا ہو يبي علم ہے بيہ بدائع ميں ہے ايك مردكا ايك غلام ہے کہ اس کونفقہ نہیں دیتا ہے ہیں اگر بیغلام کمائی کرنے پر قاور ہوتو اس کوروانہیں ہے کہ بدوں رضا مندی مولی کے مولی کا مال کھائے اورا گر عاجز ہوتو اس کو کھانا روا ہے اور اگر غلام کمائی کرسکتا ہو گرمولی نے اس کومنع کر دیا تو غلام اس سے کہے کہ یا جھے اجازت دے کہ کمائی کروں یا مجھے نفقہ دے بھرا گراس نے اجازت نہ دی تو اپنے موٹی کے مال ہے جس طرح یائے کھائے بیتا تارخانیہ میں ہے اور فروخت شدہ غلام کا نفقہ جب تک مشتری نے قبضہیں کیا ہے بائغ پر واجب ہے جب تک بائع کے قبضہ میں ہےاور یہی سیجے ہےاوراگر بیج بخیار ہوتو انجام کار میں جس کی ملک ہوجائے اس پر واجب ہوگا اور بعض نے کہا کہ بائع پر واجب ہے اور بعض نے کہا کہ قرضہ ہے اس کا نفقہ دیا جائے بھرجس کی ملک ہوجائے وہی ادا کرے بیشرح نقابیہ برجندی میں ہےغلام ود بعت کا نفقہ اس پر ہے جس نے ود بعت رکھا ہے اور الرسے غلام کا نفقہ عاریت لینے والے پر ہے یہ بدائع میں ہے اور اگر کسی نے غلام غصب کرلیا تو جب تک اس کے مولی کو والیس ندد سے تب تک اس کا فیقیدای غاصب پر ہے ہیں اگر غاصب نے قاضی سے درخواست کی کداس کو نفقہ دینے کا تھم دے یا تیج کر ویے کا تو قاضی اس در خواہ ہوتا کو منظور نہ کرے گالیکن اگر غاصب کی طرف ہے غلام کے حق میں خوف ہوتو قاضی اس غلام کو لے کر فروخت کر کےاں کانمن اپنے پانٹ رکھ چھوڑے گا اورا گرزید نے ایک غلام عمرو کے باس ودیعت رکھا پھرخود غائب ہو گیا کہ سفر کو چلا گیا پھر غلام قاضی کے پاس آیا اور در خواست کی کہ عمر و کونفقہ دینے کا تھم دے یا بھے کردینے کا تو قاضی کواختیار ہے کہ عمر و کوتھم کرے کہ اس کو اجارہ پر دےاوراس کی مزدوری ہے اس کونفقہ دےاورا گر قاضی نے اس کا پیچنامصلحت دیکھا تو فروخت کردےاورغام مرجون کا اگر ِ رہن ہونا ٹابت ہو گیا تو اس کے ساتھ وہی برتاؤ کیا جائے گا جوغام و دیعت کے ساتھ ندکور ہوا ہے بیفاً وکی قاضی خان میں ہے۔

#### www.ahlehaq.org

فتأوى عالمگيرى ..... جلد ﴿ ﴾ كَانَ الطلاق

اگرایک غلام دوشریکوں میں مشترک ہے بھرایک غائب ہو گیا اور دوسرے نے بغیر حکم قاضی اور بغیر اجازت اینے شریک کے اس کونفقہ دیا تو وہ احسان کرنے والا ہوا:

اگر مملوک دوشریکوں میں مشترک ہوتو اس کا نفقہ ان دونوں پر بعقد ردونوں کی ملیت کے واجب ہوگا ای طرح اگر مملوک دوشخصوں کے بقضہ من کے نفتہ ان دونوں پر واجب ہوگا اور مشائخ نے فرمایا کہ باندی دوم ردوں میں مشترک ہے اوراس کے ایک بچے پیدا ہوا اور دونوں مولا وَس نے دعویٰ (۱) کیا کہ بیر میر انطفہ مشائخ نے فرمایا کہ باندی دوم ردوں میں مشترک ہے اوراس کے ایک بچے پیدا ہوا اور دونوں مولا وَس نے دعویٰ (۱) کیا کہ بیر میر انطفہ ہے تو اس ولد کا نفقہ (۱) ان دونوں پر واجب ہوگا اور اگر لڑکا پڑا ہوگیا اور بیدونوں مفلس ہو نے تو الی پر ان دونوں کو اور بھی مشترک ہے بھی ایک بیا اور دوسرے نے بغیر تھی تاضی اور بغیر اجازت بید بدائع میں ہو اوراگر ایک غلام دوشریکوں میں مشترک ہے ان میں سے ایک خلام دوشریکوں میں مشترک ہے ان میں سے ایک خلام دوشریکوں میں مشترک ہے ان میں سے ایک غلام دوشریکوں میں مشترک ہے ان میں سے ایک غائب ہوگیا اوراس کوا ہے شریک کے بیاس مجبوز گیا اور شریک نے بیاس محتور میں بیش کیا اوراس پر گواہ قائم کر دیئے تو تاشی کوا نقیار ہے جا ہی گواہ والی ہوا ہوگی کو اس کو نفقہ دیئے تا کہ کود و بعت کی صورت میں فرکور ہوا ہے بیرفرا والی مان میں ہوا کی تو اس کو نفقہ دیئے المال ہو دیا جا کے گاہم مضمرات میں ہواوراس کی قرابت میں کوئی تو اس کا نفقہ بیت المال ہے دیا جائے گاہم مضمرات میں ہواوراس کی قرابت میں کوئی تو اس کا نفقہ بیت المال ہو دیا جائے گاہم مضمرات میں ہواوراس کی قرابت میں کوئی تو اس کا نفقہ بیت المال ہو دیا جائے گاہم مضمرات میں ہوا وراس کی قرابور بغیر حکم تاضی اس کوئی ہوا کہ اس کے مولی والی تو اس کا نفقہ اس کی مولی ہوا کہ اس کے مولی والی تو اس کی کوئر ااور بغیر حکم تاضی اس کوئی تو اس کی کہ کی کھی کوئی تو اس کی کھی گر ااور بغیر حکم تو تو اس کوئی تو کوئی تو اس کوئی تو اس کوئی تو اس کوئی تو اس کوئی تو تو تو تو تو تو تو تو

(۱) تعنی ایک بی ساتھے۔

ا یک شخص نے ایک بھا گا ہوا غلام پایا اور اس کو اس کے مولی کو تلاش کیا مگر نہ پایا پھر قاضی کے پاس حاضر ہوکر اس قصہ ہے آگاه کیا اور درخواست کی کہ مجھے اس کے نفقہ دینے کا تھم دے دیتو بروں گواہ قائم کئے قاضی التفات نہ کرے گا اور بعد گواہ قائم کرنے کے قاضی کوا ختیار ہے جاہے گوا ہی قبول کرے اور جاہے قبول نہ کرے جیسے لقیط (۱) ولقطہ میں تھم ہے اور اگر قاضی نے گوا ہی قبول کرلی پس اگراس شخص کا نفقہ دینا ما لک غلام کے حق میں بہتر نظر آئے تو اس کونفقہ دینے کا حکم کرےاورا گراس کا نفقہ نہ دینا بہتر معلوم ہومشلاً بیخوف ہوکہ نفقہ اس غلام کو کھا جائے گا یعنی نفقہ کی تعدا داس قد رہوجائے گی کہ جتنے کا غلام ہے تو اس کو حکم دے گا کہ اس کوفر وخت کر کے اس کانٹمن رکھ چھوڑ ہے بیدذ خیر ہ میں ہے اگر ایک شخص کے قبضہ میں ایک با ندی ہے اور گوا ہوں نے گواہی دی کہ بیہ حرہ ہے تو گواہ قبول ہوں گے اگر چہ قاضی ان کی عدالت ہے واقف نہ ہو پھر ان کی عدالت کا حال دریافت کرے گا مگر تا مدت دریافت حال گوابان اس قابض کو تیم دے گا کہ اس قد رنفقہ مفروضہ اس کو دیا کرے اور اس کونفقہ دینے پر مجبور کرے گا اور اس با عمدی کوایک ثفة عورت کے باس رکھے گا اور اس ثفة عورت کی حفاظت کرنے کی اجرت بیت المال پر ہوگی پھرا گر گواہوں کا حال دریافت کرنے میں دیر ہوئی اور مدعا علیہ نے نفقہ دیا پھر گواہوں کی تعدیل ہوئی اوراس کی آزادی کا حکم دیا گیا تو مدعاعلیہ اسعورت سے اپنا دیا ہوا نفقہ واپس لے گاخواہ اس عورت نے دعویٰ کیا ہو کہ میں اصلی حرہ ہوں یا بید دعویٰ کیا ہو کہ مولیٰ نے مجھے آزاو کر دیا ہے یا بالکل ح یت کا دعویٰ نہ کیا ہواور وجہ میہ ہے کہ میہ بات ظاہر ہوگئی کہ اس نے بغیر حق کے نفقہ لیا ہے اور اس طرح اگر اس عورت نے اس مرد کے مال ہے کوئی چیز بلاا جازت کھائی ہوتو ضامنہ ہوگی اور اگریہ گواہ مر دود ہوئے تو یہ باندی اینے مولیٰ کوواپس دی جائے گی اور مولی اس سے فعظہ کے حساب میں پچھوا پس نہیں لے سکتا ہے اور نیز جواس نے بلا اجازت لے لیا ہے وہ نہیں لے سکتا ہے اس طرح اگرایک محض کے قبضہ میں ایک باندی ہواور اس نے قاضی ہے شکایت کی کہ یہ جھے کو نفقہ نہیں دیتا ہے تو قاضی اس مر دکو تھم کرے گا کہ اس کونفقہ و ہے یا فروخت کر دے بیں اگر قاضی نے اس کونفقہ دینے پرمجبور کیا اور اس نے نفقہ دیا پھراگر گواہ قائم ہوئے کہ بیٹورت اصلی حرہ ہے اور قاضی نے اس کی حریت کا تھم دے دیا تو مولی اس ہے اس قدر نفقہ کووالیس نے گا اور نیز جو پچھاس کا مال بدوں اس کی اجازت کے لیا ہوواپس لے سکتا ہے اور جو با جازت کھا لیا ہواس کوواپس نہیں لے سکتا ہے زید نے عمرو کی مقبوضہ باندی پر دعویٰ کیا کہ بیمیری ملک ہےاور عمرونے اٹھار کیااور زیدنے اپنے دعویٰ کے گواہ قائم کئے تو قاضی اس یا ندی کوکسی عادل کے پاس رکھ کر گوا ہوں کا حال دریا فت کرے گا اور چونکہ بظاہر عمر و کی ملک قائم ہے اس کو حکم دے گا کہ اس باندی کو نفقہ دے پس اگر عمر و نے اس کو نفقہ دیا پھر گواہ مذکوررد کر دیئے گئے تو بائدی مذکور عمر و کی ملک رہے گی اور بائدی پر پچھ واجب نہ ہوگا اور اگر گواہوں کی تعدیل ہوئی اور قاضی نے زید کی ڈگری کر دی تو عمر واس مال نفقہ کوزید ہے نہیں لے سکتا ہے اس واسطے کہ بیر ظاہر ہوا کہ بیر با ہدی مغصو بھی کہ اس نے غاصب کا مال کھایا ہے اور بیرقاعدہ ہے کہ مغصوب اگر غاصب کے حق میں جنایت کرے تو وہ مدر ہے بیرفتاوی قاضی خان

اگر ما لک غلام غلط صحبت کا شکار ہوتو غلام کواس کے قبضہ سے نکال کر عادل کے بیاس رکھے گا بطور امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے:

اگر بجائے باندی کے غلام ہواور باقی مسئلہ بحالہ ہونو قاضی اس غلام کواپنے عاول کے پاس ندر کھے گا الّا اس صورت میں

(I)

کہ مدعا علیہ اپنے نفس کا کھیل اور غلام کا کھیل بتا ہے اور مدعی اس کے ساتھ رہنے پر قاور نہ ہواور اگر مدعا علیہ ہے خوف ہو کہ غلام مقبوضہ کو تلف کرد نے گا تو الیں صورت میں قاضی اس کے قبضہ سے نکال کر مرد ثقہ کے پاس رکھے گا اور بیا مرخض بدعویٰ و گواہی کہ لونڈ وں سے اغلام کرنے میں معروف ہوتو قاضی اس کے قبضہ سے نکال کرمر د ثقہ کے پاس رکھے گا اور بیا مرخض بدعویٰ و گواہی نہیں ہے بلکہ جہاں کہیں غلام کا ما لک لونڈ سے بازی میں معروف فاجر ہوو ہاں غلام کواس کے قبضہ سے نکال کر عاول کے پاس رکھے گا اور بیا مرحل الی کہ تا اس کے قبضہ دے گا اور جب قاضی نے غلام کو عاول کے پاس رکھا لیس اگر غلام کمائی کرسکتا ہے تو اس کو تھم وے گا بطور امر بالمعروف ہو کہ تو اس کے قبضہ سے نکال کرسکتا ہے تو اس کو تھم وے گا بطور امر بالمعروف ہو مطاب کے قبل کہ کہ کہا کے اور اپنی کمائی سے کھائے بخلاف با ندی کو کو تی ہمائی سے عاجز ہوتو اس کو بہی تھم دیا جائے گا اور شخ ابو ہر بنی اور فقیہ ابواسی حافظ نے فر مایا کہ اگر عام کمائی سے بسبب مرض یا صغیر سنی وغیرہ کے عاجز ہوتو مدعا علیہ کواس کے نفقہ دینے کا تھم دیا جائے گا اور اگر بجائے غلام کے چو پایہ ہواور مدعا علیہ کونس مدی سے محمل میں مدی سے ہواں کی ملازمت پر قادر نہیں ہوتو کہ باندی وغلام کے ہوئیں کہ تاہوں کو تیس عاول کے پاس رکھوں قاضی مدی سے ہو اس کو میں عاول کے پاس رکھوں قاضی مدی ہے ہوتوں کی وغلام کے ہے میم کیط میں عاول کے پاس رکھوں قاصی مدی ہے ہوتوں کی اس کی مقام میں ہوتوں کو باندی وغلام کے ہے میم کیط میں ہے۔

جوفض کی چوپایہ کا مالک ہواتو اس پراس کا جارہ پانی واجب ہاوراگراس نے اس ہے افکار کیاتو اس پراس کے واسطے جرنہ کیا جائے گالیکن فیما بینہ و بین اللہ تعالی دیانۂ اس کوتھم دیا جائے گا گہاں کو وخت کے واسطے جرکیا جائے گالیکن فیما بینہ و بین اللہ تعالی دیانۂ اس کوتھم دیا جائے گا گہاں کو فروخت کرے یااس کو فقہ دے اور پہلطر پی اسم جاور بی گائے ہا وردودھا جانورکا ہالگل بمبالغدووھ وہ خور کہ اس کو تعمل میں بیامر بسبب قلت جارہ کے مفتر ہواور بالکل دوھنا چھوڑ دینا بھی مکروہ ہا اور مستحب ہے کہ جب تک اس کا بچدودھ چیا ہا جاور پھھنیں کھا تا ہے ہب تک اس کا دودھ نہ نے الا اس قدر کہ بچنے نے فن کر ہا اور نیز جانورکوالی تکلیف دینا جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا ہے مثلاً بہت ہو جھ تک اور برابراس کو جگا نا وغیرہ مکروہ ہے ہی جو ہر قالنیر و بیں ہا ایک چوپا یہ دو شخصوں کی شرکت میں ہے کہ ایک نے اس کو جارہ دوس تا کہ معطوع نہ ہواور واپس لے سکے تو فاضی اس ازکار کرنے والے ہے کہ کا کہ تو اپنا حصہ فروخت کریا چارہ دوس تا کہ معطوع نہ ہواور واپس لے سکے تو قاضی اس ازکار کرنے والے ہے کہ گا کہ تو اپنا حصہ فروخت کریا چارہ دوس کا مام خصاف نے نافیقتات میں ذکر فرمایا ہے بی چیط میں ہا آگر کسی کی ملک میں شہد کی تھیوں کا چھور دیا جائے گا کہ تو اپنا حصہ فروخت کریا چارہ دوس کے واسطے پھھٹمدان کے چھتوں میں باتی چھون میں جاگر کسی کی ملک میں شہد کی تھیوں کا ہو تھور دیا واراگران کی غذا کے واسطے بچھٹوں میں باتی چھتوں میں باتی چھون واس پرشہد چھوڑ دینا متعین نہیں ہے بیجو ہرۃ النیر والی تعالی اعلم بالصوا ہے۔